

مجمعوعة افادات الماله علام كريت محكة الورشاق بمركى الرشا الماله علام كريت محكة الورشاق بمركى الرشية ودبيرا كابرمحاثين مهم الله تعالى

مؤلفهٔ تلمیزعلامه کشمیری خِضْقُهُ مُوكِ نَاسِیًّا لُهُ کَلِاضِیا اَحْدَالِ بِجُنِوْرِیُّ اِ

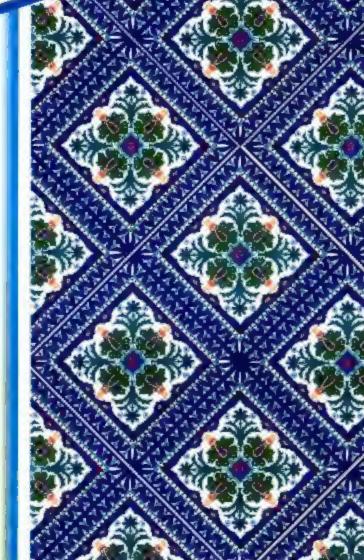

ادارة تاليفات اشرفيت مويوك فواره ملتان يكثان ادارة تاليفات اشرفيت م



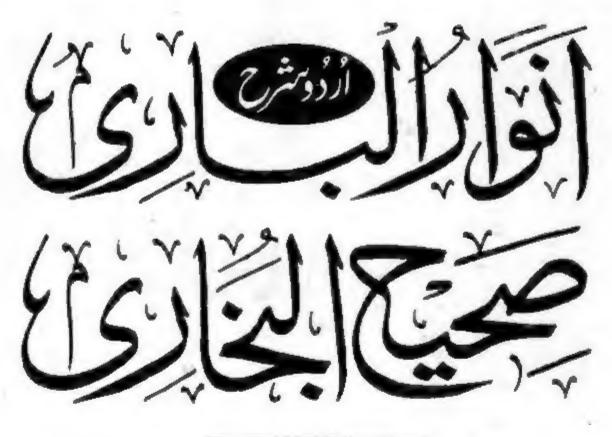

# حلد۵-۲-2

> اد (روما ليفار (مشرفية چوک فواره كلت ان پايت ان

2061-540513-519240

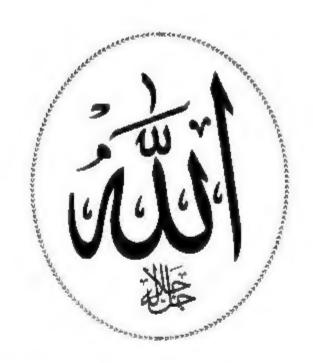

# رُبِبِ و مَرْنِس کے جملہ جمعُوق مجھو اللہ ایس الوارالباری ۵-۲-مے تام کتاب میں میسوٹر ایڈیشن میسید کمپیوٹر ایڈیشن تاریخ اشاعت المائی ۱۳۵۵ھ تاریخ اشاعت المائی ۱۳۵۵ھ تاریخ اشارہ تا المائی آئیس المائی تا المائی المائی میں مائی میں میں مولانا قاری محمد الو محمد میں الموم ملتان مولانا تاریخ الرحمٰن جامعہ فیرالمداری ملتان مولانا میں الرحمٰن جامعہ فیرالمداری ملتان

صندور می وضاهمت: ایک مسلمان جان بوجه کرفران جیدا حادیث رمول علی اور وگردی کا توجه کرفران بوجه کرفران بوجه کرفران بوجه کرفران بوجه کرفران بوجه کردی کا تصویر بھی نہیں کرسکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تھیج واصلاح کی سیلئے بھی ہمارے اوار ہیں مستقل شعبہ قائم ہاور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھیج پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم جونکہ بیسب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کسی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے ۔ تاہم جونکہ بیس کرام ہے گذارش ہے کہ اگرائی کوئی غلطی نظر آئے تو اوارہ کو مطلع فرماویں تاکہ آئدہ ایڈ بیشن جس اس کی اصلاح ہو سکے۔ اگرائی کوئی غلطی نظر آئے تو اوارہ کو مطلع فرماویں تاکہ آئدہ ایڈ بیشن جس اس کی اصلاح ہو سکے۔ نئی کے اس کام جس آپ کا تعاون صد قہ جارہ یہ وگا۔ (ادارہ)

# فهرست مضامين

| rA .          | احكام كيامراوع؟                       | لده         | فهرست مضامين ج                                                   |
|---------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| r/A           | شاكله كي محقيق                        | 14          | تقدمه                                                            |
| r/A           | جهاد ونبيت كي شرح                     | IA          | تشكروامتنان                                                      |
| 19            | نفقه عيال كانواب                      | 1A          | محسنين ومعاونين ياك وهندوا فريقه                                 |
| rr            | امام بخاري كامقصد                     | 19          | ين و من وين پات و بهرور ريفه<br>حضرت اقدس مولا نامحد ز کريا صاحب |
| يزى نظريس ٢٣٠ | حقيقت ايمان واسلام حضرت شاه عبدالعزيم |             | حفرت علامه محدث مولانا مفتى سيد تدم بدى حسن                      |
| rr.           | ايمان كأمحل                           |             |                                                                  |
| mm            | ہر چیز کے تین وجود ہیں                |             | حضرت علامه محدث مولا نامحمد بدرعالم صاحب                         |
| 7"            | ایمان کا و جو دغینی                   |             | حضرت الشيخ علامه مولا ناهجمرا نوري صاحب لأ                       |
| 20            | ايمان كاوجود ذ <sup>و</sup> ني        |             | حفرت علامه محدث مولانا سيدمحه بيسف صاحب بوركم                    |
| 20            | ایمان کا وجودلفظی                     | صاحب ۲۰     | حضرت علامه محدث مولانا حبيب الرحمان                              |
| ro            | بیان کی اقسام<br>ایمان کی اقسام       |             | اعظمى صاحب تعليقات "مند تميدى"                                   |
|               | · ·                                   | r+          | حضرت علامه مولا ناسيد فخرالحن صاحب                               |
| <b>r</b> a    | اسلام کیاہے؟                          |             | حضرت علامه محدث مولا ثاابوالوفاصاحب اف                           |
| 74            | نورا یمان کاتعلق نورمحدی ہے۔          | الم المرادم | حضرة مولا ناذاكرحسن صاحب يحلتي فيخ النعبير بنكلور ،              |
| 16            | كِتَابَ الْحِكُ                       | ri          | عزيزعالي قدرمولا نامحمرانظرشاه صاحب                              |
| 72            | علم کے لغوی معنی                      | rr          | بَابُ آدَ اءِ الْخُمُسِ مِنَ الْإِيْمَانِ                        |
| 12            | علم کی اصطلاحی تعریف                  | ra          | حديث الباب مين تج كاذكر كيون بين                                 |
| 72            | علم كي حقيقت                          | 74          | فوا كدعديثيه                                                     |
| 174           | فلاسفه كي علظي                        | 74          | خىس سەرل د غير ه<br>خىس سەرل د غير ه                             |
| MA            | علم ومعلوم الك بين                    | r4          | حافظ و مینی کے ارشادات<br>حافظ و مینی کے ارشادات                 |
| <b>FA</b>     | علم كاحسن وفتح                        |             |                                                                  |
| <b>T</b> A    | علم ومل كاتعلق                        | r4<br>      | نواب صاحب کی عون الباری<br>و مدر شریرین                          |
| MA            | حفثاء وصابئين                         | 1/4         | نبيت وضوكا مسكله                                                 |
|               | -                                     |             |                                                                  |

| حضرت آوم کی فضیلت کاسب                                        | 174         | ایضاح ابخاری کی تحقیق پرنظر                                        | ٦. |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| استحقاق خلافت                                                 | 14          | بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجُلِسُ وَمَنْ رَالى   | 44 |
| بحث فضيلت علم                                                 | 1-9         | فُرُجَةً فِي الْحَلُقَةِ فَجَلَسَ فِيُهَا                          | 40 |
| ائمهار بعدكي آراء                                             | 1-9         | ترجمة الباب وحديث كي مطابقت:                                       | YY |
| علم پرایمان کی سابقیت                                         | <b>179</b>  | جزاء جنس عمل کی شختیق                                              | 44 |
| بإب فضل العلم كالتكرار                                        | 14          | تبسرا آ دمی کون تھا؟:                                              | 44 |
| حا فظ عینی پر بے کل نفتر                                      | ۲۳          | اعمال كى مختلف جہات                                                | 44 |
| حضرت گنگوئ کی توجیه                                           | ٣٣          | صنعت مشاكلت                                                        | 44 |
| ترجمة الباب كے تحت حديث ندلانے كى بحث                         | الماما      | ابوالعلاء كاواقعه                                                  | 44 |
| ناابل وتم علم لوگوں کی سیادت                                  | ساما        | بَابُ قَوْلِ النَّبِي صَالِهُ رُبُّ مُبَلِّعِ أَوْعَى مِنْ سَامِعِ | ٨٨ |
| ر فع علم كى صورت                                              | الماما      | رباني كامفهوم                                                      | 41 |
| علمی انحطاط کے اسباب                                          | سوبرا       | حكماء ، فقنهاء وعلماء كون ميں؟                                     | 41 |
| اجتمام كامستقل عهده                                           | المالد      | تحقيق الصاح البخاري سے اختلاف                                      | 28 |
| علمی تر قیات ہے ہے تو جہی                                     | المالم      | علم بغیرمل کے لئے کوئی فضیلت نہیں ہے                               | ۷۳ |
| اساتذه كاانتخاب                                               | بمايا       | دلائل عدم شرف علم بغيرتمل                                          | 24 |
| اساتذہ کی اعلی صلاحیتیں بروئے کا رہیں آتیں                    | ۵۳          | عِمْلِ عَلَاء كِيولِ معتوبِ ہوئے                                   | 4  |
| بَابُ مَنُ سُئِلَ عِلْمًا وَّ هُوَ مُشْتَغِلٌّ فِي حَدِيْتِهِ | 2           | حصرت تھانوی کا فیصلہ                                               | 40 |
| فَاتَمُّ الْحَدِيْثُ ثُمَّ اَجَابُ السَّآئِلَ                 | ۵ ۳         | مستنشرقين كاذكر                                                    | 20 |
| بَابُ مَنْ رَّفَعَ صَوْتَهُ بَا لُعِلْمِ                      | 14          | عوام کی بات یا خواص کی                                             | 44 |
| مسح ہے مرادشل ہے                                              | <b>የ</b> 'ለ | کون ی تحقیق نمایاں ہونی جا ہیے                                     | ۷٨ |
| ترجمه سے حدیث الباب كاربط                                     | ۵۰          | تمثالي ابوت والى تخقيق كاذكر                                       | 24 |
| بَابُ طُرُح الْإِمَامِ الْمَسْئَلَةَ عَلَى اَصْحَابِهِ        |             | ترجمة الباب ہے آیات وآثار کی مطابقت                                | 4  |
| لِيَخْتَبَرَ مَا عِنُدَهُمُ مِنُ الْعِلْمِ                    | ۵٠          | آ خری گذارش                                                        | 4  |
| وچشبکیاہے؟                                                    | ۵۱          | بَابُ مَاكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ          |    |
| اختلاف نمراهب                                                 | ra          | يَتَخُوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمَ كَيْ لا يَنْفِرُوا     | ΔΙ |
| حديث الباب مين حج كاذكر كيون نيس؟                             | ra          | بَابُ مَن جَعَلَ لِآهُلِ الْعِلْمِ آيَّامًا مَّعُلُوْمَةٌ          | ۸۳ |
| واقعه ملاكت وبريادي خاندان شاجي ابران                         | 24          | ر ڏبدعت اورمولا نا شهيد                                            | AT |
|                                                               |             |                                                                    |    |

| فهرست مضامين | Y | نوارالبارى |
|--------------|---|------------|
|              |   |            |

| 1+1   | ترجمان القرآن كاذكر                    | ۸۳   | بَابٌ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ |
|-------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| 1+1   | شرف علم وجواز رکو بحر                  | ٨۵   | جماعت حقہ کون تی ہے؟                                             |
| 1+1"  | حضرت موی القلیلا ملا قات ہے؟           | ٨۵   | جماعت حقداورغلبه دين                                             |
| 1+9"  | حضرت خصر ني بيل بالنبيل                |      | انما انا قاسم حضور کی خاص شان ہے اسکوبطور موثو                   |
| 1=1"  | حضرت خفترز نده ہیں یانہیں              | YA : | مرام استعال كرنا غيرموزوں ہے                                     |
| 1+0   | ان شاء الله كهنه كاطريقه:              | YA . | سوائح قاسمي كى غيرمخناط عبارات                                   |
| 1.0   | بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِلْمِلْتُمْ   | ٨٧   | تاسيس دارالعلوم اور بإنيان كاذ كرخير                             |
| F+1   | كتاب يكيامرادىج؟                       | ٨٧   | حصرت نا نوتوى اور دارالعلوم كابيت المال                          |
| 1.4   | بأَبٌ مَتى يَصِحُ سِمَاعُ الصَّغِيْرِ  | ۸۸   | اكابرسےانشاب                                                     |
| 1+A   | محترم حضرت شاه صاحب کے ارشادات گرامی   | ۸۸   | وارالعلوم كااجتمام                                               |
| 1 - 9 | لوكان فيهمآ آلهة كامقصد:               | A 9  | جعلی وصیت نامه                                                   |
| 1+9   | امام بخارى وامام شافعي كااختلاف        | 9+   | بَابُ ٱلْفَهُم فِي الْعِلْمِ                                     |
| +     | ستر ه اور ندا بهب اربعه                | 91   | بَابُ الْإِغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ                               |
| 111   | ا بيسامهم تاريخي فائده:                | 94   | مقصدتر جمهومعاني حكمت                                            |
| 111   | بَابُ الْخُرُوْجِ                      | 44   | لتخصيل علم بعدسيادت                                              |
| II (* | ایک حدیث کے لیے ایک ماہ کاسفر          | 98   | بَابُ مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابِ                                     |
| II.C. | حضرت ابوابوب كاطلب حديث كے ليے سفر     | 94   | علم خداغيرخدا كافرق                                              |
| 110   | حضرت عبيدالله بن عدى كاسفرعراق         | 94   | سبب نزاع                                                         |
| HQ    | حضرت ابوالعاليه كاقول                  | 44   | حفنرت موئ عليهالسلام اورحضرت خفتر كاعلمي موازنه                  |
| 110   | حصرت امام شعبی کاارشاد                 | 94   | حضرت موی سے مناقش لفظیہ                                          |
| 110   | حضرت سعید بن المسیب ( تا بعی ) کاارشاد | 9.4  | نوعيت نزاع:                                                      |
| 110   | حضرت عبدالله بن مسعود كاارشاد          | 99   | حضرت موى الطفيلا كاعمرونسب وغيره                                 |
| 110   | امام احمد كاارشاد                      | 99   | حصرت يوشع كى بجوك كيسى تقى؟                                      |
| IIA   | طلب علم کے لئے بحری سفر                | {**  | ہرنسیان منافی نبوت نہیں                                          |
| 114   | علمی ودینی اغراض کے لئے سفر            | ++   | اس جھیلی کی نسل موجود ہے یانہیں؟                                 |
| 114   | ذ کرسفرانتنبول                         | ++   | مجمع البحرين كهال ہے؟                                            |
| 114   | تر کی میں وینی انقلاب                  | +    | حضرت شاه صاحب كى رائے                                            |
| 114   | تر کی میں ویلی انقلاب                  | [+]  | رت شاہ صاحب کی رائے                                              |

| [PTP    | زائدازضرورت علم مراد ليتأمحل نظر ہے                  | 112    | بَابُ فَضُلِ مَنْ عَلِمَ وَ عَلَّمَ                                                |
|---------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| IFF     | د عفرت شاہ صاحب کی رائے                              | . IIA  | ب ب صفی من حیم و صفع<br>تبلیغی سفرادر موجوده تبلیغی تحریک کے سلسلے میں چند گذارشات |
| IFF     | الرئيوں کے لئے كالجوں كى تعليم                       | irr    | علامها بن جمر کی رائے<br>علامه ابن جمر کی رائے                                     |
| الموسوا | عصری تعلیم کے ساتھ دی تعلیم                          | irr    | علامه طبی پر حافظ کا نفته                                                          |
| ساما    | دُ کر حضرت لیٹ بن سعد ً<br>"                         | Irr    | حضرت شاہ صاحب کے ارشادات                                                           |
| l berbe | قول عليه السلام" لارى الريَّ" كمعنى                  | Irr    | امام بخاری کی عادت                                                                 |
| ١٣٣     | تذکر ه حضرت جی بن مخلد                               | 1414   | بَابُ رَفُع                                                                        |
| 126     | تقليدوكمل بالحديث                                    | Ira    | قول ربيعه كامطلب                                                                   |
| ira     | بَابُ الْفُتُيَا                                     | Ira    | مَدْ كره ربيعه عليه                                                                |
| 1174    | حضرت شاه صاحب کی رائے                                | . 11.4 | امام محمر نے سب سے پہلے فقہ کوحدیث سے الگ کیا                                      |
| IPY     | دا به کی تشر ت                                       | IFY    | اصول فقہ کے سب سے بہلے مدون امام ابو پوسف تنے                                      |
| IFY     | عادات امام بخارى رحمه الله                           | 11.4   | اضاعت علم کے معنی                                                                  |
| 174     | اذبح ولاحرج كامطلب                                   | 11/2   | قلت ورفع علم كا تضاد                                                               |
| 11-2    | حفرت شاه صاحب كي بلنديا يا تتحقيق                    | 112    | ر فع علم کی کیاصورت ہوگی؟                                                          |
| 11-2    | امام غزالى اورخبر واحديت نشخ قاطع                    | 172    | شروح ابن ماجیه                                                                     |
| IPA     | بَابُ مَنْ اَجَابَ الْفُتُيَآ                        | IFA    | قلت وكثرت كى بحث                                                                   |
| IFA     | حضرت شاه صاحب كاارشاد                                | U/A    | زنا کی کثرت                                                                        |
| 11-9    | تشریح فتنوں ہے کیا مراد ہے                           | IPA.   | عورتوں کی کثر ت                                                                    |
| { °+    | : هرج کیاہے؟                                         | 11'9   | قيم واحدكامطلب                                                                     |
| 164     | رؤيت جنت وجهنم اورحا فظ عيتي كي تضريحات              | 114    | شراب کی کثرت                                                                       |
| الماسا  | حضرت شاه صاحب کے ارشادات                             | 17"    | حافظا بن حجر برنفتر                                                                |
| 194     | اقسام وجود                                           | 19***  | امورار بعد كالمجموعه علامت ساعت ہے                                                 |
| 144     | عالم مثال كيال ہے؟                                   | 11-    | فائده جليليه                                                                       |
| 114     | شخ اكبر كاقول                                        | 1971   | بَابُ فَضُلِ الْعِلْمِ                                                             |
| البرائد | محدث ابن افی جمرہ کے افادات                          | 121    | عطاءروحاني ومادى كافرق                                                             |
| 100     | حافظ عینی وامام الحرمین وابو بکرین العربی کے ارشادات | 17"1   | علوم نبوت بهرصورت نافع ہیں                                                         |
| 100     | جنت و نارموجود و مخلوق می <i>ن</i>                   | 17"1   | علم ایک نور ہے                                                                     |
|         |                                                      |        |                                                                                    |

| 104  | د یانت د نفنا کافر ق                                    | 100  | بعدو کثافت رؤیت ہے مانع نہیں                                |
|------|---------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| IDA  | دیانت وقضاکے احکام متناقض ہوں تو کیا کیا جائے؟          | 100  | مسئلة للم غيب محدث ابن ابي جمره كي نظر ميں                  |
| IAA  | د یا نت وقضا کا فرق                                     | 150  | ماعلمک بهذاالرجل ؟ کی بحث:                                  |
| IDA  | دیانت وقضاء کافرق سب مذاہب میں ہے                       | IL.A | اشاره کس طرف ہے؟                                            |
| 109  | حاصل مسئله                                              | IMA  | صاحب مرعاة كاريمارك                                         |
| 109  | فارقبها كامطلب                                          | 152  | صاحب تحفية الاحوذي كي قل                                    |
| 109  | مقصدامام بخاري                                          | 104  | حعنرت فينخ الحديث كي نقل                                    |
| 109  | بَابُ التُّنَّادُبِ فِي الْعِلْمِ                       | IPA  | علامهابن الي جمره کے ارشادات                                |
| 14+  | مناسبت ابواب                                            | 10%  | كرامات اولياء كرام                                          |
| 14+  | عوالی مدینه                                             | 1079 | قبرمومن کے عجیب حالات                                       |
| 14+  | حادثه وعظيمه                                            | 10+  | قبر میں سونے کا مطلب                                        |
| 14+  | اللّٰدا كبركهني كيوجه                                   | 10+  | حضرت شاه صاحب كيتحقيق                                       |
| 14+  | صدیث الباب کے احکام ثمانیہ                              | 10+  | كا فرے قبر ميں سوال ہوگا يانبيں؟                            |
| 141  | بَابُ الغَضَبِ                                          | 141  | كيا قبركاسوال اى امت كے ساتھ مخصوص ب                        |
| 141  | سوال نصف علم ہے                                         | 101  | قبركا موال اطفال يد؟                                        |
| 141  | حضور عليه كالعليم عمّاب:                                | IDT  | سوال روح ہے ہوگایا جمد مع الروح ہے                          |
| 1412 | حضرت شاه صاحب كاارشاد                                   | ior  | جيم كويرزخ بين عذاب كس طرح موكا                             |
| 144  | ابن حذیفہ کے سوال وجواب دغیرہ کی تفصیل                  | 101  | سغرآ خرت كااجمالي حال                                       |
| 144  | حضرت عمر کے ارشادات کا مطلب                             | 101  | كافرمرد باعورت،اوراى طرح منافق وبدكار                       |
| 140  | ابيهاوا قعه بهمى ضرورى تقا                              | 100  | سورج وجإ ندكا كهن اورمقصد تخويف                             |
|      | بَسَابُ مَسَ بَرَكَ رُكُبَتَيْدِ عَنْدَ ٱلْإِصَامِ أَوِ | 100  | حضرت شاه صاحب كاارشاد                                       |
| AFF  | المُحَدِثِ                                              | 101  | بَابُ تَحُوِيْضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ |
| AFI  | حضرت شاہ صاحبؓ کے ارشادات                               | rai  | بَابُ الرِّحُلَةِ                                           |
| 144  | بَابُ مَنْ اَعَادَ الْحَدِيثَ                           | 104  | نصاب شهادت رضاعت مين اختلاف                                 |
| 142  | تحرارال بلغت كالمقصد                                    | 101  | عدیث الباب دیانت پرمحمول ہے                                 |
| 142  | تحكراراسلام كي نوعيت                                    | 102  | حدیث میں دیا نت کے مسائل بکٹر ت ہیں                         |
| API  | تحرار متحس ہے یانہیں                                    | 104  | تذكره محدث خيرالدين رملي                                    |

|       | فهرست مضامینجلد۲                                                                 | 149 | بَابُ تَعلِيْمِ الرَّجَلِ                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| 14.0  |                                                                                  | 144 | اشكال وجواب حضرت شاه صاحب رحمه الله                        |
| 1/4/2 | ارباب علم ہے درخواست<br>علی مربط مصروبی اس مرصوب                                 | 141 | افادات حافظ ابن حجر:                                       |
| YAI   | علم مس طرح المحاليا جائے گا؟<br>- مراز و مراز وائر و مرد مرد اللہ مرد و مرد اللہ | 148 | افادات حافظ عيني                                           |
| 144   | بَابٌ هَلُ يُجْعَلُ لِلنِّسَآءِ يُومٌ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ                 | 121 | ويكرا فأدات حضرت شاه صاحب رحمه الله                        |
| 194   | بَابُ مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَلِمَ يَقُهُمُهُ فَرَاجَعَهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ        | 144 | تعليم نسوال                                                |
| 191"  | حضرت شاہ صاحب کے ارشادات گرای<br>علیہ                                            | 144 | عورت كامرتبهاسلام مين                                      |
| 190   | علم غيب                                                                          | 14A | بَابُ عِظْتِ الْإِمَامِ الْنِسَاءَ وَ تَعُلِيْمِهِنَّ      |
| 190   | محدث این افی جمرہ کے ارشادات<br>عظم عظم عظم علماں                                | 149 | بَابُ الْحِرُ صِ عَلَى الْجَدِيْثِ                         |
| 192   | امام اعظم محدث أعظم اوراعلم الل زيانه يتنج                                       | IA+ | شفاعت کی اقتیام                                            |
|       | بَابٌ لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الغَآئِبَ قَالَهُ                         | IA+ | من اسعد الناس كاجواب                                       |
| 194   | ابُنُ عَبَّاسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                   | IAI | بے عمل مومنوں کی صورت کفارجیسی<br>ب                        |
| 194   | حفرت شاہ صاحب کے ارشادات                                                         | IAI | علم غيب كلي كا دعويٰ                                       |
| 19/   | قال کی صورت میں بھی اختلاف ہے                                                    | IAI | محدث ابن الی جمرہ کے افادات<br>محدث ابن الی جمرہ کے افادات |
| 19.4  | علامه طبری کا قول                                                                | IAI | محبوب نام سے خطاب کرنا                                     |
| 19.4  | ابن عربی اور علامه ابن المنیر کے اقوال                                           | IAI | محبت رسول کامل اتباع میں ہے                                |
| 19/   | علامه قرطبی کا قول                                                               | IAT | بطور ال کا ادب<br>سوال کا ادب                              |
| 199   | حافظا بن دقيق العيد كاقول                                                        | IAT | میں ماریب<br>شفاعت سے زیاد و نفع کس کو ہوگا؟               |
| ***   | تذكره صاحب دراسات                                                                | IAT | امورآ خرت کاعلم کیے ہوتا ہے؟                               |
| 1'+1  | متحكيل مدينه كالمسئله                                                            |     | ہ تورا کرت ہا ہے ہونا ہے ؟<br>سائل کے اجھے دصف کا ذکر      |
| r+1   | حافظا بن حزم کی رائے                                                             | IAP |                                                            |
| 7+7   | تخفة الاحوذي كاذكر                                                               | IAT | ظاہر حال ہے استدلال                                        |
| Y . Y | حضرت عبدالله بن زبیرے قال کے داقعات                                              | IAP | مسرت پرمسرت کااضافه                                        |
| 1-0   | حضرت شاه صاحب كاارشاد                                                            | IAP | مدیث کی اصطلاح<br>علم سے قدر                               |
| r+0   | حضرت شاه ولى الله صاحب رحمه الله كى رائ                                          | IAP | علم حدیث کی فضیات                                          |
| r-0   | حضرت افتدس مولا نا گنگو بی رحمه الله کاارشاد                                     | IAT | تحكم كيساتحه دليل كاذكر                                    |
| P+4   | بَابُ إِنُّم مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ        | IAM | صحابه میں حرص عدیث کا فرق                                  |
| r*A   | حضرت سلمدا بن الاكوع كے حالات                                                    | IAP | عقيده توحيد كاخلوس                                         |
|       | /                                                                                |     |                                                            |

| rrr         | امام صاحب کی اولیت تد وین حدیث وقفه میں                 | r•A                  | الاثيات بخاري<br>الاثيات بخاري      |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 770         | كتاب الآثاركے بعد موطا امام مالک                        | r•A                  | حبوثی حدیث بیان کرنے والے کا تھم    |
| ۲۲۵         | علامه بلى اورسيدصاحب كامغالطه                           | <b>Y+ q</b>          | امام نو وي كا فيصله                 |
| ۲۲۵         | كتابية العلم كااولى واكمل مصداق                         | r- 9                 | ما فظ <sup>مین</sup> ی کا نفتر      |
| 770         | علامه تشميري كي خصوصي منقبت                             | <b>**</b> •          | حضرت شاه صاحب كاارشاد               |
| 223         | لا يغتنل مسلم بكافرك بحث                                | <b> </b> '+ <b>q</b> | حافظا بن حجر كاارشاد                |
| rry         | حافظ مینی نے حسب تفصیل مذکورا ختلاف نقل کر کے لکھا      | 71+                  | كراميد كي تمرا بي                   |
| FFY         | جواب حافظ عنى رحمه الله                                 | 111+                 | وعید کے مستحل کون ہیں؟              |
| <b>11</b> 2 | جواب اما م طحا وي رحمه النَّد                           | rlı                  | مسانيدا بام اعظم                    |
| 112         | جواب امام بصباص                                         | rir                  | د بدار نبوی کے بارے میں تشریحات     |
| <b>**</b>   | حعرت شاه صاحب كاجواب                                    | rir                  | قامنی ابوبکرین الطیب کی رائے        |
| PYA         | حضرت شاه صاحب كادوسرا جواب                              | rir                  | قامنی عیاض وابو بکرابن عربی کی رائے |
| 779         | توجیه مذکوره کی تائید صدیث تر مذی ہے                    | rir                  | ووسرے حضرات محققین کی رائے          |
| 779         | حافظا بن حجرا ورروایت واقدی ہے استدلال                  | 717"                 | علامه نو وي كا فيصله                |
| 119         | ماصل كلام سابق                                          | ria                  | رؤیت کی بیداری کی بحث               |
| 17-         | ویت ذمی کے احکام                                        | rit                  | حعرت شيخ الهند كاارشاد              |
| 11-         | ا مام تریزی کار بیمارک                                  | <b>YIZ</b>           | شاه صاحب رحمه الله كافيعله          |
| rri         | فقد خفی کی نہایت اہم خصوصیت                             | 112                  | معرت شاه صاحب کی آخری رائے          |
| rri         | بِ نظیراصول مساوات                                      | . PIA                | رؤيت خياليد كى بحث                  |
| 1111        | فقداسلاى حنى كى روئے غير مسلموں كيساتھ بيد مثال روادارى | ria                  | خواب جمت شرعیہ بیں ہے               |
|             | موجوده دورکی بہت ی جمہوری حکومتوں میں مسلمانوں          | MA                   | بَآبُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ           |
| rm          | کی زبوں حالی                                            | rrr                  | عهدونبوی میں کما بت حدیث            |
| ree         | محيفه على مي كيا كيا تها                                | ***                  | منع كمابت حديث كاسباب               |
| ****        | ز کو ة ایل میں امام بخاری کی موافقت حنفیہ               | rrr                  | حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد     |
| rra         | الاوانهالم تبحل لا حدقبلي ولا نحل لاحد بعدي             | rrr                  | مد وین وکتابت حدیث پرکمل تبعره      |
| rra         | ولا تلقط سا قطتها الاالمنشد                             | rrr                  | امام صاحب كثيرالحديث تي             |
| 220         | قوله عليه السلام فمن قتل الخ:                           | rrm                  | امام صاحب کی شرا نظر وایت           |
|             |                                                         |                      |                                     |

| قوله عليه السلام امام ان يعقل و اماان يقاد اهل القتيل | 700           | لا يتنى الخ كى مراد                         | PPA.         |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|
| حافظا بن تجركا تسامح                                  | rma           | حيات خصرعليه السلام                         | rm.          |
| ا مام طحاویؓ کے دواستدلال                             | rmy           | بابارتن كي صحابيت                           | r/*9         |
| مهلب وغيره كاارشاد                                    | rrz           | حافظ عيني كاارشاد                           | rra          |
| فخرج ابن عباس                                         | rrz           | حضرت عيسى عليه السلام اورفر شيت             | 1779         |
| تعليدا تمرججهندين                                     | · rpa         | جنوں کی طویل عمریں اوران کی صحابیت          | rma          |
| بَابُ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ               | rta           | حضرت ابن عباس کی شب گزاری کا مقصد           | ra-          |
| بخاری میں ذکر کردہ پانچوں روایات کی تشریحات           | PP9           | قرضه کی شکل                                 | ro+          |
| رب کاسیة کی پانچ شرعیں                                | <b>*</b> 17*• | ایک مکارو بهیدوسری مدمی صرف کرتا            | ra+          |
| بحث ونظر                                              | <b>*</b> /*•  | ترجمة الباب عصديث كى مناسبت                 | ra+          |
| حضرت شاه صاحب کے ارشادات                              | 1111          | حافظا بن حجر کے اعتراضات                    | rai          |
| ہرش کے وجودات سبعہ                                    | 1"(")         | حافظ بینی کے جوابات                         | 101          |
| حجره وبيت كافرق                                       | 11(1)         | توجيه حافظ پر حافظ يمنى كا نقتر             | 101          |
| انزال فتن ہے کیا مراد ہے                              | FIT           | بحل طنز وتعليل بركرونت                      | tor          |
| خزائن سے کیا مراد ہے                                  | 11(11)        | ا يك لطيفها ورسميل بحث                      | rar          |
| حافظ عینی کے زمانہ میں زنان مصر کی حالت               | ritr          | علمی اشتغال نوافل ہے افضل ہے                | rar          |
| بہت بڑی اور قیمتی تھیجت                               | ተሞተ           | بَابُ حِفْظِ العِلْمِ                       | rot          |
| حديث الباب شي ازواج مطهرات كوخطاب خاص كيول جوا؟       | י יין איזיי   | شبع بطن ہے کیا مراد ہے؟                     | <b>10</b> 1  |
| رات کونماز وذکر کے لئے بیدارکرنا                      | rrr           | دونتم کےعلوم کیا تھے؟                       | <b>F</b> \$6 |
| عورتوں كا فتنه                                        | FIFE          | فتنے عذاب استنصال کی جگہ ہیں                | <b>7</b> 00  |
| عورتوں کے محاس شارع علیہ السلام کی نظر میں            | 4,1,4         | قول صوفیہ اور حافظ عینی کی رائے             | roy          |
| عورتوں کوکن باتوں ہے بچنا جا ہیے                      | ree           | علامه قسطلاني كالنقاد                       | 101          |
| سب سے پڑافتنہ                                         | ۲۳۵           | حعزت شخ الحديث سبار نيوري رحمه الله كاارشاد | roy          |
| بَابُ السَّمَرِ بِالْعِلْمِ                           | ٢٣٦           | حضرت گنگوہی کاارشادگرامی                    | ray          |
| معرت شاه صاحب کی رائے                                 | 11/4          | حصرت شاه و نی الله کاارشادگرامی             | F32          |
| سمر یالعلم کی ا جازت اوراس کے وجوہ                    | 1172          | ا يک حديثي اشکال وجوا ب                     | <b>10</b> 4  |
| حضرت شاه صاحب کی رائے                                 | rm            | حافظائن حجر كاجواب                          | raz          |

| 14.          | حدیث الباب کے متعلق چندسوال وجواب                                              | 104         | حافظ کے جواب ندکور پر نفتر                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 12+          | حافظا بن حجر پرتنقید                                                           | ron         | حافظ عيني وحافظ ابن حجر كاموازنه                             |
| 121          | بَابُ مَنْ سَا لَ وَهُوَ قَآئِمٌ عَالِمًا جَا لِساً                            | TOA         | بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ                             |
| 121          | كلمة الله ہے كيام او ہے؟                                                       | 709         | روایت جریر کی بحث                                            |
| 121          | سلطان تيموراورا سلامي جهاد                                                     | ***         | ا کا بر دیو بنداور حضرت شاه صاحب                             |
| 14.1°        | صاحب بہجہ کے ارشادات                                                           |             | بَابُ مَا يَسْتَحِبُ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ |
| <b>14</b> 1  | بَآبُ السَّوَالِ اللَّفَتُيَا عِنْدَ رَمَي الْجُمَارِ                          | 14+         | أَعُلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللهِ تَعَالَى             |
| 120          | ايك اعتراض اورحا فظ كاجواب                                                     | ryr         | قولەلىس موڭ بنى اسرائىل :                                    |
| 144          | بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ وَمَا أُوتِينَتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا | ryr         | كذب عدوالله كيون كهاميا؟                                     |
| ۲۷A          | روح ہے کیام او ہے؟                                                             | 777         | فسئل ای التاس اعلم؟                                          |
| 14A          | روح جسم لطیف ہے؟                                                               | 242         | این بطال کی رائے                                             |
| r4A          | روح ونفس ایک میں یاد و؟                                                        | יארי        | علامه ما زرى كى رائ                                          |
| 12A          | سوال کس روح ہے تھا؟                                                            | ***         | حضرت شاه صاحب کی رائے                                        |
| r∠Λ          | و حافظا بن قیم کی رائے پر حافظ ابن حجر کی تنقید                                | ***         | ابتلاءوآ زمائش پرتزول رحمت وبركت                             |
|              | علم الروح وعلم الساعة حضور علي كوحاصل                                          | 440         | فعتب الله عز و جل عليه                                       |
| 149          | تما يانبيس؟                                                                    | <b>F</b> 40 | هو اعلم منک                                                  |
| r <u>4</u> 9 | روح کے متعلق بحث نہ کی جائے ؟                                                  | 740         | وكان لموسى وفتاه عجبا                                        |
| 149          | عالم امردعا لم خلق                                                             |             | لقد لقينا من مفرنا هذا انصبا تشريح و تكوين                   |
| 129          | روح کوفناہے یانہیں؟                                                            | 240         | كانوافق وتخالف                                               |
| 129          | روح کے حدوث وقدم کی بحث                                                        | PYY         | اذا رجل مسجى بثوب                                            |
| ۲۸•          | حعرت شاہ صاحب کے ارشادات                                                       | PYY         | فقال الخضرو اني بارضك السلام ؟!                              |
| rA •         | عالمهامروعالم خالق کے بارے پس حضرت شاہ صناحب کا ارشاد                          | 144         | انت على علم الخ                                              |
| ľΛI          | حضرت علامه عثماني كيتفسير                                                      | 777         | فجاء عصفور                                                   |
| ťA1          | حافظ ابن قیم کی کماب الروح                                                     | 777         | الم اقل لك                                                   |
| ťΔt          | بَابُ مَنْ تَرَكَ بَفْضَ الْإُنْحُتِيَارِ مَخَافَةً                            | <b>14</b> 2 | نسيان كےمطالب ومعانی                                         |
| <b>!</b> ^1  | أَنْ يُقْصُرَفَهُم بَعُضِ النَّاسِ فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ               | AFT         | نسیان کی دومری شم                                            |
| rar          | بیت الله کی تغمیراول حضرت آدم ہے ہوئی                                          | 4.44        | مديث الباب ساسنباط احكام                                     |
|              |                                                                                |             |                                                              |

| تغیراول میں فرشتے بھی شریک تھے                   | ۲۸۲          | حضرت امسليم رضى اللدعنها                                                       | rav              |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| بیت معمور کیا ہے                                 | rar -        | استحياء كي نسبت حق تعالى كي طرف                                                | 799              |
| دوسري تغييرا براميمي                             | Mr           | حضرت شاہ صاحبؑ کے خصوصی افادات                                                 | <b>199</b>       |
| تيسر ي تغيير قريش                                | MY           | حياا ورمخصيل علم                                                               | P+F              |
| چومی تغییر حضرت ابن زبیر                         | M            | بَابُ مَنِ اسْتَحْيِي فَأَمَرَ غَيْرَةَ بِالسُّو ال                            | r*r              |
| بإنجوين تغييروترميم                              | ra r         | علامه شوكاني اورابن حزم كااختلاف                                               | P*(*             |
| خلفاءعباسيه اوربناءا بن زبير                     | ra m         | حافظ ابن حزم كاذكر                                                             | . 144            |
| حضرت شاه صاحب كاارشاد                            | M            | جههور كامسلك قوى ب                                                             | 1"+1"            |
| بَابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ                     | <b>**</b> ** | مقصد! ما م طحاوی                                                               | P**  1"          |
| علم کے لئے اہل کون ہے؟                           | ۲۸۵          | تحكم طبهارت ونظافت                                                             | r-0              |
| حضرت سفیان تو ری کاارشاد                         | MY           | قر آن مجیدٔ صدیث دفقه کابا جمی تعلق                                            | r*0              |
| كلمد طيبه كى ذكرى خصوصيت                         | r/sq         | بَابُ ذِكُرَ الْعِلْمِ وَالْفُتِيَا فِي الْمَسْجِدِ                            | 7"+"1            |
| ا يك اصول وقاعد وكليه                            | r/A4         | خوشبودار چیز میں،رنگاہوا کپڑ ااحرام میں                                        | 14-2             |
| حضرت شاہ صاحب کی طرف سے دوسراجواب                | <b>P/\ 9</b> | بَابُ مَنُ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّاسَأَلَهُ                        | <b>17</b> *A     |
| اعمال صالحه وكفاره سيئات                         | rei          | كتاب الوضوء                                                                    | 1"- 9            |
| من لقى الله الخ كامطلب                           | 791          | وضوء على الوضوء كالمستلد                                                       | <b>!</b> "!+     |
| آ واب شقین میت                                   | <b>191</b>   | فاقد طهورين كالمسئله                                                           | <del>1"</del> !1 |
| قوله عليه السلام" اذا يتنكلوا" كامطلب            | rar          | حفرت شاه صاحب كاارشاد                                                          | <b>1</b> 111     |
| حافظ اب <i>ن تجر</i> کے افادات                   | rar          | وضوء ميں يا وُل كا دھونا ياسى                                                  | 1"11             |
| نقتر پر نفتداورها فظ بینی علیه السلام کے ارشادات | rgr          | رضى دابن هشام كااختلاف اورشاه صاحب كامحاكمه                                    | rir              |
| قاضی عیاض کی رائے                                | rgr          | آيت فمن بملك كتنسيراورقاد بانيول كارد                                          | rir              |
| ما فظ کا نفذا ورعینی کا جواب                     | ram          | مسح راس کی بحث                                                                 | Mile             |
| حضرت شاه صاحب کے ارشا دات                        | ; ram        | مسح راس ایک بار ہے یازیادہ                                                     | MIM              |
| فضائل ومستحبات كي طرف بالابروائي كيون ہوتى ہے؟   | 190          | خبروا حدے كتاب الله برزيادتي كامسئله                                           | ****             |
| يَابُ الْحَيَاءِ فِي ا لُعِلْمِ                  | 197          | حنفيه وشافعيه كنظريات مين فرق                                                  | 210              |
| (۱) حفرت زينب بنت ام سلمه كے حالات               | raz          | بَابُلَا يُقْبَلَ صَلواةً بِغَيْرِ طُهُورٍ                                     | MIA              |
| (٢) حضرت ام المومنين ام سلمه رضى الله عنهما      | <b>79</b> 4  | بَابُ فَضُل الْوُضُوِّءِ وَالْغُرُّ الْمُحَجِّلُوْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوَّءِ. | 112              |
|                                                  |              |                                                                                |                  |

| فهرست مضامين |  |
|--------------|--|
|              |  |

الوارالباري

|                                                         | _      |                                                      |                |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|----------------|
| حكام شرعيه كي حكمتيس                                    | MA     | تفصيل مذاجب                                          | PPY            |
| اطاله غره کی صورتیں                                     | 1719   | نقل وعقل کی روشنی میں کو ن سیا ندہب قوی ہے؟          | 772            |
| تحجيل كاذكرهديث                                         | 1719   | حضرت شاہ صاحب کے خانس افا دات                        | <b>FFZ</b>     |
| بَابٌ لَا يَعَوَضًّا مِنَ الشَّكِ حَتَّى لِيَسْتَيُقِنَ | 1"19   | ا عاديث كالشلّاف وتوع تفادت مراتب حكام كالثارهب      | rra.           |
| بَابُ التَّخْفِيُفِ فِي الْوُضُوِّءِ                    | r"r•   | تخفیف کے بارے میں آراءائم۔حنفیہ اور حضرت شاہ         |                |
| معنرت شاه صاحب كيتحقيق                                  | PTI    | صاحب كافيعله                                         | TTA            |
| علامها بن حزم كا تغرو                                   | ttt    | تفاوت مراتب احكام فقهاء حنفيه كي نظرول ميس           | mind           |
| دا ؤ دی کا اعتراض اوراس کا جواب                         | mrr    | عمل بالحديث اورحضرت شاه صاحب كازرين ارشاد            | <b>†</b> "(**  |
| بَابُ اِسْبَاعِ الْوُصُوءِ                              | ***    | دورنبوت میں اورع بد صحابہ میں مراتب احکام کی بحث نہی | <b>!</b> " "•  |
| جمع سنريا جمع نسك                                       | PTY    | اجتهاد کی ضرورت                                      | P"(")          |
| حنغيه كى وقت نظر                                        | ٣٢٢    | استناء بخاري                                         | P"(")          |
| دونو ں نماز وں کے درمیان سنت وفل نہیں                   | rra    | محدث اساعيلي كاجواب اورحا فظ كي تائيد                | الماسع         |
| معزت كنگوهي كي رائے عالي                                | ۳۲۵    | للمحقق عيني كااعتراض                                 | איזיין         |
| نَابُ غُسُلِ                                            | rry    | حعنرت شاه صاحب كاارشاد                               | ۲۳۲            |
| ابُ النَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الْوِقَاعِ | 11/2   | دوسراجواب اورحا فظ عيني كانفتر                       | <b>!"</b>  "   |
| كظرمعنوي پراحكام شرعيه كاتر تبنيس                       | 1779   | تبسراجواب اورحا فظاعتي كانفنر                        | ****           |
| ضرررسانی کامطلب                                         | 444    | چوتھا جواب اور محقق عینی کا نقتر                     | ٣٣٣            |
| بتذا ووضوء میں تسمید واجب ہے یامنتحب                    | 1779   | محقق عيني كاجواب                                     | <b>!"</b> (" " |
| مام بخاری کا مقام رفیع                                  | 1"1"+  | اصل مسئلہ کے حدیثی ولائل                             | 777            |
| مام بخاری وا نکار قیاس                                  | 1"1"•  | حنفیہ کے جوابات                                      | *****          |
| : جوب وسنيت كے حدیثی ولائل پرنظر                        | 1"1"•  | حاصل جواب                                            | مايماسا        |
| شیخ ابن جمام کے تفر دات                                 | اساسا  | حضرت شاه صاحب كاطرف سيصفاص وجه جواب                  | الماليالي      |
| ابُ مَنْ يَقُولُ عِنْدَالْخَلاءِ                        | ***    | حضرت شاه صاحب كتحقيق مذكور برنظر                     | ۳۳۵            |
| ما فظ عینی کے ارشا دات                                  | -      | بناء مذہب تشریع عام اور قانون کلی پر ہے              | bull, A        |
| تعفرت شاه صاحب کے ارشادات                               | mmm    | حديث جابررضي الندعنه كا دوسراجواب                    | 277            |
| ابُ وُصْعِ الْمَاءِ عِنْدَالْخَلاءِ                     | bulada | افضليت والاجواب اورحضرت شاه صاحب كي تحقيق            | 772            |
| ابُ لَا يُسْتَغُبَلُ الْقِبُلَةُ                        | 770    | حضرت على كفضيلت وخصوصيت                              | MA             |
|                                                         |        |                                                      |                |

| man          | حضرت شاه صاحب كاارشاد                             | MW          | مسئله طهارت وفضلات انبياءعليه السلام            |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 4.46.        | حجاب كى شدت كے لئے حضرت عمر رضى الله عند كا اصرار | MUA         | بحث افضليت حقيقت محمريي                         |
| 440          | عورتوں کے بارے میں غیرت وحمیت کا تقاضہ            | rra         | حضرت اقدس مجد وصاحب کے افادات                   |
| F10          | حجاب کے تد ریجی احکام                             |             | حضرت مجدو صاحب اور حضرت نانوتوي صاحب            |
| 440          | اجم اشكال واعتراض                                 | 100         | کے ارشادات میں تطبیق                            |
| ***          | حافظ ابن کثیر کا جواب                             | ra+         | عدیث عراک کی شختین                              |
| 444          | كرماني وحافظ كاجواب                               | <b>P</b> 01 | حضرت شاہ صاحب کی دوسری رائے                     |
| <b>P44</b>   | حفظ عيني كالفقدا ورجواب                           | ۳۵۱         | حضرت شيخ الهندي شخقيق                           |
| <b>217</b>   | شيخ الاسلام كاجواب                                | 201         | حافظ عینی کے ارشادات                            |
| <b>44</b> 7  | حضرت گنگوہی کا جواب                               | 100         | مئله زير بحث مين صاحب تحفية الاحوذي كاطرز تحقيق |
| PY4          | حضرت شاہ صاحب کی رائے                             | raa         | سبب ممانعت کیا ہے؟                              |
| P14          | دوسراا شكال                                       | ٢٥٦         | استعبال کس عضو کامعتبر ہے؟                      |
| P*19         | حافظ كاجواب                                       | FOY         | جهت کا مسئله                                    |
| 1719         | حفرت شاه صاحب كاجواب                              | רמיו        | حدیث حذیفه اوراس کاحکم                          |
| FF.44        | وجهشهرت آيت حجاب                                  | <b>10</b> 2 | تائيدات مذہب حنفی                               |
| <b>1</b> 244 | امهات المونين كاحجاب شخص                          | 202         | روامات ائمه واقوال مشائخ                        |
| 12.          | صافظا بن جمر كالفقر                               | ۲۵۷         | ائمہار بعہ کے مل باالحدیث کے طریقے              |
| r2.          | حجاب نسوال امت محمد بيكا طره امتياز ہے            | ron         | بَابُ مَنْ تَبَرُّزَ عَلَى الْبِنَتِيْنِ        |
| <b>*</b> Z+  | حاب شری کیا ہے!                                   | ran         | حافظ کی رائے .                                  |
| rzi          | حضرت عمركي خدا دا دبصيرت                          | 1509        | محقق عینی کی رائے                               |
| <b>1</b> 1   | اصاغر کی نفیحت ا کابر کو                          | P"Y+        | بَابُ خُرُوج النِّسَآءِ إِلَى الْبَوَاذِ        |
| 121          | حدیث الباب کے دوسرے فوائد                         | P1+         | حضرت اقدس مولا ناگنگوی کاارشاد                  |
| rzr          | حضرات ا کا بروفضلا ءعصر کی رائے میں               | 141         | آيات حجاب كانسق وترتيب                          |
|              |                                                   | 777         | آيات سورهٔ احزاب اور خطاب خاص وعام              |

جلدنمبر کے فہرست آخر میں ملاحظ فر مائیں۔ مرکز این میں







# تقكمه

#### يست بالله الرفين الرّجي

الحمد لله وحدة والسلام على من لا نبي بعده الابر

''انوارالباری'' کی پانچ یں تسطیقی ہے، جس میں کتاب الا میمان ختم ہوکر کتاب العلم شروع ہوئی ہے جواس جلد ہے گزر کرچھٹی قسط تک پیملی ہوئی ہے، امام بخاریؒ نے کتاب الا میمان کے ابواب میں بہت توسع قربایا تھا، اور امیمان ہے تعلق رکھنے والے تمام ہی امور کواپی ہے۔ نظیر تیحر و وسعت علم کے تحت ایک سلک میں پروویا تھا، اور ان کے ایک خاص نقط نظر کوچھوڑ کر، جوزیر بحث آچکا ہے، کتاب الا میمان کی اس وسعت و جمہ میری کے علی وعلی فوائد و منافع بہت ہی قابل قدر ہیں، ای لئے ہم نے ان تمام احاد ہے پر پوری طرح شرح و اسط سے کلام کیا ہے اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی اس کا مطالعہ پوری اجمیت وقد رہے کیا، جس ہے جو حت میں ہمیں ان کے بین کا واضوط کے جوار خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی اس کی شان رفع کے مطابق وسعت دی ہے۔ اور علم نافع سے تعلق رکھنے والے تمام امور جیں، ای طرح امام عالی مقام نے کتاب العلم کو بھی اس کی شان رفع کے مطابق وسعت دی ہے۔ اور علم نافع سے تعلق رکھنے والے تمام امور خور آن وحد یہ کی روشنی ہیں بچا کر دیئے ہیں۔ امید ہے کہ اس کی مطابق وسعت دی ہے۔ اور علم نافع سے تعلق رکھنے والے تمام امور تو می شین اور ابحاث وافظارے ناظرین انوار الباری پوری طرح محقوظ و محتے ہوں گے۔

یہاں شایداس امر واقعی کا اظہار ہے گل نہ ہوگا کہ دور حاضر میں علمی اقد ارتیز رفتاری کے ساتھ بدل رہی ہیں، علوم نبوت سے بے احتیا کی اور مادی وسطی علوم کی طرف رخبت و دلچیں روز افزول ہے، خود علیاء میں بھی تجدد پسندی کا ربحان ہڑھ رہا ہے اور پھے علوم سلف سے مناسبت کی کی اور پچے وسعت مطالعہ ہے حجودی کے سبب، اپنے اپنے غیر معیاری نظریات پیش کر رہے ہیں۔ آئ کل قاہرہ میں 'علیاء اسلام' کی موتم ہور ہی ہی تمام ممالک کے جید علیاء بحق ہوکر وقتی مشکل مسائل کاعل شریعت حقد اسلامیہ کی روثنی میں تلاش کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس میں شرکت ایسے علیاء محتقین کا طبین کی ہوئی جا ہے، جن کی نظر تمام علوم اسلامیہ خصوصاً حدیث، فقد واصول فقد پر مجیط ہو، پورالمٹر پچر محتقین سلف وظف کی آ راء واقو ال ان کے سامنے ہوں ، مگر اب تک کی معلومات کے پیش نظر امید نہیں کہ اس نمائندہ اجتماع میں زیادہ تعداد صحیح نمائندوں کی پہنچ سکے گا۔ لوگل اللہ سحد ٹ ایعد ذا لک امرا۔

خدا کاشکر ہے کہ انوار الباری ہیں ہر حدیث کے تحت اس کی تعمل شرح اور محققین علاء امت کی بلند پایہ تحقیقات درج ہورہی ہیں،
خصوصیت سے نمونہ سلف امام العصر بحرالعلوم حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے فیصلہ کن ارشاوات واقوال نقل ہوتے ہیں، اگلی جلد ہیں ایک نہایت ہی اہم بحث ' مراتب احکام' کی آ رہی ہے جوعلاء ، اس تذہ ، اورتمام تاظرین کے لئے حرز جان بنانے کے قائل ہوگی ۔ اس سے جہاں منصب نیوت ومنصب اجتہاد کی نوعیت الگ الگ واضح ہوگی ، ائمہ جمہتدین کے دجوہ اختلاف بھی منظر عام پر آ جا تیں گے اورتمام مسائل خلافیہ کے نزاع و جدالی کی در بندیاں ہوکر ، انفاق واتھا داور یک رتی کی فضا پیدا ہوگی ، جس کی ضرورت تو ہرز مانہ میں تشدو برتا گیا ، اور نہ جن و ناحق کا تا کے رندان میں تشدو برتا گیا ، اور نہ جن و ناحق کا تا کرین واقف ہیں کہ انوار الباری میں مسائل خلاف کو نہایت اعتدال کے ساتھ چیش کیا گیا ہے کہ ندان میں تشدو برتا گیا ، اور نہ جن و ناحق کا

سوال اٹھایا گیا، بیدوسری ہات ہے کہ تحقیق ور بسرج کے نقط نظر سے علیاء کی مختلف آرا و موضوع بحث ونظر بنی ہیں اورعلمی کا وشوں کوسا ہے لا تا،
ایک علمی کتا ہے کا واجبی بن ہے، اس میں ردوقد رح، دلائل کی چھان ہیں اور تنقید و تبعر ہ بھی ضروری ہے گراس ضمن میں جاشا و کلا!! کسی ایک عالم و محقق کی بھی کتا ہے کہ میں مواشا و کلا!! کسی ایک عالم و محقق کی بھی کہ موسل کی بھی کسرشان و تنقیص مقصود نویس ہے، علیاء است میں الاستفناء سب ہی لائق صدع سے واحز ام جیں ، اور ان کی علمی ورینی خد مات جھوٹی بیابروی سب بی قابل قدر جیں ، اگر چیلم و شریعت کی روے غلطی جس کی بھی جواس کا اظہار واعلان بھی بےرور عابیت ہونا چا ہے!!

یمی میں ہم نے حضرت شاہ صاحب اور اپنے دوسرے اکا بر مقتدایاں سے حاصل کیا اس سلسلہ میں اگر راقم الحروف کی کسی تنقید ہے کسی محترم بزرگ کونا گواری ہولو اللہ معاف کریں اور جوفلطی ہواس ہے بھی متنبہ فرمائیں ، تاکه آئندہ کسی موقع سے اس کی تلانی کی جاسکے ۔وہم الا جر۔

#### تشكروا متنان

"انوارالباری" کی توسیع واشاعت کے لئے جوا کا ہر واحباب سی فرمار ہے ہیں ، ان کا ہمی تہد دل سے شکر گزار ہوں ای طرح جو حضرات ہند، پاک وافریقہ حرمین شریفین سے پہندید گئاب اور حوصلہ افزائی کے خطوط بھیج رہے ہیں اور کتاب کی تحیل کے لئے مفید مشوروں اور نیک دعاؤں سے مدوکر رہے ہیں وہ سب میرے دلی شکر بیاور دعاؤں کے مستحق ہیں۔

چاہد پورضلع بجنور کے مشہور عالم جامع معقول و متول حضرت مولانا سید محمد مرتضی حسن صاحب سے ناظرین واقف ہوں گے، دار
العلوم و لیو بند میں مدت تک درس حدیث و نظامت تعلیمات کی خدمات انجام ویں بہترین مقرداور بلند پایسمناظر اسلام بھی ہتے، بہت می
گراں قدر ملمی تصانیف چھوڑیں اور سب سے بڑی ان کی یادگاران کا عظیم الثان کتب خانہ ہے جس میں آپ نے برعلم ون کی بہترین نادر
کتا بین جمع فرما کی تھیں، راقم الحروف کی عرصہ سے تمنائقی کہ اس کتب خانہ کے علمی نواور سے استفاوہ کروں، بگر حضرت مولاناً نے تحفظ کے
خیال سے کتب خانہ کو وقف فرما دیا تھا، اور ان کے صاحبز اووں نے مستعار کتا بیس لینے والوں کی ہوا حقیاطی کے چند تلخ تجربوں کے بعد یہ
خیال سے کتب خانہ سے باہر کتا بیس وینا بند کر دیا تھا، ایسے حالات میں جھے بڑی بایوی تھی، لیکن مولانا حکیم محمد انور صاحب خلف صدق
صفرت مولانا مرحوم کا نہا ہے شکر گڑار ہوں کہ انہوں نے تالیف انوار الباری کی ضرورت واہمیت کا لحاظ فرما کر کتا ہیں بجنور لا کر استفادہ کی
اجازت دے دی بین تعالی حضرت مولانا مرحوم اور ان کے اخلاف کو اس کا اج عظیم فرمائے آئیں۔

محسنين ومعاونين ياك وبهندوافريقه

اس کے بعد بعض اہم مکا تیب کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔

# حضرت اقدس مولا نامحمدز كرياصا حب شيخ الحديث مظاهرالعلوم سهار نيور

دام ظلیم نے تحریفر مایا دی تی دن ہوئے ہدیہ بینے فاخرہ انوارانیاری حصداول پہنچاتھا، برابرعر یضد لکھنے کا ارادہ کرتار ہا، مگر دوران سروغیرہ تکا لیف کے سبب معذور رہا، روز افزوں امراض نے ابیامعطل کررکھا ہے کہ باوجودا نتہائی اشتیاق کے بھی کتابوں کا دیکھنا اور دیاغی کام مشکل ہو گیا جق تعالی شانۂ اپنے فضل وکرم سے اس نا کارہ کے حال پر حم فرمائے۔

مبارک ہدیہ جب سے آیا ہے میرے پاس ہی رکھا ہے اور کسی وقت ایک دوورق و کیویٹی لیتا ہوں ، حق تعالیٰ شانۂ اپنے فضل وکرم سے اس مبارک سلسلہ کو پخیل تک پہنچاہئے ، مسائل جمیلہ کو مشمر ثمرات و ہر کات بتائے ، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس سے انتفاع کی تو فیق عرطا فرمائے ، آپ کے لئے دارین کی ترقیات کا ذریعے بتائے۔'' (ناظرین معرت مظار، کا محت کے لئے دعافر ہادیں)

#### حضرت علامه محدث مولا نامفتي سيدمجر مهدى حسن صاحب

"شابجان بورى صاحب صدر مفتى دار العلوم ديوبند عميضهم يتحرير فرمايا

'' گذشتہ دنوں ہیں امراض کی شدت رہی ، آن کل قدرتے تفیف ہے گی دن ہے گر ایف کھنے کا ادادہ کر دیا اور اتنا اطف اندوز ہوا کہ نصف والے ہیں ہے جنوز سطور لکھ دیا ہوں ، ہدیہ ہیں ہیں ہے ہی تھر ہے ہی وقت انوار الباری کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور اتنا لطف اندوز ہوا کہ نصف حصہ کو پڑھ گیا ، مرحباصد آفرین برہمت مردان تو ۔ اللہ کر سے دو قالم اور زیاوہ ۔ معانی ومطالب حدیث کے علاوہ نتائج کی اطرف بوضاحت اشارات قابل داوجی ہو گیا ، مرحباصد آفرین برہمت مردان تو ۔ اللہ کر نے وارچا ندرگا دیتے ہیں جن سے کتاب اور اس کے مضابین بربی نہیں ، بلکہ مطالعہ داوجی ہو گئا ہے واللہ بربی افادات کے انوار کی بارش ہوتی جاتی ہے جس شکی کی تمناتھی خداوند قد وس آپ کے علی وقت سے پورا کرار ہا ہے ، طلباء وعلاء دونوں جماعتوں کے لئے بیش بہا مضابین آپ نے جن کرد ہے اللہ تعالی مزید تو تی اتمام کی عطافر مانے تا کہ علی دیا استفید ہو، آئیں۔

اللہ تعالیٰ علی دنیا کی طرف ہے آپ کو جزائے خیر عطافر مائے ، آپ اٹے اہم کام کو انجام دے دہے ہیں جو دوسروں ہے ہے الت موجودہ انجام پڈ رینیں ہوسکتا ، انوار الباری علی خزانہ ہے ، جس کے پاس ہوگا ،الدار ہوگا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس کی خواصف کر سکول ۔ انوار الباری شرح البخاری اپنی نظیر آپ ہے ، جس میں اکا ہرکی آراء و تحقیقات کو جع کر کے علی دنیا پراحسان کیا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سکول ۔ انوار الباری شرح البخاری اپنی نظیر آپ ہے ، جس میں اکا ہرکی آراء و تحقیقات کو جع کر کے علی دنیا پراحسان کیا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو افغال میں اور دنیا اس کے انوار سے منور ہو، مقبولیت کی سند کے لئے احباب مخلصین کے رویا ہے صادقہ کا فی ہیں ۔ "ناظرین معر میں صاحب مظلہ کی صحت کیلئے بھی دعافر مائیں ۔

# حضرت علامه محدث مولانا محمد بدرعالم صاحب مولف

ووفيض البارى" مهاجرمدنى وامت بركاتهم في تحريفر مايا:

"ابھی ابھی انوارالباری کی پہلی جلد موصول ہوگی ، میرے لئے اسم باسمی بن گئی ، جزا کم اللہ تعالی خیر الجزاء کتاب کی سیح قدر دائی اس کا مطالعہ اور اس سے استفاوہ کرنا ہے جس سے اس وقت بینا چیز محروم ہے ، آپ کی علمی خدمت پر دشک آتا ہے ، آپ سے قدیم تعلق ہے ، اس لئے یہ طور لیٹ کر بمشکل کھے رہا ہوں تا کہ آپ کو یہ محسوس ہوجائے کہ جوکام آپ نے شروع کیا ہے اس کی قدر وقیمت اور اہمیت میری نظر میں کتنی زیاوہ ہے ''

حضرت مولانائے چند قیمتی مشورے بھی دیئے ہیں جو تالیف کماب میں طحوظ رہیں گے، ناظرین سے معفرت موصوف کے لئے بھی وعا وصحت کی درخواست کی جاتی ہے۔

# حضرت الشيخ علامه مولا نامحدانوري صاحب لائل بوري (خليفه حضرت رائے بوري ) دامت ذخيم نے تحريفر مايا:

'' انوارالباری جلداول موصول ہوئی، کتاب بہت مفید ہے اس کوجلداز جلد نکا گئے کہ انوارالباری کے انوار سے دنیا جگرگا ایھے، میں اس کی توسیع اشاعت کے لئے کوشاں ہوں کیکن اکثر مریض رہتا ہوں اس لئے علی الدوام والاستمرار کام کوسلسل جاری نہیں رکھ سکتا'' حضرت موصوف کی بھی صحت کے واسطے دعا کی جائے آ پ کا تذکرہ حضرت شاہ صاحب کے تلائدہ میں آ چکا ہے، نہایت قابل قدر مفید مشور ہے بھی دسیتے ہیں اور بعض احادیث کے بہترین شروح اور حضرت شاہ صاحب کے ارشاوات خصوصی کی طرف اشارات کئے ہیں جن کوانوارالباری میں بھی شیش کیا جائے گا۔ کئے میں اموالیم و نفعنا بعلومهم . آ ہیں

#### حضرت علامه محدث مولا ناسيدمحمد بوسف صاحب بنوري مولف

"معارف السنن شرح الترندي" وامت فيضهم في تحريفر مايا: ـ

"انوارالباری کی تالیف وطباعت کی رفارے بہت صرت ہونی کل شام کوتیسری جلد بھی پہنچ گئی۔ آنکھوں کوروثن کیا، جزا کم اللہ خیراء
تمیں چالیس صفحات بہت گلت میں و کیمے، ول سے وعائکی کہ اللہ تعالی امت کوجلداس کو ہر گرانما ئیہ سے مستفید فرمائے ، اورامام العصر حضرت شخ کے علوم وجوا ہر سے امت کواس اردوشر کے ذریعہ فیضیا بہتائے۔ کاش! میں بجؤ رجوتا یا آب کرا ہی میں ہوتے تو حضرت شخ کے انفاس فقد سیکی خدمت میں ، اورتشر کے ویوٹیش میں میراحصہ بھی ہوتا ، آپ کی جوان ہمتی تو میر سے لیے قابل رشک ہاور آپ کے جراءت مندانہ اظہا رش سے ول بہت خوش ہوتا ہے۔ شخ کور کی کے نفائس منتشر و کا تی کرنا بھی بہت مفیدر ہے گا ، الحمد للہ کہ آپ خوب توجہ و سے ہیں۔ "
دستر میں علا مہمحد میں مولا نا حبیب الرحمان صاحب اعظمی صاحب تعلیقات ' مستد حمید گی''
دامت فیض ہم نے تحریفر مایا ہے:۔

"ایک ہفتہ سے زائد ہوا، آپ کا ہدیہ سامیہ (انوارالباری جلد سوم) باعث عزت افزائی ہوا چونکہ میں اپنے کام میں بہت زیادہ منہ مک ہوں اس لیے بالاستیعاب مطالعہ کی فرصت نہیں نکال سکا ہمرسری طور پر جستہ جستہ دیکھا، دل ہے دعا نگی بس بیدعا کہ خدا کرے بیخد مت انجام کو آئی جائے'

حضرت علامه مولا ناسيد فخرالحن صاحب استاذ حديث دارالعلوم ديوبند

دام يضهم في تحرير فرمايا" انوار الباري شرح سيح البخاري"

''اول کا مطالعہ قریباً سوصفحے بالاستحاب کیا، جس میں باب بدء الوحی اور ایمان کے مباحث بھی واخل ہیں۔ میں بس میمی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تو فیق کی بات ہے کہ وہ آپ سے اس شاندار علمی کام کو لے رہے ہیں، میں بجھتا ہوں کہ ارووز بان میں ایسا بیش قیمت علمی و خیر ونظر سے نیس گزراء ایمان کے مباحث بھی بحد دللہ بہت خوب جمع کر دیئے حق تعالیٰ قبول فر مائے، آمین۔'

# حضرت علامه محدث مولا ناابوالوفا صاحب افغاني

شارح كتاب الآثارامام محدوامت فيضهم فيتحرر فرمايا: \_

"انوارالباری کی وصول یابی ہے دل کو سرور جوا، اور شکر رب کریم بجالا یا، اللہ جل شانہ اس قیمی شرح کوآپ کے ہاتھوں شکیل کو کہ بچاہے، چوتی جلد کی طباعت سے بھی عنقریب فراغت کی خوشخری نے روح کوتازہ کردیا، و فسفک السلمہ تعالیٰ لمکل حیر، بیکا م اتنا قیمی ہے کہ پورا ہونے کے بعد عمرول قوم اس کی قدر کرے گی المحمد للله علی ما و فقک و هداک لهذا و ما کنا لهندی لولا ان هذا انا الله آج کی کر بہت ہی عدیم الفرصت ہوں، دعافر مائے اللہ تعالیٰ توفیق وے کہ جلداس کے مطالعہ سے مشرف ہو سکول۔"

حضرت مولا ناذا كرحسن صاحب يجلتى بثنخ النفسير بنگلور دامت بركاتهم

نے تحریفر مایا: انوارالباری کی تیسری جلد موصول ہوئی ، مطالعہ کیا ، ماشاء اللہ ترتیب بہت اچھی رکھی ہے ، تشریح و بحث ونظر کو جوالگ الگ کردیا یہ بہت ہی بہتر ہوا ، ف جے ذاک اللہ تعالمی کتاب کے معنوی محاس نامی افا دات بہت اعلی ہیں۔ ہرمسئلہ پرسیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ احتاف کا مسئلہ خوب واضح اور مدلل فرمایا گیا ہے۔ جس سے طبیعت بے حد مسر ور ہوئی ، جو زاکھ اللہ عنا خیر اللہ خوا ء بہر حال! آپ کی شرح بخاری شریف علمی و نیا ہیں ایک عظیم اور قابل قدراضا ف ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس سلسلہ کو آپ ہی کے ہاتھوں کمل فرماوے۔ و ما ذالک علی اللہ بعزین .

عزيزعالي قدرمولا نامحمدانظرشاه صاحب استاذ دارالعلوم ديوبندسلمهالله تغالي

نے تخریر فرمایا:۔اس سال موسم کرما میں تشمیر جانا ہوا تو وہاں ایک مخضر مطبوعہ تقریر حضرت والدصاحب کی دستیاب ہوئی جو آپ نے سری تکر میں کی تفیی ہاوراس میں مسائل خلافیہ فاتحہ خلف الامام وغیرہ پر کلام فرمایا تفاء یہ بجیب علمی تخفہ ہے کھی لوگوں کو آپ کی بعض تنقیدات اوپری معلوم ہوئی تھیں۔ بگر اہا جی مرحوم کی اس تقریر سے معلوم ہوا کہ حفیت سے وفاع میں آپ ان کے نقط نظر کی صحیح تر جمانی کررہے ہیں۔

#### إست بمالله الرَّمْنُ الرَّجِيمُ

# بَابُ أَدَ اءِ الْخُمُسِ مِنَ الْإِيْمَان

(خمس كااداكرناايمان سے)

(٥١): حَدُّ ثَنَا عَلِي بُنُ الْجَعْدِ قَالَ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنتُ اَلْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَاسٍ فَيُجْلِسُنِي عَلَى سَوِيْرِهِ فَقَالَ آفِهُ عِنْدِى حَتَى أَجْعَلَ لَكَ سَهُما بِنُ مَالِى فَآقَمُتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَقَدَ عَبْدِ الْقَوْمِ آوَ مَنِ الْوَقَدُ قَالُو ارَبِيْعَةُ قَالَ مَرْجَبًا بِالْقَوْمِ آوَ بِالْوَقَدِ غَيْرَ خَوَايَا وَلَا نَدَامَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ آنَا لَا نَسْتَطِيعُ أَنُ نَّاتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ بَيْنَنَا وَ بِالْوَقَدِ خَوْايَا وَلَا نَدَامَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ آنَا لَا نَسْتَطِيعُ أَنُ نَّاتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ بَيْنَنَا وَ بِلُونَ عَنَا اللّهِ وَعَدَهُ قَالَ اللّهِ وَعَدَهُ وَسَنَالُوهُ عَنِ اللّهِ وَحَدَهُ قَالَ اللّهُ وَمُونَا بِاللّهِ وَحَدَهُ قَالَ اللّهُ وَ مَنْ كُلُّ اللّهِ اللّهُ وَا نَهُ مُعَنَّ ارْبُعِ أَمْ مُنْ وَرَاءَ نَا وَ نَدُ خُلُ بِهِ الْجَنَّةُ وَ سَنَالُوهُ عَنِ اللّهُ وَحَدَهُ قَالَ اللّهُ وَعَدَهُ قَالَ اللّهُ وَحَدَهُ قَالَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ اللّهُ وَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَا نَهُ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ وَ إِقَامَ الطَّلُوةِ وَالِيَقَاءُ الرُّكُو قِ لَى اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ وَا نَهُ مُعَلَى اللّهُ وَا لَا لَهُ مَنْ الْمُعَلَى وَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَا نَهُ مُعَلَّهُ وَ اللّهُ اللهُ وَا اللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ وَا اللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ

 تشری : ابو جمرہ راوی حدیث حضرت ابن عماس کے حاص مصاحبین میں سے تھے اور حضرت ابن عماس کے ان کا اعزاز واکرام فرمات نے تھے، جس کی کئی وجہ تھیں۔ ایک مید وہ حضرت ابن عماس کے اور ان انوگوں کے درمیان تر جمانی کی خدمت انجام ویے تھے، جو آپ کے پاس بطور وفو دیا بسلسلہ مقدمات وغیرہ آئے تھے۔ اور مختلف زبانیں بولئے تھے، جن سے ابو جمرہ واقف تھے سے وجہ تھے ابناری کی کتاب العلم سے معلوم ہوئی ہے دوسری وجہ بخاری کتاب الحج ص ۲۲۸ سے معلوم ہوئی ہے کہ حضرت ابو جمرہ نے اشہر جج میں عمرہ کیا تھا، جس کولوگ مکروہ سے معلوم ہوئی ہے دوسری وجہ بخاری کتاب الحج ص ۲۲۸ سے معلوم ہوئی ہے کہ حضرت ابو جمرہ نے اشہر جج میں عمرہ کیا تھا، جس کولوگ مکروہ سے معلوم ہوئی ہے دوسری ویک کے فراس کیا تھا، جس کولوگ مکروہ سے معلوم ہوئی ہے دوسرے ابن عباس کے اور جے کہ ابو جمرہ نے خواب میں دیکھا کہ وفر خواب میں دیکھا ابن ہوا۔ عمرہ بھی مقبول ہے اور جے بھی مبرور ہے حضرت ابن عباس کے کواس خواب سے مسرت ہوئی کہ شخ عمرہ ان کے فتوے کے مطابق ہوا۔

حضرت ابن عباس علیہ نے وفد عبدالقیس کے نبی کریم علی کے مدمت میں حاضر ہونے کا واقعہ بیان فر مایا قبیلہ عبدالقیس بحرین میں آباد تھا۔ بین وعمان عرب سے مشرقی جانب میں ہیں۔ اور عرب و بحرین کے در میان میں قبائل مصرو غیرہ آباد تھے، جن سے ان کی جنگ رائتی تھی، اس کے سوائے اشہر جی کے دوسرے اوقات میں وہ لوگ عرب کی طرف سے ندآ سکتے تھے، بحرین میں اسلام منقذ بن حبان کے ذریعہ پہنچا تھا جو کہ مرت کے سوائے اشہر جی کے دوسرے اوقات میں وہ لوگ عرب کی طرف سے ندآ سکتے تھے، بحرین میں اسلام منقذ بن حبان کے ذریعہ پہنچا تھا جو کہ من سے متا جر تھے اور مدینہ طیب بھی بھی میں مامان تجارت لاتے تھے ایک وفحہ نبی کریم علی ان ان سے ملے اور بحرین کے حالات معلوم فرمائے ، اس کے من میں منقذ کے ضرکا حال بھی دریا دت فرمایا، وغیرہ منقذ آپ کی ملاقات اور انواز نبوت سے نہا ہے مثاثر ہوکر مسلمان ہو گئے ، اس کے شمر اور گھر والے بھی مسلمان ہو گئے ، اور بحرین واپس ہو کر بچھون اپنا اسلام چھپایا ، پھر آ ہستہ آ ہستہ بھی اسلام کرتے رہے ، ان کے شر اور گھر والے بھی مسلمان ہو گئے ، اور بحرین واپس ہو کر بچھون اپنا اسلام چھپایا ، پھر آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ بھی اسلام کرتے رہے ، ان کے شر اور گھر والے بھی مسلمان ہو گئے ، اور بحرین واپس ہو کر بچھون اپنا اسلام چھپایا ، پھر آ ہستہ آ ہستہ آ ہیں اسلام کرتے رہے ، ان کے شر اور گھر والے بھی مسلمان ہو گئے ، اور بحرین واپس ہو کر بچھون اپنا اسلام کرتے رہے ، ان کے شراور گھر والے بھی مسلمان ہو گئے ، اور بحرین واپس ہو کر بچھون اپنا اسلام کرتے رہے ، ان کے شراور گھر والے بھی مسلمان ہو گئے ، اور بحرین واپس ہو کر بچھون اپنا اسلام کرتے دیے ، ان کے شراور گھر والے بھی مسلمان ہو گئے ۔

۲ ھیں پہلا وقد وہاں کے امسلمانوں کا حاضر خدمت نبوی ہوا ،اس کے بعد دوسرا وقد جالیس مسلمانوں کا فتح کہ کے سال ۸ ھیں حاضر ہوا ،حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جواثی میں مجدعبدالقیس بی تھی ،جس میں مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلے جمعہ کی تماز ہوئی فرمایا اس کو یا در کھنا ، یہ بات مسئلہ جمعہ فی القری میں کام آئے گی۔

قبیلہ ربیدہ مضرانمار،اورزید چاروں ایک ہی باپ کی اولا دمیں تھے،مضرے آنخضرت علاقتہ کا شجر ونسب ماتا ہے اوراس لحاظ ہے وفعہ ندکور آپ کے بنی عمام میں سے تھا۔

حضور علی ہے۔ وفد کومر حبابالقوم فرمایا جوعرب کے آنے والے مہمان کے لیے مشہور ومعروف جملہ ہے، مرحبا، رحب سے ہے جس کے معنی وسعت و مخبائش کے جیں، آنے والے کواس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے کو اجنبی محسوس نہ کرے اور اسکا ول اس امرے خوش ہو کہ میزبان کے ول جی میرے لیے بڑی قدر ومنزلت اور وسعت صدر ہے ظاہر ہے کہ میزبان کی طرف سے فراخ وحوصلگی اور اعزاز واکرام کا ثبوت ملے گا، تو مہمان کا دل مسرت وخوشی ہے معمور ہوجائے گا۔

پھر حضور علی کے دوند کو 'فیر خزایا ولاندائل' فرمایا لینی تم ایسے طریقہ پر آئے ہوکہ نداس میں رسوائی کی صورت ہے نہ ندامت وشر مندگی کی ، کیونکہ اسلام سے مشرف و معزز ہوکر آئے ہو، ندائی ند مان کی جمع ہے ، نادم کی نہیں ند مان کا اکثری استعال اگر چہ ہم نشین مجلس مندگی کی ، کیونکہ اسلام سے مشرف و معزز ہوکر آئے ہو، ندائی ند مان کی جمع ہے ، جو بمعنی نادم ہے ، اس کے علاوہ ندامی شراب کے لئے ہوتا ہے ، گرنا دم سے ، اس کے علاوہ ندامی ہونے نے ناد مین کے بہاں اس لئے بھی زیادہ موزوں ہوا کہ شرایا کے وزن سے ماتا ہے ، جیسے ' غدایا و نوا ہوتا ہے ہیں ، حالا نکہ غدایا عدوق سے ، غداوا ہوتا جا ہے تھا ، لیکن عشایا کا وزن ملائیکے لئے غدایا زیادہ ضیح قرار پایا ، جوغدوق کی جمع خلاف قیاس ہے ، بیصنعت مشاکلت کہلاتی ہے کہ دوکو ہم شکل ہم وزن بنا کر بولا جاتا ہے

اهر هم بالایسمان افدوحدهٔ حضرت شاه صاحب نے قربایا کے مطول میں واحداورا حدکا فرق بیان ہواہے، واحدوحدے مشتق ہے، جو واؤالف کی تبدیلی سے احد ہوجاتا ہے، پس احدود بیں، ایک وحدے جواشین کے عدومقائل پر بولا جاتا ہے، دوسرا بمعنی منفر وئن الشکی ہوتا ہے، اول فظ فی کے موقع پر آتا ہے جیسے و لا یظلم ربک احدا میں، دوسرا شبت میں مستعمل ہے جیسے قل هو الله احد (لیمنی موتا ہے، اول فظ فی کے موقع پر آتی البت جماسے شعر میں ہے

الهم طاروا اليهزرافات ووحدانا

قوم اذا الشرا بدئ ناجد يه لهم

(وہ الیکی بہادرونڈر توم ہے کہ جب شرونساد کی کوئی ہات ان کے سامنے نوک پنچے نکال کران کے سامنے آجاتی ہے تواسکے مقابلہ کے لئے وہ سب ٹولیال بنا کراور تنہا بھی ہرطرح ہے دوڑ پڑتے ہیں)

علامة تجریزی (شارح تماس ) نے کہا کہ یہاں واحدان جمع واحد بمعنی منفر و ہے، نہ بمعنی واحد عدد مقابل اثنین ہے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں واحدان جمع واحد بمعنی عدد ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے استعالات کی تفصیل کلیات ابی البقاء میں موجووہے، اس میں بتلایا ہے کہ احدیت وواحدیت و آئی انفر او کے لئے ہے یافعلی انفر او کے واسطے نیز جمیلی نے اس پر مستقال رسالہ کھا ہے کہ جو نفی صیام مرمضان کے لفظ پر حضرت شاہ صاحب ہے فرمایا کے صیام مصدرہے، صوم کی جمعے فہیں ہے اور کتب فقہ میں جو مسئلہ کھا ہے کہ جو نفی صیام کے، اس کو تین روز سے دکھنے پڑیں گے، وہ بوجر عرف حادث ہے جاتم : برزرگ کی روغی گھڑیا نے اُسلیا (مرتبان جسی ) کہ اس میں بنیغ میں صورت کے، اس کو تین روز سے، جو تا رکول جیسا ایک تیل بھرہ ہے آتا تھا، اور اس کو کشتی پر ملتے تھے، تا کہ پائی اندر ندا سے زفت کا ترجمہ رال سیح عرف وہ تھا ہو ہو جو ہو جس پر بیروغن طایا جاتا تھا، ان سب بر توں میں چونکہ فیذ تیار کی جاتی تھی، اور ان میں مشر بہت جلدا آجاتا تھا، اس کے جو میں میں نیز بنانے سے ابتداء اسلام میں روک دیا گیا تھا، اس کے بعد ہر بر تن سکر بہت جلدا آجاتا تھا، اس کے اور اس جس نیز بنانے کی اجازت ہیں ان میں دیت ہے کہ سے کو کہ بر بر تن میں جب جلدا آجاتا تھا، اس کے حرمت سکرات کے تحت ان برخول میں نیز بنانے سے ابتداء اسلام میں روک دیا گیا تھا، اس کے بعد ہر بر تن سی بیز بنانے کی اجازت ہا الا شربہ میں حدیث ہے کہ۔ کوئی بر تن کی چرکے کو طال و حرام نیوں بناتا، البتہ ہر شدلا نے والی چرخرام ہے' ۔

بحث ونظرا وراجم اشكال وجوابات

صدیث الباب میں ایک بڑاا شکال ہے کہ حضور علی نے وفد عبدالقیس کوچار چیزوں کا امرفر مایا اور چار چیزوں سے منع فر مایا حالانکہ ایمان کو بھی شار کریں تو بچائے چار کے پانچ چیزوں کا امر موجود ہے اور اگر بعد کی چار چیزوں کو ایمان کی تغییر قرار دیں تو صرف ایک چیز کا امر روجا تا ہے اس کے مختلف جوابات ویئے گئے ہیں۔

(۱) قاضی بینماوی نے شرح المعمائع میں کہا کہ ایمان باللہ ایک امر ہادرا قامت مملؤہ وغیرہ سب ایمان ہی کی تغییر ہے ادر باتی شمن چیز وں کا ذکرراوی حدیث نے بھول کریا اختصار کے لئے ترک کردیا (تسطلانی) حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس جواب کا حاصل رجم بالغیب ہے۔
(۲) علامہ تو وی نے ابن بطال وغیرہ کے جواب کوزیادہ وسیح قرار دیا کہ حضور علاقے نے چار ہی بالوں کا تھم فرمایا تھا، جن کا وعدہ فرمایا تھا، اس کے بعد یا نبچ میں چیز اداؤمس والی بڑھا دی کیونکہ وہ اس وفد کے حسب حال تھی وہ کھا رمعنر کے پڑوی نتے ، اہل جہاد ہے ، مال غنیمت میں سے اداؤمس کا تھی جن ان کے لئے بہت اہم تھا اس لئے وعدہ ہے زیاوہ چیز بتلادی ، جس شرک کی مضا لکہ نبیس مطامہ لو وی نے لکھا ہے کہ دو

مرے جوابات میں ہیں محروہ ہمیں پسندنہیں آئے ،اس لئے ان کا ذکر نہیں کیا،

حضرت شاوصاحب نے فرمایا کہ میں جواب امام بخاری کے ترجمہ سے بہت دور بوجاتا ہے کیونکہ اس طرح اوا چس ایمان سے خارج بوجاتا ہے، حالاتکہ امام بخاری نے اس کے من الایمان ہونے پر بی باب قائم کیا ہے لیکن اس کا یہ جواب بوسکتا ہے کہ باوجود خارج عن الایمان ہونے کے بھی دوامام بخاری کے فزد کیک ایمان جس سے شار بوسکتا ہے، کیونکہ امام بخاری کا طریقہ معلوم ہو چکا ہے کہ ووقمام اشیاء متعلقہ ایمان کوالمان عی قرار دیتے ہیں۔

(٣) جاركاعدد باعتباراج التصيليك يهايان توواحد باورعدد ندكوراس كاتفسيل بـ

(٣) اواجم كاعدوعليحد مستقل نيس بلكروه اداه زكوة كابى ايك فرد بـ

(۵) ذکرشهادتین بطور تیرک ہے، چھے کہ واعلیموا انعا غنعتم من شنی فان الله خمسه شی الله توالی کے لیے شی کاؤکر کرنا بطور تنہید وتیرک ہے، وحرے اس لیے بھی ذکر ایمان کی ضرورت نتھی کہ وہ لوگ موس ہو کر بی آئے تھے۔ پس بطور تنہید وتیرک بااس لیے ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ میں تزول احکام سے بل بطور تنہید وتیرک بااس لیے ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ بین کہ ایمان صرف شہادتین پر مقصود ہے، جس طرح ابتداء شی نزول احکام سے بل تھا، لیکن اس جواب پر بیمعارضہ کیا گیا ہے کہ خود سے بخاری ہی شاری باب المفازی ) تماد بن زید کی روایت ابوجم و سے اس طرح ہے کہ حضور علیت نے جار باتوں کا تھم فرما یا اور ایمان باللہ کے ذکر برایک الگی کا عقد فریا یا، جس سے معلوم ہوا کہ شہادت بھی شاریس ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ یہاں عقدے اشارہ تو حید نہ مجھا جائے ، کیونکہ و نصب مسجہ سے ہوتا ہے (جس طرح تشہد میں) عقد سے نہیں ہوتا ، جس کوراوی نے ذکر کیا ہے۔

(۲) علامة تسطل فی نے تقل کیا ہے کہ ابوعبد اللہ الله فی نے کہا'' سب سے زیادہ تام دکامل جواب وہ ہے جوابین صلاح نے ذکر کیا کہ جملہ وان تعطوا من المعنم المنحمس ارائع پرمعطوف ہے لینی جارہاتوں کا اورادا انتہ کی کا کھم فر مایا یہ کامل وتام جواب اس لیے ہے کہ اس سے روایت کے دونوں طریقے متنق ہوجاتے ہیں۔ اورا دی کا کھی رفع ہوجاتا ہے۔

(ے) حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ میرے نز دیک بہتر جواب بیہ ہے کہ ایمان مع اپنے مقتضیات مابعد کے چار کے عدویش اسلیے داخل ہے کہ وہ بابعد کی چیزیں سب ایمان کی تغییر ہیں ، پس ایمان کا ورجہ اجمال کا اوران امور کا مرتبہ تفصیل کا ہے اگرایمان کی طرف نظر کریں تو وہ ایک ہے اوران امور کی طرف خیال کریں تو جار ہیں۔

یجواب امام بخاری کے خشاہ بھی مطابق ہے کہ انہوں نے یہاں ادافی کو ایمان سے قرار دیا ہے اور کتاب السیر والجہادی بابداہ حصص من المدین ذکر کیا ہے، نیز ہاب سوال جرئیل میں بھی حضور علاقے کا یہی جواب ذکر کیا ہے جو آپ علاقے نے وفد عبدالقیس کودیا ہے۔

# حدیث الباب میں حج کا ذکر کیوں نہیں

ایک بحث یہ کہ حضور علاقے نے یہاں تج کا ذکر کیوں نیس فر مایا ،اس کا مشہور جواب تو یہ کہ یہ وفد سے یا ہے ہیں آیا ہے ،
اور اس وقت تک جے فرض نیس ہوا تھا، حافظ ابن تجرنے بھی فر مایا کہ تج اس کے بعد فرض ہوا، قاضی عیاض نے فرمایا کہ تج وہ جے پہلے فرض نہیں ہوا، عالم مقال فی نے کھا ہے کہ یہ جواب فرضیت تج کے بارے ہیں آول اگر کور پرتو چل سکتا ہے گرزیادہ درائے یہ ہے کہ تج کی فرضیت سے ہیں ہو بھی ہوا ہو گئی ہے اہل اس کے کہ تج کا ذکر اس لیے دفر مایا ہوکہ وہ لوگ کفار معنر کے سب تج پرند آسکتے ہے ، یا اس لیے کہ تج کی فرضیت ملی التر اخی ہے یا اس اس کے ایس کے کہ تج کا ذکر اس لیے دفر مایا ہوکہ وہ لوگ کفار معنر کے سب تج پرند آسکتے ہے ، یا اس لیے کہ تج کی فرضیت ملی التر اخی ہے یا اس اس کے بعد علا مرموسوف نے دور کی وجہ ذیا دہ تو کی ذکر کی ہے کہ وفد کا سوال بیتھا کہ کون سے اندال دخول جنت کا سب جیں ، صفورا کرم علاقے

نے جواب میں صرف وہ امور ہتلا دیئے، جن کو بافعل ادا کرناان کے لیے ممکن تھا ،تمام احکام اسلام ، جنگی تیل فعلاً ویر کا ضروری ہے ، بتلانا مقصورتیں تھا۔ ای لیے آپ علی ہے نے ممنوعات میں سے بھی صرف خاص برتنوں میں نبیذ بنائے سے منع فرمانے پراکتفافر مایا حالانکہ ممنوعات شرعیہ میں اس سے ز یادہ شدید تتم کے ممنوعات ومحرمات موجود جیں، وہ لوگ چونکہ اس وقت نبیذ بنانے اور اس کے استعمال کے بہت عادی تھے ،اس لیے اس بی کا ذکر فرمایا۔

#### فوا كدحديثيه

علامرتووی نے شرح بخاری بیل کھا کہ حدیث الباب میں مہمات وارکان اسلام سوائج کے ذکر ہوئے ہیں۔ اور اس میں اندالی پر ایمان کا اطلاق ہی ہوا ہے، جو بخاری بیل خاص مقعد ہے اور اس میں ہی تنقین ہے کہ قاضل کا اگرام کرنا چاہے اور بید کہ ایک عالم دوسرے ہے تعظیم موا کہ اسے باس آنے والوں کو مرحبا و حاضرین کے لیے مدد لے سکتا ہے، جیسے حضرت ابن عباس مظاہ نے کیا، اور اس امرکا بھی استجاب معلوم ہوا کہ اسے باس آنے والوں کو مرحبا و خوش آمد بیدو غیرہ کہنا چاہیے، اور اس ہے کس کے مند پر تحریف کرنے کا بھی جواز لگاتا ہے، بشر طیکہ اس کے کبروغرور کا اندیشر شہور وغیرہ و خوش آمد بیدو غیرہ کہنا چاہیے، اور اس ہے کس کے مند پر تحریف کرنے کا بھی جواز لگاتا ہے، بشر طیکہ اس کے کبروغرور کا اندیشر شہور و خیرہ و میں دس جگہ روایت کیا ہے بہاں کتاب الایمان میں، پھر کتاب العلم ، صلوٰ ق من کو ق تحس ، خبر واحد ، مناقب قریش ، مغازی ، اور حدید میں ، امام سلم نے اس کو کتاب الایمان و باب الاشر بہیں روایت کیا ہے۔ امام نسائی علم اور ایمان و صلوٰ ق میں ذکر کیا ہے۔

#### خمس سدس وغيره

خمس کا نفظ دوسرے ترف کے بیش وجزم دونوں کے ساتھ درست ہے جس طرح لفظ کلٹ ارباع است میں بھی بیشر میں بھی بید دنوں سے حافظ و میٹی کے ارشا دات

ص ۹۸ ج المرائب كاندراصلى وكريمكى روايت بن الافى شهر الحرام اضافت كساته بين كوحافظ ابن جمر في البارى ملاح المرائب كاندراصلى وكريمكى روايت بن الافى شهر الحوام اضافت كساته بين الريطا مرتفق حافظ بن في محمد الجامع اورنسا والمومنات بن بين الريطا مرتفق حافظ بن في تعقيب كيا ورفر ما ياكه يهال بظامر اضافة الاسم الى صفة بين بين مجد الجامع اورفر ما ياكه يهال بظامر اضافة الاسم الى صفة بين مجد الجامع اورنسا والمومنات بن المحتام بين مجد الوقت الجامع اوريهال بتاويل وتقدير الافى شهر الاوقات المحوام ب (عرة القارى مرة القارى مرة القارى مرة القارى من المحوام ب (عرة القارى من المورد)

## نواب صاحب كي عون الباري

صدیت الباب کے تحت نواب صاحب نے اول جملہ کا انعقاد مسجد عبدالقیس بجوائی کا ذکر فرما کر مسلک حنی اشتراط مسلکم عدیت بہتقید کی ہم اور دیبات میں جواز جعد کوا مرحقق فرمایا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے ہمی لکھا تھا دب کی شرح بخاری علامة سطلانی کی شرح کی بلفظ ہفتی ہوتا ہے اس طرح وہ نہایت آسانی ہے شارح بخاری بن گئے ، البتہ کہیں کوئی جملدا پنی طرف سے بڑھا و بیتے ہیں۔ جس کا مقصد ائمہ جمہتدین کے ذاہب حقد برطعن وطنز ہوتا ہے ، واللہ المستعمان

جعد فی القریٰ کی بحث میں ہم نواب صاحب وغیرہ کے بلند با تک دعاوی کا جائزہ لیں گے،اوراس اہم مسئلہ کی تحقیق پوری طرح کرینگے۔ان شاءاللہ انعزیز۔و منہ الاستعانۃ و علیہ التکلان بَسَآبُ مَسَا جَسَآءَ أَنَّ الْأَعْمَسَالُ والنِيَّةِ وَالْمِحْسَبَةِوَ لِكُلِّ امْرِءِ شَّا نَوى فَدَخَلَ فِيْهِ الْايْمَانُ وَالُوْضُوءُ والصَّلُوةُ وَالزَّكُواةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وُالْاَحْكَامُ وَ قَالَ اللهِ تَعَالَى قُلُ كُلُّ يَعْمَلَ عَلَيْ شَاكِلَتِهِ عَلَى نِيَتِهِ وَ نَفْقَةُ الرَّجُلُ عَلَى اَعْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَيًّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَةً

(اعمال کا دارومدار نیت واحتساب پر ہے اور ہر شخص کو وہی چیز ملتی ہے جسکی وہ نیت کرتا ہے ،اس میں ایمان وضو ، نماز ، زکو ہ ، چ ،روزہ ،اور دوسرے احکام شرعیہ بھی داخل ہیں ۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر شخص اپنے دل کے اراد ہے کے مطابق عمل کرتا ہے ،اورانسان کا اپنے اہل وعیال پر خرج کرنا بھی اگر نیک نیتی ہے ہوتو وہ صدقہ ہے اور نبی کریم علی کے کا ارشاد ہے کہ فتح کمہ کے بعداب ہجرت تو ہاتی نہیں لیکن جہا داور نیت ہاتی ہیں۔)

(٥٣ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بَنُ مُسلَمَة قَالَ آخَبَرُنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْلَى بِنُ سَعِيْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَدَ وَاللَّهِ بَنُ مُسلَمَة قَالَ آخَبَرُنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْلَى بِنُ سَعِيْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاَعْمَالُ بِالبِّيَةِوَ لِكُلِّ امْرِءٍ مَانُوى فَلَمَ مُن كَانَتُ هِجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيِّبُهَا آوِامْرَآةٍ يَتَنَوّجُهَا فَهِجُرَتُهُ إلى مَاهَاجَرَالَهُ.

تر جمہ، حضرت عمر رہے۔ دوایت ہے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ اعمال کا دار دیدار نیت پرہے اور ہر مخض کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو، تو جس نے اللہ اور اس کے رسول ہی خاطر ہجرت کی تو وہ اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے شار ہوگی ، اور جس نے حصول دنیا کے لیے اللہ اور جس نے حصول دنیا کے لیے اس نے ہجرت اختیار کی۔ دنیا کے لیے یا کسی عورت سے تکاح کی غرض ہے ہجرت کی تو وہ اس مدیس شار ہوگی ، جس کے لیے اس نے ہجرت اختیار کی۔

تشرتے: اس حدیث کے عنوان میں امام بخاری نے بیہ بات کھوظ رکھی ہے کہ آ دمی کے جملہ افعال اس کے ارادے کے تالیع ہوتے جیں، بیحدیث بالکل ابتداء میں بھی گزر چکی ہے، تقریباً سات جگہ امام بخاری اس روایت کولائے جیں، اور اس سے یا توبیٹا بہت کیا ہے کہ اعمال کی صحت نیت پر موقوف ہے یا بیٹ تالیا ہے کہ تو اب صرف نیت پر موقوف ہے اعمال کی صحت نیت پر موقوف ہے بالے بھی اس کے خرج کرتا بھی جسے اپنے بال بچوں پر آ دمی روپیے پیر محض اس لیے خرج کرے کہ اکمی پرورش میرا دینی فریضہ ہے، اور بھی خداوندی ہے، تو بیخرج کرتا بھی صدقہ میں اور محدقے کا تواب ملے گا۔

بحث ونظر: امام بخاری کامقصداس باب سے بیہ کے صرف اقرار اسانی بغیر تقید این قلبی کے نجات کیلئے کافی نویں ہے اس لیے فرمایا کہ ایمان بھی عمل ہے اور ہرعمل کی نبیت ضروری ہے لہٰ ذامعلوم ہوا کہ ایمان کے لیے دل کی نبیت ضروری ہے ، تکرید بات امام بخاری کی اپنی خاص رائے ہے ورندایمان خودا ذعان قلبی کا نام ہے پھراسکے لیے نبیت کا ضروری ہوتا ہے وزن بات ہے۔

دوسری بات قابل لحاظ یہ بھی ہے کہ خطرت شاہ صاحب ؒ نے بیفر مایا'' میرا خیال ہے کہ کوئی شخص محض اقرار کو کافی قرار دیے والانہیں ہے اور جن کے متعلق بیہ کہا گیا ہے ، ان کا مقصد وہ نہیں ہے جو نقل کرنے والوں نے نقل کیا ہے ان کے بارے میں حب اورا خنساب کا مقصد ایک ہی ہے۔ جس کی بحث پہلے گزر چکی ہے'۔

نبیت وضوکا مسئلہ: امام بخاریؓ نے حدیث الباب کے تحت ایمان ، وضو، نماز وغیرہ سب احکام کو بھی داخل کیا ہے، ایمان کے بارے

یں ہم او پر کہہ بھے ہیں۔ اس کے علاوہ امام بخاری نے چونکہ اشتر اط نیت کے مسئلہ بیں جازین کی موافقت کی ہے اس لیے عبادات مقصودہ وغیر مقصودہ مسب کو برابر کردیا ہیں بقول حضرت شاہ صاحب ہے بات امام بخاری کے ند بہ دنغیہ سے پوری طرح واقفیت ند ہونے کے سبب ہے ورضہ وضو بلانیت کے حنفیہ کے بہاں بھی کوئی تو اب نیس ہے جیسا کہ خزائے المفتین میں تضریح ہے اور یبال امام بخاری بھی حب واضیاب ہی پر زور دے رہے ہیں۔ اور اس کے اس باعتبار حصول او اب وعدم حصول تو اب کیا فرق رہا؟ رہا صحت وعدم صحت کا مسئلہ تو اس کی بی پر زور دے رہے ہیں۔ اور یام بھی خوب واضح ہو چکا ہے کہ انسا الاعمال بالنیات سب بی کے بحث ہم حدیث انسا الاعمال بالنیات میں کر بھی ہیں۔ اور یام بھی خوب واضح ہو چکا ہے کہ انسا الاعمال بالنیات سب بی کے خصوص ہے کے ونکہ طاعات وقربات تو کا فرکی بھی بھی ہیں۔ اور ان ہی نیت کی ضرورت کی کے زد یک بھی نیس ہے۔

احکام سے کیامراد ہے؟

لفظا دکام پر صفرت شاہ صاحب نے فر مایا دلوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ امام بخاری کی اس سے کیا مراد ہے، فقہاء توا دکام کے لفظ سے سائل قضام اولیا کرتے ہیں۔ بظاہر امام بخاری نے بقیہ معاملات کا ارادہ کیا ہے حالا نکہ قول مشہور پر معاملات کا تعلق حدیث الباب سے مسائل قضام اولیا کرتے ہیں۔ بظاہر امام بخاری نے بقیہ معاملات میں دو نہ دخنیہ کے یہاں ہے نہ شوافع کے فزویک ہے کھو امایا:۔ میں مجھتا ہوں کہ معاملات میں ہوتی ہے، اس طرح کہ معاملات میں دو کا ظاہر ہا ماہ معتبر ہے، البندا حدیث میرے فزویک بھی عام ہے، کاظ ہیں ہا عنبار تعلق عبادتو ان میں نہیں معتبر ہے، البندا حدیث میرے فزویک بھی عام ہے، کاظ ہیں ہا عنبار تعلق عبادت کی دامام بخاری کی رائے ہے۔

#### شاكله كي تحقيق

علے شاکلتہ پر فرمایا کہ امام بخاریؒ نے شاکلہ کی تغییر نیت ہے کی ہے، کین اس کے اصل معنی مناسبت طبیعہ کے ہیں کہ ہرانسان اپنی طبعی افحاد ومناسبت کے مطابق عمل کرتا ہے، جس کی خلقت و جبلت میں سعادت و نیک بختی ہوتی ہے۔ وہ سعادت کے کام کرتا ہے، اور جس کی جبلت میں شقاوت و بدیختی ہوتی ہے وہ اعمال بدیس لگار ہتا ہے۔

حافظ یکی نے لیٹ کا قول نقل کیا ہے کہ "الشامی لمه من الامور ماوافق فاعله " یعنی برخض اپناس طریقہ برخمل بیرا ہوتا ہے جو
اس کے اخلاق سے مطابقت کرتا ہے، مثلاً کافر اپنے طریقہ ہے میل کھانے والے اعمال کرتا ہے، نبخت خداوندی کے وقت اعراض و رو
گروانی، شدت ومصیبت کے وقت بیاس وول شکتگی وغیر واور موس اپنے طریقہ سے طبح جلتے اعمال افتیار کرتا ہے، نبخت وفراخی کے وقت شکر و
اطاعت خداوندی، بلاومصیبت کے وقت مبر عزم وحوصلہ وغیر و، اس لیے حق تعالی نے فرمایا" فسر بھی اعلم بھی ہو اہدی سبیلا" (تہمارا
رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت یا فت اور سے راستہ پر چلنے والا ہے ) یعنی جن کے اندرونی ملکات واخلاق ورست ہوں گے، وہی ظاہری
اعمال کے لحاظ سے بھی اجتھے ہوں گے۔

## جہادونیت کی شرح

" ولسكن جهاد و نبت " حافظ من كالماكرية مديث ابن عباس كافكرا بس من بكر فق مك بعد ابحرت مدين طيب كى المردت نبيس بن كياب البته جهاد ونبيت باتى ب، اور جب كمين جهاد ك لئے اپنے ديارواوطان سے مفرورت نبيس رتى ( كيونكه مكم معظمه محمل وارالاسلام بن كيا ہے ) البتہ جهاد ونبيت باتى ہ، اور جب كمين جهاد ك لئے اپنے ديارواوطان سے نكلے كي ضرورت پيش آئے بتم نكل كورے واس كوامام بخاري نے يہاں تعليقاً روايت كيا اور منداج جهاداور جزيد كے باب ميں روايت كيا ہے،

تَجْعَلُ فِي فَم امْرَ أَتِكَ.

اورا مام سلم نے جہاد میں ، امام ابوداور نے جہاداور جے میں ، امام ترید گئے نے سیر ہیں ، امام نسائی نے سیر و بعیت و بچے میں ، روایت کیا ہے۔ نیت سے مراد ہر نبیت صالحہ ہے ، ترغیب دی ہے کہ ہر کام میں اچھی نبیت کی جائے اور ہتلایا کہ نبیت خیر پر بھی ثواب حاصل ہوتا ہے ۔ (عمرة القاری سے ۱۳۹۷)

#### نفقة عيال كانثواب

"نفقه الدجل" پر حضرت شاه صاحب نے فرہ ایا کہ تواب کے لئے اہمالی نیت کا فی ہے بلکہ صرف بری نیت کا نہ ہونا ضروری ہے،
اس لئے تفقہ عمیال کی صورت میں بغیرا حساب کے بھی اجرو تواب حاصل ہوجانا چاہیے، کیونکہ احتساب نیت پر زائد چیز ہے (جبیبا کہ پہلے
ہتایا جا چکا ہے) رہی ہے بات کہ یہاں احتساب کی قید کیوں لگائی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیموقع نہ ہول کا ہے، کوئی شخص بیرخیال نہیں کرتا کہ
ایے اہل وعیال پرصرف کرنا بھی اجرو تواب کا موجب ہوسکتا ہے اس لئے تنبیر فرمائی گئی۔

(۵۳) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بَنُ مِنْهَالِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَ بِنَي عَدِى بَنُ بَنُ ثَا بِتِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللّهِ بِنُ يَزِيْدِ عَنُ اَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِي صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَيْ اَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهِي لَهُ صَدَقَةً. عَنُ اَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّهِ بَنُ لَا فِعَ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ حَدَّنِنَى عَامِرُ بَنَ سَعْدِعَنُ سَعْدِبُنِ اَبِي (۵۵) حَدَّفَنَا الْحَكُمُ بَنُ لَا فِعَ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِي قَالَ حَدَّنِنَى عَامِرُ بَنَ سَعْدِعَنُ سَعْدِبُنِ اَبِي وَقَالٌ اللهِ عَلَيْهَا حَتَى مَا وَهُو اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا حَتَّى مَا وَقُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا حَتَّى مَا وَقُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا حَتَّى مَا

ترجمہ: (۵۴) حضرت ابومسعودص رسول اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب آ دی اپنے اہل دعیال پرثواب کی خاطر رو پیرخرج کرے (قو)وہ اس کے لئے صدقہ ہے ( لیعن صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ )

ترجمہ: (۵۵) حضرت سعد بن ابی وقاص صے روایت ہے کہ رسول اکر مقبط نے ارش وفر مایا کہ مہیں ہراس فرج ونفقہ پر تواب ہے۔
گاجس سے تبہارا مقصد حق تعالیٰ کی خوشنو و می حاصل کرنی ہوگی ، حتی کہ دو القمہ بھی جے تم اپنی ہوگ کے منہ میں رکھومو جب اجر و تواب ہے۔
تھرتے: امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں تین امور و کرکے (۱) اعمال کے لئے نیت ضروری ہے (۲) اعمال کے لئے حب چاہیے (۳) ہر مخص کواس کی نبیت کا تم و الباب میں تین امور و کرکے (۱) اعمال کے لئے نیت ضروری ہوچی ، دوسری صدیح معرت این مسعود میں کی نبیت کا تم و الباب موسلے بھی این میں اوا کہ بھی ایس جو بظاہر طاعت و عبادت کی صورت میں ادائیس ہوتے بلکہ ان کوا آسان این مسعود میں کے بہت کہ استحفار ہوتو و و اعمال بھی واعات بن اپنے مسعود میں کے بہت کا سخصار ہوتو و و اعمال بھی طاعات بن اپنے مسعود میں اور کی سے معلوم ہوا کہ بھی نہت کے مہاتھ ، حصول تو اب کا قصد اور نبیت کا سخصار ہوتو و و اعمال بھی طاعات بن اپنے مساور سے بھی اور کر دیا ہے و اس کے و مرکز دیا ہے معالی کے محت البھی دیا ہوگئی نو خدائی ادعام کی تعمل میں دوائی میں دائی میں دائی ہو کہ بھی تو بھی دے عاصل کر ہے گا اور قرائن میں اور کر حسب فرمان خداوندی روزی بھی دل جمعی سے حاصل کر ہے گا اور قرائن میں بھی ہور سے بھی یور سے انساط قلب سے اواکر ہے گا ہواک می تم مہا تیں اس مدیث کے تو تا جاتی ہیں۔

تیسری حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص سے سروی ہے کہ جوخرج بھی لوجہ اللہ ہوگا اس پراجروثواب منے گا جتی کہ اپنی بیوی کے مند میں لقمہ بھی دے گا تو اچھی نہیت اور غدا کی مرضی کے تحت ہونے کے سب سموجب اجروثواب ہوگا،غرض یہ ہتلایا کہ اجروثواب صرف اس صرف وخرج پر نہ ملے گا، جودوسروں اور غیروں پر کیاجائے، بلکہ اپنی ڈاٹ پراپنے بال بچوں پر، اپنی بیوی اورودسرے اقارب واحزہ پر بھی جو

ہی خرج کرے گا وہ سب تھم صدقہ میں ہے کہ جس طرح حق تعالی اس پرا جروثو اب دیتے ہیں، اس پر بھی دیتے ہیں اورا گرنیت کا استحضار بھی
عمل کے وقت ہو (جس کو حدید کہتے ہیں) تو اس ممل خیر کا ثو اب مزید ہوجاتا ہے، بیوی کے مند میں لقمہ دینے کا ذکر اس لئے ہوا کہ بظاہر اس
میں خواہش نفسانی اور نقاضا عظیمی کا دخل بہت زیادہ ہے اورای لئے سحابہ کرام رضی اللہ تنہم کو اشکال بھی چیش آیا تھا، عرض کیا یارسول اللہ! کیا
قضائے شہوت میں بھی اجرہے؟ آپ علی تھے نے فرمایا ضرور ہے، اس لئے کہ اگر وہ حرام میں جتلا ہوتا تو ظاہر ہے وہ قضائے شہوت خدا کی
معصیت عظیم ہوتی، اب چونکہ اس سے نیچ کرخدا کی مرضی کا یا بند ہوا ہے تو اجرخداوندی کا سخق کیوں نہ ہوگا؟

(۳) میصدقد کا ثواب صرف مصارف اہل وعیال کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اور بھی بہت سے اعمال پر بتلایا گیا ہے مثلاً رائے سے کسی تکلیف وہ چیز کا ہٹادینا بھی صدقہ ہے ،کوئی کلمہ خیر کس کے لئے کہہ ویا جائے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ بٹاشت وحسن خلق کے ساتھ کسی مسلمان سے ملے تو وہ بھی صدقہ ہے وغیرہ۔

(۳) اس مدیث سے صفاء باطن والوں کی فضیلت نگلتی ہے کہ وہ اپنے واجب و مستحب تمام اعمال میں نیک نیات کے سبب زیادہ اجروتواب حاصل کر لیتے ہیں، واجبات میں بھی ایمان واضاب کی رعایت زیادہ کرتے ہیں اور مستحبات کونڈ دکر کے واجب بنا لیتے ہیں، جس سے اجر مرح جاتا ہے اور مہاجات کے ذریعہ طاعات وعبادات پر مدد لیتے ہیں، اس لئے وہ بھی ان کے لئے مستحبات کے درجہ میں ہوجاتے ہیں اس طرح دوسرں کی نسبت سے ان کے اعمال کی فی نفسہ بھی قیمت بڑھی ہوتی ہے اورا حضار ایمان واحتساب کے سبب اجر مزید کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ " ان اللہ لا پنظر الی صور کم و لکن ینظر الی قلوب کم " او کما قال علیه السلام.

(۵) اگر کہا جائے کہ احضارا بیان واحتساب پراس قدرزیادہ اجروثواب کیوں رکھا گیا، حالانکہ اس میں کوئی تغب ومشقت بھی نہیں اور

لِلَّهِ وَرَسُولِهِ.

جوارح کو پچھ کرنا بھی نہیں پڑتااس کا جواب بیہ ہے کہ اگر اس کوا مرتعبدی قر اردیں تب تو بحث کی تنجائش ہی نہیں جس چیز برحق تعالی جو پچھا جر ویں اس کوئن وا ختیار ہے ، البنته اس کومعقول المعنی قرار ویں تو دلیل و بیان کی ضرورت ہے اور بظاہر یہی صورت یہاں ہے تو وجہ بیہ کہ قلب بھی جوارح ہی میں سے ہے اور نیت کا استحضار وغیرہ جس طرح مطلوب ہے وہ یقیناً تعب نفس کا سبب ہے اور بفذر زیادہ تعب، زیادہ اجر معقول ٢٠١٠ لي التحق تعالى في مايا" والذين جاهدوا فينالنهدينهم سُبلنا " طام بيك التعابنف كاتمام اقسام بجابره بين واقل ہیں، دوسرے بیرکہ ہر خفص بغیرا حضارہ بمان واحتساب کے بھی واجبات ومستحبات شرعیہ ادا کرسکتا ہے، بلکہ بعض اعمال بغیرا حضار نہیت کے بھی انجام دے سکتا ہے ای لئے نی کریم علی نے ارشاوفر مایا۔" خیسو الاعمال ماتقدمته النیة " (بہتر عمل فیروه ہے جس سے پہلے نیت کر لی جائے ، حضورا کرم علی نے احضار نیت کو باب خیریت میں سے قرار دیا اور جب بیصرف باب خیریت سے مواتو عمل کا وقوع وابقاع اس کے بغیر بھی جائز بلکہ لائق جزاوتواب ہوااوراس رائے کوا کثر علماء نے افتتیار کیا ہے۔ لیکن بیربات اس درجہ عام ومطلق ٹبیں ہے جیسی عموی لفظ سے بچھ میں آتی ہے، البتہ بعض اممال میں ضرور سی ہے، جس کی تفصیل شرا نطانیت اوران میں اختلاف فقہا ہے معلوم ہو عتی ہے۔ (٣) اگر کہا جائے کہ اعمال باطن کا تواب اعمال ظاہر کی تسبت ہے کیوں زیادہ ہے؟ اورا کٹر اعمال ظاہر کے لئے احضار باطن کی قید کیوں تک ہے؟ جواب بیہے کہ امرتعبدی ہے۔اس کے لئے کسی تحکمت وولیل کا جاننا اور بتلانا ضروری نہیں، دوسری صورت بیا کہ اس کومعقول المعنی کہا جائے تو حکت سیجھ میں آتی ہے (والله علم) کے سب تعبدات اور تمام نعمتوں ہے افضل و برنز ،اعلی واشرف ایمان کی نعمت وتعبد ہے،جس کامحل قلب ہے،اس لئے جتنی چیزیں اس جلیل القدر مقام ہے صاور و متعلق ہوں گی ، دہ مجمی دوسرے جوارح کے اعمال ہے افضل واشرف ہوں گی۔اس لئے حدیث میں قلب کے صلاح وفساد ہرسارے جسم کے صلاح وفساد کو مخصر کہا گیا ہے۔ کیونگہ سارے جوارح اس کے خادم اور مطيح ومتقادين رجعلنا الله ممن اصلح منه الظاهر والباطن بمنه وكرمه بَابُ قَوْلِ النَّبِي عَلَيْكُ النَّصِيْحَةُ لَلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلاَ يُمَّةِ الْمُسُلِمِيْنَ وَعَآ مَّتِهَمُ وَقَوْلِهِ تَعَا لَحِ إِذَا نَصَحُوا

ر مول کریم علی کے کا ارشاد ہے کہ اللہ، اور اس کا رسول ، ائمہ سلمین اور عام مسلمانوں کے لئے خیر خواہی کرتا دین ہے اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب وہ خدااور سول خدا کے ساتھ دخلوص وخیر خواہی کا معاملہ کریں (توان کی فروگذاشتوں پر مواخذہ نہ ہوگا)

(۵۲) حَلَّتُنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدَّتَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَعْيْلَ قَالَ حَدَّنَى قَيْسُ بُنُ أَبِى حَازِمٍ عَنْ جَرِيْدِ بُنِ عَبْدِاللهِ الْبَحْلِيَ قَالَ بَا يَعْتُ رَسُولَ اللهُ مُنْكُ عَلَى إقام الصّلوة وَ ايُعَاءِ الرَّكوة وَ النَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم (۵۷) حَدَّتَ مَا أَبُو النَّعْمَانَ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَتَهُ عَنْ زِيَا دِ بُنِ عِلَا قَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْدَ ابْنَ عَبْدِاللهِ يَوْمَ مَاتَ اللهُ عِنْ أَبُنُ شُعْبَةَ قَامَ فَحَمِدَ اللّهَ وَ أَتُنَى عَلَيْهِ وَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِإِتَّقَاءِ اللهِ وَحَدَة لَا شَرِيْكُ لَهُ وَالْوَقَّادِ وَالسَّكِيْنَةِ حَتَى يَا بِيَكُمْ اَمِيْرٌ فَإِنَّمَا يَا بِيكُمْ آلُانَ ثُمَّ قَالَ السَعَفُوا اللهِ مِرْحَمُ فَائِلُهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفُو ثُمْ قَالَ اللهِ وَحَدَة لَا مُرِيْكُ الْمُعْلَى وَالْوَقَادِ وَالسَّكِيْنَةِ حَتَى يَا بِيكُمْ اَمِيْرٌ فَإِنَّمَا يَا بِيكُمْ آلُانَ ثُمَّ قَالَ السَعَفُوا اللهِ مِرْحُمْ فَائِلُهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفُو تُمْ قَالَ اللهِ وَالْمَعْنَ وَالنَّعُونَ وَالْمَعْنَ وَالنَّعُونَ وَالْمَا يَا مُسَلِم فَهَا يَعْمَلُم عَلَى وَالنَّعُونَ وَالْمَلُولُ وَالْمَلُولُ وَلَمْ اللهُ اللهِ عَلَى وَالنَّعُونَ وَالْمَا الْمُسْجِدِ إِلَى لَنَا عِبْ لَكُمْ أَمُ السَعُفُورَ وَالْمَلُ .

ترجمہ: (۵۲) جرمرین عبداللہ س کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علاق ہے نماز قائم کرتے ، زکو ہ دینے اور ہرمسلمان کی خیرخوابی پر بیعنت کی۔ ترجمہ: (۵۷): زیاد بن علاقہ ﷺ نے بیان کیا کہ جس دن مغیرہ ابن شعبہ کا انتقال ہوا، اس روز ش نے جرمے بن عبداللہ ظائے سنا، کھڑ لیے ہو کر اول الله كي حمدو شابيان كي اور (لوگول سے ) كہا جمہيں صرف خدائے وحده لاشريك سے ڈرنا جا ہے اور وقار وسكون اختيار كرو، جب تك كه كوئي امير تمہارے یاس آئے، کیونکدوہ (امیر )ابھی تمہارے یاس آئے والا ہے چرکہا، این (مرحوم )امیر کے لئے خداے مغفرت ماگلو، کیونک وہ مجی درگزر كرنے كو يستدكرتا تھا پركمااب اس (حمدوملوة) كے بعد (سنالواكم) بس رسول الثقافية كي خدمت بيس عاضر جوااور بيس نے عرض كياك میں اسلام پرآ پ علی کی بیعت کرتا ہوں ،تو آ پ علیہ نے مجھ سے اسلام پر قائم رہنے کی اور ہرمسلمان کی خبرخوا ہی کی شرط کی میں نے اس یرآ پ طاق کی بیعت کی اور شم ہےال مسجد کے رب کی کہ یقبینا میں تمہارے لئے خیرخواہ ہوں، پھراستغفار کی اورمنبر پر سے اتر گئے۔ تشریکی: نصیحت بھی الرجل توبہ ہے ہے، کپڑا سینے کے معنی میں آتا ہے۔ نصیحت ہے بھی دوسر سے مخص کے برے حال اور بھٹے پرانے کی اصلاح ہوتی ہاس سے تو بنصوح ہے کو یا معاصی لباس دین کو جاک کردیتے ہیں اور تو بداس کوی کر درست کرتی ہے، یا صحت العسل سے ب، جب شہدکوموم وغیرہ سے صاف کر لیتے ہیں، نصیحت ہے جمی برائی کودور کیا جاتا ہے (قالدالمازری) محکم میں ہے کہ تعین وضد حش ہے، کویا تھیجت کرنے والا صاف اور کھری اور صاف تقری ہات کہتا ہے یا مخلصات رہنمانی کرتا ہے جامع میں ہے کہ تصح سے مراد خالص محبت اور سی مشورہ ویش کرنے کی سعی بلیغ ہے، کتاب ابن طریف میں ہے کہ تھے قلب الانسان سے ہے جبکدا کی مخص کا دل کھوٹ سے بالکل خالی ہو،علامہ خطابی نے فرمایا لعبیحت ایک جامع کلہ ہے،جس کے معنی تصبحت کئے ہوئے خص کے لئے خبرخواہی کاحق ادا کرنے کے بیں ،بعض علاء نے کہا کہ تصبحت کام عرب میں ہے وہ جھوٹا نام اور مختصر کلام ہے کہ اس کے پورے معنی ادا کرنے کے لئے کوئی دوسر اکلمہ نہیں ہے جس طرح فلاح کالفظ بھی ای شان کا ہے کیونکہ اس کے معنی بھی دین ورنیا کی بھلائی جمع کرنے کے جیں، بیسب تفصیل علامہ محقق حافظ بینی نے عمرة القارى ميں كى ہے جو ماشا واللہ ہرعلم ون كے مسلے ميں تحقيق كے دريا بہاتے ہيں۔ نہايت افسوس ہے كہ كم ہمت علاء نے حافظ عيني كے علوم ے استفادہ نیس کیا،اس کے بعد حافظ عنی نے فر مایا کہ:

(1) تصبیحة للّد: میب کداس پرایمان سیح بور برک کے پاس نہ پینے ،اس کی صفات میں الحاد نہ کرے ( لیمن کی روی اختیار نہ کرے ) ،اس کو صفات جلال و جمال اور اوصاف کمال کا مظہراتم خیال کرے۔ ،اور تمام نقائص و برائیوں ہے اس کو منز ہ سمجھے،اس کی طاعت ہے سرموانح اف نہ کرے اور اس کے معاصی ومحر مات سے بچرا اجتناب کرے ،اس کے مطبع بندوں کے ساتہ تعلق والات کا رکھے ، نافر مانوں سے ولی عداوت اور ترک تعلق کرے اس کی تغیق وں کا اعتراف وشکر کرے اور تمام اعمال خیر میں اخلاص کو سے میں لائے وغیرہ۔

در حقیقت اس تھیجت لٹد کا تمام تر فائدہ انسان کے اپنے حق میں ہے ، ورند نیا ہر ہے کہ حق تعالیٰ کو کسی ناصح کی تھیجت کی ند ضرورت ہے شاس ہے اس غنی عن العالمین کو پچھے فائدہ!!

(۲) نصیح لکتاب الله: (کتاب الله کے لئے نصیحت سی مسلم وغیر و کی روایت بیل بو و یہ کداس کے کلام خداوندی ہونے پرایمان ویفین ہو، کلوق کے کلام بیس کے کئی کلام اس جیسانہیں ہوسکتا ،اس جیسے کلام پر مخلوقات بیس سے کوئی قدرت نبیل رکھتا ، بھراس کی کما حقد تعظیم و تلاوت کا حق اور کرنا ،اس کے کلام بیس کے کمات پر مل اور مقتاب ہات پر بے چون وجرا کا خاص مضابین کی ول سے تصدیق اور اس کے علوم کو بچھنے کی کوشش کرنا ،اس کے کھمات پر مل اور مقتاب ہات پر بے چون وجرا ایک اور اس کے علوم کی کوشش کرنا ،اس کے علوم کی اشاعت اور وجوت و تبلیغ و غیر و وجود و اقسام کی بحث و تحقیق کرنا ،اس کے علوم کی اشاعت اور وجوت و تبلیغ و غیر و کرنا۔

(۳) تصیحة للرسول: بیہ کداس کی رسالت کی تصدیق کی جائے ،اس کی لائی ہوئی ہر چیز پرائیان ویقین ہو،اس کے اوامرونوائی کی اطاعت ہو، دیا و مبتأاس کی تھرت کی جائے اس کاحل منظم ہوا وراس کے طریق وسنت کو ہمیشہ زند ورکھنے کی سبی ،سنن رسول کی تعلیم و تعلم کا اہتمام ہو، اس کے اخلاق جیسے اخلاق بنائے جا کی اور اس کے آواب و معاشرت سے اپنی زندگی کو حرین کیا جائے اور اس کے اہل بہت واصحاب سے مجت کی جائے ، وغیرہ۔

(۳) تعسی للا تمر: یرکری بران کی اطاعت واعانت کی جائے، ان کی اصلاح کے لئے حسب ضرورت زی کے ساتھ ان کو دعظ و لیے جہاد میں لیے جہاد میں اس کے مقابلہ میں خروج بالسیف وغیرہ سے احتراز کیا جائے ، ان کے یہ پی نماز پڑھی جائے اور ان کے ساتھ جہاد میں شرکت کی جائے ، ان کے مقابلہ میں خروج بالسیف وغیرہ سے احتراز کیا جائے ، ان کے یہ بیت المال کے لئے ان کو صد قات اوا کے جائیں ، حافظ بینی نے فرمانی کہ بیس بی ول مشہور کے اعتبار سے کھا گیا کہ ان کہ سے حدیث میں اصحاب حکومت مراد ہیں ، جیے خلفاء وشاہان اسلام ، کین بعض کی رائے یہ بھی ہے کہ انکہ سے مراز وہیں ، جیے خلفاء وشاہان اسلام ، کین بعض کی رائے یہ بھی ہے کہ انکہ سے مراز وہیں ، جیے خلفاء وشاہان اسلام ، کین بعض کی رائے یہ بھی ہے کہ انکہ سے مراز وہیں کی جائے اور ان کے ساتھ حسن فلن رکھا جائے۔ ادکام شرعیہ ہیں ان کی اجائ کی جائے اور ان کے ساتھ حسن فلن رکھا جائے۔

(۵) تصیحة للعامد: بدکران کومصالح و نیاو آخرت بتلائے جائیں، ان کوکس تم کی افریت ند پہنچائی جائے، ان کی جہالت دور کی جائے، یر دوقتو کی پران کی اعاشت کی جائے، ان کے عیوب پر پردو ڈالا جائے، ان پر شفقت کی جائے، ان کے تق بل وہ سب خیر وقلاح کی چیزیں پرند کی جائیں جوہم اپنے لئے پہند کرتے ہیں، ان کے ساتھ خلوص کا معاملہ کیا جائے، بغیر کی کھوٹ دغا اور فریب کے، وغیر و۔ معمید: واضح ہو کہ پہاں صدیث بی وعاستهم ہے مراوعامہ سلمین ہی ہیں، اس لئے عامت الناس سے اس کا ترجمہ کرنا درست نہیں، بیام آخر ہے کہ جارے دین اسلام کا ایک حصد عامت الناس، بلکہ ہر جائد ارکساتھ بھی رخم وشت کا برتاؤ کرنا ہے اور دین اسلام پوری دنیا ہے انسان وجن وجوان کے لئے مرایا رحت و برکت ہے۔

ای لئے یہاں ترجمۃ الباب کے بعد کی دونوں صدیث ش بھی المنصب لیکل مسلم کی نفر تے ہے، پھریہاں سے عامته الناس کا مطلب تکالتابا امام بخاری کی طرف اس کومنسوب کرنا کیے تھے ہوگا؟ والذعلم

امام بخاری کا مقصد: ترعة الباب بر مقصود قوا که بن کاطلاق عمل پر بوتا باوروی حدیث بی ثابت بوااین بطال نے کہا کہ
امام بخاری نے اس سے اس فض کاروکیا جو کہتا ہے کہ اسلام سرف قول ہے علی نہیں ، حافظ بینی نے فرمایا کہ بظاہر تو عکس مقصود بور ہا ہے ، کیونکہ
جب زسول اکرم عظی نے اسلام پر بیعت لے فی اور اس کے بعد شرط کی نصح کل مسلم کی ، تو معلوم ہوا کنصح کل مسلم اسلام میں وافل نہیں ،
اس لے الگ سے اس کا ذکر کیا گیا ، پھر بیک اسلام اور دین کا اطلاق تو جموع ادکان پر ہوتا ہی ہاس میں اہل حق کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔
فائم وہ بھر علم معلی ہے : حضرت شاوصا حب نے فرمایا کہ " المدیس المنصوصة " میں تعریف طرفین کے سب قعر مفہوم ہور ہا ہے ، اس مسئلہ میں علامہ تعتاز آئی کی رائے ہے کہ قعر صرف ایک طرف سے ہوا کرتا ہے بیخی فقط معرف بلام انہنس کی طرف سے ۔ البندا ان کے مسئلہ میں علامہ تعتاز آئی کی رائے ہے کہ قعر صرف ایک طرف سے ہوا کرتا ہے بیخی فقط معرف بلام انہنس کی طرف سے ۔ البندا ان کے مسئلہ میں علامہ تعتاز اٹی کی رائے ہے کہ قعر صرف ایک طرف سے ہوا کرتا ہے بیخی فقط معرف بلام انہنس کی طرف سے ۔ البندا ان کے مسئلہ میں علامہ تعتاز اٹی کی رائے ہے کہ قعر صرف ایک طرف سے ہوا کرتا ہے بیخی فقط معرف بلام انہنس کی طرف سے ۔ البندا ان کے مسئلہ میں علامہ تعرب ان کی ان میں ہوگا ، ہرا تھ کواخص پر مقصود کریں گے۔

علامہ زخشری نے ہرووجانب سے تعرکو ماتا ہے، بھی مبتدا کی طرف سے، بھی خبر کی طرف سے، میرے نزویک بھی بھی جی حق ہے" فائق" میں صدیث " لا تسبو االدھو فان اللہ ھو الدھو " پراکھا کہ الدہ تقصور ہے اور دہر مقصور علید، لیخی حق تعالی حوادث خیروشر کا جالب وخالق بى ہے، غیرجالب وخالق بیں ، میرى رائے بيہ کداس میں تعریف المبتدا ، بحال الخبر ہے، جس طرح اس قول شاعر میں فان قتل الهوى رجلا فانى ذلك الرجل

لبذا حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جس دہرکوئم بحثیت جالب خیروشر کے جائے پیچائے ہو، لیس جن تعالیٰ ہی وہ دہر ہے (صرف ای کی طرف بیسب نہتیں سے ہوسکتی ہیں) اورای کی طرح زخشری نے کشاف میں 'اولئنگ هم المفلحون ''کوکہا ہے، اور میرے زدیک صدیث هو الطهور ماؤہ بھی ای کے مثل ہے، لینی تم جس 'طہور''کوٹر آن مجیدگی آیت' و انسز لمنا من السماء ماء طهور ا''ے بجی صدیث هو الطهور ماؤہ بھی ای کے مثل ہے، لینی تم جس نظمور اور خیرو خواجی پر مقصور ہے کہ اس میں کھوٹ قطعانہیں، مقصور اور خیرمقصور ہے کہ اس میں کھوٹ قطعانہیں، مقصور اور خیرمقصور علیہ ہے۔

ای طرح "المدعاء هو العبادة" کے معتی یہ ہیں کہ دعا وتقعبور ہے۔صفت عبادت پریٹیس کہ عبادت مقعبور ہے دعاء پرجیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھاا درتر جمہ کیا کہ دعاء ہی عبادت ہے ، حالا نکہ سمجے تر جمہ رہے دعاءعبادت ہی ہے۔

حقيقت ايمان واسلام حضرت شاه عبدالعزيز كي نظر ميں

" کتاب الایمان کے تم ہم حضرت شیخ الشیوخ شاہ عبدالعزیز صاحب کے افادات کا خلاصدان کی تفسیر فتح العزیز سے پیش کرتے بیں، جس کا حوالہ ہمارے حضرت شاہ صاحب نے مجمی مشکلات القرآن ص۱ میں دیاہے۔

#### ايمان كامحل

ایمان کے معنی تصدیق کے ہیں، جس کا تعلق قلب ہے ، ای لئے وقلبہ مطعن بالایمان وغیرہ فرمایا گیا ہے، جن آیات میں ایمان کے ساتھ اعمال سالح کا ذکر کیا گیا ہے، یا ہا وجودا بمان ہرے اعمال پرتو نتخ وزجر کیا گیا ہے، وہ اس کی ولیل ہے کہ نیک اعمال ایمان کا جزونیں ہیں، اور نہ ہرے اعمال ایمان کا جزونیں ہیں، اور نہ ہرے اعمال ایمان سے باہر کرنے والے ہیں، نیز بغیر تصدیق قلب بحض لسانی اقرار کی بھی خدمت کی گئی ہے کیونکہ اقرار لسانی محض حکایت ایمان ہے، اگروہ مطابق بھی عنہ بیں تو وہ سرا سردھوکہ وفریب ہے۔

#### ہر چیز کے تین وجود ہیں

اس کے بعد بچھناچاہیے کہ ہر چیز کے تین وجود ہوتے ہیں۔ بینی، ذبئی افغظی۔ چنانچا بیان کے لیے بھی یہ تینوں وجود ہیں۔اور یہ بھی مقررہ ومسلمہ قاعدہ ہے۔ کہ ہر چیز کا وجود بینی تواصل ہے ا۔ باتی دونوں وجوداس کی فرع و تالع ہیں۔

#### ايمان كاوجودعيني

لى ايمان كا وجود ينى وه تورب جوح تعالى اور بندے كے درميان كے تجابات رفع بوجائے كى سبب ول يس القاء بوتا ہے اوراى توركى مثال آيت "الملك نبود السموات والارض " يس بيان بوئى ہے اوراس كا سبب ندكوره آيت "الملك ولمى المذيس آهنو ا يخرجهم هن المظلمات الى النود " بي بيان بوائے۔

میرنورایمان انوارمحسوسات کی طرح قابل قوت وضعف بھی ہوتا ہے وجہ ریہ ہے کہ جوں جوں حجابات مرتفع ہوتے جاتے ہیں۔ایمان

ش زیادتی وقوت پیدا ہوتی ہے۔ حق کداوج کمال تک پہنے جاتا ہے۔ اور وہ نور پھیلتے تھام توکی واعضائے انسانی کواحاط کر لیتا ہے اس وقت موکن کا سید کھل جاتا ہے۔ وہ حقائق اشیاء پرمطلع ،اورغیوب عالم غیب سے واقف ہوجاتا ہے، ہر چیز کواپنے کل بیس دیکھا ہے، انبیائے کرام طبعم السلام کی بیان کی ہوئی تمام باتوں پروجدانی طور سے یقین کرتا ہے اوراک نور کی توب وزیادتی کے باعث تمام شرعی اوام ونوائی کی اطاعت اس کا قبلی واحدین جاتی ہے ، چر پہنور معرفت انوارا خلاق فاصلہ، انوار ملکات جمیدہ اورانوارا عمال صالح جبر کہ وغیرہ کے ساتھ الک کے شبتان ظلمات بھیمیہ وشہوا نبیش چراغاں کا کام انجام ویتا ہے، تمام اندھیریاں کا فور ہوجاتی ہیں ،اورا سکاول بقور نور بن جاتا ہے جو مہیط انوارا الہیوم کرنے فوض و برکات سرمہ سیلا متنا ہیں ہوتا ہے۔ نور علی نور ، بھدی الملہ لنورہ من پیشاء نور ھم یسعی ہیں اید بھم و بیارمانھ ہو فیرہ آیات اس پرشا ہدیں

#### ايمان كاوجودذ تبني

ال كوومرتبي بين اجمالي وتفصيلي، اجمالي بيب كرح تعالى كم معارف متجليه وغيوب منكثه كالبوجكلي واجمالي ملاحظه كرب بيه مرتبه كلمه طيبه لا المه الا المهه محمد رسول الله كي وجي وقيل كوفت بي حاصل بوجانا چاہيد -جس كو 'ايمان مجمل' يا تعديق اجمالي بحق كيت بين منطق بين منطق محمد وحقائق منكشه كے جر جرفر دكا ملاحظه مع ان كے باجمی ارتباط كرے راس ملاحظه كو تقديق تغصيلي كيت بين منطق كي بين منطق الله منطق كو تقديق تغصيلي 'يا ايمان منطق بھى كيتے ہيں۔

#### ايمان كاوجودكفظي

بیصرف شہادتین کا زبانی اقرار ہے اور طاہر ہے کہ کی چڑکا صرف لفظی وجود جباس کے لیے کوئی حقیقت ومصداق واقعی نہ ہوقط عاب مودو لا حاصل ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی نظر انداز شیں ہوسکتی کہ موجود ہ عالم اسباب میں کسی کے دل کا حال بھی ہم بغیر اس کے زبانی اقرار یا انکار کے معلوم نہیں کر سکتے اس لیے کلہ شہادت کی زبانی اوائیگی ہی کو بظاہر تھم ایمان کا مدار قرار دینا پڑا، اور حضو مقافیت نے ارشاد فر ما یا اصوت ان اقبالیل النامی حتی یقو لو الا الله الا الله الا الله مفاذا قالو ها عصموا منی و مالهم دمانهم الا بحقها و حسابهم علی الله اس بوری تفصیل ہے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ ایمان کی زیادتی وکی یا قوت وضعف کا کیا مطلب ہے اور واضح ہوا کہ صدید تھے تی میں جو "لا یونی الزانی حین یزنی و هو مومن " "الحیاء من الایمان " اور "لا یہ و من احد کم حتی یامن جارہ ہو انقه" وار دہوا ہے، وہ سب کمال ایمان اور اس کے وجود عنی پڑھول ہے اور جن حضرات نے ایمان میں زیادتی و کی ہانی ایمان کی پہلام تبہ صب کمال ایمان اور اس کے وجود عنی پڑھول ہے اور جن حضرات نے ایمان میں زیادتی و کی ہان کی چی اختلاف کی پہلام تبہ صب کمال ایمان اور اس کے وجود عنی پڑھول ہے اور جن حضرات نے ایمان ایمان ایمان کی کھول ہے۔ وجود دون کی کے (یعنی تعدیل کی ایمان المرتب ) لہذا اللہ حق کے درمیان اس مسکر میں وکئی تھو تھو المور کی المرتب کی المرتب کی کے درمیان اس مسکر میں وکئی تھو تول المرتب کا ایمان المرتب کی کھول ہے اور وائی کی کے درمیان اس مسکر میں وکئی تھی اختلاف نیمیں وہور میں وہور میں وہور دونوں کی کھول ہے اس کی درمیان اس مسکر میں وہور کی کھول ہے اس کول کی المرتب کی المرتب کی درمیان اس مسکر میں وہور کی کھول ہے اس میں وہور کی کھول ہے اس کی درمیان وہور کی کھول ہے اس کی بھول کی مطور کی کھول ہے اس کی درمیان وہور کی کھول ہے کہ کو کی مطلب ہے در وہور کی کھول ہے اس کی درمیان وہور کی کھول ہے در کھول ہے کہ کھول ہے کہ کھول ہے کہ کھول ہے کہ کو کھول ہے کہ کو کھول ہے کہ کھول ہے کہ کھول ہے کہ کو کھول ہے کہ کو کھول ہے کہ کی کھول ہے کہ کو کھول ہے کہ کور کھول ہے کہ کھول ہے کہ کور کھول ہے کہ کھول ہے کہ کھول ہے کہ کور کھول ہے کہ کور کھول ہے کہ کھو

ايمان كى اقسام

ائیان کی پہل تغتیم میہ کہ وہ تقلیدی بھی ہوتا ہے اور تحقیق بھی ، پھر تحقیق کی دوا قسام ہیں۔استدلالی و کشنی اوران دونوں کی بھی دوشم ہیں ،ایک وہ کہ ایک حدوانجام پر بہنچ کررک جائے ،اس ہے تجاوز نہ کر ہے ،جس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ دوسرے وہ کہ اس کی ترقی کے لیے کوئی حدوانجام نہ ہوں پھر اگر وہ نعمت مشاہدہ سے بہرہ ور ہوتو میں الیقین ہے اور شہود ذاتی ہے مشرف ہوتو حق الیقین ہے اور آخر کی دونوں قسمیں اٹھان بالغیب میں داخل نہیں ہیں۔

(فتح العریزس ۸۸۱۸۷) اسملام كيا ہے؟ آيت "السذين ينقضون عهدالله من بعد ميثاقه " كتت حفرت شاه صاحب نتح رفر مايا كه جوش كلمه اسلام كيا ہے؟ آيت "السذين ينقضون عهدالله من بعد ميثاقه " كتت حفرت شاه صاحب ني بخير خداك ذرايد آئے ہوئے براہ ليتا ہے كه اس ني بخير خداك ذرايد آئے ہوئے تمام احكام كوتبول كرليا، اور كتب سيروشائل كا مطالعہ كر كے پھروہ مجزات وكرامات كا حوال دكھ كراپي علم ويقين كو پخته كركے، اپنے عہدكو پخته كرليا اور كتب سيروشائل كا مطالعه كر كے پھروہ مجزات وكرامات كا حوال دكھ كراپي علم ويقين كو پخته كركے، اپنے عہدكو پخته كرليتا ہے اس كے بعدا كرخدا خواسته اس عهدويتاق شركوئى بحق رخنه اندازى يا عقائدوا تال ميں كوئى غلمى يا تسائل كواره كرے كا توسرحد الله الله الله علم كا موسل من اخل ہوئے كخطره سے دوجارہ وگا۔ و هذا احبر كتباب الايمان و الله المحمد و المعنة و يتلو ه كتاب العلم (خي العرب ميں)

نورا بمان کاتعلق نور محدی ہے

آ خرکتاب الا بمان میں حضرت شخ عبدالعزیز دباغ قدس سرہ کے کلمات ' ابریز' سے نقل کیے جاتے ہیں تا کہ داوں کی روشی بردھ جائے اور نور ایمان میں قوت ہو (بقاء و جود کا) مادہ ساری مخلوق کی طرف ذات محمدی سے چلا ہے نور کے ڈوروں میں کہ نور محمدی سے نکل کر انجیاء، ملائکہ اور دیگر مخلوقات تک جا پہنچا ہے۔ اور اہل کشف کو اس استفاضہ نور کے بجائب وغرائب کا نظارہ ہوتار ہتا ہے۔ ایک صالح شخص نے دیکھا کہ آں حضرت علیق کے نور محرم سے ملا ہوا ایک ڈورا ہے کہ مجھے دور تک دینے درخت کی طرح اکیلا چلا گیا ہے بھراس میں سے نور کی شاخیس نکلی شروع ہو کیس اور ہرشاخ ایک تعمت سے جو ذوات مخلوق کو تجملہ نعمتوں کی عطا ہوئی ہے جا ملی ہو دوات محدود اس کا عطا ہوئی ہے جا ملی ہوتا ہوئی ہے۔

ای طرح نورایمان کوبھی نورمحدی کے ساتھ وابستہ کیا گیاہے کہ جہاں پیعلق العیاذ باللہ قطع ہوا فورا ہی نورا یمان سلب ہوجا تا ہے۔

اللهم نور قلوبنا بانواره وبركاته وفيوضه صلى الله عليه وسلم . واعنا على

ذكرك و شكرك وحسن عبادتك.

## كتاب العلم

بَابُ فَصُلِ الْعِلْمِ وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ يَرُفَعِ اللَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ . وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَ قَوْلِهِ رَبِّ ذِدْنِي عِلْمًا

(فضیلت علم اور حق تعالی کا ارشاد که وه الل ایمان وعلم کو بلند در جات عطا کرے گا ،اور الله تعالی سے سب اعمال ہے پوری طرح واقف ہے۔اور حق تعالی کا اپنے رسول کر پھر تھا تھے کو ارشاد کہ آپ کہتے" میرے دب میرے علم میں زیادتی عطافر ما"

علم کے لغوی معنی

علامہ مخت مافظ بین نے علم کے لغوی معنی تغصیل سے ہتلائے ،اور یہ مجی لکھا کہ جو ہری نے علم ومعرفت میں قرق ہیں کیا ، حالانکہ معرفت ادراک و جزئیات اور علم ادراک کلیات ہے، ای لیے جن تعالیٰ کے لیے عارف کا اطلاق موزوں ہیں ،ابن سیدہ نے کہا کہ علم فتیع معرفت ادراک و جزئیات اور علم ادراک کلیات ہے، ای لیے جن کے والے کو ابوعلی نے کہا کہا کہا گیا کیونکہ وہ علامت سے جہل ہے، علامہ عالم انساب کو کہتے تھے یا بہت زیادہ اور امتیازی علم رکھنے والے کو ابوعلی نے کہا کہا کہا گیا کیونکہ وہ علامت سے جس کے معنی ولالت اور اشارت کے ہیں۔اور علم بی کی ایک تم یعنین ہے کر ہر علم یعین نیس ہوتا۔البت ہریعین علم ہوگا۔ کیونکہ یعین کا ورجہ استدلال ونظر کے کمال اور پوری بحث و جیم کے بعد حاصل ہوتا ہے اور ورایت بھی علم بی کی ایک خاص تم ہے۔

علم كي اصطلاحي تعريف

عدظم کے ہارے میں علاہ کا اختلاف ہے بعض نے تو کہا کہ اس کی حد وتعریف ہوئی نہیں سکتی جس کی وجہ سے امام الحرمین اور امام غزلل نے اس کی دشواری بتلائی اور کہا کہ صرف مثالوں اور اقسام سے اس کو سمجھا یا جا سکتا ہے، امام فخر اللہ بین رازی نے کہا کہ بد بھی اور ضروری امر ہے اس کی حدثیں ہوسکتی ۔ دوسر سے حضرات نے کہا اسکی حدوثعریف ہوسکتی ہے، پھر ان کے اقوال اس میں مختلف ہیں اور سب امر ہو اس کی حدوثعریف میں ہوسکتی ہے۔ بھران کے اقوال اس میں مختلف ہیں اور سب سے ذیا وہ می حدوثعریف میں ہے، جس سے امور معنویہ بیٹر غیر محتمل انتہ بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ تمین کی تعرفی کی افتاری میں ہو جاتی ہو المور معنویہ سے اور اک حواس نکل گئی، غیر محتمل انتہ بین سے خن وغیرہ خارج ہواا مور معنویہ سے اور اک حواس نکل گیا۔ (عمد القاری میں ہو ا

علم كي حقيقت

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کے کم ماتر پدیدہ فیرہ کے نزدیک ایک نوریا صفت ہے جو قلب میں ود بیت رکمی گئی ہے جس ہے خاص شرائط
کے ساتھ کوئی شی مجلی اور روش ہوجاتی ہے جس طرح آ تکھیں توت باصرہ ہوتی ہے ہی علم واحد ہے اور معلومات متعدد ہوتی جی سالبتہ تعدوا ضافات
ضروری ہے کیونکہ ہر معلوم کے ساتھ علم کا تعلق ہوتا ہے اور ای سے متعلمین نے کہا ہے کہ علم اضافت ہے۔ ان کا مقعد میزیس تھا کہ علم نور قلب یا صفت
لاس نہیں ہے اور وہ محض اضافت ہے جس پر فلاسف نے اعتراض کیا بخرض ماتر ید میاور شتعلمین میں حقیقت علم کے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے۔
فلاس نہیں ہے اور وہ محض اضافت ہے جس پر فلاسف نے اعتراض کیا بخرض ماتر ید میاور شتعلمین میں حقیقت علم کے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے۔
فلاس فیملی

مرحطرت شاه صاحب في فرمايا كوفلاسف جوكت بين كم مصول صورت ياصورت ماصل باسك ليا مك باس كوئى محكم وقوى وليل بين ب

## علم ومعلوم الگ ہیں

یباں سے بیجی معلوم ہوا کہ علم ومعلوم متفایر بالذات ہیں اور فلاسفہ جو کہتے ہیں کہ متحد بالذات ہیں درست نہیں موجود کی طرح علم کا تعلق معدوم کیسا تھ بھی ہوتا ہے جس کے لیے خلل وتو سط صور کی ضرورت نہیں ،جیسا کہ فلاسفہ نے کہا کیونکہ جب انہوں نے علم بالمعد وم کو مستحیل سمجھا تو درمیان میں صورتوں کا تو سط مانا کہ پہلی صورت حاصل ہوتی ہے۔ پھراس کے واسط سے معدوم کاعلم حاصل ہوجا تا ہے، حضرت شاہ صاحب اس کوان کے جہل وسفا ہت سے تعبیر فرماتے تھے۔

علم كاحسن وقبح

علم ای وقت کمال سمجھا جائے گا کہ وہ وسیلہ کل ہو، جس سے رضاء قداوندی کا حصول میسر ہو، جوتلم ایسانہ ہوگا وہ صاحب علم کے لیے وہال ہوگا ، ای لیے حق تعالی نے فرمایا" و الله ہما تعملون خبیو" تنبیر فرمادی کرس بات سے الل علم کا کمال اور فوز بالدر جات ہوگا۔ پھر یہ کی فلا ہر ہے کہ خدا کی مرضی صرف عمل سمجھے سے حاصل ہوگی جس کا علم بغیر واسط نبوت نہیں ہوسکتا ، اس لیے اقر اررسالت کی ضرورت ہوئی اور جونوگ رہالت سے منکر ہوئے وہ صابی کہلائے جیسے حضرت اور سے ابعد کفار یونان وعراق نے رسالت سے انکار کیا۔

#### حنفاءوصابئين

حافظ ابن تیمیہ ضابھین کی تحقیق ہے قاصر رہے۔ شہرستانی نے اپنی کتاب ملل میں حنفا وصابھین کے مناظرہ کا حال تقریباً تمیں ورق میں تحریر کیا ہے اس ہے بھی واضح ہوتا ہے کہ صائبین طریق نبوت کے منکر تھے۔

## حضرت آ دمٌ کی فضیلت کا سبب

پھر حصرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ مفسرین نے سبب فضیلت آ دم علیہ السلام میں بحث کی ہے اور انکی رائے ہے کہ فضیلت کا سبب علم تھا، کیکن میرے نز دیک اس کا سبب ان کی عبو دیت تھی ، کیونکہ خلافت کے ستحق بظاہر تین تھے، حضرت آ وٹم ، ملائکہ اور ابلیس۔

#### استحقاق خلافت

الجيس تواباءا تتكبار وكغروغيره كسبب محروم بواء ملائك نيآوم كظاهرى احوال سه سفك دماء وفساد في الارض وغيره کا نداز ہ کر کے ت تعالیٰ کی جناب میں بے کے سوال کر دیالیکن چونکہان کواپی غلطی پراصرار نہتھا ،انکی مغفرت ہوگئی ،رہے حصرت آ دم تووہ ہر موقع پر عاجزی، نہا بت تدلل اور تعنرع وابتہال ہی کرتے رہے، اور حق تعالی کی جناب میں کوئی بات بھی بجزعبود بت کے ظاہر نہیں کی ، حالاتک وہ بھی جست دولیل اور سوال وجواب کی راہ اختیار کر سکتے تھے، چنانچے حضرت موی علیہ السلام ہے جب مناظر ہ ہوا تو الیبی تو ی جست پیش فر ماکی کے حسب ارشادصا دق ومصدوق علی حضرت آ دم علیہ انسلام بی عالب آ گئے ، یہی دلیل وہ حق تعالی کے سامنے بھی پیش کر سکتے تھے گرا یک حرف بطورعذر گناه بین کہا، بلکداس کے برخلاف این قصور کا اعتراف فرما کرمدت دراز تک توبدواستغفار بھز و نیازگریدوزاری بیس مشغول رہے، يكي وه عبوديت اورسرايا طاعت نياز مندى كاوه مقام تغام جس كي وجه عدرت آدم عليدالسلام خصوصى فضيلت اورخلعت خلافت سے سرفراز جوے اور حق تعالی نے جو حضرت آ دم علیالسلام کے وصف علم کواس موقع پر نمایال فر مایا ہے، اس کی وجہ بیہے کہ وہ ان کا وصف طاہر تھا، جس کوسب معلوم كرسكة تنع اس لينين كه وهدار فضيلت تها ، بخلاف وصف عبوديت كروه أيك مستور و پوشيده صفت باس كومعلوم كرنا دشوار ب\_

بحث فضيلت علم

لہٰذامعلوم ہوا کیلم کی نضیات جب ہی ظاہر ہوتی ہے ک<sup>ھ</sup>ل بھی اس کا مساعد ہو،جبیبا کہ حضرت آ دم علیہالسلام کاعلم تھا،اوران کاعلم عبودیت ہی کے سبب ان کے لیے نصل و کمال بن گیا تھا، دوسری وجہ ہیہ کے علم وسیله کمل ہے۔اور ظاہر ہے جس کے لیے وسیلہ بنایا جا تاہےوہ اس وسیلہ سے فاکق و برتر ہوا کرتی ہے۔

> اس تمام تفصیل سے میقصور نبیں کہ نی نفسه علم کی فضیلت کا اٹکار کیا جائے کیونکہ وہ بھی اپنی جگدا یک مسلم حقیقت ہے۔ ائمهار بعدگي آراء

بلکدا ہام اعظم ابوحنیفداورا مام مالک تو فرماتے ہیں کے مکمی مشاغل ہشغولی نوافل سے انصل ہیں ،امام شافق اس کے برعکس کہتے ہیں ، ا ما م احدٌ ہے دوروایت ہیں۔ایک فضیلت علم کے بارے میں دوسری فضیلت جہاد کے بارے میں۔( ذکرہ الحافظ ابن تیمید فی منہاج السنتہ ) غرض يہاں بحث صرف وجہ دسبب خلافت ہے تھی اور جس کو ہیں نے اپنے نز دیکے حق وصواب سمجھتا ہووہ بیان کی گئی ، واللہ اعلم بالصواب ۔

علم برايمان كى سابقيت

قوله تعالیٰ" بسو المبع المله المبذين آمدو ۱ الآيد" پرحضرت شاه صاحبٌ نے فرمایا که اس آیت بیس ایمان کی سمانتیت علم پر بیان ہوئی ہے اور آ بت كى غرض مرف علماء كى فضيلت بيان كرنانيس بلكه بهلے عامة موتين كى فضيلت بيان كرنا ہے۔ اور ثانو كى درجه ش علماء كى اور و المدين او تو االعلم ے مرادوہ اُوگ ہیں جوابمان ہے مشرف ہونے کے ساتھ دوسری چیز نعن علم ہے بھی توازے گئے۔

ورجات ورجہ کی جمع ہے جس کا اطلاق صرف مدارج جنت پر ہوتا ہے،اس کے مقابل در کات ہے در کہ کی جمع ،جس کا اطلاق صرف جَبِّم كَطِيقات يربوتا جان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. فا کدہ: قاضی ابو بکر بن العربی نے کہا کہ امام بخاری نے علم کی تعریف وحقیقت نہ بیان کر کے بصرف فضیلت ذکر کی یا تو اس لیے کہ وہ نہا بت واضح اور بدیجی چیز ہے یاس لیے کہ حقائق آشیا ہ میں نظر و بحث موضوع کتا بٹیس تھی۔

قاضی صاحب موصوف نے اپنی شرح تر ندی میں ان لوگوں پر کبیر بھی کی ہے جنہوں نے علم کی حقیقت بتائی ہے اور کہا ہے کہ وہ بیان ووضاحت کی ضرورت سے قطعاً بے نیاز ہے۔ (خی ابری سیوں)

باب فضل العلم كالتكرار

یہاں ایک اہم بحث میر چیز گئی کدامام بخاریؓ نے یہاں بھی باب فعنل انعلم لکھااور چندابواب کے بعد پھر آ کے بھی بھی یاب ذکر کیا۔ اس تکرار کی کیاوجہ ہے؟

ائن وہب نے ما لک سے نقل کیا کہ بیل نے زید بن اسلم سے سا کہتے تھے نسو فیع در جات من نشاء ، بیل رضح در جات علم کی وجہ سے ہے ، حضرت ائن مسعود رضی اللہ عند سے مردی ہے ، قرمایا کہ بسو فیع اللہ اللہ ین اعنوا عند کی بیل نے اللہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ علم ہے بھی سر فراز فرمایا کہ بسو فیع اللہ اللہ ین اعنوا عند کی بیت بلند ہیں جن کو صرف ایمان کی مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ علم ہے بھی سر فراز فرمایا کیا ان کے دین در جات ان لوگوں سے بہت بلند ہیں جن کو صرف ایمان کی دولت دی گئی ہے ، بشر طیکہ وہ اوامر اللہ یہ کی پابندی کریں ، بعض نے کہا ان کی رفعت تو اب و کرامت کے لحاظ سے ہے ، بعض نے کہا رفعت یو مورث فضل ومنزلت وی وی مراد ہے ، بعض کی رائے ہے کہا تھائی علاء کے در جات آخرت میں بلند کرے گا۔ برنبیت ان لوگوں کے جو صرف موس ہو تکے اور عالم نہ ہو تکے ۔

ای طرح رب زدنی علمه شی کہا گیا ہے کہ زیادتی علم کی بااعتبار طوم قرآن کے ہے، اور جب ہی حضور علی پھر آن جید کا کوئی کلے اثر تا تھا، آپ علی ہی تضور علی ہی ہوتی تھی ، طاہر ہے کہ آپ علی ہی کہ وہم کوکسی کا علم وہم نہیں پھر سکتا اور جس قد رعلوم قرآنی ہوئی آپ علی ہوئے کی مسلکا اور جس قد رعلوم قرآنی ہوئی آپ علی ہوئے کی فضیلت علی کے ذیل جس بھی علماء تی کی فضیلت نکتی ہوئے کی وہم نہیں ہوئے ۔ اس لیے یہاں بھی آپ علی گئی کے فضیلت علی کے ذیل جس بھی علماء تی کی فضیلت نکتی ہے ، پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضور علی ہوگا ہو کر حظب زیادہ علم کے اور کسی چیزی زیادتی طلب کرنے کا تھم توہم میں ہوا، اور آپ علی فضیلت علی ہوئی نہیں ہوگا جس کی قبولیت بھی ہو رہے ہواں لیے آپ تھا تھے کی علمی فضیلت علی ہوگا جس کی قبولیت بھی ہو رہے ہواں لیے آپ تھا تھے کی علمی فضیلت کا مقام سب سے زیادہ بلند ہوجا تا ہے اور درجہ بدرجہ ای طرح اور علماء کے ورجات بھی سمجھے جا کتے ہیں۔

مافظ نے حدیث فرکورہ کے تحت کھا کہ ابن المحیر نے حدیث سے نسیات علم کی دجہ اس دیثیت سے لی ہے کہ حضور علی ہے ۔ اس کی تعییر علم سے دی ہے کونکہ وہ حضور علی ہے ۔ اور خدا کی دی ہوئی لیمت کا ایک حصہ تھا ، اس سے بڑی نفسیلت اور کیا ہوسکتی ہے؟ حافظ نے کہا کہ ابن المحیر نے فضل سے مراد فضیلت بھی ہا اور انہوں نے ہمارے ذکر کے ہوئے تنت سے خفلت کی۔ (فتح الباری من ۱۳۱۱ع) مافظ نے اپنے اس تکت کی طرف اشارہ کیا کہ تحرار ابواب سے نہتے کے لیے یہاں فضل سے مراد باتی اور فاضل بچی ہوئی چیز لینا چاہیے جس کو حافظ بینی نے خلاف تحقیق قرار دیا ہے اور اہم بخاری کے مقصد سے بھی بحید بتلایا ہے۔

حضرت اقدس مولانا گنگونی نے درس بخاری شریف میں فر ایا کد حدیث الباب میں اس امری دلالت ہے کدا خذعکم حضور علاقے کا پس خورد و حاصل کرنا ہے، اور بینکم کی کملی ہوئی فضیلت ہے لہذاروا بت ترجمہ کے مطابق ہے۔(لائع الدراری ص ا ۵ ج)

اس کے علاوہ فضل العلم سے مراد فاضل اور بچا ہواعلم مراد لیٹا اس لیے بھی مناسب نیس کداس معنی بین فضل العلم کا کو کی تحقق خارجی
دشوار ہے اگر علم اور وہ بھی علم ربانی بھی ضرورت سے زیاوہ یا فاضل ہوتا یا ہوسکتا تو نبی کریم علاقے کوطلب زیادتی علم کی ترغیب وتح یض شہوتی
اور علم سے مراد کتب علم کی زیادتی وغیرہ لیٹا تاویل جید معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم۔

حضرت بیخ البند نے جو یہاں فضل علم سے فاضل و دائد علم مرادلیا اوراس کی تو جیدکی ہے جا جت فض کے تعمیل علم خاص ہے کی یا اس سے دوسر سے علوم تنجارت و زراعت و فیرو مراد لئے وہ بھی اس مقام کے لئے موزوں نظر نیس آتی ، اور بیسب محض اس لئے کہ تکرار الواب کا مسئلہ حل کیا جائے ، حالا نکہ حافظ بنتی نے اس تنم کے احتذارات و غیرہ کی ضرورت اس لئے بھی نیس مجھی کہ می کشوں میں صرف آیک ہی جگہ مسئلہ حل کیا جائے ، حالا نکہ حافظ بنتی نے اس تنم کے احتذارات و غیرہ کی ضرورت اس لئے بھی نیس مجھی کہ می کشوں میں صرف آیک ہی جگہ اس فعنل انعلم ہے ، دوجگہ نیس ۔

اس پوری تنصیل کے بعد بدیات روش ہے کہ حافظ مین کی رائے زیادہ تو کا اور مدلل ہے اور انہوں نے پہلے باب ضن اعلم میں فعنل کو

فضیلت علاء پراس لئے محمول نہیں کیا کہ تکرار ہے بچانے کی فکرتقی ، بلکہ اس لئے کہ امام بخاری نے جوآیات پیش کی ہیں وہ فضل علاء ہی ہے۔ متعلق ہیں اور بیرائے صرف ان کی نہیں بلکہ اکا برمغسرین ومحد ثین اور حضرت زید بن اسلم ﷺ، حضرت ابن مسعود ﷺ وغیر ہ کی بھی ہے جیسا کہ ہم او پر ذکر کر سیکے ہیں۔

## حافظ عينى يربيك لفذ

# حضرت گنگونگ کی توجیه

آ خریس حضرت گنگونگ کی وہ تو جیہ بھی ذکر کی جاتی ہے جوا بھی تک کہیں نظر سے نہیں گزری اور حضرت بینے الحدیث وامت برکاتہم و عمت فیوسہم نے حاشیدلائے الدراری سی ۱۳ مولا نا النینے الیک کے حوالے سے نقل کی ہے کہ حدیث رویا اللبن کا باب فضل العلم میں تو فضل جزی بیان ہوا ہے اور ابتداء کتاب العلم کے باب فضل العلم میں فضل کلی مراد ہے، اس طرح بھی تکرار نہیں رہتا اور فضل کے معنی میں تغیر بھی نہیں ہوتا۔

### ترجمة الباب كے تحت حدیث ندلانے كى بحث

ایک بحث یہ کہا ہام بخاری نے یہاں باب کے تحت کوئی حدیث ذکر نہیں کی ،اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ امام بخاری نے آئی بحث یہ استدلال فرمایا ،اس کئے احادیث کی ضرورت ندرہی ،بعض نے کہا حدیث بعد کوذکر کرتے ،موقعہ میسر نہ ہوا ہوگا ،بعض نے کہا کہ کوئی حدیث ان کی شرط کے موافق نہ کی ہوگی بعض نے کہا کہ قصداً حدیث ذکر نہیں کی تا کہ علما ، کا امتحان لیس کہ اس موقعہ کے لئے وہ خود مناسب احادیث نتخب کریں ،بعض نے کہا کہ آئندہ ابواب میں جوحدیث آرہی ہیں وہ سب مختلف جہات وحیثیات سے فضل علم پرولالت کر رہی اگر یہاں کوئی حدیث ذکر کرتے تو اس سے صرف کوئی ایک جہت فضل معلوم ہو عقی تھی۔

نااہل وکم علم لوگوں کی سیادت

حضرت اقدس مولانا گنگون نے ارشاد فر مایا کدا گلے باب میں جوصدیث آ رہی ہے اس ہے اس باب فضل العلم کا مقصد بھی پوری طرح ثابت ہور ہاہے، اس لئے یہاں حدیث ذکر نہیں کی اور بید جہ سب سے زیادہ دل کوگئی ہے حضرت نے فر مایا کہ نبی کر بم علقات کا ارشاد ہے: ' جب امور مجمد تا اہل لوگوں کوسو نے جانے لگیں تو قیامت کا ایمطا رکرو'' کیونکہ امور مجمد کو ان کے اہل وستی لوگوں کوسپر دکر تا اس امر پر موقوف ہے کہ ان اموراوران کے اہل وستی لوگوں کے احوال ومراتب سے خوب واقفیت وظم ہو، کو یا بقاء عالم توسیدا مورالی الا ہل پرموقوف ہے اور دہ علم پرموقوف ہے 'البداعلم کی فضیلت فلا ہر ہے کہ وہ صب بقاء نظام عالم ہوا۔ ای طرح حافظ نے فتح الباری میں حدیث افدا و سدا الامو پر کھا کہ اس کی مناسبت کتاب العلم ہے اس طرح ہے استاد الامو الی غیر اہلہ ای وقت ہوگی جب غلبہ جہل ہوگا اور علم الحفے کے گا اور مجی علامات قیامت سے محدیث کامقتصیٰ ہے کہ جب تک علم قائم رہ گا، خیر ہاتی رہ گی۔

پر لکھا کہ امام بخاری نے یہاں اس امر کی طرف اشارہ فر مایا ہے کہ کم کوا کابرے لیرنا جا ہے اور اس سے اس روایت الی امید الحجمی کی طرف جلیح ہے کہ رسول اکرم علاق نے فر مایا'' علامات قیامت بیس سے بینجی ہے کہ علم اصاغر کے پاس سے طلب کیا جائے گا'' (فزاب ری سورہ اج))

رفع علم كى صورت

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ باب رضے العلم کے تحت معلوم ہوجائے گا کہ دنیا ہے لم کے اٹھنے کے اسباب کیا ہوں گے؟ مجع بخاری میں ہے کہ تدریخی طور ہے علا اور با نین کے اٹھنے کے ساتھ ساتھ علم بھی افعتا جائے گا ( دفعۃ نہیں اٹھالیا جائے گا ) مگرا بن ماجہ کی ایک سیجے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کو علاء کے سینوں سے ایک رات میں نکال لیا جائے گا ،جس کی توفیق تنظین ہمارے حضرت شاہ صاحب اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ پہلے تو ای طرح ہوگا ،جس طرح بخاری میں ہے ، مگر قیام تیا مت کے دفت علم کو دفعۃ واحدۃ سینوں سے نکال لیا جائے ، البندا زمانوں کے اختلاف کی صورت میں کوئی تعارض ہیں۔

علمی انحطاط کے اسباب

ا پنج چالیس سال کے مشاہدات وتجر بات کی روشی میں اس سلسلہ کی چند سطور کھی جاتی ہیں و ذلک نسمین کان له قلب او القی السمع و هو شهید

تخصیل علم کے سلسلہ میں دارالعلوم دیو بند کا پہلا چارسالہ قیا ماس وقت ہوا تھا کہ دارالعلوم کاعلی عروج اوج کمال پر تھا، معفرت شاہ صاحب، معفرت مقتی اعظم مولا تاعزیز الرحمان صاحب، معفرت مولا تاشیرا حمصاحب، معفرت میاں صاحب ایسے علم کے آفاب و مہتاب مسند نشین درس محقے، معفرت مولا تا عبیب الرحمان صاحب کے بے نظیر تد ہر وانتظامی صلاحیتوں سے دارالعلوم نفع پذیر یتھا، ہزار د ل خوبیوں کے ساتھ کچھ خرابیاں بھی درا ندازی کے راستہ نگال لیا کرتی ہیں، اس سے ہمارا محبوب دارالعلوم کس طرح اور کب تک محفوظ رہتا، معفرت شاہ صاحب مفتی صاحب کے قلوب زاکیہ وصافیہ کسی خرابی کو کیسے لیند کرتے، ایک معمولی اور نہایت محقول اصلاح کی آواز اٹھائی گئی، جس کا آخری نقط صرف بیتھا کہ چندا کا برکودار العلوم کی مجلس شور کی میں داخل کرلیا جائے، محرد یکھا یہ گیا کہ ارباب اہتمام واقت دار کے لئے اصلاح کی آواز سے زیادہ کی چیز سے چرنہیں ہوتی اور اس کوکسی قیت پر ہر داشت نہیں کیا جاسکتا، ان کا مزاح ہر بات کو ہر داشت کرسکتا ہے مگر

اصلاح کے الف کوہی گوارانہیں کرسکتا، چنانچہ چندجزوی اصلاحات تبول کرنے کے مقابلے میں حضرات اکابروا فاضل کی علیمدگی نہا ہت اطمینا ن ومسرت کے ساتھ گوارا کرلی گئی اور برطا کہا گیا کہ دارالعلوم کوان حضرات کی ضرورت نہیں، ان بئی کودارالعلوم کی ضرورت ہوا وروارالعلوم ان جیسے اور بھی پیدا کرسکتا ہے وغیرہ، واقعی البیے دل خوش کن اوراطمینان بخش جملوں سے اس وقت کتنے بی قلوب مطمئن ہو گئے ہوں گے، مگر کوئی بتلاسکتا ہے کہان ۱۳۸ سال کے اندردارالعلوم نے کتنے الورشاہ، کتنے عزیز الرحمان اور کتے شہر احمد عثانی پیدا کے؟

ابتنام كالمستقل عهده

کم ویش ای تم کے حالات دوسرے اسلامی مراکز و ہداری کے بھی ہیں، اہتمام کا عہدہ جب سے الگ اور ستقل ہوگیا ہے اور وہ

یشتر غلط ہاتھوں ہیں بی جاتا ہے، ای وقت بیٹر ایپاں رونما ہوئی ہیں، پہلے زمانہ ہیں ہدر سکا صدر مدرس یا پرلیس ہی صدر مہتم ہی ہوتا تھا اور وہ

اپ علم وحل کی بلندی مرتبت کے سب سمجے متن ہیں معتمدوا ہیں ہوتا تھا۔ عمری کا لجول کے پرلی بھی ایسے ہی بلند کردار اور معتمد دعزات

ہوتے ہیں۔ جس ذرائے سے ہتمام کا عہدہ ستقل ہوا اور اس کے تحت بڑے بڑے علاء ومشائ مسلوب الافقیار اور اہتمام کے دست گرین سے کو ارب اہتمام کے دماخ حرق مطلع پر کئی گئے ، اور دوہ اپنے اقتدار کے تعفظ کے لئے شب وروز قد امیر سوچھ رہے ہیں، اگر ہداری عرب سے کے صدر مدرس، شن الحد یہ یا بیٹنی ہوئی ایک حقیقت ہے کہ ہداری کو جس قدر رقوم دی جاتی ہیں وہ

مجتمان ہدارس کے اطمینان پر یاان کے بے جاتھ رفات کے لئے تیس، بلکھن الل علم وارباب تقوی کے اعتاد واطمینان پر دی جاتی ہیں، وہ مہتمان ہداری سام وارباب تقوی کے اعتاد واطمینان پر دی جاتی ہیں، دوسرے درجہ ہیں آئی اس باہتمام واقع ارکی غلطیوں پر گرفت نہیں کر دوسرے درجہ ہیں تاری کے اطمینان پر یاان کے بے جاتھ وال کا حوسلہ کرنے ہیں، اور ان ہی سے جولوگ ارباب اہتمام واقع ارکی غلطیوں پر گرفت نہیں کہ دوسرے درجہ ہیں ذاتی البیا ہتمام واقع ارکی غلطیوں پر گرفت نہیں کر دوسرے درجہ ہیں ذاتی البیاب اہتمام واقع ارکی غلطیوں پر گرفت نہیں کر دوسرے درجہ ہیں اور وہ بھی افاد والمی خیر المان کا حوسلہ کرنے سے عاج ہیں وہ کی طرح بھی ان امانات البیابی ذرد دواری سنجالے کا بل

علمی تر قیات سے بے توجہی

ایک عرصہ علی انحطاط کا بڑا سب رہ می ہے کہ ارباب اہتمام اپنے اواروں کی علی ترقیات پر بہت کم توج مرف کرتے ہیں اور بہت سوں کی خود ذاتی مصروفیات اور کا روبار ہی است ہیں کہ وہ معمولی اوپر کی دیکھ ہونال اور حسب ضرورت جوڑ تو ڑے سوا کچھ بھی نیس کر سکتے ، بلکہ ایسے لوگ بھی ہیں جوابی ان عہدوں کو ذاتی وجاہت اور شخصی منفعتوں کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اہتمام کے نام سے بیش قر ارمشاہر ب الگ وصول کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ علمی ورسگا ہوں کے فارفین بھی اپنی ذمہ داری محسوں کریں اور اپنے مسلمی مرکز وں کی اصلاح حال کے لئے فاص توجہ کریں ، تا کی علم کے روز افز وں انحطاط نیز مداری کی ازتظامی خرابیوں اور بیجا مصارف وغیرہ کا سدیا ہوں ہے۔

اساتذه كاانتخاب

آج کل ممین مدارس ایسے اساتذہ کو پند کرتے ہیں جوان کی فوشا مدوسلق کریں ، عائب و حاضران کی مدح سرائی کریں ، ہرموقعہ پر ان کی جاویجا جمایت کریں ، غرض اینکہ ماہ و پرویں کے سیح مصداق ہول رخواہ علم وعمل کے لحاظ سے کیسے ،ی کم درجہ کے ہوں ، یہی وجہ ہے کہ بہت سے بڑے مدارس میں طلبہ کو ایسے اساتذہ سے علم حاصل کرنا پڑتا ہے ، جن سے بہت زیادہ علم وضن والے چھوٹے مدارس میں موجود ہوتے ہیں اس طرح بیار باب اجتمام طلبہ کومجبود کرتے ہیں کہ بچائے اکا براہل علم کے اصاغر اہل علم سے اخذ علم کریں۔جس کی چیش محولی حدیث میں قرب قیامت کے سلسلے میں کی گئی ہے اور ریمی ایک بڑا سبب علی انحطاط کا ہے۔

## اساتذہ کی اعلی صلاحیتیں بروئے کا رہیں آتیں

اس کے علاوہ علمی انحطاط کا بڑا سبب رہ ہی ہے کہ بہت سے مستعداور اعلیٰ قابلیت کے اسا تذہ ہی کی اوارے بیل بی گئی کروہاں کے ماحول سے متاثر ہوتے ہوئے اپنے خاص علمی مشاغل اور مطالعہ کتب وغیرہ کوچھوڑ کردوس سے دھندوں بیس لگ جاتے ہیں ،اس طرح ان کی بہتر علمی صلاحیتوں سے اوارہ کو فائدہ نہیں کہ بہتر علمی صلاحیتوں سے اوارہ کو فائدہ نہیں کہ بہتر علمی صلاحیتوں سے اوارہ کو فائدہ نہیں کہ بہتر علمی اور اسلام وشریعت کے ان محافظ عول کوتمام نقائص سے پاک کرکے پہلے کی طرح زیادہ نفع بخش فرمائے وماؤلک الطحاللة اور بر

بَابُ مَنُ سُئِلَ عِلْمًا وَ هُوَ مُشْتَغِلَ فِي حَدِيْثِهِ فَاتَمَ الْحَدِيثَ ثُمَّ اَجَابُ السَّآئِلَ

باب اس مخص کے حال میں جس سے کوئی علمی سوال کیا گیا ، جبکہ وہ دوسری گفتگو میں مشغول تھا ، تو اس نے گفتگو کو پورا کیا ، پھر سائل کو جواب دیا۔

( ٥٨) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا قُلِيْحَ حِقَالَ وَحَدَّقِنِي إِبْرَهِيمُ بَنُ الْمُنْذِرِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ قُلِيْحَ حِقَالَ وَحَدَّقِنِي إِبْرَهِيمُ بَنُ الْمُنْذِرِ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَنَا آبِي قَالَ حَدَّقِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجُلِسٍ يُحَدِّثُ الْقُومُ جَآءَ وَ أَعْرَابِي فَقَالَ مَنَى السَّاعَةُ ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فِي مَجُلِسٍ يُحَدِّثُ الْقُومُ سَمِعَ مَا قَالَ فَكُرِهَ مَاقَالَ وَقَالَ بَعْضُ لَمْ يَسْمَعُ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَةُ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقُومُ سَمِعَ مَا قَالَ فَكْرِهَ مَاقَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَمْ يَسْمَعُ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَة فَقَالَ آيُنَ أَوَاهُ السَّاعَةِ قَالَ بَعْضُ اللَّهُ وَاللَّهُ قَالَ فَإِذَا طُيعِتُ الْا مَانَةُ فَا نَتَظِرِ السَّاعَة فَقَالَ عَنْهُ اللَّهُ قَالَ إِذَا قَطْمَ اللَّهُ قَالَ إِذَا قَطْمِ السَّاعَة فَقَالَ عَنْهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهِ قَالَ قَالَ اللَّهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ إِنَا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ إِذَا وَسِدَ الْاللَّهُ قَالَ اللَّهُ ال

ترجمہ: صرت الاہر مردہ علیہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کی میں بیٹے ہوئے ارشادات فر مار ہے تھے کہ ایک اعرائی حاضر ہوا اور سوال کیا؟ قیامت کی، حضورا کرم علیہ نے اپنی کہا گفتگو ہرا ہرجاری رکھی (جس پر) بعض لوگوں نے کہا کہ آپ علیہ کو درمیان گفتگو اس کا سوال کیا؟ قیامیان تم فرما کر پوچھا درمیان گفتگو اس کا سوال تا گوار ہوا اور بعض نے کہا کہ آپ علیہ نے شایداس کی بات ہی جیس کی۔ آپ علیہ نے اپنا بیان تم فرما کر پوچھا کہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ سائل نے عرض کیا ہیں حاضر ہوں آپ علیہ نے فرمایا" جب امانت ضائع کی جانے گئو قیامت کا انتظار کرو عرض کیا گداوت صائع کرنے جانے سے ایک ہوئے اس کا انتظار کرو عرض کیا گداوت میں مورت ہے؟ فرمایا کہ جب مہمات امور نا اہل لوگوں کے بہرد کئے جانے لیک تو قیامت (قریب بی ہوگی) اس کا انتظار کرنا جا ہے۔

تشري : حضرت شاه صاحب نفر ما يا كه ضياع امانت سے مراديہ كەكى دوسرے پراعتاد باتى ندے۔ ندوين كے معامله بيس ، ندونيا كے اور

حافظ بینی نے اس باب کی باب سابق سے وجہ مناسبت کے لئے لکھا ہے کہ اس باب میں اس عالم کا حال بیان ہوا ہے جس سے ایک مشکل مسئلہ دریافت کیا گیا، اور کا ہر ہے کہ مسائل مشکلہ علماء فضلاء وعالمین بالعلم ہے ہی اوج علے ہیں جو آ بت " یسو فع الله الساب سن المعلم مدر جات . " کے مصدات ہو سکتے ہیں۔

"افا وسد الامو المی غیو اهله" پرحفرت شاه صاحب نے چندائر وحد ثین کے واقعات سائے ، فر مایا کرامام شافعی الدار نیس سے اور جو ہدایا و تحا نف لوگ چیش کرتے تھے ان کو بھی فورا مستحقین پرصرف کردیتے تھے، اس لئے جمیشہ حرت میں بسر کرتے تھے، ان کے ایک شاگر دابن عبدالحکم پڑے مالدار تھے، اور دوامام صاحب کی بہت خدمت کرتے تھے، ایک مرتبدام شافعی ان کے یہاں مہمان ہوئے، تو انہوں نے ضیافت کا نہایہ ہا اور ان کھا نوں کے تام لکھ کراس کو ویئ انہوں نے ضیافت کا نہایہ ہا اور پی کو انواع واقسام کے کھانے تیار کرنے کی ہدایت کی اور ان کھا نوں کے تام لکھ کراس کو ویئ امام شافعی کی نظر اس فہرست پر پڑی تو آپ نے بھی ایک کھانے کا نام اپنی رغیت کے مطابق اس میں اپنے ہاتھ سے لکھ دیا، این عبدالحکم کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس کی خوشی میں اپنے غلام کوآز اور کردیا، ، ، ، ، ، است قریب ہے تو لوگوں نے آپ سے درخواست کی کدا بنا جائشین نامز دفر ما کیں ، اس وقت این عبد الحکم بھی موجود تھا ور ان کوتو تع بھی تھی کہ جھے کوا بنا جائشین بنا کیں ، اس وقت این عبد الحکم بھی موجود تھا ور ان کوتو تع بھی تھی کہ جھے کوا بنا جائشین بنا کیس گی موجود تھے اور ان کوتو تع بھی تھی کہ جھے کوا بنا جائشین بنا کیس کی اور جو تھے معنی کی رعایت نہیں کی اور جو تھے معنی میں بین شیخ اسا عبل بن کیل مزنی شافعی (امام طوادی کے مامول) ان بی کو جائشین مقرر کیا۔

ای طرح ہمارے شیخ ابن ہمام حنی نے بھی کیاانہوں نے مدۃ العمر درس وتعلیم کی کوئی اجرت نہیں کی بوجہ اللہ علم کی خدمت کرتے ہتھے، بڑے زاہد وعابداور شیخ طریقت تھے، خانقاہ کے متولی بھی خود تھے اور اس کی آمدنی ہے بھن گذارہ کے موافق لیستے تھے، باوشاہ مصرآپ کے نہایت معتقدین میں سے تھا جب کی معاملہ میں رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی تو آپ ہی ہے سوال کرتا تھا حالانکہ اس وقت حافظ مینی اور حافظ این ججر بھی موجود تھے۔ جس وقت آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا اور جائشین کا سوال ہوا تو آپ نے بھی بےرورعایت اپنے سب ہے بہتر تلمیذ علامہ قاسم بن تطلو بغاخنی کو نامز دفر مایا کیونکہ آپ کے تلائدہ میں ہے وہی سب ہے زیادہ اور ع واتقی تنے اور ان کے غیر معمولی ورع وتقوی ہی کے باعث دوسرے ندا ہب کے علاء وصلحاء بھی ان کے معتقد تھے تی کہ جب انہوں نے شیخ عبدالبر بن الشجند (تلمیذ شیخ ابن ہمام) ہے باوشاہ وقت کی موجودگی میں مناظرہ کیا تو غدا ہب اربعہ کے علاء دور دور دے آکران کی تائید کے لئے جمع ہوگئے تھے۔

ایسانی واقعہ شیخ ابوالحسن سندی کا ہے (بارہویں صدی جمری کے اکا برمحد ثین میں سے تھے) جواپے شیخ واستاذ المحد ثین مولانا محمد حیات سندگ کے درس میں ساکت وصامت بیٹے رہا کرتے تھے، کوئی دوسراان کے ظاہری حال ہے علم وفضل اور کمالات باطنی کا انداز ونہیں لگا سکتا تھا، گر جب ان کے شیخ موصوف کی رحلت کا وقت قریب ہوا تو ان ہی کو جانشین بنا یا لوگ متعجب ہوئے، گر جب آپ کے بے نظیر کمالات رونما ہوئے تو سمجھے کہ آپ ہے بہتر جانشین نہیں ہوسکتا تھا۔

راتم الحروف کو حضرت العلام مولا نامجر بدر عالم صاحب مولف فیض الباری دامت برکاتیم کی رائے ہے اتفاق ہے کہ ۱۳۳۲ء میں جب حضرت استاذ الاسا تذویش البند فقدس مرق نے سفر تجاز کاعزم فرمایا تو آپ کے بہت سے تلا غدہ ایک ہے ایک فاکن اورعلوم و کمالات کے جامع موجود منظے مگر آپ نے بلاکسی رورعایت کے حضرت اقدس علامہ شمیری کو جائیتی کے فخر سے نواز اجوشن ابوائحس سندی کی طرح نہایت خاموش طبیعت زاوید شین اور نمود و نمائش سے اپنے کو کوسوں دورر کھنے والے نئے، گر حضرت شیخ البند ہے آپ کے کمالات کی برتری اور بہترین ملاحبیت فئی نرتمیں ، آپ نے جائیت کی برتری کے جامع مقام میں مشاہرہ قبول فرمایا ، آپ کا زمانہ قیام دار العلوم کی طرح کی اور بہترین ملاحبیت نرین اور برکات سے دار العلوم کی طرح کی تقوی کے گہرے اثر اب اور انوار و برکات سے دار العلوم کی طرح بوری فضامتا ترتفی گر '' خوش در شید و لے دوئت مستعبل ہو'' و اللہ الا مو من قبل و من بعد

# بَابُ مَنْ رَّفَعَ صَوْتَهُ بَا لُعِلُمِ

(اس فخص كابيان جوكسي على مات كوينجاني كي لية أواز بلندكر )

(٥٩) حَدُّقَتَا آبُو النَّعُمَانِ قَالَ حَدُّتَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنُ آبِي بِشِرٍ عَنُ يُوسُفَ بُنَ مَا هَكَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن عَمُ وَ هَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُنَا هَا فَآدُرَ كُنَاوَقَدُ أَرُهَقَتُنَا الصَّلُوةُ وَ عَمُ يَعُ سَفُرَةٍ سَافَرُنَا هَا فَآدُرَ كُنَاوَقَدُ أَرُهَقَتُنَا الصَّلُوةُ وَ عَمُ يَعُونُ لَتَوَضَّاءَ فَجَعَلُنَا نَمُسَحُ عَلَى آرُجُلِنَا فَنَادى بِا عَلَى صَوْتِهِ وَيُلَّ لِلْاعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيُنِ آوُ ثَلِثًا.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرور اللہ بن عمرور اللہ علی سفر میں رسول اللہ علی جم ہے پیچے رہ گئے ، پھر (آگے بڑھ کر)آپ علی ہے ۔ نے بھر اللہ علی جم ہے پیچے رہ گئے ، پھر (آگے بڑھ کر)آپ علی ہے ۔ نے بھر اللہ اوراس وقت نماز کا وقت نگ ہونے کی وجہ ہے (ہم عجلت کے ساتھ) وضو کر رہ ہے تھے۔ تو ہم (جلدی میں) اپنے بیروں پر پانی بھیرنے کھی رنے گئے ، آپ نے پکاد کرفر مایا ، ایر بیوں کے لئے آگ (کے عذاب) ہے خرابی ہے ، دومر تب یا تین مرتبہ (فرمایا) نشر تک نماز کا وقت نگ ہونے کی وجہ سے صحابر منی اللہ عنہ میا واللہ بھیرنے گئے۔ اس وقت چونکہ درسول اللہ علی ہونے کی وجہ سے صحابر منی اللہ عنہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کی وضو پوری گئے۔ اس وقت چونکہ درسول اللہ علی ہوئے ان سے ذرا فاصلے پر نتے ، اس لئے آپ علی ہوئے کیا کرفر مایا کہ ایر بیاں خشک رہ جا کیں گی تو وضو پوری شہری گئے۔ اس وقت چونکہ درسول اللہ علی ہوئے۔

صدیث میں جس نماز کا ذکر ہے وہ نمازعصر تھی اور صحابہ رضی اللہ عظم نے یہ بجھ کر کہ نماز کا وقت ننگ ہوا جار ہاہے جلد جلد وضو کیا اور اس عجلت میں بعض سحاب رضی اللہ عنہم ہے ہیروھونے کی پوری رعایت نہ ہو تکی بعض کی ایڑیاں خنگ رہ گئیں جن کود بکھ کرحضورا کرم علیاتے نے تنعیبہ فرمائی اور بلند آ واز سے ناقص وضووالوں کا انجام ہتلا یا۔

مقصدتر جمنة الباب: بيه كه جهال بلندا واز ي مجمان بناندا واز ي مجمان بناندا واز كا بلندكرنا درست اور مطابق سنت باور ب ضرورت علم تعليم كوقار كفلاف ب جمنزت لقمان عليه السلام في اب صاحبزاو كوفيحت فرما كي تقي " واغهض من صوتك ان انسكو الاصوات نصوت المحمير ، (بولني من ابني آواز بست ركوبيك سب آوازول بكر بهرة واز كد هم كي بوتى ب) وه ب ضرورت اورعادة چيخا ب اس طرح بهت زور سه بولني من اوقات آدى كي آواز بحي الي بي بيده من اوجاتى باس سهر ورت بلندة وازكي اجازت دكم لا في تي .

ا فا دات انور: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ'نمسیع علی ار جلنا " میں سے کنایے جلت وجلد بازی ہے ہے کہ جلت ہیں پانی بہادیا، کہیں پہنچا، کہیں نہیں پہنچا،اور پانی کی قلت تو ظاہر تھی ہی خصوصاً حالت سفر میں ، یہ مقصد نہیں ہے کہ انہوں نے پیروں پر سے عرفی کیا تھا،اور بیہ مجمع جمنیں کہ پہلے پیروں کا سے جائز تھا پھرمنسوخ ہوگیا جیسا کہ طحاوی ہے بظاہر مفہوم ہوتا ہے۔

حضرت شاہ صاحب کی رائے تھی امام طحاویؒ کولفظ کے معالط ہوا یا ممکن ہے ہے مراوشل خفیف لیا گیا ہو جوابنداء اسلام جل

ہوگا کہ پوری رعایت سے پورے پیردھونے کا اہتمام نہ تھا، جیسا کہ یہاں حدیث الباب جس بھی عجلت جس بے اعتمانی کی صورت ہوئی لیکن

جب آنخصرت علی ہے نے اس معاملہ جس صحابہ کی لا پروائی دیکھی تو سخت تنبیہ فر ماکرا ہتمام سے پورے پاؤں دھونے کا تھم فر مایا اوراسی کوامام
طحاویؒ نے شخ فر مایا کیونکہ شخ کا اطلاق شخصیص و تقلید پر بھی ہوا ہے اس کے علاوہ امام طحاوی کے یہاں سے رجلین کا شوت بعض تو ی آثار سے
اب بھی ہے، مگروہ وضوء علی الوضوء جس ہے، وضوحدث یا وضوصلو تا جس نہیں ہے۔

حدیث الباب کے تحت حافظ عینی نے ما مک کی تحقیق جہت خوب کی ہے جو آپ کے امام عربیت ہونے پر شاہد ہے اور اس تحقیق کے ممن میں '' آپ نے حافظ ابن مجراور علامہ کرمانی کی آراء برنقذ بھی کیا ہے جو قائل مطالعہ ہے ہم بخوف طوالت اس کوٹرک کردیا ہے۔

# مسح ہے مرادسل ہے

حافظ عنی نے تکھا کہ قاضی عیاض نے بھی سے سراڈ سل ہی لیا ہے، پھر حافظ عنی نے قربایا کہ ام محاوی کی طرف جو بات منسوب ہوئی ہے اس میں نظر ہے، کیونکہ سے ارجل سے سراڈ سل خنیف بھی ہوسکتا ہے، جو مشاہر سے ہے اور دیکھنے والا اس کو سے بی محتا ہے۔ دوسر سے بیر کہ اگر پہلے سے پیروں کا دھونا فرض نہ ہوتا تو وعید کا ذکر کیوں فرباتے، بغیر وعید کے سرف بیار شاد فرباد سے تھے اوا فرض ہوسکتا تو وعید بالنار نہ ہوتی 'اس سے ان کا وی سے المناو : محدث این تزیر ہے نے فربایا: ''اگر سے بھی اوا فرض ہوسکتا تو وعید بالنار نہ ہوتی 'اس سے ان کا اشار وفرقہ شعبے کے اختلاف کی جانب ہے جو کہتے جی کہ قرباء سے وارجلکم (بالخفض ) سے وجو ہو ہی تابت ہا اسکے علا وہ صفو منطقہ کے وضو کی صفت متواتر اصا و ہے ہے۔ متقول ہے جس سے پاؤں کا دھونا ہی خابت ہے اور آپ کے متواتر عمل سے امر خدا وندی کا بیان ہو گیا تھیسر سے بید کہ کی صحابی ہے بھی اس کے خلاف ٹا بہت نہیں ہے بجر حضر سے بلی وعباس کے ، اور ان سے بھی رجوع خاب ہے ، حضر سے عبدالرحن بن ابی لیلی نے فربایا کہ تمام اصحاب رسول الفقط تھی کا بھائ وا نفاق پاؤں دھونے پرجو چکا ہے۔ (دواہ سیدین صور)

فتح الباری میں ہے کہ امام طحاویؒ وابن حزم نے سے منسوخ ہونے کا دعوی کیا ہے۔حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دضو میں یا وَل دھونے کا اٹکاراییا ہے کہ جیسے کوئی معاند غز وہ بدر واحد جیسے واقعات کا اٹکار کر دے۔

طافقائن تيت فرمايا بين معرات تعنفوراكم مَلَيَّة كوضوه كا حال وَلَا وَفَا أَقَلَ كَا مِنْ اللَّهِ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَا وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَ سَلَّمَ وَهُو الصَّاحِق اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهِ وَ سَلَّمَ وَهُو الصَّاحِق الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهِ وَ سَلَّمَ وَهُو الصَّاحِق الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَ سَلَّمَ وَهُو الصَّاحِق الْمَصْدُوق وَ الصَّاحِق المَصْدُوق وَ الصَّاحِق الْمَصْدُوق وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهِ وَ سَلَّمَ وَهُو الصَّاحِق الْمَصْدُوق وَ الصَّاحِق الْمَصْدُوق وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهِ وَ سَلَّمَ وَهُو الصَّاحِق الْمَصْدُوق وَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهِ وَ سَلَّمَ وَهُو الصَّاحِق الْمَصْدُوق وَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَ سَلَّمَ كَلِمَة كَذَاوَقَالَ حَدِيْفَة حَدُقَنَا وَشُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَ سَلَّمَ كَلِمَة كَذَاوَقَالَ حَدِيْفَة حَدُقَنَا وَالْمَصْدُولُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ الصَّاحِق الْمَصْدُولُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَرُولِهُ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَرُولُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَرُولِهُ عَنْ النِّيقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَرُولِهُ عَنْ رَبِّهُ عَوْ وَجَلُّ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَرُولِهِ عَنْ رَبِّهُ عَوْ وَجَلُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَرُولِهُ عَنْ النِّهِ عَنْ رَبِّهُ عَنْ وَبَعْلُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَرُولُهُ عَنْ رَبِّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَرُولِهُ عَنْ وَجَلُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَرُولُهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَرُولُهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ عَرُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَرُولُهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ عَرُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ عَرُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ

(محدث کے الفاظ حدثناء اخبر نااور انبانا کا بیان) جمیدی نے کہا کہ حضرت ابن عینے ، صدثنا ، اخبر ناانبانا اور سمعت کو برابر بجھتے تھے۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند نے ارشاد فر مایا کہ رسول اکرم علیقہ نے حدیث بیان فر مائی اور آپ ما دق ومصدوق ہیں ۔ شقیق نے حضرت ابن مسعود سے دوایت کی کہ میں نے رسول اللہ علیقہ سے ایک کلہ سنا ، حضرت حذیفہ بیان فر مائی میں ، ابوالعالیہ نے حضرت ابن عہاس وضی اللہ عنہا سے ، انہوں نے نبی کریم علیقہ سے اور حضرت رسالت مآب نے اپ بریرہ نے کہا و وایت دسالت مآب نے اپو ہریرہ نے کہا و وایت کی ، حضرت انس میں نے بھی حضور اکرم علیقہ سے آپ کی دوایت دب عز وجل سے نقل کی ، اور حضرت ابو ہریرہ نے کہا یہ دوایت نبی کریم علیقہ سے کہ دوایت نبی کریم علیقہ سے کہا ہوں جو آپ نے تہاں ہریرہ نے کہا یہ دوایت نبی کریم علیقہ سے کرد ہا ہوں جو آپ نے تہاں سے دوایت فر مائی ہے۔

(١٠) حَدَّقَفَ قُتَهُمُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدُّفَا إِسْمَاعِيْلُ بُنْ جَعُفَرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنُ دِيْنَارِ عَنْ ابُنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَنْ ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مِنَ الشَّجُرِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِ تُولِئِي رَسُولُ اللّهِ عَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مِنَ الشَّجُرِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِ تُولِئِي مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنَّ مِنْ الشَّجُرِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا النّافِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ عَبْدُ اللّهِ وَوَقَعَ فِي نَفُسِى آنَهَا النّاخِلَةُ فَاسْتَحْرَيْتُ ثُمُ قَالُوا حَدِثُنَا مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَوَقَعَ فِي نَفُسِى آنَهَا النّاخِلَةُ فَاسْتَحْرَيْتُ ثُمْ قَالُوا حَدِثْنَا مَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْ عَبْدُ اللّهِ وَوَقَعَ فِي نَفُسِى آنَهَا النّاخُلَةُ فَاسْتَحْرَيْتُ ثُمْ قَالُوا حَدِثْنَا مَاهِى يَا رَسُولُ اللّهِ قَالَ هِيَ النَّهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الل

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمرے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا درختوں میں سے ایک ایبا ورخت ہے جس کے پ خزاں میں نہیں جمڑتے اور وہ موس کی طرح ہے تو جمعے بتاؤ کہ وہ ورخت کیا ہے؟ اے س کرلوگ جنگی ورختوں (کے دھیاں) میں پڑگے، عبداللہ بن عمر ہے کہتے ہیں کہ میرے بی میں آیا کہ وہ مجور کا چیڑ ہے لیکن جمعے شرم آئی کہ (بیڑوں کے سامنے پچھ کہوں) پچر صحابہ رضی اللہ عنظم کے بیارسول اللہ علق آپ ہی فرمایت وہ کو نساور خت ہے؟ آپ علق نے فرمایا وہ مجور (کا پیڑ) ہے اللہ تارس کے سامنے اور الفاظ برابر ورجہ کے ہیں ،اور الشریخ کے خالباری میں کہ ای ارفرمایا امام بخاری کا مقصد ہے کہ مندرجہ بالاتمام صینے اور الفاظ برابر ورجہ کے ہیں ،اور اس امر جس باعتبار اصل افت کے المل علم جس کوئی اختلاف ہی ٹیمیں ہے البت اصطلاحی کی ظ ہے اختلاف ہے بعض حضرات نے سب کو برا بر درجہ جس کہا ، اس جی المام الم جس اللی ، ابن جیسے ، یکی القطان ، اورا کثر اللی بجاز واہل کوفہ جیں۔ اس پر مغاربہ کا بھی بالاستمرار عمل رہا ہے ، اس کوا بن حاجب نے اپنی مختم جس ترقیج دی ہے ۔ اور حاکم نے نقل کیا کہ اکتمار بعد کا فد بہ ہے ۔ ملائل قاری حنی نے بھی نظم ترحمہ اللہ کا ہے اور طبقات حنفیہ قرش ہے بھی عبدالکر کے ابن البشم کے حالات جس اس کی صراحت ہے ، لیکن جمہور محد ثین مشرق کا مختار بیہ ہے کہ تحدیث کا طریقہ بمقابلہ اخبار کے زیادہ تو ہی ہے ، اس کے بعدایک اختلاف میرے کہا کہ روایت بطرین اخبار ہوئی ہے ، اس کے بعدایک اختلاف میرے کہا کہ روایت بطرین اخبار ہوئی ہے کہا تعدید ان کے بعدایک اختلاف میرے کہا میں اس کی صراحت ہوئی کے قراء و علیہ وائی ہوئی کے بیا کہ کوفہ وہمرہ وہجاز بغیر تھی ہے کہا مام مالک اورا کشریا کہا ، کوفہ وہمرہ وہجاز بغیر تھید کے معتبر اس وقت ہوئی کہ قراء و علیہ وائی میں اس کی حدث اس کے مستمر اس کے حدث اس کے مستمر اس کے مستمر اس وقت ہوگی کے قراء و علیہ وغیرہ کے ، امام شافی وہ کی بعض میرشن قید لگاتے ہیں۔ کہ دوایت معتبر اس وقت ہوگی کے قراء و علیہ وغیرہ کے ، امام شافی فریاتے ہیں کہ حدث اس کے فظ کے ساتھ تو کسی قید کی ضرورت نہیں۔ البت اخبر نا کا سستم اس ایسی میر تو بہت کی تعد شاخ سے میں اس ایسی کے میر تو این کی میر تا اس کے میر تو اب کی میر تا اس کے میر تو تا ہا کہا اس کے کہا تا ہے میں کہ میر تنا ہیں کہا کہ میں الشنے کے لیے اخبر نا لانے گے ، حدث نائیس لاتے۔

امام اوزائی، امام سلم، امام ابوداؤد وغیره کا بہی مختار معلوم ہوتا ہے اورا مام اعظم وامام مالک کا بھی آیک قول بہی ہے امام بخاری نے اسے ترجمۃ الباب بی کے مناسب سحابہ کرام رضی اللہ تنہم کے اقوال بھی تائید ہیں چیش کے بیں۔ بلکدا مام بخاری ابوالعالیہ کے قول کوذکر کر کے جس بیس عن کے ذریعہ دوایت ہے اپنے اس مسلک کو بھی ثابت کر گئے کہ محصن روایت بھی دوسری روایات فذکورہ کی طرح معتبر ہے۔ وہ فرماتے بیل کے اگر کوئی روایت عن کے ذریعہ بواور راوی معروف ہوں، نیز تدلیس کے عیب ہے بھی بری بول اور راوی کا مروی عنہ سے اتھا معتمین روایات بھی بدرجہ روایات مصلی جو قرار دی جائیں گے۔

#### ترجمه سع حديث الباب كاربط

حسب تحقیق حافظ بنی وحافظ این جڑ حدیث الباب کا ترجمہ سے بیر بط ہے کہ اس حدیث کو مختلف طرق سے روایت کیا گیا ہے، یہاں حضور علیہ کا ارشاد حدثونی ماھی؟ روایت ہوا کتاب النفیر حضرت نافع کے طریق سے اخبرونی ماہی؟ مروی ہوا اورا سامیلی کے طریق میں ا ان کی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف سے حدثنا ماہی اور اخبر نانجی آیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ تحدیث کی جگہ اخبار، انباء وغیر والفاظ مجی برابر ہولے جاتے تھے، البذا سب مساوی المرتبت ہیں۔

صدیث الیاب کی شرح اگلی حدیث الایس آرتی ہے، طاحظہ کریں ، اور قراءت میں الشیخ کے مسئلہ کی نہایت کھل و مفسل تحقیق حضرت علامہ عثانی نے مقدمہ فتح الملہم ۲ کیس و کرکی ہے جس کا مطالعہ خصوصیت سے اہل علم کے لیے نافع ہے بلکہ پورامقدمہ اہل علم واساتذہ حدیث کے مطالعہ میں رہنا جا ہے اور اس کا اردور تر جر پھی مستقل کتا لی صورت میں تشریحات کے ساتھ شائع کرنا نہایت مفید ہوگا۔ واللہ الموفق۔

## بَابُ طَرِّحِ الْإِمَامِ الْمَسْتَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنُ الْعِلْمِ (أيك امام مقتدا يا استاذ كا الشاستاذ كا الشاء اسحاب علود امتخان كوئى سوال كرنا)

(١١) حَدَّتَنَا خَالِدُ بِنُ مُخُلِدٍ قَالَ ثَنَا سُلِيْمَانُ بُنُ بَلالٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُاهُ بِنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَجَرِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَانْهَا مِثُلُ الْمُسْلِمِ حَدِّنَوُ بِي مَا هِيَ الْالَ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي انْهَا الْنَخَلَةُ فَاسْتَحْرَيْتُ ثُمُ قَالُوا حَدِّلْنَا فَوَقَعَ فِي نَفْسِي انْهَا الْنَخَلَةُ فَاسْتَحْرَيْتُ ثُمُ قَالُوا حَدِّلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِمّا هِي النَّخَلَةُ .

ترجمہ: حضرت عبداللہ این عمر ہے۔ وا مت ہے کہ دسول اللہ عبداللہ کے ایک بارار شاوفر مایا درختوں بیس سے ایک ایدادرخت ہے جس کے بہتے فتراں بیس نہیں جھڑتے اور وہ موس کی طرح ہے تو بیٹے بٹلاؤ کہ وہ درخت کونیا ہے؟ عبداللہ فرماتے ہیں لوگ جنگل درختوں (کے دھیان) بھر پڑھے، عبداللہ بن محرکتے ہیں کہ میرے تی جس آیا یا کہ دہ کورکا چیڑے کئی ہیں بھی شرم آئی کہ (بروں کے سامنے پھے کہوں) بھر صحابہ رضی اللہ عبد ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ علی تھے آئی ہی فرمانے وہ کونیا درخت ہے؟ آپ ملائی نے فرمایا وہ مجور (کا پیڑ) ہے۔

محابہ رضی اللہ عبد ہے کہ جیسے پہلے ابواب میں اشارہ ہوا دین کی با تیس بیان کرنے میں سند کا لحاظ و ذکر ضروری ہے، بسند کرنے ترجمہ کا مقصد ہی جہر ہی میں اشارہ ہوا دین کی با تیس بیان کرنے میں سند کا لحاظ و ذکر ضروری ہے، بسند کہ بیا تیس کہنا اور وہ بھی دین کے بارے میں خاص طور پر فدموم ہیں۔ کہاں امام بخاری بتلا نا چاہج ہیں۔ کہ جس طرح وین کی باتیں بیان کرنے کہ معتقط رکھ کی کہا تھی کہا ہے۔

کرنے کے دفت بودے تیک و بیداری کو کام میں لا تا چاہیا ہی مطرح اپنے مستفید بن وطلہ کو بھی معتقط رکھ کی سے تی کہا کہ مورت میں ہے کہ ان سے گا ہے سوالات کے جائمیں، پھر حدیث بھی لائے جوئر جسے بوری طرح مرتبط ہے۔

محضرت شاہ وئی اللہ صاحب نے بیتو جید فرمائی کہ ابو داؤ دشریف میں معتفد سے معادیہ کے طریق سے ایک روایت مروی ہے کہ حضورت کے اغلام میں بڑا ہے ہوئر جسے کہاں سے مقصد علی ترقی اور ذبی کی تشید ہے مقصد کی کو پریشائی بین مقادی کی میں مقصد کی کو پریشائی ہوئو اس کا سوال استحان بھی قدموم ہوگا۔

میں ڈالنائیں ہے تا ہما کرکی محمتی کا مقصد بھی دوسرے کو کی دیں کہ بیان کرنائی ہوئو اس کا سوال استحان بھی قدموم ہوگا۔

دوسری صدیت میں سوال کی توعیت اس طرح قائم کی گئی ہے کہ جیب کے جواب کے لیے پچھ رہنمائی اُل جائے اور زیاوہ پریشائی نہ ہو
کیونکہ حضور علی ہے اس ور خت کی پچھ نشانیاں بتلاویں کہ اس کے بیتے سارے سال رہے ہیں۔ ان پرخز ان نہیں آتی اور فرمایا کہ اس کا
تفع کسی موسم منقطع نہیں ہوتا کہ اس کے پچل ہرزمانے میں کسی نہ کی صورت میں کھائے جاتے ہیں۔

## وجهشبه کیاہے؟

حدیث الباب اوراس سے قبل کی حدیث میں بھی مسلمان کو مجود سے تشہید کی تئی ہے جس کی مختلف وجوہات ہوسکتی ہیں۔
(۱) استفامت میں تشبید ہے کہ جس طرح مسلمان قد وقامت کے ساتھ اخلاق وعادات فاضلا اور دوسر سے اعمال زندگی مستفتم ہوتا ہے اس محود کا درخت بھی مستفتم القامت ہونے کے ساتھ مستقیم الاحوال ہوتا ہے اس کے پھل کچے اور کچے میں مشتقم ہوتا ہے اس کے پھل کچے اور کچے ہور کا درخت بھی مستفتم ہوتا ہے دواوغذا دونوں میں مغید ہیں۔

(۲) جس طرح مسلم اپنی زندگی اور بعد موت بھی دوسروں کے لیے سرچشمہ خیر بن سکتا ہے ای طرح تھجور کا درخت بھی بحالت حیات اور مرنے اور سو کھنے کے بعد بھی کاراً مرجونا ہے۔

(٣) . جس طرح انسان كا اوپرى حصة روغيره كاث ديا جائة وه مرده جوجاتا ہے مجور كا تنائجى اوپر سے كاث ديا جائة

وه مرده موجا تا ہے، مربيد جداوراس من ورسري وجوه مومن وكافرسب بين مشترك بين \_

(٣) کھجوری جزیں گہری اور مضبوط ہوتیں ہیں جس طرح مومن کے قلب میں ایمان مضبوطی ہے جز پکڑے ہوتا ہے

(۵)۔ تھجورسدا بہار پیڑے اس کا پھل نہایت ثیریں ،خوش رنگ وخوش ذا نقد ہوتا ہے جس طرح ایک بچامسلمان بھی ہر

. لحاظے و یکھنے اور بر سننے کے بعد پہندیدہ اورمحبوب ہوتا ہے۔وغیرہ (مرة القاری ص ۲۹۳، ج)

(٢)۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ وجہ شبہ عدم مصرت ہے کہ جس ظرح تھجود کے تمام اجزاء محض نافع ومفیداور غیر مصر ہوتے ہیں۔ای طرح ایک مسلمان کی شان ہے کہ اس سے بچ سلامت روی وقع رسانی کے کوئی بات ضرر رسانی واید اولی صادر تہیں ہوگئی۔ المسلم من سلم المسلمون من نسانه ویدہ.

مجرفر مارا كتشبيه كامعامله المسهل ٢٠١٠ من زياد وتعق وتنكى اختيار كرنيكي ضرورت نبيس ٢٠

(2)۔ او پر کی وجوہ مشابہت ہے معلوم ہوا کہ ایک ہے مومن کی شان بہت بلند ہے، وہ مجور کے درخت کی طرح سدا پہارمتقیم الاحوال، سب کونفع پہنچائے والا ، اورا ہے ظاہر و باطن کی کشش اور بے معزتی کی شان میں ممتاز ہوتا ہے۔ ظاہر ہ بہارمتقیم الاحوال ، سب اوصاف اس کو نبی الانبیا وعلی ہے اسوہ ء حسنہ کی پیرو کی واقد اکے باعث عاصل ہوتے ہیں درخت مذکور ہے مشاببت میں سب اوصاف اس کو نبی الانبیا وعلی ہے اسوہ عصنہ کی پیرو کی واقد اکے باعث عاصل ہوتے ہیں درخت مذکور ہے مشاببت دے کرمومن کے ایجھا خلاق وکر دار کی نشائدہ کی گئی ہے۔ اور برائیوں وضر درسانیوں سے بہتے کی تلقین او بول ہے بید اس کے چنداوصاف کا اشارہ ہے ورز تفصیل میں جا ہے تو ایک مومن کے اندر وہ تمام ہی اوصاف عادات اخلاق ومکارم ہونے جا ہئیں جورسول اکرم علی کی حیات طیب میں موجود تھے۔

وفقناالله جميعا لاتباع هديه وسنن صلى الله عليه وسلم بعد وكل ذرة الف الف مرة

بَابُ الْقِرَاءَ قِ وَالْعَرُضِ عَلَى الْمُحَدِّثِ وَرَأَى الْحَسَنُ وَالنَّوْرِى وَمَالِكَ الْقِرَآءَ قَ جَائِزَةً قَالَ آبُو عَبْدِ اللهِ سَجِعْتُ آبَا عَاصِم يُذَكُرُ عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِى وَمَالِكِ آلَهُمَا كَانَا يَرَيَانِ الْقِرَآءَ قَ وَالسِّمَاءَ جَائِزًا . حَدُّثُنَا عُمِيهُ اللهُ بَنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ إِذَا قُرِئَى عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلاَ بَاسَ آنَ يُقُولُ حَدُّنِي وَسَمِعَتُ وَاحْتَجُ عَيْدُ اللهِ بَنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ إِذَا قُرِئَى عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلاَ بَاسَ آنَ يُقُولُ حَدُّنِي وَسَمِعَتُ وَاحْتَجُ بَعْضُهُمْ فِى الْقِرَاءَ قِ عَلَى الْقَالِمِ بِحَدِيثِ ضَمّام بُنِ قَعْلَبَةَ آللهُ قَالَ لِلنّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ آللهُ آمَرُكَ آنُ لَمُصَلِّى الشَّعَلَيْهِ وَسَلَّمُ آللهُ آمَرُكَ آنُ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ آللهُ آمَرُكَ آنُ لَعْمُ قَالَ فَهٰذِهِ قَرَآءَ قَ عَلَى النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ آخُورَ ضِمَامٌ قَوْمَهُ بِلاَلِكَ فَلَانَ لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ آلَهُ اللهُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ آللهُ قَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْفُورَاءُ وَاحْتَحَ مَالِكَ بِالطَّكِ بِالطَّكِ يُقْرَاءُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ آللهُ قَلْ اللهُ الْأَنَ وَيُقُولُ الْقَارِى آقَوْمَ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ آللهُ قَلْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

حَـدُّنَا مُحَمَّدُ بُنِ سَلاَمٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ عَنُ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَا بَاسَ بِالْقَرَاءَ قِ عَـلـىَ العَالِمِ وَحَدُّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنُ سُفْيَانَ قَالَ إِذَا قَراء عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلَا بَاسَ آنُ يَقُولُ حَدَّقِيى قَالَ وَ سَمِعَتُ آبَا عَاصِم بُقُولُ عَنْ مَالِكِ وَسُفْيَانَ الْقِرَآءَ ةُ عَلَى العَالِمِ وَقِرَاءَ ثُهُ سَوَاءً.

(محدث کے سامتے قراءت مدیث کرنایا محدث کا کعمی ہوئی مدیث ای کوستا کرا جازیت جا ہتا ،حسن بھرگ ،سفیان تورگ ،اورامام

ما لک تقراءت کے طریقہ کو جائز و معتبر تھے تھے ام بخاری نے فرمایا کہ بیس نے ابوعاصم سے سنا کہ مغیان توری اورامام ما لک و ولوں حضرات قراء سے بی الشخ اور ساع عن الشخ کو جائز بھے تھے۔ عبیداللہ بین موی ، حضرت سفیان سے روایت کرتے ہیں کہ جب محدث کے سائے قراء سی کی جائے تو حدثی یا سمعت میں کوئی مضا لقد نہیں ، اور بعض محد ثمین نے عالم کے سائے قراء سی کرتے ہیں کہ جب محدث کے سائے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے نبی کرہے مقابقہ سے سوال کیا تھا۔ کیا حق تعالی نے آپولامان کو اور ان لوگوں نے اس کو جائز و معتبر مجھا ، اور امام علی انہوں نے نبی کرہے مقابقہ سے سوال کیا تھا۔ کیا تی قوم کو خردی اور ان لوگوں نے اس کو جائز و معتبر مجھا ، اور امام عالی نے قرمایا ہاں! کہا بھی تو قراء سے بھی النبی عقابہ ہے صام بین تطبیہ نے وہ وہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے گواہ بنایا عالی کہ نا کہ اس نے برحاجا تا ہے تو قاری کہتا ہے کہ بھی خواں شخص نے پڑھایا تھی بن سلام نے مالانکہ یہ مرف ان کے سائے پڑھایا است نے رحاجا تا ہے اور ہم کے سائے ہو تو اور کہ ہما کہ کے سائے پڑھایا اس نے اور ہم کہا کہ ہمیں ہوگی حربی نہیں ، عالم کے سائے ہو تو اور ہم کے سائے اور ہم کوئی حربی نہیں ، عالم کے سائے تو راء سے کی جائے اور ہم کوئی حربی نہیں ۔ امام نا کہ جب محدث کے سائے حدیث پڑھی جائے تو روایت کے وقت حدثی کہنے ہیں کوئی حربی نہیں ۔ امام بخاری نے کہا کہ جس نے ابوعاصم سے امام مالکہ و سفیان کا بیا رشاد ساکہ تالانے کہ استاذ کے سائے پڑھتا یا استاذ کو سائے پڑھتا یا استاذ کے سائے پڑھتا یا استان کے سائے پڑھتا ہے اس کے سائے پڑھتا ہے ہوں کے بھتا یا سائے کہ بھتا ہے سائے پڑھتا ہے ہوں کے سائے پڑھتا سائے پڑھتا

تشری : پہلے باب میں طلبہ کا کی آز مائش واحمان کا ذکر تھا یہاں طلبہ کا حق بتایا امدہ مجی اپنے اسا قذہ سے استفسار واستعواب کر سے بیں اور محدث سے سامنے قراءت وعرض وغیرہ کر کے استفادہ واستجازہ مجی کر سے بیں امادیٹ کو محدث سے سکر روایت کر نے کو سب بی نے بالا تھاتی اعلیٰ ورجہ میں سلیم بیا ہے جو بھے اختلاف ہے وہ اس میں ہے کہ نے کو ساکر یا استاذی روایات کی محیفہ میں کسی بوئی موجود ہیں او شاگر دان کو استاذی روایات کی محیفہ میں کسی بوئی موجود ہیں ہا استعمار کو استاذی روایات کی محیفہ میں کسی بوئی موجود ہیں بہاں ان کو کم ورجہ دیے والوں پر دو کر تا چا جے بیں ۔ ضام بین تھلبہ والی صدیف سے امام بخاری وغیرہ کی پوری تا تید ہوتی ہے کہ وہ اسلامی ادا کو کا مرب نظیہ والی صدیف سے امام بخاری وغیرہ کی پوری تا تید ہوتی ہے کہ وہ اسلامی ادام میں کر چیش کرتے ہیں ۔ وادم ہوتی ہوتی ہیں ۔ امام ما لک کا استدلال دستاویز وقبالہ ہے بھی بہت پہنتہ ہے کہ قبالہ کا مضم میں موجود ہیں ہوتے ہیں ۔ صالا تکہ اس فرائی مضم کی یا وادم ہوتی ہوتے ہیں ۔ صالا تکہ اس فرائی مضم کی یا وادم ہوتی ہوتے ہیں ۔ صالا تکہ اس کو لیک مضم کی یا وادم ہوتی کو اس کو مستجر ہوتے ہیں ۔ صالا تکہ اس کو استعمون متعافد میں اور گواہوں کو سنا دیا جا تا ہے وہ متعافد میں اپنی وادر گواہوں کو سنا دیا جا تا ہے وہ متعافد میں اپنی وہ بیا ہوتی ہیں ہوتے ہے کہ کیا عرض کے بعد صدتی کہ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہماں ایک خور میں استاذی کو قراء ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ بیا عرض کے بعد صدتی کہ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہماں! یہ کہ بیکھ فلال شخص نے قرآن جمید پڑھی استاذی قرآن جمید پڑھی استاذی قرآن جمید پڑھی استاذی قرآن جمید پڑھی استاذی قرآن جمید پڑھی کر سنا تا ہے اور پھر کہا کرتا ہے کہ بیکھ فلال شخص نے قرآن جمید پڑھایا ہماں اس نے قو مرف سنا تھا، پڑھایا ہمیں استاذی کو تران جمید پڑھی کر سنا تا ہے اور پھر کہا کرتا ہے کہ بیکھ فلال شخص نے قرآن جمید پڑھایا ہمیں وہ سام کہ استحملال کرتا ہے کہ بیکھ فلال شخص نے قرآن جمید پڑھایا ہمیں استحملال کی سامتھ کا کرنا تا ہے اور پھر کی خور سامتھ کی کہ کو میان ہمیں ہوتے تھے کہ کیا کرف کے تو میان کر تا ہوتھ کی کرنا تا ہے اور پھر کیا کہ کرنا تا ہے اور پھر کیا کہ کرتا تا ہے اور پھر کرنا تا ہو کرنا ت

عاکم نے علوم الحدیث میں مطرف سے نقل کیا کہ میں ستر ہ سال امام ما لک کی خدمت میں رہا، میں نے بھی نہیں و یکھا کہ وہ تلافہ ہو حدیث کوموطاء پڑھ کرستاتے ہوں، بلکہ وہی پڑھکر ستاتے تھے اورا مام ما لک ان لوگوں پر بخت نکیر کرتے تھے، جوروایت حدیث کے سلسلہ میں سماع عن الشیخ کے سوا ہر طریقۃ کوغیر معتبر کہتے تھے فرماتے تھے کہ حدیث میں دوسرے طریقے کیونکر غیر معتبر ہو سکتے ہیں جبکہ وہ قرآن مجید میں معتبر مانے گئے ہیں۔ ہارے حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے کہ بیشرف امام محد بی کو حاصل ہوا ہے کہ امام مالک نے احادیث موطاء کی قراءت فرمائی تقی اورامام محد نے ان کا ساع کیا ، امام مالک کے تعامل سے بھی سمجھا گیا کہ دہ عرض وقراءت کو بعض وجوہ سے رائح سمجھتے ہیں ، اورامام ابو حذیفہ سے
بھی ایک قول ای طرح کا ہے اور دوسرے قول سے دونوں طریقوں کی مساوات معلوم ہوتی ہے چھے حضرات نے بیٹے بیتی دی کہ اگر استاذ
حدیث ایک یاوسے زمانی احادیث سنار ہاہے تو تحدیث رائے ہے اور اگر کما ہے سامے ہے قوع ض قراءت کی صور تیس رائح ہیں۔

اس معاملہ میں اساتذہ کے امرچہ عادات ادرائے تعلیمی زمانے کے اختلاف سے بھی فرق پڑسکتا ہے کہ ایک استاذ پڑھ کر سانے میں زیادہ متثبت ہودوسرا سننے میں ایک کے قوئی پورے تینظ کے ساتھ سنانے کے تحمل ہوں۔ دوسرے کے نہ ہوں اور دہ صرف سننے ہی ہیں جن ادا کرسکتا ہود غیرہ ، حضرت کی القطان د فیر و فر ما یا کرتے تھے کہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ استاذ کہیں غلطی کر نے طالب علم کو اس غلطی پر متغبہ کرتے کی جرا مت شہری ، یا غلط ہی کو سیحے بچھ کر فاموش ہور ہے گا اس کے برعش استاذ شاگر دوں کو بے لکلف روک ٹوک سکتا ہے۔ اور ابوعبید فر ماتے کے جرمی استاذ شاگر دوں کو بے لکلف روک ٹوک سکتا ہے۔ اور ابوعبید فر ماتے کے کہ میرے حق میں تو دوسروں کی قراء مت زیادہ اشبت واقع ہے ، بے نبعت اس کے کہیں خود پڑھ کر دوسروں کو سناؤں ، اس کو وقتے الباری ص الاج ایش نقل کیا ہے ، والشعلم۔

(١٢) حَدَّثُنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ حَدُّثَنَا اللّهِ ثُنَ سَعِيْدٍ هُوَ الْمَقْبُويُ عَنْ شَرِيكِ ابْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ مَالِكِ يَقُولُ بَيْنَمَا نَحُنُ جُلُوسٌ مَعَ النّبِيَّ صَلّم اللّهُ عَلِيهِ وَسَلّمَ فِي الْمَسْجِدِ لُمْ عَقَلَهُ ثُمُ قَالَ اللّهُمُ مُحَمَّدٌ وَ النّبِي صَلّم اللّهُ عَلِيهِ وَسَلّم فَي الْمَسْجِدِ لُمْ عَقَلَهُ ثُمْ قَالَ اللّهُمُ مُحَمَّدٌ وَ النّبِي صَلّم اللّهُ عَلِيهِ وَسَلّم قَلْكَ اللّهُ الرّجُلُ اللّهُ بَاللّهُ المَسْجِدِ المُعْلِبِ ا فَقَالَ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكَ فِي الْمَسْفَلَةِ فَالا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ فِي الْمَسْفَلَةِ فَالا لَهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

ترجمہ: حضرت انس بن ما لک علاء کے دوایت ہے کہ ہم نی کریم علاقے کے ہمراہ سجد میں بیٹے ہوئے تھے کہ ایک فیض اونٹ پرسوار
ہوکر آیا اورا ہے سمجد کے احاطے میں بھلا دیا، پھرا ہے (ری ہے) بائد حدیا۔ اس کے بعد بوچے لگاتم میں ہے کہ علاقے کون ہے؟ اور نی
علاقے صحابہ کے درمیان کمیدلگائے میٹے تھے، اس پرہم نے کہا، بیرصا حب سفید رنگ جو تکمیدلگائے ہوئے ہیں، تو اس مختص نے کہا کہ اے
عبد المطلب کے بیٹے! نی علی نے نے مایا (ہاں کہو) میں جواب دول گا، اس پراس نے کہا میں آپ علی ہے کہ بو چھے والا ہول اورا پ

سوالات میں وراشدت نے کام اوں گا، تو آپ علیہ میرے او پر پھونا راض ندہوں؟ آپ علیہ نے کہ ایند نے آپ علیہ کو ترا م او کوں وہ اور اور کہ میں آپ کی اور آپ علیہ کو ترا م اور کی سے این کے اللہ نے کہ ایند نے آپ علیہ کو ترا م اور کی طرف اینا پیغام پہنچانے کہ ایند نے آپ علیہ کو ترا ہوں کے بہا جائے کہ بال بد بات ہے پھراس نے کہا میں آپ علیہ کو اللہ کی طرف اینا پیغام پہنچانے کے لئے بھیجا ہے؟ آپ علیہ کو دون رات میں پارٹی نمازیں پڑھنے کا تھم ویا ہے؟ آپ علیہ کو دون رات میں پارٹی نمازیں پڑھنے کا تھم ویا ہے؟ آپ علیہ نے فر مایا کہ اللہ جانتا ہے کہ بال میں اس رمغان کے مہینے کے دوز کر کھے کا تھم ویا ہے؟ آپ علیہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو تم ویا ہوں (بتلا ہے) کیا اللہ نے سال میں اس رمغان کے مہینے کے دوز کر کھے کا تھم ویا ہے؟ آپ علیہ کو اللہ کو تم ویا ہوں کہ بات ہے کہ ہوا ہوں کہ اللہ جانتا ہے کہ بال میں اس رمغان کے مہینے کہ ہوا ہوں گئی ہوں ، میں ہوں انتا ہے کہ ہوں تھی ہوں گئی ہوں ، میں ہوں انتا ہی این المیں آپ علیہ کو بی ہوں ، میں ہوں انتا ہے کہ ہوں اپنی این مور میں گئی ہوں ، میں ہوں انتا ہے کہ ہوں اپنی این مور میں گئی ہوں ، میں ہوں انتا ہے کہ ہوں اپنی موں ، میں ہوں انتا ہی مور انتا ہی کہ ہوں ، میں ہوں انتا ہی مور انتا ہی مور کی مور کی ہوا تیوں میں ہوں ۔

اس حدیث کوموی اور علی بن عبد الحمید نے سلیمان سے روایت کیا ہے ، انہوں نے ثابت ہے ، ثابت نے انس ﷺ ہے اور حضرت انس ﷺ رسول الله علاقے ہے روایت کرتے ہیں۔

تشریکی: حضرت انس بن ما بلک دی ہے بہال و وحدیث مروی ہوئیں۔ آگی حدیث (۱۲) میں انہوں نے یہ بھی فر مایا کہ ہمیں قرآن مجید شرح انعت کردی گئی تھی کہ حضورا کرم علی ہے ہوالات کریں اسلے ہمیں بڑا اشتیاق ربتا تھا کہ کوئی زیرک تقلند بدوی آئے اور حضورا کرم علی ہے ہوالات کرے ہما اسلے ہمیں بڑا اشتیاق ربتا تھا کہ کوئی زیرک تقلند بدوی آیا اور نہایت بے علی ہے ہوالات کرے ہم آپ علی ہوایات سے اپنی تھی ہی بیاس بچھا کیں ، چنا نچا ایس ایک بدوی عنام بن تعلیم آیا اور نہایت بے تعلیم سے سوالات کے ، بلکہ پہلے عرض کردیا کہ جھے سوال کرنے ہیں گنوارین کا اظہار ہوگا ، مکن ہے کہ خلاف شان وادب بھی کوئی بات ہوجائے اس لئے آپ علی ہی ہوجائے ایس کے ہراوال کا جواب نہا بہت ہوجے سکے ، پھرآپ علی ہوجائے اس کے ہرسوال کا جواب نہا بہت خندہ پیشائی ہے دیا۔

بحث ونظر: فالاخد في المسجد (اس نے اپنا اونٹ مجد میں بھادیا) اس ہے الکید نے استدلال کیا کہ جن جانوروں کے گوشت طال جیں۔ ان کے ابوال وا ذبال نجس نہیں ، بلکہ پاک جیں ، نیکن اس سے استدلال اس لئے سے نہیں کہ روایت میں بظاہر تسامح ہوا ہے ، بھلایا تو مسجد کے باہر ہی کے جصے میں ہوگا ، مگر چونکہ وہ حصد مجد ہے متصل تعایا اس سے متعلق اس لئے فی المسجد کہددیا۔

حافظ نے فتح الباری میں ااج ایس لکھا کہ یہاں ہے استدلال اول تو اس لئے سیحے نہیں کہ صرف احتمال اس امر کا ہے کہ وہ اونٹ پیشاب وغیرہ کر دیتا، لیکن کر دیتا ثابت نہیں ، دوسرے میہ کہ ابونیم کی روایت میں اس طرح ہے کہ دہ بدوی مسجد کے پاس پہنچا تو اونٹ کو پہنچا یا اس کو با ندھا اور پھر خور مسجد میں واضل ہوا، معلوم ہوا کہ اونٹ کے ساتھ مسجد میں واضل نہیں ہوا اور اس ہے بھی زیادہ صریح روایت این عباس خطاب کی ہے جو مشدا تھ و جا کم میں ہے کہ اس نے اپنا اونٹ مسجد کے دروازہ پر بٹھایا اور با ندھا پھر مسجد میں واضل ہوا، اس لئے صدیث الباب میں بھی یہی مرادلیں میں کہ مسجد کے جوزے پر یا دروازہ مسجد پر با تدھا وغیرہ، ای طرح حافظ بینی نے بھی فہ کورہ بالا دونوں

ا تعدید کر میرسی میں اللہ من اور الا تسدنلوا عن اشیاء ان تبدلکم دین کم (ماکدہ) اے ایمان والوالی ہائیں نہ ہو جما کروک آگروہ تم پر ظاہر کر وی جا کمیں تو تم کو بری معلوم ہوں۔ معزمت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہے کے م معرمت شاہ صاحب نے قرمایا کماس سے مراد ووسوالات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید ش ہے اور نہ ایول آوان کی تعداد بہت زیادہ ہے

روايات ككه كرجواب ديى كى بيد

بیان اختلاف خراجب: واضح ہوکہ مساکول الملحم جانوروں کے ابوال وازبال ام اعظم اور امام شافعی وامام ابو یوست کے ذہب بین اورامام مالک وامام احمد وزفر اورامام محمد کے نزویک ابوال پاک ہیں اورامام مالک کا غرب ازبال کی بھی طہارت کا ہے امام محمد کے ان شاہ اللہ تعالیٰ۔ طہارت کا ہے امام محمد کے ان شاہ اللہ تعالیٰ۔ طہارت کا ہے امام محمد کے ان شاہ اللہ تعالیٰ۔ فلم احب کے خرب شاؤہ صاحب نے فرمایا کہ یہی موضع ترجمۃ الباب ہے بینی حضوط اللہ نے سائل کی پوری بات من لی اورائی اسل کی اورائی کی اورائی کی اورائی اسل کی جان شاہ مارک کی موضع ترجمۃ الباب ہے بینی حضوط اللہ کے سائل کی پوری بات من لی اورائی اس کا جواب ارشاد فرمائیں گے۔

رواه موسى: حضرت شاة صاحب نے فرمایا حافظ نے اس موقع پراکھا که ام بخاری نے یہاں تعلیق اس لئے کی ہے کہ موک بن اساعیل کے استاذ سلیمان بن مغیرہ ہیں ،ان کوامام بخاری نے قابل احتجاج نہیں سمجما۔اس لئے موصولاً ان کی روایت نہیں لی

حافظ عنی نے اس پر حافظ کی گرفت کی اور فر مایا کہ بیتو جیداس لئے درست نہیں کہ موئ بن اساعیل کی روایت سلیمان بن مغیرہ کے ذریعہ موصولاً بخاری بی ش باب یود المصلی من بین یدیدہ ش موجود ہے۔ پھر قائل احتجاج نہ سیجھنے کی بات کیے چل سکتی ہے؟

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ معلوم ہوا کہ حافظ ہی اس میدان کے مرد نہیں ہیں ، اور ہمارے حافظ بینی بھی کی طرح کم خہیں ہیں ہیں اور ہمارے حافظ پرالی کڑی گرفت کی ہے، یہ بھی تجیب حسن انفاق ہے کہ جس طریق روایت پراو پر بحث ہوئی ہے وہی انگی صدیث (۱۳۳) ہیں (مونی بن اساعیل عن سیامان بن مغیرہ) موجود ہے گرچونکہ وہ صرف فربری کے نسخ بھی بخاری ہیں ہے، دوسر نے خوں ہی خبیس ہے، اس لئے نہ فرخ الباری ہیں اس کا ذکر ہے نہ عمرة القاری ہیں، البتہ بخاری کے مطبوعہ نسخوں ہیں ہے، اس لئے ہم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور شایدای یا عث حافظ نے دونوں ہی کونظرا نداز کردیا۔ اور شایدای یا عث حافظ نے دونوں ہی کونظرا نداز کردیا۔

## حديث الباب ميں مج كاذكر كيون نبيس؟

حافظ مینی اور حافظ ابن تجر دونوں نے اس کے جواب کی طرف توجہ کی ہے اور لکھا کہ اگر چہ یہاں شریک بن عبداللہ بن الی نمر کی روایت الس مظامین اللہ بھی کا ذکر موجود ہے اور حضرت ابن عباس مظام و ایست الس مظامین کی کا ذکر موجود ہے اور حضرت ابن عباس مظام و حضرت ابو ہر پر وہ مظام کی روایات میں بھی اس کا ذکر ہے، پھر حافظ مینی نے لکھا کہ کر مانی نے یہاں یہ وجہ قائم کی ہے کہ منہام کی حاضری نج کی فرضیت ہے پہلے کی ہے یاس لئے کہ وہ تج کی استطاعت ندر کھتے تھے، حافظ مینی نے لکھا کہ در حقیقت کر مانی نے جو پھر کھا ہے وہ ابن الین اس میں مواقع کی اور کھر بن حبیب کے اس قول سے مفاط ابوا کہ منہام ۵ دو میں حاضر ہو ہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک جی فرضیت ہو ایک منہ مواقع ہیں حاضر ہو ہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک جی فرض نہیں ہوا تھا۔ حالا تک پیندو جوہ یہ ہیں۔

- (۱) مسلم شریف کی روایت سے ثابت ہے کہ صنام کی آ مدسور و ما کدہ کی آ بت نبی سوال کے بعد ہوئی ہے، اور آ بت فدکورہ کا نزول خود بھی بہت بعد میں ہوا ہے۔
- ، (۲) اسلام کی دعوت کے لئے قاصدوں اور دعوت ناموں کا سلسلے صدیبیے کے بعد ہوا ہے (جولاھ میں ہوئی تقی ) بلکہ بیشتر حصہ رفتح مکہ کے بعد ہوا ہے (جو ۸ھ میں ہوئی )
- (س) حضرت ابن عباس رضى الله عنهاكي حديث معلوم جوتا ہے كم صفام كي قوم ان كي واپسي كے بعد اسلام لائي ہے اور بنوسعد كا قبيل

وا تعدین کے بعد داخل اسلام ہواہے بیوا تعد شوال ۸ ھ کا ہے۔

لہٰذا سے بہت کہ منام کی آ مہ ہے میں ہوئی ہے، جیسا کہ اس کو ابن اسحاق ، ابوعبیدہ وغیرہ نے یقین وجزم کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حافظ ابن مجرنے یہاں یہ بھی اکھا ہے کہ بدرزرکشی ہے بڑی خفلت ہوئی کہ اس طرح لکھ دیا۔ '' جج کا ذکر حدیث میں اس کئے بیس ہوا کہ وہ ان کوشر بیت ابرا جیم علیہ السلام میں ہونے کے سبب پہلے ہے معلوم تھا'' حافظ نے لکھا کہ ذرکشی نے شاید سے مسلم وغیرہ کی مراجعت نہیں کی۔

(きりしとうないままましましてからから)

راقم الحروف كاخیال ہے كه ابن النين كے سامنے بھى مسلم شريف كى روایت فدكورہ بالانہيں ہیں ور نہ وہ واقدى وغيرہ كے قول مرجوح ے استعانت ندكرتے ، والله علم \_

مهم علمی فا کھرہ: حطرت اما م اُعظم کی طرف مشہور تول یہ منسوب ہے کہ وہ قراءت علی الشیخ کوقراءت شیخ پرتر جیج دیے تھے ( کماذکر فی التحریر وغیرہ) جواکثر علاء و غرب جمہور کے خلاف ہے لیکن جیسا کہ مقدمہ فیج آمنہم میں ہے، یہی قول محدث ابن ابی ذکب وغیرہ کا بھی ہے اور ایک روایت امام مالک سے بھی اسی طرح ہے، نیز دار قطنی وغیرہ میں بہت سے علاء و محدثین کا بھی فہ جب بیان ہوا ہے دوسر ہے یہ خود امام اعظم سے بروایت ابی سعد صفافی کا بیقول بھی مروی ہے کہ دواور سفیان قراءت علی اشیخ وساع عن اشیخ دونوں کو مساوی درجہ میں بچھتے تھے، جوامام مالک اور آپ کے اصحاب واکثر علاء تجاز دکوفہ وامام شافی و بخاری ہے بھی مروی ہے لہٰ ذااس مسئلہ میں کوئی اہم اختلاف نہیں ہے جلد محدث اگرا پی حفظ پراعتی دو بحروسہ کر کے تحدیث کرے گا تو اس کی وجہ ہے اس کوقراء سے بلی الشیخ پر بھی ترجیح مل سے ہے، چنا نچہ محدث کبیر ابن امیر الحاج نے فرمایا کہ ''اس صورت کے پیش نظرامام اعظم' سے ترجیح قراء سے بلی الشیخ پر بھی ترجیح مل سے تی بی خور کہ اس میں ہے۔ دھرات نے کہا کہ کا السی بانتھیں نہ کور کے تقل کر نا (جیسا کہ بہت سے دھرات نے کہا ہے کہا میں ہے۔ (مقدر جاملہ من اے)

معلوم ہوا کہ حضرت امام اعظم کی طرف بعض اقوال کی نسبت بے احتیاطی ہے یا بے تفصیل وتقبید ہونے ہے بھی دوسروں کو غلط بھی ہوئی ہے اور اس ہے پچھلوگوں کوزبان طعن کھولنے کا بھی موقع مل کیا۔واللہ المستعان

(١٣) حَدُقَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُلِيْمَانُ بُنُ الْمُغِيِّرَةِ قَالَ ثَنَا ثَابِتٌ عَنُ اَنَيْ قَالَ نُهِيْنَا فِي الشَّوْانِ آنْ نُسْلَلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَكَانَ يُعْجِبُنَا اَنْ يُجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ اَهُلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُهُ وَلَحُنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَهُلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ آثَانَا رَسُولُكَ فَاخْبَرَنَا اِنْكَ تَرُعُمُ اَنَّ اللهَ عَزْ وَجَلُّ اللهُ عَزْ وَجَلَّ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْاَرْضَ وَالْجِبَالَ قَالَ اللهُ عَزْ وَجَلَّ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْاَرْضَ وَلَحِبَالَ قَالَ اللهُ عَزْ وَجَلَّ قَالَ فَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَزْ وَجَلَّ قَالَ اللهُ عَزْ وَجَلَّ قَالَ فَمَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْاَرْضَ وَلَصَبَ عَزَ وَجَلَّ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ اللهُ

ترجمہ: حضرت انس عظیہ بروایت ہے کہ ہم کوفر آن میں اس کی مما نعت کردی گئی کہ رسول اللہ سیکنٹے کے بار بارسوال کریں اور ہماری بین ہوئی ہیں کہ وی بیش کی کا وی بیٹ کی کا دیشہ والا عاقم و ذریک آ دی آ کر آپ سیکٹے ہے سوال کرے اور آپ سیکٹے کا جو اسٹیس کو ایک دن ایک باد دیشین آیا اور اس نے ہمیں بتالیا کہ آپ سیکٹے کا اس کے بین کہ بین آ کے کوائلہ بر دگ و میں کہ بین کے کہا اس کے بین کہ ان کون کی کہا تھا اس کس نے بیدا کیا ؟ آپ سیکٹے نے فرمایا اللہ تعالیٰ بردگ و نوا ہوا کہ اس نے بین کہ بی

ترجمہ سے رابط: هام نے فرستادہ، رسول الشعظیۃ ہے معلوم کی ہوئی یا تیں حضورا کرم علیۃ کی خدمت میں عرض کیں اور آپ علیۃ نے تھد این فرمائی، اس ہے معلوم ہوا کرشے کا زبان ہے بیان کرنائی خروری نیس بلکہ شاکر دپڑھا ورشخ تھر ہی کرد ہے تو وہ بھی معتبر ہے، بی امام بخاری کا مقصد ہے۔ تشریح: شرح حدیث شل سابق ہے، ایک بات مزید بیہ معلوم ہوئی کرز مین آسان پہاڑ و غیرہ سب خدا کی تخلوق اور حاوث ہیں افا وات اور در این ما ہم اور اس کی ہرچھوٹی بڑی چیز حادث و گلوق ہے اور حدوث عالم کا شورت ہے وار تعارب ہے، حدوث ما مام اور اس کی ہرچھوٹی بڑی چیز حادث و گلوق ہے اور حدوث عالم کا شورت ہے، حافظ این تیہ ہے نے فرمایا کہ فلاسفہ میں کوئی بھی قدم عالم کا قائل تھا تا آ کہ ارسطاطانیس آیا اور وہ قدم عالم کا قائل ہوا حالا نکہ قدم عالم کا خاص موان کی طرف بھی حدوث کا قائل تھا تا آ کہ ارسطاطانیس آیا اور وہ قدم عالم کا قائل ہوا حالانکہ قدم عالم کا خاص موان کی طرف بھی حدوث کا مام کی عقیدہ پرشفق سے، البت بعض صوفیا کی طرف بعض عقیدہ پرشفق سے، البت بعض صوفیا کی طرف بعض اشیاء عالم کا قدم منسوب ہوا ہے، جیسے شخ آ کبر گرم علام شعرائی شافع نے کہا کہ اس قسم کی تمام عارش شخ آ کبر کی طرف علام سے اور اس کے ان کی تا کہ کی طرف علام سے کہا کہ اس شیاء عالم کی تا کہا کہ فرون کو عقراب تو ہوگا، گرو ہو ایا کہ میرا گمان سے کہ کہ بھی اشیاء کے قدم کی نسبت شخ آ کبرکی طرف تی جاور بھی اسلام نے کہا کہ اس قسم کی تمام عارش فرعون کو معتبر سمجھا آگر چرقو ہے دوجہ سے دوجہ سے اس کے مقدم کی نسبت شخ آ کبرکی طرف تھیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی شخ آ کبرکا تفر و شہور ہے، مثلا یہ کہا کہ فرعون کو عقراب تو ہوگا، گمروہ مخلد فی النار شرموں۔

پھر حصرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ علامہ دوانی نے جوحافظ ابن تیمیہ کی طرف جوقدم عرش کی نسبت کی ہے وہ میرے نزویک

منے نیں ۔اور میں نے اس بات کوا ہے تصیدہ الحاقیہ بنوعیۃ ابن القیم میں بھی طا ہر کر دیا ہے۔

ع والعرش ايضاحادث عند الورى ومن الخطاء حكاية الدواني

پھر فر مایا کہ مدوث ذاتی کا بھی فلاسفہ میں ہے کوئی قائل نہ تھا، اس کا اختراع سب نے پہلے ابن سینانے کیا، جس ہے اس کا مقصد اسلام وفلسفہ کومتحد کرنا تھا۔

. فلاسفہ بونان افلاک وعناصر کوقد ہم بالتھ اور موالید ثلاثہ (جمادات، نباتات وحیوانات کو) قدیم النوع مانتے ہیں، جس کا بطلان میں نے اپنے رسالہ صدوث عالم میں کیا ہے۔

ائن رشد نے ، تجافت الفلاسف شی ایام غزائی پراحتراضات کے بین شی نے ایک رسالہ شی اس کیمی جوایات کیے بین مگروہ رسالہ خوائی کی جوایات کیے بین مگروہ رسالہ خوائی کی بین سے دیادہ کی بین سے دیادہ کی بین سے دیادہ کی اس سے دیادہ کی اللہ این سے پر و مالیک فی اللہ این سے پر و مالیک فیل کے این السلم اللہ این سے پر و مالیک فیل کے این السلم کی اس کے بعض اللہ اللہ این سے پر و مالیک فیل کے بین اللہ این سے بیا کہ بین سے بین بین سے بین

تر جمہ: حضرت ابن مباس عظی نے بیان فر مایا کہ رسول اللہ علی نے آیک فض کوا پناخط دے کر جمیجا اور اے بیتھ دیا کہ اے حاکم بحرین کے باس اور جرا اللہ علی ہے ۔ بی اور جرا اللہ علی کے بی اور جرا خوا سے بیا کہ کرڈ الا راوی کہتے ہیں اور جرا خیا ہے ۔ بی کہ این سیب نے (اس کے بعد بھے ہے کہ اکر اس کے بعد بھے ہے کہ اکا کہ رسول الشقائی نے ان لوگوں کے لئے بھی گلا ہے گئر سے موجانے کی بدد عافر مائی ۔ فیال ہے کہ این سیب نے (اس کے بعد بھے ہے کہ اکر اس واقعہ کون کر رسول الشقائی نے ان لوگوں کے لئے بھی گلا ہے گئر سے موجانے کی بدد عافر مائی ووسری الشیخ اور عرض وغیرہ کی صور تیں بیان فرما کیں تھیں، یہاں ووصور تیں ووسری الشیخ اور عرض وغیرہ کی صور تیں بیان فرما کیں تھیں، یہاں ووصور تیں ووسری بیان فرما کیں مما ولد سے کہ شیخ اپنی کی دوایت میری سند ہے کہ شیخ اپنی کی دوایت میری سند ہے کر سکتے ہو، اس مناولہ کو مناولہ مقرونہ بالا جاز ق کہتے ہیں ہے جمہور کے نزد یک جمت ہے گوتحد ہے واخبار کے اس کی دوایت کے وقت حد شاوا خبر تا کے الفاظ بخیر قید مناولہ کے کہ سکتا ہے بانہیں؟

دوسری صورت مکانندگی ہے کہ شیخ اپنے شاگر دکے پائ تحریر بھیجنا ہے، جس میں روایت جمع کی ہوئی ہیں اور لکھتا ہے کہ جب یہ روایات کی تحریر تبہادے پائی پنچے تو تم انگی روایت میری سندے کر سکتے ہو، گراس روایت کی اجازت جب بی ہے کہ روایت کے وقت یہ ضرور ظاہر کرے کہ جھے اس کی اجازت بذر بعد کتابت حاصل ہوئی ہے۔

امام بخاریؓ نے مناولہ کے جواز کے لئے توسیع کر کے مصرت عثمان عظانہ کے مصاحف کیجیجے کو بطور ولیل پیش کیا ہے اور پھر حضور متالیقہ کے مکتوب گرامی کوچیش کیا جوزیادہ واضح طور پر جواز مناولہ پر ولالت کرتا ہے۔

حضرت عثمان عظائ عظائہ کے مصاحف کی تعدادا ہوجاتم نے سات لکھی ہے، کیونکہ آپ نے ایک ایک نقل مکہ معظمہ، شام ، کوفی، بھرو، بحرین دیمن بھیجی تھی اورایک نقل اپنے پاس رکھوالی تھی۔

معلوم ہوا کدارسال کتب کا طریقہ بھی معتبر ہے اور جب وہ قرآن مجید کے تن میں معتبر ہوسکتا ہے تو حدیث کے بارے میں بدرجہ اولی متند ہونا جا ہے۔

بیامر بھی قابل ذکر کہ آبات کی ترتیب تو خود آنخضرت علی کے دفت میں قائم ہوگئ تھی کہ ہر آیت کے نزول کے دفت آپ علی فاقعہ کا تب وتی کو بلا کر فرما دیا کرتے ہے کہ اس آیت کوفلال سورت میں فلال آیت کے بعد لکھ دیا جائے لیکن بیسب آیات وسور مختلف چیزوں پر کھی ہوئی تھیں۔

حضرت ابو بمرصد بق علی معرفی کے ذبانہ میں ہرصورت کے ال منتشر قطعات کو یکجا کردیا جیااور ہر بیورت پوری پوری یکجا ہوکر مکتوب و محفوظ ہوگئی، پھر حضرت عثمان علی من سے سورتوں کو یکجائی شکل (معمض کی صورت) ہیں کر دیا اور صرف لفت قریش پر قائم کر دیا، جس پر اصل قرآن مجید کا نزول ہوا ہے اور آپ نے ایک ہی رسم الخط متعین کر کے اس کی نقول تمام مما لک کو بجوادی، اس طرح آپ نے مختلف لغات کے عارضی توسعات ختم فرمادی تاکدا ختلا فات کا کلی طور پر سدیا ب ہوسکے۔

#### واقعه ہلاکت و ہر با دی خاندان شاہی ایران

پنجی تواپ اوراپ ساتھ کے ایرانی نظریوں کے اسلام لانے کی خبر آئخضرت علیہ کی خدمت میں بھیجے دی، ابن سعد کی روایت میں اس طرح ہے کہ جب سری نے مکتوب کرای چاک کردیا تو بین کے گور فربا ذان کو تھم دیا کہ اپنے پائی ہے دو بہاور آ وی تجاذ بہجے، جومیرے پائ اس (مدی نبوت ) کے سطح حالات لائیں ۔ با ذان نے اپنے خاص مدار المہام اورایک دوسرے شخص کو اپنا خط دے کر حضور اکرم علیہ کے پائی بھیجا، وہ مدینہ طبیعہ پہنچے اور آپ علیہ کی خدمت میں وہ خط چیش کہا وہ اس وقت رعب وجلال نبوت کے سبب لرزہ پراندام نے، آپ علیہ مسکرائے اوران دونوں کو اسلام کی دھوت دی۔

پھرفر مایا: اپنے آقا کو میری طرف سے بینجر پنچادینا کہ میرے دب نے اس کے دب سرنی کوای دات میں سات پہر کے بعد موت

کے گھاٹ اتارد یا ہے اور بیشگل کی شب اجمادی الاولی کے دیتی ، اس طرح کرتی تعالیٰ کی تقدیر و مشیعت کے تحت خسر و پرویز کے بیٹے شیر و بیا پی انڈرشیری نائی پرعاش ہو گیا اور اس کے وصال

علی نے باپ کوئل کر دیا (عمدة القاری می ۱۳۹۰ ت) اس کا ظاہری سب بیہ ہوا کہ شیر دیا پی مائڈرشیری نائی پرعاش ہو گیا اور اس کے وصال

کے لئے بھی تدہیر سوجھی کہ باپ کوئل کرد ہے کسی طرح باپ کوبھی اس کے نظرناک اراد ہے کی اطلاع مل گئی تھی اس لئے اس نے بیکیا کہ اپنی کو خطرناک اراد ہے کی اطلاع مل گئی تھی اس لئے اس نے بیکیا کہ اپنی کو خطرناک اراد ہے کی استعمال کر لے، چنا نچہ ایسانی ہوا، باپ کوئل

خاص شابی دوا طانے میں ایک ذہر کی شیشی پر '' اسیر باو'' کا لیمیل لگا دیا، تا کہ بعد کو اے بیٹا استعمال کر لے، چنا نچہ ایسانی ہوا، باپ کوئل

کرنے کے بعد شیر و بیر نے شابی مخصوص دوا خانہ کو کھوالا اور اس شیشی کا لیمیل پڑھ کر نہا بیت نوش ہوا، دھو کہ سے وہ ذہر بی گیا اور نور آئی سرگیا،

اس کے بعد زیام حکومت اس کی جی کو سپر دہوئی جو اس کو نہ سنجمال سکی اور ذبانہ خلافت عثانی تک آئی تھی ہوا ہوا ما را ما را بھر تا تھا کہ کوئی اس کو جو بڑاروں سال سے جلی آر دی تھی۔ سلطنت فارس کا آخری تا جدار شہنشاہ پر دوجرد جنگلات میں چھیا ہوا ما را ما را بھر تا تھا کہ کوئی اس کو بیان نہ سکے ایک ون گڈر سیا اور نور کی تا ہوار شرف کی اور کرد یا گیا۔

بظاہراوپر کے ذکر کئے ہوئے دوتوں واقعات درست ہیں،اور شایدا بیا ہوا ہوکہ کرئی نے پہلے تو شدت غضب ہے مغلوب ہوکر یا یاذان کو پی تھم دیا کہ خووجا کرآ مخضرت علیقے ہے باز پرس کرے،اور باذان کے قاصد کوآ پ علیقے نے کسری کے قبل ہونے کی خبر بقید ماہ و دن بتلا دی،اس کے بعد کسری نے شعنڈے دل سے سوچا ہوگا کہ آپ علیقے کے حالات معلوم کرے، باذان کو پھر لکھا اوراس پر باذان نے دوبارہ قاصد بھیجاوروہ ال دنوں میں مدین طیبہ پہنچے ہیں۔،جن میں خسر و پر دیز کا قبل ہوا ہے، واللہ اعسلم و علمہ اتم، سبحاله و تعالیٰ و ھو اللہ ی یعید و لا یعید و لا یعید و

جحث و تظرن معارت شاوصاحب نے فرمایا کے مناولہ کی صورت تو متند ہونی ہی چاہیے خصوصاً جبکہ مقرون بالا جازت ہوتو اور بھی تو ی ہے،

رہی مکا تبت کی صورت وہ جب ہی جحت ہوگی کہ کا تب و کمتو ب الیہ کی تعیین غیر مشکوک ہو، پھر فرمایا کہ میرے نزدیک محقق بات ہے کہ مال

کے دعوول میں خطاکا فی نہیں ہے، مثلاً کوئی کے کہ میرے پاس فلاس کی تحریر ہے، جس میں میرے ایک ہزار روپے قرض کا اس نے اقرار کیا

ہے اور مدعی علیہ اس سے مشکر ہو، اس کے علاوہ دوس سے معاملات طلاق، نکاح، عمّاتی وغیرہ میں خط ضرور معتبر ہوگا اور ہمارے عام کتب فقہ
میں بھی خط کے ذریعے صحت وقوع طلاق کی تصریح موجود ہے، دیکھو وقتی القدیم وغیرہ۔

ا بن معین نے فرمایا کہ کتابت کے معتبر ہونے کے لئے ایک شرط امام اعظمؓ نے بیکی لگائی ہے کہ کا تب کو وہ تحریر اول ہے آخر تک برابر یا در بی ہو ، کسی وفت درمیان میں بھول نہ گیا ہو ، البتہ صاحبین نے اس میں توسع کیا ہے کہ اگرا پی تحریر دیکھ کربھی یا وآئے گا کہ بیمیری بی تحریر ہے تب بھی وہ معتبر ہے ، اور اول ہے آخر تک برابر یا در ہنا ضروری نہیں۔ حضرت شاؤماحب نے بیکی فرمایا کہ امام بخاری نے ان ابواب میں بہت ہے مسائل اصول صدیث کے بیان فرمائے ہیں اور نہا ہے عدہ و بہتر تالیف اصول حدیث میں شیخ منس الدین خاوی کی ''فتح المغیث' ہے نیز حافظ ابن تجرکی'' النکت علمے ابن الصلاح'' بھی خوب ہے۔ الیضاح البخاری کی شخصی بر نظر:

ا مام بخاریؓ نے جوتر جمۃ الباب میں بیفر مایا کہ عبداللہ بن عمر ، یجیٰ و ما لک نے بھی منا ولہ کومتند سمجھا ہے اس پر مذکور ہ بالا تقریر درس بخاری ص ۱۳۳ ج۲ میں ایک کمبی بحث ملتی ہے جس کے اہم نقطے یہ جیں

(۱) عبدالله بن عمر سے افلب میہ ب کہ عبداللہ بن عمر عمری مراد ہیں بیٹی عبداللہ بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب عبداللہ بن عمر مراذبیں کیونکہ ان سے مناولہ کے سلسلے میں اس تئم کی کوئی نقل منقول نہیں ہے۔

(۲) حضرت علامد تشمیری کے نزد کیے عبداللہ بن عرعری حسن کے درجہ کے راوی ہیں، امام ترفدی نے کتاب الحج میں ان کی حدیث کی تخصیص قرمائی ہے، الم معلوم ہوا کہ بیعبداللہ بخاری حدیث کی تخصیص قرمائی ہے، الم بخاری نے بھی ان کا نام مقام احتجاج میں ذکر کیا ہے، اس معلوم ہوا کہ بیعبداللہ بخاری کے نزد کیے بھی قائل احتجاج ہیں احتاف کے لئے انتابی کافی ہے کہ امام بخاری آئیس ضعیف نہیں مائے۔

(۳) بیعبدالله عمری صدیث و والیدین کے داوی میں اوراحناف ان سے استدلال کرتے ہیں۔

(۳) حافظ ابن ججر چونک احتاف کے ساتھ دواداری بر تناہیں چاہتے اس لئے کوشش فرماتے ہیں کہ یہ کسی طرح عمری عابت نہ موں بلکہ یا عبداللہ بن عمر ہوں یا عبداللہ بن عمر و بن العاص ، کیونکہ ان کا بیکی بن سعید ہے بل ذکر کرنا بتلا تا ہے کہ وہ منزلت میں یجی ہے ذیادہ ہوں ، حالا تک عمری ایسے نہیں ہیں۔

(۵) حافظ عینی، حافظ ابن جمر کی ندگورہ بالا تحقیق ہے راضی نہیں، انہوں نے فر مایا کہ یکی ہے بل ذکر کرنا ہرگز اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ وہ عمر می نہ ہوں بلکہ اس کی مختلف و جوہ ہو سکتی ہیں اور عبدالللہ بن عمر و بن العاص تو مراد ہو بی نہیں سکتے ، کیونکہ بخار کی کے سب نسخوں ہیں عمر بغیر واؤ کے ہیں۔

اس لئے اغلب تو بھی ہے کہ اس سے مرادعبداللہ بن عمر عمری ہیں، ہاں! دوسرااخمال حصرت عبداللہ بن عمر کا ضرور یاتی ہے۔ واللہ اعظم، اب ہم ہرجز پر مفصل کلام کرتے ہیں۔، واللہ المستعان۔

(۱) عبدالله بن عراصة الم بخاري الله بن عربالله بن عربالطاب مرادي بي الميدالله بن عري أيس يونك الم بخاري الن سية وقر أيس المورد الله بن عربالله بن عربالله بن عربالله بن عربالله بن عرباله الله بناري مواجع بي الله بناري مواجع بي الله بناري مواجع بي الله بن بياده الله بن بياده الله بن مقدم كرك ذكر كري بي بيزياده مستجد حضرت شاه صاحب الله و المعتمد في المعتمد بن المعتمد بن المعتمد بن المعتمد بن المعتمد بن المعتمد بن المعتمد و المعتمد بن المعتمد و المعتمد بن المعت

یکی بن سعید، نسائی و بخاری نے عبداللہ عمری کی تضعیف کی اور امام احمد، ابن معین، ابن عدی، بیقوب بن شیبه و مجل نے توثیق کی ، حافظ وجبی ئے صدوق فی حفظه شیء کہا ، خلیل نے تقد غیر ان الحفاظ لم يرضو احفظه کہا۔

ا مام ترندی نے باب ماجاء فلبی الموقت الاول من الفضل میں کہا کہام فروہ والی حدیث ان کے علاوہ صرف عبداللہ محری ہ مروی ہے جو تحدثین کے نزد کیک تو می نیس جان میں جان کے تہذیب ص ۱۳۲۸ج ۵ میں لکھا کہ ام ترندی نے علل کبیر میں بخاری نے آتی کیا ('' عبداللہ عمری بہت گیا گزرا آ دمی ہے میں تو اس سے بچو بھی روایت نہیں کرتا'') اور تاریخ کبیرص ۱۳۵ق اجلد ۳ میں خودا مام بخاری نے لکھا کہ کی بن معیدان کی تضعیف کرتے متے اور یہی الفاظ اپنی کتاب الضعفاء میں بھی لکھے۔

غرض امام بخاری کے بارے بیس بیلصنا کہ انہوں نے عبداللہ عمری کو مقام احتجاج بیس ذکر کیا ہے کیے بھو جھ ہوسکتا ہے؟ اورا مام تر نہ کی کے بارے بیس بیکھنا کہ انہوں نے خود صغیف کہا ہے جیسا کہ اوپ ذکر ہوا اور صغرت شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ اس بارے بیس امام تر نہ گا نے امام بخاری کا اجاع کیا ہے، فرق اختا ہے کہ امام بخاری ان کو ہوا اور صغرت شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ اس بارے بیس امام تر نہ گا اجاع کیا ہے، فرق اختا ہے ہیں، باقی جو حوالہ کتا ہا اللہ کا اس بارے بیس امام تر نہ گا اجاع کیا ہے، فرق اختا ہے ہیں، باقی جو حوالہ کتا ہا اللہ کا دیا گیا ہے کہ اس بیس امام تر نہ گی قائل ذکر بیس بھے ، مام تر نہ گا ہوت ہے کہ بوت اس کی وہ جان خوص ہے کہ بوت اس کو جو کہ ہوتے کہ اس بیس بال بیلہ مرواسا نبید کے موقع پر عبداللہ عمری کا ذکر بھی صرف ایک جگہ باب افراد الحج بیس ہے، مگر مطبوعہ شخوں بیس حتی کہ مطبوعہ تجنبائی بیس بھی (صاف) عبیداللہ کی جو بوت این عمر ہے ' حق تعالی حضرت مواذ نا عبداللہ بی صواحب رہائی قدس سروکو اج بخظیم عطافر مائے کہ اپنے نسخہ تر نہ کی اس کی صراحت فر مائی، بظاہراس ان تھیج کی طرف اور کسی نے توجہ نیس کی مخفت اللہ وذی دیکھی تو وہاں بھی عبداللہ بی جھیا ہے اور شرح بھی اس کی صراحت فر مائی، بظاہراس ان تھیج کی طرف اور کسی نے توجہ نیس کی مخفت اللہ وذی دیکھی تو حسین تر نہ می کا وہ وہ وہ تو میں ہے، اور صرف اساند بھی کے اس کی صراحت فر ان سب کے کہ کی بیس موقع صاحب الیشار کے پیش نظر ہے تو وہاں بھی عبداللہ بی جھیا ہو دور می جو دور می ان مرادف نہیں ہے، خصوصا اس کے بھی کہ امام تر فری خود دور می جگہ ان کی تصورت تھی خاب کہ نے بصورت تھیج خابت کیا، تحسین کا مرادف نہیں ہے، خصوصا اس کے بھی کہ امام تر فری خود دور می جگہ ان کی تھی تو میں اس کہ بی کے اس کی ان میں کہ کے اس کی موقع صاحب ایسان کی مورد دور می جگہ ان کی تصورت کیں جس موسل کی کہ کے بھی کہ ان کی کہ کے بھی کہ کہ کے بھی کہ کو دور میں جگہ ان کی تھی تو کہ بھی کہ کہ کے بھی کہ کہ کے بھی کہ کہ کے بھی کی کہ کی کہ کہ کے بھی کہ کی کہ کو دور می کہ کی کہ کو کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کو کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ

اس کے بعد گذارش ہے کہ 'احناف کے لئے صرف اتنان کافی ہے کہ امام بخاری انہیں ضعیف نہیں بائے 'ا سے جملے حقیق پید طبائع پر نہا ہت بار ہیں۔ رجال میں کلام ہر نتم کا ہوا ہے اور جس کے متعلق بھی جو بات انصاف ہے گئی گئی ہو ہ نہا بت قابل قدر ہے ، کیونکہ اس کے سبب ہم احاد بیٹ نبوی کی قوت وضعف اور صحت وسقم وغیرہ حالات معلوم کرتے ہیں اور یہ اتنا تنظیم مقصد ہے کہ اس کے لئے بہت ی تنخیاں برواشت ہونی چا بہیں ، پھراس کے لئے سہارے وصوفہ نے کی کیا ضرورت ہے : کھر اکھوٹا کھل کر سامنے آ جانا چا ہے ، ہمارے نزویک عبداللہ عمری کے بارے میں جو پچھ کلام ہوا ہے اس میں مسلکی عصبیت وغیرہ شائل نہیں ہے اور یہ کہنا کہ چونکہ ان کی کسی روایت سے شوافع احتاف کوفائدہ پہنچا ہے اس کی مندرجہ بالاسعی کی ہے ، پھی ہوتا ، ہمارے علم میں ان کی وہ روایات بھی ہیں جن سے شوافع احتاف کوفائدہ پہنچا ہے اس کے حافظ ابن حجرشافعی کومعلوم نہیں ہوتا ، ہمارے علم میں ان کی وہ روایات بھی ہیں جن سے شوافع کوفائدہ پہنچا ہے ، تو کیا آئی بات حافظ ابن حجرشافعی کومعلوم نہیں؟

(۲) حضرت شاہ صاحب نے جوعبداللہ عمری کی تخسین کا پہنے مواد فراہم کیا ہے جبیبا کہ اوپر کی عبارت' العرف' سے واضح ہے وہ فن صدیت کی سیح واہم ترین خدمت ہے اور جمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ظاہر ہے اس کے لئے بڑے وسیح مطالعہ کی ضرورت ہے اور بغیر مراجعت اور کامل جیقظ کے یوں ہی چلتی ہوئی باتیں کہد ہے ہے کام نہیں چلے گا۔ (٣) احناف كااستدلال عبدالله عمري پرموقوف نبيل ب، كواس روايت مشهوره يهي بجي قوت ضرور ملتي ہے۔

(٣) حافظ ابن تجركے بارے بیل عام طور سے بیرائے درست ہے كہ وہ احناف كے ساتھ يجا تصرف بر تيتے ہیں بحر يہاں عبداللہ عمرى كے بارے بیں ان كی شخیل اس سے برتر معلوم ہوتی ہے۔ والعحق بقال.

(۵) حافظ بینی کا نفته صحیح ہے، وہ کمی ہات پندنہیں کرتے اور اس مقام پرانہوں نے آخر میں لکھا کہ بظاہر تو یہاں عبداللہ عمری مراد میں اور کرمانی نے بھی اس کا جزم کیا ہے، مگرا متمال تو ی اس امر کا بھی ہے کہ عبداللہ بن عمرمراد ہوں اور ان سے مناولہ کے بارے میں کوئی صریح قول ند ملنے ہے بیلازم نیس آتا کہ فی نفسہ بھی کوئی روایت ان سے اس بارے میں موجود نہ ہو۔ (عمدہ القاری میں میں)

(٣٥) حَدَّنَ مَا مُحَمَّدُ بِنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ ثَنا عبد الشقال أَخْبَرَ نَا شُعُبَةُ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسَ بُنِ مَالَكِ قَالَ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلْمُ كِتَابًا أَوْارَادَ أَنْ يُكْتُبُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمُ لَا يَقْرَءُ وَنَ كِتَابًا إِلَّا مَالَكِ قَالَ كَتَبَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلْمُ كِتَابًا أَوْارَادَ أَنْ يُكْتُبُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمُ لَا يَقْرَءُ وَنَ كِتَابًا إِلَّا مَحْتُومًا فَا تُحَدِّ عَاتَمًا مِنْ فِضَةً نَقُشُهُ مُحَمِّدُ وَسُولُ اللهِ كَآتِي ٱنظُرُالِي بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ فَقُلْتُ لِقَتَادَةً مَنْ قَالَ مَعْتُومًا فَا تُحَدِّدُ عَاتَمًا مِنْ فِضَةً نَقُشُهُ مُحَمِّدُ وَسُولُ اللهِ كَآتِي ٱنظُرُالِي بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ فَقُلْتُ لِقَتَادَةً مَنْ قَالَ لَلهِ كَآتِي ٱنظُرُالِي بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ فَقُلْتُ لِقَتَادَةً مَنْ قَالَ لَلْهِ كَآتِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَالُ اللهِ عَلَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُو

مرجمہ: حضرت الس بن مالک علیہ نے فرمایا کہ رمول اللہ علیہ نے ( کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام کے لئے ) ایک خط لکھا، یا لکھنے کا
ارادہ کیا تو آپ علیہ نے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کا خط نہیں پڑھتے ( لیمن نے مہر خط کو مستند نہیں بھتے ) تب آپ علیہ نے چاندی کی انگوشی بنوائی جو ائی میں ''محدرسول اللہ'' کندہ تھا گویا بیس آج بھی آپ علیہ نے ہاتھ میں اس کی سفیدی دیکھ رہا ہوں شعبہ رادی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے قادہ سے لوچھا کہ یہ س نے کہا کہ اس برمحدرسول اللہ کندہ تھا؟ انہوں نے جواب دیا انس میں نے۔

تشری : حضورا کرم علی (ار و احدافداه) نے سلاطین دنیا کودعوت دین کے لیے مکا تیب مبارکه ارسال فرمانے کا تصدفر مایا تو مسحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ دنیا کے بڑے لوگ بغیر مہر کے خطوط کو معتبر ومحتر منیں جانے ،اس برآپ علی کے جاندی کی انگوشی بنوائی جس برمحدرسول اللہ یا اللہ رسول محدکند و کرایا گیا نہ کورہ دونوں صورتیں نقل ہوئیں ہیں اوپر سے نیچے کو پڑھویا برعکس۔

سیام بخاریؒ نے مکا تیب کے معتبر ہونے کی ولیل چیش کی ہے۔ علاء نے لکھا کہ مہر کا مقصدا س امر کا اطمیمیان ولا نا ہے کہ کا تب کی طرف ہے وہ تحریر جعلی یا بناوٹی نہیں ہے، اگر چہ ہوسکتا ہے کہ مہر کا بھی غلاطریقہ سے استعمال ہوا اور بغیر علم کا تب کے لگا دی جائے ، اس لیے دوسری شرطیں بھی لگائی گئی ہیں مثلاً مکتوب الیہ کا تب کا قط پہچا تنا ہو، یا شاہدوں کے ذریعے اطمیمیان کیا جائے ، وغیرہ غرض مکا تبت کی صورت جب ہی شرعاً معتبر ہوگی کہ کسی طرح بھی میاطمیمیان ہوجائے کہ پوری تحریر کا تب ہی کی طرف ہے ، جعلی نہیں ہے ، شاس میں کوئی تغیر و تبدیلی کی گئی ہے۔

شبدو جواب: حافظ مینی نے لکھا کہ اگر کہا جائے ، حضور عظامیہ تو خودا ہے دست مبارک ہے نہیں لکھتے تھے، پھر حدیث الباب میں کتابت کی نسبت آپ کی طرف کس طرح ہوئی ؟ جواب میں کہ آپ کا خود دست مبارک ہے تحریر فرمانا بھی منقول ہوا ہے، جس کا ذکر کتاب الجہاد میں آپ کی طرف کس طرح ہوئی ؟ جواب میں کہ آپ کا خود دست مبارک ہے تحریر فرمانا تعریب منقول ہوا ہے، جس کا ذکر کتاب الجہاد میں آپ کی طرف ایسی ہی کا ذاتہ ہوگی جسے آپ گا ، اور اگر بھی بات محقق و ثابت ہو کہ آپ علی خود تحریر نہیں فرمانا تو یہاں نسبت کتابت آپ کی طرف ایسی ہی جازا ہوگی جسے امراء وسما طبین کی طرف ایسی ہی جالانکہ وہ خود نہیں لکھا کرتے۔ وہ سروں سے لکھوالا کرتے ہیں۔ (مرد القاری سے ۱۳ میا)

# بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِى بِهِ الْمَجْلِسُ وَمَنْ رَا<sup>ا</sup>ى فُرُجَةً فِى الْحَلُقَةِ فَجَلَسَ فِيْهَا

(اس مخص کا حال جومجلس کے آخر میں بیٹے کیا اور اس مخص کا جودر میان مجلس میں جگہ یا کر بیٹے کیا )

(١٦) حَدَّقَ اللهُ عَدُ اللهُ عَدُ اللهُ عَلَيْهُ مَالِكُ عَنْ اِسْحَاق بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْبِي طَلْحَة آنَ آبَا مُرَّةَ مُولَى عَقِيْلِ بُنِ آبِي طَلَاحِ آخُبَرَةً عَنْ آبِي وَاقِينِ اللَّيْسَى إِنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَة إِذَا آقَبَلَ لَللَّهُ تَفَرِ فَآقُبَلَ إِنْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَذَهَبَ وَاجِدَ قَالَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاقَبَلَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاقَا اللهَ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَامَّا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَامَّا اللهَ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَامَّا اللهَ عَلَى وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَامَّا اللهَ عَرْكُم عَنِ فَعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَامَّا اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهُ عَرْكُم عَنِ عَلَيْهِ وَامَّا اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهُ عَرْكُم عَنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَامَّا اللهَ عَرْكُم اللهُ عَرُ فَا اللهُ عَرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَاق اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَامَّا اللهُ عَرُ فَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَامُ اللهُ عَرُ فَامُ اللهُ عَرُ فَامُ اللهُ عَرُ فَامُ اللهُ عَرْفَا اللهُ عَرُالَهُ اللهُ عَرُالَ اللهُ عَلَى الل

حضور علی کے ختم مجلس پرارشاد فرمایا کہ بین ان متیوں کے خاص خاص احوال و درجات بتلا تا ہوں پہلے محض نے پوری طرح مجلس مبارک اور حضور علی ہے کہ بین ان متیوں کے خاص خاص خاص احوال و درجات بتلا تا ہوں پہلے محض نے پوری طرح مجلس مبارک اور حضور علی ہے کہ بین ایس کے خاص مبارک اور حضور علی ہے کہ میں اللہ بین محل کے محمل مبارک سے قریب ہو کر بوں ہی واپس چلا جاؤں ،اس لیے نیم ولی سے ایک طرف بیٹھ کیا جن تعالی آئے نہ بڑھا اس کو شرم آئی ہوگی کہ مجلس مبارک سے قریب ہو کر بوں ہی واپس چلا جاؤں ،اس لیے نیم ولی سے ایک طرف بیٹھ کیا جن تعالی نے بھتر رہے اس کو بھی اجرو تو اب سے نواز انتیسرا چونکہ بالکل ہی قسمت کا بیٹا تھا اس کو اتنی تو فیق بھی نہ کی کہ کہ کس کی درجہ بیس بھی شرکت کا اجرو شرف یا لیتا۔

بظاہر یہاں دوسرے آ ومی نے اپنی کوتا ہی وتساہل ہی کے سبب مجلس کے اندر جانے کی سی نہیں کی ، ورنداس کو بغیر کسی کوایڈ او بیئے ہمی جانے کا موقع ضرور حاصل ہوا ہوگا ، ای لیے حدیث میں اس کو دوسرے درجہ میں اور گری ہوئی پوزیشن میں جگہ دی گئی کیونکہ اگر کوئی شخص مجلس کے اندراس لیے مدجائے کہ دوسرے پہلے ہے بیٹھنے والوں کی گر دنوں کے او پر سے گزرٹا پڑیگا اوران کو تکلیف ہوگی ، تو ایسا کرنا خو دشر لیعت میں مجمی محبوب و پہندیدہ ہے ، وہ صورت بظاہر یہاں نہیں ہے درنہ بیدوسر اشخص مجمی پہلے ہی کے برابر درجہ حاصل کر لیتا۔

## ترجمة الياب وحديث كي مطابقت:

اس کے بعد گزارش ہے کہ امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب میں ترتیب دوسری رکھی ہے جوحدیث کی ترتیب سے مطابق نہیں معلوم ہوتی، انہوں نے دوسرے درجہ کے آ دمی کواول اوراول کوٹانی بنایا ہے۔

اگرقاضی عیاض کی توجیہ لے لی جائے کہ دوسر افخص توگوں کی مزاحت کر کے مجلس کے اندراس لیے نہیں تھسا کہ اس طرح کرنے ہے اسکوآ تخضرت علی ہے۔ اور دوسرے حاضرین ہے شرم آئی ، تو اس طرح اس کا درجہ اول کے لحاظ ہے ذیادہ نہیں گرتا اور برابر بھی کہا جا سکتا ہے اور اس توجیہ برا مام بخاری کی ترجمہ الباب کی ترتیب زیادہ کل نظر نہیں رہتی ۔ واللہ اعلم ۔

### جزاءمنس عمل كأتحقيق

### تىسرا آ دى كون تفا؟:

پھرفر مایا کہ جن لوگوں نے بیکہا کہ تیسرا آ دمی منافق تھا، وہ تو صدے آ گے بڑھ گئے کیونکہ اس پرکوئی دلیل وجت نہیں ہے،اورایک مومن بھی سمی ضرورت طبعی وشری کے سبب اگر کسی مجلس علمی و دینی ہے غیر حاضر ہو جائے تو وہ مواخذہ ہے بری ہے،البتہ اگر الی مجلس کو چھوڈ کر جانا تھیرونفرت کی بناء پر ہوتو حرام ہوگااور لا پروائی کے باعث ہوگا تو براہے کہ اس مصد علم ودین اوراس وفت کی خاص رحمت ہے محروم ہوا۔

### اعمال كى مختلف جہات

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بعض اعمال کی مختلف و متعدد جہات ہوتی ہیں اور ان کے لحاظ ہے، ہی فیصلہ کرتا چاہیے مشانا حدیث ترفدی ہیں ہے کہ ایک سے جو ہا وجود والدار ہونے کے پہلے پرانے حال ہیں رہتے تھے، حضور علی ہے نے ارشاوفر مایا کہ تم پر خدا کی لعمت کے اثر ات مگا ہر ہونے چاہئیں'' بعنی اچھی حالت اور بہتر لہاں وغیرہ اختیار کرتا چاہیے، معلوم ہوا کہ نعمت خداوندی کے مظاہرہ ہیں فضیلت ہے، دومری حدیث میں اس طرح ہے کہ جو مخص خدا کے لئے اتو اضع وا کسارا فتایار کر کے، زینت کا لہاس ترک کرے گا ( بینی سادگی اختیار کرے گا تو اس کو حق میں فضیلت ہے تو مختلف کرے گا تو اس کو حق میں فضیلت ہے تو مختلف کرے مات کے سے تو مختلف ہوا کہ سادہ وضعی میں فضیلت ہے تو مختلف جہات کے سب مختلف فضائل ہوئے ہیں۔ اس لئے فضیلت کے طبح پہنا کمیں گے، اس ہے معلوم ہوا کہ سادہ وضعی میں فضیلت ہے تو مختلف جہات کے سب مختلف فضائل ہوئے ہیں۔ اس لئے فضیلت کی کی آیک چیز کوئیس دی جاسکتی۔

#### صنعت مشاكلت

حق تعالی کے لئے حدیث الباب میں ایوا ماستیا ماور اعراض کے الفاظ ایطور صنعت مشاکلت بولے گئے ہیں کہ یہ بلاغت کا ایک طریقہ ہے۔ فرکجہ بافر حبہ؟ حدیث میں فرجہ کا لفظ فا کے زیراور پائی دولوں ہے سنتعمل ہے اور بعض اٹل لغت نے کہا کہ مجلس میں کشادگی کے لئے فرجہ پیش کے ساتھ اور مصائب ومشکلات سے نجات کے لئے زیر کے ساتھ دنیا دوضیح ہے۔

#### ابوالعلاء كاواقعه

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس بارے بی ابوالعلا پنوی کا واقعہ بہت مشہور ہے وہ خود بردا امام لغت تھا مگراس کوتر ورقعا کہ فرجہ زیادہ فصیح ہے یافر جہ؟ ایک عرصہ تک وہ اس خلجان میں رہا ، تجاج خلا مے زمانہ بیس تھا تجاج ہے کی بات پرنخ بین ہوگئی تو قصباتی رہائش ترک کرکے کسی گاؤں گوٹ میں بسراوقات کرنے لگا تا کہ جاج کے ظلم و تعدی ہے امان ملے ایک روز کسی طرف چلا جارہا تھا کہ ایک اعرابی تجاج کی وفات برایک شعر پر مشتا ہوا جارہا تھا ، عالبًا اس کا ول بھی ابوالعلاء کی طرح زخی تھا

#### ربما تكره النفوس من الدهر له فَرجة كحل العقال

(بسااد قات ایسا بھی ہوتا ہے کہ طبائع ، زمانہ کی نہایت تکن آ زمائشوں ہے ننگ آ جاتی جیں بلیکن خلاف تو قع وفعۃ ان ہے چھٹکارامل جاتا ہے جیسے اونٹ کی رس کھل می اوروہ آ زاد ہوا)

غرض وہ اعرابی جان کے مرنے کی خوشی میں شعر نہ کور پڑھتا جار ہاتھا، ابوالعلاء کہتے ہیں کہ جھے بھی جاج کے مرنے کی بڑی خوشی ہو کی، گریہ فیصلہ نہ کرسکا کہ جھے اس کے مرنے کی زیادہ خوشی ہوئی یا اس بات سے کہ فرجہ زبر کے ساتھ اعرابی نے پڑھا، جس سے جھے پیٹھیں ملی کہ بہ نبست پیش کے وہی زیادہ فصیح ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا کہ ویکھو پہلے زمانہ ہی علم کی اتنی زیاوہ قدرو قیمت تھی کہ تجائے کی وجہ ہے مارا مارا پھرتا تھا۔ کسی طرح جان نکی جائے ، کتنی پچھ تکالیف ومصائب برسوں تک برداشت کئے ہوں گے ، گرخودا مام لفت ہونے کے باوجودا کی تفظ کی تحقیق پراتن بردی خوشی منار ہا ہے کہ وہ سارے مصائب کے فائمہ کی خوشی کے برابر ہوگئی غالبًا بدوا قد تھے۔ الیمین ہیں بھی ہے۔ واللہ اعلم فائدہ علم بعد نے علام محقق ابن جماعہ کتا تی مشہور ومفید کتاب 'تبلہ کہ وہ المسامع والممت کلم ''میں اسباب حصول علم کی شرح کرتے

ہوئے لکھا علم وہم کی زیادتی اوراس کے مسلسل و بے ٹکان وطال مشغلہ کے اعظم اسباب میں سے اکل حلال ہے، جومقدار میں کم ہوا مام شافعی " نے فرمایا میں نے ۱۷ سال سے پہیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ،اس کا سبب سے کہ زیادہ کھانے پر زیادہ شرب کی ضرورت ہوتی ہے جس سے نیند زیادہ آتی ہے اور حلاوت ،قصور فہم ،فتور حواس ،وجسمانی کسل پیدا ہوتا ہے۔اس کے سوازیادہ کھانے کی شرعی کراہت اور بھاریوں کے خطرات الگ رہے جبیما کہ شاعر نے کہا

# فان الداء اكثر ما تواه يكون من الطعام او الشواب (اكثر يَاريال كُلُون عَنْ الطعام او الشواب (اكثر يَاريال كَلَات يَعْ بِينَ إِلَى احتياطي وزيادتي كسبب بوتي بين)

اس کے بعد علامہ نے لکھا کہ اہل علم کے لئے بڑی ضرورت ورع وتفوی کی بھی ہے کہ اپنے تمام امور طعام، شراب لباس مسکن وغیرہ ضرور توں ہیں متورع ہو، صرف شری جواز وگنجائشوں کا طالب نہ ہوتا کہ اس کا قلب ٹورانی ہوکر قبول علم وصلاح کا مستحق ہوا وراس کے علم ونور ہے دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ الخ (ص۲۲)

# بَابُ قَوْلِ النَّبِي عِلَيْ رُبِّ مُبَلَّغِ أَوْعَى مِنْ سَامِع

(العض اوقات وقَحْص بَمَ تَك حديث واسط درواسط بَيْتِي كَا يراه راست عَيْوا فِي نَهِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ أَبِي بَكُرَةُ (٧٤) حدَّلْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا بِشُرَّ قَالَ حَدُّثَنَا ابْنُ عُونِ عَنُ بِنُ سِيْرِ يُنَ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ أَبِي بَكُرَةُ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ ذَكَرَ النَّبِي عَلَيْهِ فَالَ حَدُّنَا ابْنُ عُونِ عَنُ بِنُ سِيْرِ يُنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ أَبِي بَكُرَةُ عَنْ اَبِيهِ قَالَ ذَكَرَ النَّبِي عَلَيْ السَّعِهِ قَالَ الْبُسَ يَوْمُ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ قَاتَى شَهْدِ هذا فَسَكَتُنَا حَتَى فَسَالَا اللهُ سَيْدَ مَا بَهُ وَاعْرَاض كُمْ عَنَا اللهُ الل

ترجمہ: حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بمرہ علیہ نے اپ یا ہے روایت کی کہ وہ ایک مرتبدرسول اللہ علیہ کا تذکرہ کرنے گئے کہ درسول اللہ علیہ کا تذکرہ کرنے گئے کہ درسول اللہ علیہ کہ اس کے علیہ کہ اس کے تیل تھا مرکبی تھی ، آپ علیہ کہ آج کے وہ کا آپ علیہ کو کہ وہ ایک کا وہ نہیں ہے؟ ہم خاموش رہے تھی کہ آج کے وہ کا آپ علیہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس کے وہ کا آپ علیہ کو کی دومرانام تجویز فرما نیں گے، آپ علیہ کے فرمایا کہ کا وہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا ' پیٹک (اس کے بعد) آپ نے فرمایا ' یونسا مہینہ ہے؟ ہم اس پر بھی خاموش رہ اور یہ بھی سمجھے کہ اس ماہ کا بھی آپ کوئی دومرانام تجویز فرمایا کہ ایس اور میں سے آپ نے فرمایا ' کیا بیدن کی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا ہے شک ، تب آپ علیہ نے فرمایا کہ یقینا تمہاری جا نیں اور تمہارے مال اور تمہاری آ پر وتمہارے اس مہینہ اور اس کے دوئر کی توان ہمیں مہینہ اور اس کے دوئر کی توان سے نواواس شہر میں ، جوشمی مال موجود ہو وہ ایسے تفی کو بیشر پہنچا ہے جواس سے نیادہ جوشمی مال موجود ہو وہ ایسے تفی کو بیشر پہنچا ہے جواس سے نیادہ کو عوض حاصر ہے اس کو تو نوار کے دوئال ہو۔

تشریکے: رسول اللہ علیہ کے ارشاد کا مطلب رہ ہے کہ مسلمان کے لئے باہمی خون ریزی حرام ہے۔ ایک مسلمان کے لئے دوسرے

مسلمان کی جان و مال اور آیرو کا احز ام ضروری ہے، جج کے مہینوں میں اہل حرب لڑائی کو برا سجھتے تھے،خصوصاً ماہ ذی الحجه اور جج کے مخصوص دنوں کا بہت زیادہ احترم کرتے تھے، اس لئے مثالاً آپ علاقے نے اس کو بیان فر مایا۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری نے یہاں ترجمۃ الباب ہی جس تول النبی علی کے کہ تروع کیا ہے، جس سے اشارہ ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ بھی حدیث تول ہے، نیز تنبیہ فرمائی کے حدیث رسول اللہ علی ہے صرف طال وحرام بیان کرنے کے ساتھ فاص نہیں ہے۔ بلکہ اس جس ہروہ چیز شامل ہے جورسول اللہ علی ہے ہے تا جائے اور ترجمہ حدیث الباب سے بیام بھی ثابت ہوا کہ مکن ہے فاص نہیں ہے۔ بلکہ اس جس ہروہ چیز شامل ہے جورسول اللہ علی ہے کی حفظ و تھ بداشت جس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہو جا میں ( کیونکہ کہ است جس ایسے لوگ بھی آ کمیں جواجاد ہے رسول اللہ علیہ کی حفظ و تھ بداشت جس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم جی اور بعد کو آئے والے تا بعین وغیر ہم جیں، مگر بیا بک جزوی فضیلت ہوگی ، فضیلت کلی صحابہ کرام رضی کا طب صحابہ رضی اللہ عنہ ہم جیں اور بعد کو آئے والے تا بعین وغیر ہم جیں اور شرف صحبت نبی الانہیا علیہم السلام وغیرہ کے فضائل وشرف کو بعد والے نہیں یا سکتے۔

پہلے ابواب میں ایام بخاری نے شرف علم وفضیات تحصیل علم پرروشی ڈالی تھی یہاں تبنغ وقعلیم کی اہمیت بتلانا چاہجے ہیں کہ جو پچھ علم حاصل ہوا ہے اس کو دوسروں کی طرف پہنچ گا ، کتا نہیں پنچ گا ، صحاصل ہوا ہے اس کو دوسروں کی طرف پہنچ گا ، کتا نہیں پنچ گا ، کتا نہیں کے ، اور اس کے کوئکہ بسااوقات وہ علمی یا تھی واسطہ درواسطہ بے لوگوں تک بھی پنٹی جاتی ہیں ، جوتم ہیں ہے بھی زیادہ ان کا فائدہ حاصل کرلیں گے ، اور اس طرح ندصرف مید کھوم نبوت کا فیض باقی وقائم رہے گا بلکہ اس میں برابر ترقیات ہوتی رہیں گی ، اس لئے حدیث ہیں ہے کہ میری است کی مثال بارش کی ہے ہے کہ بھی موسم کی ابتدائی بارشوں سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے اور بھی آخر کی بارشوں سے پہلے ہے کوئی نہیں بتلاسکتا کہ موجودہ یا آئندہ سال میں کیاصورت پیش آئے گی؟

اس سے میں معلوم ہوا کہ بسااوقات شاگر داستاذ سے یامرید شیخ سے بڑھ جاتا ہے اور یہ بات صادق ومصدوق اللّظ کے ارشاد عالی کے مطابق ہرز ماندیش سیح ہوتی آئی ہے اور درست ہوتی رہے گی۔

تا بھین کے آخری دور میں حضرت امام اعظم کے علمی و علی کمالات ہے آپ انوارالباری کی روشنی میں واقف ہو بچے ہیں، آپ کے بعد دوسر سے انکہ جہتدین ہونے ان سب نے قد وین فقد اسلامی کے سلسلہ میں اور ای طرح خرد در کی مقبلہ کے در این فقد اسلہ میں جو ذرین میں مشارکیں صدیت اور نزرین خدمات انجام دیں وہ رسول اکرم عظیم کے ذکورہ بالا ارشادات کا بہترین جُبوت ہیں، ای طرح ہردور کے مضرین، شارکین حدیث اور فقہائے کرام نے جو خوص علمی دین کارنا سے انجام دینے وہ سب بھی نبی کریم عظیم کے اقوال مبارکہ کی ملمی ہوئی تقد بین ہیں حضورا کرم عقاقت فقہائے کرام نے جو خوص علمی دین کارنا سے انجام دینے وہ سب بھی نبی کریم عقاقت اور ان کو آج کون ساون ہے؟ یہ کونسام ہینہ ہے؟ بیاس لئے نے جو خدکور حدیث البب میں جہت الوواع کے موقع پر ارشادی سوائی توجی اور ان کو اچھی طرح شوق وانتظار ہوجائے کہ حضور عقاقت کیا محاصرین آپ عقاقت اور ان کیا تھی مارے شوق وانتظار ہوجائے کہ حضور عقاقت مواور ان کی رعا بت میں ان موجائے کہ ان مبارک و مقدس اشہر حمام کی عظمت و تقذیس سے تو تم پہلے تی سے واقف ہوا در ان کی رعا بت موجد میں میں ای دن اور اب اس بات کو بھی گرم نا ندھ او کہ مسلمان کی عزیت و حرمت کی حفاظت اور اس کے جان و مال کا احتزام ہیں ہوت اور جرمقام میں ای دن اور ای ماو ذی الجبت الحرام کی طرح ضروری وفرض ہے۔ ایک صدیث میں ہے کہ ''مومن کی جان خوان و مال کا احتزام کی موجد ہو میں نی وان خوان و مال کو (دوسرے مسلمانوں کی کرمہ سے بھی زیادہ عزیز وصرح می ہان خوان کی موجد کی موس خود تی جان یو ان کو جو کرائی عزیت اور جان و مال کو (دوسرے مسلمانوں کی کرمہ سے بھی زیادہ عزیز وصرح می بات ہے کہ کوئی موس خود تی جان یو ان کو کر میں دین ہو تو ان و مال کو (دوسرے مسلمانوں کی کرمہ سے بھی زیادہ عزیز وصرح می بات ہے کہ کوئی موسون کی جان و مال کو دوسرے مسلمانوں کی کوئی موسون کی جو کرمہ سے بھی زیادہ عزیز وصرے مسلمانوں کی حدود سے بھی زیادہ عزیز وصر

عرّت یا جان و مال کوتلف کرتے کے سبب ) اسلامی شریعت و قانون کے تخت منیائع اور دا نگال کردے۔ والقداعلم بالعبواب

يَابُ الْعِلْمِ قَبُلَ الْقُوْلِ والْعَمْلِ لِقُوْلِ اللّهِ عَوْ وَجَلَّ فَاعْلَمْ اللّهُ آلَا اللّهُ فَيَدَاءَ بِالْعِلْمِ وَانَّ الْعُلَمَاءَ هُمُ وَرَقَةُ الْاَبْيَاءِ وَرَّتُوا الْعِلْمِ مَنْ اَحَدَهُ اَحَدَ بِحَظِّ وَ الْجِرِوَ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يُطُلُبُ بِهِ عِلْمَاسَهُلَ اللّهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلّٰى الْعَالِمُونَ وَقَالَ اللّهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلّٰى الْعَالِمُونَ وَقَالَ اللّهُ لَهُ عَلَى الْمَحِنْدِ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ عِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ وَقَالَ وَمَا يَعْقِلُهَا اللّهُ الْعَالِمُونَ وَقَالَ وَقَالُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَالَ وَقَالُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ يُودِ اللّهُ بِهِ حِيْراً يُقَقِّهُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ إِللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلْمُ بِا التّعَلّمِ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَاللّه اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللللهُ عَلَيْهِ الللهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْه الللهُ عَلَيْه اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْه الللهُ عَلَيْه الللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْه الللهُ الللهُ عَلَيْه الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُهُ الللهُ عَلَيْهُ اللللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْهُ الللهُ عَلَيْهُ ا

(علم كادرجه قول قبل سے پہلے ہے)اس لئے كماللہ تعالى كاار ثاد ہے " فساغى لَمْ مَانْهُ لا اِللهُ اِللهُ اِللهُ اللهُ. (آپ جان ليجيّز كم اللہ كسوا كوئى عبادت كے لائق نہيں ہے)

تو گویااللہ تعالیٰ نے طم سے ابتدا وقر مائی اور حدیث میں ہے کہ علاء انبیاء کے وارث ہیں اور چیفیمروں نے علم ہی کا ترکہ چھوڑا ہے پھر جس نے علم حاصل کیا اس نے دولت کی بہت بڑی مقدار حاصل کر لیا اور چوفض کی راستے پر حصول علم کے لئے چلانے ہاللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کی راہ آسمان کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو عالم ہیں اور دوسری جگہ فر مایا ہور اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کہ اللہ ہو سے تا تعقی رکھتے تو جہنی نہ ہوتے اور ایک اور جگہ فر مایا کہ اس کو عالموں کے سوالو کی تعین نہ ہوتے اور ایک اور جگہ فر مایا کہ ہم شخصی کے ساتھ اللہ ہم ان کرنا چاہتا ہے اسے دین کی بچھ عنایت کیا الل علم اور جالل ہرا ہر ہو سکتے ہیں؟ اور رسول اللہ علی کے فر مایا کہ جمش شخصی کے ساتھ اللہ ہم تا ہو اور اپنی کی جھو عنایت فر مادیتا ہے اور کھر فر اشارہ کیا اور جھے فر مادیتا ہے اور کھر فر ان کی طرف اشارہ کیا اور جھے امریک کو بیان کر دول گا اور تی کر بھم علی کہ ماریک کی تا ہو گا ہوں کہ کہ ساتھ کی معربی ہو تھی کہ اس پر تھوار کی اور خوا مایا کہ آسم کہ کو بیان کر دول گا اور تی کر بھم علی کہ اس می اللہ کھنے کا ارشاد ہے کہ حاص کو بیان کر دول گا اور تی کر بھم علی کو بیان کر دول گا اور بیانی اس عالم کو کہتے ہیں جو تدریخ طور سے لوگوں کی تعلیم در بیت کر ہے۔)

تنظرتی: ''واندها المعلم بالتعلم ''(علم می کاحسول تعلم ہی ہے ہوتا ہے، حافظ بیٹی نے لکھا کہ بخاری کے بعض شخوں میں بالتعلیم ہے مقصد میہ ہے کہ علم معتند ومعتبر وہی ہے جوانبیا واوران کے وارثین علوم نبوت کے سلسلہ ہے ڈریع تعلیم حاصل کیا جائے اوراس ہے بیعی معلوم ہوا کہ علم کا اطلاق صرف علوم نبوت وٹٹر بعت پر ہوگا۔ای لئے اگر کوئی شخص وصیت کرجائے کہ میرے مال سے علماء کی انداد کی جائے تو اس کام عرف صرف علم تفیر محدیث وفقہ بڑھنے بڑھانے والے معترات ہوں گے۔ (میۃ اقادی سے ۲۰۱۶ ج۱)

بیا یک صدیث کا گزاہے جو معفرت امیر معاویہ دیا ہے۔ اس کی تخریج این ابی عاصم اور طبر انی نے کی ہے ابوقیم اصبانی نے محم مرفوعاً نقل کیا ہے، البنة معفرت ابن مسعود رضی اللہ نتیم سے موقو فاہر ارنے تخریج کی ہے۔ اس صدیث کی اسناد حسن ہے۔ (جی اباری سی ۱۱۱۸) معلوم ہوا کہ جولوگ اس نہ کورہ بالاسلسلہ ہے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مطالعہ وغیرہ کے ذریعیظم شریعت حاصل کرتے ہیں وہ معتمد نہیں۔ اور ہم نے اپنے زمانے میں اس کا تجربہ بھی کیا ہے کہ ایسے حضرات بڑی بڑی غلطیاں بھی کرتے ہیں ، حتی کہ بعض غلطیاں تحریف تک پہنچ جاتی ہیں ،اعاذ ٹااللہ منہا۔

ر بانی کامفہوم: رہانی کی نسبت رب کی طرف ہے، حافظ نے اکھا کدر بانی وہ تخص ہوتا ہے جوابیخ رب کے اوامر کا قصد کرے ہم و عمل دونوں میں بعض نے کہا کہ تربیت سے ہے جوابیخ تلامذہ ومستفیدین کی علمی وروحانی تربیت کرے۔

ابن اعرابی نے فرمایا کرکی عالم کور بانی جب بی کہاجائے گا کہ وہ عالم باعل اور معلم بھی ہواور کتاب افقیہ والمحققہ للخطیب میں ہے کہ جب کوئی مختص عالم معال اور معلم ہوتا ہے تواس کور بانی نہ ہواور کی اس کور بانی نہ کہاجائیگا۔ (۱۷ع در دام مدی سے ۱۸۳۰)

### حكماء،فقهاءوعلاءكون بين؟

حضرت این عباس رضی الله عنهما کا ارشاد ہے کدر بائین کی تغییر جس فرمایا کہ جکیم، فقیدہ عالم بن جاؤ، حافظ بینی نے فرمایا کہ حکمتہ بھوت تول وقتل وحقد ہے جارت ہے، بعض نے کہا کہ فقد نی الدین (دین کی تجھ ) حکمت ہے بعض نے کہا کہ فقد الاشباء علمے ماھی علیہ ہے (پوری طرح چیزوں کے حقائق کی معرفت ) ای ہے کہا گیا کہ حکیم وہ ہے جس پرادکام شرعیہ کی حکمتیں منکشف ہوں، بعنی قالون علم میں منکشف ہوں، بعنی قالون علم ہونے کے ساتھ والون کی علل وحکم ہے بھی واقف ہو، فقد سے مرادا دکام شرعیہ کا علم ہونے کے ساتھ ایون کی اول تفصیلیہ کے ساتھ ایون میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہا گیا گیا ہوں کی ماتھ میں میں میں میں کہا ہوں کی عالم ہو۔

علم سے مراد علم تغییر، حدیث وفقہ ہے، بعض شخوں میں صلماء ہے جمع علیم کی جلم ہے، جس کامعنی برد باری، وقارا ورخصہ وخضب کے موقع برصبر، ضبط واطمینان کی کیفیت ہے۔

بظاہر جرسافسام ندکورہ بالا میں سے حکماء اسلام کا درجہ ذیادہ بالامعلوم ہوتا ہے۔ اس لئے لقب ' حکیم الاسلام' کا متحق ہر زمانہ کا نہا ہت بلند پار مختق وتبحر عالم بن ہوسکتا ہے، آج کل علمی وشر کی القاب کے استعمال میں بڑی بے احتیاطی ہونے کئی ہے۔ ربست ہو فقنا لِمعا یحب و ہو حسی، آمین

#### بحث ونظر

مقصدتر جمة الباب: امام بخارى كى غرض اس باب وترجمة الباب عديا عبي الماء عظف اقوال بير

(۱) علامہ یکنی وعلامہ کر مانی نے فرمایا کہ کی چیز کا پہلے علم حاصل کیا جاتا ہے اس کے بعد ہی اس پڑل ہوتا ہے یااس کے بارے میں پچھ کہا جا سکتا ہے، لہذا بتلا ایما کے قول وعل پر بالذات مقدم ہے اور بلحاظ شرف بھی مقدم ہے، کیونکہ علم عمل قلب ہے، جواشرف اعتصاء بدن ہے (اور عمل وقول کا تعلق جوارح سے ہے، جوبہ تسبت قلب کے مفضول ہیں)

(۲) علامداین بطال نے فرمایا کیلم ہے اگر چرمقصود ومطلوب عمل ہی ہے مگر عمل کی مقصودیت ومطلوبیت کا خشاء اس امر کاعلم ہے کہ حق تعالیٰ نے اس عمل پرا جروثواب کا وعد وفر مایا ہے، لہذاعلم کا نقدم خلا ہرہ۔

(٣) علامه سندهی نے فرمایا کیملم کا نقدم قول و ممل پر بلحاظ شرف ورتبه بتلانا ہے، باعتبار زمانه کے نبیس ، لافدا نقدم زمانی کامغیوم بظاہر

امام بخاری کی کسی بات سے نکالنا درست نبیس۔

(۳) حضرت گنگونی نے قرمایا کہ ظاہر ہے کلم ،اس کے موافق عمل کرنے پراورعلمی وعظ وقصیحت کرنے پرمقدم ہے (جب تک علم ہی نہ ہو گا ، نہاں کے موافق علی ہات کو بھی طور پر بیان کر سکے گا )، یہی بات ان آیات ،روایات و آثار ہے بھی ٹابت ہوتی ہے ، جوامام بخاری نے اپنے ثبوت مدعا کے لئے ویش کئے ہیں ، کیونکہ جب علم ہی افضل تھہرااور سب اعمال وغیر و کی صحت وثو اب وغیر و کے لئے مدار ہواتو اس کو یہاں مقدم ہونا ہی جا ہے۔

شہو چواب: حضرت نے اس شبر کا بھی جواب دے دیا کہ امام بخاری نے تقدیم علم کا ترجمہ لکھا ہے اور جو آیات و آتار ذکر کے جیں ان میں ہے کسی میں تقدیم والی بات کا ذکر نہیں ہے ، ان میں صرف شرف علم کا ذکر ہے تو ان سے ترجمہ کی مطابقت کس طرح ہوئی ؟ حضرت نے جواب کا اشارہ فرمادیا کہ اگر چہ ان آیات و آثار میں تقدیم کا ذکر نہیں ہے ، گرفتنل وشرف علم اور اس کا مداد عمل ہوتا تو ان سے ثابت ہے اور جب ایک چیز دوسرے سے افضل تھری اس سے تقدم بھی ثابت ہو کیا خواہ وہ ذرائی شہو ، صرف شرف ورتیہ ہی کا ہو۔

(۵) علامدابن المنیر نے فرمایا ،امام بخاری کویہ ہٹلا نامقصود ہے کہ علم شرط ہے صحت تول وعمل کے لئے اور وہ دونوں بغیرعلم غیر معتبر ہیں ،الہٰذاعلم ان پرمقدم ہوا کہ اس سے نیت سیجے ہوتی ہے ، جس پڑمل کی صحت موقوف ہے ،

امام بخاری نے ای فضل وشرف علم پر حنبید کی تا کہ علاء کے اس مشہور تول ہے کہ'' علم بغیر ممل کے بے فائدہ ہے'' یعلم کوغیر موقر سمجھ کر اس کی طلب و تخصیل میں مستی نہ ہو۔

(۲) حضرت شیخ الحدیث مولانا محد ذکریا صاحب دامت فیضیم نے اس موقع پرتحریفر مایا کہ میرے زدیک امام بخاری کی غرض بی
ہے کہ دعلم بلاعمل 'پرجود عیدیں آئیں ہیں ،ان ہے کوئی بجر سکتا ہے کہ جو عمل میں قاصر ہواس کے لئے تخصیل علم مناسب نہیں ،اس مخالطہ کو
امام نے دفع کیاا دراس باب کے ذریعے بتلایا کے علم نی ذاتہ کمل پر مقدم ہے،اس کے بعد اگر علم کے مطابق عمل کی توفیق نہ ہوئی ، توبید دسری چیز
ہے جو یقینا موجب خسارہ ومستوجب وعیدات ہے اور یہی امراکٹر شارجین کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے (اس الدران موجب)

(2) حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری علم قبل العمل بطور "مقدمہ عقلیہ" بیان کیا ہے۔ پھراس کے لئے آیت کریمہ اعلم است فی است فی فسر اللہ اللہ کو بطور استشہاد چیش کیا ہے کہ جن تعالیٰ نے اول علم کا ذکر فرمایا ، اس کے بعد عمل کو لائے اور فرمایا و است فی فسر اللہ اللہ کو بطور استشہاد چیش کیا ہے کہ جن تعالیٰ نے اول علم کا ذاتی و عقلی تقدم و تا خریتلا نا ہے ، جس کے بعد علم کا لہ نہ دسترے شاہ صاحب کے ارشاد کا مطلب ہیہ کہ امام بخاری کا مقصد علم عمل کا ذاتی و عقلی تقدم و تا خریتلا نا ہے ، جس کے بعد علم کا شرف و نفش یا ضرورت و ایمیت خود بی بھویں آجاتی ہے اور اس کا ثبوت آیات و آثار ندکورہ سے بھی ہوتا ہے

یہاں سے بیہ بات صاف ہوگئ کہ امام بخاری کے سامنے علم بغیر تمل کا سوال نہیں ہے، نہ وہ اس کو زیر بحث لائے ہیں ، نہ وہ علم بے مل کی کوئی فضیلت ٹابت کرنا چاہتے ہیں ، علامہ ابن منیر کے قول برصرف آئی بات کہی جاستی ہے کہ اگر کوئی شخص طلب و تصیل علم سے بہتے کے لئے یہ بہانہ ڈھونڈے کہ علم بے ممل کے مفید ہیں تو امام بخاری اس کی اہائت علم د تسائل کیشی پر کھیر کرنے کے لئے علم کی ضرورت واہمیت واضح کرنا چاہتے ہیں۔ میٹابت نہیں ہوا کہ امام بخاری علم بے مل کو بھی فضیلت کے درجہ ہیں مانتے ہیں۔

### تتحقيق الصاح البخاري سياختلاف

اس موقع پرجمیں حضرت مخدوم ومحترم صاحب ایضاح وامت فیونہم کے اس طرز تحقیق سے بخت اختلاف ہے کہ انہوں نے چار پانچ صفحات

میں علم بے عمل کی فضیلت ثابت کی ہے، اس لئے یہاں ہم تحقیق ندکور ہ نقل کریں ہے، اس کے بعد حصرت شاہ صاحب اور دیکرا کا ہر کے ارشادات نقل کریں ہے، واللہ المسعان ۔

(۱) اس باب کے انتقاد کی اصل غرض اس بات کی تر دید ہے جولوگوں میں عام طور پرمشہور ہے کیا کم کے سلسلہ میں فضیلت کی آیات و صدیت اس علم کے ساتھ خاص ہیں، جس کے ساتھ علی ہو، چنا نچہ عام حضرات یہ بچھتے ہیں کہ علم کی تمام فضیلتیں اور تو اب صرف اس وقت ہے جبکہ اس کے ساتھ علی ہو، لیکن اگر علم کے ساتھ علی ہو، کیکن اگر علم کے ساتھ علی ہو، کہ در اس کا کوئی تمرہ فہیں، بلکہ وہ عالم کے لئے ویال ہے، مشہور ہے کہ وسائل مقصود بالذات بیں ہوا کرتے ۔ ای لئے اصل مقصد عمل ہے اور علم بغیر عمل لائق تعریف نیس ہے، امام بخاری نے یہ باب منعقد کر کے بتلا دیا کہ میں مشہور بات درست نہیں ہے اور علم تول دعمل ہے بالکل الگ چیز ہے، اس لئے جو فضائل علم کے بارے ہیں وار وہو کے جیل وہ علم بی کے خطوص فضائل ہیں، بال! علم کے ساتھ علی جمج ہوجائے تو اس کی فضیلتیں اور بھی نے وہ یہ (ایسناح) ابخاری کو مقر اردیں جو عام شارصین کا مختار ہے، تو ذیل کی احاد ہے واقی ال کا ترجمہ الباب ہے اصلیات نہیں ہوتا ہے۔ میں اور اگر مقصد بخاری وہ تو الدی ہیں وہائی جو مامشارصین کا مختار ہے، تو ذیل کی احاد ہے واقی ال کا ترجمہ الباب ہے اصلیات نہیں ہوتا۔

(عمام شارصین کا مختار ہے، تو ذیل کی احاد ہے واقی ال کا ترجمہ الباب ہے اصلیات نہیں ہوتا۔

(عمام شارصین کا مختار ہے، تو ذیل کی احاد ہے واقی ال کا ترجمہ الباب ہے اصلیات نہیں ہوتا۔

(عمام شارصین کا مختار ہے، تو ذیل کی احاد ہے واقی ال کا ترجمہ الباب ہے اصلیات نہیں ہوتا۔

(۳) ص سے تام ۵۰ میں امام بخاری کی چیش کردہ ہر آئت، حدیث واٹر کے تحت نکھا گیا کہ اس میں صرف علم کی فضیلت کا ذکر ہے جمل کا جہیں البذامعلوم ہوا کہ علم میں البذامعلوم ہوا کہ علم میں البذامعلوم ہوا کہ علم میں البذامعلوم ہوا کہ علم کے ساتھ عمل کا ذکر نیس ہے معلوم ہوا کہ عمل کے بغیر بھی علم کا سیکھنا جنت کی راہ آسان کرتا ہے ، ایک جگہ فرمایا بمعلوم ہوا کہ علم ایک ستفل چیز ہے ، جس کی فضیلت وٹرف عمل پر شخصر میں ۔ "آیت علی المدین یعلمون برفرمایا کہ"اس ہے بھی علم کی فضیلت بی مراد ہے۔"

حضرت ابوذر کے قول پر لکھا کہ 'اس میں فضیلت تبلیغ کا اشارہ ہاور بیخود تقصود بالذات ہے،اس کا بیخصوصی فضل کمل پر موقوف تبیس ہے۔' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کی تغییر''ر بانبین'' پر فر ما یا کہ '' آپ نے اس کی تغییر میں '' عاملین'' کو کوئی مقام نہیں و یا بلکہ علم کے در جات بیان فر مائے ہیں نیز ربانی کی جوتغیرامام بخاری نے نقال سے نقل کی وہ مجمع علم ہی سے متعلق ہے۔''

آ خریں اشاوفر مایا کہ امام بخاریؒ نے ان ارشادات کی نقل سے یہ بات ٹابت کردی ہے کہ علم خود ایک ذی مناقب ہے اور بہ خیال درست نبیس کہ علم کے ساتھ واگر عمل جمع نہ ہوتو اس کی کوئی قبمت نبیس، بلکہ علم خود ایک فضیلت ایک کمال اور ایک ذی فضیلت چیز ہے، اس کے سیکھنے کی انتہائی کوشش کرنی جا ہیں۔"

علم بغیر مل کے لئے کوئی فضیات نہیں ہے

ہم نے جہاں تک مجھا کہ امام بخاری کا مقصد صرف علم کی اہمیت و تقدم کی وضاحت ہے اور بید کہ کی وجہ سے بھی علم حاصل کرنے سے دک جاتا درست نہیں اس کو سیکھنے کی ہر ممکن میں کرنی چا ہیں ہے جہیں ایٹ جاتا درست نہیں اس کو سیکھنے کی ہر ممکن میں کرنی چا ہیں ہے جہیں کہ والا نانے بھی اپنے آخری مختصر جملہ میں فرمایا، ہاتی امام بخاری کا یہ مقصد سمجھنا کہ وہ علم بغیر ملل کی فضیلت ومنقبت ٹابت کرنا چا ہے جیں مسیح نہیں معلوم ہوتا جس کے لئے ہمارے پاس دلائل حسب ذیل جیں۔

# دلائل عدم شرف علم بغيرمل

(۱) آیت کریمه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کی تغییرین کرار فسرین صاحب دوح المعانی دغیره نے لکھا

کہ اللین بطمون ہم ادوبی ہیں جوملم کے ساتھ لکھی جمع کرتے ہیں معلوم ہوا کہ یہاں ملم بے مل کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہیں ہے۔

آ یت کریمہ مشل اللین حملوا التوراۃ ٹیم لیم یحملو ہا کھٹل الحمار یحمل اسفارا کی تغییر میں مفسرین کہتے ہیں کہ علاء توراۃ پرطم عمل کا بارڈ الا گیا تھا بھر انہوں نے توراۃ پرطل کے بارکوندا ٹھایا اور بہت کا علی پاتوں پر بھی پر دوڈ الا ،اس لئے ان کی مثال اس گلاھے کی می ہوئی جس پر بہت بوی بوی کی تا ہی لدی ہوئی جول ، حضرت شاہ عبدالقادرصاحب نے فرمایا کہ یہود کے عالم ایسے تھے کہ کتاب برجی محمد اللہ ہے اور یہ محمد ہیں بھی ہے کہ کتاب برجی محمد اللہ اور بھی ہوں ، حضرت شاہ عبدالقادرصاحب نے فرمایا کہ یہود کے عالم ایسے تھے کہ کتاب برجی محمد اللہ ہوں۔ احاد یہ محمد ہیں بھی ہیں۔

۔ حضرت تھانویؒ نے ترجمہ فرمایا ''جن لوگوں کوتورا ۃ پڑمل کرنے کا تھم دیا گیا پھرانہوں نے اس پڑمل نہ کیا انکی حالت اس کدھے کی ی ہے جو بہت کی کتابیں لا دے ہوئے ہو'' بہی تفسیر دوسرے مفسرین نے بھی کی ہے ،

(۲) المعلماء وراثة الانهياء الحديث كتحت علم عمل كوالك كرنااور بغير على كيمي علم كے لئے بردا شرف ثابت كرنا كيے ورست ہوسكتا ہے۔ جبكہ أيك مسلم حقيقت ہے كہ بے عمل علماء برنسبت جا ہلوں كے زياد ہ عذاب كے مستحق ہوں گے۔

روتے روتے بے حال ہو گئے۔ علماء عاملین کے لئے جہاں جنت کے اعلیٰ درجات ہیں (بشرطیکہان کے علم عمل میں اخلاص ہواورخدائی کے لئے اپ علم سے دوسروں کو فاکدہ پہنچائیں) وہاں بے گمل، برعمل، رہاء کار، دنیا دارجاہ طلب علماء کے لیے جہتم کے اسفل درجات بھی ہیں۔اس لیے اگر بے عمل کو دنیوی قضل تفوق کا ذریعہ مان بھی لیں تو ایک حد تک صحیح ہے مگر شریعت و آخرت کے لحاظ ہے اس کی ہرگز کوئی قدرو قیمت یافضل وشرف ہیں ہے،اس لیے تو ساری دنیا کے الواع واقسام کے آنہ گاروں سے پہلے ان لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا اور سب سے پہلے ہی ان کو جہتم میں تبویک دیا جائے گا۔

بي على علماء كيول معتوب موت

وجد ظاہر ہے کہ بیلوگ و نیامیں بوی عزت کی تظرے دیکھے گئے تھے اور اسکے علم وضل کی دھاک بیٹی ہوئی تھی ان کے دنیامیں بڑے

بڑے القاب شخے، بلکہ بہت سے حضرات نے تو خود ہی بڑے لقب بنا کر دوسروں سے کہلائے اور لکھائے تھے، انہوں نے اپنی وعظ و درس کی مقبولیت سے لاکھوں روپر سمیٹا تھامشینت کے ڈھونگ رچا کر سریدین کی جیسیں خانی کی تھیں لٹہیت ،خلوص ، تواضع و لےنفسی ان سے کوسوں دور بھا تی رہی تھی ، کیاا یسے لوگوں کاعلم بے کمل ٹی نفسہ، ٹی ذائع مستقل طور سے ، یاسی نیج سے بھی شرف وضل بن سکتا ہے؟

# حضرت تفانوي رحمه اللدكا فيصله

اس معاملہ میں حضرت علیم الامت تھا تو کی قدس سرہ نے حالات زمانہ کی مجبوری ہے ایک درمیانی فیصلہ کیا تھا انہوں نے دیکھا کہ زمانے کی برخوان برخی ہوئی خرابیوں کیماتھ خیارامت بینی علماء ہیں ہے علی دید عملی کے جراثیم برخورے ہیں۔اوران کی روک تھام سخت دشوار ہوگئی ہے ،خووان کے زمیر دیست علماء مشائح ہیں بعض ایسے سے کہ جن کے حب جاہ و مال کی اصلاح نہ ہوگئی ،اور حضرت کواس کا رفح و ملال تھا۔ووسری طرف طبقہ علماء کی طرف ہے بعض سیاسی حالات کے تحت عام بدگرانیاں بھیلا تھی گئی تھیں۔واعظوں ہیں بھی ہے مل اور بدعمل نمایاں ہوتے جار ہے سے تو صفرت نے ویل کو اکر مید فیصلہ کیا تھا کہ ہے مل کو واحظ بنتا جائز ہے مگر واعظ کو ہے مل بنتا جائز نہیں ، جو کوئی علوم نبوت یا قرآن و حدیث کا وحدیث کا وحظ کے اس کوس اور اس بڑی کر داور اس واحظ کی ہے قدری و ہے بڑی ہی مت کروکہ تہمیں تو اس سے وین کا علم حاصل ہوتی کیا دوسرے یہ جو کی طرح جائز نہیں ، دہاخوواس ہوتی کیا دوسرے یہ جو کی طرح جائز نہیں ، دہاخوواس ہوتی کیا دوسرے یہ جو کی طرح جائز نہیں ، دہاخوواس ہوتی کیا دوسرے یہ جو کی طرح جائز نہیں ، دہاخوواس ہوتی کیا دوسرے یہ کہ کی عالم اس کو خدا پر بھوڑ دو ، آخرت میں اس سے باز پرس ہوجائے گی اور ظاہر ہے کہ جب اس کے لئے بڑال یا بھل یا باعل کی ایک بھوٹ کی اور ظاہر ہے کہ جب اس کے لئے بے عمل یا بھل بھی بھوٹ نے گیا تا جائز ہوا تو بیاس کے علم کے شرف وقعل آخرت کے لئے خودی نفضان رساں ہے۔

(۳) جس طرح علم ذات وصفات حق تعالی اور دوسری ایمانیات کاعلم الگ چیز ہے اوراس کے مطابق عمل کا نام عقد قلب یا ایمان وعقیدہ ہے اوران سب کاعلم یا جاننا کافی نہیں بلکہ ان کو مان لیمااصطلاحی ایمان ہے دنیاییں کتنے ہی کافر دمشرک ہوئے اور بوں کے کہ ان کے پاس علم تھا بگر عقد قلب وایمان سے محروم رہے۔

مستشرقين كاذكر

اس زمانہ میں مستشرقین بورپ بورے اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے پاس علم کی کی نہیں، بلکدان ہیں ہے بہت ہے ہمارے اس زمانے کے بعض علمی مشغلہ رکھنے والے علما و مین ہے بھی وسعت مطالعہ اسلامیات میں بڑھے ہوئے ہوں گے، گراتے علم کے باوجود وہ وہ اس ایمان واسلام سے محروم ہوتے ہیں۔ دوسری بڑی کی ان کے علم میں بیہوتی ہے کہ ان کے علوم کی سندعلوم نبوت ہے متصل خمیں ہوتی اور نہ ہمارے طریقہ کے علم بالتعلم کی صورت وہاں ہوتی ہو وہ جو بچھ حاصل کرتے ہیں اپنے مطالعہ کی قوت و وسعت ہے کرتے ہیں اور علم بالتعلم وعلم بالتعلم واحد میں بہت بڑا فرق ہے، جس کو ہم آئندہ بیان کریں گے، ان شاء اللہ تقالی

انی طرح علم احکام میں بھی ان میں بڑے عالم و فاصل ہوتے ہیں ، گراس علم کے مطابق ان کے اعمال جوارج نہیں ہوتے تو کیا ان کے علم بے کمل کو بھی شرف وصل کہا جائے گا؟ اگر کہا بھی جا سکتا ہے تو صرف دنیا کے اعتبار سے نہ کہ آخرت کے لحاظ ہے، جو ہمارا موضوع بحث ہے، اسی لئے ہمارے پہماں علماء دنیا اور علماء آخرت کی تقسیم کی گئی ہے۔

(٣) حضرت شاه صاحب كي تحقيق بم يبلي ذكركرة ئے بين، خلاصه بيكه اول توعلم كاحسن وجي بمعلوم كي سن وجي يرموتوف ب، البذا برعلم كو

عوام کی بات یا خواص کی

معلوم ہوا کہ جس بات کوصاحب ایستار نے عوامی بات کہاہے وہ عوام کی نہیں خواص کی ہے اور حضرت شاہ صاحب ایسے تبحر عالم اس کی تفریح فرمارہے ہیں اورعلامہ کتائی نے بھی تکھا کہ علاء وعلم کی فضیلتیں اس وقت ہیں کہ اللہ بھی علم کی مطابق ہوا ورئے مل و بد عمل علاء کے لئے قیامت کے دورس سے بہلے جہنم جس جھو گئے کا فیصلہ تو خودت تعالی ہی فرما کیں گے، جیسا کہ حدیث مسلم و سائی ہے معلوم ہوا تو علم ہے مل کا غیرمشمراور ہے فائدہ، بلکہ اورزیادہ و بال ومصیبت بن جانا ہموام کی مشہور کی ہوئی بات ہوئی یا خواص کی اورایک مسلم امر وحقیقت واقعی ؟!

(۵) حضرت محترم نے آیت السما بسخشی الله من عبادہ العلماء پرفر مایا کہ یہاں بھی مدارعکم پر ہی ہے عمل کا کوئی ذکر نہیں ہے اور جس قدر خشیت زیادہ ہوگی اخلاص زیادہ ہوگا۔

یماں اس مرکی طرف توجیس فرمائی کی کے خشیت خداوندی کے ساتھ ہے کملی یا برعملی کیونکر جمع ہو سکتی ہے؟ اور حقیقت تو ہی ہے کہ جن علیاء میں خشیت تہیں ہوتی وہی ہے کہ لی اور دوسری جگہ بھی فرمایا۔
علیاء میں خشیت تہیں ہوتی وہی ہے کمل ہوتے ہیں، تو آ بت کریمہ پکار کر کہدرہی ہے کہ خشیت وعمل لازم وطزوم ہیں اور دوسری جگہ بھی فرمایا۔
وانعا لکھیو قا الا علمی المنحاضعین پھرائی آ بت سے علم ہے کمل کی فضیلت وشرف اور اس کا مشروم وجب اجروتو اب ہونا کیسے تابت ہوگا؟
اس کے علاوہ ایک اشکال میہ وگا کہ آ بت میں علاء کی مدح کی گئی ہے اور وہ بھی ان کے دصف حشیة وخوف کے سب ہتو اگر ہے کہ ساماء میں اس میں داخل ہیں اور وہ صرف فضیلت علم کی وجہ ہے ستحق مدح ہیں تو کہنا پڑے گا کہ وہ باوجودخوف خداد ندی کے بھی ہے علی میں جتلاء ہیں اور رہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کیونکہ خوف وخشیة صحیح معنی ہیں ہوتو ہے کملی کی نوبت آ ہی نہیں سکتی۔

دومری قراء ہیں یعند میں اللہ بھی ہے (جو حضرت عمر بن عبدالعزیزُ اورامام اعظم کی طرف منسوب ہے اس میں حثیہ کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اور اس کی صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عالموں کی تعظیم فرماتے ہیں یاان کی رعایت فرماتے ہیں

اس پرمحتر مصاحب ایشا س نے کھا کہ 'اس قراءت کا عنبارے بھی ترجمہ ثابت ہوگا کہ یہ قدرومنزلت اور رعایت بھی صرف علم کی وجہ ہے ہے' (ص ۲۸ ج ۵) لیکن پرقد رومنزلت والی بات اگر صرف علم کی وجہ ہے ہاور ہے مل کے لئے بھی ہے تو حدیث داری میں شو المشر و شو او المعلماء و حیو المحیو حیاد العلماء کا کیا مطلب ہے؟ جس کی شرح میں محدثین نے فر بایا کہ شرار العلماء وہ جیل جوا پے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے اور ان کے علم ہے دوسرول کو نفع نہیں پہنچ اور خیار العلماء وہ جیل کہ خود بھی پوری طرح شریعت پر عامل جیل اور ووسرول کو بھی عمل کی تلقین کرتے ہیں (منظر تارید)

مغیان راوی ہیں کہ حصرت عمر اللہ نے کعب سے بوجھا۔ ارباب علم کون ہیں؟ کہاوہ جوا پے علم بھل بھی کرتے ہیں۔

الی ال روایت میں سفیان سے مراد معنرت سفیان تُوری کونی بمشہور تا بھی محدث وفقیہ ہیں اور معنرت بحریظ نے جن کعب سے سوال کیا وہ بھی مشہور تا بھی ہیں جوتو را قا وغیر و کتب سابقد کے بہت بڑے عالم تھے، آپ نے آئخضرت علی کوئیں دیکھا اور معنرت عمر پیلٹائے کے امار خلافت میں اسلام لائے۔ (بقیہ حاشیدا مجلے صفحہ پر )

الليان ضل سعيهم في الحيواة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اعاذنا الله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. يوچها كهون كي چيا كه ون كي چيا كه ون الداري علم كوملاء كراول كي كياطمع اعمالنا. يوچها كهون كي چيا كه ون الداري

شار مین نے لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ عالم جب تک اسپینے علم پڑھل نہ کرے گاوہ ارباب علم میں شار نہ ہوگا بلکہ گذھے کی طرح ہوگا جس پر کہا ہیں لدی ہوں۔

یہاں طبع کا ذکر بھی آ سیاا در معلوم ہوا کہ طبع کی توست آتی ہیڑی ہے کہ وہ علاء کے قلوب سے علم کی ٹورانیت و ہرکات کو تکال پھیکتی ہے تو کیا جٹلائے طبع و حرص و نیا علاء کو بھن فضل و شرف علم سے تو از اجائے گا؟ فرض کرو۔ ایک عالم، شیخ طریقت بھی ہو، ایک علمی ادار ہے ہے پانچ سورو ہے سے تریا دہ ماہوار تی پاتا ہواس کی سکنائی جانیدا داور تجارتی کاروبار کی آمدنی بھی ماہوار چار پارٹج سورو ہے ہے کم نہ ہو و فیرہ پھر بھی اس کے وعظ کی فیس ایک سورو پیے ہو، جس سے کم پروہ بہت کم یابا دل نخواستہ جائے، کیا بیطیع کا فرد کا بل نہ ہوگا؟ اور کیا ہمار سے اکا بر نے بھی اس کے وعظ کی فیس ایک سورو پیے ہو، جس سے کم پروہ بہت کم یابا دل نخواستہ جائے، کیا بیطیع کا فرد کا بل نہ ہوگا؟ اور کیا ہمار سے اکا بر نے بھی اس کے وعظ کی فیس ایک خدمت کی خدمت کی تھی؟

(۲) " من مسلک طویقا بطلب به علمها " پرحفزت محتر م صاحب ایضا ترفر مایا بیمی علم کے ساتھ مل کاؤکر نہیں ہے معلوم ہوا کی اس کے بغیر بھی علم کا سیکھنا جنت کی راو آسان کرتاہے"

گزارش ہے کیمل کے بغیر بھی اگر صرف علم حاصل کرلیمنا جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے تو قیامت کے دن بے مل علاء کے لئے سب
لوگوں سے پہلے جہنم کی راہ کیوں آسان کی جائے گی؟ ہمارے نز دیک حضرت شاہ صاحب و دیگرا کا ہر کی تحقیق ہی سیجے ہے کہ علم صرف وہی شرف و کمال ہے اور یاعث اجرواتو اب جورضائے خداوندی حاصل کرانے والے اعمال کے لئے سبب و وسیلہ ہے اور جوابیانہ ہووہ ہر گزوجہ شرف و کمال نہیں۔

یہاں پہنچ کرہمیں یہ بھی عرض کرنا ہے کہ حضرت شیخ الہندگی طرف ہے جونبعت اس سلسلہ ہیں گی ہے اس میں پہری تسام جوا ہوا ہوا اور بات صرف ای قد دہے جس کا ذکر علامداین منیر نے بھی کیا ہے اور حضرت شیخ الحدیث وام ظلیم نے بھی اس کو لمحوظ رکھا ہے کہ امام بخاری ایک مشہور ومسلم حقیقت کو مانے ہوئے بھی کہ علم بے ممل کے سب بے ثمر ہے ، لوگوں کو علم کی طرف رفیت ولا نا جا ہے ہیں اور حسب شخصیت حضرت

(بقیہ حاشیہ گذشتہ) حضرت عمرے نے ان سے ارباب علم کے بارے میں اس لئے سوال کیا کہ آپ کتب سابقدادرعلوم اولین کے حذاق الل علم سے بتھے اور حضرت عمر بیابی جلیل القدر شخصیت کا آپ ہے کوئی ہات در یافت کرتا ہی ان کی عظمت پرشا ہدہے۔

معلوم ہوا کہ درع دز ہد برکات دانوارعلم میں زیادتی کرتے ہیں اور طبع حرص دنیاان کو دلول سے نکالتی ہے بھر جونوگ حب جاہ دیال کے خطرنا کے مرض میں جنلا ہوئے ہیں، ان کواس برائی دمرض کا احساس بھی نہیں رہتا۔ سے مگر وہ مرض جس کوآسان سمجھیں سے بھے جوطعیب اس کوبذیان سمجھیں شاہ صاحب ہے ہے جھانا چاہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے ہے تو کسی حال ہیں چارہ ہیں وہ تو بطور مقد مہ عقلہ بھی عمل کے لئے ضروری ہے اور آیات وا خارہے بھی اس کی ضرورت وفضل مسلم ہے، لہذا جھن اس احتمال بعید پر کہ بعض بدقسست اہل علم ہے علی یا بدعملی کا شکار بھی ہوجاتے ہیں، علم سے ہے رضیت ، یااس کی تحصیل سے رک جاتا ہے تہیں ، امام بخاری کا یہ مقصد ہر گزنہیں کہ علم ہے قبل بھی کوئی فضیلت ہوسکتا ہے ، ورند شارجین حدیث ہیں ہے کوئی تو اس بات کو صراحت ہے لکھتا ، یا کی عالم سے تو اس کی تصریح ملتی ، گرہم نے باوجود ہواش اس کونہ پایا بلکہ جو پکھ شارجین حدیث ہیں ہے کوئی تو اس بات کو صراحت ہے لکھتا ، یا کی عالم سے تو اس کی تصریح ملتی ہوں کہ صاحب ایستان السے تحقق محدث کو ایک بات فرمانا اور پھر اس پر اس قدر دوروینا موزوں نہیں تھا، اول تو اہام بخاری کی مراد متعین نہیں مختلف آرا ، ہیں جن کا ذکر ہوا جن حصرات نے قول فرمانا اور پھر اس پر اس قدر دوروینا موزوں نہیں تھا، اول تو اہام بخاری کی مراد متعین نہیں مختلف آرا ، ہیں جن کا ذکر ہوا جن حصرات نے قول مشہور کی تر دیدکو مقصد سمجھا ، انہوں نے بھی اس طرح تعیر نہیں کی ، جس طرح ایستاری بھی اختیاری گئی ہے۔

کون سی محقیق نمایاں ہونی جا ہے

اس کے علاوہ بیر کہ ہم جس تحقیق پرزور دیں کم از کم وہ اپنے اکا بروسلف سے صاف وواضح طور سے ملنے جا ہے بھن اشاروں ہے کس چیز کواخذ کرنا ، یا غیرمسلم حقائق کوحقیقت مسلمہ کے طور پر پیش کرنا ہمارے اکا برکا طریق کا زنبیں رہا ہے۔

### تمثالي ابوت والي تحقيق كاذكر

جس طرح آنخضرت علی کی تمثالی ابوت اور حضرت میسی علیه السلام کی تمثالی بنوت کوعلامه نابلسی کے ایک اشارہ پرجنی کر کے بطور حقیقت وادعا وشری چیش کر دیا گیا اور اس کو'' اسلام اور مغربی تہذیب'' کی جلداول ودوم کی تقریباً چالیس میم صفحات بیس پھیلا دیا گیا اور ہوائی تائیدات جمع کرنے کی سعی بے سود کی گئی۔ تائیدات جمع کرنے کی سعی ہے سود کی گئی۔

حالانکدانجیل کی جس بسم الله کی تاویل علامه نابلسی نے کی ہے، صاحب روح المعانی بیں اس کا منزل من الله ہونا ہی مقلوک قرار دیا ہے پھراس کی ایک توجیہ خودصاحب روح المعانی نے کی ، اس کے بعد نابلسی کی توجیہ نقل کی ہے اور جو پچھے علامہ نابلسی نے لکھا وہ بھی نہ کورہ ابوت و بنوت کے اثبات کے لئے ناکافی ہے اور اگر وہ کسی ورجہ بیں بھی خواہ تمثالی ہی لحاظ ہے قابل قبول توجیہ ہوتی ، تو علا ، سلف و خلف کی ساری معتمد تالیفات اس سے بیسر خالی نہ ہوتیں۔

اس بارے میں مزیدافسوں کے قائل بیام ہے کہ اس بے تحقیق نظریہ کی تائیدا کا براسا تذہ وارالعلوم کی طرف ہے گی ہے اور یہ مجی لکھا گیا کہ اس نظریہ کے قائل بعض متفذ میں بھی تھے ، لیکن نہ ان کا نام بتلایا گیا اور نہ کس کتا ہے اور دیا گیا اور اس بے کل تائید کے سبب صفرت تھیم الاسلام وامظلیم نے اپنے قابل قدر رجوع کو بھی بے قدر بناویا، بھیشدائل تن اور بھارے معزات اکا برکا اسوہ بھی کہی رہا ہے کہ جب کوئی غلطی محسوس ہوئی اس سے نہایت ہی فراخد لی کے ساتھ رجوع فرما کراعلان کردیا (انعم الله علیهم و رضیهم) لیکن اس میں عالبًا اب بیتر میم واصلاح ضروری بھی گئی کہ اپنی پوزیش بچانے بابنانے کے لئے رجوع کے الفاظ میں اپنے ویٹی یا دوسروں کی بے تحقیق تائید کو میں واضلاح ضروری بھی گئی کہ اپنی پوزیش بچانے بابنانے کے لئے رجوع کے الفاظ میں اپنے ویٹی یا دوسروں کی بے تحقیق تائید کو بھی واضلاح سے اللہ بھی اور المحق حقا و ارز قنا اتباعه

اس دور کی ایک سب سے بڑی خرابی ہے ہیں ہے کہ علماء میں ہے حق گوئی کا طرہ امتیاز ختم ہوتا جار ہا ہے اور خصوصیت ہے وہ ایک دوسرے کے عیب کی میردہ بوشی اس لئے بھی کرتے ہیں کہ خود بھی کسی بڑے عیب میں جتلاء ہوتے ہیں اور اس لئے ایک دوسرے کی اصلاح حال کی کوشش بھی نہیں کرتے یا نہیں کر بھتے ، یہ صورت حال نہایت تثویشناک ہاورسب سے زیادہ معنرت رساں یہ ہے کہ ہم '' بے ملم علاء''
کی حوصلدافزائی کریں اوران کے لئے کسی طرح کا تائیدی موادج عمر کریں، حضرت تعانوی نے جو فیصلہ کن بات فرماوی ہے، بس اس سے
آ کے جانے کا جواز کسی طرح بھی نہیں ہے، الہذا بخت ضرورت ہے کہ پہلے ہم اپنی اصلاح کویں، پھردوسرے علاء کی اصلاح کی بحسن اسلوب
سعی کریں۔ اگراس بین کا میانی نہ ہوتو کم از کم برائی کو برائی تحسوس کریں اور کرائیں، اس حقیقت سے کون انکار کرسکتا ہے، کہ بھوائے صدیت
علاء ہی خیارامت ہیں، اورانہ پا جلہم السلام کے بعد ان کی عزت خدا اور سول خدا علیہ کی نظر میں سب سے زیادہ ہے ان ہی کی برکت سے
دنیا قائم ہے، مگر شرط اول بہی ہے کہ وہ علاء باعمل ہوں، بخلص ہوں، قوم و ملت کے درد مند ہوں، لینی اپنی ذات سے زیادہ ان کو عام
مسلمانوں، عام انسانوں، اور قمام مسکمینوں کی دینی منفعت عزیز ہو۔

بات کچھ لیمی ہوگئی اور غالبًا اس کی تکنی بھی بعض حضرات کومسوں ہوگی ، گرشخین کا معیار جوروز بروز گرتا جار ہا ہے اس کو کس طرح برداشت کیا جائے اور کیوکٹرمحسوں کرایا جائے؟ جھے ہی کم علمی اور تقصیر بیانی کااعتر اف ہے جھے ہے بھی جو نلطی یا فروگذاشت ہوگی ، اہل علم اس پرمتنبہ کریں گے، آئندہ جلدوں جس اس کی تلافی کی جائے گی۔ان شاائند تعالیٰ۔

# ترجمة الباب سيآيات وآثار كي مطابقت

صاحب ایضاح وامت فی می بیان کرناسجها جائے۔ ورند ووسرے شارجین کے مختار پران دونوں کا انطباق جب ہی ہوسکتا ہے کہ امام بخاری کا مقصد علم کے فضل کی فضیلت وشرف بنی بیان کرناسجها جائے۔ ورند ووسرے شارجین کے مختار پران دونوں کا انطباق نیس ہوتا بیدو کو گن نہایت بے وزن اور کو رہے کیونکہ آیات و آٹار کا انطباق تو اس صورت میں کہ وجا تا ہے کہ ترجمۃ الباب کوسرے بی سے بیان شرف علم بن سے بختال رکھا جائے جیسا کہ حضرت شاہ صاحب کی رائے ہے اواس صورت میں کہ تفقیم سے کوئی شرف بھی سمجھا جائے ، بدرجہ اولی انطباق سمجے ہوگا۔ والشاغلم۔ جیسا کہ حضرت شاہ صاحب کی رائے ہے اواس صورت میں کہ تفقیم سے کوئی شرف بھی سمجھا جائے ، بدرجہ اولی انطباق سمجے ہوگا۔ والشاغلم۔ امام بخاری نے اس باب میں صرف ترجمۃ الباب پراکتفا کیا اور کوئی حدیث موصول ذکر نہیں کی اس کی کیا وجہ ہے؟ حافظ نے کہا کہ امام نے بیاض جھوڑی ہوگی۔ تا کہ کوئی حدیث ان کی شرط پر لے تو لکھ دیں اور پھر نہ لکھ سکے یا عمد الرادہ بی حدیث لانے کا نہیں کیا ، اس لئے کہ دوسری آیات و آٹار کا فی سمجھے۔

حضرت کنگوہی نے دومری شق پیندفر مائی ،علامہ کر مانی نے لکھا۔ اگر کہا جائے تو بیتو نسب ترجمہ ہوا حدیث الباب کہاں ہے جس کا میہ ترجمہ ہے؟ جواب میہ ہے کہ ارادہ کیا ہوگا، گرحدیث ندلی ، کمر میہ بتلایا کہ کوئی حدیث ترجمہ کے مطابق امام کی شرط پر ٹابت نہیں ہو تکی یا نہ کورہ ترجمہ آیات وآٹار براکتفا کیا۔

# آخری گذارش

امام بخاری تمام امت میں سے اس بار ہے ہیں شفر دہیں کہ انہوں نے اعمال کو اجزاء ایمان ٹابت کرنے کی انتہائی سعی کی ہے جتی کہ وہ اپنے اثبات مدعا کے لئے صاحتوال ہے بھی آ کے بڑو ہے نخرض ساری کتاب الایمان میں وہ ایک ایک عمل کوایمان کی حقیقت وہا ہیت میں واضل بتلا کر کتاب العلم شروع کررہے ہیں ، اب یہ السان کے باب المعلم قبل القول و العصل کے الفاظ ہے ہیں بحد لیمان کہ اعمال کی کوئی اہمیت ان کے یہاں باتی نہیں رہی اور گوایمان کا شرف تو ان کے نزد یک ایک مومن کو بغیر عمل کے انہیں سکتا ، عمر علم کا شرف اس کے بغیر

مجھی مالم کوحاصل ہو جائے گا ، یہجیب می بات ہے۔

سی کی طرف کوئی بات منسوب کرنے سے قبل اس کے دوسر ہے رجانات ونظریات کوچھی دیکھنا پڑتا ہے اور جہاں جو بات عقل و قیاس کی روشن میں چیک سکتی ہو، و بیں چیکائی جا سکتی ہے ، جوامام بخاری ایک معمولی درجہ کے جالل جٹ کو بے عمل دیکھنا پسندنہیں کرتے ، وہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ امت کی چوٹی کے افراد لیعن علماء کرام وارثین ابنیا علیہم السلام کو باوجود بے عملی کے فضل وشرف کا تمغہ عطا کریں ، ایس خیال است و معجال

پھر المعلم قبل العلم کے الفاظ ہ تلار ہے ہیں کہ امام بخاری ایمان کی طرح علم ہے بھی عمل کوجدا کرنائییں چاہیے صرف آگے چھے کررہے ہیں، خواہ ان کا باہم تقدم و تا فرذ اتی ہویاز مانی ، شرفی ہویارتی ، یا بقول حضرت شاہ صاحب کے بطور مقد مدعقلیہ ہی علم وعمل کا تعلق ثابت کرنا ہو، غرض کچھ بھی ہو مرعلم بغیر عمل کے وجوداور پھر اس کے شرف وضل یا ذی مناقب و کمال ہونے کی صورت یہاں کون سے قانون و قاعدہ ہے نکل آئی ؟ اورامام بخاری کے ذمہ لگادی گئی اور وہ بھی ایسے جزم ویقین کے الفاظ کے ساتھ کہ '' (امام بخاری نے النا ارشادات کی نقل ہے ہی جا ہے ہی ہو گردا کے خردا کی کئی اور وہ بھی ایسے جزم ویقین کے الفاظ کے ساتھ کہ '' (امام بخاری نے ان ارشادات کی نقل ہے ہیہ بات ثابت کردی کی علم خودا کی کہا تھا تھ ہے اور بیانیاں ورست نہیں کہا ہے کہا تھا گر مل جمع نہ ہوتواس کی کوئی قیت نہیں ، بلکہ علم نے ساتھ اگر عمل جمع نہ ہوتواس کی کوئی قیت نہیں ، بلکہ علم خودا کی مال اورا کی ذی فضیلت چیز ہے )'' بینوا تو جووا

امام بخاری نے علم بے گلی فضیلت کا دعوی کب کیااور کس طرح ثابت کردیا؟ ان هم الا یطنون پھر بالفرض اگرامام بخاری نے بید دعوی کیا بھی تھا،اور ثبوت میں آیات و آثار فرکورہ بالا پیش کردیئے تھے تو کیا ہمارے لیے بھی اس امری وجہ جواز ل گئی کہ بر آیت حدیث، واثر سے علم بے کمل کی ہی فضیلت نکا لتے جلے جا کمی اور یہ بھی نہ دیکھیں کہ ان آیات و آثار کی تغییر و شرح ہمارے اکا بروسلف نے کس طرح کی متحی بھی ،جن کی طرف ہما شارات کر چکے جی ولیسکسن هذا آخر الکلام، سبحانک اللهم و بحمد ک اشهد ان لا الله الا انت استغفر ک و اتوب الیه .

بَآبُ مَاكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَتَخُوَّلُهُمُ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمَ كَيْ لا يَنْفِرُوُا

(آنخضرت عَلَيْكَ وعظ وَعلَ الله على عامد من المرام صلى الله عنه الل

(19) حدَّثْ مَا مُحمَّدُ بُنُ بِشَارِ قَالَ ثِنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثِنِي آبُو اليَّاحِ عَنُ آنُسٍ عَنِ اللهِ عَدَّيْنِي آبُو اليَّاحِ عَنُ آنُسٍ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ يَسِرُّوا وَلا تَعبَّرُوا وَلاَ تُنْفَرُوا

تر جمہ ( ۱۸ ): حضرت ابن مسعود ہؤنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیقتے ہمیں نصیحت فرمانے میں دنوں کا لحاظ فرماتے تصنا کہ ہم روزانہ یا سلسل تعلیم ہے گئیرانہ جاتمیں۔

تر جمہ (19 ): عنرت انس بینہ راوی میں کہ نبی کریم علی گئے ہے ارشارفر مایا آ سانی کروشگی مت کروخوش خبری دونفرت ولانے کی بات مت کرو۔

تشریکی: اسلام دین فطرت ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور ہرانسان کے لیے آیا ہے اس لیے بید ین اپنے اندرا پیے اصول رکھتا ہے جوانسانی فطرت پر بارٹیس ہو کتے قرآن وحدیث میں تہدیدہ تنہید ہے دیا وہ اللہ تعلقہ فطرت پر بارٹیس ہو کتے قرآن وحدیث میں تہدیدہ تنہید ہیں وہ بہلوندا ختیار کروجس سے لوگ کی تنگی میں بہتلا ہوجا کیں یا آئیس اس طرح بند وقیعت نہ کروچس سے اثبیں خداکی مفترت ورحمت کی امید کی بجائے وین کی باتوں سے نقرت پیدا ہوجائے مقصد بیہ کہ دین والم وین کی سب کروچس سے آئیس خداکی مفترت ورحمت کی امید کی بجائے وین کی ہاتوں سے نقرت ہوئے مقصد بیہ کہ دین والم ویا کے مقام اوقات وایا م کو تعلیم چیزوں سے زیادہ ضرورت واجبت فضیلت وشرف اور مطلوب وارین ہونے کے باوجود نبی کریم علیقے صحابہ کرام کے تمام اوقات وایا م کو تعلیم دین علی مات نے وین وجوائے طبعیہ کی رعایت فرماتے ، اور ان کے نشاط وطال کا بھی خیال فرمات خیر مات کے اس کے لئے ان کے اوقات فراغ ونشاط کو تلاش کرتے تھے، تا کہ وہ پوری رغبت وشوق کے ساتھ وین وعلی دین حاصل کریں اور اس سے کسی وفت آگن نہ جا کیں۔

پھر یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ دین کی یا تیں پہنچانے میں خوش خبر کی اور بشارتیں سنانے کا پہلو زیادہ مقدم ونمایاں رہے، حسب ضرورت خدا کے عذاب وعمّاب سے بھی آگاہ کیا جائے اورالی باتوں سے تو نہایت احتراز داجتناب کیا جائے ، جن سے کسی ویش معاملہ میں ہمت وحوصلہ پست ہویا دین کی کسی بات سے نفرت پیدا ہو، بیسب ہدایات تعلیم ، تذکیر وتبلیخ دین کے لئے نہایت اہمیت رکھتی ہیں۔

دوسری حدیث کامیمقصد نہیں کہ صرف بشارتیں ہی سنائی جائیں ، اندارتخو بف کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے بلکہ بقول حضرت شأة صاحب درمیانی راہ اختیار کی جائے اور عام حالات میں چونکہ زیادہ فائدہ تبشیر ہی ہے ہوتا ہے اس لئے اس پہلوکو تمایاں کیا اور ان لوگوں کو جسے ہیں دو کتا ہے جو جمیشہ وحید میں ہیں اور انگ الگ بھی ، اب معلم وہلغ مرشدہ ہادی کود کھنا، جھنا جا ہے کہ کس کے لئے یاکس وقت کونسا طریقہ زیادہ نافع ہوگا ، یوں عام بدایات عام حالات کے لئے یہی معلم وہلغ مرشدہ ہادی کود کھنا، جھنا جا ہے کہ کس کے لئے یاکس وقت کونسا طریقہ زیادہ نافع ہوگا ، یوں عام بدایات عام حالات کے لئے یہی ہے کہ بشارت کا پہلومقدم کیا جائے حتی الامکان وین احکام کی حکمتہ و جائزہ سہولتیں ، رعایتیں ہلا دی جائیں تاکہ لوگ وشواری وہنگی میں نہ پڑیں ، اس کا مطلب بیڈیں کہ وین احکام میں کوئی کتر ہوئت کی جائے ، یغیر عذر شری تھیل احکام کی شرع سے پہلو تبی اختیار کی جائے ، ان سے بیٹے کے لئے حیلے بہانے تراشے جائیں ۔ والشالم ۔

افا وات انور: حدیث نمبر ۲۹ میں محربن بشار کی روایت حضرت یجیٰ بن سعیدالقطان ہے ہاس مناسبت سے حضرت شاہ صاحب نے یکی القطان کے علمی مناقب و کمالات کا تذکرہ فرمایا اور دوسرے اکا براور محدثین کا بھی ذکر خیر کیا۔

آپ نے فرمایا کہ بھی قطان (جوامام بخاری کے شیوخ کیار میں ہے) فن جرح دنعد مل کے ندصرف امام وحاذ ق بلکہ فن رجال کے سب سے پہلے مصنف بھی ہیں اور حافظ ذہمی نے لکھا کہ امام اعظم کے فدہب پرفتوی ویا کرتے تھے، ان کے لمیذ حدیث امام بچی بن معین بھی فن رجال کے بہت بڑے عالم شخصاور وہ بھی حنی تھے، ان کا بیان ہے کہ شخ قطان سے امام اعظم کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ وہ ثقتہ شخصاور ہم نے ان سے بہتر رائے والانہیں ویکھا۔

خودا مام بیخی بن معین فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے کسی سے نہیں سنا کہ امام اعظم پر کسی قتم کی جرح کرتا ہوا اس کو ذکر کر کے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا ہے کہ ابن معین کے زمانہ تک امام صاحب پر کوئی جرح نہیں کرتا تھا ( امام یجی بن معین کی وفات و صاحب نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا ہے کہ ابن معین کی وفات و ساحت صاحب پر کوئی جرح نہیں کرتا تھا ( امام یجی بن معین کی وفات و ساحت صین ہوئی ہے اورائے مفصل حالات مقدمہ انوار الباری س ۲۳۳ جا میں ہیں )

اس کے بعدامام احمد کے زمانے میں جب'' خلق قرآن' کے مسئلہ پراختلاف بوا تو کئی تشم کے خیالات پھیل گئے ، ورنداس سے قبل سلف میں سے بہت سے کہارمحد ثبین امام صاحب ہی کے قد جب پرفتوی دیتے ہتھے۔

پھر فرمایا کہ ابن معین بہت بڑے شخص تھے ،فن جرح و تعدیل کے جلیل القدر امام تھے ،گرمیرے نز دیک ان سے امام ہمام محمد بن ادر لیس شافعی پرنفذ وجرح کرنے میں غلطی ہوئی ہے ، ندان کے لئے موز وں تھا۔ کہ ایسے بڑے جلیل القدر امام کے بارے میں تیز لسانی کریں اور ای لئے شایدان کومتعصب حنفی کہا گیا ہے۔

فرمایا دارتھنی نے اقرار کیا ہے کہ امام اعظم سب ائمہ میں ہوئی عمر کے تصاور یہ بھی کہا گیا کہ امام صاحب حضرت انس رہے ہے ہیں، البت روایت ہیں اختلاف ہے یہ بھی فرمایا کہ امام بہتی نے باوجود متعصب ہونے کے امام اعظم پرکوئی جرح نہیں کی ، امام ابودا و دامام صاحب کے مداح و معتقد ہیں ، امام سلم کا حال معلوم نہیں ، کین ان کے دفیق سفر محقق ابن جارو دفیق ہیں ، جن کاعلم ادب عربی امام سلم سے بھی او نیچا ہے اور امام سلم نے ان ہے بہت می چیزوں میں مدد لی ہام مرتبی مرتبی مراکت ہیں ، اور ابن سید الناس و دمیاطی امام اعظم کی نہایت نیا دو اور دل سے عظمت کرتے ہیں ۔ علامہ دمیاطی کے ساختا کی سند حدیث جیش ہوئی جس میں امام اعظم بھی تصوراً است محتی قرار دیا ، علامہ عراق کا حال معلوم نہیں ، البت انکا سلسلہ تلمذ علامہ محدث مارو بی ہے ماتا ہے ، جوشہور خنی تھے۔ امام بخاری نے امام صاحب کی جوگ ہیں ، حالا تکہ حافظ ابن جرئے بقدراستطاعت دنیے کو نقصان پہنچانے کی سمی کی ہے ، حتی کہ امام طحاوی کے ہارے میں جروح وطعون جمع کے ہیں ، حالا تکہ حافظ ابن جرکے مقد اس محدث میں میں بیٹھ کرشرف تلمذ حاصل کیا ہے۔ امام طحاوی استے بردے امام حدیث میں بیٹھ کرشرف تلمذ حاصل کیا ہے۔

حافظ عنی حافظ این جرح عربی بڑے تھاورحافظ این جرنے ان سے ایک حدیث سلم کی اور دوحد بیٹیں منداحمد کی تی ہیں۔
حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ میر علم میں اب تک کوئی محدث فقیہ یا فقیہ ایسائیس آیا۔ جس نے امام اعظم پر جرح کی ہو،

ہاں الیے حضرات نے جرح کی ہے جو صرف محدث تھے، راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ بیبال ذکر حضرت بیجی القطان کا شروع ہوا تھا، جو
حدیث الباب کے راویوں میں سے ہیں اور امام بخاری کے شخ الثیون ہیں وہ نہ صرف خفی تھے بلکہ امام صاحب کے فد بب پر فتو کی دینے

والے اور نہا بیت مداح تھے، ای طرح این معین تھے۔ جو بلا واسط امام بخاری کے شخ ہیں اور ان سے بھی بخاری میں روایات ہیں، پھر ان
وونوں کے اقوال امام بخاری اپنی کمت رجال وتاریخ ہیں بھی برابرنقل کرتے ہیں مگر امام اعظم کے بارے میں ان دونوں کے اقوال کی کوئی
قیمت نہیں بھی ۔ والشدالمسمعان ۔ امام بخی القطان کے حالات مقد صافوار الباری میں ۲۰۸ جا میں کیکھ گئے تھے،

مذکر والحفاظ ۲۹۸ جا میں ہے کہ ابن مدین نے فرمایا کہ میں نے رجال کا عالم ان سے بڑائیس و یکھا، بندار نے کہا کہ وہ اپنے زمانے کے
سب لوگوں کے امام تھے، امام احمد نے فرمایا کہ ان کے شخوا مام قطان نے فرمایا کہ بیں نے حدیث وفقہ میں امام اعظم کا تلمذ حاصل
سب لوگوں کے امام تھے، امام احمد نے فرمایا کہ ان کے کہ خوا مام قطان نے فرمایا کہ میں نے حدیث وفقہ میں امام اعظم کا تلمذ حاصل
کیا، اور امام صاحب کے چرم میارک سے علم فورکا مشابعہ کرتا تھا۔
کیا، اور امام صاحب کے چرم میارک سے علم فورکا مشابعہ کرتا تھا۔

# بَابُ مَن جَعَلَ لِاهُلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَّعُلُومَةً

(اہل علم کے لئے تعلیم کے دن مقرر کرنا)

(44) حَدُقَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ آبِى وَ آئِلِ قَالَ كَانَ عَبُدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَّا اَبَاعَبُدِ الرَّحَمٰنِ لَوَدِدُتُ اَنْكَ ذَكَّرُ ثَنَا كُلُّ يَوْمٍ قَالَ اَمَا اِنَّه يُمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ فِي كُلِّ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَّا اَبَاعَبُدِ الرَّحَمٰنِ لَوَدِدُتُ اَنْكَ ذَكُرُ ثَنَا كُلُّ يَوْمٍ قَالَ اَمَا اِنَّه يُمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ آئِي اَكُو وَلَا يَا اَبَاعَبُدِ الرَّحْمٰنِ لَوَدِدُتُ اَنْكَ ذَكُرُ ثَنَا كُلُّ يَوْمٍ قَالَ اَمَا اِنَّه يُمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ آئِي اللَّهُ وَجُلُّ يَا اَبَاعَبُدِ الرَّحْمٰنِ لَوَدِدُتُ النَّكَ ذَكُرُ ثَنَا كُلُّ يَوْمٍ قَالَ اَمَا اللَّهِ يَعْدَدُ لَكُمْ وَ النَّي اللَّهُ وَكُولُ لَكُمْ إِلْمُو عِظَةٍ كَمَا كَانَ النَّبِي غَلَيْكُ يَتُحَوِّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

تر جمہ: ابو وائل سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ﷺ ہر جعرات کے دن لوگوں کو وعظ سنایا کرتے تھے ایک آ دمی نے ان سے کہا اے عبدالرحمٰن میں چاہتا ہوں کہ آ ہے جمیں ہرروز وعظ سنایا کریں ، انہوں نے فرمایا ویکھو! جمھے اس امر سے کوئی چیز اگر مانع ہے تو بید ہیں ایسی بات پسند تبیل کرتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ علیہ اس بات پسند تبیل کرتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ علیہ اس خیال ہے کہ انم کہیدہ خاطر نہ ہوجا کو اور شی وعظ کے لئے ہمارے اوقات فرصت کے متنا اثنی رہتے تھے۔

تشری : حضرت این مسعود ها کیمل سے ثابت ہوا کہ لوگول کو وعظ ونصیحت کرنے میں ،ان کے حوائج ومشاغل کا لحاظ رکھنا جا ہے اوران کی مہولت کے لئے تعلیم کے اوقات اورون مقرر کر دینے جا ہمیں ہمہونت ان کو تعلیم دین کے لئے مشغول کرنا خلاف حکمت ہے کیونکہ اس سے ان کے اکما کر بے تو جبی کرنے کا ڈرہے ،الہٰ ذانشاط وشوق کے ساتھ مقررہ دنوں میں تعلیم کا جاری رہنازیا وہ نافع ہے۔

ارشادات الور: حضرت شاہ صاحب نے فرایا کہ امام بخاری کا مقصداس ترجمۃ الباب سے یہ کہ اس تم کے تعینات بدعت بیس شارشہ ہوں گے، کیونکہ بدعت وہ ہے کہ جس کا شہوت شریعت سے نہ ہو، پھر بھی اس کوائی طرح التزام واہتمام سے تعیین کر کے اوا کیا جائے جیسے کسی دیلی کام کوانجام دیے ہیں، ای لئے وہ رسوم بدعت کہ ال تی ہیں جو مصائب کے وقت انجام دی جا کیں کہ ان سے مقصودا جروثواب ہوتا ہے اور جو رسوم خوثی کی ، شادی تکاح وغیرہ کے مواقع ہیں اوا کی جاتی ہیں، ان ہیں نیت اجروثواب کی نہیں ہوتی، البذا پہلی قتم کی رسوم امور دین کے ساتھ مشتباور کی بھی ہونے کے سب محمنوع ہوں گی اور اکثر وہ ہوتی ہیں ہیں عبادات کی تنم ہے۔ بخلاف رسوم شادی کے کہ وہ ابولعب سے مشابہ ہوتی ہیں، اس کے وہ امور دین کے ساتھ مشابہ ہوتی ہیں۔ اس کے وہ امور دین کے ساتھ مشابہ ہوتی ہیں کے کہ کوئی شخص غیر دین کورین سمجھنے کے مغالط ہیں جتمالہ ہوگا۔

### ردٌ بدعت اورمولا ناشهبید

پھر فرمایا کہ دو بدعت میں حضرت مولانا شاہ محمد اساعیل صاحب شہیدگی کتاب 'ایشاح الحق الصریح'' بہت بہتر ہے اس میں بہت او نیجے در ہے کے علمی مضامین ہیں ، تفقیۃ الایمان بھی المجھی ہے مگراس ہیں شدت زیادہ ہے اورای وجہ ہے اس نفع کم ہوا، بعض تعبیرات الیمان ہیں کہ اردوزبان کے محاورہ میں ان کو مجھاتا دشوار ہے ، مثلاً 'امکان کذب' کہ مقصد تو اس ہے امکان ذاتی کا اثبات ہے ، جوا متناع بالغیر کے ساتھ دیجی جمع ہوجاتا ہے مگراردو محاورہ میں جب کہیں گے کہ فلال شخص جموث بول سکتا ہے تو وہاں امکان ذاتی مراد نہیں ہوتا ، بلکہ امکان وقو عی مراد ہوا کرتا ہے اوراردو محاورہ کے اس امکان وقو عی کوئن تعالیٰ کے لئے کوئی بھی ثابت نہیں کرسکتا ، اس لئے عوام اور بعض علماء کو امکان وقو عی موالد میں بڑنے اور بحثیں کر سکتا ، اس لئے عوام اور بعض علماء کو بھی مغالط میں بڑنے اور بحثیں کرنے کا موقع مل گیا۔

حضرت شاہ صاحب کا مقصدیہ ہے کہ جو کتابیں حوام کی رہنمائی کے لئے تکھی جائیں ، ان کی تعبیرات بیں احتیاط اور محاورات بیں

سبولت وسادگی خوظ ہوتی جا ہیں۔ تا کہ بے دجہ مفالقول اور مباحثول کے دروازے ندکھل جائیں۔ واللہ علیم و علیمہ اتب و احکم حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ان دوتوں کتابوں میں جومضامین میں وہ علامہ شاطبی کی کتاب الاعتصام میں بھی موجود میں

# بَابُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ

(حق تعالیٰ جس کسی کے ساتھ خیرو بھلائی کا ارا دوفر ماتے ہیں اس کودین کی تجھ عطافر ماویتے ہیں )

(1) حَدَّقَتَ اسَعِيدُ بَنُ عُفِيْرِ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهُبِ عَنُ يُونُسَ عَنُ إِبْنِ شِهَابِ قَالَ قَالَ حُمِيدُ بَنُ عَبْدِالرَّحُمْنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ وَإِنَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ وَإِنَّمَا اللهِ عَلَي مُعَاوِيَةً خَطِيبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ وَإِنَّمَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ لَا يَضُرُ هُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَا بِنَي آمَرُ اللهِ.

تر جمد: حمید بری عبدالرین نے کہا کے حضرت معاویہ عظیہ نے خطبے کے دوران فرمایا کہ بین نے رسول اللہ عظیظتے کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جس محتمات کے ماتھواللہ تعلقائی کا ارادہ رکھتے ہیں اے دین کی مجھ عنایت فرما دیتے ہیں اور میں تو محض تشیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے اور بیامت ہمیشداللہ کے تھم پرقائم رہے گی جو محض ان کی مخالفت کرے گا نقصان ہیں پہنچا سے گا، میباں تک کے اللہ تعالی کا تھم (قیامت) آجائے۔
اور بیامت ہمیشداللہ کے تھم پرقائم رہے گی جو محض ان کی مخالفت کرے گا نقصان ہیں پہنچا سے گا، میباں تک کے اللہ تعالی کا تھم (قیامت) آجائے۔
ایک کے معنی اللہ اللہ ہیں، فقہ بیہ ہے کہ مشکلم کی غرض سے طور سے مجھی جائے تہم سمجھنا ، فکر سوچنا ، علم جاننا ، معردنت بیجپائنا ، نقد ایش نیفین و باور
کرنایا کئی بات کو یوری طرح مان لینا غرض ان میں باریک فروق ہیں جن کواہل علم وافعت جائے ہیں۔

تفقہ کی اہمیت: حدیث میں دین کے علم وفقہ کو زیادہ اہمیت وفضیات عطا کی گئی ہے اور اس کو گویا خیر عظیم فرمایا گیا ہے کیونکہ حق تعالی ک طرف خیر حاصل ہونے کے اور بھی بہت ہے ذرائع ہیں یہاں خیرا ہیں تنوین کو تعظیم کے لئے جھٹا زیادہ بہتر ہے، نیکن اس کا یہ مطلب سمجھنا مجھٹا محکنا میں ہوئے کے اور بھی اور ان میں ہے جھٹا محکنا ہے کو نکہ اول تو بیٹکڑوں امور خیر ہیں اور ان میں ہے جس کو جیٹے بھی امور خیر کی تو فیق سے وہ بھی ای طرح کہ سکتا ہے کہ حق تعالیٰ نے میر ہے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ، مشاف کے ، ادا کی کی کو قبلے وغیرہ جس کو جیٹے بھی امور خیر کی تو فیق سطے وہ بھی ای طرح کہ سکتا ہے کہ حق تعالیٰ نے میر ہے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ، مشاف کے ، ادا کیگی زکو ق ، نماز ، جہاد ، تبلیغ وغیرہ جس کی بھی تو فیق سطے وہ سب ہی خدا کے ارادہ ومشیت کے تحت بیں لیکن وعوے کے ساتھ ہے بات کہ ااس لئے دیا تھے ہیں اخراع میں ماصل نہیں ہوسکتا ہے ، غرض قبول و بیٹی سکتا ہے ، غرض قبول و مدم ہوں کا فیصلہ چونکہ ہم نمیں کر سکتے اس لئے وعوا نے خیر کا حق بھی ہمیں حاصل نہیں ہوسکتا ۔

عطاوشیم: حدیث میں دوسری بات بیار شاوفر مائی گئی کمری تعالی علوم شریعت عطافر مائے ہیں اور میں ان کوتشیم کرتا ہوں ظاہر ہے کہ سیدالا نہیا علیم السلام تمام علوم و کمالات کے جائع تھے اور آپ علی ہی کی دساطت ہے تمام امور خیر اور علوم کمالات کی تشیم عمل میں آئی، میر تبیسرے جملے میں یہ بھی ارشاد فر ما یا کہ جوعلوم نبوت میں تم کو دے کر جاؤں گا وہ اس امت میں قیام قیامت تک باتی رہیں گے جس کی صورت یہ ہوگی کہ ایک ایس جائے رہیں ہوگی کہ ایک جو تن کی آ واز بلند کرے گی ،اس کا جی شیوہ ہوگا اور ان کواس راہ جن ہوت ہوئی جو تن کی آ واز بلند کرے گی ،اس کا جی شیوہ ہوگا اور ان کواس راہ جن ہوت ہوئی جو تن ہوت کے جو تن کی آ واز بلند کرے گی ،اس کا جی شیوہ ہوگا اور ان کواس راہ جن ہوگی جو تن ہوئے اپنے کی کوئی ہوئی ہے ہوئی کا میاب نہیں ہوگی ، یعنی جب تک مسلمان و نیاش باتی رہیں گے۔ یہ جماعت بھی باتی رہے گی جو تن وصد افت کاعلم بلندر کھی اور یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت جب بی قائم ہوگی کے دنیا کے سی گوشہ میں کوئی آیک فرد بھی مومن باتی نہ دے گا۔

# جماعت حقد کون سے ؟

حدیث میں صرف بیار شاد ہے کہ ایک جماعت دین پر قائم رہے گی اور وہ بھی ایسی پختگی کے ساتھ کہ اس کوراہ خق ہے کوئی طافت نہ ہٹا سکے گی ،اس لئے میزیں کہا جاسکتا کہ کس زمانہ میں کون کون لوگ اس کے مصداق ہیں ،البتہ جو وصف ان کا بیان ہوا ہے اس سے ان کو پہچانا جاسکے گا ،امام احمہ نے فرمایا کہ دوہ گروہ اہل سنت والجماعت کا ہے وہی مراد ہو سکتے ہیں۔ ( قاضی عیاض الح )

قاضی عیاض نے امام احمد نے ای طرح نقل کیا ،امام نو وی نے فر مایا کیمکن ہے اس طا کفہ سے مختلف انواع واقسام موتین میں سے متفرق لوگ ہوں گے ،مثلاً محاہدین فقیہا ،محدثین ، زیاد وغیرہ۔

امام بخاری کی مراداس سے اہل علم ہیں، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حدیث میں مجاہدین کی تصریح وار دہوئی ہے،اس لئے امام احمد کی رائے مذکور پر جمھے جیرت تھی، پھرتار پخی مواد پر نظر کرنے ہے ہیہ بات سمجھ میں آئی کہ مجاہدین اور اہل سنت والجماعت وونوں کے مفہوم تو الگ الگ ہیں، مگرخار جی مصداق کے لحاظ ہے دونوں ایک ہی ہیں، کیونکہ جہاد کا فریضہ بمیشہ اہل سنت والجماعت نے اوا کیا ہے، ووسرے فرقوں کو جہاد کی تو فیتی بین ہوئی اور خصوصیت سے فرقہ روافض ہے تو اکثر اسلامی سلطنوں کو تظیم نقصا نات بہنچے ہیں۔

#### جماعت حقدا ورغلبددين

حضرت شاہ صاحبؒ نے بیجی فرمایا کے' لا تزال' سے مرادیہ ہے کہ کوئی زماندا نکے وجود سے خالی ندرہےگا۔ بیر مقصود نہیں کہ وہ ہر زماند میں بہ کنٹر ت ہوں گے، یابیہ کہ وہ دوسروں پرغالب رہیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آ وری کے وقت جودین کوغلبہ حاصل ہوگا وہ بھی ساری و نیا کے لحاظ سے نہیں ہوگا، بلکہ ان کے ظہور کے مقام اور اردگر د کے ممالک میں ہوگا، ان ممالک کے علاوہ کے ذکر ہے حدیث خاموش ہے، اس لئے اس کا مدلول ومراز نہیں قرار دے سکتے۔

افا دات علمیہ: حافظ عنی نے کھوا(۱) انسما انا قاسم سے حصر منہوم ہور ہاہے کہ حضور علیجے صرف قاسم تھے اور اوصاف ان میں نہیں تھے جو کسی طرح درست ٹیس ہوسکنا، جواب سے کہ حصر بلحاظ اعتقاد سامع کی ہے، جو حضوری کو معطی بھی بیجھتے تھے اس کا از الد قرما بیا گیا کہ معطی تو حق تعالیٰ ہیں، میں تو صرف قاسم ہوں، لہٰ ذا حصر وصف اعطاء کے اعتبار سے ہے، دوسر نے اوصاف کے نحاظ سے نہیں ہے۔
کہ معطی تو حق تعالیٰ ہیں، میں تو صرف قاسم ہوں، لہٰ ذا حصر وصف اعطاء کے اعتبار سے ہے، دوسر نے اوصاف کے نحاظ سے نہیں ہے۔
درجہ میں بے خصیص و بحل وغیرہ تبلیغ فرما اللہ کے درجہ میں بے خصیص و بحل وغیرہ تبلیغ فرما دی۔ سیام آخر ہے کہ تقاوت فہم واستعداد کے سبب کی نے کم فائد واضاف کے نیاد واور سیضدا کی دین اور عطائے تحت ہے، جس کو بھی جس لائق اس نے بنادیا، اس کے بنادیا، اس کے بعض صحابہ صرف حدیث کے طاہری مفہوم کو بچھتے تھے اور بعض اس سے دقیق مسائل کا استنباط بھی فرما لیتے تھے۔ ( و ذلک فضل اللہ یؤ تبد من بیشاء )

(۳) بیٹن قطب الدین نے اس مدیث کی شرح میں لکھا کرقسمت سے مراز تقییم اموال ومتاع دنیا ہے کہ حضور علی ہے کوئی چیزا پے واسطے نہیں رکھتے تھے، سب پچھ دومروں پرتقیم فرما دیتے تھے،خودارشاد فرمایا '' تنہارے مال غنیمت میں سے میرا صرف خمس ہے اور وہ بھی تنہاری ہی طرف لوٹ جا تاہے' اور انعا انا قاسم اس لئے فرمایا کہ مصالح شرعیہ کے تحت کسی کوزیادہ بھی دینا پڑتا تھا تو اس کی وجہ ہے کسی کو نا گواری نہ ہوفر مایا کہ مال خدا کا ہے بندے بھی اس کے ہیں، میں تو صرف تھم خدا وندی کے تحت تقیم کر نیوالا ہوں۔

#### ( ٣ ) داودی نے کہاا نماانا قاسم کا مطلب یہ ہے کہ حضور علقہ جو پھے عطافر ماتے ہیں وہ وی البی کے تحت ہوتا ہے۔

(عدة القارى ص ١١/٣٣٤)

اشکال وجواب: حضرت شاه صاحب نے فرمایا کہ جھے اس صدیت میں بیاشکال ہوا کہ اگر بنظر معنوی وحقیقی و یکھا جائے تو نہ حضورا کرم علی حقیقی میں نہ تا ہم حقیقی ہیں نہ تا ہم حقیقی ہیں نہ تا ہم حقیق ہیں ہے تعدال کے اور وہیں سے تسمت بھی اور اگر بنظر صوری و ظاہری و یکھا جائے تو آپ معلی جھی ہیں نہ تھر جواب یہ جھے ہیں آیا کہ آپ سیانی ہے جوائے تو آپ معلی ہیں نہ جھر جواب یہ جھے ہیں آیا کہ آپ سیانی کہ ہیں قائم ہوں بھی تیں نہ جھر جواب یہ جھے ہیں آیا کہ آپ سیانی کے اور وہ عطاق تقسیم و غیر وہیں قائل حقیق کا لحاظ دونوں جملوں میں ظاہر ہی کی رعایت فرمائی ہے ، کیونکہ صدیت ہیں اہل عرف کی رعایت ہوتی ہے اور وہ عطاق تقسیم وغیر وہیں قائل حقیق کا لحاظ نہیں رکھتے بلکہ ان کولوگوں ہی کی طرف بوجہ اور ہی اور جائم واجلال ان میں میں کہ کولوگوں ہی کی طرف بوجہ او نہا ہم سینفل اور ہڑا ہوا کرتا ہے۔

غرض آپ تلافیہ نے دونوں جملوں پی ادب کی رعایت فر ہائی ہے، سئلہ تو حیدا فعال کی طرف اشارہ مقصور نہیں ہے، پھر میں نے حافظ ابن تیمیہ کی رائے پڑھی کہ انہیاء علیہ السلام کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے ، ندا پی دنیوی زندگی میں اور ند بعد وفات ، اور انہوں نے حدیث الباب سے استعمال کی ہے اور کھا کہ آپ صرف قاسم تھے مالک نہیں تھے ، اس تو جیہ سے حدیث میں کسی تاویل کی بھی ضرورت نہیں رہتی ۔ واللہ علم۔

انماانا قاسم حضور کی خاص شان ہے اسکوبطور مونوگرام استعمال کرناغیر موزوں ہے

اوپر کی تفصیلات ہے معلوم ہوا کہ حدیث الباب بین نبی کریم علی کے کا یک مخصوص شان بیان کی گئی ہے اس لئے اس کو بطور مونوگرام استعمال کرنا مناسب نبیس اور جمیں نبیس معلوم کہ دارالعلوم و بو بندا یہ علمی غربی اور معیاری مرکز کے دفتری خطوط بیس اس کو چھپوا کر استعمال کرنا مناسب نبیس اور جمیں نبیس معلوم کہ دارالعلوم و بو بندا یہ علمی غربی اور معیاری مرکز کے دفتری خطوط بیس اس کو چھپوا کر استعمال کرنا مناسب نبیس کفتگو جوئی تو انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اس کا مقصد '' کی چھاپ کو مظام کرنا ہے تا کہ خاندان قائی کو کسی وقت دارالعلوم کے مادی منافع ہے جمروم نہ کیا جاسکے۔

سوانح قاسمي كى غيرمخناط عبارات

جارے نزدیک اس منتم کی چیزیں لکھنا، اگر چہ کسی غلط مقصد کے لئے نہ ہو پھر بھی خلاف احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ان باتوں سے

برے اثرات لئے جاسکتے ہیں، ہم دوسروں کے غیرمخاط اقوال پر گرفت کرتے ہیں اورخودای بیاری ہیں مبتلا ہیں، اتسا موون الناس مالمبو و تسنسون انسفسسک کا مصداق ہمارے لئے موزوں نہیں، حقیقت یہ ہے کہ دارالعلوم کے قیام کا اصل مقصد و بین حق کی جمایت اورعلم سے ک روشنی پھیلانا ہے، دارالعلوم کے ذمہ دار حصرات کی طرف ہے کوئی ایسی بات جس سے لوگوں کو کسی فتم کی غلط نبی ہومنا سے نہیں۔

تاسبس دارالعلوم اوربانیان کا ذکرخیر

حضرت ٹانونو کی گو' بانی وارالحلوم' کھنے ہے بھی ایک متم کی غلط نہی پیدا ہوتی ہے اور بہت ہے لوگ اس پر تاریخی کھاظ ہے بھی اعتراض کرتے ہیں ،خود مولا ٹا گیلانی مولف سوائح قائمی نے سے ۲/۲۴۸ میں لکھا:۔ کی بات بہی ہے، بھی واقعہ ہے اوراس کو واقعہ ہوتا بھی چاہیے کہ' جامعہ قاسمیہ' یا دیو بند کے' وارالحلوم' کی جب بنیا دیز کی تھی تو سید ٹاالا مام الکبیر (حضرت مولا ٹامحہ قاسم صاحب ) اس وقت دیو بند میں موجود نہ بنے ،ای لئے قیام وارالعلوم کی ابتدائی واستان میرے وائر ہ بحث سے پوچھئے تو خارج ہے'

ضروری وضاحت: اس کی وضاحت بیرے کی می الا اوش جب مدرسدعالید دیو بند کی ابتداء ہوئی تو حضرت نا نوتو کی اور حضرت مولانا محد لیتقوب میر تھ میں قیام پذیر بنے اور بیر تجویز کہ دیو بند میں آیک مدرسہ قائم کیا جائے حضرت مولانا فضل الرحمٰن صاحب، حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب اور حضرت حاجی محمد عابد صاحب کی تھی ،جس کے مطابق مدرسہ یو بند کی بنیا وڈال دی گئی تھی

(سوائح قائمى مرتبه معنرت مولانا مجريقوب صاحب مم ٢٩١)

ہاہ شعبان ۱۲۸۳ ہے میں سب سے مہلا سالانہ امتحان حضرت نا نوتو گ و دیگر حضرات نے لیا تھا، حضرت حاجی صاحب موصوف نے ابتدائی چندوفرا ہم کیا تھا، پھر حضرت نا نوتو گ کو خط نکھا کہ دیو بند کے مدرسہیں پڑھانے کے لئے آپتشریف لائے!

حصرت مولانا فدس سرۂ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ'' میں بہت خوش ہوا، خدا بہتر کرے، مولوی ملامحمود صاحب کو پندرہ روپے ما ہوار مقرر کر کے بھیجنا ہوں، وہ پڑھا کمیں گے اور میں مدر سدند کور کے تن میں سائل رہوں گا، چنا نچیہ ملاحمود صاحب آئے اور سجد چھند میں عربی پڑھانا شروع کیا

حضرت نا نوتوی قدس سرو کا قیام میر تھ میں ۱۳۸۱ ہے تک رہا (سوائح قائی ۱/۵۳۴) اس کے بعد دہاں مطبع مجتبائی میر ٹھ سے طبع تعلق کر کآ پ دہلی تشریف لے گئے اور وہاں مطبع مصطفائی میں کام کرنے لگے۔اس کے بعد معلوم نہ ہوسکا کہ وہاں سے کب دیو بندتشریف لائے؟

حضرت نانوتوي اور دارالعلوم كابيت المال

آپ جب دیو بئدتشریف نے آئے اوال میں اہل شوری نے درخواست کی کہ آپ بھی اس مدرسکی مدری تبول فرمالیں اوراس کے وض کی قدر تخواہ، مگر آپ بے جب دیو بئدتشریف نے آئے اوراک میں طور یا ڈھنگ سے ایک حب تک کے مدرسہ دوادار نہ ہوئے اوراگر بھی ضرورت مدرسہ کے دوات وقلم سے کوئی اپنا خطاکھ لیتے تو فوراً ایک آ ندرسہ کے خزائے میں واض کردیتے اور فرمائے کہ 'سیبٹ المال کی دوات ہے، ہم کواس پرتصرف جائز نہیں ہے۔' مزاج میں بہت صدت تی اور موسم کرما میں سرور مکان بہت مرغوب تھا لیکن ایک دن کے لئے یہ گوار آئیل فرمایا کہ مدرسہ کے تبد خاند میں آ رام فرمائیں، درخواست بھی کی تو فرمایا' 'ہم کون جواس میں آ رام کریں وہ جن ہے طالب علموں کا'' (سوائے قاسی سے ۱۵۳۸) درخواست بھی کی تو فرمایا' 'ہم کون جواس میں آ رام کریں وہ جن ہے طالب علموں کا'' (سوائے قاسی سے ۱۵۳۸) درخواست بھی کی تو فرمایا' 'ہم کون جواس میں آ رام کریں وہ جن ہے طالب علموں کا'' (سوائے قاسی معطیعہ اذا جمعت یا جریر المعجامع

#### ا کابرے انتساب

ہمیں یقینا اپنے ان اکا برکی سلنی زندگی پر نخروناز ہے اور ہراس فرد کا جوحضرت نا نوتو کی قدس سرہ سے جسمانی یاروحانی علاقہ رکھتا ہے، فرض ہے کہ آپ کے ''اسوۂ حسنہ'' پر قائم ہونے کی پوری سٹی کرے ورنہ'' پدرم سلطان بود'' سے بجھ حاصل نہیں!! حضرت نا نوتو کی کے حالات ہم نے مقدمہ ص ۲۱۸ ۲۱۸ میں لکھے ہیں)

دارالعلوم كاابتمام

یہ بھی عرض کر دیا جائے کہ موفا نا محمد منظور صاحب نعمانی نے اس سال جج سے واپس ہو کر ایک اخباری بیان میں بتلایا کہ مہینہ یو نیورٹی کی پوزیشن ہمارے دارالعلوم ،ندوۃ العلماء جیسی ہا اوراسا تذہ بھی زیادہ اچھے ابھی تک میسر نہیں ہوئے ہیں ،اگر ایسے ادارے میس پہنچ کر ہمارے دارالعلوم کے موجودہ دور کے فضلاء کوئی نمایاں کا میا بی حاصل نہ کر سکے تو اس سے دارالعلوم کے علمی معیار، ترتی اورا ہتمام دار العلوم کے بارے میں دنیا کیارائے قائم کرے گی۔

چونکہ بخاری کی کتاب العلم چل رہی ہے اس لے علمی سلسلہ کے اورخصوصیت سے موجودہ دور کے نشیب وفراز علی الاخص اپنی مادر علمی کے حالات کا تذکرہ بغیر سابق ارادے کے بھی نوک قلم پر آجا تا ہے مکن ہے کہ اصلاح حال کی بھی کوئی صورت سامنے آجائے۔ و ما ذلک علی اللہ بعزیز .

فا مدہ: صاحب بجت العفوس محدث تحقق ابی جمرہ نے لن تزال ہذہ الامة قائمہ علی امر اللہ پر لکھا کہ اس سے صوفیاء کرام کے اس قول کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ امر اللہ عام ہے ، مگر مراد خاص ہے ، مقصد رہے ہے کہ ہرائتی خدا کے احکام پر قائم رہے گا ، تا آئکہ اس کی موت خیر پر بی واقع ہوجائے گی اور اس کا دل خدا کے اجھے وعدوں کے لئے انشراح حاصل کر لے گا اور بیائتی موت سے پہلے ہی موت کا انتظار کرتے ہیں کہ اس کے بعد فورا ہی دوموت سے ایسے خوش ہوتا ہے۔ رہوں سے ، اس لئے وہ موت سے ایسے خوش ہوتا ہے۔ (بجھ العنوس میں 10) اس خوش ہوتا ہے۔ (بجھ العنوس میں 10)

# جعلی وصیت نامیه

یہاں پیضروری بات کھنی ہے کہ بہت کافی مدت ہے ہود یکھا جار ہا ہے کہ ایک ہینڈ بل '' وصیت نام'' کے عنوان ہے مسلمانوں ہیں بڑی کھڑ ت ہے شائع کیا جا تا ہے ، جس ہیں سیدا حمد مجاور حرم نہوی کی طرف ہے ایک خواب کا ذکر ہوتا ہے کہ بی کریم عظیمتے کی زیارت ہے شرف ہوے کا ورحضور علیقتے نے فر مایا کہ ایک ہفتے ہیں است نا کو مسلمان ہے ایمان مرے اور مسلمانوں کو مشنبہ کردو کہ گرنا ہوں ہے تو برکر میں وغیرہ ، پھر میں ہوئے ہوتی ہے اور اس کی نقلیں کر کے ، یا چھپوا کر مسلمانوں میں اشاعت کرے اور اس کی نبیات ترغیب ہوتی ہے اور اس کی نقلیں کر کے ، یا چھپوا کر مسلمانوں میں اشاعت کرے اور اس کی نبیات ترغیب ہوتی ہے اور اس کی نقلیں کر کے ، یا چھپوا کر مسلمانوں میں اشاعت کرے اور اس کی نبیات ترغیب ہوتی ہے اور اس کی نقلیں کر کے ، اشاعت نہ کرنے والوں کو مصائب و نقصا نات سے ڈرایا جا تا ہے ۔ اس تئم کے وصیت نا مے یا خواب بالکل فرضی وجعلی ہیں ۔ نہ کوئی مدین میں میں اس نام کا خوص ہے ہوئی میں اس نام کا خوص ہے ہوئی ہیں اس میں میں ہوئی ہوں ہو ہو ہا کہیں اور وہ یہ جھیں کہ جب لا کھوں مسلمان ہے ایمان مررہے ہیں تو ہو ہا کہیں ور ہوجا کی اور وہ یہ جھیں کہ جب لا کھوں مسلمان ہوئی بیان تو ہونا میں اور وہ یہ جھیں کہ جب لا کھوں مسلمان ہوئی ہیں ہوئی ہیں تو یا جہ کہ دو مرے غراج ہیں ۔ کہ اخترار کیان کی درخوار نے ہوگا ، خصوصاً جب کہ دو مرے غراج ہیں ۔ کہ اخترار کے نیا میں نافع بھی بہت ذیادہ حاصل ہوئے ہیں ۔

واضح ہوکہ میری ہوئے سے بڑے ولی یا عالم کو بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی کشف یا خواب کی بناء پر بیا علان کر دے کہ استے مسلمان ہے ایمان مرے ہیں جواس تم کی بات کے وہ جمونا ہے، امت محمد یہ جر بر فرد کے لئے خواہ وہ کیما بی فاسق و قا جراور بدکار بھی ہو،
کی تو تع ہے کہ اس کا خاتمہ خدا کے فضل و کرم اور نبی کر بیم عرف کے عرف کے جوابی ہیں ایمان بی پر ہوگا اور کسی کے لئے بھی مایوں ہونے کا جواز خبیں ہے برموس کا ایمان خوف ورجا کے درمیان ہونا چاہیے، مشہور ہے کہ جاج جیما ظالم وسفاک بھی آخر وقت تک حق تعالی کی رحمت ہے مایوں نہیں ہول، اور مرف کے بارگاہ میں عرض و معروض کرتے ہوئے کہا:۔ بارالی ! ساری دنیا کہ دری ہے کہ جاج کی بخشش نہ کی جائے، میری نظریں تیری رحمت پرگی ہوئی ہیں تو ججے مرف اپنی رحمت ہے بخش دے۔

اس مستم کے جعلی وصیت تاہے جہاں کہیں بھی ملیں ان کوضائع کر دینا چاہیے اور ان کی اشاعت کوئن سے روک دینا چاہیے غالبًا ۲۰ م ۲۵ سال قبل معفرت مفتی اعظم مولانا محمد کفایت اللہ صاحب نے بھی اس تسم کے جعلی وصیت ناسے کی تر دید فرما کرمسلمانوں کواس کی اشاعت روکنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ واللہ المعوفق لمعا یہ حب و ہو ضبی

# بَابُ الْفَهُمِ فِي الْعِلْمِ

(علمی مجھ کا بیان)

(٧٢) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ ثَنَا سُفِيَانُ قَالَ قَالَ لِي إِبْنُ آبِي نَجِيْحٍ عَنَّ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابُنَ عُمَرَ اللهِ عَلَيْكُ إِبْنُ آبِي نَجِيْحٍ عَنَّ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ اللهِ عَلَيْكُ إِلَّا حَدِيْنًا وَاحِدً ا قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِي مَا اللهِ عَلَيْكُ نَاتِي اللهِ عَلَيْكُ إِلَّا حَدِيْنًا وَاحِدً ا قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِي مَا اللهُ نَاتِي اللهُ عَلَيْكُ أَلُو اللهُ عَلَيْكُ إِلَّا حَدِيْنًا وَاحِدً ا قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِي مَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُ أَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ أَنْ اللهُ عَلَيْكُ أَلِي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ أَلْ اللهُ عَلَيْكُ أَنْ اللهُ عَلَيْكُ أَنْ اللهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلَالُهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ا

تر جمیہ: حضرت مجاہد نے فرمایا کہ میں مدینہ طبیبہ تک حضرت ابن عمر ﷺ کے ساتھ رفیق سفر رہا مگر بجز ایک حدیث کے اور کوئی بات رسول اللہ علیہ سے بیان کرتے ہوئے نہیں تی ،انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر نئے کہ آپ علیہ کی خدمت میں ورخت کیجود کا گوند پیش کیا گیا ہ اس برآپ ہوئی نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مسلمان کی تی ہے ،حضرت ابن عمر ﷺ نے فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ عرض کر دوں وہ کچھور کا درخت ہے ،مگر میں حاضرین میں سب سے کم عمر تھا، ( بروں کے اوب میں خاموش رہا) حضور علیہ نے فرمایا کہ وہ کچور ہے۔

تشری : اس صدیث کامضمون پہلے گرر چاہے ، یہاں دومری چند چیزی قابل ذکر ہیں : استے طویل سفر ہیں صرف ایک حدیث من سکے ، اس کا مقصد بیہ کے دھٹرت ابن عمر ﷺ زیادہ صدیث بیان کرنے ہے اجتناب فرماتے تھے اور پہی طریقہ ان کے والد معظم حضرت عمر ﷺ کا بھی تھا ، اس کی وجہ عاب کے ، تاہم حضرت ابن عمر ﷺ کو مکو بن فقا، اس کی وجہ عاب کے ، تاہم حضرت ابن عمر ﷺ کو مکو بن صدیث میں اس کی وجہ بیہ کہ دہ خود تو حتی الوسع بیان صدیث سے بچنا چاہئے تھے مگر لوگ صدیث ہے بھٹ اور پھر حسب ضرورت اچھی طرح اور زیادہ روایت فرماتے تھے ان سے بکٹر ت سوال کرتے تھے اور جواب میں وہ بجوراً اعادیث بیان کرتے تھے اور پھر حسب ضرورت اچھی طرح اور زیادہ روایت فرمات تن من سکے ، علام یک سارے سفر میں صرف ایک سفر کے موقع پرسوال کرنے والے کم ملتے ہیں ، دوسرے حالت سفر کی مشخو کی یاعدم نشاط بھی مانع ہوجا تا ہے ، اس لئے سارے سفر میں صرف ایک صدیث میں سکے ، علام یکنی نے بہی تفصیل کی ہے۔

جماراور جامور درخت بھی رکھ کوندکو کہتے ہیں جو چر پی کی طرح سفید ہوتا ہے اور شایدای لئے اس کھی انتخل بھی کہا گیا ہے ( نہایت مقوی اور امراض مردانہ میں نافع ہے وہ آپ علی کے خدمت میں پیش ہوا تو آپ علی کا ذہن درخت بھیور کے تمام عام وخاص فوا کدو منافع کی طرف خفل ہوگیا ،اس لئے ارشاد ہوا کہ سب درختوں ہے زیادہ منافع والے درخت کوسلمان کے ساتھ ہی مشابہت دی جاسکتی ہے ، منافع کی طرف خفل ہوگیا ،اس لئے ارشاد ہوا کہ سب درختوں ہے زیادہ منافع والے درخت کوسلمان کے ساتھ ہی مشابہت دی جاسکتی ہے ، کیونکہ مسلمان کا وجود بھی بہمہ وجوہ تمام مخلوقات کے لئے تفع محض ہوتا ہے اور اس کے جرتول وعمل ہے دوسروں کوفائدہ پنچنا چاہیے ، یہی اس کی زندگی کا مقصد ومشن ہے '' دل بیار و دست بکار' بینی مومن کا دل ہر وقت خدا ہے لگا ہوا اور ہاتھ پاؤں اپنے فرائض کی انجام وہی اور مور وں کی خدمت گزاری ہیں معروف ہوں۔

بعض تراجم بخاری میں ترجمہ اس طرح کیا گیا ( کہ آپ علی کے حضور میں جمار ایک خاص درخت لایا گیا ) گویا جمار کوئی اور

ورخت ہے، جوند مجور کا درخت ہے شاس کا گوندہے، بیز جمہ کے نہیں ہے۔

مقصد ترجمہ: فقہ فی الدین کے بعد علمی چیزوں کا قہم بھی ایک نعمت وفضیلت ہے، اس کو بیان کیا علاً مدینی نے کر ماتی کا قول کے علم وقہم ایک ہی بے نقل کر کے تروید کی ، پھر ککھاعلم اوراک کلی سے عبارت ہے اور قہم جووت و ہن ہے۔ (عمرۃ القاری ص ۱۱۳۳۸)

حضرت مجام کا فرکر: اس حدیث کے رواۃ میں حضرت مجاہدین جبر مخزومی بھی ہیں، جومشہورتا بعی نفتها ، مکدمیں ہے ہیں، جن کی جلالت قدر امامت ولو ثیق پراتفاق ہے، اوران کوتفسیر، حدیث وفقہ کا امام تسلیم کیا گیا ہے۔ (عمرۃ القاری ص۱۳۳۹)

(علم وحكمت كي تحصيل ميں ريس كرنا، حضرت عمر الله في ارشا وفر ما يا كرمر دار بنے سے بہلے علم حاصل كرو، امام بخارى في ما يا اور مردار بنے كے بعد بھى كە محابة كرام رضى الدُّعْنَم في يوى عمر ميں بھى علم حاصل كيا ہے )

(٣٧) حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا السَّعْفِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَلَى مَا حَدَّثَنَاهُ الزُّهُوِيُ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ اللَّهُ الْمَعْتُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ اللَّهُ الْمَعْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَا قَسَلُمَهُ عَلَى هَلَكِتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلَّ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُو يَقُضِى بِهَا وَ يُعَلِّمُهَا.

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن مسعود علیہ اوراس دولت کے رسول اللہ علیہ نے فرمایا ''حسد صرف دوباتوں ہیں جائز ہے، ایک تواس مخص کے بارے میں جے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہو، اورائی دولت کوراہ خق ہیں خرج کرنے پراس کو مسلط بھی کردیا ہو، اورائیک اس شخص کے بارے میں جے اللہ نے حکمت (کی دولت) سے نواز ابودہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو، اور (لوگوں کو) اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔'' انگر شکی: کسی دومرے کی صلاحیت یا شخصیت یا خوش حالی سے رنجیدہ ہو کر بیخواہش کرنا کہ اس شخص کی بیغت نیا کیفیت ختم ہوجائے اس کا تام حسد ہے، لیکن کھی جمعی دیتا ہو۔ کہ تا دی دومرے کو دیور کو دیور ہے کو دیور کے دیکر میر جانب کی ایس ابنی ہوتا، جھے بھی الیک ہی تام حسد ہے، لیکن کھی حسد ہے، لیکن کو جسل ہے کہ کاش! بین بھی ایسانی ہوتا، جھے بھی الیک ہی تعمیل جانب کی ایس حسل بینے کا حریص ہو، بیمنا فعت تعمیل جانب کو ایس کی دیس کرے، بینی اس جیسا بینے کا حریص ہو، بیمنا فعت کہ کہلاتی ہے جو یہاں مقصود ہے، اس کے لئے اہام بخاری نے غیط کا لفظ استعال کیا ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے غبط کا ترجمہ رئیں کرنا ہی ہٹلایا تھا،اس ہمعلوم ہوا کہ رشک کا درجہ صد و غبطہ کے درمیان ہے اور حسد ورشک ہیں کچھ ہے گئی وقتطل کی شان ہے کہ کرے دھرے ہی تہیں، صرف دومرں کوا چھے حال ہیں دیکھ کرجتا ہے یا موچتا ہے کہ کاش ایس مجھی ایسا ہوتا، غبطہ ہیں میصورت ہے کہ دومرے کوا چھے حال ہیں دیکھ کر رئیں کرتا ہے کہ ہیں ہیں ایسا ہن جا دَل اور ہاتھ ہیر ہلاتا ہے، جہاں حسد درشک ہیں دل کا کھوٹ اور عقل کا تفطل پرا ہے، غبطہ ہیں دل کی سلامتی اور عمل کے میدان ہیں اداوالعزمی کا ثبوت ہے جو ہا حوصلہ لوگوں کا شیوہ ہے خوض کہ غبطہ جمود ہے اور ای طرح منافست بھی کہ دومرے کو کی اچھا بھلاکا م کرتا دیکھے تو اس سے بڑھ کرخودکام کرنے کی سی کرے سے خوض کہ غبطہ جمود ہے اور اس حال میں کہ دومرے کو کی اچھا بھلاکام کرتا دیکھے تو اس سے بڑھ کرخودکام کرنے کی سی کرے

ای کے حق تعالی نے ارشاد فرمایاو فسی ذلک فسلیت فس المتنافسون. که نیک کاموں بیں ایک دوسرے سے بروجنے کی کوشش کرنانہ صرف محمود بلکہ مطلوب ہے، تاکہ آخرت کے اوٹیج سے اوٹیج درجات وطیبات حاصل ہو سکیس، حدیث میں اگر چہ حسد کا لفظ ہے، مگر مراد غطیہ تی ہے، کیونکہ حسد کا جواز کی صورت ہے ہیں ہے۔ای لئے اہام بخاری نے ترجمہ میں اغتباط کا لفظ رکھا۔

### مقصدتر جمهومعاني حكمت

مقعدتر جمدیہ کی محکمت قابل غطبہ چیز ہیں ،علم ظاہر ہے ،حکمت کا درجہ اس ہے اوپر ہے ،حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ بح محیط میں حکمت کے ۲۲ معانی بیان کئے گئے ہیں ،علامہ دوائی نے شرح عقا کہ جلالی ہیں درست کاری اور داست کر داری کا تر جمہ کیا ہے ، علامہ سیوطی نے بھی اتقان عمل ہے بہی مراد لی ہے ،تفییر فتح العزیز میں احکام شرع کی حکمت ہٹلائی ہے ، حافظ ابن کثیر نے اپنی تغییر میں حکمت کا معمد اتی سنت صیحہ کو قر اردیا ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے ذرکورہ بالا معانی ذکر کر کے فر مایا کہ میرے نز دیک محقق امریہ ہے کہ حکمت علوم نبوت ووئی کے علاوہ ہیں، جس کا تعلق اعلیٰ ورجہ کی فہم وقوت تمیز ہوتے ہیں اور بھی غلط نہیں ہوتے ،ای طرح خدا کے جن زامدوشقی مقرب بندوں کے دلوں میں حکمت ودیعت کی جاتی ہے، ان کے کلمات بھی لوگوں کے لئے نہایت نافع ہوتے ،ای طرح خدا کے جن زامدوشقی مقرب بندوں کے دلوں میں حکمت ودیعت کی جاتی ہے، ان کے کلمات بھی لوگوں کے لئے نہایت نافع ہوتے ہیں، لہذا حکمت کی باتوں سے بھی لوگ اپنے شاہد دورے ہیں۔ البندا حکمت کی باتوں سے بھی لوگ اپنے شاہد دورے اعمال اور فضل خصورہ اسے بارے میں اچھی طرح رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔

تخصيل علم بعدسيادت

''بعد ان تسودوا'' امام بخاری نے بیر جمله اس لئے بڑھایا کے حضرت عمرﷺ کے ارشادے کوئی اس غلط بھی جس مبتلانہ ہوجائے کہ سیادت یا کبری کے بعد علم حاصل نہ کرنا چاہیے۔ نہ بیر حضرت عمرﷺ کامقصود ہوسکتا ہے، اس لئے امام بخاریؒ نے بیر جملہ بڑھا کر بڑی عمر جس صحابہ کرام رضی النّدعنہم کے علم حاصل کرنے کا ذکر فر مادیا۔

افا وہ انور: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اہام بخاریؒ نے یہ بہلہ بطور معارضہ کے بیں فرمایا، بلکہ بطور بحیل یا احرّ اس فرمایا ہے، پھر فرمایا کہ اس کا تعلق علم معانی و بیان ہے ہے، شخ جلال الدین سیوطیؒ نے اس فن میں عقو دالجمان کھی ہے، وہ اچھی کتاب ہے مگر مسائل کا استیعاب نہیں کر سکے۔ ''مطول'' بھی ایسی ہی ہے جھے اپنے تنتیع اور مطالعہ سے بیدواضح ہوا کہ اس فن کے بکٹر ت مسائل کشاف سے مستبط ہوتے ہیں جواس فن کی کسی کتاب میں نہیں ملتے، بلکہ میراخیال ہے کہ نصف کے قریب ایسے مسائل ہیں، اس لئے کوئی محنت کر کے اس سے تمام مسائل نکال کرا یک جگہ جمع کر و بے تو بہت اچھا ہو۔

فرق فنوی وقضاء:''یسفیصی بھا'' پرفر مایا کہ فتوی دینے کے لئے مسلے کاعلم کافی ہے خواہ وہ فرضی صورت ہو، تکر قضاء کے لئے علم مسئلہ کیما تھ علم واقعہ بھی منر وری ہے، کیونکہ قضا وصرف واقعات پر جاری ہوتی ہے۔

کمال علمی و مملی: حدیث بین کمال علمی اور کمال عملی دونوں کا ذکر ہے، لیکن ساتھ ہی رہی ہی ارشاد ہے کہ کمال علمی یا باطنی و ہی قابل غبطہ ہے جس سے دوسروں کو نفع ہنچے، بیاس کا برزافا کدہ ہے اور کم ہے کم فائدہ اس کا بیہ ہے خود علم و حکمت کے فوائد سے نفع پذیر برجوورند کمثل الحمار ہوجائے گا۔ اسی طرح کمال عملی یا خارجی کا برزامدار مال وو دلت پر ہے، لیکن وہ بھی جب ہی قابل غبطہ ہے کہ اس مال ودولت کوحق کے راستوں میں بورى فراخدلى سے صرف كردے، اگر كل واصراف بواتو وه يمى ديال بے والله اعلم \_

# بَابُ مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابِ مُوسى فِي الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ وَقُولِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ هَلُ اتَّبِعُكَ عَلَيْ اَنُ تَعَلَّمَنِي الْآيَة

( حضرت مویٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس در بایس جانا اور حسب ارشاد خداوندی ان ہے کہنا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں تا کہ آپ جھے اپنے علم ہے مستنفید کریں )

(٣٣) حَدُّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُزَيْرِ الرُّهُوِى قَالَ حَدُّتَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا إِبِي عَنِي الْمِن عَبِيلُ اللهِ الْحَبَرَةُ عَنِ ابْنِ عَبْاسٌ آنَةُ تَمَارِى هُوَ وَالْحُرُّبُنُ قَيْسِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّنَةَ انَّ عُبَيْدَ اللهِ بُنْ عَبَاسٌ هُوَ حَضِرٌ فَهُو بِهِمَا أَبِي بُنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَاسٌ هُوَ حَضِرٌ فَهُو بِهِمَا أَبِي بُنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَاسٍ هُوَ حَضِرٌ فَهُو بِهِمَا أَبِي بُنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَاسٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم يَدُكُو مُنافَةً قَالَ إِبْنُ عَبَاسٌ هُوسَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَدُكُو مُنافَةً قَالَ نَعَم سَمِعْتُ النَّيْقُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي اللهُ إِلَى عَبُدُنَا خَضِرٌ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ اللّهِ فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الْحُوبَ ايَةً وَ قِيلَ لَهُ وَحَى اللهُ إلى مُوسَى بَلْي عَبُدُنَا خَضِرٌ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ اللّهِ فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الْحُوبَ ايَةً وَ قِيلَ لَهُ افَا مُوسَى لاَ فَقَدَتَ الْحُوبَ اللهُ اللهُ الله المُوسَى بَلْي عَبُدُنَا خَضِرٌ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ اللّهِ فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الْحُوبَ ايَةً اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تر چمہ: حضرت ابن عباس علیہ ہے روایت ہے کہ وہ اور حربی قیس حضرت موی کے بارے میں بحثے دحضرت ابن عباس علیہ نے قرمایا کہ وہ خضر تھے، پھران کے پاس سے ابن الی کعب بھی گر رہ تو عبداللہ ابن عباس علیہ نے اثبیں بلایا اور کہا کہ میں اور میرے بیر فیق حضرت موی گئے ہے اس موی ہے کہ اس ساتھی کے بارے میں بحث کررہ ہیں جس سے انہوں نے بلا قات کی سبیل جابی تھی کیا آپ نے رسول اللہ علیہ ہیں ہیں کہ اس ساتھی کے بارے میں بھو کرستا تھا، انہوں نے کہا، ہاں میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ ایک ون حضرت موی علیہ السلام بی اسرائیل کی ایک جماعت میں موجود سے کہ اس بی ایک شخص آیا اور اس نے حضرت موی علیہ السلام ہے ہو چھا کہ کیا آپ جانے میں کہ ون اللہ تعالی میں موجود سے کہ اس بی اللہ تعالی ہے دریا فت کیا کہ خصرت موی علیہ السلام ہی وہ چھا کہ کیا آپ جانے میں کہ ون اللہ تعالی ہے دریا فت کیا کہ خصرت ہوگی؟ اللہ تعالی کو ایک میں مورت ہوگی؟ اللہ تعالی ہی دریا فت کیا کہ خصرت موی کا اللہ تعالی کو ایک میں حضرت موی علیہ السلام چلے اور دریا اور ان سے کہ دیا گیا کہ تم اس چھلی کو گم کر دوتو وا ایس لوٹ جائی تب خصرت تموی علیہ السلام کے اس میں کو گیا تو بہ میں ہو جس کہ کیا گئی ہیں میں کہ کیا تا ہو گی گئی ہوں حضرت موی علیہ السلام کے اور دریا ہیں چھلی کی علامت تات کر جس کا فر کر بھا دیا۔ معزت موی علیہ السلام نے کہا اس میں کیا آپ ہول گیا تھا ، اور شیطان ہی نے جھے اس کا فر کر بھا دیا۔ معزت موی علیہ السلام نے کہا ای کہا تھا ، عب اس وقت چھلی کو کہنا بھول گیا تھا ، اور شیطان ہی نے جھے اس کا فر کر بھا دیا۔ معزت موی علیہ السلام نے کہا اس

مقام کی تو جمیں تلاش تھی تب وہ اپنے نشانات قدم پر ( پیچھلے پاؤں ) لوئے وہاں انہوں نے خصر علیہ السلام کو پایا ، پھران کا وہی قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔

تشريح: حضرت مویٰ وخصرعلیجاالسلام کی ملا قات کے جس قصہ کی طرف حدیث الباب بیں اشارہ ہے، وہ سورہ کہف میں بیان ہوا ہے اس ے پہلے اس امر کا ذکر ہوا تھا کہ مغرور کافرمفلس مسلمانوں کو ذلیل وحقیر سمجھ کر آنخضرت علیقے ہے کہتے تھے کہ ان کو اپنے پاس نہ بنما كيں اتب ہم آپ كے ياس آ كر بينيس كے اس پر حق تعالى نے دوآ دميوں كى كہادت سنائى ، مجرد نياكى مثال اور البيس كاكبر وغرور ك سبب تباہ و برباد ہونا بیان کیا اس کے بعد حضرت موی وخصر علیجاالسلام کا قصہ بھی ای مناسبت سے ذکر فرمایا کے حضرت موی علیه السلام ا پسے .....اولوالعزم جلیل الفدر پینجبر ہے بھی ایک ای تنم کی ظاہری ومعمولی لغزش ہو چکی ہے، جس کے سبب حق تعانی نے ان کی تا دیب فرمائی، صدیث سی تصداس طرح ہے کہ حضرت موی علیدالسلام ایک روزا بی توم کے سامنے نہایت موثر وعظ فرمارہے ہے جس میں ان کے سامنے دنیا کے عروج وز وال کا نقشہ کھینچا اور حق تعالیٰ کی سنت بتلائی کہ سموقع پر کیا طریقدا فقیار فرماتے ہیں بی اسرائیل پراللہ تعالیٰ کے ا تعامات کا ذکر فرمایا اور فرعون اور اس کے ظلم وعدوان ،سطوت و جبروت ، سے نجات اور ان کی جگہ بنی اسرائیل کوسلطنت وعروج حاصل ہونے كاذكر، كمّاب تورات (كمّاب اللي) جيسي لعمت طنه كاذكر فرما يا اوران كونهايت بيش قيمت نصائح وتحم سنائے ، پھريه بھي فرما يا كەخل تعالى نے تہارے نی کواینے کلام ہے مشرف کیا اوراس کواول ہے آخر تک طرح طرح کی نعتوں ہے نوازا۔اس کوتمام زمین والوں ہے افضل تغہرایا غرض تمام نعتیں ذکر کیں، جوخودان پراوران کی قوم پرحق تعالیٰ کی طرف ہے ہوئیں تغییں جیسا کتفییر روح المعانی وغیرہ میں ہےاس نہا یت موثر ، وعظ وخطبے بعدا یک شخص نے سوال کرلیا کہا ہے رسول خدا! کیا آپ سے بھی زیا دہ علم والا اس وفت بھی روئے زمین بر کوئی اور ہے؟ حضزت موی علیه السلام نے قرمایا کے تہیں! یہ جواب واقع میں بالکل صحیح تھا کیونکہ حضرت موی علیه السلام بڑے جلیل القدر رسول تنھے ان کی تربيت حسبة يتقرآن" ولتصنع على عينى "(آپكربيت اورخصوصى فور پرداخت بهارى كراني بين بوني جايي، حل تعالى كى خصوص توجهات کے تحت ہوئی ہے اور یوں بھی ہرز مانے کا پینبراینے ز مانے کاسب سے زیادہ علم والا ہوا کرتا ہے ، مگرحق تعالی کوان کے الفاظ پندنہ آئے ،اس کی مرضی یتھی کہ جواب کواس کے علم محیط پر محول کرتے ،مثلاً کہتے کہ خدانے ایک سے ایک کوزیاوہ علم عطافر مایا ہے وہی خوب جانتا ہے کہ اس وقت مجھ سے زیادہ علم والا بھی کوئی اور ہے یانہیں؟

پنانچ حسب تصریح صاحب روح المعانی حضرت جریل وی البی لے کر آگئے کہ حق تعالی نے فر مایا اے موئی تہہیں کیا خبر کہ میراعلم کہاں کہاں تھی مجوا ہے؟ ویکھوساطل بحر پر ہمارا ایک بندہ موجود ہے جس کاعلم تم سے زیادہ ہے حضرت موئی علیدالسلام نے درخواست کی کہ بجھے اسکا پورا پنة نشان بنادیا جائے تا کہ بس اس سے ل کرعلی استفادہ کروں بھم ہوا کہاس کی تلاش میں نظوتو ایک جھیلی تل کرساتھ رکھ لیا، جہاں مجھلی گم ہوو ہیں بجھے لینا کہ دہ بندہ موجود ہے، گویا مجمع البحرین جوایک وسیح قطعہ مراد ہوسکتا تھااس کی تعیین کے لیے بیدعلامت مقرد فرمادی۔ معرف عطرت موئی علیدالسلام کے ہمراہ کے کرسفر شردع کر دیا اور ان حضرت موئی علیدالسلام نے ای ہمایت کے موافق اپنے خادم خاص حضرت یوش علیدالسلام کو ہمراہ لے کرسفر شردع کر دیا اور ان سے کہددیا کہ جہاں کہا کا خیال رکھنا میں برابرسفر کرتا رہوں گاختی کے مزل مقصود پر پہنچ جاؤں خواہ اس میں کنتی ہی مدت لگ جائے بدوں حصول

ا معرت ہوش علیہ السلام حضرت ہوسف علیہ السلام کے پڑ ہوتے جیں جوحضرت موئی علیہ السلام کی زندگی ہی جس خلعت نبوت سے سرفر از ہوئے اور ایکے بعد ایکے خلیفہ بھی ہوئے روح المعانی ص ااس ج ۱۵ جس ہوشع بن نون بن افر اشیم بن ہوسف علیہ السلام درج ہے (مؤلف) مقصد والیس نہ ہوں گا،اس کے بعد سفر شروع کر دیا گیاا ورجمع البحرین پر پہنچ کرا یک بڑے پھر کے سابید بیس جس کے بیچ آب حیات کا چشمہ جاری تھا، حضرت موئل علیہ السلام سورہے، حضرت پوشع نے دیکھا کہ بھنی ہوئی مجھلی خدا کے تھم سے زندہ ہوکر تو شددان بیس سے نکل پڑی اور عجیب ہے طریقہ سے دریا بیس سرنگ بناتی چلی گئی اور خدا کی قدرت اور مشیت کے تحت اس جگہا کیک طاق یا محراب ساکھلارہ گیا، جس سے اس جگہ کے تعیین میں آسانی ہو۔

حضرت ہوشع " بیسب ماجرا و کھے کر متحیر ہوئے ارادہ کیا حضرت موئ" کو بیداری کے بعد بتلا کیں گے گر چونکہ ابھی حضرت خضر" ہے ملاقات میں دریقی اور حضرت موئی علیہ السلام کو مزید تغب برداشت کرانا تھا۔ حضرت ہوشتا اس امر کا ذکر کرنا بھول گئے ، وونوں کا سفر پھر جاری ہو گیا اور بقیہ وان اور بھوک محسوس کی ، ناشتہ طلب قر مایا گیا اور بقیہ وان ور بھوک محسوس کی ، ناشتہ طلب قر مایا اس پر بیشت " کو خیال آیا کہ مناشتہ کی چیز ( بھنی ہوئی چھلی ) تو عجیب طریقہ برجان بھی ، پھر سارا قصہ عرض کیا ، حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر بیشت " کو خیال آیا کہ مناشتہ کی چیز ( بھنی ہوئی چھلی ) تو عجیب طریقہ برجان بھی ، پھر سارا قصہ عرض کیا ، حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چھلی کا تو جمیل کا تو جمیل کا تو جمیل کا ان جمیل کا تو جمیل کا تو جمیل کا در دنوں الے بیردں اس جگہ کی طرف پھرے اور چھنی کم ہونے کی جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام کو یالیا۔

ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس طاق یا محراب میں دور تک مجھلی کے جانے کے ساتھ زیمن خشک ہوتی ہی گئی تھی اور اس طرح حضرت موگ آ گے بڑھتے رہے تا آ تکہ ایک جزمیرہ پر بڑئی کر حضرت خضر سے طاقات ہوئی (بیروایت تغییرا بن کثیر ص ۱۹۵ میں ہے ) اس روایت کی تا مید حافظ ابن مجروحافظ ابن مینی کی و کر کروہ روایت عبداللہ بن تمید عن الی عالیہ ہے بھی ہوتی ہے کیونکہ حضرت موگی علیہ السلام خصر علیہ السلام سے ایک جزمیرہ میں ملے میں اور طام ہے کہ جزمیرہ تک پہنچنا بغیر بحری سفر کے نہیں ہوسکتا۔

نیز علامہ جینی وحافظ نے ایک دومرااٹر بھی بہطریق رکتے بن انس نقل کیا کہ چھلی کی دریا میں تھینے کی جگہا کی موکھلاکھل گیا تھا،اسی میں حضرت موکی '' تھیتے چلے گئے ،حتی کہ مصرت خصر تک پہنٹی گئے ، پھر حافظ بینی اور حافظ ابن ججر دونوں نے لکھا کہ بید دونوں اٹر موقوف ثقنہ راویوں کے ذریعہ منقول ہوئے ہیں۔

اس قول کوعلامدا بن رشید کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور علامہ موصوف نے بیمی ارشاد فر مایا کہ شاید یمی بات (جزیرہ کی ملاقات) امام بخاری کے نزد کیے بھی ثابت شدہ ہوگی۔ (مرہ القاری سرہ القاری سرہ القاری سرہ القاری سرہ القاری سے اللہ کا س

پخت و لظر: (۱) تحقیق ذکور کے لحاظ سے امام بخاری کا ترجہ زیادہ مطابق ہوتا ہے کہ حفرت موی علیہ السلام کا حضرت دھ ترعلیہ السلام سے کے لئے دریا ہیں جانا واضح ہے حافظ ابن مجر نے ایک توجیہ حذف مضاف الخضر سے پہلے مان کرائی مقاصد الخضر ذکری ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے حضرت دھ ترکی ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے حضرت دھ ترکی موکنی ہے وہ کہ کہ موری ایک سفر کیا جس میں شق کو تو ڈکر عیب دار بنایا تھا کر ظاہر ہے کہ بیتو جیدائے نہیں ہو کئی ، کیونکہ موی کا وہ مما راسٹر اپنے بی مقصد علمی استفادہ کے لئے تھا ، اس کے کی حصہ کو مقاصد خضرے متعلق کرنا مناسب نہیں ، حافظ بینی نے بھی حافظ ابن مجرکی وجید نہ کورکونقل کر کے تکھا کہ دیتو جید نہ مقامی اشکال کا جواب بن سکتی ہا در شاس ہیں کوئی محقولیت ہے ، اس کے بعد حافظ ابن مجر نے دوتو جیداور ککھی ہیں ، جو بظاہران کے زدیک ٹانوی درجہ کھتی ہیں ، ایک ہے کہ حذف مضاف البحرے ٹیل ہو یعنی الی سائل البحر مراد لیا جائے۔

دوسری توجیہ ہے کہ سفر کے دوجھے تھے، بری اور بحری، فی البحراس طرح کہا گیا جیسے کل پر بڑ کا اطلاق عام طورے کر دیا کرتے میں ، حافظ ابن حجرکی اس توجیہ کوتسطلانی نے پہند کیا ہے۔

علامدائن منيرف الى الخضر مين الى كويمعنى مع قرارديا، جيسة ستقرآنى لاتساكلوا احدوالهم الى اعوالكم من بين كشتى والا

بحرى سفر حفرت خضرك سأتحد جواب\_

حضرت شیخ البتد نے الا بواب والتر البم ص ٣٥ بين تحريف وايا اله بيام بھي قابل ذكر ہے كہ ذهباب موسى فى البحو الى المحضو، مشہور ومنقول كے خلاف ہے، حضرت موئ خشكى بيل سفركر كے حضرت خطرے ليے بيل نہ بحر بيل، شرح بل بيت كے الى اور بحركوا ہے ظاہر پر فرمائى ہيں، مثلا الى الخضر بيل الى كو بمعنى مع فرمايا ہے، يا بحر ہے تاحية البحر اور طرف البحر مراوليا ہے، مگر سمل بيہ ہے كے الى اور بحركوا ہے ظاہر پر چھوڑكر بيكہا جائے كے الى الحضر بيل الحقوم و اوّ عطف كو بسااوقات ذكر نہيں كرتے يا اس قومين الله المحضور الله علم الله علم و اوّ عطف كو بسااوقات ذكر نہيں كرتے يا اس تو جيد پر بير الشكال بيہ ہے كہ اس طرح بنتى ہے ذهباب موسى فى المبحور و الى المحضور (حضرت موك كا بحريس جانا اور خواب و الله علم الله علم بيران كے ساتھ ، محرك سفر ہوا ، اس اشكال كو تخدوم و محترم صاحب الميشاح البخارى دامت فيضهم نے بھی شاہم كيا ہے اور جواب د بى فرمائى ہے۔

لبذا تکلف ہے خالی اور بے غباراس تو چیہ کو بھی نہیں کہ سکتے ، انسوس ہے کہ ابھی تک حضرت شاہ صاحب کی فرمائی ہوئی کوئی تو جیہ سامنے نہیں ہے، تا ہم سب سے بہتر تو جیہا بن رشید والی معلوم ہوتی ہے اور آٹارموقو فہ قوید ہے بھی وہی ہو ید ہے۔ حضرت شخ الحدیث صاحب الامع الداری ، وامت فیوسہم نے بھی اس کو ترجیح دی ہے (لامع ص ۱/۳۹) اس کے بعد ساحل بحروالی ، پھر سفر بحرکو غلبی طور پر طحو فار کھنے کی تو جیہ بھی نئیمت ہے۔ واللہ علم۔

(۴) مقصد ترجمہ: مقصد ترجمہ بظاہر طلب علمی اجمیت، فضیلت اور سفر وحضر ہرصورت ہیں اس کی ضرورت کا اظہار ہے۔ گراشکال ہیہ کہ امام بخاری آ کے طلب علم کے لئے خروج کا باب ستقل لارہ جیں، پھر یہاں اس کی کیا ضرورت تھی ؟ اس کا جواب ہوسکتا ہے کہ بخری سفر خطرات زیادہ فیش آتے ہیں۔ اس لئے اس کو استقل لارہ جیں، بطایا کہ علم کے لئے بخری پر خطر سفر بھی جائز بلکہ سخت ہے، بگر اس سے بہتر تو جمید حضرت بیٹے ابندوقد سے ہر مر کے معلوم ہوتی ہے انہوں نے فر مایا کہ امام بخاری پہلے باب میں ہتلا بچے ہیں کہ علم کی تحصیل جھوٹی عمر میں اور بندی عمر سے ساوت ہے اس کو جمیل القدر بیغیبر کے واقعہ سے استشہاد کیا تھا میہاں ایک جلیل القدر بیغیبر کے واقعہ سے استشہاد کو تھا ایہاں ایک جلیل القدر بیغیبر کے واقعہ سے استشہاد فر مایا اور یہ میں ہتلا جیا کہ میسر نہ تھا یہ بال اسلام علم کی طرف ایک فرف ایک فر مایا اور یہ میں ہتلا جیا کہ میسر نہ تھا یہ بال اسلام علم حاصل نہ کرنا تو اس گئے بھی ہوسکتا ہے کہ پہلے سے ان کو علم میسر نہ تھا یہ بال اسلام علم کی طرف ایک خطرف ایک فرخ انہ واقعہ ہوں کو کہ کے بیا ہو بال اور یہ کی خور میں گر بھر بھی ہو کے کہ بال ایس کو اس کو کہ بیٹر بوعلوم نبویت کی طرح انہ موافع نہ بی موافع ہوں کو تو کی کی خور میں گر بھر بھی اس کو کی کی خور میں گر بھر ابھی دینا والوں کو دیے گئے ہیں، جوعلوم شریعت کی طرح انہم واقعنل نہ ہی گر بھر بھی اسلام نے فیر معمولی اشتیاق کی سیاس کو خور ہوں کا کہ اس مور بھی دینا والوں کو دیے گئے ہیں، جوعلوم شریعت کی طرح انہم واقعنل نہ ہی گر بھی اسلام نے فیر معمولی اشتیاق کے سیب ایک عظیم الثنان سفر بری و یکری کر ڈالا ، جس سے فیر ضروری علم کی فضیلت بربھی دینے کی جونی اس مور بھی اس مور کی بیا ہو کہ کے مطرف ایک کو خطرت مورکی کو مقدم کی مشیلت بربھی دو تو کی کر ڈالا ، جس سے فیر ضروری علم کی فضیلت بربھی دو تو کی کر ڈالا ، جس سے فیر ضروری علم کی فضیلت بربھی دوئی نہیں اس مورکی نا بہت ہوئی ہے کہ مورث کی مسابلہ کی فضیلت بربھی دوئی کو کہ کو کر ڈالا ، جس سے فیر ضروری علم کی فضیلت بربھی دوئی کے مسل کے فیر معمولی اشتیاق کے صدرت مورکی کی کو کر ڈالا ، جس سے فیر ضروری کی کو کر کو کر ڈالا ، جس سے فیر ضروری کی کو کر کر ڈالا ، جس سے فیر ضروری کی کو کر کو کر کر ڈالا ، جس سے فیر ضروری کو کر کو کر کر ڈالوں کی کر ڈالوں کر کر کر کر کر کر ڈالوں کی کر

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑے پیٹمبر کاعلم بھی خدا کے علم محیط کے مقابلے بیس نیچ در نیج ہے اور ای لئے حضرت خصر نے ایک چڑیا کوسمندر کے پانی سے چوٹج مجرتے دیکے کر حضرت موئی سے کہا تھا کہ میر ہے تمہار سے اور ساری خلائق کی نسبت حق تعالی کے علم محیط کے مقابلے بیس اتن بھی نہیں ، جنتی اس چڑیا کی چوٹج کے پانی کوسارے سمندر کے پانی سے ہے۔ (تغیر ابن کیڑم ۱۳۱۹۳)

# علم خداوغير خدا كافرق

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کے اس مثال سے حضرت موئی علیہ السلام کی باوجود نبی مرسل واعلم اہل الارض ہونے کے بھی معمولی جزئیات کے علم سے برخبری اور شصرف بے خبری بلکہ اس پر بے صبری بھی ، (حضرت خطر کا فر مانا کہتم میرے کا موں پر صبر کربی نہیں سکتے ،

کو تک جانے تھے کہ موئی علیہ السلام علم کی اس قتم سے نا آشنا ہیں نہ وہ اس کے لئے پیدا کئے گئے ہیں ) نیز آنخور تعلق کی تمنا کہ حضرت موئی علیہ السلام صبر کرتے تو مزید علم امراد حاصل کرتے ، ان سب امورے واضح ہے کہ حضرات انبیاء خود بھی جن تعالی کے علم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے اور اللہ تعالی نے خود بھی فیصلے فرمایا و ما او تیت میں المعلم الا قلیلا پھر کی کا پیشیال کیے تھے ہوسکتا ہے کہ تو تعالی کا علم علیہ والم اور اللہ بھر کسی کا پیشیال کیا تھے اور اللہ تعالی کے اور تو تعالی کا علم حقیدہ داتی وی حوالات کے مواسل ہوایا ہوسکتا ہے ، غرض عبدتو عبدتی ہے ، خواہ دور تی کر کے آسانوں سے اور پھی بھی تھے ۔ اور تو رات میں المعلم الا محفو المحد اس کی شان و کل یوم ہو فی شان حق تعالی شانہ دراء الوراء ہے ، وہ احد میں نے دھرت ایس کے کیا کہ وہ عالم تو رات تھے ، پھر مسلمان ہوئے اور تو رات میں حضرت موٹی علیہ السلام و خصر علیہ السلام کا بیوا تو تی ہی میں تا ہی جی ، غرادہ تو جو فد ملم ہیں نے ، خود سے میں ان رک نے الان دیا شیخ الور تو کی علیہ السلام و خصر علیہ السلام کا بیوا تو تھیں تھی ، جو و فد منے ہیں ان رک نے ، حضر ت عرب کی تھے ، حضر ت عرب کی تھے ، حضر ت عرب کے ہم شینوں جس ہے تھے ۔

(۳) حضرت موگ اور حضرت خصر کا علمی موازند: حضرت موئی علیه السلام و طاکف نبوت، امورشر بعت اسرار الهیه اور
سیاست امور کے لحاظ سے اپنے وقت کے سب بیزے عالم الل الارض بیخے، حضرت خصر علیہ السلام دوسرے علوم غیبیہ، علوم تکویذیہ ، اسرار
کونید و غیرہ کے سب سے بڑے عالم الل الارض بیخے ، حضرت شاہ صاحب کے الفاظ میں حضرت موئی علیہ السلام کے کمالات کارخ حق سبحانہ و تعالی کی جانب تھا اور حضرت خطر علیہ السلام کے کمالات کارخ حق سبحانہ و تعالی و جانب تھا اور حضرت شاہ و لی انڈر اور حضرت شاہ و لی انڈر اور حضرت شاہ و لی انڈر اور حضرت شیخ اکبر کہ ان کے کشف مسائل صفات باری وغیرہ کے لئے تہوئے ہیں اور ان ہی کشوف کا عربیہ سب سے اعلی وار فع بھی ہے ، پھر فر مایا کہ یہال حضرت خصر کوئی تعالی اسلام کے ان و جانب تی تعالی کی طرف سے عالم فا برفر مایا حالا نکد ان کاعلم مفضول تھا بہ بسبت علم کلیم اللہ کے ، اس کی وجہ سے کہ وہ کے اس کی وجہ سے کھر سے اسلام کے باتھ میں ہوادر و کی اللی اسلام سے ملے اور آپ کے علیہ السلام آپ نے میرے باس آنے کی زحمت کیوں اٹھائی ؟ آپ علیہ السلام کے باتھ میں ہوادرو کی اللی آنے کی زحمت کیوں اٹھائی ؟ آپ علیہ السلام کے باتھ میں ہوادرو کی اللی آپ پر تازل ہوتی ہے؟

حضرت موکی علیدالسلام نے جواب میں فر مایا: میرے رب علیم و تکیم کا تھم بہی ہوا کہ آپ کے پاس آؤں اور آپ کا اتباع کروں، اور آپ کے علوم سے استفادہ کروں۔

(تفسیراین کثیر سام ۱۳/۹۳ میں ایک روایت ہے کہ حضرت خصر نے اس پر فرمایا: اے موی علیہ السلام میر اعلم اور آپ کاعلم الگ الگ ہے،
مجھے جن امور کاعلم جن تعالیٰ نے عطاء فرمایا ہے وہ آپ کوبیں دیا، اور آپ کو جوعلوم عطافر مائے جیں وہ مجھے نیں دیئے ، اس لئے ہمارااور آپ کا ساتھ مذہبی سے کا ۔ اس پر حضرت موی نے فرمایا۔ 'آپ ہجھے ان شاء اللہ صابر وضابط پائیں گے، اور میں آپ کے تھم کے خلاف نہیں کروں گا۔ ''
منہ سے گا۔ اس پر حضرت موی نے فرمایا۔ 'آپ ہجھے ان شاء اللہ صابر وضابط پائیں گے، اور میں آپ کے تھم کے خلاف نہیں کروں گا۔ ''
معزرت شاہ صاحب نے اس موقع بریہ بھی فرمایا کہ کشوف زیادہ کمال کی چیز نہیں ہے کیونکہ ان کاعلم جزوی ہے مطروا ورکلی نہیں ہے،

حضرت موئی علیدالسلام ہی افضل ہیں کدان کے پاس ظاہر شریعت کاعلم ہا ور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کشوف کونیہ کاعلم ہے

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ جس طرح علوم میں ہے وہ علم زیادہ موجب کمال وفضل ہے جو مطرد وکلی ہیں اس طرح ندا ہب اربعہ کی

خلوں میں سے وہ فقد زیادہ برتر وافعنل ہوگی ، جس میں اصولیت ، کلیت اور اصول ہے جزئیات کا انطباق زیادہ ہوگا اور بی خصوصی اتمیاز فقد حقی

کا ہے ، جیسا کہ خود حافظ ابن مجرز نے بھی اعتراف کیا اور اس کی وجہ ہاں کو حقیعت کی طرف میلان بھی تھا، جس کا ذکر ہم پہلے ہی کر بچے ہیں۔

وافلہ اعلم و علمہ اتم .

# (۵) حضرت موی سے مناقشہ لفظیہ

حضرت موگا ہے جس شم کی لغزش ہوئی اور رب العزت کی طرف ہے اس پرعماب ہوا، اس کو حضرت شاہ صاحب منا قشہ لفظیہ ہے تعبیر فر مایا کرتے تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ انجیاہ "کی زیادہ تر لغزشیں ای نوع کی جیں، یعنی تھی ومعنوی لخاظ ہے کسی پیفبرے بھی کوئی نافر مانی سر زو نہیں ہوئی، جو پچھ چیش آیاوہ فلا ہری طور ہے کوئی لغزش یا منا قشہ لفظیہ کی صورت۔

(۲) پھر یہ پھی فرمایا کہ فیرعا واہل تصوف کے اکثر کشف بھی امور تکوینیہ ہے متحلق ہوئے ہیں اوران ہیں ہے ہوئی ہے، اور حمّا ب کی غرض نہی کی تادیب اور دوسروں کی سفیہ ہوتی ہے، چنا نچہ حضرت موی آئے ہیں سفر زیر بحث ہیں قدم قدم بہی تعلیم ہے کہ لا احدی کہیں، نہ جہت سفر ہلائی، ندمقام ملاقات نحفر کو تعیین فرمایا، ندوقت ملاقات کی تعین کی ، نہ پھلی کے دریا ہیں جانے کا ملم حضرت موئی علیہ السلام اوران کے خادم کو موسکاہ آگے چلارہے ہیں پھر تھا تھی ویتے ہیں تا کہ بہت زیادہ آگے نہ بڑھ جا کمیں اوروقت ضائع ہو (روایت میں آتا ہے کہ موئی علیہ السلام کو چھلی کے موبول ایک جو تھا تھی تا ہے کہ موٹی علیہ السلام کو چھلی کے موبول ہی لگ بڑی، یہ بھی متقول ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے ایک دفعرت تعالیٰ کے مناجات میں جالیس روز صرف کے ، اوراس پوری مدت میں کھانے کا خیال بھی نہ کیا اورا یک بشری طاقات و مناجات کے لئے نظے تو چند ساعات ہی میں بھوک کا حساس ہو گیا۔ ) یہ سب صرف اس لئے کرایا گیا کہ اپنی خطاکا ازیادہ سے زیادہ احساس فرما کین شروں ہوا کرتی ہے این کا متحان آزمائش بھی بات یہ ہوا کرتی ہے اور معمول لغزشوں پر عمل ہو جو دیروال ہے ) یہاں سے تعلق و مجت زیادہ ہوا کرتی ہے اور معمول لغزشوں پر عمل ہیں موروں کرتا ہے کو تکلے وجو دیروال ہے ) یہاں سے عمل موبول و ویار افتائی کا افغائی میں المود ما بھی العتاب " (حمل ہا ہونا محبت کی بہت بین کا خالے میں اللہ و ما بھی العتاب " (حمل ہا ہونا محبت کی بہت بین کا فاط بھی العتاب " (حمل ہا ہونا محبت کی بہت بین کی طاحت ہے کہ کھر المونا ہے ۔

(۲) نوعیت نزاع: حضرت ابن عبال اور حضرت حربن قیل ش نزاع بیر تفا که حضرت موی علیه السلام جن سے ملنے اور علمی استفادہ کے لئے گئے ہیں، وہ خضر ہی ہیں یا کوئی اور؟ حضرت ابن عبال کی رائے بہی تھی کہ وہ حضرت خصر علیه السلام ہیں؟ حربن قیس کی رائے دوسری تھی جس کاذکر نہیں کیا گیا۔

اس کے علاقہ مرمانی نے ایک دوسرانزاع بھی نقل کیا ہے کہ موک سے سراد حضرت موک " (ابن عمران) نبی بنی اسرائیل جیں، یا موک بن میمیٹا ہیں؟ اس اختلاف کو علامہ کر مانی نے حضرت ابن عباس اور نوف البرکالی کے درمیان بتلایا، اس پر محقق بینی نے تبدیہ فرمائی کہ بید کر مانی کی خلطی ہے۔ کیونکہ وہ دوسرانزاع بکالی کا حضرت سعد بن حبیر سے ہے۔ حضرت ابن عباس سے نبیس ہے، جس کا حال کتاب النفیر ہیں آئے گا۔

(مرۃ القاری س اہ

# (4) حضرت موسىٰ التليخان كي عمر ونسب وغيره

حافظ بینی نے لکھا کہ حضرت موکی تصرت بعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی پانچویں پشت میں ہیں، جس وقت حضرت موک علیہ السلام کی ولاوت مبارکہ ہوئی، آپ کے والد ماجد حمران کی عمر • عسال کی تھی اور عمران کی حمر کل سے اسال کی ہوئی۔

حضرت موی طیدالسلام کی کل عمر ۱۲ یا بقول فریری ۱۲ سال ہوئی ہے اور آپ کی وفات وادی سے بیس کے اور اور اس سال ) جی عمراس وقت ۸۰ (ای سال ) جی وادی سے بیس المقوقان ) جی جو بی جو فی ہے اور بنی امرائیل کو مصر سے ساتھ لے کر جب نظے جیں تو آپ کی عمراس وقت ۸۰ (ای سال ) جی وادی سے بیس المقوقان ) جی بی بھر حافظ بیٹی نے صفرت بوسف کے زماند تک سے صفرت موٹ کے زماند تک سے صفرت موٹ کے زماند تک مصر دیان بن الولید نے صفرت بوسف علیہ السلام کو اپنی مملکت کا وزیر شرائی ، اور وہ حضرت بوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام بھی لے آپا تھا ، اور وہ حضرت بوسف علیہ السلام کی بھراس نے اسلام بھی لے آپا تھا ، اس کے بعد قابول بن مصحب بن ریان ، تخت مصر پر جیٹھا، حضرت بوسف نے اس کو بھی دھوت اسلام دی ، محراس نے الکار کیا وہ بہت جابر وظالم تھا ، اس کے بعد قابول ہے بھی زیادہ سرکش وظالم تھا ، اس نے بھی ہدت دراز تک حکومت کی ، اس کے بعد اس کا بھائی مصر بھوا ، جو فرعون موٹی کہنا یا یہ اس نے بھی دیادہ ہوئی ، بیتی چارسوسال (۴۰۰) ، مصر بھوا ، جو فرعون موٹی کہنا یا ہاس نے بھی سب سے زیادہ ہوئی ، لیتی چارسوسال (۴۰۰) ، مصر بھوا ، جو فرعون موٹی کہنا یا ہو اس سے زیادہ ہوئی ہیں ہوا اس کی عمر بھی سب سے زیادہ ہوئی ، لیتی چارسوسال (۴۰۰) ، اور زمانہ حکومت بھی سب سے زیادہ ہوئی ہیں۔

(٨)حضرت بوشعٌ کی بھوک کیسی تھی؟

دومری وجہ صاحب روح المعانی نے بیکسی کہ حضرت ایش ،حضرت موی ایسی خدمت بیں رہ کر بار ہا بڑے ہے بڑے بھی ات قاہرات درکھے بھی نے اس بھیب واقعہ کی کوئی اہمیت ان کے دل بیں نہ ہوئی ، اور بھلادیا ، ور ندا لیں بھیب ہات بھول جانے کے لائق نہی ۔

تیمری وجہ یہ بھی تکھی ہے کہ حضرت ایش کوشیطان نے ان کے اہل وحیال اور ان کے وطن کی مفارقت وغیرہ کے متعلق ایسے وساوس اور خیالات بیں جنالاکردیا کہ انسی ہات ان کے دل ہے اوجھل ہوگئی اس لئے شیطان چونکہ تقذیر الٰہی کے تحت اس طرح سبب نسیان ہن کہا اور خیالات بیں جنالاکردیا کہ انسی ایمی ہات ان کے دل ہے اوجھل ہوگئی اس لئے شیطان چونکہ تقذیر الٰہی کے تحت اس طرح سبب نسیان ہن کہا تو اس کی طرف نسبت کردی گئی۔

۔ ال من کے دساوی حضرت ہوئے کے مقام دمر تبدور نیع پراٹر انداز نہیں ہو سکتے ،اگر چدان کواس قصد کے دفت نی بھی مان لیا جائے ، چقی وجہ بعض محققین سے بیقل کی ہے کہ حضرت ہوئے پرتن تعالیٰ کی آیات باہرہ دیکھ کراستغراتی کیفیت طاری ہوگئ تھی۔اوروہ اس وقت پوری طرح سے تی تعالیٰ کے جناب قدس میں مخذب ہو گئے تھے۔اس لئے اس مجیب واقعہ پر دھیان نددے سکے ایکن اس تو جیہ بریادگال ہوگا کہ یماں تو بھلا نیکی نسبت میں تعالی کی طرف بطور حقیقت واستغراق کی طرف بطور مجاز بے تکلف ہو سکی تھی، پھر دونوں کو چھوڑ کرشیطان کی طرف کیوں گئی ہے؟ جواب یہ کہ ایسا بطور تواضع واکلسارٹل بیس آیا، چونکہ دعدہ پورا کرنے اور الی اہم ڈیوٹی انجام دینے میں خفلت ہوگئی، اس لئے استغراق وانجذ اب نہ کورہ کو بمنز لہ وساوس شیطان قرار دے دیا گویا بطور استعارہ مطلق مشغول کرنے والی بات کو شیطان کا اثر وگل قرار دے دیا گیا، ای لئے حدیث بیس آتا ہے تو انعہ لیعان و علیے قبلسی، فستغفر اللہ تعالیٰ فی المیوم سبعین عرق" (میرے دل پر پچرمیل کی کیا، ای لئے حدیث بیس آتا ہے تو انعہ لیعان و علیے قبلسی، فستغفر اللہ تعالیٰ فی المیوم سبعین عرق" (میرے دل پر پچرمیل کی کیفیت آتا ہا کہ کرتی ہوں) (درت المان سرم ۱۵/۱۳۱۸) کو بیست آتا ہا کہ کرتی ہوں کی درج المان سرم المراس کی سبت الی بی میں میں خصوصی منا سبت ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی رائے ہیں ہے اس شیطان کی نبعت الی میں خصوصی منا سبت ہے۔ میں استوں ہوتے ویں کہ ان میں اور شیطان میں خصوصی منا سبت ہے۔

# (٩) ہرنسیان منافی نبوت نہیں

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ نبوت کے منافی صرف وہی نسیان جوشیطان کے غلبہ د تسلط کے سبب ہو، ہر نسیان خصوصاً وہ جوامور طبعیہ میں سے ہے، منافی نبوت نہیں ہے چنانچہ پانچ چار ہارنسیان حضورا کرم علاقے کو بھی چیش آیا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نسیان ہمیشہ شیطان کے غلبہ و تسلط سے نبیس ہوتا۔

ر ہا یہ کہ نسیان تو حضرت ہوشتے ہے ہوا تھا، پھر آیت کریمہ بی دونوں کیطر ف کیوں منسوب ہوا؟اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موکیٰ علیہ ' السلام سے بھی ایک بھول ہوگئی کہ وہ بید مجھنا بھول گئے کہ چھلی تو شددان ہیں موجود ہے یانہیں (اور وہ شاید ایسے اہم مقامات ہر دیکھا کرتے ہوں گے، یا حضرت ہوشتے ہے معلوم کرتے ہوں گے، جہاں پڑاؤ کریں تھہریں یا آرام کریں )

صحیحین وغیرہا کی صدیت میں ہے کہ حضرت ہوئی حضرت یوش نے فرما چکے تھے کہ ہے جان مچھلی ساتھ لے اوجس جگہاں میں دوح پڑے گی جھے اس کی خبرد بنا ہم ہمارا کام اتنا ہی ہے، پھرایہا ہوا کہ جس وقت مچھلی کے اندردوح پڑی اوردہ دریا میں سٹک تمی تو حضرت موئی علیہ السلام سور ہے تھے، حضرت یوشتے نے آپکو ہیدار کر کے بتلا تا مناسب نہ مجھا ، پھر جب الشھے تو آ کے چل پڑے ، اور حضرت یوشع کو وہ بات ہتلا نے کا خیال بالکل ہی نہ آ یا مسلم کی حدیث میں میچھلی نمک تھی ناشتہ میں سالوں جہاں وہ تم ہوجائے تی وہی جگہ تہماری منزل مقعود ہے۔ (روج الدان میں ۱۵/۱۱۱۷)

اس مجھلی کی سل موجود ہے یانہیں؟

صاحب روح المعانی نے علامہ دمیری نے قل کیا ہے کہ حضرت موی کے لئے جو چھی نشان بی تھی اس کی سل سبیۃ شہر کی قریب دیکھی گئی، جس کا طول ایک فرراع اور چوڑ ائی ایک ہائشت تھی، اس کی ایک آئھ اور آ دھا سرتھا، جیسے ایک طرف ی کھائی ہوئی ہواس میں کا شئے اور بڑی بھی تھی، اور الوشجاع نے کہا کہ میں نے بڑی بھی تھی، اور الوشجاع نے کہا کہ میں نے بڑی بھی تھی، اور الوشجاع نے کہا کہ میں نے اس نسل کی بہت تاش کی ، اور دریائی سفر کرنے والوں اور تجائب عالم کی تلاش کرنے والوں سے بہت تحقیق کی تو کسی نے اس کود کی تھے کا ذکر میں کیا، شاید وہ لیور کومعدوم ہوگئی ہو۔ والڈ علم (روح العان میں ۱۵/۱۱)

(۱۰) جمع البحرين كہاں ہے؟

حافظ مینی نے انکھا کہ اس بارے میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ وہ مشرق کی طرف بحروم وفارس کے ملنے کی جگہ ہے، بعض نے کہا

کے طبخہ کا مقام ہے، بعض نے کہا کہ بحرافر بیقہ ہے، بیلی نے کہا بحرارون اور بحرقلزم کے طبنے کا مقام ہے، کسی نے کہا کہ بحرفرب و بحرز قاتی کا ملتقی ہے، ( پھر حافظ بینی نے و نیا کے ان تمام سمندروں کی تعیین مقام کی ہے ) (مہۃ التاری س ۱/۱۳۳۶)

(۲) صاحب روح المعانی نے کھیا کہ بحرین ہے مراد بحرفاری وروم ہے، جیسا کہ معزت مجاہد وقیا وہ وغیرہ ہے مروی ہے، ان کاملتقی مشرق کی جانب سے مراد ہے اور شاید مراد وہ مقام ہے، جس میں ان دونوں کا القاء قریب ہوجا تا ہے، کیونکدان کاحقیق القاء مرف بحرمیط مشرق کی جانب سے مراد ہے اور شاید مراد وہ مقام ہے، جس میں ان دونوں کا القاء قریب ہوجا تا ہے، کیونکدان کاحقیق القاء مرف بحرمیط میں ہے کہ بید دنوں اس کی شاخ ہیں، ابوحیان نے کہا کہ جمع البحرین وہ مصدے جوشام ہے مصل ہے، جبیا کہ ابن عطاء کے کلام ہے مفہوم ہوتا ہے ایک فرقہ نے کہا جن میں گھرین کھب قرقی ہی جی کہ وہ طخبہ کے قریب ہے جہاں ، محیط اور دومر ادر یا ملتے ہیں، ابی ہے منقول ہے کہ وہ افریقہ میں ہے، مدی نے کہا کہ وہ دونوں ، محرکر اور رس ہیں آرمینیہ میں، کسی نے ، محقلام اور بحراز رق بتلائے، کسی نے ، محملا وہ وہ دونوں ، محرکر اور رس ہیں آرمینیہ میں، کسی نے ، محقلام اور بحراز رق بتلائے، کسی نے ، محملام ہیں ہے۔ (کروے اور چھے ہمندر) قرار دیئے جن کاملتی مغرب کی سمت جزیر کو خطرا وہیں ہے۔

بعض کی رائے میہ بھی ہے کہ بحرین کنامیہ ہے حضرت موئی وخصرعلیما السلام ہے، کیونکہ وہ دونوں علم کے بحر دوریا ہیں اور مجمع البحرین ان دونوں کے ملنے کی جگہ ہے، علامہ آلوی نے لکھا کہ بیر آخری قول صوفی منش حصرات کا ہے جس کی سیاق قر آنی ہے کوئی تائید ہیں ملتی اور حتی اہلغ اس کے مناسب نہیں کیونکہ اس سے مقام دجگہ پر پہنچنا ہی جو پی آتا ہے درنہ تی بجتمع البحران فر ماتے ، (درج المعانی میں ۱۵۱۳۱۲)

### حضرت شاہ صاحب کی رائے

آپ نے فرمایا کہ عام تفاسیر میں جو حضرت موکا و نصر کے ملنے کی جگہ وہ مقام قرار دیا ہے جہاں د جلہ وفرات فلیج وفارس (عراق) میں گرتے ہیں، جی نہیں ہے اور سے بیدے کہ وہ دونوں ایلہ کے قریب لے ہیں، جس کو آج کل عقبہ کہتے ہیں، (ایلہ فلیج عقبہ کے قریب ہے، اور قیم شیم شیم ہے، بعض لوگوں نے اس ایلہ کو رقیم شیم شیم ہے، بعض لوگوں نے اس ایلہ کو ایک کی مشیم ہے، اور و ہیں ہے جل کر ایک کا دُل ہے، حضرت موکی اس وفت جزیرہ بینا ہیں شیم سے، اور و ہیں ہے جل کر عور بج کے بعد حضرت نموکی اس وفت جزیرہ بینا ہیں شیم سے، اور و ہیں ہے جل کر عور بج کے بعد حضرت نمطرت سے ہیں۔

معفرت شاہ صاحب کی اس تشریح سے امام بخاری کا ذھاب موٹ فی البحرانی الخضر لکھتا بھی زیادہ سیح ہوجا تا ہے۔اوراس میں کسی تاویل وتکلف کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔والٹونلم ۔۔

### ترجمان القرآن كاذكر

ہم نے اس مقام میں بڑے اشتیاق کے ساتھ مولانا آزاد کی تغییر ترجمان القرآن جلد دوم دیکھی ، کیونکہ مولانا نے تاریخی مقامات و واقعات پراچھی توجہ کی ہے ، اگر چہ بہت جکہ تلطی بھی کی ہے ، جیسا حضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب نے بھی تضص القرآن میں ان کی اغلاط کی نشاند ہی کی ہے ، مثلاً اصحاب کہف کے واقعہ کوجن آیات میں بیان کیا گیا ہے ، ان کی تغییر مولانا آزاد نے جمہور مفسرین کے خلاف کی ہے ، جس کی رومیں مولانا حفظ الرحمٰن نے کافی لکھااور دلائل کے ساتھ لکھا ، پھرآخر میں یہ فیصلہ فرمایا:۔

'' گراس پوری تفصیل کے مطالعہ سے برآ سانی بیمعلوم ہوجاتا ہے کہ آ بات زیر بحث کی تغییر میں مفسرین قدیم کوتو کوئی جیرانی چیں خبیں آئی ، البتہ خودمولا تا ہے موصوف کوا چی افقیار کر دہ تغییر کی وضاحت ہیں ضرور تکلفات باردہ افقیار کرنے پڑے ہیں اور پچ پو چھیے تواس مقام پران کی تغییرتا ویل ہوکررہ گئی ہے مئلة خروج يا جوج ما جوج كي تفصيل وتحقيق كرت موسة مولا ناحفظ الرمن صماحب ناكها\_

"اسلم بیل مولانا ابوانکام آزاد نے ترجمان القرآن میں اور دوسر کے بعض علاء نے کتب سرت میں اس امری کوشش کی ہے کہ سورہ انہیاء کی ان آیات کا مصداق ، جن میں یا جوج ما جوج کے موجود خروج کا ذکر کیا گیا ہے، بعنی حتی اذا فتحت یا جوج ما جوج و هم من کل حدب ینسلون ، فتنتا تارکو بنا کر بہیل قصفتم کردیں ، اور اس بات کا امارت ساعت وطامت قیامت ہے کوئی تعلق باتی ندر ہے دیں ، مگر ہمارے نزد کیے قرآن عزیز کا سیاق ان کی اس تغییر واقع جے کا قطعاً اباء اور انکار کرتا ہے۔ الی فقص القرآن ۱۳۳ ہو غیرہ میں ، مگر ہمارے نزد کیے قرآن عزیز کا سیاق سیاق ان کی اس تغییر واقع جے کا قطعاً اباء اور انکار کرتا ہے۔ الی فقص القرآن ۱۳۶۳ ہو خیرہ میا سے بالکو کی افتار کی مدولا تا آزاد نے ند معلوم کن وجوہ سے حضرت موکی و خضر علیجا السلام کے واقعہ کی تفصیلات و خیس میان کی محت کی نظر واجے بالکلیہ کنارہ کئی افتار کی ، بلکہ صرف اتنا لکھا کہ اس بارے میں بہت می روایتی مفسرین نے لقل کر دی ہیں ، جن کی صحت کی نظر ہے اور تھر بچات متناقص اور زیادہ تر امرائیلیات ہے ماخوذ ہیں۔ "

مولانا آزاد نے ای مقام پرامحاب کہف کے ہارے میں اچھی تفصیل ہے نوٹ لکھے،اور پھر ذوالقر نین کےسلسلہ خوب داد تحقیق کی لیکن درمیانی داقعہ ملاقات موکی دخصر علیماالسلام کی تشریح وخصیق کونظرانداز کر دیا۔

(۱۲) شرف علم وجواز رکو بحر

حافظ جینی نے لکھا ہے کہ اہام بخاری نے ترجمہ میں تولہ تعالیٰ حل اسبحک الا بینز ہے علم کے شرف وفضل کی طرف اشارہ کیا ،اور بتلا یا کہ طلب علم کے لیے بحری سفر اور اس کے خطرات ومصائب برداشت کرنا بھی درست ہے، بخلاف سفر بغرض طلب دنیا کے کہ اس کو علاء کی ایک جماعت نے مکر دہ قرار دیا ہے نیز بتلا یا کہ علاء کا امتباع مخصیل علوم کے لیے ضروری ہے جبکہ دہ علوم صرف ان ہی علاء کے پاس موں ،اوردومروں سے حاصل ندہو تکیس ، جیسے موٹ نے ایک مخصوص علم کے لیے حضرے خضر کا امتباع کیا۔

# حضرت موسىٰ العَلَيْيُلا ملا قات سے قبل كہاں ہے؟

صاحب روح المعانی نے لکھا کہ حضرت موکی کے تصد کی روایت سے بیہ پیشیں چاتا کہ وہ اس وقت کہاں تھے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مصریس تھے، ابن جرم وابن ائی حاتم نے بطریق عوثی حضرت ابن عباس سے ایک روایت اس کی نقل کی ہے لیکن ابن عطید نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس روایت کے علاوہ کہیں سے بیہ بات نہیں ایتی کہ حضرت موئی علیہ السلام نے اپنی تو م کومصر میں اتارا تھا، اور بظاہر بیہ بات صحیح بھی نہیں ہے بلکہ تو ی طریقوں ہے بہی ثابت ہے کہ معنزت موئی علیہ السلام کی وفات دیار جہارین کی فتح ہے بل ہی ارض تبییل ہوگئی تھی۔ علامہ آلوی نے لکھا کہ میرے نز دیک بھی ابن عطیہ کی رائے کہ معنزت موئی علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پھرمصر میں واغل نہیں جوئے ، زیادہ تو می ہے ، اگر چاس پرخفاجی نے فیہ نظر کہہ کرنفذ کیا ہے۔
(روح العانی سے ساتھ کے اس پرخفاجی نے فیہ نظر کہہ کرنفذ کیا ہے۔

سلے ذکر ہوا کہ حضرت شاہ صاحب کی بھی وہی رائے ہے جوابن عطیدا ورعلامہ آلوی کی ہے، والله علم

# (۱۴)حضرت خطرنبی ہیں یانہیں

صاحب رور المعانی نے آیت آنیناہ رحمتہ من عندنا کے تحت کھا کہ رحمت سے مراد بعض کے نزویک طال رزق اور عظم کی زندگی ہے، بعض نے کہا کہ لوگوں سے بیکسوئی اوران سے بےغرضی واستغناء کہ بیامور بھی خصوصیت سے اہل علم کے لئے نہایت گرانفڈ رانعتیں بیس کسی نے کہا کہ طویل زندگی معد عمرہ صحت وسلامتی احضاء علامہ تشیری وغیرہ نے کہا کہ وہ ولی تنے نبی ورسول نہیں لیکن جمہور علاء امست کی رائے بید ہی درصت سے مرادوتی ونبوت ہے اور اس پر رحمت کا اطلاق قرآن جمید بیس دوسر سے مواضع بیس بھی ہوا ہے، این ائی جاتم نے معشرت عباس سے بھی اس کو فقل کیا ہے۔

حضرت خصر کو نبی مانے والوں میں سے اکثر کی رائے بیہ کہ وہ نبی تضے رسول ٹبیس تنے۔اور بعض نے کہا کہ وہ رسول بھی تھے، مذہب منصور جمہور ہی کا ہے اور اس سے دلائل وشواہر آیات وحدیث میں بہ کھڑت موجود ہیں جن کے مجموعہ سے ان کی نبوت کا ثبوت قریب ہدرجہ یقین ہوجا تاہے۔

> عفرت شاه صاحب نے فرمایا که میرا گمان ہے کہ حضرت خضرعلیا السلام تیفیر ہی ہوں گے' (10) حضرت خصر زیدہ ہیں مانہیں

حافظ ابن جرئے کھا: ''ابن اصلاح نے کہا کہ جورعلاء کی رائے میں خصرت خطر زندہ ہیں اور رائے عامہ بھی ان ہی کے ساتھ ہو، صرف بعض محد شین نے اس سے اٹکار کیا ہے، امام نو دی نے بھی ابن صلاح کا انتباع کیا ہے، بلکدانہوں نے یہ بھی کہا کہ حیات خصر کا مسئلہ صوفیاء والمل صلاح میں شیخ علیما ہے اور ان کے دیکھنے اور ملاقاتوں کے واقعات غیر محصور ہیں، جن حضر ات نے ان کی موجودہ زندگی سے اٹکار کیا ہے، وہ امام بخاری، ابراہیم حربی، ایوجعفر بین المعتاوی، ابویعنی بن الفراء، ابوطا ہر العبادی، ابوبکر بن العربی وغیرہ ہیں، ان کا استدلال صدیث مشہور سے کہ آئے خضرت علیقہ نے اپنی آخری حیات میں فرمایا کہ اب سے ایک سوسال کے بعد کوئی بھی جو آئے موجود ہے زندہ ہاتی شدر ہے گا۔ مائلین مدیث حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اس سے مراد بیہ ہے کہ حضور آکرم عظیمتہ کا قرن ایک سوسال ہیں فتم ہو جائے گا، قائلین داوی حدیث حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اس سے مراد بیہ ہے کہ حضور آکرم عظیمتہ کا قرن ایک سوسال ہیں فتم ہو جائے گا، قائلین حیات نے اس کا بیجواب دیا ہے کہ حضور علیہ کی مرادز مین پر دہنے والوں سے ہاور حضرت خضراس وقت بحر پر نتھ ، یا وہ اس سے خصوص وستی ہیں۔

دوسری دلیل آیت "و ما جعلنا لِبشو من قبلک المحلد" ہے، تنیسری دلیل حدیث این عمیاس ہے کہ ہرنی سے عہد نیاجا تاتھا کہا گراس کی زندگی میں معفرت محمد علاقے کی بعثت ہوئی تو وہ ان پرائیان لائے گا اور مدد کرےگا (رواہ ابخاری) اور کسی خبرتے سے ثابت نہیں ہوا کہ معفرت معفر آ ہے تالیقے کے پاس آئے ہوں اور آ ہے کے ساتھ ہوکر دشمنان اسلام سے قال کیا ہو، چڑتی دلیل بیہ ہے کہ حضورا کرم الکیلے نے بدر کے موقع پر جن تعالی ہے عرض کیا''اگر یہ جماعت فنا ہوگئ تو آپ کی عبادت روئے ذہن پر نہ ہو سکے گی۔' اگر خطرت خطر موجود ہوتے تو یہ عام و مطلق فنی سی خیر ہوتی ، پانچویں دلیل ہے ہے کہ حضورا کرم علی ہے نے تمنا فرمائی ، کاش حضرت موک مبر کرتے اور جمیں مزید امرار کونید کاعلم ہوجا تا ، پس اگر حضرت خطر موجود ہوتے تو آپ ان کو بلا کر بہت ہی ہا تیں معلوم کر لیتے ، تمنا کی ضرورت نہ ہوتی ، پھران کے بجائب و غرائب قصول کے سبب بہت ہے کہ خشم کے کافر و مشرک بھی خصوصا اہل کیا باسلام لیے آتے ، اور آپ علی ہوتے کہ ماتھ حضرت خطر علیہ و فرائب قصول کے سبب بہت ہے کہ خوافظ نے وہ آٹار وروایات ذکر کی ہیں ، جن سے حیات خطر کا ثبوت ، وسکتا ہے ، اور ان سب کی السلام کے اجتماع کی حدیث معید العزیز کے اثر کے کہ آپ نے فرمایا خطر مجھ سے مطاور بٹارت دی کہ ہیں والی بوں گا اور عدل کروں گا افسین نے موال کو اندر کی خریا اثر اس کے مواسند جید کے ساتھ نیس کی ، اور بیا ٹر ایک سوسال کا ندر کی جب سے موال کے اندر کی ہے۔ سے معاد ض تیس والی ہوں گا دریا ٹر ایک سوسال والی حدیث کے معاد ض تیس ، کونکہ میہ بات ایک سوسال کے اندر کی جب سے معاد ض تیس ، کونکہ میہ بات ایک سوسال کے اندر کی ہے ۔ (جان سری کے معاد ض تیس ، کونکہ میہ بات ایک سوسال کے اندر کی ہے۔

صاحب روح المعانی نے اس مئلہ پرنہا یت تفصیل ہے بحث کی ہاہ رطر فین کی ولائل وجوابات جمع کئے ہیں اور حافظ ابن تیمیہ کوہمی منکرین حیات میں لکھا بقل کے اس مئلہ پرنہا یت تفصیل ہے بحث کی ہوتے تو ضروری تھا کہ حضور علی ہے کی خدمت میں حاضر ہوتے ، منکرین حیات میں لکھا بقل کی خدمت میں حاضر ہوتے ، آپ سے استفادہ کرتے اور آپ علی کے ساتھ جہاو میں شریک ہوتے ، اور حضور علی کے ساتھ غزوہ بدر کے موقع پر ۱۳۱۳ نفر تھے۔ جن کے نام ونسب سب ذکر کئے گئے ہیں ، اس وفت حضرت خطر اس نظر کہاں تھے ؟

علامہ آلوی نے اور جوابات کے ماتھ حافظ موصوف کے استدلال کے بھی جوابات نقل کے بیں مثلاً لکھا کہ جضور علیہ کی خدمت بیں واجب وضروری طور پر آنے کا تھم سے نہیں کیونکہ بہت ہے موئن حضورا کرم علیہ کے زمانہ بیس سے جوآپ علیہ کی خدمت بیس حاضر نہیں ہوئے ، ندآپ علیہ کے براوراست استفادہ کیا ، اور ندآپ علیہ کے ساتھ جہاد بیس شرکت کی بمثلاً خیرالتا بعین حضرت اویس قرنی یا نجاشی وغیرہ۔

دوسرے میری ممکن ہے کہ حضرت خضر آپ علاقہ کے پاس خفیہ طور سے آتے ہوں ، اور ان کو کسی حکمت ومصلحت کے تحت تھم خداوندی ملاہوکہ علانیہ ندآئے کیں اورشرکت جہاد کی تو روایت بھی موجود ہے (علامہ آلوی نے اس کوذکر بھی کیا ہے) غزوہ بدروالی دلیل کا یہ جواب دیا گیا کہ حضور علی کا مقصد رہتھا کہ غلبہ وظہور کے ساتھ عبادت نہ ہوسکے گی ، یہ مطلب نہیں تھا کہ بالکل ہی کوئی عبادت کرنے والا باقی ندرہ گا ، کیونکہ فلا ہر ہے بہت ہے مسلمان یہ بید ظیبہ جس بھی اس وقت موجود تھے ، جوغز وہ بدر میں اس وقت شریک نہیں ہوئے ، دوسرے یہ کہ عدم ذکر ہے ذکر عدم لا زم نہیں آتا ، لیلة المعراج میں حضور علی کے گا اقتداء تمام اخبیاء نے ک ہے۔ فلا ہر ہے کہ حضرت حضر کے وہاں حاضر نہ ہونے کی کوئی وجہ بی نہیں ہوئے گر گروہاں بھی ان کی موجود گی کا ذکر کہیں نہیں آیا تو کیا بیانصاف کی بات ہوگی کہ وہاں بھی ان کے وجود سے انگار کر دیا جائے۔

خلود والی آیت کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ قائلین حیات بھی حضرت خضر کے لئے خلود نہیں مانتی بعض کی رائے ہے کہ وہ قمال دجال کے بحد دفات پاچائیں گے بعض نے کہا کہ رفع قرآن کے زمانہ میں انتقال فرمائیں تے بعض نے کہا کہ آخر زمانہ میں وفات ہوگی۔

(روح المعافى الم ١٥٠ /١٥)

اگر چہ علامہ آلوی کا خود اپنار جمان عدم حیات ہی کی طرف ہے مگر انہوں نے واائل طرفین کے خوب تفصیل ہے لکھے ہیں واللہ علم بالصواب یکسی دوسری فرصت ہیں اس مسئلہ کی مزید تحقیق کی جائے گی ،انشا واللہ تعالیٰ

# (١٦) ان شاء الله كمني كاطريقه:

### باب قول التبي ماليلي الملهم علمه الكتاب (احالله!احظم منابعطافرادے)

( 20) حَدَّثَنَا أَبُوْمَهُمْ قَالَ حَدُثَنَا عَبُدُ الْوَارِبُ قَالَ ثَنَا خَالَدٌ عَنْ عِكْرَمَةٌ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِي رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمُ عَلِمُهُ الْكِتَابَ.

ترجمہ: حضرت!بن عباس دوایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علی نے جھے بینت کپٹالیا اور فرمایا کہ '' اے اللہ! اے علم کمآب (قرآن)عطافرما''

تشری : حضرت ابن عبال نے فرمایا: ۔ رسول اکرم علق نے مجھے اپنے سید مبارک سے لگا کر دعا دی کہ اس کو کتاب کاعلم عطافر مادے! یہ سینہ سے لگا تا بظاہرای طرح ہے جس طرح حضرت جبرائیل نے آنخضرت علی کو اپنے سینہ سے لگا کرافا ضبطوم کیا تھا ۔...فرق اثنا ہے کہ وہان خوب دیانے اور بھنچنے کا ذکر بھی آیا ہے، یہاں نہیں ، اور سینہ سے لگانے کا اگر چہ یہاں ذکر نہیں ، گرحافظ بھنی نے لکھا کہ دوسری روایت

مسدد عن عبدالوارث مين اس كي تصريح موجود ہے۔

حسرت ابن عباس کے لئے حصور اکرم علی کے خصوصی شفقت اور دعافر مانے کا حافظ عینی وحافظ ابن جمرو فیرونے بیلما ہے کہ بخاری وسلم و فیرہ کی روایت میں ہے ، خود حضرت ابن عباس نے بیان کیا بحضور اکرم علی قضائے حاجات کے لئے تشریف لے گئے تشے ، میں نے آپ علی کے وضوکا پائی رکھ دیا ، آپ علی ہو کہ ایک تشریف لائے پائی رکھا ہوا دیکھا ، وریافت فرمایا کس نے رکھا ہے؟ کہا گیا ابن عباس نے ، آپ علی ہے کہ جمرے لئے وعافر مائی ، غالبًا بید وعافر ش ہوکر اور حضرت این عباس کی خدمت اور سے محصوفہ ہم ہے متاثر ہوکر فرمائی ، ایک روایت میں ہے کہ حضرت کے معال پر حضرت میں ویڈے بتا ایا کہ ابن عباس نے پائی رکھا ہے کہ نے کہ بیاس واقعہ کا جز ہوجس میں آٹ ایک روایت میں میں میں کہ بیاس کے بائی رکھا ہے کہ نے کہ بیاس واقعہ کا جز ہوجس میں آٹ کے کہ ابن عباس آپ کی خاصرت کے اس رہے تا کہ آئے خضرت علی کی رات کی نماز و معمولات کا مشاہدہ کریں ، اس میں ہے تک ہے کہ ابن عباس نے بائی رکھا ہے کہ ابن عباس نے بائی کہ بیا کہ اس میں ہے کہ ہوگئے ، آپ علی نے ان کورائی طرف برابر کھڑا ہو جب ہوگئے ، آپ علی ہو گئے ، اس میں ہو گئے ، آپ علی ہو بی جو اس کے اس میں ہو سکتا ہے کہ کور فی خص آپ میں ہوگئے ، آپ علی ہو جب ہو اس برا کہ میں ہو گئے ، آپ علی ہو بی اس میں ہو بی ابن کرتے ہیں کہ آپ میں ہو گئے ، آپ علی ہو کہ برابر کھڑا ہو ، جب آپ علی ہو میں کہ برابر کھڑا ہو ، جب آپ یہ میں کہ برابر کھڑا ہو ، جب آپ یہ میں کہ ابن کی سے میں کہ برابر کھڑا ہو ، جب آپ یہ میں کہ برابر کھڑا ہو ، جب آپ کہ آپ علی ہو کہ دعافر مائی۔

معلوم ہوا کہ استاد و معلم کا اوب واحتر ام ضروری ہے، اور اس کے سامنے علم وہم کی ہاتیں خوب خیال و دھیان رکھ کرکرنی چاہئیں تا کہ وہ خوش ہوا کہ استاد و معلم کا اوب واحتر ام ضروری ہے، اور اس کے سامنے علم کی راہ ہیں، ہر پریشانی و مصیبت کا خندہ ہیشانی سے مقابلہ کرنا ہے، ای طرح اساتذہ و ہزرگوں کی دعا تیں اورخصوصی تو جہات بھی ہیں، جن کے سبب حق تعالی کی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔

ہمٹ ونظر: ترجمۃ الباب میں علمہ کی ضمیر کا مرجع نہ کورٹیش ہے، اس کے متعلق حافظ این تجرفے کھا کہ شاید ام بخاری کا مقصد ہے کہ دعا دوسروں کے لئے بھی چائز ہو سکتی ہے، لہذا مرجع غیر نہ کورہوگا۔

دوسری صورت بیرکی مرقع حضرت این عبال میں جن کا ذکر سابق باب کی حدیث میں حرین قیس سے اختلاف کے عمن میں ہو چکا ہے۔ حافظ این حجرنے میر مجل کھا کہ اس صورت میں اس امر کی طرف بھی اشارہ نگلنا ہے کہ حضرت این عباس کو حرین قیس کے مقابلہ میں کا میا بی وغلبہ حضور علیقے کی دعا ہی کی وجہ سے ہوا تھا۔

جمارے نزویک اس منتم کا وعویٰ بغیر دلیل وثبوت مناسب نیس، اور ایضاح ابنخاری کا بیرحوالہ درست نیس کہ حافظ بینی نے بھی قریب قریب یکی فرمایا ہے اور جس عمارت سے ایساسمجما گیا ہے اس میں غلط نبی ہوئی ہے۔

ہماری عرض بیہ ہے کہ آنخضرت علقے نے جن حضرات کے لئے دعا کیں کیں ، یا کلمات مدح فرما کیں ہیں ،ان کوسند بنا کران اشخاص کے ہر ہرقول ومکل کی توثیق وتصویب ند صرف یہ کہ ضروری نہیں بلکہ یہ کہ مناسب بھی نہیں ۔اہل علم اس اصولی نکتہ کی قدرو قیمت بجھ بیلے ہیں۔

### کتاب سے کیا مراوہ؟

حافظ بینی نے لکھا کہ قرآن مجیدہے کیونکہ جنس مطلق کا اطلاق فرد کائل پر ہوا کرتا ہے، اور عرف شرعی بھی ہی ہے، مسددی روایت میں کتاب کی جگہ حکمت کا لفظ ہے تو اس سے بھی قرآن مجید مراد ہوسکتا ہے کیونکہ حکمت سے مراد سنت اور کتاب اللہ دونوں ہوتے ہیں، کتاب اس کتاب کی جگہ حکمت کے داس میں بندوں کے لئے حلال وحرام، امرونہی کو تھکم طریقتہ پر بیان کیا گیا ہے، اور سنت اس لئے کہ وہ بھی سرتا سرحکمت ہے، جس کے لئے کہ اس میں بندوں کے لئے حلال وحرام، امرونہی کو تھکم طریقتہ پر بیان کیا گیا ہے، اور سنت اس لئے کہ وہ بھی سرتا سرحکمت ہے، جس کے

وربيدي وباطل كافيملدكيا كياب-

قواكم بمد: حافظ عنى في عديث الباب مندرجة في اموركا استباطاكيا

(۱) حضورا كرم عليه كى دعاكى بركت واجابت

(٣) علم كى نصيلت بخصيل علم وحفظ قرآن مجيد كى ترغيب اوراس كى وعاء دين كاستحسان

(۳) پچے کوسینہ سے طانے کا استحباب ، جس طرح حضورا کرم تلکتے نے کیا ، اس کے علاوہ نووار دمہمان سے بھی محالقة مستحب ہے ، ان دونول کے علاوہ بغوی کے نز دیک تو مکروہ ہے ، مگر مختار جواز ہے ، بشرطبکہ تحریک شہوت کی صورت نہ ہو۔ بہی ند بہب امام اعظم اور امام شافعی کا ہے۔ امام ابومنصور ماتر بدی نے بھی کہا کہ مکروہ معالقہ وہ ہے جوبطر این شہوت ہو ، اور جونیکی واکرام کے خیال سے ہو وہ جائز ہے۔

فا مکرہ: حضرت ابن حباس کے اس واقعہ میں جو پانی حضورا کرم علی کے رکھا گیا تھا، وہ وضو کے لئے تھا جیسا کہ ہم نے لکھا ہے، ابیخاری میں اس کواستنجا کے لئے قرار دے کر تین صور تیں بتلا ئیں گئیں، بیت الخلاء کے اندر پانی بہنچانا، بیت الخلاء کے باہر پانی رکھنا وغیرہ، ان صور توں کا واقعہ ہے کوئی تعلق نہیں معلوم ہوا، البتہ حضرت انس خادم خاص رسول اللہ علی ہے واقعات میں ضرور بیداتا ہے کہ میں اور ایک و ومرا الرکا حضور حقایقہ کے استنجا کے لئے پانی لے کرجا یا کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ میں ایک کروہ استنجا کے لئے بیش کرتا تھا۔ واللہ علم۔

# بأبٌ مُتَىٰ يَصِحُ سِمَاعٌ الصَّغِيرِ

( بچ کا حدیث سناکس عرمیں ہے؟ )

(٧٦) حَدَّقَتَ السَّمْعِيُّلُ قَالَ حَدَّتِنِي مَالِكَ عَنْ إِبْنِ شِهَابٌ عَنْ عُبَيْدِاللهِ ابْنُ عَبْدِاللهِ بَنْ عُبْدِاللهِ بَنْ عَبْدِاللهِ ابْنُ عَبْدِاللهِ وَاللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ وَاللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ وَاللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ فَدَ لَا عَرْثُ الْاحْتِلامُ وَرَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عِدَادٍ فَمَرَدُتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الطّفِق وَازُسَلْتُ الْاَتَانَ تَرُتَعُ وَدَخَلُتُ فِي وَسَلَّمَ يُنكُرُ ذَلِكَ عَلَيْ. الطّفِق وَازُسُلْتُ الْاَتَانَ تَرُتَعُ وَدَخَلُتُ فِي الطّفِق وَازُسُلْتُ الْاَتَانَ تَرُتَعُ وَدَخَلُتُ فِي

تر جمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ جس ایک مرتبہ گدھی پرسوار ہوکر چلا اس زمانے جس بلوغ کے قریب تھا
رسول اللہ علی من شماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے دیواروں کی آڑنہ تھی تو یاں بعض صفوں کے سامنے ہے گزرااور گدھی کو چھوڑ
دیا ، وہ چے نے تھی جس صف جس شریک ہوگیا مگر کسی نے جھ پراحتراض نہیں کیایا یہ کہ آئخضرت علی ہے کہ یہ پرکوئی اعتراض نہیں فرمایا۔
تشریح : گذشتہ باب جس معلوم ہوا تھا کہ معفرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بچپن جس آئخضرت علی کے خدمت جس حاضر ہوکر دعا کی حاصل کیس اور بڑے ہوکران واقعات کوفق کیاای طرح اس حدیث الباب جس بھی ہوئے کی دوایت بیان کی اور اس کو سب نے معتبر سمجھاء ماصل کیس اور بڑے ہوکران واقعات کوفق کیاای طرح اس حدیث الباب جس بھی ہوئے کی دوایت بیان کی اور اس کو سب نے معتبر سمجھاء اس سے دوران کی مطابق عمل درآ مرہوا اور ہوتا رہے گا ، اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ تی کے دفت سب محدیثین کے فرد کیک بالا نفاق ضروری ہے۔

کوفت بلوغ کی قید تیس ، جواوائے حدیث کے وقت سب محدیثین کے فرد کیک بالا نفاق ضروری ہے۔

اس کے بعداس امریس محد شین کی رائے مختلف ہیں کر قمل کے وقت کم سے کم عرکتی ہوتی چاہیے ، حضرت سیجی ہی ہی ہی ہی اس سے بعض نے باخی سال آفر اردی ۔ حافظ حدیث موئی بن ہارون نے کہا کہ جب گائے اور دوسرے چو پایوں میں تمیز کر سے قابل محل ہے ، امام احمد نے فرمایا کہ جب ہات بیجھے اور ضبط کرنے گئے تو قابل آئل ہوگیا ، قاضی عیاض نے محمود بن الربیج کی عمر کو کم سے کم قمل کی عمر سطحات میں کا واقعدا گئی حدیث بخاری نیس آ رہا ہے ، ان کی عمر ایک روایت سے پاخی سال یازیاد و مروایت سے چار سال ثابت ہوتی ہے ، ابن صلاح نے کہ سال یا ریاد و محمر والے کے لئے معی کا لفظ لکھتے ہیں ، اور کم مال کے محمر کی احتیاد کی بیان و متافز کھتے ہیں ، اور پھی ہا میں اعتبار تمیز کا ہونا چاہی سال یازیاد و محمر والے کے لئے معی کا لفظ لکھتے ہیں ، اور کم کے لئے حضر یا احتیاد کی بی بی و میں ہوگا ، خواہ پچاں سال کا بھی ہو، دوسرے یہ گئی میں اسلام کے بی کہ مراس کے بھی کم عمر کا ہوا دراگر ایس نہیں ہے تو اس کا ساع تا مل تبدول نہیں ہوگا ، خواہ پچاں سال کا بھی ہو، دوسرے یہ گئی عمر کہ سام مالے ہی دوست نہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حضرت ابن عباس محمل میں دوایت کو بل کہ ہو تا ہی تعدید کو پہندئیں کرتے بلکہ عقل و بچھ کو درار بنار ہے ہیں ، اگر تو کہ میں دوایت کو بل کیا ہو، اور کو کہ کہ دید کو پہندئیں کرتے بلکہ عقل و بچھ کو درار بنار ہے ہیں ، کہن اور کہ کہ کہ دار والے کے وقت آگہ یا دوایا سے کو کہ دار بنار ہے ہیں ، کو کہ کہن کہ دید کو پہندئیں کرتے بلکہ عقل و بچھ کو درار بونی جو کہ اور کہ کہن کہ دیا کہ میں تا ہو کہ جہا ہے ۔ بھے حضرت ابن عباس کی روایت شرور قبول ہوئی کہ کہن سے سترہ کے بہت سے مسائل اخذ کے گئے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عند کابید واقعہ براجی کا مجند الوداع کا ہے کہ منی کے مقام پر حضورا کرم علیقے جماعت کے ساتھ تماز پڑھا رہے تھے، بیا پی گدھیا پر سوار آتے ہیں، سب صفوں کے سامنے ہے گزر کے ایک صف میں شریک ہوجاتے ہیں، گدھیا کو چرنے کے لئے چھوڑ دیے ہیں، نماز کے بعد کوئی بھی ان کی کسی حرکت پر اعتراض نہیں کرتا، معلوم ہوا کہ جنگل میں دیوار کے علاوہ کسی چیز کا سترہ امام کے سامنے ہوتو وہ بھی کافی ہے اور صرف امام کے سامنے سترہ ہونا چاہیے، گدھیا کی سواری جائز ہے، اور اس پر سوار ہوکرامام کے سامنے سترہ ہوتو کشار نواں کے سامنے سترہ ہوتو ہوتا ہوئی ۔

ابراہیم بن سعدالجو ہری کہتے ہیں کہ بی نے ایک بچہ جارسال کا دیکھا، جوخلیفہ مامون رشید عباس کے دربار بیں لایا گیا، وہ تمام قرآن مجید بے تکلف پڑھ دیتا تھا،اس نے سب کو سایا، تمر جب بھوک گئی تو رونے لگا اور کہتا تھا کہ بچھے بھوک گئی ہےاورا بوجمد عبداللہ بن مجمد اصبہانی نے پانچ سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔'

ابو بکرمقری نے اس کاامتحان لیااور چار سال میں اس کو تا تا بھی ہونے سے سند دے دی ،لبذامحمود بن الربیج والی حدیث سے عمر کی تحدید بیس ہوسکتی کہ اس سے کم عمر دالے کو قابل تحل نہ سمجھا جائے ریسب تفصیل علامہ جبنی نے عمر ۃ القاری ص ۵۵۷ /امیں بیان کی ہے۔

## محترم حضرت شاہ صاحب کے ارشا دات گرامی

فرمایا کے علم کے بکٹرت واقعات بھین کے حفظ وہم کے مشہور ہیں، جوان کے غیر معمولی حفظ و صبط پر دلالت کرتے ہیں، پھر آ ب نے چندواقعات سنا کرفر مایا کہ بجھے بھی اپنی و وسال کی زندگی کے متعدد واقعات اس طرح یاد ہیں، جیسے آئ پیش آئے ہوں، مثلاً ایک روز میری والدہ صاحب نے کہا'' گائے بیٹے گئی ہے' (لیعنی دورہ نیس ویٹنی) کشمیر میں میرگاورہ دورہ سے بھاگ جانے کے لئے ہیں نے کہا'' علواماں ایس اٹھادوں' اسی زمانے ہیں ایک فقیر سے گفتگو ہوئی، وہ بھی جھے اچھی طرح یاد ہے۔

غیر کا استعمال: الی غیرجدار کے لفظ پرتر جمدر کھنے ہیں امام بخاری اور بیبتی نے جدا جدا طریقند رکھا۔امام بخاری نے تواس سے

سترہ ٹابت کیا، جیسا کہ سترہ کے باب میں آئے گا۔اورامام بہتی نے نفی سترہ کاعنوان قائم کیا۔

اس اختلاف کی بنیا و غیر کے معانی میں غور کرنے کے بعد بھی میں آسکت کے، علام محقق حافظ بینی نے فرہایا غیر اخت عرب میں بھی تو تعت وصفت کے لئے ہوتا ہے، اس وقت اس کے لئے معوت کو مقدر مانتی ہے، اس جب الی غیر جدار کی تقدیر الی شکی غیر جدار ہوگی، جیسے علی درہم غیر دانتی میں اور مقعود یہ بتلانا ہے کہ بعد کی چیز بہلی چیز سے مغائر اورا لگ ہے، غیر کا دوسرا استعال بطور استفاہ وہ تا ہے جساء نسی درہم غیر دانتی میں اور مقعود یہ بتلانا ہے کہ بعد کی چیز بہلی چیز سے مغائر اورا لگ ہے، غیر کا دوسرا استعال بطور استفاہ وہ تا ہوتا ہے جساء نسی المفوع غیر زید میں مغایرت کو بتلانا مقعود نویس ہوتا، بلکہ مابعد کو ماقبل کے تھم سے خارج کرنا ہوتا ہے، زید کا قوم کے ساتھ نہ آنا بالی جا بارہا ہے، خواہ دو فی الواقع قوم سے الگ اور غیر بھی ہویا نہ ہو، اس سے تعرض نہیں کیا جا تا۔ اورا گر جانا نسی در جل غیر کے کہیں گے تو مقصد بیان مغائر سے ہوگا، بینی جو محض میر سے یاس آیا تھا، وہ تم نہیں تھے بلکہ دوسرا آدی تھا۔

#### لوكان فيهمآ آلهة كامقصد:

غرض تحقیق بات یکی ہے کہ آیت کا مقصد بہ نقد برفرض وجود غیر باری تعالی فساد عالمین کا بیان ہے کہ خدا کے سوا بالفرض کوئی ایک بھی خدا ہوتا تو فساد ضروری تھا، چہ جائیکہ بہت ہے ہوئے۔

امام بخارى وامام شافعي كااختلاف

ال تفصیل کے بعد مجھنا چاہیے کہ امام بخاری نے یہاں غیر کونعت کے لئے لیاہے، یعنی حضورا کرم علی اس وقت منی میں دیوار کے سواد وسری کسی چیز کوستر ہ بنا کرنماز پڑھارہے تھے، لہذا ستر ہ ثابت ہو گیا۔

امام شافعی و بیعی نے سمجھا کہ یہاں غیر بمعنی نئی حض ہے، پینی حضور شالیقہ اس طرح نماز پڑھارہ ہے گئے آپ شافیہ کے سامنے و بوار وغیرہ کوئی چیز نقطی ، اس طرح سترہ کی بالکل نئی ہوگئی ، پھراگر چہ یہ بی تشلیم ہے کہ حسب تصرح علامہ تفتازانی لفظ غیر کا استعال بھی بعض او قات نئی محض کے لئے ہوتا ہے، خصوصاً جبکہ اس سے پہلے ترف جار میں ، الی وغیرہ ہوں اور اس قاعدہ سے امام بیبی کی توجیہ یہاں چل سکتی ہے۔ گر اس مقام میں یہاں اس طرح معادمہ ہوگا کہ اگر اس موقع پر کوئی سترہ فھائی نید بوارتھی شدو سری کوئی چیز تو پھر توالمہ عنور شہیء کہنا چاہیے ہوتا ہے۔ اس مقام میں یہاں اس طرح معادمہ ہوگا کہ اگر اس موقع پر کوئی سترہ فھائی نید بوارتھی شدو سری کوئی چیز تو پھر توالمہ عنور شہیء کہنا چاہیے تھا، الی غیر جدار کی کیا ضرورت تھی ، جدار کا ذکر لفونکس ہوا۔ اس لئے مانتا پڑے گئا کہ رائے بہر حال اہام بخاری ہی کی بھے ہیں تہیں کہ اس مند الاتھان '' پر فرما یا کہ بعض طرق میں ہی ذکر ہے کہ صفوں کے سامنے سوار ہوکر گز رہے پھر بعض شروح ہیں یہ بھی مشلہ دکھا کہ کوئی شخص امام کے سامنے سے پیدل گز رہے تو گئی موار ہوتو نہیں گر بیستالہ ہمارے دنئی نہ ہب کے لحاظ ہے تھے نہیں ۔ کے دکھا کہ کوئی شخص امام کے سامنے ہے لیا گئی درہ ہوگا ، سوار ہوتو نہیں گر بیستالہ ہمارے کی عضوی محافرا تا تا ہے ، اگر گز رہے والے کے اعتصاء کا پچھر حصہ بھی ، تماز پڑھے والے کے سے عضوی محافرات میں ہے گذر گیا تو شاہ گار ہوگا اس میں دکوب وغیر دکوب کی تفصیل نہیں ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ امام مالک کے زویک سترہ آگے کی چیز ہے ای لئے امام کے لئے تو لکڑی، نیزہ، دیواروغیرہ جواس کے سامتے ہوگی وہ اس کا سترہ ہے، اور قوم ہے، ای لئے وہ خود قوم کے لئے سترہ ہے گا، ای لئے اگر کوئی شخص امام اور سترہ کے درمیان سے گزر ہے تو اس کو مالکید کے مسلک پر صرف امام کے سامنے سے گزرنے کا گذاہ ہوگا، قوم کے سامنے سے گزرنے کا نہ ہوگا، گوم کا سترہ امام ہے، لیکن حنفید کے یہاں امام کا سترہ بی توم کا بھی سترہ ہے اور خود امام قوم کے لئے سترہ نہیں ہے، اس لئے سترہ اکا نہ دجمال سے بھی گزرنے کا گذاہ ہوگا

یہاں بیام بھی قابل ذکرہے کہ جورائے یہاں امام بہتی کی ذکر ہوئی، وہ امام شافعیؒ ہے منقول ہے جیسا کہ حافظ نے تفریح کی ، اور لکھا کہ سیاق کلام ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اس لئے کہ ابن عہاسؒ اس کو اس امر پر استدلال کرنے کے لئے لائے ہیں کہ نمازی کے سامنے گزرنے ہے اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔

سترہ اور فدا جب اربعہ: شوافع کا مسلک سترہ کے باب میں بیہ کے نمازی کے قدم سے تین ہاتھ کے اندرگز رناحرام ہے (خواہ سترہ ہویا نہ ہو) ،اس سے زیادہ فاصلہ سے گز رسکتا ہے متابلہ کہتے ہیں اگر نمازی نے سترہ قائم کیا تو اس کے اندر سے گز رناحرام ہے ،خواہ وہ سترہ فمازی سے کتنے ہی فاصلے پر ہواور اگر سترہ نہیں قائم کیا تو قدم مصلی ہے تین ہاتھ کے اندر ندگز رے۔

مالکید کامسلک بیہ ہے کہ تمازی سترہ بنائے تو اس کے اندر سے گزرنا حرام ہے ،، ورند صرف رکوع ویجود کی جکدے گزرنا حرام ہے آگے ہے تیس۔

حنفیہ کا مسلک میہ ہے کہ اگر بودی معجد یا جنگل میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے موضع تھو دے اندرے گزرنا حرام ہے اگر چھوٹی مسجد میں ہے تو موضع قدمین سے دیوار قبلہ تک گزرنا حرام ہوگا، چھوٹی مسجد کا اندازہ چالیس ہاتھ کیا گیا ہے۔ ( کتاب الله طی الد اہب الاربوس ۱۶۱۹۲)

(22) حَدَّثَ مَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفُ قَالَ حَدَّثَ البُومُسُهِ إِقَالَ حَدَّثِنَى مُحَمَّدُ بَنُ حَرَبٍ قَالَ حَدَّثِنَى الزَّبَيْدِى عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحُمُودِ بُنُ الرَّبِيعَ قَالَ عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجُهِي وَآنَا آبُنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلُو.

ترجمہ: حضرت محمود بن الرئیج نے فر مایا کہ جمجے یاد ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیے نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کرمیرے چیرہ میں کلی فر مائی ،اوراسوفت میں یانچ سال کا تھا۔

تشريح: حافظ ميني في كعما كرحد يث الباب ع بهت عنوا كدواحكام حاصل بوع: ـ

(۱) حضورا کرم علی کے کرکت کا ثبوت، جیے کہ احادیث سے بیٹی ثابت ہے کہ آ ب علی کا تحصہ کرتے تھے ( یعنی مجور ا پ علی کا بیٹ کرتے تھے ( یعنی مجور ا پ علی کا بیٹ کرتے تھے کہ اور انگی سے ہلا دیتے تھے کہ طن میں از جائے ) سحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین برکت کے خیال سے اپنے بچوں کو حضور علی ہے ہاں حاضر کرتے اور تحسیک کراتے ، اس کے لئے ایک دوسرے کو ترغیب دیتے تھے ،

ا من من المربینی نے لکھا کہ ابن بطال اور الوحر والقاضی عیاض نے کہا کہ مدیث الباب میں اس امری ولیل ہے کہ امام کاستر ومقتریوں کے لئے کانی ہے۔ اور ایسانی بناری نے بھی باب باعد صابح اور این بطال وقاضی میاض نے اس امر پراجماع بھی گیا ہے (عمرة القاری ۹۵ ج) )

كيونكه وه آپ الك كى بركات دوسرى محسوسات يس بحى مشابده كرتے رہتے تھے۔

(۲) اس سے بچے کا حضور علاقے کے تول وقعل کوسننا و یکھناا وراس کو یا در کھ کر دوسروں کو پہنچانے کا بھی جبوت ہوا۔

(۳) تیمی نے کہا کہاں ہے بچوں کے ساتھ خوش طبعی کرنے کا بھی جواز لکلاء کیونکہ جفنور علاقے نے بطور خوش طبعی محمود بن رہیج کے منہ پر کلی ماری تقی ۔ (عمرة القاری س ۱۳۶۱)

چحت و تظر: حافظ بیتی نے لکھا: مہلب بن ابی صفرہ نے اہام بخاری پراعتراض کیا ہے کہ انہوں نے محمود بن رہے کی روایت تو یہاں ذکر کی ،
اور عبداللہ بن زبیر طابعہ والی روایت ذکر نہ کی ، حالانکہ وہ ان کی تین یا جا رسال کی عمر کی روایت ہے تو وہ محمود سے چھوٹے تنے ، پھر یہ کمجمود نے کوئی چیز حضور علی تھے ہے من کر روایت بھی نہیں کی صرف کلی کا ذکر کیا ہے اور عبداللہ زبیر نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت کوئی چیز حضور علی تھے ہے من کر روایت بھی نہیں کی صرف کلی کا ذکر کیا ہے اور عبداللہ زبیر نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت زبیر منظم کی خود کے مندق کے دلوں میں وہ بی طرف آتے جائے اور ان کی خبریں لاتے منے اس روایت میں ساع بھی موجود ہے ، اس لئے اس کا ذکر اس مقام کے لئے زیادہ موزوں تھا۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ امام بخاری کا مقصد سنن نبو بیر کوفٹل کرنا ہے، ووسر ہے احوال وواقعات کا ذکر مقصور نبیس ہے جمود نے وہ بات نقل کی جس سے حضور علیقے کی سنت اور اس کی برکت ثابت ہوئی بلکہ حضور علیقے کی ویدار مبارک ہی بڑی نعمت و برکت تھا، جس سے محابیت کا شہوت ہوجوا تا ہے ، ابن کی روایت سے تینوں چیزیں معلوم ہوئی جبکہ حضرت ابن زبیر رہائی روایت سے حضور علیقے کی کوئی سنت بھی حاصل نہ ہوئی ۔ (بید جواب ابن شیر کا ہے)

عافظ بینی نے لکھا کہ افتراض فہ کور کے جواب میں بدر ذرکتی کی بیٹنیج کارآ مذہبیں ہوئٹی کہ پہلے مہلب بیتو ثابت کریں کہ روایت ابن زبیرامام بخاری کی شرط پر پوری اتر تی بھی ہے اگر نہیں تو اعتراض ہی بے کل ہے، کیونکہ حصرت ابن زبیر ﷺ کی ڈکورہ بالا روایت کوخود امام بخاری نے بھی اپنی تھے میں 'منا قب زبیر' میں ذکر کیا ہے۔

(حمة القاری اس ۱۳۳۱)

حافظ ابن تجرنے بھی فتح الباری میں بدر زرکش کی تنقیع ندکورکوان کی غفلت قرار دیا اور پھر یہ بھی لکھا کہ'' عجیب ہات ہے کہ لوگ کسی '' علیہ بات ہے کہ لوگ کسی '' علیہ بات ہے کہ لوگ کسی '' تاب پر نفلہ وکلام کرتے ہیں اور ان کومعدوم فرض کر کے اعتراض کردیتے ہیں۔'' کتاب پر نفلہ وکلام کرتے ہیں اور پھر بھی اس کے کہلے واضح مقامات سے عافل ہوتے ہیں ،اوران کومعدوم فرض کر کے اعتراض کردیتے ہیں۔''

أيك الهم تاريخي فائده:

حضرت عبداللہ بن زبیر کے جس واقعہ کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے وہ بھاری وشرح بخاری میں اس طرح ہے کہ آنخضرت علیقے نے خودہ احراب یا غزوہ خند آل ( دونوں ایک ہی ہیں ) کے موقع پرادشاد فر مایا تھا، کون بی قریظ میں جا کران کی خبر مرے پاس لائے گا؟ حضرت زبیر کھی فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا اور حالات معلوم کر کے آیا آپ علیقے کو طفع کیا تو حضور علیقے نے میرے لئے اپ والدین کو جمع کیا ، لیمنی فداک ابی واجی فرمایا، ظاہر ہے کہ بینہایت ہی ہوئی منقبت ہے جو حضرت زبیر کھی کو حاصل ہوئی ، اور بیصرف اس لئے حاصل ہوئی کہ وہ بینی فداک ابی واجی فرمایا ، ظاہر ہے کہ بینہایت ہی ہوئی منقبت ہے جو حضرت زبیر کھی کو حاصل ہوئی ، اور ان کے حالات ہے آپ سے تعلقے کو جم ستعدی ، ہے جگر گی ، جراء ت وہوشیاری ہے وہاں گے اور دوایت ہیں آتا ہے کہ ایس ارآئے گئے ، اور ان کے حالات ہے آپ سے تھے کہ خبر دار کیا ، گویا جانا بطور جا سوی معلوم ہوتا ہے ، جس کے لئے مندر دید بالا اوصاف کی ضرورت ہوئی ہے ، لیکن بعض تقاریر درس بخاری شریف شرکہا گیا کہ 'وحضرت زبیر میدان میں بردہ بردھ بردھ کر بوقر بظہ کی طرف جا رہے تھے'' یہ جبیر موہم ہے کہ جسے حضرت زبیر میدان

کارزار پین ہر ہو ہر ہوکر حصہ لے رہے تھے اورای طرح داد شجاعت وے رہے تھے، یاؤیت سابق ذکر شدہ نوعیت ہے بالکل الگ ہے۔
اور پہنچیراس لئے بھی کھکی کہ غزوہ احزاب بیس دوبرہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کفار مکہ نے ہے جس مدینہ پر چڑھائی کی ،ان کالشکر دی ہزار کا تھا، پورٹی تیاری ہے آئے تھے کہ مدینہ طیب کی خدائخو استدایت ہے این بجا کر والیس ہوں گے، سب اگلے پچھلے بدلے چکا کیں گئر یہاں حضورا کرم عظیمت نے مدینہ طیب کے گر دکوہ سلع کی طرف خوب چوڑی گہری خندق کھدوا دی، جس کی وجہ سے کفار کا سارالشکر دوسرے کنارے پر پڑار ہا،اور خندق کو پار کرنے کی جراءت نہ ہوگی ،البتہ دونوں طرف سے تیراور پھر برسائے گئے، جس سے چھ سلمان شہیداور تین کا فرق ہوئے ، نیز کفار قریش میں ایک نہایت مشہور بہادر پہلوان عمر بن عبد جو تنہا پچاس جانباز ڈاکوؤں پر بھاری ہوتا تھا وہ چند شوجوان سور ماؤں کوساتھ لے کر خندق پار کرنے میں کامیاب ہوا، اس عمر کے مقابے میں حضرت علی بھی نکلے اور تھوڑی در کے بخت مقابلے کے بعد حضرت علی بھی نکلے اور تھوڑی در کے بخت مقابلے کے بعد حضرت علی بھی نے اس کوائی تھوار سے تی کامیاب ہوا، اس عمر سے متا ہے میں حضرت علی بھی نکلے اور تھوڑی در کے بخت مقابلے کے بعد حضرت علی بھی نے اس کوائی تھوار سے تی کر دیا اس کا انجام دیکھ کراس کے ساتھی بھاگی گئا ور تھوڑی در کے بخت مقابلے کے بعد حضرت علی بھی نے اس کوائی تھوڑی کی کر اس کے ساتھی بھاگی بھی نکلے اور تھوڑی در کے بخت مقابلے کے بعد حضرت علی بھی نے اس کوائی اس کے اس کے بعد حضرت علی بھی نے اس کوائی تھا کہ کے کہ کہ کراس کے ساتھی بھاگی بھیا گئے۔

غرض غزوہ احزاب میں اس ایک خاص انفرادی مقابلے کے علاوہ عام جدال وقبال یا دو بدولڑائی کی نوبت نہیں آئی ، جس کے لئے کہا جائے کہ حضرت زمیر کے بڑھ بڑھ بڑھ کر اقدام کر رہے تھے، پھر یہ کہ نبوقر بظہ تو مدینہ ہی کے باشندے تھے، انہوں نے غداری ضرور کی کہ اندور نی طور پر کفار مکہ سے ل گئے ، گرکھل کرمسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آئے اس لئے آئحضرت علیقے کوان کی طرف سے خطرہ تھا کہ نہ معلوم ان کا بیساز ہاز کیا گل کھلائے اور آپ علیقے جا ہے تھے کہان کے حالات وعزائم کا پرد لگتارہے، جس کے لئے حضرت زہیر کھنے ان بی خدمات زہیر کے خدمات زہیر کے خدمات زہیر کھنے اور آپ علی اور قبریں لائے ، حضور کوسنا کرخوش کیا۔

غروه احزاب کے بعد ہی یہودی بی قریظہ سے جنگ ہوئی ،جس سے ان کا استحصال کیا گیاریسب تفصیلات مغازی میں آئی گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

## بَابُ الْخُرُوجِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ وَدَخَلَ جَابِرُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ مَسِيْرَةَ شَهْرِالَى عَبُدِاللَّهِ بُنُ انْنِسِ فِى حَدِيْثِ وَاحِدِ

تخصیل علم کے لیے سفر کرنا حضرت جاہر بن عبداللہ ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن انبس کے پاس ایک ماہ کی مسافت طے کر کے مہنچے۔

(٨٨) حَدَّثَفَا آبُو الْقَاسِمِ خَالِدُ بُنُ خَلِي قَاضِي حِمْصَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ حَرْبٍ قَالَ الْآوُزَاعِيُّ آخَبَرُنَا اللهُ عَنُ عَبَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ بُنُ عَبَّةَ بُنُ مَسْعُودٍ عَنُ إِبْنُ عَبَّاسٍ اللهُ تَمَارِى هُوَ وَالْحُرُّبُنُ قَيْسٍ بُنُ اللهُ عَنُ عَبَّى عَنْ عَبَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ بُنُ عَبَّالٍ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَمَّر بِهِمَا أَبَى بِنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابُنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِي تَمَارِيْتُ آنَا وَصَاحِبٍ مُوسِلِي هُمُ سَلَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيّهِ هَلَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُو شَائَةً يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُو شَائَةً يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي سَلاءٍ مِنْ بَنِي إِسْرَ آئِيلُ أَبِي نَعْمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُو شَائَةً يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي سَلاءٍ مِنْ بَنِي إِسْرَ آئِيلُ أَبِي نَعْمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُو شَائَةً يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي سَلاءٍ مِنْ بَنِي إِسُرَ آئِيلُ أَبِي نَعْمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُو شَائَةً يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي سَلاءٍ مِنْ بَنِي إِسُرَ آئِيلُ أَبُى نَعْمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَسَالًا عَلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوسَى لَا اللهُ اللهُ

مُّوُسلي يَشِبعُ أَثَرَ الْحُوْتِ فِي الْهَحْرِ فَقَالَ فَتَى مُوْسَىٰ لِمُوْسَىٰ أَزَايْتَ إِذَ أَوَيْنَا إِلَى الطَّخُوَةِ فَإِنِّى نَسِيْتُ الْحُوْتِ وَمَا آنْسُنِيْهُ إِلَّالشَّيْطَانُ إِنَّ أَذْكُرَهُ قَالَ مُؤْسَى ذَلِكَ مَاكُنَّا نَبُعُ فَارُتَدَ عَلَى الْأَرِ هِمَا قَصَصًا فَوَجَدِانِحِيرًا فَكَانَ مِنْ شَانِهِمَا مَاقَصُّ اللهُ فِي كِتَابِهِ.

ترجمہ: حضرت ابن عہاس کے مراقع کے دوہ اور حرین قیس بن حصن الطور اری حضرت موئی علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں جھڑے کے اس دوران میں ان کے قریب ہے ابی بن کعب گزرے اور ابن عہاس کے مناقع کے در سے اللہ موئی علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں بحث دہے جیں جس سے ملئے کی حضرت موئی علیہ السلام نے ساتھی کے بارے میں بحث دہے جیں جس سے ملئے کی حضرت موئی علیہ السلام نے ساتھ کو بھوان کا مذکر کو فرماتے ہوئے سنا ہے؟ حضرت افی بن کعب ملئے نے کہا ہاں! میں نے دسول الشہ عقطہ کو ان کا حال سے اللہ مارے کے در سول الشہ عقطہ کو ان کا حال سے اللہ مارے کے کہا ہے کہا ہاں ایس نے دسول الشہ عقطہ کو ان کا حال سے در سول الشہ عقطہ کو ان کا حال سے در سول الشہ عقطہ کو ان کا مال سے میں بیٹھے تھے کہا ہے جس ایک حضرت موئی علیہ السلام نے در عالم بین بر اللہ تھڑ کو کہاں کہ موئی پر وقی کا فران کا حال موئی پر وقی کا فران کے حضرت موئی علیہ السلام نے ان سے ملئے کی میمل دوریا فت کی اس موئی پر وقی کا فران کے مارے کہ جس تھی کو میں کو میں ہوئی ہوئی کو کہا تھا کہ جب ہم پھر وقت الشہ تھی ہوئی کو میں ہوئی کا میں ہوئی کو کہا ہم ان کے حال کا میں ہوئی کا انتظار کرتے دہ جس ان کے قادم نے ان سے کہا کہا آئے بے فرد یکھا تھا کہ جب ہم پھر کو کہاں تھے جس وہاں چھلی بھول کیا اور جھے شیطان ہی نے خان کردیا ، حضرت موئی علیہ السلام نے کہا ہم اس موئی ہوئی کی حوال کے خان کے بیا ، پھراس کے بعدان کا قصدہ تی جو الشہ تھا گی نے اپنی کہا ہم اس میں میان فرمایا ہے۔

تشری : حافظ محقق عینی نے لکھا کرتر جمہ سے حدیث کی مطابقت تو ظاہر ہے دومری بات پر کدامام بخاری نے اس ایک حدیث الب پر دو

ترجے قائم کئے پہلے ایک مرتبر فر حاب موں الی الخفر کا ترجہ قائم کیا تھا جس کی پوری تفصیل گر رچی ، اب یہاں دومرا ترجہ فرون فی الطلب
العلم کا ترجہ کیا اور یہاں بھی وہ ہی حدیث سابق ملاقات واستفاوہ علوم خفر والی ذکر کی فرق صرف بعض روایت کا ہے اور چشرا لفاظ کی تفاوت

بھی ہے ، حافظ شخی نے ان دونوں فروق کو بھی تفصیل سے بتلایا ہے یہاں رواۃ میں چونکہ امام اوزا گی بھی جیں ، حافظ شخی نے ان کا مکمل تذکر ہو

کھا اور انکھا کہ آپ نے جبرہ سال کی عمر سے نتوی دینا شروع کر دیا تھا اور بھری عمر میں ای برار ( ۲۰۰۰ م ) مسائل بتلائے ، بیودی امام اوزا گی بھی برگا انقد رحمد شام جیں کہ امام اعظم سے پہلے بدخن سے بھر کہ معظم میں ملاقات ہوئی اور علمی ندا کرات کئے تو نہا ہے مداح ہوگئے اورا بی بھی بدگا نبول پر خت ناوم ہوئے تھے ، حافظ مینی نے بیا جبری مربد افاوہ کیا کہ کما اہل شام وائل مغرب ما کی خرجب برخی جا معیت تھی اس کو ومقول سے مطابقت و جامعیت تھی اس کو ومقول شرع ہے مطابقت و جامعیت تھی اس کو ومقول اور بھا بھی نے بادرہ موئی القبول ہوئی کہ نہ بسب نے زیادہ اصول شرع ہے مطابقت و جامعیت تھی اس کو ومقول دی ہوئی اس کے علاوہ دومر ہا اس بھی تھے مثلاً اس کی شورائی حیثیت ، بدنی ، معاشی ، اقتصادی وسیاسی محالمات شور نے دیا ہوئی ویک میٹور آئی کے خراب ہے دیادہ وہوئی اس کے علاوہ دومر ہا اس بھی تھے مثلاً اس کی شورائی حیثیت ، بدنی ، معاشی ، اقتصادی وسیاسی محالمات شدر دینمائی وغیرہ جن کی تفصیل علامہ کورش کی نے ہیں۔

مقصدامام بخاری: امام بخاری نے علم کی فضیلت اہمیت وضرورت ٹابت کرنے کے بعدیہ بنلانا جابا ہے کہ ایس اہم ضروری چیز اگراپنے الل وعیال یا اپنے ملک کے قریب و بعید کے شہروں میں حاصل نہ ہو سکے تو اس کے لیے دوسرے مما لک کا سفر بھی اختیار کرنا جا ہے اور اگر چہ صحابہ کرام مراکز علم میں سکونت پذیر ہونے کے باعث بیرونی مما لک کی سفر کی ضرورت تخصیل علم کے لیے عام طور سے چیش نہیں آئی تا ہم ایسے واقعات محابہ کی زندگی میں چیش آئے ہیں کہ انہوں نے دوروراز مما لک کے سفرایک ایک حدیث کاعلم حاصل کرنے کے فرض سے کئے ہیں مثلاً

## ایک مدیث کے لیے ایک ماہ کاسفر

(۱) حفرت جابر بن عبداللہ ظاہد نے ایک حدیث رسول علاقے حضرت عبداللہ بن انیس کے بالواسط مدینہ طیبہ بیس رہتے ہوئے کی بو ان کواشتیاتی ہوا کہ موصوف کے پاس شام جاکران سے بالشافہ اور بلاواسط بھی نیس چنانچے منداحمہ بیس ہے کہ انہوں نے سفر شام کے لیے ایک اونٹ خریداسٹر کی تیاری کر کے دوانہ ہو گئے ایک ماہ کی مسافت طے کر کے حضرت عبداللہ بن انیس کے مکان کا پہتہ ہو چھتے ہو چھتے ان کے گھر پہنچ گئے۔

حفزت عبداللہ بن انیس باہرتشریف لا کر ملاقات معانقہ کرتے ہیں تیام کے نیے اصرار کرتے ہیں گر حضرت جابر صدیث بن کرای وقت واپس ہوجاتے ہیں جس حدیث کے لیے بیا تنابر اسفر کیا ایک سخانی مدینة الرسول میں ہے ملک شام تک کرتے ہیں اوراس کی تعین میں کچھاختان فیصیح فی معانی نافظ بی و ما فظ ابن جرنے کھی ہے اوراس صدیث کوسیح قرار دیا ہے جوامام بخاری نے آخر کیا بالرد علے المجمید میں بچھاختان ہے۔

يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك انا الديان متداتم ومتداني العلم الملك الديان متداتم ومتداني العلم الملك الملك الناس يوم القيامة عراة غرلابهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك اناالديان لا ينبغي لا هل الجنة ان يدخل الجنة واحد من اهل النار يطلبه بمنظلة حتى يقتصه منه حتى اللطمة قال وكيف وانما ناتي عراة عزلاً؟ قال بالحسنات والسيئات. (مرة التارين المعربة)

قیامت کے دن تی تعالیٰ لوگوں کوجیع فر ماکرایی آواز سے اعلان فر ماکیں گے جس کوفریب و بعید والے سب بی س کیں گے کہ بیل بادشاہ ہوں جس بدلہ وینے والا ہوں مسندا حمد وغیرہ کی روایت جس یہ کے سب لوگوں کو مادر زاد پر ہندا ٹھایا جائے گا مجر شہنشاہ ہوں ، بدلہ وینے والا ہوں ، کسی اہل جنت کو برحی نہیں کہ ایسی حالت جس داخل جنت ہوجائے کہ اہل جہنم کا کوئی حق اس کے ذمہ باتی ہو لہذا پہلے اس کو بدلہ دیا جائے گا حتی کہ ایک جیٹر کسی دوسر سے کو ناحق مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ ویا جائے گا ضحابہ رضی اللہ عنہ میں بدلہ کس طرح ویس کے جبکہ ہم سب ماور زاد نظے ہوں گے ( لیعنی کوئی مال و دولت ہمارے پاس نہ ہوگی کہ اس کو دیکر حق اوا کریں ) فر مایا وہ ہاں فریوں اور پرائیوں کے لین دین سے حقوق اوا کراو دیئے جائیں گے۔

## حضرت ابو بوب کا طلب حدیث کے لیے سفر

آپ نے مرین طیبہ سے معرکا سنر کیااور ایک مادت طے کر کے حضرت عقبہ بن عام سے بیرحدیث ٹی: من ستر مومناً فی اللغیا علی عورة سترہ الله یوم القیامة (جوش کسی مؤکن کے عیب وبرائی کو زیاش چمپائے کا تن تعالیٰ اس شخص کے عیب دوز قیامت پس چمپادیں گے۔

## حضرت عبيداللدبن عدى كاسفرعراق

آپ نے مدینهٔ منوره ( زادها اللهشر فادرفعة ہے سفر کر کے ایک اہ کی مسافت طے کر کے عراق بھنی کو کے سے ایک حدیث تقل کی۔ حضر ت ابوالعالیہ کا قول

فرمایا ہم لوگ ہی اکرم علیہ کی احادیث صحابہ کرام رضی الند عنہم ہے تی ہوئی بالواسط اپنے وطنوں میں سنا کرتے تنفیق ہمیں میہ بات زیادہ خوش نہ کرتی تھی تا آ تکہ ہم اپنے وطنوں سے سفر کر کے صحابہ کرام رضی الند عنہم کی خدمت میں حاضر ہوتے اوران سے بلاواسط سفتے تنے۔

حضرت امام صعبی کاارشاد

كى مئلكى تحقیق فرما كركها كه بهلواس بهلا كے كم دنجه كے مئلكی تحقیق كے ليما كي تحقیق فرما كركها كه بهلواس بهلا كے كا دنجه كے مئله كا كورٹ اللہ كا اللہ كا ارشاد حضرت سعيد بن المسيب (تالعی) كا ارشاد

آ پ کا قول امام ما لک نے نقل کیا کہ ہیں ایک ایک حدیث کی طلب و تلاش ہیں بہت سے دن رات کا سفر کیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ارشاو: آپ کا بیار شاد کتاب فضائل قرآن ہیں نقل ہوا''اگر جھے علم ہوجائے کہ جھے سے زیادہ کتاب اللہ کاعلم رکھنے والاکس جگہ موجود ہے تو ہیں ضروراس کے پاس سفر کر کے جاؤں گا۔

ا مام احمد کا ارشاد: امام احمد ہے کس نے پوچھا کہ ایک شخص اپنے شہر کے بڑے عالم ہے علم حاصل کرے یا سفر کر کے دوسری جگہ جائے؟ آپ نے فرمایا کہ اسے سفر کرنا جا ہیے تاکہ دوسرے شہروں کے علاء کے افا دات قلم بند کر سکے مختلف نوگوں سے ملے اور جہاں سے بھی علم کی روشنی ہے اس کو ضرور حاصل کرے۔

(خ الباری خ اس کو ضرور حاصل کرے۔

حافظ نے لکھا کہاس سے حصرات صحابہ کرام وغیرہم کی غیر معمولی حرص ورغبت سنن تبوید کی تخصیل کے لئے معلوم ہوتی ہےاوراس سے لو وار دمہمان کے معانقہ کا بھی جواز نکلتا ہے، بشر طبیکہ کہ کوئی دوسری خرابی یامظنہ وتہمت وبدگیانی نہ ہو۔

طلب علم کے لئے بحری سفر

امام بخاری نے جہاں علم کی فضیلت بتلائی پھراس کی ضرورت واہیت کے تحت اس کے لئے سنر کی ترغیب ولائی تاکہ تکالیف ومشاق سفرکو ہرواشت کیا جائے اس کے ساتھوان خیالات کا وفعیہ بھی مقصود ہوسکتا ہے، جن کے سبب سفر سے شرق رکا وٹ بھی جاسکتی ہے مشلا حدیث سیجے ہیں ہے کہ ''سفر عذاب کا ایک کھوانا، پینا، نیندحرام کر دیتا ہے، اس لئے جب بھی کوئی اپنی ضرورت پوری کر پھے تو فوراً اپنے اال وحمیال کی طرف لوث آئے (بناری مسلوم ہورتی ہے۔

پھرخصوصیت ہے بحری سفر کے لئے بیالفاظ مروی ہیں کہ سمندر کا سفر بجز ضرورت نجی بھر ہیا جہادا ختیار نہ کیا جائے۔(ابوداؤد) تر مذی کی ایک تعدیث ہے:۔''سمندر کے پنچے ٹار ہے۔''(آگ یا دوز خ)اس کی تشریح وتحقیق اپنے موقع پرآئے گی۔

امام بخاریؓ نے ان خیالات کے دفعیہ کے لئے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علمی اسفار کی طرف اشارہ فرمایا اور بحری سفر کا جواز حضرت موٹ علیدالسلام کے واقعہ سے تابت کیا ، اور غالبًا اس اہم ضرورت کے پیش نظر حضرت موٹ علیدالسلام کا قصہ تھوڑ ہے ہی فصل سے پھر

د ہرایا تا کیخصیل علم وین کے لئے بری و بحری ہر دوسفر کے بارے بیں کوئی عقلی وشری رکاوٹ باقی ندرہے، اور جب ان زمانوں بیں علم کی معمولی اور چھوٹی ضرورتوں کے لئے ایسے سفر مروج نہ تھے، تواب جبکہ معمولی اور چھوٹی ضرورتوں کے لئے ایسے سفر مروج نہ تھے، تواب جبکہ ونیا کی معمولی ضرورتوں کے لئے ایسے سفر مروج نہ تھے، تواب جبکہ ونیا کی معمولی ضرورتوں یا دنیوی علوم کے لئے بڑے بڑے بری، بحری وجوی سفر عام طور سے کئے جانے لگے ہیں تو علم وین یا دوسری دینی اغراض کے لئے کتنے بڑے بین تو علم وین یا دوسری دین

علمی ودینی اغراض کے لئے سفر

مثلاً ہم دینی وعلمی اغراض کے تحت حرمین شریفین کے سفر کریں، خالص علمی ودین تحقیقات کے لئے ،حرمین ،مصر، شام ، وتر کی کے سفر
کر کے وہاں کے کتب خالوں سے استفاہ کریں ،ان سب مقامات پرعلاوہ مطبوعات کے ناور ترین مخطوطات کے بیش بہاذ خیرے موجود ہیں ،
جن کا تضور بھی ہم یہاں بیٹھ کرنہیں کر سکتے ،خصوصاً ترکی میں اسلامی علوم کی مخطوطات کے تقریباً چالیس کتب خانے ہیں ، جن میں و نیا کے بے نظیر مخطوطات موجود ہیں ۔

ذکرسفراستنبول: المسع میں جب ہمارا قیام 'نصب الرایہ' اور' فیض الباری' کی طباعت کے لئے مصر میں تھا تو چندروز کے لئے رفیق محترم مولانا العلام سیدمحمد یوسف صاحب ہنوری وامت فیو سیم کے ساتھ استنبول کا سفر بھی محض وہاں کے کتب خانوں کی زیارت اور شخیت نواور کی غرض سے ہوا تھا۔

کاش! انوارالباری کی تالیف کے دوران ایک بار ممالک اسلامید کا سفر مقدر ہوتا تا کداس سلسلہ بیں جدید استفادات وہاں نوا در کتب اوراال علم سے حاصل ہوکر جزوکتاب ہوں۔و ما ذلک علی اللہ بعزیز

## تر کی میں دینی انقلاب

جس زمانہ میں ہماراسفراسنبول ہواتھا، وہ دور نہ ہی نقط نظر سے وہاں کا تاریک ترین دورتھا، مصطفیٰ کمال نے پورے ملک میں بچوں کے لئے نہ ہی تعلیم کوممنوع قرار دے دیاتھا، عورتوں کے برقعوں کا استعال قانو نا جرم تھا، مردوں کو ہیٹ کا استعال لازمی تھا، ، جج کا سفرممنوع تھا، اذان وخطبہ جمعہ ترکی زبان میں ہوگیا تھا، مساجد نمازیوں سے ضالی ہوگئیں تھیں، خدا کا ہزاراں ہزار شکر ہے کہ اب دو تین سال سے ان حالات کاردعمل شروع ہوااور رفتہ رفتہ وہاں کے لوگ دین رجحانات کی طرف لوٹ رہے ہیں۔

## بَابُ فَصْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ

#### (باب المعضى فنديات بن جس في علم سيكما اورسكمايا)

(9) حَدُقَفَا مُحَمَّدُ إِن الْمَعْلَ مَا بَعَفِيم اللهُ إِهِ مِنَ الْهُلاِح وَالْعِلْمِ كَمَثُلِ الْفَيْثِ اللّكِيْرَ آصَابَ اَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيلَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَالْ مَثَلُ مَا بَعَفِيم اللهُ إِهِ مِنَ الْهُلاِح وَالْعِلْمِ كَمَثُلِ الْفَيْثِ اللّكِيْرَ آصَابَ اَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيلَةٌ قَبِلَتِ الْمَآءَ فَاللّهَ بَتَهِم الْكَلّاءَ وَالْعُشْبَ الْكَيْرَ وَكَانَتُ مَنْهَا اَجَادِبُ اَمُسَكّتِ الْمَآءَ فَاللّهُ إِهَا اللّهُ إِنَّالَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللهُ الللللللهُ اللللللللهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللللهُ اللللللهُ الللللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللله

تشری : رسول الله علی کو الله علی کو الله تعالی نے جوعلم و تحمت عطافر مایا ، اس کو آپ نے ہن کا تھی مثال ہے واضح فر مایا ، زیمن یا تو نہا ہے۔

با صلاحیت ہوتی ہے ، پانی خوب پڑتی ہے ، اور اس پانی ہے اس پی نہا ہے ۔ اور اور ہوتی ہے یا ایک زیمن نظی ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہ بارش کا پانی اس میں جمع ہوجا تا ہے اس سے اگر چہز بین بیل کو کی عمر کی اور زر خیزی پیدائیس ہوتی ، مگر اس جمع شدہ پانی سے آ دی اور جانور سیر اب ہوتے ہیں ایک زیمن سنگلاٹ اور تیز ہوتی ہے بارش سے نہا اور کی صلاحیت آتی ہے اور نہ پانی اس میں تھم ہرتا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیل اس میں تھم ہرتا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیل اس میں تھم ہرتا ہے کہ لوگ اس سے فود تو فائدہ نہیں اٹھا یا اس طرح لوگوں میں سے ایک طبقہ تو ایسا ہے جس نے خود تو فائدہ نہیں اٹھا یا مگر دوسر سے اس سے مستقیض ہوئے ، بیدونوں جماعت وہ ہے جس کے درسول الفہ متعین ہوئے کی دھوت برکان نہیں دھرادہ سب سے بدتر جماعت ہے۔

لہنا علم دین کی نشروا شاعت کے لیے ہرتم کے اسفار بھی دنیوی اغراض کے اسفار سے ذیاوہ شوق ورغبت کے ساتھ اختیار کرنیکی ضرورت ہے۔ تبلیغی سفر اور موجودہ بہلیغی تحریک کے سلسلے میں چندگذارشات:

 جائے اس کوآ کے بڑھایا جائے۔ورندوطن واپس کر دیا جائے اوراس کوتر غیب دی جائے کہ اپنے یہاں مقامی طورے یا کسی قریبی مقام پر جا کراپٹی اصلاح تعلیم وتر بیت کرائے بھراس کے بعد چلہ دے تو زیادہ بہتر ہے۔

(٣) تبلینی مرکز ہے مرف اس امر پرزورد یا جاتا ہے کہ کہ ' چلدو' ، حالانکہ ہمارے بزد یک بہتر ہے کہ اس طویل مدت بیل جتے لوگوں نے چلے دیے ایں دو تربیت داصلاح ہے فارغ بھی ہو چکے ہیں اور تبلیغ کا تج ہے کی حاصل کر چکے ہیں۔ ان پرزورد یا جائے کہ وہ مقامی کا م کریں پہلے اپنے شہر وقر بیدی میحدوں کو معمور کریں۔ دی فی ہو چکے ہیں اور ایشاع پرزورد یں۔ اس طرح جولوگ آئندہ چلد یں کے وہ زیادہ تعلیم یافت اور تبلیغ کے لئے اہل دمفید ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ مرکز کے سامنے بھی اس وقت یہ حوال ہے کہ اس کھرت سے اوگ ہر طرف ہے آ دہ ہیں کہ ہر جماعت کے ساتھ کی ایک وہ نوازہ ہوتا جارہا ہے۔ اس مشکل کا حل بھی بھی ہے کہ مرکز ہیں ایس کہ ہر جماعت کے ساتھ کی ایک عالم کو تو کہا کی ایسے پر سے لئے کہ بھی کا مرکز کے سامنے کی اور میں ایس مشکل کا حل بھی بھی ہو کہ باہر نظا کریں۔ اس کی طرف سے پہلاز دور ہر چکہ کی مقامی تعلیم وہ کی ایس اس میں ہوئی وہ آئندہ وہ سمال میں ہو کئی ہے۔ مرکز کے سال میں نہیں ہوئی وہ آئندہ وہ سمال میں ہو کئی ہے۔

غرض ہمارے خیال میں پہلاکام عام لوگوں کی دیخی تعلیم کا ہے۔ کہ ٹماز کی ترغیب دے کر ہرجگہ کی مساجد بوری طرح معمور ہوجا تیں۔ اور روزانہ کسی ٹماز کے بعد ۱۹۰۵ منٹ ان کی دیخی تعلیم ہو۔ اس کے بعد ان کی اصلاح وقر بیت کا مرحلہ ہے۔ جس کے لئے مقامی انتظام ہو۔ یا مرکز (بہتی نظام الدین) ہیں تیسراقدم ہیں و کہ وہ اپنے یہاں ہا ہا ہر جا کرتہائے کریں اگر کام کی بیتر تیب ہوتی جوشرع وسنت سے بھی ثابت ہے تو استے طویل عرصہ تک تبلیغی تحریک قائم رہنے کے بعد آج بیسوال نہ ہوتا کہ جماعتوں کے ساتھ بھیجنے کے لئے عالم یا واقف دین نہیں ملتے۔

تعلیم دین کی اشا هت اوراصلاح و تربیت کی تی کے ساتھ ہی وام میں دین ہے واقف لوگوں کی تعداد پڑھتی رہتی۔ اور بلیٹی کام میں کئیل زیادہ فی رفت ہوتی۔ اس لئے جو طریق کار برسوں سے اب تک چلایا گیا ہے کہ ہرجگہ کے لوگوں سے پہلامطالبہ چلہ کا ہوتا ہے اور ان کو بغیر دینے تعلیم و تربیت ہی کے بمبئی ، مکلئہ ، مدراس و فیرہ بھیج دیا جا تا ہے اور وہ جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب حاصل کر کے اپنے وطن میں اگر فارغ وسطمئن جیٹھ جاتے ہیں جیسے جے کے سفر سے واپس ہوکرلوگ اپنے کو فارغ البال سجھ لیتے ہیں۔ اس کے جزوی و عارضی فائدہ کا الکار نہیں لیکن جننے زیادہ اور فقیم فائدے حاصل ہوسکتے تھے وہ حاصل نہیں ہوسکے۔

بہر حال ہماری رائے ہی ہے کہ ہر جگد کے مقامی کام پر ہی سب سے پہلی توجہ مرکوز ہو۔ مرکز سے بھی سب سے پہلا مطالبہ بہی ہو،

تبلیغی جماعتیں بھی ہر جگہ بھی کر ای امر کا جائز ہ لیں کہ مقامی کام کتنا ہور ہا ہے۔ اور ویزدار لوگوں کو اس کے لئے ترخیب دیں۔ و مددار

بنا کیں۔ حضرت موانا محمد یوسف دامت فیوضہ بھی ہر صلع بیں تشریف نے جا کرضلع کا ایک اجتاع کرائی اور تبلیغی کاموں کے لئے ایک

ترتیب سمجھائیں۔ بااثر لوگوں کو مقامی کام کے لئے آمادہ کریں تربیت واصلات کے لئے مکن ہوتو مقامی طور پرانظام قرماویں ورند مرکز کی
دورت دیں اور تیسرے نمبر پر چلہ کا مطالبہ کریں اور اس کے لئے ان لوگوں کوتر بچے دیں جود بنی تعلیم و تربیت اور اپنی ذاتی صلاحتیوں کے لئا ظ

ہے جی تبلیغ دیں جیسے اہم وظفیم الثان کام کے لئے زیادہ اہل ہوں۔

(۳) تبلینی جماعتوں کے جولوگ ہرجگہ پہنے رہے ہیں۔وہ اکثر دین وعلم ہے کم واقف ہوتے ہیں اور وہ لوگ تبلیخ کے فضائل یا شرمی مسائل علاطور سے پی جماعتوں کے جولوگ ہرجگہ پہنے کہ فول علمی ورین فائد وہیں ہوتا بلکہ بہت سے معتراثر ات بھی پڑتے ہیں۔ہم نے خود دیکھا علاطور سے پیش کرتے ہیں۔ جس سے زمرف یہ کہ فوا میں فائد وہیں ہوتا بلکہ بہت سے لوگوں کو بے وضوئی نماز پڑھوا دی ،اول تو بہشر عاً ناجائز ،

پھراگراس کا کوئی عادی ہوگیا کہ وقت ہے وضوبھی نماز پڑھنے گئے تو اس گناہ تظیم کے فرمددارکون کون لوگ ہوں گے؟ ای طرح اور
بہت می فلطیال کرتے ہیں ، اس میں کوئی شک نہیں کہ تبلیغ کے فضائل ہے شار ہیں لیکن ہرچھوٹے بڑے تبلیغی سفر کو جہاد فی سبیل اللہ کے ہرا ہر
قرار دید بیٹا اور جہاد فی سبیل اللہ کے سارے فضائل ما ثورہ کو تبلیغی سفر پر منطبق کردینا بھی ہمارے نزدیک ایک بڑی ہے احتیاطی ہے۔ جس میں
بہت سے اہل علم بھی جٹلا ہیں۔ ہمارے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ کے شل اگر ہو بھی سکتا ہے تو اس شخص کا تبلیغی سفر ہو سکتا ہے۔ جو بجابہ فی سبیل
اللہ کی طرح نفس ونیس کو قربان کر کے کھریار کو ہمیشہ کے لئے چھوڈ کر اپنی پوری زئدگی کو تبلیغ دین کے لئے وقت کر دے۔ ور شہد چندروز کے لئے
عارضی طورے ترک وطن کرنا خواہ تبلیغ جیسی اہم خدمت ہی کے لئے ہو جہادتی سبیل اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟

ان گذارشات کا مقصد ہے کہ تبلیخ وین ایسے اہم وظیم الشان کام کی ترقی وکامیا بی کے لئے پچی ضروری اصلاحات بھی پیش نظر ہوں تا کہ موجودہ منفعت ہے۔ می چیس کی منفعت ہے۔ موجودہ منفعت ہے۔ می چیس کی استے بڑے کام کی ضرورت واجمیت وافا ویت سے انکار ہے۔
(۳) بورپ امریکہ وغیرہ سے ممالک بیس جولوگ تبلیخ اسلام کے لئے بینی رہے ہیں۔ ان کے بارے بیس سنا گیا ہے کہ وہ اسلام کی بوری ترجمانی کرنے سے قاصر رہتے ہیں حالا نکہ وہاں اس امری نہایت ضرورت ہے کہ دین اسلام کی بوری اور سیجے تغییر وتشریخ ان ممالک کی زبان میں کی جائے۔ اور موجودہ دور کے تمام شکوک وشہبات کو بھی بوجہات نقی وظئی ولائل سے رفع کیا جائے۔ ورنہ بین ناقص ہوگی۔ اور اس کے اشرات بہت ایس سے داخت کیا گیا ہے۔ والفداعلم اشرات بہت ایس کے ایس کے ایس کے دائل ہے۔ والفداعلم
(۵) و بی تعلیم کے سلسلہ بیس ہر جگہ کے علماء دین کا تعاون بھی زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکتا ہے اور ہونا چا ہے۔ اصلاح و تربیت کے لئے کم از کم ہفتہ عشرہ کے لئے مرکز (بہتی نظام اللہ مین) کی حاضری ضروری قرار دیدی جائے تو بہتر ہے۔ تیسرے درجہ پر چاہ کا مطالبہ آ جانا

جا ہے۔اور چلے صرف یا صلاحیت لوگوں کے تبول کئے جا کیں۔ تا کہ کام زیادہ بہتر اور قابل اعتماد ہو۔ جو پچھا پی ناقص اور قاصر فہم میں آیا۔ عرض کر دیا گیا۔ آگے

حدیث بین تقسیم ٹنائی ہے یا الما ٹی: ایک اہم بحث حدیث الباب کے بارے بین بیہ کے حضورا کرم علاقے نے اپنی لائی ہوئی ہدایت و علم کوز وردار بارش سے تشبید دی ہے۔ اور جس طرح قدرت کی بھیجی ہوئی باران رحمت سے زبین کوفا کدہ کانچنے کی کئی صور تیں ہوتی ہیں۔ ای طرح فروردار بارش سے تشبید دی ہے۔ اور مشل کے بیٹری میں مطابقت نہیں بھا ہر مثال میں تین تنمی کی آراضی کا ذکر ہے۔ اور مشل کے بیٹری مرف دو تنم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ اور مشل کہ بیٹری مطابقت نہیں ہے۔

اسکا جواب ہے حضرات نے اس طرح دیا کہ شل اویس ہی تقسیم ثنائی قرار دی۔ مشلا علامہ خطابی ، علامہ مظہری ، علامہ سندھی رحمہ اللہ تعالی نے ، دوسرے حضرات نے مثال میں ہی تقسیم طاقی خابت کی۔ جیسے علامہ کر مانی ، علامہ نووی ، حضرت کنگوہی نے رحمہ اللہ تعالی مثال میں تقسیم شائی ہنا نے کی صورت ہے ہے کہ ایک تھے اور نوی ہوتی ہے دوسری پنجر نا قابل نفع۔ پھر نفع بخش زمین کی وہ ہے جو نفع بخش ہوتی ہے دوسری پنجر نا قابل نفع۔ پھر نفع بخش زمین کی وہ ہے جو نفع بخش ہوتی ہے دوسری پنجر نا قابل نفع۔ پھر نفع بخش زمین کی مرتبہ تقسیم در نفتیم ہی ہوگئی ہے۔ جس طرح نفع بخش انسانوں میں ہوگئی ہے۔ گر علا مدیلی نفر قرم ایک مرتبہ بدایت اور سب سے بڑے درجہ صلالت کو بتلا نا ہے۔ یعنی اعلی ورجہ کا ہدایت یا فتہ اور علوم نبوت سے فیض یا ب وہ خوش قسمت انسان ہے جو علم و ہدایت اور سب سے بڑے دوجہ کا گراہ اور علوم بدایت حاصل کر کے خود بھی اس کے مطابق عمل کر کے بہرہ در بھواور دوسروں کو بھی ہدایت و عمل کا راستہ بتائے۔ اور انتہا درجہ کا گراہ اور علوم نبوت سے بہرہ ووہ ہوگا جوا ہے خو در و محمن کے سب اس طرف سرا نما کر دیکھنا بھی گوارانہ کرے گا۔

(۱) علامہ طبی کی رائے ہے کہ کم ورجہ کی اقسام کونظرانداز کر دیا گیا۔ یامقصود ہالذات نہیں بنایا گیا۔ کہ وہ خود ہی سمجھے جاسکتے ہیں۔ مثلاً وہ لوگ جنہوں نے اپنے علم سے صرف خود فائدہ اٹھایا، دوسرون کونع نہیں پہنچایا، دوسرے وہ جنہوں نے خودتو اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا گر دوسروں کوان کے علم سے فائدہ پہنچ گیا، علامہ موصوف کی رائے ہے کہ حدیث الباب ہیں صرف تقسیم ثنائی ہی ہو کتی ہے۔

(۲) علامہ خطابی نے بھی بھی کلھا کہ حدیث میں ایک تو اس فخص کا حال ذکر ہوا جس نے ہدایت قبول کی علم حاصل کیا پھر دوسروں کو تعلیم دگ-اس طرح اس کو بھی خدانے قائدہ پہنچایا اور اس سے دوسروں کو بھی ، دوسرے وہ لوگ ہوئے جنہوں نے نہ خود ہدایت وعلم سے نقع اٹھایا نہ

روسرول كوفا ئده چېنجايا ـ

(۳) علامہ مظہری نے ''شرح المصابح'' میں لکھا کہ زمین کی شم اول وٹائی حقیقة ووٹوں ایک ہی ہیں۔اس لحاظ ہے کہ ان دوٹوں سے نفع حاصل کیا جاتا ہے۔لہذا زمین کی دوشم ذکر ہوئیں۔اس طرح لوگوں کی بھی دو ہی شم ذکر کیس، قبول ہدایت کرنے والے اور نہ قبول کرنے والے۔ایک سے نفع حاصل ہوا دوسرے سے نہیں۔

(۳) علامہ سندھی حاشیہ بخاری شریف میں لکھا کہ زمین دوشم کی ہوتی ہے۔ایک وہ جو باران رحمت کے بعد قابل انتفاع ہو۔ (جن کی دوشم ہیں) دوسری جوتا قابل انتفاع ہوں۔

علماء میں بھی قائل انتفاع معزات میں ہے دوئتم ہیں، نقہاء امت وحد ثین (رواق و نافلین حدیث) فقہاوہ جنہوں نے قرآن وحدیث کے الفاظ کو بھی محفوظ کیا اور ان کے معانی اور دقائق تک بھی رسائی حاصل کی جس کو علم سے پورا انتقاع حاصل کرنا کہتے ہیں۔ پھراپ استنباطا ت و فقی افادات سے دومروں کہ بھی نفع ہینچایا۔ محد ثین ورواق حدیث نے الفاظ کی حفاظت کی اور دومروں تک ان کوروایت کے ذریعہ پہنچا کر مستنفید کیا امام لودی نے بھی فقہا اور مجتمدین اور اہل حفظ وروایت کوا لگ الگ اس حدیث کا مصدات بنایا۔ جیسا کہ آ گے آ ہے گا۔

یہ چاروں اقوال مذکورہ بالانت میں شائی والوں کے ہیں۔جن کی تفصیل عمدۃ القاری سے یہاں درج کی گئی ہے۔اس کے بعد تقسیم ثلاثی والوں کے ارشادات ملاحظہ سیجئے۔

(۱) علامہ کرمانی نے فرمایا کہ حدیث الباب میں زمینوں کی طرح اوگوں گئفتیم بھی الاتی ہے۔ ایک وہ جنہوں نے علم وہدایت کا صرف اتنا ای حصہ حاصل کیا جس سے خود اپنا ہی عمل درست کر لیا ، وہ سرے وہ جنہوں نے زیادہ حصہ حاصل کر کے دوسروں کو بھی تبلیغ کی تنیسرے وہ جنہوں نے سرے سے علم وہدایت کو قبول ہی نہ کیا۔ تقیید سے مرادعا کم بالفقہ ہے۔ بیاراضی اجادب کے مقابلہ میں ہوا۔ اور عالم ٹافع بمقابلہ ارض نقیہ ہوا اور یہاں لف ونشر فیر مرتب ہے۔ من لم یو فع بمقابلہ اراضی قیعان ہے۔

(۲) امام او دی نے فرمایا کہ صدیمت کی تمثیل کا مطلب ہے کہ اراضی تین قسم کی ہوتی ہیں۔ اس طرح او گوں کی بھی تین قسمیں ہیں۔ زبین کی مہانی تم وہ ہے جو بارش سے منتفع ہو۔ گویا وہ مردہ تھی زندہ ہوگئی۔ اس سے غلہ گھاس کھل پھول اگے۔ لوگوں کو، ان کے مویشیوں کو، اور تمام چرند پرندکواس سے فائدہ کی بچا۔ اس طرح لوگوں کی وہ تسم ہے جس کو ہدایت وعلوم نبوت ملے ان کو محفوظ کر کے اپنے قلوب کو زندہ کیا ان کے مطابق عمل کیا اور دوسروں کو بھی تعلیم و تبلیغ کی غرض خود بھی پورانفع اٹھا ہا اور دوسروں کو بھی نفع پہنچایا۔

دوسری تھم وہ ہے جوخوداتو ہارش کے پانی سے نفع اندوز نہیں ہوتی نہ پانی کو جذب کرتی ہے۔ البتہ اس میں بیصلاحیت ہے کہ پانی اس میں جمع ہوجائے اور باتی رہے۔ جس سے لوگوں کواوران کے جانوروں کونفع پہنچتا ہے۔ اس طرح لوگوں کی بھی دوسری تھم ہے جس کوجل تعالیٰ نے بہترین اعلی تنم کی حافظ کی تو تیں عطافر مائیں ،انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل ہے قرآن وحدیث کے الفاظ کوخوب انچھی طرح یاد کیا۔لیکن ان کے پاس ایسے تیز دوررس دقیقہ نے ڈئن نہیں تھے اور نہ کم کی پختگی ،جس ہے وہ معانی واحکام کا استنباط کرتے ، نہاجتہا دکی قوت کہ اس کے ذریعے وہ مرول کوئمل ہاتھنم کی را ہیں دکھاتے۔اس لحاظ ہے انہوں نے اپنے علم ہے اپورا فائدہ نہ اٹھایا۔لیکن ان کے علم و حافظ کی صلاحیتیوں ہے دو مرے الل علم کو فع حظیم پہنچ کیا۔ جن کے پاس اجتہا دو استنباط کی صلاحیتیں تھیں۔انہوں نے ان حفاظ ومحد ثین کے علم و حفظ سے فائدہ اٹھا کر دو مرول کوفع پہنچایا۔

تنیسری قتم زمین کی وہ ہے۔ جو تجروسنگلاڑ ہے۔ جونہ پانی کواپنا ندرجذب کر کے گھاس، غلہ وغیرہ اگائے نہ پانی کواپنا اندرروک سے۔ اس طرح لوگوں میں سے وہ جی جن کے پاس نہ حفظ و صبط کے لائق قلوب جیں۔ نہ استنباط واسخر ان کی توت رکھنے والے اؤ ہان و افہام جیں۔ وہ اگر علم کی ہاتیں سنتے بھی جیں تواس سے نہ خود فائدہ اٹھاتے جیں۔ نہ دوسروں کے نفع کے لئے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ فتم اول منتقع نافع ہے۔ ووسرے نافع غیر منتقع اور تبسرے غیر نافع غیر منتقع ۔ اول سے اشارہ علاء کی طرف ہے دوسری سے ناقلین ورواق کی طرف تنیسری سے ان کی طرف جوعلم وقتی دونوں سے بہرہ جیں۔

### علامه عینی کی رائے

علامہ بینی نے امام نووی کی فدکورہ بالا رائے قل کر کے فرمایا کہ میرے نزدیک علامہ طبی کی رائے سب سے پہتر ہے۔ کیونکہ زمین کی اگر چہ صدیف میں تیں تیں تیں تیں تیں تیں تیں معلوم ہوتی ہیں۔ گرحقیقت میں وہ دوہ تھم ہیں۔ پہلی دونوں تسمیں محمود ہیں اور تیسری تئم فرموم ہے۔ ای طرح لوگوں کی ایک تئم محمود تا وردوسری فدموم ہے۔ گرعلامہ بینی نے کر مانی کے استدلال کو بے کل قرار دیا۔ (عمرة القاری سنی ۱۹۷۹ جلدا)
علامہ ایس چرکی رائے: حافظ ایس تجرکی رائے سب سے الگ ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہرنوع دودوشم کوشائل ہیں۔ کو یاان کے قول پر تقسیم رباعی بن جاتی ہے۔ چارشم کی زمین اور چار ہی تم کے لوگ ہوئے اول کی دوشم اس طرح ہیں۔
تقسیم رباعی بن جاتی ہے۔ چارشم کی زمین اور چار ہی تم کے لوگ ہوئے اول کی دوشم اس طرح ہیں۔
دوسروں کو بھی نفع ہونے۔
دوسروں کو بھی نفع ہونے۔

(۲) جومعلومات بیج کرنے کا دھنی رات وون علم کی تلاش و گئن ہیں گزار نے والے، ایک امتفزاق کا عالم ہے کہ دوسری کسی بات کا دھیاں نہیں رکھتا فرائعش اوا کے اور پیم مطالعہ سے کام جتی کہ نوافل کی طرف بھی توجہ دیں ، یا معلومات بکٹر ت گر تفقہ سے بہرہ البتہ ووسرے اس کی نقل کردہ چیزوں سے نقیدا حکام نکال رہے ہیں، یہ بمزلہ اس زمین کے ہوگا جس میں پانی جنع ہوجائے اور دوسرے اس نے نیش حاصل کریں اس کی طرف اشارہ ہے۔ نسط و اعلام امو اسمع مفالتی فاداها کہ ما سمعها (حق تعالی تروتازہ (سدابہار) رکھاس مختی کوجومیری بات سے پیمرز مدداری کے ساتھ اس طرح نقل کروے جیسی اس نے تی ہے)

ای طرح دوسری نوع کی بھی دوشم ہیں

(۱) دین میں تو داخل ہو کیا گردین کاعلم حاصل ندکیایا دین کے احکام من کرمجی ان پڑکل ندکیا، تو وہ بمز لداس شورز مین کے ہے۔ بس میں پائی پڑ
کرضائع ہوجا تا ہے کوئی چیز اس میں تیس آگ سکتی اس کی طرف حدیث میں " مسن لسم یسو فسع لمذلک د اسسا " سے اشارہ ہے، لین علم و
ہوایت سے اعراض کیا ندخود تفع اشحایا نددوسروں کوفائدہ بہنچایا۔

(۲) وین میں دافل ہی نہ ہوا بلکہ دین کی ہاتیں پنجیں تو کفر کیاء اس کی مثال اس بخت چکنی ہموارز مین کی سے بسب پر سے پانی بہہ کیا اوراس کو پچھ بھی فائدہ اس سے حاصل نہ ہوا۔ جس کی طرف و لم یقبل ہدی الله الذی بعثت بہ سے اشارہ کیا گیا۔

## علامه طبي برحا فظاكا نفذ

حافظ انن تجرنے علامہ طبی کے اس نظریہ پر نقد کیا ہے کہ حدیث بیل صرف ایک جہت اعلیٰ بتلائی گئی ہے اور دوقعموں کوچھوڑ دیا گیا ہے ، یعنی ایک وہ جس نے علم سے خود نفع حاصل کیا کر دوسرے کو قائدہ نہ کہنچایا، دوسری صورت برنکس کہ خود تو اس علم سے نفع ندا تھا یا گر دوسروں کو قائدہ کہنچا مصورت تو تشم اول بیل داخل ہے کیونکہ ٹی الجملے نفع تو وصروں کو قائدہ ہی جا کہ اور کی میں داخل ہے کیونکہ ٹی الجملے نفع تو مصل ہوئی گیا، اگر چہاس کے مراتب بیل تفاوت ہے، اورائ طرح اس زبین کا بھی جواگاتی ہے کہ اس کی بعض پیدا وارسے لوگوں کو نفع ہوتا ہوا ہو وہ عاصل ہوئی گیا مرف نوافل سے پہلو ہی کی ہے تو وہ ہو اور بعض ہے وہ میں داخل ہے، اگر ترک فرائض کا ترک نہیں کیا صرف نوافل سے پہلو ہی کی ہے تو وہ دوسری تشم بیل داخل ہے، اگر ترک فرائض کا بھی مرتکب ہوا تو وہ فاس ہے۔ جس سے علم حاصل کر نا بھی جا تر نہیں ۔ اور بجب نہیں کہ اس کو میں داخل ہا تا جاتے ، والشدا نظم۔

دوسری تشم بیل داخل ہے ، اگر ترک فرائض کا بھی مرتکب ہوا تو وہ فاس ہے۔ جس سے علم حاصل کر نا بھی جا تر نہیں ۔ اور جب نہیں کہ اس کو میں داخل ہا تا جاتے ، واللہ اعظم۔

(خی الباری سے ۱۹۱۰)

#### حضرت شاه صاحب کے ارشا دات

فقد کیا ہے؟ حضرت مولانا محمد جراغ صاحب مراتب العرف الشدى ئى کے تقریروں بخاری (غیرمطبوعہ) بیں ہے۔ کہ حضرت نے فر مایا فقد روایت صدیت وحفظ قرآن سے الگ چیز ہے۔ کیونکہ فقہ خواص مجتبدین ہے ہے فقیہہ وہ ہے جس کو ملکہ اجتباد حاصل ہو۔ اس لئے جبتد کے مقلد اور فقیاء کی حیارات نقل کرنے والے کو فقیہہ نیس کیل گے۔ ( کما صرح بہ فی اواکل البحر) حضرت شاہ صاحب نے یہاں امام شافع کا مشہور واقد نقل کیا جس کوئی مناسدر یافت کیا گیا۔ جواب دیا اس پرسائل نے کہا کہ فقیاء تو ایسا کہتے ہیں۔ امام شافع کیا جس کوئی مناسدر یافت کیا گیا۔ جواب دیا اس پرسائل نے کہا کہ فقیاء تو ایسا کہتے ہیں۔ امام شافع نے فرمایا ' کیا تم نے کی فقیہہ کود یکھا ہے؟ ہاں امام حمد بن ایسن شیبانی کود یکھا ہوتو ہوسکتا ہے کیونکہ وہ قلب و نظر دونوں کو ہر اب کرتے ہے ' حضرت کے خرایا ' کیا تھی کہ کہ ایسن کے اور حضرت شاہ صاحب حسن بھری ہے تھا ہوتو ہوسکتا ہے بیونکہ وہ کہ ایسا کہ میں اور نیا ہے جود نیا ہے بیونکہ وہ کہ اور ما علیما ' منقول ہے جوسب سے ذیادہ اتم واکمل ہے۔ نظر مایا کہ ایسا ماعظم ابو حقیقہ تھی گئی تھی کے قدیم فقہ کی اندیک ما فیما و ما علیما ' منقول ہے جوسب سے ذیادہ اتم واکمل ہے۔

امام بخاري كي عادت

بات ہے کہ ابوالحجاج شافعی نے اس پرٹوک دیا۔ غالبًا انہوں نے امام شافعی " کی تحقیق سے اختلاف کیا ہے اور امام ابوعبید نے بھی صر سے اھنتقاق کورد کیا ہے۔ جس پر حضرت شاہ صاحب ؒ نے ابوعبید کی تحقیق کو حسن اور امام شافعی کے قول کو بچے قرار دیا اور صحت کی وجہ بیان کی میکسل بحث حدیث مصراة کتاب البیوع میں آئے گی۔ جس سے حضرت شاہ صاحب کی حدیث و نفت دونوں میں فضل و کمال کی خاص علمی شان معلوم ہوگی۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

حدیث الباب بین عشب وگلا کاذکر ہوا ہے۔عشب کے معنی تر گھاس کے ہیں جس کے مقابل حشیش ہے۔خنگ گھاس کے لئے بولا جاتا ہے۔کلا عام ہے۔تر وخنک وولوں تنم کی گھاس کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔اس کی جمع اُٹکلاغ آتی ہے،عشب کی جمع اعشاب ہے۔ حشیش کا واحد حشیصۃ ہے اور حشیشۃ بھنگ کو بھی کہتے ہیں

کلا کےلفظ پرحضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ کلا (الف کے بعد ہمزہ) لکھناغلط ہے۔اور فرمایا کہ لفت عرب میں ہمزہ نہیں تھی شکیل نحوی نے اس کوشامل کیا۔

## بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَظَهُوْرَ الْجَهْلِ وَقَالَ رَبِيْعَةً لَا يَنْبَغِى لَاحَدِ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ اَنْ يُضَيِّعَ نَفْسَهُ،

(علم كازوال اورجهالت كاظهور ، حظرت ربعية الرائة في ما يا كسى اللهم كے لئے مناسب بيس كدوه اپنة آپ كوضائع كرد \_ \_)

(\* \* ) حَدُفَفَ عِمْوَ انْ مُنْ مَيْسَوَةَ قَالَ حَدْفَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنْ آبِى النَّيَّاحِ عَنْ آنْسَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ

مُشْرِطُهُ أَنَّ مِنْ آشُواطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ العِلْمُ وَ يَفَبُتَ الْجَهْلُ وَ يُشُوبَ الْخَمُرُ وَ يَظَهَرَ الزِّنَا.

(١٨) حَدُّلَتَ الْمُسَدَّدُ قَالَ حَدُّثَنَا يَحْىَ بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ شُعِبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسَ قَالَ لَا حَدِّئَنَّكُمْ حَدِيْفًا لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنُ ٱشْوَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقَلِ الْعِلْمُ وَ يَظْهَرِ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنُ ٱشْوَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقَلِ الْعِلْمُ وَ يَظْهَرِ لَهُ حَدِيدُ لَكُمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ ٱشْوَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقَلِ الْعِلْمُ وَ يَظْهَرُ الْجَهُلُ وَيَطُهُرُ الرِّمَا وَ تَكُثُرُ النِسَآءُ وَ يَقِلُ الرِّجَالُ حَتْمَ يَكُونَ لِخَمْسِيْنَ الْمُوَاةُ الْقَيْمُ الْوَاحِدُ.

ترجمه ۱۸۰ حضرت الس على روايت كرتے بين رسول الله علي فقط الله على الله على الله على الله على الله على الله على ا اس كى جكه كار (علانيه) شراب بي جائے گی۔اورز نا تھيل جائے گا۔

ترجمه ۱۸: حضرت انس عظائف نے فر مایا کہ میں تم ہے ایک الی حدیث بیان کرتا ہوں جومیرے بعد تم ہے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ میں نے رسول اللہ علاقے کو یے فر مائے سنا کہ علامات قیامت میں ہے ہیے کہ علم کم ہوجائے گاجہل پھیل جائے گاز نا بکٹر ت ہوگا ،عورتوں کی تعداد بیز ہ جائے گی اور مردکم ہوجا کیں گے ۔ حتی کہ اوسطاً پچاس عورتوں پر (مضبوط کر یکٹرکا) تگران مردصرف ایک ل سکے گا۔

تشری : امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب کے تحت دو حدیثیں ذکر کی جن میں علم کا زوال دنیا ہے اس کا اٹھ جانا یا کم ہوجانا بیان کیا گیا ہے۔
اوراس کے ساتھ جہالت و دین سے لاعلمی کا دور دورہ ہونا ذکر کیا ہے۔ اور چونکداس کو دوسری علامات قیامت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ دوسری برائیوں کے ساتھ ایک برائی ہے بھی ہے۔ لہذاعلم کی فضیلت اس کو حاصل کرنے اور دوسروں کو تعلیم دینے کی فضیلت بھی معلوم ہوئی جو پہلے ترجمۃ الباب فیصل من علم و علم کے بعد بہت مناسب ہے، اور اگر چددونوں حدیث میں زوال علم وکثرت جہل

## بحث ونظر قول ربیعه کامطلب

حضرت رہید نے فرمایا کہ جس کے پاس کچھ حصہ بھی علم کا ہووہ اپنے نفس کی قیمت سمجھاس کوکار آمد بنائے اور ضائع نہ کرے۔ دہسی ء من المعلم سے مراوقہ علم بھی لی تی ہے کہ جس کوخدانے اچھی فہم وعفل دی ہووہ اس کوکار آمد بنائے علم سکھے اور سکھائے رہم کی فعت اس قاتل ہے کہ اس کو علم جیسی فیمتی چیز کے لئے صرف کیا جائے اس کے مقابلہ میں دومری چیزوں کو مقصود بنانا کو یا اس کوضائع کرنا ہے اور بلیدو کم فہم ۔ لوگوں کا کام ہے کہ وہ دومری چیزیں طلب کرتے ہیں۔

دوسرےمعانی میہ ہیں کہ جم ہیں بلکہ علم ہی مرادلیا جائے اور بہی زیادہ بہتر اور مناسب مقام ہے۔ کہ علم کی فضیلت بیان ہورہی ہے تہم کنہیں اگر چہ جم مدارعلم ہے۔حافظ بینی وحافظ ابن حجروغیرہ نے دونوں معانی ذکر کئے ہیں۔

### تذكره ربيعه فطله

اس معلوم ہوا کہ امام مساحب نے حدیث کی روایت حصرت ربید سے کی اور تفقہ انہوں امام صاحب سے حاصل کیا ہوگا روایت حدیث میں بہت توسع ہوتا ہے اور دواصاغر وا کا برسب سے ہوتی ہے جعفرت ربید تالبی تھے حصرت الس ہوگا روایت حدیث میں بہت توسع ہوتا ہے (بقیہ حاشیہ ایکے صفحہ پر) مجمعتی اہل الفقہ بطور مدح کہا جاتا تھا۔متاخرین نے رائے کو بہعنی قیاس مشہور کیا اور اس کوبطور تعریض استعال کرنے گئے۔ چنانچ بعض شافعیہ نے بطور بچووتعریض ہی حنفیہ کواہل الرائے کا لقب دیا ہے۔حالا تکہ درحقیقت میان کی منقبت ومدح ہے۔

ا مام محد نے سب سے پہلے فقہ کو حدیث سے الگ کیا: امام محر فقہ کو حدیث سے لے کر مستقل طور سے محد نے سب سے پہلے فقہ کو حدیث سے لے کر مستقل طور سے مدون کیا ہے۔ اور ای کے سبب ہماری طرف فقہ کی نسبت سب سے پہلے ہوئی۔ اور اہل الفقہ واہل افرائے کہلائے گئے۔ لہٰذا اہل الرائے کے معنی فقہ کے موسسین ویدونین کے ہیں نہ کہ قیاس کرنے والے یا طن ونٹین سے بات کرنے والے۔

'' پھر بیر کہ ہر ند ہب والے نے اپنے قد ہب کی فقہ کوحدیث سے الگ کر کے متعقل طور سے مدون کیا ہے۔ صرف حنفیہ کواس بات پر مطعون کرنا کہاں تک درست ہے؟

## اصول فقد كسب سے بہلے مدون امام ابو بوسف تھے

اصول فقد کی تدوین کاذکرکرتے ہوئے فر ما یا کہ میرے نزدیک تاریخی شہادتوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس کی سب سے پہلے مذوین کرنے والے امام ابو بوسف بیس امام شافعی نہیں ہیں ، جیسا کہ مشہور کیا گیا ہے اور بعض کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے ، امام ابو بوسف الماء عدیث کے وقت بھی محدثین کو تو اعداصول فقہ بتلایا کرتے ہے ، جس کا پھے حصہ جائے کبیر میں بھی موجود ہے ، مگر چونکہ امام شافعی کا رسالہ حیب گیا اور اس کی اشاعت بھی شافعیہ نے خوب کی ، اس لئے بھی مشہور ہوگیا کہ وواصول فقہ کے مدون ہیں۔ حنفیہ نے بھی اس تنم کے پروپیگنڈے وغیرہ کی طرف تو بہیں کی ، اس لئے اس بارے میں امام ابو بوسف کا نام تمایاں نہیں ہوسکا۔

اضاعت علم کے معنی

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ''شرح تراجم ابواب ابنجاری'' میں لکھا کہ کم کا اٹھ جانا اور جہل کا ظہورا یک مصیبت ہے مصائب میں سے ، اورای کوام مبخاری نے حضرت رہید ہے تول ہے ثابت کیا ہے ، اصاعت نفس سے مرادلوگوں سے ایک طرف کنارہ کش جوکر روایت صدیت کا ترک کر دینا ہے ، وغیرہ ، جمھائے سبب علم کے اٹھ جانے اورظہور جہالت کی مصیبت آئے گی ، ای کو حضرت رہید نے لاینجی سے ادا کیا ، اور بتلایا کہ ترک روایت کی وجہ سے جہالت آئے گی جو فدموم ہے۔''

واضح ہوکہ یہاں حضرت شاہ صاحب نے بھی نہیں فرمایا کہ رفع علم وظہور جہل چونکہ علامات قیامت میں سے ہاس لئے اس کو روکو، بلکہ بھی فرمایا کہ جو چیز فی نفسہ ندموم ہےاس کو کس قیمت بھی نہ بڑھنے دو، کہاس کی وجہ سے اچھی چیز کا غاتمہ ہوجائے گا۔

بہر حال ایک معنی تو اضاعت علم کے ترک روایت صدیت کے ہوئے کہ اس کو کسی حال میں ترک نہ کیا جائے۔ دوسری بات ای کے ضمن میں حضرت شاہ صاحب کے ارشاہ فہ کور بن کی روشن میں یہ بھی نکلی کہ اگر حالات ایسے پیدا ہو جا کیں کہ ایک عالم کے لئے اپنے وطن یا دوسرے مشتقر میں کی وجہ سے رہائش دشوار یا بے سود ہو جائے تو اس کو جا تز ہے کہ دوسری جگہ جا کر رہے اور اپنے علمی فیض کو جاری رکھے، ایجہ حاشیہ سنجہ گذشتہ) اور وہ اصاغروا کا برسب سے ہوتی ہے محضرت رہید تا لی سنے محضرت آنس سے دوایت بھی تی ہے مگر بید معلوم ہوسکا کہ ان کی ولا دیت کس سے اندازہ ہوتا کہ ای مصاب سے عرش ہوئے واللہ اللم ۔

تہذیب میں ۱۵۹ج میں ایک تول ان کی وفات سال ہے گا درایک سال کا کی درج ہے تہذیب میں ان کے مناقب تفصیل سے تکھے ہی مثلا یہ کہ دید طیب میں صاحب نتوی تنے ان کی مجل میں بڑے درج کے لوگ حاضر ہوتے تھے صاحب معصلات (مشکلات مسائل عل کرنے والے) اور اعلم وافضل سمجھے جاتے تھے کثیر الحدیث تھے امام مالک نے فر مایا کہ جب سے رسید کی وفات ہوئی طلاوت فقد رخصت ہوگی وغیرہ اس کے لئے بیرمناسب نہیں کہ حالات یا ماحول ہے بددل ہو کر ، لوگوں ہے تنظر ہو کرتعلیم دین کوترک کردے ، پس معلوم ہوا کے تحصیل علم وتعلیم دین وشریعت کا کام کسی وفت بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔

قلت ورفع علم كاتضاد

آ تخضرت علی کے ایک حدیث میں رفع علم کوعلامات قیامت میں سے فرمایا اور دوسری میں قلت علم کویگر ان دونوں میں کوئی تعناداس لئے اس کے خضرت علی کے دونت میں ندہوں کے لین کو الکل اٹھالیا جائےگا۔
'' میں کہ دونوں ایک وقت میں ندہوں کے لین علم میں رفتہ رفتہ کی ہونا ابتدائی سرحلہ ہے، اس کے بعدا یک دفتہ دور آ جائے گا کہ اس کو ہالکل اٹھالیا جائےگا۔

رفع علم کی کیاصورت ہوگی؟

پھر بیروال آتا ہے کدر فعظم کے آخری زماند میں کیا صورت ہوگی؟ آیا علاء کو دنیا ہے اٹھالیا جائے گایا وہ دنیا میں موجو در ہیں مے ہو۔ ان کے سینوں سے علم کوسلب کرلیا جائے گا؟

ہمار نے صغرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بی بخاری شریف کی روایت سے تو بہی معلوم ہوتا ہے کہ علم کوعلاء کے سینوں سے نہیں کھینچا جائے گا، بلکہ علاء اشا لئے جائیں گے اوران کے بعد ان کے علوم کوسنجا لئے والے نہ ہوں گے، لیکن ابن ماجہ بین ایک روایت بسند صحیح موجود ہے کہ ایک رات کے اعمام علی و نکال لیا جائے گا اور دونوں روایتوں بی تو فیق کی صورت رہے کہ ابتداء بین وی صورت موجود ہے کہ ایک رات کے اعمام عت کے وقت وہ صورت ہوگی جوروایت ابن ماجہ سے تابت ہے۔

شروح ابن ملجہ: اس موقع پر حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ 'ابن ماجہ' کے حواثی تو بہت سے علاء نے لکھے ہیں گراس کی شرح جیسی ہونی چاہیے تھی نہیں گئی، البہۃ قل ہوا ہے کہ محدث شہیر حافظ علاء الدین مغلطائے حنی نے اس کی شرح ہیں جلدوں ہیں لکھی تھی ، یہ محدث آ شحویں صدی کے اکا ہم علاء محدثین میں سے تھے ، ہم نے مقدمہ آ شحویں صدی کے اکا ہم علاء محدثین میں سے تھے ، ہم نے مقدمہ انوار الباری س ۱۳۳ ما سے محاسرین شاں سے قبی ہم نے مقدمہ انوار الباری س ۱۳۳ ما الس آپ کے حالات کھے ہیں ، اور آپ کی دوسری تالیفات تید کا ذکر ذیل تذکرہ الحفاظ س ۲۲ سال سے ذیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے نہ صرف تہذیب الکمال کا ذیل کھا بلکہ اس کے اوبام بھی جج کے اور اوبام اطراف بھی درج کے جور جال وسند

كے نہايت علم پروال ہے ، مرحافظ نے ور كامن ميں صرف ويل تہذيب الكمال كاؤكركيا ہے۔

میتھا ہمارے محدثین احتاف کا ذوق علم حدیث کہ جس کتاب کی دوسرے حضرات نے خدمت صرف حواثق تک کر کے چھوڑ دی سینخ مغلطائے حنفی اس کی شرح بیس جلدوں بیس لکھ گئے (رحمہم اللہ تعالی)

## قلت وکثرت کی بحث

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حدیث بخاری میں تو یہاں یقل انعلم ہے لیکن دوسری روایت میں جوحاشیہ نسائی پر بطور تسخہ درج ہے،
یکڑ انعلم ہے، اوروہ بھی اس کیاظ ہے تھے ہے کہ علم واسباب علم کی بظاہر تو مقدار میں زیاد تی نظر آئے گی جیسی آج کل ہمارے زمانے میں ہے گر
علم کی کیفیات خاصہ بور ، بھیرت ، برکت وغیرہ کم ہوجائے گی ، اس لئے علماء با وجود کثر ت تعداد کے قلت میں ہول گے، جیسے تنبق نے کہا
لا تکثر الاموات کثرہ قلہ الا اذا شقیت بک الاحیاء

متنتی کہتا ہے کہاہے معروح تونے اپنی بے مثل شجاعت اور اعلاء حق کے جذبہ ہے دنیا کے بدکار ، نامعقول ،مفسد باغی لوگوں کا ونیا ہے اتنا صفایا کردیا ہے کہ کیھنے والے لوگوں کو بیگمان ہونے نگاہے کہ مرنے والوں کی تعداد موجودہ زندہ رہنے والوں سے بڑھ گئی ہے۔ بینی مردوں کی تعلی ا کثریت کے باعث زندوں کی اکثریت کااعتراف ناگزیر ہوگیا ہے۔ کثرت قلت کا یہی مطلب ہے گرحقیقت رنہیں ہے، کیونکہ جتنے لوگ بھی رہ گئے خواہ وہ تعداد میں کم بھی ہوں، وہ سب صلاح وفلاح کے حامی اور تیری سر برتی کے سبب نیک بخت وخوش نصیب ہیں،ان کو کم نہیں کہا جاسکتا، ہاں!اگر بالفرض پیسب بھی تیری نگاہ لطف وکرم ہے محروم ہوکر بد بخت ہوجا کیں تب یہاجائے گا کہ و نیا کے لوگ قلت کی زومیں آ گئے۔ ای طرح علم زندگی ہےاور جہالت موت ،اورعلم کی کثرت وقلت کا مداراس کی مقبولیت عنداللہ پر ہے۔اگرتھوڑ ابھی ہے مگر مقبول اور تسیح علم ہے جس کے ساتھ عمل ہوءا خلاص ہوء دنیا کی حرص وطمع کی کا لک اس پرندگئی ہوتو وہ حقیقت میں کثیر در کثیر ہے ،اورا گرعلم بکثر ت ہے تگر صیح نہیں،اس کے ساتھ زلغ ہے،فسادہے،خبث باطن ہے، دنیا کی حرص وطمع ہے، تو وہ نہ صرف تیج در تیج بلکہ و بال ہے (مؤلف) زنا کی کثرت: دوسری علامت قرب قیامت کی زنا کی کثرت بتلائی گئی ہے،اس کے بزے اسباب دین علم ہے بے تعلقی، خدا کا خوف ولوں سے اٹھ جانا، بے حیائی اور بے شرمی کا عام ہو جانا اور کر بکٹر کی خرابی ہے اور بے پردگی اس کاسب سے پہلا قدم ہے۔ چنانچہ آوارہ مزاج انسان کی سب سے بردی پیچان میہ ہے کہ وہ بے بردگ کی حمایت کرے گا، جمارے ہندوستان میں بھی بے بردگی کی و باعام ہوتی جار ہی ہے۔اورلوز (Loose) یعنی ڈھیلے کر میکٹر کے لوگ اس کو پیند کرتے ہیں ،ایک برٹے تخص نے تو یہاں تک کہددیا کے بردہ نشین خوا تمن کے برقعوں کود کیچر میراخون کھولتا ہے، اسلام کی تعلیم چونکہ ہر بے حیاتی کے خلاف ہے؛ وروہ نہایت مضبوط کر یکٹر کو پیند کرتی ہے اس لئے اس نے نەصرف ز ناكوحرام قرار دیا بلکهاسباب و دوا تی ز نانظر واختلاط وغیر و کوبھی ممنوع قرار دے دیا ہے۔ حیاء بھی چونکہ ایمان کا ایک شعبہ ہے اس لنے قرب قیامت پیں اورخوبیوں کی طرح وہ بھی رفتہ رفتہ کم ہوکرفنا ہوجائے گی ،اورز نااور دائی زنا کی کنڑت ہوجائے گی ،جبکہ دنیا کی مہذب كهلائة والى غيرمهذب تويس اس كوبرائهي تستجيس كي وها ذا بعد المحق الا المضلال؟

## عورتول کی کثرت

تیسری علامت عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت بتلائی گئی ہے اس کا مطلب بیجی ہوسکتا ہے کہ قرب قیامت میں فتوں کی

قيم واحدكا مطلب

صدیث الباب بیل یہ بھی ذکر ہے کے قرب قیامت بیل مردوں کی اتن قلت ہوجائے گی کہ پچپاس مورتوں پرصرف ایک گران وقیم ہوگا۔

حافظ بینی نے لکھا:۔ ممکن ہے کہ واقعی بھی عدد مراد و تعین بھی ہو، یا مجاز اس ہے کٹر ت مراد ہو، حافظ ابن جرنے علامہ قرطی نے نقل کیا کہ قیم سے مراد یہ ہو کئی ہے کہ پچپاس مورتوں کی دکھ بھال اور ان کی ضروریات کا تکفل ایک مرد کو کرنا پڑے اس سے پیشروری نہیں کہ وہ اس کیا کہ قیم سے مراد یہ ہو کئی نہ ہے گا۔ تو اس کے از دوائی نقرف میں بھی ہوں اور یہ بھی احتمال ہے کہ ایک صورت بالک آخر زمانے میں ہو جبکہ اللہ اللہ کہنے والا بھی کوئی نہ دہے گا۔ تو اس کے از دوائی نقرف میں بھی ہوں اور یہ بھی احتمال ہے کہ ایک ایک شخص جتنی مورتوں سے جا ہے گا تعلق کرلے گا کہ نہ وہ تھم مشری کو جانے گا اور نہ مانے گا ، حافظ نے اس کو تقل کر کے لکھا کہ ایک صورتیں ہمارے زمانے کے بعض امراہ میں بھی و تکھی گئی ہیں حالا تکہ وہ اسلام کو جانے گا اور نہ مانے گا ، حافظ نے اس کو تھی گئی ہیں حالا تکہ وہ اسلام کے مدعی ہیں ۔ واللہ المستعان (فی المراب کی سے اللہ کے مدعی ہیں ۔ واللہ المستعان (فی البردی سے اللہ کی سے اللہ کی میں اللہ کے مدعی ہیں ۔ واللہ المستعان (فی البردی سے اللہ کی سے اللہ کی میں اللہ کی اللہ کی اللہ کا معافل کے مدعی ہیں ۔ واللہ المستعان (فی البردی سے اللہ کی اللہ کی سے اللہ کی میں سے مدعی ہیں ۔ واللہ المستعان (فی البردی سے اللہ کی سے مدعوں میں اس کے مدعی ہیں ۔ واللہ المستعان (فی اللہ اللہ کی سے واللہ کی سے مدعوں میں اللہ کی سے مدعوں میں میں کی سے مدعوں میں مدین مدعوں میں مدعوں میں مدعوں مدعوں میں مدعوں مدعوں میں مدعوں مدعوں میں مدعوں میں مدعوں میں مدعوں مدعوں میں مدعوں مدعوں مدعوں مدعوں مدعوں مدعوں مدعوں مدعوں میں مدعوں مد

حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ جیب بات ہے کہ حافظ کو پچیاں کے عدد جس اشکال جیش آیا اور بیان تو جیہات جس لگ گئے۔
حالا نکہ دوسر سے طریق سے بھی حدیث اس طرح مروی ہے کہ کوئی اشکال پیدائیس ہوتا۔ اس جس القیم الو احد الامین ہے اوراجین کی قید
سے ساری بات صاف ہوگئے۔ یعنی قرب قیامت جس امانت دارلوگوں کی نہایت کی و ندرت ہوگی خصوصاً عورتوں کے بارے جس مضبوط
کر یکٹر کے آدی دو فیصدرہ جا کیں گے۔ یعنی ایک تو مردوں کی کی یوں بھی ہوگی پھر جو ہوں گان جس بھی اچھے اخلاق و کر یکٹر کے لوگ
نہایت کم ہوں گے۔ جسے حضور عافی نے فرمایا کہ لوگوں کی مثال اونٹوں جسی ہے۔ کہ سوادنٹوں جس سے بھٹکل ایک اونٹ اچھی سواری کے
لاکتی ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

شراب کی گفرت: کی سامت ساعت میں سے ہے۔ لیکن یہاں امام بخاری نے صرف بیٹسوب المنحصو والی روایت ذکر کی ہے۔
اور کتاب النکاح میں بطریق بشام عن قمادہ و مکثر شرب الخر کا الفاظ ذکر کئے ہیں۔ حافظ نے ای قید کو طحوظ رکھ کر یہاں لکھا کہ مراد بکشرت شراب چینا ہے۔ تاکہ اشراط ساعت میں سے بن سکے۔ورنہ صرف شراب چینے کا ثبوت تو ہرز مانے میں ملتا ہے۔ حتی کہ حضور علیق کے زمانے میں ہمتا ہے۔ حتی کہ حضور علیق کے زمانے میں ہمتا ہے۔ بلکہ حضو حالیق نے بین سے میب پر حد بھی قائم کی ہے۔

· حافظ بینی کے رائے ہے کہ صرف شرب خمر بھی اشراط ساعت ہے۔جیسا کہ یہاں بغیر قید کشرت وغیرہ مروی ہے۔اور کشرت شرب بھی اشراط ساعت ہے۔جیسا کہ ہشام کی روایت میں آ گے آ ئے گا۔ کیونکہ ایک چیز کے ٹی سبب ہو سکتے ہیں مثلاً ملک کا سبب شراء ہے ہبدصد قد وغیرہ بھی ہے۔ حافظ این تجریر نفتد: علامه پینی نے لکھا کہ حافظ ابن تجرنے اس بارے بیں غلطی کی ہے اور انہوں نے شاید اس بات کوکر مانی سے لیا ہے انہوں نے اعتراض رفع کرنے کے لئے کہا تھا کہ اول تو صرف شرب خمر مراد نیس بلکہ اس کی کثر ت سراد ہے۔ ورنہ شرب خمر کوستنقل علامت ساعت نہ بنانا جا ہے۔ اور کہنا جا ہے کہ متعددا مور کا مجموعہ ملکرا شراط ساعت میں بیان ہوئے ہیں۔

## امورار بعدكا مجموعه علامت ساعت ہے

پھر حافظ مین نے لکھا کہ یہ بات توضیح نہیں کہ جو چیز حضورا کرم علقے کے زمانے میں ہوئی ہواس کوعلامت ساعت میں ہے نہیں بنا سکتے البتہ دوسری بات جوعلامہ کر مانی اور حافظ نے لکھی ہے کہ مجموعے کواشراط ساعت قرار دیا جائے یہ درست وسیح ہے اور ہم بھی اس کوتر نجے دیتے ہیں۔ کیونکہ حضورا کرم علقے نے جاروں چیزوں کوترف جمع کے ذریعہ بچاذ کرفر مایا ہے۔

غرض حافظ بینی نے لکھا کہ ہمارے نز دیک بھی مب امور کا مجموعہ علامت ہے اور ہرامر ندکوراس کا ایک جز ہے۔ پس ہر چیز علامت نہیں لہندا شراب خمر ، اس کی کثرت ،شہرت وغیرہ بھی اس کے اجزاء ہیں۔ (ممرۃ القاری سند ۳۷٪)

قا کدہ چلیلہ: حافظ عینی نے آخر میں خاص طور پرصرف امور نہ کورہ کو بطورا شراط ساعت ذکر فرمانے کی بہترین توجیہ بھی فرمائی جو یہاں ذکر کی جاتی ہے فرمایا جنتی چیزیں حدیث میں ذکر کی تیں وہ سب ان انہور میں خلل ڈالتی جیں جن کی حفاظت ورعایت ہر نہ ہب و دین میں ضر دری و کا زی تم اوران کی حفاظت پر ہی معاش معا داور دنیا اور آخرت کا نظام قائم ہو ہ اموریہ جیں۔ وین بعقل بنفس ،نسب و مال ، بس کا زی قر اردی کی بیاس کے فنا ہونے سے تو دین کی حفاظت میں خلل آئے گا اور وہ خطرے میں بیز جائے گا۔

(۲) شراب کی عادت دکترت ہے عقل میں خلل آئے گا مال ضائع ہوگا اور ہوش وحواس مختل ہوکر بہت ہے مفاسدرونما ہوں کے (۳) قلت رجال دکترت نباء کے سبب لوگوں میں مزید فتنے وفساد کھیلیں گے۔ رخلل فی انفس ہوگا۔

( م ) زنا کی کثرت کے سبب نسب میں فرق پڑے گا۔ اور اس کی حفاظت سخت دشوار ہوجائے گی۔ ساتھ ہی اس سے مال بھی بے جامرف وضائع ہوگا۔

(۵) مال کی اضاعت علم طال و خرام ند ہونے اور جمع اور صرف کا ناجا رَ طریقوں کے روائی پانے نیز دومرے امور شراب زناوغیرہ کی کوشت کے باعث ہوگی کیونکہ نظر شارع میں عقل سلم کے زدیک ہی غلاطریقوں پر مال کا صرف ہونا اس کی اضاعت ہی ہے۔ و وسمرا فا کدہ مہمہ: اس کے بعد حافظ عنی نے ایک اور بہت او پی تحریفر مائی کہ کوئی کہرسکتا ہے ان امور کا اختلال علامت قیامت سے کیوں قرار دیا گیا، جواب سے ہے کہ حق تعالی اپی مخلوق کو آزاد و بے مہار ٹیس چھوڑ سے اور کوئی نی اب آنے والا نہیں ہے جواسی عام خرابیوں کی اصلاح کرسے للہذا ان عالمی خرابیوں کے باعث سارے عالم کی خرابی و بربادی متعین ہوگئی۔ اور قرب قیامت کے آثار طاہر ہونے گئے۔ کیا اصلاح کرسے للہذا ان عالمی خرابیوں کے باعث سارے عالم کی خرابی و بربادی متعین ہوگئی۔ اور قرب قیامت کے آثار طاہر ہونے گئے۔ علامة طبی نے لکھا ہے کہ اس حدیث ہے ایک بہت بڑا نشان نبوت کی صدافت کے نشانوں میں سے طاہر ہو۔ کیونکہ اس میں ان امرد کی خبر دی گئی جن کا وقوع سب کے سامنے ہوتا جار ہا ہے۔ خصوصاً ہمارے ذمانہ میں۔ واللہ المستعان (عمرة القاری سفرا ہے ہی المدرق طبی کے زمانے سے ہمارے ذمانے تک جو کھو خرابیوں میں مزیدا ضافے ہوا وہ بھی سب پر دوش ہیں۔ واللہ یہ و فیفنا لما یہ حب و مطاحہ رہے دو نسف الم المعید و مدرق ہیں۔ (مؤلف)

## **بَابُ فَضُلِ الْعِلْمِ** علم كى فضيلت كاباب

(٨٢) حَدُّلْنَا سَعِيدُ بَنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدُّنَنَى اللَّيثُ قَالَ حَدُّنِنَى عُقَيْلٌ عَنْ إِبْنِ شَهَابٍ عَنُ حَمَزَةَ بُنِ عَبْدِاللهِ بَنِ عُسَرَانٌ ابْنَ عُسَرَ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا آنَا نَآئِمٌ أَبِيْتُ بِقَدَحِ لَبْنِ فَسَرَانٌ ابْنَ عُسَرَ أَنَّ ابْنَ عُسَرَ أَنَّ ابْنَ عُسَرَ أَنَّ الْمَ أَعْلَابٍ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا آنَا نَآئِمٌ أَبِيْتُ بِقَدَحِ لَبْنِ فَسَرَ بَنِ الْخَطَّابِ قَالُو فَمَا أَوْلَتَهُ يَا فَضَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالُو فَمَا أَوْلَتَهُ يَا فَضَلَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالُو فَمَا أَوْلَتَهُ يَا أَنْ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ الْعِلْمُ.

ترجمہ: حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ یں نے رسول اللہ علیاتے کو میفرماتے ہوئے سنا ہے کہ یں سورہا تھا (ای حالت میں) مجھے دودہ کا ایک قدح دیا گیا ہیں نے خوب انہی طرح بی الیاحتی کہ میں نے دیکھا کہ اس کی تازگی میرے ناخنوں میں جھلک دہی ہے۔ پھر میں نے اپنا پس ما ندوعرین الحطاب کے فووے دیا۔ محابہ نے اپنے ہی کہ میں نے اپنا پس ما ندوعرین الحطاب کے فورہ دیا ہے۔ کہ میں میان ہوچکا ہے کہ دہاں دانج تول کے مطابق علم کی فضیلت بلحاظ رفع درجات علماء کے فرکورہ دوئی تھی۔ اور کی سال اس حیثیت سے بیان ہوئی کہ علم حضور علیاتے کے لئے نہا ہے گراں قدر خدا دندی عطایا دمواہب میں سے ہے۔ اور اس علم نبوت کا بچھ حصہ جوبلود بچا کھیا ہے۔ محابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فصیب ہوا اور ان سے داسط ہوا سط سماری امت کو پہنچا۔

### عطاءروحاني ومادي كافرق

علم وغیرہ روحانی عطایا کی شان مادی عطیات ہے بالکل الگ ہے، کہ وہاں عطاء کرنے والے کے پاس باوجود عطاء وتقیم کی نہیں آتی۔ جیسے سورج کے نور سے سارے ستارے روشنی حاصل کرتے ہیں اور سورج کے نور میں پھی کی نہیں آتی اور یہاں مادی اشیاء میں بفتار عطاء وتقیم کی جوجاتی ہے۔

علوم نبوت بهرصورت نافع ہیں

دوسرے بیک علوم نبوت وشرائع میں سے اگر کوئی جزوکس کے لئے بوجہ مجودی ومعذوری کارآ مدنہ ہوتو دوسروں کے لئے ذرایع تعلیم مغید دکارآ مد ہوجا تا ہے۔ اس لئے علم کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا۔ کہ فلال وجہ سے دہ علم ایک ٹورہے:

علم ایک ٹورہے:

تیسرے بیک علم ایک ٹورہے:

تیسرے بیک علم ایک ٹورہے:

ایک عالم کے پاس بقدر فرضیت نجے وز کو قاوجہا دوغیرہ مال نہیں تو کیا اس کے علم مسائل جج وز کو قاوجہا دوغیرہ کو قاضل وزائد کا مرجہ دیں ہے؟

بعض حضرات نے باب فضل العلم کے تحت حدیث فضل اللبن سے بیس جھا کہ جس طرح حضورا کرم علیجہ نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر کھی کو خواب میں عطاء فر مایا۔ اور اس کی تعبیر علم سے ارشاد فر مائی۔ اس طرح علم کے لئے بھی ایسی فاضل وزائد یا بچی ہوئی صور تیس فکا لی جا نمیں ،
حواب میں عطاء فر مایا۔ اور اس کی تعبیر علم سے ارشاد فر مائی۔ اس طرح علم کے لئے بھی ایسی فاضل وزائد یا بچی ہوئی صور تیس فکا لی جا نمیں ،
حوال تکہ بات یہاں بچھ کو شوت وشرائع کے لئا خاسے بطور

فضل کے ہے۔ اور اسی طرح جینے علوم تمام صحابہ وامت کو حضور اکرم علی ہے کے صدقہ بین ال کے وہ بھی سب بطور فضل و زاکہ ہی ہیں۔ گونی نفسہ وہ تمام سابقہ امتوں کے جمعوی علوم ہے بھی بڑھ جا کیں۔ گھر نبیۃ المسھؤ مین خیر مین عملہ اگر ایک شخص نے باوجودا قلاس مسائل کے ،

زگوۃ و جہاد حاصل کے تواس کو نبیت کا ثواب تو ضرور ہی ما تارہ گا اور مجب نہیں کہ آخر عمر میں دولت مند بھی ہوجائے اور بیسار نے فرائنش اوا
کر لے اور معذوری بھی کیا ہوسکتی ہے۔ ایک شخص مفلوج یالنگڑ النجا ، تابینا وغیرہ بھی اگر دولت مند ہے تو موٹر یا ہوائی جہاز ہے حربین شریفین حاضر ہوسکتا ہے۔ شبری میں طواف ، سواری پرسمی اور وقوف عرفہ وغیرہ ہوں اواکر سکتا ہے ای طرح جہاد میں شرکت کے بھی بہت ہے ماضر ہوسکتا ہے۔ شبری میں طواف ، سواری پرسمی اور وقوف عرفہ وغیرہ ہوں تو کتابوں وغیرہ کو تا ہی قرار دینا ہی غلط ہے۔ ان کوصرف طریقے نہا بہت ہو تو شراختیا رکرسکتا ہے ، رہا بیک فضل العلم سے مراوز اکد کتابیں وغیرہ ہوں تو کتابوں وغیرہ کو تا مقار دینا ہی غلط ہے۔ ان کوصرف

زائدازضرورت علم مرادلینامحل نظر ہے

فضل العلم ہے زائداز صرورت علم مراد لینا بھی کل نظر ہے کیونکہ فضل کے معنی کسی چیز کوصرف کرنے کے بعد جو نی جاتا ہے،اس کے ہیں، جیسے فضل الوضوء (وضوے بچاہوا پانی) زائداور وہ بھی ضرورت ہے زائد کامعنی نہیں ہے۔

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

آپ کی رائے یہ ہے کہ فضل انعلم ہے مراداگر یہاں بمعنی مابتی (بچا تھچا) بھی ہوتو یہ عنوان امام بخاری نے بطوراستغراب کے باندھا ہے، لیعنی عجیب چیز بتلانے کے لئے کداورا کثر چیز یں تو عطاء کرنے ہے کم ہوجاتی ہیں، علم کی شان دوسری ہے کہ وہ دینے ہے کم نہیں ہوتا۔ جیسے حضورا کرم علیقے نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر ہے کو دیا اوراس کی تجبیر بھی علم ہے فر مائی ، پھر بھی ظاہر ہے کہ آ پ علیقے کے علم مبارک میں ہوا۔

باتی رہا ہے کہ ذاکھ کم سے مرافن ذراعت ، تجارت ، صنعت وحرفت وغیرہ کاعلم مرادلیا جائے ، تواس کی گنجائش اس لحاظ سے ضرورہ کہ تمام پیشے اور حرفے بروے شریعت اسلامی فرض کفا ہے ہیں اس لئے ان کاعلم اوران سے متعلق مسائل شریعت کاعلم حاصل کرنا بھی فرض کفا ہے ہیں۔

اس کے بعد موجودہ دور کی حکومتوں کی ملازمتوں کے حصول کے لئے خاص خاص نصاب پڑھ کر ڈگر یاں حاصل کرنا ہے۔ ان علوم کی تخصیل تعلیم کو فضیلت علم دین وشرائع کے تحت لانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ندان سے کوئی روحانی فضل و کمال ہی حاصل ہوتا ہے۔ البت ان سے جواز میں شبر نہیں بشر طیکہ ان کو پڑھنے سے عقائد و اعمال پر کوئی برا اثر نہ پڑے اور کسی غیر شرکی نظام کو تقویت نہ پہنچے تو اس کے ذریعہ ملازمت کرنا بھی درست ہے۔ تا ہم بنظر احتیاط و بطور تقوی ہمارے اسلاف و اکابر ان علوم سے احتر از پہند کرتے تھے اس کے بعد دوسر ادور ما ذرور و آیا کہ بچھ علاء نے بھی اپنے لڑکوں کوم وجہ حکومت کے سکولوں و کالجوں میں تعلیم ولانا شروع کی۔

لڑ کیوں کے لئے کالجوں کی تعلیم

اوراب ایسا بھی دیکھا جار ہاہے کے بعض ایجھے اہل علم اپنی لڑکیوں کو بھی اسکولوں وکا لجوں میں پڑھانے گئے ہیں اور پچھ بجھے میں نہیں آت کے لڑکیوں کو بی اے ،امیم اے وغیرہ تک تعلیم ولانے کا جواز کس ضرورت کے تحت ذکالا گیا ہے۔ عورتوں کی ضرورت سے زیادہ عصری تعلیم کے معنزت آنج بورپ امریکہ دروس وغیرہ میں منظرعام پر آتھے ہیں اوراس کے سب سے زیادہ معنراثر ات از دواجی زندگی پر پڑرہے ہیں۔ جس کو بہتر ہے بہتر بنانے کے لئے اسلامی تعلیمات کا بڑا حصہ وقف ہوا ہے۔ پھرا گرعلاء ہی اس کونظرا نداز کریں گے تو ووسرےاس کا باس ولحاظ کیسےاور کب کریں گے؟ اس سے کوئی بیرنہ سمجھے کہ میں سرے سے تعلیم نسواں کی ضرورت ہی ہے انکار ہے۔ ہر گزنہیں! مگرجس اونجی تعلیم کے مصرا ٹرات مشاہدہ معلوم ہیں اس کومفید بھی نہیں کہا جا سکتا۔

عصری تعلیم کےساتھودینی تعلیم

اس کے ساتھ گذارش ہے کہ جن حضرات کو واقعی اس بار ہے میں شرح صدر ہو گیا ہے کہ لڑکیوں کواو نچے در ہے تک عصری تعلیم ولائی جائے ان کے لئے انتہائی ضروری ہے کہ ووان صاحبزا دیوں کو دین تعلیم بھی اس معیار سے دلائیں کہ وہ عصری تعلیم کے برے اثرات سے محفوظ رہیں۔

وْ كُر حَصْر ت ليث بن سعدٌ:

صدیث الباب کی روایت میں ان جلیل القدر محدث وامام معرکا ذکر ہے۔ ان کے حالات ہم نے مقد مدانوارالباری صفحہ ۲۱۹ جلدامیں کسے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے بھی اس مقام پران کے مناقب وحالات ارشاد فرمائے۔ اور تاریخ این ضلقان کے حوالہ سے ان کا حنی ہونا نقل فرمایا۔ اور طحاوی شریف باب القراء قطف الامام میں حدیث " من کان له امام فقراء قالامام له قراء ق" کا امام لیٹ بن سعد کی سند سے مروی ہونا ذکر کیا۔ اس میں حضرت لیٹ امام ابو پوسف اور امام ابو پوسف ، امام احظم سے وہ حضرت مولی بن ابی عائشہ سے روایت کر سند ہے مروی ہونا ذکر کیا۔ اس میں حضرت لیٹ امام ابو پوسف ، امام احظم سے دہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیاسا دبھی حضرت لیٹ کے حقل ہونے کا قرید ہے۔ امام شافعی ایسے محدث اعظم اور امام جبہد کو حضرت لیٹ سے مدث ہونے کا قرید ہے۔ امام شافعی ایسے محدث اعظم اور امام جبہد کو حضرت لیٹ سے ماد کی تمنار ہی ہے اور نہ ملئے کا سخت افسوس کیا کرتے ہے۔

قول علیہ السلام' لاری الری " کے معنی

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ یہ باب محاورات ہے ہے اورعام محاوروں میں ایسے طریقے پر کہا جایا کرتا ہے اس لئے ان باریکیوں میں نیس پڑنا جا ہے کہایک نہ دیکھی جانے والی چیز کو کیسے دیکھا؟

تذكره حضرت بقي بن مخلد

اس موقع پر حضرت شاہ صاحب نے محدث کبیر بقی بن مخلد کا قصد ذکر کیا جوشنخ اکبر نے نصوص میں لکھا ہے۔ انہوں نے خواب میں ورکھا کہ نہیں کریم علیاتھ نے ان کو دورہ بلایا۔ بیدار ہوئے پر انہوں نے اپنے خواب کی تقد اپنی کے لئے نے کی تو اس میں دورہ فکلا۔ اس پر شخ اکبر نے لکھا کہ وہ وہ دورہ تو علم تھا اس کو ند فکا لئے تو اچھا ہوتا۔ کیونکہ نے کرنے سبب وہ علم دورہ کی صورت میں بدل گیا اور باہر ہو گیا۔
حضرت شاہ صاحب نے فر مایا میر سے نز دیک نے کرنے سے کوئی حرج نہیں ہوا۔ اس لئے کہ جوعلم نہوی ان کے مقدر میں تھا وہ ان کو ضرور مل کے کرنے سے سبب وہ اس سے محروم نہیں ہوئے۔ جس طرح حضور اکرم علیات نے نصل لین حضرت میں کو دیدیا اور حضور علیات کے علم میں سے بچھ بھی کم نہیں ہوا۔

حضرت مولا نامحمہ چراغ صاحب کی ضبط کروہ تقریر درس بخاری میں بیجی ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے حضرت شنخ الہند کا بیارشاد بھی نقل کیا۔ شیخ اکبر بیسمجھے ہیں کہ بھی نے خواب کوصرف ظاہروحس پرمحمول کر کے اس کی تعبیر بھی ظاہری وحسی خیال کی ۔ لہذا اب تعبیر معنوی '' علم'' کا کوئی موقع ندر ہا۔اس لئے ان سے خطا ہوئی۔ گر حضرت شیخ البند نے فر مایا کہ میر سے نز دیک بھی سے کوئی خطانہیں ہوئی نہانہوں نے تعبیر صرف ظاہری وسی بھی بلکہ تعبیر کوسی ومعنوی دونوں طرح مان کرا ہے خواب کی تصدیق ظاہر میں کر کے صدافت رسول علی کا مظاہرہ اس کمج سے بھی کردیا۔ جس سے معنوی پر کوئی اثر نہیں پڑا۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ رہتی بن مخلد بڑے جلیل القدر محدث تھے۔امام بخاری کے معاصرامام احمد کے خاص تلافرہ میں سے تنے۔ان سے بہت بڑاعلم کا حصہ غالبًا اس زمانے میں حاصل کیا ہے۔ جب کہ امام احمد درس دیا کرتے تنے۔ کیونکہ جب سے خلق قرآن کے مسئلہ میں جٹلائے حوادث ہوئے تھے درس کا مشغلہ جھوٹ کیا تھا۔ فیض الباری اور مولا نامحمہ چراغ صاحب کی تقریر درس بخارى قلمى يس بقيع بن مخلد منبط بواب جو بظا برغلط ب نهمين اس نام سے كس محدث كالذكره البحى تك ل سكا ب دعفرت شاه صاحب نے حافظ ذہبی کے حوالہ سے میکھی فرمایا کہ انہوں نے حدیث کی ایک کتاب تصنیف کی تھی جس میں تمیں ہزارا حاویث جمع کی تھیں۔حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کدمنداحمد میں جالیس ہزاراحادیث ہیں اوران کے بعد کنز العمال میں احادیث کا بہت بڑا ڈخیرہ ہے۔ حافظ ذہبی نے تذكرة الحفاظ من في بن مخلد كحالات لكع بير-جس من ان كوصاحب المند الكبير لكعار (غالبًاس عاى مند كي طرف اشاره بجس کا ذکرا دیر ہوا) نیز صاحب النفسیر الجلیل لکھا جس کے بارے میں ابن حزم کا قولِ نقل کیا کہ 'الی تفسیر آج تک نہیں کی گئی' ابن الی شیبہ وغیرہ کے تمیذ تھے یہ بھی لکھا کہ امام علم قدوۃ جمہتد تھے کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ وغیرہ اندلس کے علماء وفقہاء نے ان کے ساتھ ان کے عمل بالحديث اورعدم تظليد كے سبب تعصب كابرتا ؤكيا۔ توامير اندلس نے ان كى طرف سے مدافعت كى اوران كى كتابيں تعصب كابرتا ؤكيا۔ توامير اندلس نے ان كى طرف سے مدافعت كى اوران كى كتابيں تعصب كابرتا ؤكيا۔ توامير اندلس نے ان كى طرف سے مدافعت كى اوران كى كتابيں تعصب كابرتا ؤكيا۔ توامير اندلس نے ان كى طرف سے مدافعت كى اوران كى كتابيں تعصب كابرتا ؤكيا۔ توامير اندلس نے ان كى طرف سے مدافعت كى اوران كى كتابيں تعصب كابرتا ؤكيا۔ تو امير اندلس نے ان كى طرف سے مدافعت كى اوران كى كتابيں تعصب كابرتا ؤكيا۔ تو امير اندلس نے ان كى طرف سے مدافعت كى اوران كى كتابيں تعصب كابرتا ؤكيا۔ تو امير اندلس نے ان كى طرف سے مدافعت كى اور ان كى كتابيں تعصب كابرتا ہوں ان كے اندلس نے ان كى طرف سے مدافعت كى اور ان كى كتابيں تعصب كابرتا ہوں اندلس نے ان ا پناعلم پھیلاؤ۔ این حزم نے بیجی لکھا کہ بنی بن کلد کوامام احدے بوی خصوصیت حاصل تنی ۔ اوروہ بخاری وسلم ونسانی کے ہمسر تنے۔طلب علم کے لئے ،مشرق ومغرب کے سفر کئے ہیں۔اورخود اتی کا بیان ہے کہ جس کے پاس بھی میں طلب علم کے لئے گیا ہوں۔تو پیدل چلکر اسکے پاس حاضر ہوتا تھا۔ بجاب الدعوة تھے۔ ہررات تیرہ رکعات ش ایک قرآن مجید خم کرتے تھے۔ دلادت املے میں اور وفات ایک ہے میں موئى حضرت مولانا عبدالرشيدنعمانى في المام ابن ماجداورعلم حديث صفحه ٢٩ يس اس آخرى قصدكو " نفيح البطيب عن غصن الاندلس الوطيب" سے دومرے طریقہ برلقل کیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب جی بن مخلدا ہے استاذ محترم این ابی شیبری مصنف مشہور لے کراندلس بیں داخل ہوئے اورلوکوں نے ان کے پاس اس کو پڑھنا شروع کیا۔ تو فقہا مکوایے مسائل کا خلاف نا کوار ہوا۔ اور شیخ الاسلام بھی بن مخلد پر بورش کر کے کتاب ندکور کی قراءت بند کرادی۔اس زمانے کے فرمانر دامجہ بن عبدالرحمٰن اموی نے جوخو دہمی بڑا ذی علم اور علما مکا قدر وان تغاموانقین و خالفین کواییج در بار میں بلوا کر کتاب می اور پھراہیے سرکاری کتب خانہ کے ناظم کو تھم دیا کہ اس کتاب کی نقل ہمارے کتب خانہ کے لئے بھی کرا ؤ۔اور بھی ہے کہا کہ آپ ایے علم کی نشر واشاعت کریں اور جور وابات آپ کے پاس اپنی ہیں وہ لوگوں کو سنائیں ۔فریق مخالف کو ہدایت کی کہ آئندہ ان ہے کسی حتم کا تعرض نہ کریں۔

معلوم ہوا کہ عدم تقلید ،صرف ظوا ہر حدیث پڑل ،اورائمہ جمبتدین کے فیصلہ شدہ مسائل کے خلاف کواس کے ابتدائی دوریس بھی پہند حہیں کیا جاتا تھا۔واللہ اعلم وعلمہ اتم وانتم

## تقليدوكمل بالحديث

تقلیدائمہ جہندین کےخلاف سب سے زیادہ مؤثر حربہ بیاستعال کیا گیا ہے کہ اس کٹمل بالحدیث کے مقابل وضد قرار و یا گیا ہے۔

## بَابُ الْفُتُنِياوَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى ظُهُرِ الدَّابَّةِ اَوُغَيْرِها

کسی جانورکی پیشه پرسوار یا دوسری حالت بیس فتوی دینا

(AP) حَدُّكَ الشَّمْعِيْلُ قَالَ حَدُّنَيْ مَالِكُ عَنُ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيْسَى بُنِ طَلْحَة بْنِ غَبِيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ بِمِنِي لِلنَّاسِ يَسْاَلُونَة بَنِ عَسْرو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ بِمِني لِلنَّاسِ يَسْاَلُونَة فَيَحَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ اَشْعُرُ فَحَلَقُتُ قَبُلَ اَنْ اَذْبَحَ ؟ قَالَ إِذْبَحُ وَلا حَرَجَ فَجَآءَ الْحَرُ فَقَالَ لَمْ اَشْعُرُ فَتَعَرَّفُ فَيَحَرُفُ فَيَحَرُفُ فَيَعَرَفُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيءٍ قُلِمَ وَلا أَجْرَ إِلَّا قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيءٍ قُلِمَ وَلا أَجْرَ إِلَّا قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيءٍ قُلِمَ وَلا أَجْرَ إِلَّا قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيءٍ قُلِمَ وَلا أَجْرَ إِلَّا قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيءٍ قُلِمَ وَلا أَجْرَ إِلَّا قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيءٍ قُلِمَ وَلا أَجْرَ إِلَّا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيءٍ قُلِمَ وَلا أَجْرَ إِلَّا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ شَيءٍ قُلِمَ وَلا حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيءٍ قُلِمَ وَلا أَجْرَةً وَلا عَرْجَ عَلَى اللهُ عَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ شَيءٍ قُلِمُ وَلا حَرْجَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلا حَرْجَ عَلَيْهِ وَاللَّا عَلَيْهِ وَسَلَم وَلا حَرْجَ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلا حَرْجَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَرْبُ عَلَيْهِ وَاللَّالَةِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَلا عَرْبُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَنْ شَيء عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْه عَلَى اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْه وَلَيْ اللّه عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَى اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْه عَلَى اللّه عَلَاه اللّه عَلَا عَلَى اللّه عَلَيْه اللّه عَلَيْه عَلَى اللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَا عَلَى ال

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص لقل کرتے ہیں کہ جے الوداع میں رسول اللہ عظیمی لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ ہے منی شم کر تھے۔ توایک شخص آیا اوراس نے کہا کہ میں نے نا دانستگی میں ذک کرنے سے پہلے اپناسر منڈ والیا، آپ نے فر مایا (اب) ذک کرلے پہلے اپناسر منڈ والیا، آپ نے فر مایا (اب) ذک کرلے پہلے تربانی کر لی، آپ عظیم نے فر مایا (اب) رمی کرلے کہ تحری میں ہوا۔ پہلے تربا آل میں ہوا۔ پہلے کردیے درج نہیں ہوا۔ ابن عمر و کہتے ہیں (اس دن) آپ سے جس چیز کا بھی سوال ہوا (جو کسی نے مقدم و مؤخر کرلی تھی) تو آپ نے بہلے کردیے درج نہیں۔ آپ نے بہلے تربانی کر ایا کہ کرلے کھے تربی نہیں۔

تشریکی:

فتونی اور فتیا ایک جی معنی بی آتے ہیں۔ یعنی کی مسئلہ یا حادثہ کے بارے بی شرق جواب، مقصد ترجمہ یہ کہ اگر کوئی عالم سواری پر سوارے بہ ہمیں جا رہا ہے یا کسی دوسری جگہ بیٹھا ہے اور کسی کام بیس معروف ہے تو سائل کے سوال کا جواب و بیٹا مطابق سنت ہے۔ بخلاف قضاء کے کہ اس کے لیے بڑی جگہ ہوئی جا ہے۔ جہال لوگ جمع ہو سکیس اور شرق نصلے سنگس وہ چلتے گھرتے سواری پر یا ہوئی مرسری طور سے نہ ہوتا جا ہے۔ غرض مسئلہ فتو ی بتاتے بیس عوام کی ہولت یہ نظر ہے۔ اگر چہ بہتر بہی ہے کہ وہ بھی اطمینان کی جگہ بیٹھ کر اور اہم مسائل میں چند طاء کے باہمی مشورہ سے کفتگو کے بعد ہو۔ جس کی طرف حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اشارہ فر بایا ہے۔ غرض صدیت سے مسائل میں چند طاء کے باہمی مشورہ سے گھٹ کو سائل کا جواب دیا جائے۔ اور بعض اوقات وقتی ضرور تو ان کے تحت فوری اس امر کی مہولت و جوانہ کا اشارہ ل کیا بلکہ طریق سنت بھی بھی ہوئی ہوئے ہوئے سوال سننے اور جواب دیا جائے۔ اور بعض اوقات وقتی ضرور تو تو کہ بھی ہوگی ہوئی کہ وہاری کا خواب دیا جائے معلوم ہوئی کہ ایس جائل ہو جائے کہ معلوم ہوئی کہ ایس جائل کا جواری کو خواری کو خواری کا خواری کی معلوم ہوئی کہ ایس جواری کی امام بخاری نے اس خاص صورت کا جواز بتلایا جس سے علمی کو خواری معلوم ہوئی کہ ایس کے جوال سنا کہ بھائی کو جاری کو جائی کو جاری کو اس خواری کہ ایس کے بھی ادا کی جواری کو جاری کی امام بخاری نے اس خاص صورت کا جواز بتلایا جس سے علمی کو خواری کو اس کے بھی امام بخاری کے اس خاص صورت کا جواز بتلایا جس سے علمی کو خواری کو مسائل کا جواب کی معلوم ہوئی کہ ایس کے بھی تعلیم کو جاری کو خواری کو مسائل کی جوانہ کی کو خواری کو مسائل کا جواب کو مورت کی کو خواری کو خواری کو خواری کی کو خواری کو خواری کو خواری کے خواری کو کو خواری کو کو خواری کو کو خواری کو خو

رکھا جا سکتا ہے بظاہر امام بخاری کا مقصد وغیر ہا ہے بھی ایس ہی خاص صورت مراد ہے۔ جوعلی الدابہ سے ملتی ہو مثلا ایک عالم کس ضرورت ہے کسی اونجی نمایاں جگہ پر بیٹھا ہے۔ جلسہ کا صدر ہے یا کسی کا م بیس مصروف ہے۔ تب بھی اس کولوگوں کی فوری وقتی ضرورتوں میں شرق رہنمائی کرتی چاہئے۔ اس سے میڈا ہت نہیں ہوتا کہ ایسے اوقات بیس سواری کی چیٹھ پر سوار ہوتے ہوئے کہی چوڑی تقریریں کی جا کمیں۔ کہ اس بیس جانور کو بے ضرورت تکلیف و بیٹا ہے۔ اور اس لئے حدیث بیس اس کی ممانعت بھی ہے۔ فرمایا '' جانوروں کی پشت کو شہر مت بناؤ' '
اس طرح عالم اگر کسی دوسری نمایاں جگہ پر کسی ضرورت ومصروفیت میں ہے تو نہ لوگوں کو اس سے غیر فتی اور طویل ابحاث کے مسائل دریا فت کم کرنے چاہئیں اور نہ اس وقت عالم کو جواب و بے کی ضرورت ہے۔

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

عادات امام بخارى رحمه الله

حضرت شاہ صاحب نے ''وغیر ہا'' پر فر مایا کہ امام بخاری کی ایک عادت میر بھی ہے کہ اگر کوئی حدیث کسی خاص جز پر شامل ہواورا مام بخاری کے فزد میک اس کے تھم میں عموم ہوتو وہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ کہ لفظ وغیر ہاتر جمہ میں بڑھاد ہے ہیں تا کہ خصیص کا واہمہ نہ ہواور عموم سب کومعلوم ہوجائے۔ ای لئے ایسے موقع پر اس خاص جز وکوثابت کرنے والی دلیل بھی ذکر نہیں کرتے۔ چنانچہ بہاں اگر چہ امام بخاری نے حدیث الباب سے صرف وابہ پرسواری کی حالت کا مسئلہ تکا اسے تاہم بیان عموم کے لئے '' وغیر ہا'' کا لفظ بڑھا دیا تا کہ عموم تھم بھی سب پر واضح ہوجائے۔ پس بیفقہ بھی ہے اور بطور احتر اس بیان مسئلہ بھی ، البذا اس خاص جز و دوابہ پرسواری کی حالت کی ولیل امام بخاری کے کلام میں طلب و تلاش کرنا بھی بے ضرورت ہے۔ بھر حضور اکرم علی گئے کا وابہ پر ہونے کا ذکر بھی بعینہ اس حدیث میں موجود ہے۔ اگر چہ وہ دوسرے طریق سے مروی ہے اور رہی کی اور می کی دوسری عادت ہے کہ ایک جگہ ترجمہ وعنوان باب قائم کرتے ہیں لیکن جس لفظ پرتر جمہ کی بنیاد ہوتی ہے وہ یہاں نہیں ہوتا بلکہ حدیث کی دوسری طریق میں ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ان کی اس کتاب میں بھی نہیں ہوتا بلکہ خارج میں ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ان کی اس کتاب میں بھی نہیں ہوتا بلکہ خارج میں ہوتا ہے۔ یا وجود اس کے بھی اس و درسری جگہ کے لفظ کے لحاظ سے یہاں حدیث کا ترجمہ باندھ دیتے ہیں۔ یہاں اس طریق خارج میں اوقات کی ترجمہ باندھ دیتے ہیں۔ یہاں اس طریق حدیث کا ترجمہ باندھ دیتے ہیں۔ یہاں اس طریق حدیث کا ترجمہ باندھ دیتے ہیں۔ یہاں اس طریق حدیث کا ترجمہ باندھ دیتے ہیں۔ یہاں اس طریق حدیث کا ذرعمہ آس لئے نہیں کرتے کہ دوسروں کے لئے یہ چیز ایک چیستان و معمہ بن جائے۔

#### اذبح ولاحرج كامطلب

حصرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ یوں کرو' ذرئے ہونے دو پکھ مضا نقہ نیس' بیٹی امر کا صیغہ یہاں ابقاء کے لیے ہے کہ جو پکھ بھول سے ہو چکا وہ درست ہو گیایا جو ہو گیا اسے ہوئے دو۔اس کا فکر اب مت کرد۔اس کا مقصد نفی اثم ہے۔ جزاء کی نفی نہیں ہا اور دیرج ہی کہ محصوصیت ہے کہ اس میں ایک چیز کا امر بھی ہوتا ہے اور دوسری صورت جزاء واجب ہونے کی بھی ہوتی ہے۔ دوسرے فرائفش میں سے مصورت نہیں ہے کہ ارکان وواجبات کی ادائیگی مطلوب ہونے کے ساتھ ان کی جگہ جزاء و بدل بھی قائم مقام ہوسکے۔ کیونکہ بظاہر اقتثال امر مجھی مطلوب ہواور ایجاب جزاء بھی۔ان دونوں میں تضاوے۔

# حضرت شاه صاحب کی بلندیا یا تحقیق

حضرت شاہ صاحب نے المعل و لا حوج (ہونے دوکوئی تھی نہیں) تماہب کی تغییر اور سب کے دلائل بیان قر ماکرا پنی رائے بیقائم
کی تھی کہ حضور تھا تھے نے اس وقت محابہ کرام کے جہل کوعذر قر اردیا اور اس لئے ترک تر تیب شری پر کوئی تغییر نہیں فر مائی۔ اور میں یہ بھی ماننے
کو تیار ہوں کہ اس وقت آپ نے اسم و جزاء سے دونوں کی نفی فر ما دی ہوگ ۔ جیسا کہ امام احمد کی رائے ہے۔ مگر وہ زماند انعقاد شریعت کا تھا
لوگ ای تھا بتدائی دور تھا۔ اس میں بہت می خامیاں برداشت کرلی جاتی جی جو بعد کے دور میں نہیں کی جاتیں اس لئے میر بے نزد کی ان کا
جہل اس وقت رفع اثم اور رفع جزاء دونوں کے لئے معتبر ہوا مگر دوسری طرف میری رائے ہے کہ حضور علی تھے کے بعد جہل کو صرف رفع اثم کے
لئے معتبر کریں گے دفع جزاء کے لئے نہیں۔ اور اس طرح میری رائے خلاف ند ہب بھی ندہوگ ۔ اس کا قائدہ یہ ہوگا۔ کہ ہمیں حدیث نہوی

امام غزالى اورخبر واحد يسير كننخ قاطع

پھر فرمایا کہ میری اس رائے کوابیا سمجھو جیسے امام غزائی نے خبر واحد کو حضور علیا گئے کے زمانے میں توقطعی اور نائخ للقاطع قرار دیا کیونکہ اس کی شخفین حضور سے ہوسکتی تھی۔ اس کے شخفین حضور سے ہوسکتی تھی۔ اس کے شخفین حضور سے ہوسکتی تھی۔ اس کے شخفین حضور سے ہوسکتی تھی۔ اس کو نظمی قرار دیا۔ کہ کوئی ذریعی تھی۔ کہ نظمی کے شخصی کی معتبر وغیر معتبر ہونے بی تفسیل ولاحرج کی تفصیلی بحث ج کے بیان میں آئے گی۔ ان شاء اللہ تعالی ، میں نے بھی اس مطرح جہل کے معتبر وغیر معتبر ہونے میں تفسیر کر دی ہے واللہ اعلم بالصواب۔

## بَابُ مَنَ أَجَابَ الْفُتُنِيَآ بِإِشَارَةِ الْنَيدِ وَالرَّأْسِ

#### ہاتھ یاسر کے اشارے سے فتوی بتلانا

(٨٣) حَدَّقَتَ مُوسَى بُنَ اِسْطِعِيُلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ ثَنَا آيُوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنَا فَاوُمَا بِيَدِهِ قَالَ وَلاَ حَرَجَ وَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فِي حَجْتِهِ فَقَالَ ذَبَحْتُ قَيْلَ آنُ أَرْمِي قَالَ فَآوُمَا بِيَدِهِ قَالَ وَلاَ حَرَجَ وَ قَالَ حَلَقَتُ قَبْلَ آنُ أَذُبَحَ فَأَوْمًا بِهَدِهِ وَلاَ حَرَجَ.

تر جمہ: حضرت ابن عبال دوایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علقہ ہے آپ کے آخری جج میں کس نے پوچھا کہ میں نے رمی کرنے سے پہلے ذرح کرلیا آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیااور قرمایا کچھ ترج نہیں کسی نے کہا کہ میں نے ذرح سے پہلے طلق کرالیا آپ نے ہاتھ سے اشارہ قرمادیا کہ چھوج نہیں۔

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد

آپ نے فرمایاامام بخاری اشارہ کی شرکی حیثیت واضح کرنا چاہتے ہیں اورخودان کی رائے یہ ہے کہ تمام امور میں اشارہ معتبر ہے تی کہ ان کے نزد کیک طلاق بھی اشارہ سے واقعہ ہوجاتی ہے۔ چنا نچا مام بخاری نے کتاب انطلاق میں ایک باب الاشارة فی انطلاق والامور قائم کرکے جننے اشارات بھی مختلف مواقع واوقات میں حضورا کرم شاہلے ہے ثابت ہیں سب کوایک جگہ جمع کردیا ہے دیکھو بخاری صفحہ ہے ۔ قائم کرکے جننے اشارات بھی مختلف مواقع واوقات میں حضورا کرم شاہلے ہے ثابت ہیں سب کوایک جگہ جمع کردیا ہے دیکھو بخاری صفحہ ہے ۔ مام کے وام کے بارے میں اشارہ کا جواز نہیں نکال سکے ۔ جس کے لئے ترجمہ قائم کیا ہے۔

صفرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر چینس طلاق میں ہمارے یہاں اشارہ معتبر نہیں مگر عدد طلاق میں معتبر ہے۔ امام ہخاری نے اس کو طلاق وغیرہ سب امور میں معتبر قرار دیا ہے۔ مگر ثبوت میں صرف ایسی چیزیں ذکر کر سکے ہیں جن کا کوئی تعلق عقود و معاملات اور باب تضاویم سے نہیں ہے حالا نکہ ہمارا اختلاف ان میں ہے۔ باب فتوی و مسائل عبادات میں تو ہم بھی اشارہ کو معتبر قرار دیتے ہیں۔ لہذا امام بخاری کا اشارہ کو مطلقاً معتبر قرار دینا بیا اشارہ و کلام کو باب طلاق وغیرہ میں بکساں مرتبد دینا اور حنفیہ پرتعربین کرتا سے خمیں۔ اشارہ طلاق کی بخاری بی بحث اپنے مواقع پر آئے گی۔ یہاں چونکہ حضرت شاہ صاحب نے چند جلے فرمائے تھے ہم نے بھی بجھٹر ح بر حادی تا کہ فلا فیات میں دومروں کے طرز جمیتی اور جمادے سام کے دوروں کے طرز جمیتی اور جمادے سے دوروں کے طرز جمیتی اور جمادے سے دوروں کے طرز جمیتی اور جمادے سے دوروں کے طرز جمیتی اور جمادے سام کے دوروں کے کو دوروں کے طرز جمیتی اور جماد کی سام کے دوروں کے طرز جمیتی اور جماد کی سے جمال کے دوروں کے دوروں کے طرز جمیتی اور جمادے سام کھوان کے دورے کی مجمور جمیتی ایک کے دیں انگر کر سے دوروں کے دوروں کی کو دوروں کے دوروں کی کو دوروں کے دوروں کی کو دوروں کو دوروں کی دوروں کی کیکھوں کی سے دوروں کے دوروں کی کو دوروں کے دوروں کی کو دوروں کی کی دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کی کو دوروں کے دوروں کی کے دوروں کے دوروں کی کر دوروں کی کو دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کے دوروں کی کو دوروں

(٨٥) حَدِّثَنَا الْمَكِيُّ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنَا حَنَظَلَةُ عَنُ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُتَعَبَّضُ الْعِلْمُ وَيَظُهَرُ الْجَهَلَ وَالْفِتَنُ وَيَكُنُو الْهَرُجُ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْهَرُجُ؟ فَقَالَ هَكَذَا بيّدِه فَحَرَّفَهَا كَاللهُ يُرِينَدُ الْقَتْلَ.

ترجمه ۱۸۵ معرت ابو بریره ظاهد رسول الله علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علی کے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم الفالیا جائے گا۔ جہالت اور فضح میں کے اور برج برج علاح کا۔ آپ علی ہے بوجھا کیا کہ یارسول الله علی ہم کیا چیز ہے آپ علی ہے است اور فضح میں کہ اور برج کویا آپ نے اس میں مراد لیا۔ ہے اسے اس کے اور مرح کویا آپ نے اس سے آل مراد لیا۔

## تشریح۔فتنوں سے کیامراد ہے

اس صدیت ہیں بھی وی مضمون ہے جو پہلے صدیثوں ہیں گزر چکا ہے البتہ یہاں فتنوں کے ظہورا ورحرج کی کثرت کا ذکر مو بد ہوا۔ فتنہ کے بارے ہیں حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے۔ کداس سے کفار ومشرکیین کے ساتھ جو تنال و جہاد ہوتے ہیں وہ مراد نہیں ہوتے بلکہ دافلی نقتے مراد ہوتے ہیں۔ جومسلمانوں ہیں آپس می ہیں بیش آئے اور ہزار دن ہزار علماء وصلحاء شہید ہو گئے۔ مثلاً فتدائی مسلم فراسانی فتنہ جانج بن یوسف ثقفی فتنہ قرامطہ فترتیموروغیرہ

## هرج كياہے؟

ھرج کے لفظ پر فرمایا کہ اس کے معانی مزاج واختلاط کے بیں اور تل پر بھی بولا جاتا ہے علامہ بینی نے لکھا کہ عباب بیں ھرج بمعنی فتنہ واختلاط ہے۔

صفائی نے لکھا کہ حرج کے اصلی معنی کی چیز کی کڑت کے جیں۔ ابن درید نے لکھا کہ حرج آخرز مانہ کے فتذ کو کہتے ہیں۔ قاضی نے کہا فتنے بھی حرج کا ایک حصہ جیں۔ گراصل ہرج وتہارج اختلاط وقتال ہا درای صحد یہ فسلس یسز ال المهر جالی یو م القیامة (ہرج قیامت کے دن تک ہاتی رہے گا اور ای سے ہے بتھار جون تھار جالحمر (مردوں اور کورتوں کا اختلاط بردھ جائے گا اور ایک دومرے کے نکاح بھورت زناہوں گے۔ ) خلامہ کر مانی کا قول ہے کہ ہرج سے تل مراد لیما بطور تجوز ہے۔ کیونکہ وہ ہرج کا لازی معنی ہے۔ ہاں اگر کسی لغت عرب میں ہرج کے معنی تل کے ثابت ہوجا کیں تو تجوز ندر ہے گا۔

حافظ عین نے لکھا کہ کرمانی کی اس بات برحافظ ابن حجر نے اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ علامہ کرمانی سے خفلت ہوئی البی بات کہی ورنه خود مجمح بخاري كتاب الفتن مين آيا ہے كه ہرج جش كى زبان مين بمعنى آل ہے۔ حافظ يمنى نے لكھا كه بير حقيقت ميں حافظ ابن حجر بى كى غفلت ہے۔ کیونکہ ہرج کا حبشہ کی زبان میں جمعنی تل ہونااس امر کوستلزم نبیں کہ وہ گفت عرب میں بھی جمعنی تل کہا جائے۔البتہ بیضرور ہے کہ جب اس کو بمعنی آل استعمال کرلیا گیا تو وہ لغت جش کے موافق سیح ہوگیار ہااصل وضع کے لحاظ سے اس کا استعمال تو وہ بدستورفتشہ واختلاط کے ہی معتی میں رہے گا اور آل کے معنی میں اس کو استعال کرنا بطور تجوز ہی ہوگا۔ پھر حافظ عینی نے لکھا کدایک حدیث میں ہرج کی تفسیر بھی قتل کے ساتھ ہوئی ہاوراس سے بھی بیٹا بت تہیں ہوسکتا کہ اس کے عنی ہی اصل وضع میں قتل کے ہو گئے۔ (عرب القاری سفیہ ۱۳۸۳ ج۱) بحث ونظر: ال تفییر کے بعد گذارش ہے کہ صحابہ کرام ہر ن<sup>ج</sup> کے معنی سجھنے سے قاصر نہیں تھے۔ وہ تو لغت عرب سے خوب والف تھے۔ البنة وه مفکلوة نبوت سے اس کے مقصد ومرا دکی بوری وضاحت کے طلبگار تھے جیسے حدیث نبوی میں ہے حضورا کرم علیے نے ارشا دفر مایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری دنیا کی اسلام دخمن قویس ایک دوسرے کوتنہارے خلاف محاذ بنانے کے لئے بلائیں گی۔جیسے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کسی دسترخوان پر جمع ہونے کو بلایا کرتے ہیں سحابہ رضی اللہ عنبم نے عرض کیا کیا ہم اس وقت کم ہوں گے ( کدان کوالیسی جراءت ہوگ ) فرمایا نہیں تم اس وقت بہت ہو گے۔ گرتمہارے اندروہن آجائے گا۔ صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا وہن کیا چیز ہے فر مایا'' ونیا کی محبت اور موت سے تفرت "توظا برب صحابكرام وبن كوبعي جائة تصربي زبان كالفظ ب مكروبال توابيه مواقع يرصحابكرام رضى اللعنهم كوتلاش وطلب إس امركى ربتى تھی کہ اسان نبوت شرح مطلب کرائیں۔ چنانچان کے استفسار پر جو بات معلوم ہوئی وہ وہن کے صرف لغوی معنے جاننے ہے بھی حاصل نہ ہو عکتی منتی ای طرح حرج کے بارے میں استفسار ہوا اورعلوم نبوت میں سے ایک باب علم ان کے لئے کھن کیا۔واللہ سبحاندوتعالی اعلم وعلمہ اتم وا كمل (٨٦) حَدَّلُنُسَامُوسَى بُنُ إِسْمَعِيُلَ قَالَ ثَنَا وُهِيبُ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءُ قَالَتُ ابِّيْتُ عَآئِشَةً وَهِي تُنصُيلِي فَقُلُتُ مَا شَأَنُ النَّاسِ فَأَشَارَتَ إلى السَّمَآءِ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتُ سُبُحَانَ اللهِ قُلُتُ آيَةٌ فَأَشَارَتُ بِرَأْسِهَا أَيُ لَحَمُ فَقُمُتُ حَتَى عَلالِنَ الْغَشِيُّ فَجَعَلْتُ أَصْبُ عَلْ رَأْسِي المَاء فحمدالله النّبيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَتُنلَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَّمِ أَكُنُ أُرِيَّتُهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِ هَذَا خَتَى الْجَنَةَوَ النَّا رَ فَا وَ حِيَ إِلَيَّ ٱلَّكُمُ تُفْعَنُو ۚ نَ فِي قُبُو رِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا لَا أَدْ رِي أَي ذَلِكَ قَالَتَ أَسْمَاءُ مِنْ فِتُنَّةٍ

الْمَسِيْحِ الدُّجَالِ يُقَالُ مَا عِلْمُكَ هَذَا الرَّجُلِ فَا مَّا الْمُؤْمِنُ أَوِالْمُوْ قِنُ لاَ آدُرِى أَيُهُمَا قَالَتُ أَسْمَا ءُ فَيَقُوُ لُ هُوَ مُحَمَدُ رَسُوْ لُ اللهِ جَآءَ نَا بِالْبَيِنَا تِ وَ اللهائِي فَا جَبُنَا هُ وَاثْبَعْنَاهُ هُوَ مُحَمَدُ ثَلِثاً فَيْقَالُ نَمُ صَا لِحاً قَدُ عَبِلَمِنَا أَنْ كُنْتَ لَمُو قِنَا بِهِ وَ آمًا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُو ثَابُ لاَ أَدْرِى قَلْكَ قَالَتُ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لَا آدُرِى مَنِياً أَنْ لَا أَدُرِى مَنِياً فَقُلْتُهُ.

حدیث الباب میں ہے جس واقعہ سوف شمس اور نماز کسوف کا ذکر ہے وہ ۲۹ ذی الحجہ ہجری کو تھیگ اس روز واقعہ ہوا جس روز حضور علیاتے کے صاحبز اوے ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی۔ اور پجھلوگوں کو یہ بھی خیال گزراتھا کہ سورج کا گہن نبی زادہ کی وفات کے عظیم حاوث کے سبب ہوا ہے۔ جس پر حضورا کرم علیاتے نے ارشاد فر مایا تھا۔ کہ سورج گہن کسی کی ولاوت وفات کے سبب نہیں ہوا کرتا بلکہ وہ تو حق تعالیٰ شاعۂ کی ایک نشانی ہے جے دکھلا کر وہ شان کبریائی اور عظمت وقد رت کا لمد کا مظاہر و فر ماتے ہیں کہ سورج ایسے کرہ عظیمہ کا لورسلب کر لیا یا ہماری و ٹیا کو اس کے نور سے محروم کر دیا جبکہ سورج کا کرہ ہماری زمین کے کرہ سے لاکھوں گنا بڑا اور کروڑ وں میل دور ہے۔ اس لائے اس وقت اس کے خاص اور مطبح بند سے نماز اور ذکر و تبیع وغیرہ میں مردی ہے۔ کہ جب سورٹ یا چا ندگہن کی نشانی خلاج ہوتو جب تک وہ رہے نماز و

واضح ہوکہ حدیث بیل سورج وچاند کے گہن کو آیشان من آیات الله فرمایا ہے۔ اور یہاں بھی حضرت اساء کے سوال بیس آیت کالفظ وارو ہے۔اس کا ترجمہ صرف اللہ کی 'نشانی'' ہوتا چاہیے۔'' عذا ب کی نشانی'' قرار دیتا سے نیس معلوم ہوتا جو آیت قرآنی و مساسک ن الله لیسعذ بھم و افت فیہم (انفعال) کے بھی خلاف ہے۔ حضرت عاکشرضی اللہ عنہا کس طرح جواب بٹی فرمادیتیں کہ ہاں بیعذاب بھی کن اٹنی ہے۔ واللہ اعلم

'' پھر آبت البہیہ'' ہونے سے جہال ہیں ہات بچھ بٹی آتی ہے کہ بیٹنو بیف وتہو بل کی شان ہے تا کہ غافل، فاس العقیدہ اور بدکار لوگ

حق تعالی کے خضب اور حمّا ہے۔ فرسی اصلاح حال کی فکر کریں وغیرہ۔ اسی طرح خدا کے مانے والوں اور نیک بندوں کو متوجہ کیا جاتا ہے

کہ وہ اس کی عبادت وشکر وقعت زیادہ سے ذیارہ اور پورے اخلاص ہے بجالا کیں۔ وہ صوبیس کے کہ صورج و چاند کی حرارت ونور کی خظیم الشان کہ وہ اس کی عبادت وشکر وقعت زیادہ سے زیادہ اور پورے اخلاص ہے بجالا کیں۔ وہ صوبیس کے کہ سورج و چاند کی حرارت ونور کی خظیم الشان نعت جو محلوق کے قائدہ کے لئے لاکھوں کروڑ وں میل کے فاصلہ ہے جم تک پہنچائی جاتی ہے وہ کتنی قابل قدر اور اس کا خالتی بھارا کتا ہو است وہ متنی قابل قدرو وہا تی ہیں مشغول رہیں۔ بعض احادیث اور مستحق بڑاراں بڑارشکرو سیاس ہے اس لئے تھم ہوا کہ جب تک اس عظیم نشانی کا مظاہرہ ہو جم نماز ودعا تی ہیں مشغول رہیں۔ بعض احادیث ہیں اس وقت ذکر وصد قد کی بھی ترغیب ہے۔

صدیث میں اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معلوم ہوا کہ نمازی میں آسان کی طرف اشارہ فرما کر حضرت اساء رضی اللہ عنہا کو جواب دیا۔ جواب دیا اور نماز اشارہ یا تمل قلیل سے فاسر نہیں ہوتی البتہ کراہت میں اختلاف ہے۔ حدیث سے بھی صرف عدم فساد کا ہی ثبوت ہوا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حافظ ابن حجر نے بیا بھی لکھا ہے کہ اس وقت نماز کسوف میں حضرت اساء نے حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ افتداء کی تھی۔ (اخ ۲۰۳۹)

لیکن اس کا ثبوت کی نص سے پیش نہیں کیا البتہ میں نے مدونہ میں بیقعرت کر دیمی ہے کہ امھات المؤمنین جمعہ کے دن اپنے جمروں میں سے افتداء کیا کرتی تھیں اور اس طرح افتداء ہمارے یہاں بھی درست ہے۔ کیونکہ افتداء کی صحت کے لئے امام کی ترکات وانقالات کاعلم کافی ہے۔

## بحث ونظر

## رؤيت جنت وجهنم اورحا فظ عينى كى نصر يحات

حا فظ عینی نے لکھا کہ علماء نے اس بارے میں متعددا حمّال بیان کئے ہیں۔

(۱) ممکن ہے کہ تخضرت علی کے ان دونوں کی حقیقی رؤیت حاصل ہوئی ہواس طرح کرجن تعالی نے درمیان ہے سارے پردے ہٹا و کے ہوا۔ جس طرح معراج کی شب میں آپ نے اپنامسجداتھی جانا اور وہاں ہے آسانوں پر جانے کا حال سایا تو کفار ومشرکین مکہ نے آپ کو جمٹلانا چاہا اور مسجداتھی کی تمام و کمال صورت ونقشہ تعداد ستون وغیر ہاان اوگوں کو جمٹلانا چاہا اور مسجداتھی کے بارے میں سوالات کے ۔ اس پر آپ نے مسجداتھی کی تمام و کمال صورت ونقشہ تعداد ستون وغیر ہاان لوگوں کو جمٹلا ویکے کیونکہ وہ حق تعالی کے حکم ہے آپ کے رویر و کر دی گئی ہی ۔ ہر چیز دیکھتے رہے اور بین تکلف بتلاتے رہے ۔ علم کلام میں یہ ہات کو تعقق ہوں چی ہے کہ دوئیت ایسا امر ہے جس کوجن تعالی دیکھنے والے کے اندر پیدا کر دیتا ہے وہ خروج شعاع وغیر وہا شندی مسونسی کے ہاتھ مشروط تیں ہے۔ ہلکہ ہیکس شرا لکا عادیہ ہیں جن سے علی کی عقلاً جائز ہے ۔ یعنی گوعا و تا ان امور کو ضروری نہیں ہے۔ ہے مرعقلاً ان کا وجود کسی چیز کو دیکھنے کے لئے شرط وضروری نہیں ہے۔

(٣) ووجنت وووزخ کادیکمنابطورهم ووتی ہوا ہو۔جس ہے آپ کوان کے بارے بیں زیادہ تفصیلی اطلاعات حاصل ہونی ہوں جو پہلے ہے نہ تھیں۔ (٣) علامہ قرطبی نے کہا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضور علی ہے کے لئے جنت ودوزخ کی صورتیں مسجد نبوی کی دیوار قبلہ بیں متمثل ہوکر سامنے ہوئی ہول جس طرح آئینہ کے اندر چیزوں کی صورتیں متمثل ہوا کرتی ہیں۔اس کی تائیداس روایت بخاری ہے بھی ہوتی ہے جو حضرت انس پہلے، ہے کموف کے ہارے ہیں مروی ہے۔ کہ حضورا کرم علی ہے نے فر مایا ہیں نے جنت ونارکواس دیوار کے قبلہ ہیں ممثل دیکھا ہے۔اور سلم ہیں ہے کہ میرے لئے جنت ودوز نے مصور کی گئے۔ جن کو ہیں نے اس دیوار کے اتدر دیکھا ہے ادر سیکو کی مستبعدا مربھی نہیں ہے۔ کہ ایک صورت کا عکس جس طرح آئے نینہ ہیں اتر سکتا ہے دوسر مے تقلی شدہ اجسام ہیں بھی اتر سکتا ہے کہ وادت کے خطاف ایک ہوجائے خصوصاً کرا مات نبوت کے واسطے۔

آج زنگ پلیٹوں پر جوسیا بی کھی ہوئی کا پیوں کاعکس کیکر قرآن مجیداور بڑی کتابیں ہزاراں ہزار کی تعداد میں جیما پی جاتی ہیں وہ بھی استبعاد ندکورکور فع کرنے کے لئے کافی ہیں۔

جب بیامرسلم ہوگیا کہ ایک صورتیں عقلاً جائز ہیں تو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جنت و نارکی صورتیں ستقل طور ہے اس دیوار کے جسم ہیں موجود ہوں اور حضور علیہ کے سوا دوسروں کونظر ندا کی ہوں ان ہیں ہے بہلی صورت زیادہ بہتر اور الفاظ حدیث کے لحاظ ہے مناسب ہے کیونکہ بعض احادیث ہیں ہے بھی وارد ہے کہ بین نے جنت کے بھلوں ہیں ہے بھی خوشے لئے اور نارجہنم کی لیٹ سے بچے کے لئے آپا ہی بھی کو ہنا بھی احادیث ہیں ہے جس میں ہی وارد ہے کہ بین نے جنت کے بھلوں ہیں ہے بھی خوشے لئے اور نارجہنم کی لیٹ سے بچے کے لئے آپا ہی جھے کو ہنا بھی خارجی ثابت ہے۔

#### حضرت شاہ صاحب کے ارشادات

فرہایا دوسرے واقعہ میں اس طرح مردی ہے کہ حضور علقہ نے جنت و نارکود یوار قبلہ میں مثل دیکھا دونوں مواضع میں رؤیت عالم مثال کی ہے۔جس میں عکس آئیند کی طرح صرف کمیت ہوتی ہے۔ ادبیت نہیں ہوتی فرمایا عالم بہت سے جی اور حق تعالیٰ سب کے دب و خالق ہیں۔ اقسام وجود: جس طرح وجود بہت سے جیں فلاسفہ دوشم کے وجود مانتے جیں خارتی و ذبئی، متکلمین وجود ذبئی کوئیں مانتے لیکن ان کے یہاں ایک دوسری تنم وجود ہے،جس کو دہ تقدیری کہتے ہیں علامہ دوانی نے ایک تنم اور بتلائی جس کو دھری کہا،غرض اس طرح عالم مثال کی جیزوں کے لئے بھی ایک قتم کا وجود ثابت ہے۔

عالم مثال كباس بي؟

پھر یہ کہ عالم مثال کی مخصوص جیز ومقام کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک خاص تنم کی موجودات کا نام ہے۔ لبندائمکن ہے کہ ای ہمارے عالم مثال کی چیز ہیں موجود ہوں۔ ای طرح بعض اولیاء کچھ چیز وں کوان کے وجود د نیوی سے پہلے ہی و کچھ لینے ہیں سے بھی ایک تنم کا وجود ہیں ہے۔ جیسے حضرت بایز یو بسطائی ایک مدر سے کے قریب سے گذر ہے تو وہاں کی ہوا سونگھ کر فر مایا میں یہاں سے اللہ کے ایک خاص بندے کی ہوا محسول کرتا ہوں۔ پھراس مدر سے حضرت شیخ ابوالحن خرقائی پڑھ کر تھے۔ نیز حضور اکرم علی ہے نے ارشاد فر مایا۔ یمن کی طرف سے بچھھ میں رہمان بھی وہیں ہے۔ پھرو ہیں سے حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عند پیدا ہوئے۔

## شنخ اكبركاقول

حضرت شیخ اکبر نے لکھا ایک چیز جب عرش الہی سے اترتی ہے تو وہ جس جگہ ہے ہو کر گزرتی رہتی ہے اس کے خواص واثر ات لیتی رہتی ہے۔ اور جو چیز بھی زمین پر اترتی ہے اس کے اتر نے سے ایک سال قبل اس کا وجود آسان و نیا پر ہوتا ہے۔ پھر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیسب فیبی امور ہیں جن کوخدا کے سواکوئی نہیں جانتا لیکن بیر بات میں تسلیم کرتا ہوں کہ اشیا ہے عالم كا نزول آسان سے ہوتا ہے۔ كيونكه حديث ميں وارو ہے بلا آسان سے اترتی ہے اور زمين سے وعا چڑھتی ہے۔ اور روز قيامت تک دونوں ایک دوسرے سے لڑتی جھکڑتی رہتی ہیں۔ نہ بلا دعا كواو پر چڑھنے ديتی ہے اور نہ دعا ہى بلاكو نيچے اتر نے ديتی ہے دونوں ہميشہ كے لئے زمين وآسان كے درميان معلق رہتی ہیں۔

#### محدث ابن الي جمره کے افا دات

آپ نے صدیث الباب پر ۲۷ آثر کی نوٹ لکھے ہیں اور حسب عاوت ہر جز و پر تفصیلی کلام کیا۔ قبول نه علیه السلام حتی الجندة والنار کے تحت لکھا کہ اس میں دواحمال ہیں۔

(۱) حضور علی ہے نے خبر وین جا ہی کہ آپ علی ہے ان سب حالات کا معائنہ فر مالیا جولوگوں کواس دنیا ہے رخصت ہو کر جنت ودوزخ تک چننے کے درمیانی وقفہ میں چیش آئیں گے۔

(۴) آپ علی نے اپنے دیکھے ہوئے امور غیبیدی عظمت سے باخر کرنا چاہا ہے۔ اور جنت ودوز ٹ کا ذکران میں سے ابطور مثال کردیا ہے۔ کونکہ دوایت سے ثابت ہے جنت کی حجت عرش رحمٰن ہے اور دوز خ بحراعظم کے بنچے اسفل السافلین میں ہے۔ جب عالم مادی کے سب سے اور خور کی جانب کی چیز اور سب سے بنچے کی چیز کاو کھتا بتلادیا تو درمیانی چیز ول کاو کھنا خودی معلوم ہو گیا۔ نیز معلوم ہوا کہ اہل سنت والجماعت می کا فد ہب حق ہے۔ کہ جنت وناراس وقت بھی هیترین موجود ہیں ﴿ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کتاب الکسوف میں لکھا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جنت و دوز خ مخلوق اور آج بھی موجود ہیں۔ (فتح الباری صفحہ ۱۹ ج ۲) کھی کونکہ حضور علی ہے۔ اس مقام پر ان کا معائن فرمایا۔

# حافظ عینی وامام الحرمین وابو بکرین العربی کے ارشادات

حافظ عِنى نے حسب عادت طویل کلام کیااور حدیث الباب ہے ١٩ احکام مستنبط کئے جن میں سب سے پہلے لکھا۔

#### جنت ونارموجود ومخلوق ہیں

صدیث سے تابت ہوا کہ جنت و تارمخلوق اور آج بھی موجود ہیں۔ بھی نم بب اہل سنت کا ہے۔ جس برآیات واخبار متواتر و شام بین جیسے آیت و طفقا بخصفان علیه ما من ورق الجنة اور آیت عند سدرة المنتهی، عندها جنة الماوی اور آیت و جنة عرضها المسموات و الارض وغیرہ نیز حضرت آ دم علیہ السلام کا قصہ جنت میں داخل ہونا اس سے لکانا پھر جنت کی طرف او شنے کا وعدہ وغیرہ۔ امور قطعی اخبار وروایات سے ثابت ہے۔

ا مام الحرجین نے فرمایا کے معتز لدگی ایک جماعت نے جنت و نار کے بوم حساب سے قبل مخلوق ہونے کا انکار کیا ہے اور کہا کہ اس سے پہلے ان کے پیدا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔انہوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کے قصے کو دنیا کے کسی ہاغ پرمحمول کیا ہے۔امام نے فرمایا کہ بیہ قول باطل دین کے ساتھ تلاطب اوراجماع مسلمین سے خروج ہے۔

قاضی ابوبکر بن العربی نے فرمایا کہ جنت مخلوق ہے اس میں تمام چیزیں موجود و مہیا ہیں اس کی جھت عرش رحمٰن ہے وہ زمین وآ سان کے کناروں سے باہر ہے۔ ہر مخلوق فٹا ہو جائے گی سوائے جنت و نار کے۔ جنت کے اوپر کوئی آسان نہیں ہے بلکہ عرش رحمٰن ہی موافق حدیث صحیح کے اس کی جھت ہے۔ اس کے آٹھ درواز سے بیس سوائے باب تو بہ کے کہ وہ کھا! ہوا ہے۔ جب تک کہ وہ سب درواز ہے مقفل ہیں سوائے باب تو بہ کے کہ وہ کھا! ہوا ہے۔ جب تک کہ مخرب سے طلوع منس ہو۔

(سمة القاری سفید اس کے مخرب سے طلوع منس ہو۔

# بعدو کثافت رؤیت سے مانع نہیں

یہ جم معلوم ہوا کہ جواہر واجرام پی جوب ہوتا کوئی ذاتی وصف ٹیس ہے نہ کوئی ہوئے ہے ہوا بعد کسی چیز کو کھنے ہے انع ذاتی بننے کی معلوم ہوا کہ جواہر واجرام پی جوب ہوتا کوئی و کھے لیا جو عالم علوی پیس ہے اور ساتوں آسانوں کے اوپہ جسی کی جیست عرش رحمان ہے اور ساتوں آسانوں کے اوپہ جسی کی جیست عرش رحمان ہوا ہے اور وہ ہوئی ہوئی ہے۔ جن بیس برج اور بھا تک بنے ہیں وغیر واوصاف معلوم اور دوز خ کو بھی دیکھا ہے جو اسفل السافلین بیل ہے مگر یا وجوداس عظیم الشان دوری اور درمیانی ہوئی کٹافتوں کے کوئی چیز ان کی روئیت ہے مانع نہ ہوئی ۔ پھر کھا کہ اس سے جن تعالی کی عظیم قدرت و حکمت اور عشل کا اس کے ادراک سے عاجز ہوتا نیز اس کا برتر از قیاس ہوتا معلوم ہوا کہ حضور اگر مقالی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ جو جنت میں ہے ٹیس اگر مقالی ہوئی ہوئی ہوئی دولی کے جنت کو بہاں سے تو و کھے لیا اور لیلۃ المعراج بین نہ در بیکھا ہوئی کہ درت و حکمت پر بردی دلیل ہے جس چیز کوجس وقت ہو ہوئی ہوں دوئیروں کود بھا تھا جو سرد تا ہوئی ہیں۔ بیتی تعالی کی قدرت و حکمت پر بردی دلیل ہے جس چیز کوجس وقت ہوئیں اور جس وقت جا ہیں دکھا ویں۔

اس کے بعد حضرت محقق علامہ ابن الی جمرہ نے لکھا کہ اس خبر دیئے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے شب روز کے امور عادیہ کی طرف توجہ ترک کریں اپنے ایمان کوتو می کریں کسی دنیو کی راحت ومصیبت پرغرور وغم نہ کریں جن تعالیٰ کی عظیم قدرت کا نصور کر کے انشر اس صدر کے ساتھ صرف حق تعالیٰ سے رشتہ عبودیت منتحکم کریں ماسواللہ سے ترک علائق کریں۔ (بھتہ الفوس میں ۱۳۱۶)

مسئلتكم غيب محدث ابن ابي جمره كي نظر ميں

#### ماعلمك بهذاالرجل؟ كي بحث:

صدیث الباب میں آیا ہے کہ قبر میں ایک سوال یہ می ہوگا کہ ''تم اس شخص کے بارے میں کیا جائے ہو؟'' یہ سوال آنخضرت علیہ ہے متعلق ہوگا ، علا مدینی نے لکھا کہ بظاہر یہاں حضور علیہ کو یہ کہنا جا ہے تھا کہ میرے بارے میں سوال ہوگا ، گرچونکہ آپ اللہ ہے۔

نے فرشتوں (منکرنگیر ) کے سوال کی نقل فر مائی ہے ، اس لئے جوالفاظ وہ کہتے ہیں وہی ا دا فر مائے ۔

دوسراسوال بیہ کے فرشتے اس طرح کیوں کہتے ہیں، اور بجائے بداالرجل کے رسول اللہ کیوں نہیں کہتے، جواب یہ کے فرشتے تلقین کی صورت سے بچتے ہیں، اگروہ سوال کے ممن میں آنحضرت علیجے کے لئے کلمات تعظیم واکرام استعال کریں تو جواب دیے والا اپنے اعتقاد واقعی کا اظہار نہ کرے گا بلکہ فرشتوں کی تعلید کرکے کہددے گا کہ ہاں! ہیں بھی جانتا ہوں، وہ خدا کے رسول ہیں

یمان بیام بھی لائق ذکر ہے کہ اگر چہ بخاری وسلم کی حدیث میں صرف ای سوال کا ذکر ہے گر ابودا دُو ومنداحمہ وغیرہ میں دوسوال اور مجھی مروی ہیں، (۱) تیمارب کون ہے؟ (۲) تیمادین کیا ہے؟ اس کی وجہ علاء کرام نے بیکھی ہے کہ حضورا کرم علاقے کے بار ہے میں سوال چونکہ باقی دونوں غدگورہ سوالوں کو بھی شامل ہے اوراس کے جواب سے ان دونوں کا جواب بھی معلوم ہوجا تا ہے، اس لئے بعض ا حادیث میں صرف اس کا ذکر ہوا ہے اورا حادیث رسول اللہ علاقے چونکہ آپ علاقے کی ساری زندگی کے مختلف اوقات و مجالس کے ارشا دات وافعال ہیں، اس لئے کسی حدیث میں کوئی چیز مجمل و مختفر ملتی ہے تو دوسری میں اس کی تفصیل و تشریح ہوتی ہے واللہ علیہ اس کے ارشا دات وافعال ہیں۔ اس لئے کسی حدیث میں کوئی چیز مجمل و مختفر ملتی ہے تو دوسری میں اس کی تفصیل و تشریح ہوتی ہے واللہ علیہ اس

## اشارہ کس طرف ہے؟

اس کے علاوہ ایک اہم بحث بیہ کہ بیہ جواشارہ کر کے دریافت کیا جاتا ہے اس کا مشارالیہ کیا ہے؟ اس بارے بیس چونکہ احادیث و آثارے کوئی تشریح نہیں ملتی ،اس لئے علاء کے مختلف اقوال ہیں:۔

(۱) اشاره معہود وہ تی کی طرف ہے کہ پیخفی جو تہارے اندر آیا تھاتم اس کے بارے ش کیا جائے ہو؟ حدیث تر اندی میں ہے ماکنت تقول فی هذا الرجل (تم اس محف کے بارے ش کیا کہا کرتے تھے؟) اور متدا تحرش ہے۔ ما هذا الرجل الذی بعث فیکم (بیہ فخص کون بیں جوتم میں بینچے گئے تھے؟) مندا تھر کی دوسری روایت میں ہے:۔ من ربک ؟ ما دینک ؟ من نبیک ؟ اس طرح تین سوال ہوں گے۔

(الفتح الربانی سمے مرب کے دوسری روایت بیں ہے:۔ من ربک ؟ ما دینک ؟ من نبیک ؟ اس طرح تین

(۲) اشارہ خود ذات اقد سے اللہ کی طرف ہے کہ قبر مبارک تک درمیان کے سارے تجابات اٹھادیے جاتے ہیں، اور میت آپ علی کے جمال جہاں آ راء کا مشاہدہ کرتاہے، علامة سطلانی نے بیتول نقل کر کے لکھا کہ اگریہ بات سمجے ہوتو ظاہر ہے کہ موس کے لئے بہت ہی بڑی بشارت عظیمہ ہے، اس بارے مشاہد کی مدیم سمجے مردی نہیں ہے، اس کے قائل نے یہاں صرف اس امرے استدلال کیا ہے کہ یہاں اشارہ ہے اوروہ حاضر موجود کے لئے ہی ہوا کرتا ہے، لیکن احمال اشارہ وی کی کہ بھی ہے، الہذا مجاز ہوگا۔

(٣) اشارہ حضور علی کے شہر میارک کی طرف ہے، جواس وقت میت کے سامنے پیش کی جاتی ہے، قاضی عیاض نے فرمایا ''اختال ہے کہ قبر میں حضور علیہ کے کشیر میت کے لئے پیش کی جاتی ہو، اور زیادہ ظاہر میہ کے حصرف آپ علیہ کا اسم مبارک لیا جاتا ہے۔' بینی اس لئے کہ معنور علیہ کی شہر میں کے لئے بیش کی جاتی ہو، اور زیادہ ظاہر میہ کے حصد سے بھی متباور ہاورای طرح متداحم میں بھی روایت ابن کے کہ میں اس کی روایت ابن المنکدر من اسام ہے اللہ علیہ من السم من من السم من من السم من السم من

#### صاحب مرعاة كاريمارك

مولاناعبيداللهمبارك يورى تے مرعاة شرح مفلوة ص ٢٥٥ ج ٢٠ ما هذا الرجل الذى بعث فيكم كتحت كما" اشاره

ما فی الذهن کی طرف ہے کیونکہ کوئی حدیث سیح یا ضعیف اس بارے بیل نہیں ہے کہ میت کے لئے تجابات افعادیئے جاتے ہیں اور وو آنخصرت علی کودیکمنا ہے، البذا'' قبور بین''اوران جیسوں کی یہ بات قابل النفات نہیں کہ فرشتوں کے سوال کے دفت آل حضرت علی کے بذات خود باہرتشریف لاکر ہرمیت کی قبر بیل پہنچ جاتے ہیں''

( فلا التفات الى قول القيوريين و من شاكلهم بان رسول الله عَلَيْكُ يشهد بذاته في الخارج في قبر كل ميت عند سوال الملكين

ہم نے جہاں تک مطالعہ کیا اور اوپر کے نینوں تول نظرے گزرے جوحوالے کے ساتھ اوپرنقل کر دیئے گئے ، مبارک پوری صاحب نے دوسروں کو بدنام کرنے کے لئے یہ چوتھا قول بھی کہیں ہے نکال لیا کہ خود حضورا کرم نظام نزات خود ہرمیت کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، اگر بی تول بھی کی کا تھا تو اس کا حوالہ و بینا جا ہے تھا۔

دوسرے بیکہ کی قول کورد کرنے کے لئے صرف اتنی ہات کافی نہیں کہ کی حدیث بیں اس کی تصریح نہیں ہے، شرح حدیث کے سلسلہ بیں جینے اقوال علاء کے ذکر کئے جاتے ہیں، اور بیشتر مواقع بیں متعدو دفخلف اقوال ہوتے ہیں اور وہ سب نقل کئے جاتے ہیں، کی کا قول صرف اس لئے ردیس کیا جاتا کہ اس کا ذکر حدیث ہیں نہیں، البتہ بیاصول ضرور سیح ہے کہ کسی کا قول کسی حدیث وآیت کے نخالف ہوتو وہ قائل رد ہے، اور اس کومبارک پوری صاحب نے یہاں ٹابت نہیں کیا اور اگر موصوف نے ذکور و بالاقول ۴، ۳ کوبی اس طرح اپنی عبارت ہیں آوڑ موڈ کر چیش کیا ہے جس کا احتمال قوی ہے تو ناظر بن خود ہی ان سے متعا بلد کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں۔

پھریے کہ جس قول کوعلامہ قسطلانی پیش کریں اور بغیرتر دید کے نقل کریں ، یا جس احتال کو قاضی عیاض ذکر کریں کیا اس کو قبور بین کا قول کہنا سیح ہوگا؟ اگر ایسا ہے نو شروح حدیث کی کمابوں بٹس ہے ان جیسے اکا ہر وعلاء ومحد ثین کے سب اقوال نکال دینے جا جمیس ، حالا تک سمارے محدیثین ان حضرات کے اقوال بودی عظمت وقد رکے ساتھ نقل کرتے آئے ہیں ،محدث کیبر علامہ ذرقانی نے بھی شرح موطاامام ما لک بیس قاضی عیاض سے قول مذکور نقل کیا ہے اور کوئی نقذاس پڑئیں کیا دیکھو سے شرح الزرقانی میں ۱۲ میں ا

# صاحب تحفية الاحوذي كي قل

اورخود مولانا عبیداللہ صاحب کے استاذ محترم مولانا عبد الرحمٰن مبارک پوریؓ نے بھی تحفیۃ الاحوذی ص۱۶۳ ج میں علامہ قسطلانی کا قول نہ کورنقل کیا ہے، اوراس کی کوئی تر ویزنہیں کی ، نہ انہوں نے اس امرحق کی وضاحت فرمائی کہ میقول قبور بین کا ہے۔

حضرت شيخ الحديث كي نقل

حعرت شیخ الحدیث مولانا محد ذکریاصاحب وامت فیضهم نے اوجز المسالک شرح موطاء امام مالک من ۳۰۹ می نقل کیا که براار جل کے بارے میں قاضی عیاض نے لکھا یہ حصصل اند مثل للمیت فی قبر ہ و الاظهر اند سمی لد اور سیجین میں حضرت الس خلالت میں تقول فی هذا الوجل لمحمد مروی ہیں ، اس پرعلامہ طیبی اور شراح مصابح نے لکھا کہ لام عہد وہنی کے لئے ہے اور اشارہ بعید تنزیل حاضر معنوی بمزلہ حاضر صوری بطور مبالذہ ہے ، مجر برسکتا ہے کے محمد راوی کا قول ہویا کلام رسول ہو (اوجز)

#### علامهابن افي جمره كے ارشا دات

علامہ محدث ابن افی جمرہ نے بچھ النفوس م ۱۲۳ قالی کا طلعہ کے بھدا الموجل جمیں بطل سے مراد ذات اقد سے اللہ اللہ جا اللہ جل اللہ جل اللہ علیہ کے اللہ کا علیہ کے اور آپ علیہ کی دویت میں کتے ہی لوگ دنیا کے مختلف خطوں پر مرتے ہیں اور وہ سب ہی حضورا کرم علیہ کو اپنے قریب سے دیکھتے ہیں ،اس کے کہ لفظ ہذا عربی نہیں صرف قریب ہی کے لئے بولا جا تا ہے ، جس طرح نبی کریم علیہ کو ایک وقت میں زمین کے مختلف حصول میں لوگ خواب کے دریعہ دیکھیں ،اور آپ علیہ کا خواب میں دیکھیا ہے ، جس طرح نبی کریم علیہ کو ایک وقت میں زمین کے مختلف حصول میں لوگ خواب کے دریعہ دیکھیں ،اور آپ علیہ کا خواب میں دیکھیا ہے ، جس طرح نبی کریم علیہ کو ایک وقت میں ذمین کے مختلف حصول میں لوگ خواب کے دریعہ دیکھیں ،اور آپ علیہ کا خواب میں دیکھیا گار کرتے ہیں وہ گویا حدیث مذکور کا انکار کرتے ہیں وہ گویا حدیث مذکور کا انکار کرتے ہیں اور خدا کی غیر محصور قدرت کو محدود کرتے ہیں۔

اور عقالے طور سے اس کواس طرح سمجھنا چاہیے کہ حضورا کرم علیقے کی مثال آئینہ جیسی ہے، ہرانسان اس میں اپنی صورت اچھی یا بری دیکھتا ہے بگرآئینہ کاحسن اپنی جگہ ہے وہ نہیں بدلتا۔

كرامات اولياءكرام

علامه ابن الی جمرہ نے لکھا کہ اس حدیث الباب سے اولیاء اللہ کی کرامات کا بھی ثبوت ہوتا ہے کہ وہ دور دراز کی چیزیں بھی دیکے لیتے بیں اور چند قدم چل کر دنیا کے طویل رائے طے کر لیتے ہیں ، ای لئے بعض اولیاء نے کہا کہ'' السدنیا محطوۃ مو من ''(ساری دنیاموس کا ایک قدم ہے ) ایسے ہی وہ با وجود کثافت ابدان قلوب کے حالات و کھے لیتے ہیں۔

نیز حدیث سے ثابت ہوا کہ کی چیز کی تمیز ومعرفت بھی جن نعالیٰ کا ایک بڑا انعام ہے، ای طرح حق نعالیٰ کے فضل وانعام ہے وہ مومن صادق بھی جوظم سے بے بہرہ ہوں گے، قبر میں حضورا کرم علیہ کے کہ بچان لیس گے،اور بار بارسوال پر کہیں گے کہ بیقو محمر رسول اللہ علیہ کے بیں، جن کے ڈر لیے ہمیں ہدایت خداوندی نصیب ہوئی اوروہ لوگ جنہوں نے زندگی میں حضور علیہ کے بار ہاویکھا اور بہت سوں نے علم کے ڈر لیے معرفت حاصل کی تھی ،وہ بھی کفروشرک کے سیب قبر میں نہیجیاں سکیس گے۔ (ہے العوس)

خلاصہ بحث: صاحب مرعاۃ کے آیک ہے سوچ سمجھے رکے ارک پر بقد رضرورت چند نقول چیش کی گئیں، اور اصولی ہات بہی پیش نظری کی چاہئے کہ اگر کسی حدیث کی شرح اکا برعلاء سلف و طف ہے منقول ہوا ور وہ کسی اصل شرق ہے معارض بھی نہ ہوتو اس کے رو کے در پے ہونا مناسب نہیں، خصوصاً تبور بین (قبر پرست؟) وغیرہ الفاظ کا بے جھجک استعمال موز وں نہیں اور اگر محض قبر کے کسی حال کی شرح ہی تبوری بناوین کے لئے کافی ہے تو چھر حافظ ابن حجر جیسے بھی اس طعن سے نہ نے سکیس گے صدیث میں 'فضعاد روحہ فی حبدہ' وار وہوا تو انہوں بناوین کے اور ہوا تو انہوں سے کہا دوح میت صرف آ و صحبہم میں واپس ہوتی ہے کسی نے کہا اس سے بھی کم میں لوثتی ہے، ملاطی قاری نے مرقاۃ شرح مشکوۃ میں اس برنفقہ بھی کہا کہ مقل سے ان باتوں کا فیصلہ نہیں کرنا جا ہے کوئی نقل صحبح ملے تو اس طرف رجوع کرنا جا ہے گر انہوں نے بھی حافظ ابن جرکو گھوری نہیں کہا، شاید صاحب مرعاۃ تو ضرور کہددیں گے، کیونکہ حافظ ابن جرکا ریقول بھی بغیر کسی حدیث بھے یاضعیف کے لئے ہے۔

ملاعلی قاری کا منشاء پیہ ہے کہ جب حدیث میں مطلق لفظ آیا ہے تؤعووروح کوکل جسم کے لئے ماننے میں کیااشکال واستبعاو ہے،ای

اں موجودہ دورکی ایجاد ٹیلی ویژن ہے بھی اس کو سمجھا جاسکتا ہے کہ ایک شخص دنیا کے کسی ایک حصہ بین بیٹھ کر جو پچھ کہتا یا کرتا ہے ،اس کے تمام اقوال وافعال ،اس کی شکل وصورت ، زندن کے ہرحصہ بیں ہرخض ایک ہی وقت میں بذریعہ ٹیلی ویژن ریڈیو و کچھا ورس سکتا ہے والنداعلم طرح یہال گزارش ہے کہ جب تمام احادیث میں سوال قبر کے لئے ہذا الرجل کا لفظ آیا ہے تو اس کو ظاہر سے پھرانے کی کیا ضرورت ہے؟ خصوصاً جب کوئی صریح حدیث سجے یاضعیف اس کے خلاف موجود بھی نہیں ہے۔ پھر ہمارے نز دیک قبر کے دوسرے حالات ہے بھی اس کو ظاہر پر ہی رکھنے کی تائید زیادہ ہوتی ہے مثلاً:۔

#### قبرمومن کے عجیب حالات

سیجین میں حضرت انس بھی ہے مول ہے کہ سوال وجواب کے بعد مومن سے کہا چاہے گادیکھو! وہ تمہارے حصہ کی جہنم ہے۔ خدا

ے اس کے بدلہ میں تحبیل جنت عطا کر دی۔ پس وہ مومن مر دہ جنت وجہنم دونوں کو ویکھے۔ گا، دوسری روایت میں حضرت آبادہ ہے بخاری و مسلم ہی میں ہے کہ اس کے لئے اس کی قبر میں ستر گز تک زشن کو کھول دیا جائے گا۔ وہ سارا ہرا ہجرا شاواب میدان ہوگا اور قیامت تک ای مسلم ہی میں ہے کہ اس کے لئے اس کی قبر میں ستر گز تک زشن کو کھول دیا جائے گا۔ وہ سارا ہرا ہجرا شاواب میدان ہوگا اور قیامت تک ای طرح رہے گا۔ تر نہ کی وائن حبان نے ''سب معون فراغ افعی صبعین فراغ انت مروی ہے یعنی (ستر کوستر میں ضرب و ہے کہ) چار ہزار نوسوگز مرائے میں ایوواؤو مرائے گئی اور وہ سارا خطیاس کے لئے چود ہویں رات کے چاند کی طرح منور ہوگا۔ منظوۃ شریف میں ایوواؤو وغیرہ سے بیٹی اور ای ہے گئی ہوا ہے میں ایس کے لئے جنت کا فرش لاکر بچھا ہوا سے ایک منا دی اس کے لئے جنت کا فرق ورواز ہ کھول دوجس سے اس کواچھی ہوا اور خوشہو کی آتی رہیں اور اس کے لئے جنت کا لباس لاکر دوء اس کے لئے جنت کی طرف ورواز ہ کھول دوجس سے اس کواچھی ہوا اور خوشہو کی آتی رہیں اور اس کے لئے اس کی حدوست تک زشن کو کھول دو۔

سے قبر کے گڑھے میں پڑا ہوا موس مردہ کیا کیاد کھے رہا ہے، جنت کو و کھولیا بوساتویں آسان ہے بھی اوپر ہے (زمین سے اربول کھر بول
میل بعید سے بعید ترجہاں روشی تیز رفتار چیز بھی زمین تک کروڑ وں نوری سال میں پینے سکتے ہے) جہنم کو بھی د کھولیا جو اسفل السافلین میں ہے۔
موس جنتی کے برزخی کل کے لئے فرش ولہاں بھی جنت سے مہیا کیا جاتا ہے اس کی قبر کوشاہی محلات کی طرح وسعت و دی جاتی ہے
اس کے برزخی کل کا ایک بھا تک جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے، جس کی ہوا وی سے وہ ساراگل '' اگر کنڈ یشنڈ'' اور جنت کی خوشبووں سے بسا ہوا
رہتا ہے اور بھی میں مورت و کیفیت روز قیامت تک دہے گی ۔ کیا ہے سب پھی جو تو کیا جا دیشہ سے تابت ہیں۔ جب عالم برزخ یا قبر کے لئے ایسے
رہتا ہے اور بھی مورت و کیفیت روز قیامت تک دہے گی ۔ کیا ہے سب پھی جو تو کیا جا دیشہ سے تابت ہیں۔ جب عالم برزخ یا قبر کے لئے ایسے
بیا وہ مورت و کیفیت موجود ہے تو قبر سے حضورا کرم علی کے کروز ہ مطہر وطیب تک تجابات کا اٹھ جا ٹا اور بقول علامہ قسطلانی '' کہا ہو اور جنب کی اگر شبید
ایک موٹ کا آپ کے ویدار مقدس کی تعمید سے شرف ہوجانا ان سلطر رہ نگیر کا سستی ہوگیا ، کہا ہو اے ، یا آگر شبید
مبارک تی سامنے کی جاتی ہے تو اس میں بھی کون کی بوجون کی شکل نظر آگئی جس کے باعث اس کوابل بدعت یا قبور بین کا قول کہا گیا؟

کے تمارے حضرات اکابر جس سے ججۃ الاسلام حضرت نا توتو کی نے جیۃ الاسلام جس ججۃ الاسلام جس ججۃ الاسلام حضرت نا توتو کی نے جیۃ الاسلام حضرت نا توتو کی نے جیۃ الاسلام جس کے تعاملے کے بیاد جس کی تعلق اور کھا تھا کہ برویے تحقیق جدید ہورے مان سکتے ہیں، جس کی تغصیل بسلسلہ المفوظات اثور 'راتم الحروف نے جنوری ہوں نے کردا پرس میں پہنچتی ہا درایک ستارہ ایسا بھی دریافت ہوا ہے جس ہمارے کردان فضائے محیط جس بہت سے ستارے ہم سے متاثر ہوکر بورپ کے بعض فلاستروں نے کھا کہ کا نیات کا جم یالا محدود بیت انسان کے لئے اتنی زیادہ ایم کوفا صلفہ میں دور ہے۔ جس سے متاثر ہوکر بورپ کے بعض فلاستروں نے کھا کہ کا نیات کا جم یالا محدود بیت انسان کے لئے اتنی زیادہ ایم خبیر بلکہ جس سے انسان زیادہ ہم انسان کے لئے اتنی زیادہ ایم کوفی گر پرخلاف تو تع نہیں ہے ' جب آسان دنیا کے لئے اتنی زیادہ ہم ان کر بھی ہیں اور میں ہمارہ کی جب آسان دنیا کہ ہم انسان کے بیادہ بھی اور اس کے اور اس کے اور کر بھی ہمارہ کی گر برخیس کوفی گر پرخلاف تو تع نہیں ہے' جب آسان دنیا کے اور کر بھی میں اتنی بردی محموا سلم ہمارہ کی انسان کے دیادہ اور مردہ کی قبل سے بھی کوفی کر بھی ہمارہ ہمارہ کرتے ہیں اور اس کے اور کر بھی کی کوفی کر بھی کرتی ہے اسے ' نوری سال' کہتے ہیں ، اور اس کی دیون کے جائے ہیں (مؤلف ) روش کی رون اور کی ہورے کی اسلام کی جواب سے ستاروں ہوں کی قبل میں جو فاصلہ طے کرتی ہے اسے ' نوری سال' کر جس سال کر حساب سیارہ وں کی قبل میں جو فاصلہ طے کرتی ہے اسے ' نوری سال' کر جساب سیارہ وں کے قبل میں جو فاصلہ طے کرتی ہے اس کرتی ہمارہ کی سال کر حساب سیارہ وں کے قبل معرف کے جس کو جس کی جو اسال کر حساب سیارہ وں کے قبل دور کی جس کی جو کو کھوں کو مسلم کرتی ہو اس کرتی ہو اس کر تو کو کھوں کی کھوں کو کھ

غرض ایک طرف اگرمعهو دوجنی والی صورت بچه قر ائن کے تحت مراد ہوسکتی ہے تو دوسری طرف حذاالرجل کواصلی و خیتر مجازی معنی میں لینا بھی کسی طرح بدعت دشرک نہیں قرار یا سکتا۔

ولو رغم انف بعض الناس. والعلم عندالله. و منه الرشد والهداية في كل باب

قیر میں سونے کا مطلب: حدیث الباب میں ہے کہ مومن سے سوال وجواب کے بعد فرضتے یہ کہ کر چلے جا کیں گے''ابتم آرام سے سوجا دَا ہم پہلے ہی جانتے سے کہتم ایمان ویفین کی نعمت سے سرفراز ہو''

علامہ باقی نے کہا کہ توم سے مراد پہلی حالت موت کی طرف لوٹنا ہے اوراس کو توم اس لئے کہا کہ اس میں ٹیند کی طرح راحت وسکون ہوگا۔ایک حدیث میں بیالفاظ وارد ہیں' کہم نوحة عروس فیکون فی احلی نوحة نامها احد حتی یبعث ''(ولہن کی طرح سوجا ؟! پس وہ قبر سے الفاظ وارد ہیں' کہم نوحة عروس فیکون فی احلی نوحة نامها احد حتی یبعث '(ولہن کی طرح سوجا ؟! پس وہ قبر سے کہ اس کی اور پرسکون ٹیندسوے گا، جوکوئی دنیا کی اچھی سے کہ اس کے داس سے کہ اس کو سے کہا جائے گا کہ اس موجا ؟! تو وہ وہ ایک کی طرح سوجا نے گا۔ جس کو صرف وہ کی جے وقت بیدار کرتا ہے جو گھر کے لوگوں میں اس کو سب سے کہا جائے گا کہ اب سوجا ؟! تو وہ وہ ای کی طرح سوجا نے گا۔ جس کو صرف وہ کی جے وقت بیدار کرتا ہے جو گھر کے لوگوں میں اس کو سب سے نیادہ محبوب ہوتا ہے ) تا آ ککہ جن تعالیٰ ہی اس کو خوابگاہ خاکی سے اٹھا کیں گے۔

# حضرت شاه صاحب كالتحقيق

آپ نے فرہایا کہ بعض احادیث ہے تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ بور معطل ہیں ان بیں اکا آئیس ہوتے ، مگر دوسری احادیث ہا کا جوت ہیں مائیا کہ بھی مائیا ہے۔ مثلاً اذان وا قاحمت کا جوت داری ہے، قراءت قرآن کا ترفدی ہے ، قرکا کہ بخاری ہے ، وغیرہ امام میدولی کی شرح الصدور بھی ان کی تفصیل ہے۔ پھرای طرح ہے ہر دوجانب کی طرف کے اشارات قرآن مجید بھی بھی بیں مثلاً سورہ نئین بھی ہے میں بعشنا من موقع ما الصدور بھی ان کی تفصیل ہے۔ پھرای طرح ہے ہر دوجانب کی طرف کے اشارات قرآن مجید بھی بھی بیں مثلاً سورہ نئین بھی ہوتا اور سب بے فیرسوے دہتے ہیں دوسری آیت بھی ہوتا اور سب بے فیرسوے دہتے ہیں دوسری آیت بھی ہوتا اور سب بے فیرسوے دہتے ہیں دوسری آیت بھی ہوتا ہوت ہوتا کہ بھر دونرخ ان ہوتے والے معلوم ہوا کہ قبر دوالے بیدار دوبا فیرس ہوتے ہیں۔ ورشری کا مال ہوشن کا مال ہوشن ہیں ہوتا ہوتے ہیں۔ ورشری کا مال ہوشن کا مال ہوشن کی اس معلوم ہوتا ہوتے ہیں۔ پھولوگ برزخی نفتول ہے محفوظ اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پھولوگ برزخی نفتول ہے محفوظ اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پھولوگ برزخی نفتول ہے محفوظ اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پھولوگ ہوتے ہیں توم کا لفظ اس لئے افتیار کیا گیا کہ برزخی زندگی ای کے ساتھ مشاب ہولی کے حدیث میں المنوم اخ المعوت کہا گیا ہے اورای لئے قرآن مجدید ہوتے والی بی الفظ کے تحت درج کیا گیا۔" اللہ یہ وہوں کا گیا ہوا والنی لئے تعدول کے مدیث میں موت کوا کی بی لفظ کے تحت درج کیا گیا۔" اللہ یہ حدیث میں موت کوا کہ الموت کوا کی تو المیں کی الفظ کے تحت درج کیا گیا۔" اللہ یہ وہوں کوا کہ کوا کہ کا کھولوگ کی گیا گیا۔" اللہ یہ منامها"

غرض برزخ اس عالم کی زندگی سے انقطاع اور دوسرے عالم کی زندگی کی ابتداء کا نام ہے۔ اورای طرح نوم میں بھی اس و نیا ہے ایک تشم کا انقطاع ہوتا ہے۔

اے براور من تر ااز زندگی وادم نشاں خواب رامرگ سبک وال مرگ راخواب کرال محافر سے قبر میں سوال ہوگا یا نہیں؟

حضرت شاه صاحب فرمايا كما كثر روايات شي اها المنافق او المعوتاب بى مروى بالعض روايات مي اوا لكافر باورا يك تسخد

اس میں و المکافلو بدون تر وید کے بھی ہے۔ اس لئے یہاں یہ بحث چیزگئی کہ قبر کا سوال منافق کے ساتھ رخاص ہے یا تھلے کا فرے بھی ہوگا؟ علامہ ابن عبدالبرکی رائے ہیہے کہ قبر کا سوال صرف مون سے ہوگا یا منافق سے جو ظاہری طور پر اسلام لائے ہوئے ہے اور دل جس ایمان نہیں رکھتا پس اصلی مومن اور بناوٹی کا احمیا زکرنے کے لئے سوال کرایا جائے گا۔ اور جو کھلے کا فر بیں ان سے سوال بے سود ہے۔ اس لئے نہ ہوگا۔ علامہ سیوطیؓ نے بھی اس رائے کو اعتمیا رکیا ہے اور شرح الصدور جس اس کو ٹابت کیا ہے۔

علامة قرطبی وابن قیم کی رائے بیہ کدکافرے بھی سوال ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سوئن ومنافق سے سوال ہوگا تو کافرے بدرجہ اولی ہوناچاہئے اور کماب الروح صفحہ ۸ بیل کھا کہ آیت فسلنسٹان اللین ارسل علیہم ولنسٹلن المرسلین سے تابت ہوا کہ قیامت ہیں ان سب سے سوال ہوگا تو قبروں میں کیوں نہ ہوگا۔

حافظ این جرنے لکھا کہ جن روایات سے کافر کامسئول ہونا لکا ہے وہ دوسری روایات کی نسبت زیادہ توی ورائح ہیں۔ البذاوی اولی بالقول جی اور کا اور کا اور کا در کا اور کا در کا اور کا در کا اور کا در کا در کا در کا فران کے ساتھ کہا ہے کہ کافر سے سوال ہوگا۔ حضرت شاہ صاحب نے فر مایا میرے زدیک بھی بھی مختار ہے کہ کافر سے بھی سوال جو کا در سے بھی جس کے کہ کافر سے بھی سوال جو کا در سے بھی جس کے کہ کافر سے بھی سوال جو کا در سے بھی جس کے کہ کافر سے بھی سوال عبور معصوص کی سے کھی ہیں گیا ہے۔ سے کہ کافر سے بھی سوال جو کا در سے بھی ہیں گیا ہے۔ سوال میں موجود کی سے بھی ہیں گیا ہے۔ سے کہ کافر سے بھی سے بین موجود کی سے بھی ہیں گیا ہے۔ سوال میں موجود کی سے بھی ہیں گیا ہے۔ سے در کافر سے بھی ہیں ہونے کی سے بھی ہیں ہونے کی ہونے کہ کافر سے بھی ہونے کی سے بھی ہونے کہ بھی ہونے کے در کافر سے بھی ہونے کی ہونے کہ بھی ہونے کہ بھی ہونے کے در کافر سے بھی ہونے کی ہونے کے در کافر سے بھی ہونے کی ہونے کہ بھی ہونے کے در کافر سے بھی ہونے کی ہونے کے در کافر سے بھی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کہ بھی ہونے کی ہونے کی ہونے کا بھی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کو بھی ہونے کی ہونے کی ہونے کا بھی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کا بھی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کہ ہونے کی ہونے

كيا قبركاسوال اسى امت كے ساتھ مخصوص ہے

#### قبركاسوال اطفال سے؟

جونے بغیران تمیز کو پہنچ ہوئے مرجاتے ہیں علامہ قرطبی نے تذکرے ش اکھا کدان ہے بھی سوال ہوگا اور بھی قول حنفیہ ہے اور بہت سے شافعیہ کی رائے ہے کدان سے سوال نہ ہوگا اور اس لئے ان کے بزدیک ایسے اطفال کی تلقین مستحب نیس۔ (انتج الر بانی سوھ ۸ے)

#### سوال روح سے ہوگا یا جسدمع الروح سے

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ای جمد مع الروح ہے ہوگا جیسا کہ اس کی طرف صاحب ہدایہ نے بھی اشارہ کیا ہے صوفیاء کہتے جیں جمد مثالی مع الروح ہے ہوگا۔اس ترابی جمد کے ساتھ نہ ہوگا۔

عارف جامی نے فرمایا اس عالم میں اجساد کے احکام غالب ہیں اور روح کے احکام مستور ہیں کیونکہ جسم ظاہر اور روح پوشید ہ ہے۔ عالم برزخ میں برتکس ہوگا۔روح کے احکام وآٹارظہور کریں گے اورمحشر میں دونوں کے آحکام وآٹار برابر ہوجا کیں گے۔واللہ تعالی اعلم۔

# جسم كوبرزخ ميں عذاب كس طرح ہوگا

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جسم کے ذرات واجزاء منتشر ہوجانے کی صورت بیں جوا سنبعاد عذاب کے بارے بیل سمجھاجا تاہے وہ اس بناء پر ہے کہ جماوات بیل شعور نہیں ما ناجا تا حالا نکہ جماوات بیل بھی شعور بسیط موجود ہے اوراس کو ہرز مانہ کے محققین نے تسلیم کیا ہے جب شعور بسیط ثابت ہوگیا تو پھر ذرات جسم کے عذاب بیل کیا استبعاد باتی رہا۔ وہ جہاں جہاں بھی ہوں گے ان کوراحت و عذاب کی کیفیت حاصل ہوگی۔ بیک نے کہا کہ بھی دنیاوی وضع وصورت بھی عذاب کے وقت باتی وَئی چاہئے۔ مثلاً کسی کا فریا مومن کو اگر مقرر در تھے نے کھالیا یا بڑی چھنے گل کہا کہ بھی دنیاوی وقت وہی اس کی قبریا اس کا عالم برزخ ہے۔ وہیں موال ہوگا اور عذاب وراحت بھی روح و شیر در تھے نے کھالیا یا بڑی چھنے گل لیا تو وہی اس کی قبریا اس کا عالم برزخ ہے۔ وہیں موال ہوگا اور عذاب وراحت بھی روح و ذرات جسم کو ہوتی رہے گی۔ والند اعلم بالصواب۔

#### سفرآ خرت كااجمالي حال

ا حادیث میحد قوید کی روشی میں اس سرنا مدکا مختصر حال یا در کھنا چاہے تیک بندہ خواہ مردہ و یا عورت قریب وقت موت اس کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اس کو جنت کی بشارت دیے ہیں اس کوسلائتی اورا محاب یمین میں ہے ہونے کی خوشخری سناتے ہیں اوراس کی ساتھ ملاء اعلیٰ پر لے جاتے ہیں۔ وہ روح عرش الہی کے سامنے حاضر ہوکر بجدہ میں گر جاتی ہیں اوراس کو نہا ہت اکرام واعز از کے ساتھ ملاء اعلیٰ پر لے جاتے ہیں۔ وہ روح عرش الہی کے سامنے حاضر ہوکر بجدہ میں گر جاتی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کداس کے النے علیہ بیں جگر دو۔ پھر بجھیز و تکفین سے قبل ہی وہاں سے سند قبول و حضور الہی ہے مشرف ہوکرا ہے جسم میں آجاتی ہے اور قبر یا عالم برزخ میں سوال کا جواب دیتی ہے۔ جس پر حسب تھم خداوندی اس کی قبر کوفراخ کر دیا جاتے ہیں اور ہو ہو ہوگر ان کی طرف وروازہ کھل جاتا ہے جس سے برابرا چھی ہوا کیں اور عمرہ فوشہو کیں آتی رہتی ہیں۔ اوراس کی روح کا اصل سنعقر علیمین میں ہوتا ہے۔ جو ساتو ہیں آسان کے او پر ہے۔ حافظ ابن آیم نے لکھا کہ ارواح موشین کا مستقر ساتو ہیں آسان پر حضورا کرم منطق کا قول 'المله مالم فیق الاعلیٰ ''ولیل ہے (اروح لابن فیم ہوں۔)

میکی آتا ہے کدانسان کے کافظ فرشتے مرتے وقت موکن کی تعریف اور غیرموکن کی فدمت کرتے ہیں۔ مرتے وقت اپنا ایکھاور برے اعمال زندگی کی صورت اچھی یابری و کھتا ہے۔ آسان کے جس وروازے ہے رزق اثر تا ہے اور دومرا درواز وجس ہاس کے نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں، دونوں اس کی موت پر روتے ہیں ای طرح زین کے دوجھے روتے ہیں جن پر وہ نمازیں وغیروا داکرتا تھا۔ المسلھم اجعلنا کلنا منہم بفضلک و محومک یا ارحم الرحمین.

## كافرمرد بإعورت ،اوراسي طرح منافق وبدكار

قریب وفت موت اس کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور وہ انواع واقسام کے عذاب واہانت کی چیزیں ویکتا ہے اس کی روح تخق سے تکالی جاتی ہے اور آسان کے وروازے اس کے لئے بند ہوتے ہیں اس کو تقارت و نفرت سے بیچے پیچنک ویا جاتا ہے نداس پر آسان روتا ہے ندز بین اس کے مرنے کا افسوس کرتی ہے۔ اس کی روح تحیین میں رہتی ہے۔ اور جسم کے ساتھ عذاب و تکلیف اٹھاتی رہتی ہے۔ قبر تنگ ہوجاتی ہے اس کے بیچے آگ کی افرش بچھا یا جاتا ہے اور دوزخ کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اعاذ نا اللہ منہ

سورج وحيا ندكا كهن اورمقصد تخويف

ایک سوال بیمال بیمونا ہے کہ جب جاند وسورج اپنے اپنے وقت مقررہ پر گہن میں آتے ہیں اور اہل ہیئت وتقویم ٹھیک ٹھیک منٹوں وسیکنڈوں کا حساب نگا کر بتلا دیتے ہیں کہ فلال تاریخ کو فلال وقت سورج یا جاند کا گہن ہوگا اور کہاں نظر آئے گا کہاں نہیں وغیرہ تو پھر حق تعالیٰ کا جواس سے مقصد بندوں کوڈرا ٹا ہے اور اپنی اطاعت وعباوت ذکر وتفکر کی طرف بلانا ہے وہ کیونکر سیح ما تا جائے؟

اس کا جواب علامه ابن وقیق العید نے دیا کہ اہل حساب جو بھی بٹلاتے ہیں وہ حضور علی کے ارشاوذیل کے منافی نہیں۔ آبت ان من آبسات اللہ یہ جو ف اللہ بھما عبادہ (یدونوں خداکی نشائیاں ہیں جن سے حق تعالی اینے بندوں کو ڈراتے ہیں) کیونکہ دنیا ہیں جق تعالی اللہ بعدوں کو ڈراتے ہیں) کیونکہ دنیا ہیں جق تعالی اللہ بعدوف الله بھما عبادہ (یدونوں خداکی اللہ بھی جن تعالی اللہ عادت مقررہ کے موافق ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کی قدرت کا مدتما ماساب دنیوی پر حاکم وحاوی ہے۔ وہ جن اسباب کوچاہاں کواپے مسیبات سے منقطع بھی کرسکتا ہے۔

خرض دنیا میں ظاہر ہوئے والے عظیم ہولنا ک وقائع کا وجودخرق عادت کے طور ہے ہو یا بغیراس کے مقررہ نظام و عادت المہید کے تحت، ہر دوصورت میں وہ خلاق عالم قادر مطلق و معبود ہر حق ہی کی طرف ہے ہے۔ اور دونوں ہی تئم کے واقعات ہے حق تعالیٰ کے غصہ و حماب وعذاب کا خوف اوراس کی رحمت و مففرت رضا وخوشنو دی کی طرف اٹابت ورجوع ہوتا چاہئے۔ جس طرح ہم نے پہلے لکھا کہ بورپ مماب عالم اور نظام عالم اور نظام شمی وفضائی کیسا نہیت وہم رقی سے جیران وسٹسٹدر ہیں کہ ہزاروں ہرس ہے ایک بیرے ایک وحرے پر سمار انظام چلا آ رہا ہے اور ہزاروں ہرس بعد کے لئے بھی ای طرح متوقع ہے۔

کیا لاکھوں ہزاروں برس تک ایک ہی طرح سے نظام کا چلنا کہ بھی ایک منٹ وسکینڈ کا فرق بھی کسی ہات میں ندآ پائے۔کسی انسان کا بنایا اور چلایا ہوا ہوسکتا ہے جوسوسوا سو برس جی کر مرجا تا ہے یا اس مادی نظام میں خود بخو دالی صلاحیت موجود ہے جویغیر کسی قادر مطلق علیم وجبیر سمجا و بعیر کے خود بی ایسے منظم وعظیم کارخان استی کی صورت میں چاتا رہے۔

بس میں ساندانوں کی دوشم بن جاتی ہیں ایک وہ کہا تی فطری صلاحیتیوں اور شرائع سادید علوم نبوت کے سبب او پر کی بات مجھ گئے اور خدا تک رسائی حاصل کرلی۔ وہ حزب اللہ اور موس کے سبب او پر فطری فطرتی اور شرائع ساوید وعلوم نبوت سے بہرگی کے سبب او پر کی بات سے مشرک بن گئے ہیں۔ بہت سے مشرک بن گئے ہیں سے خرب العیطان کی بات نہ بچھ سکے نہ خدا تک بی رسائی حاصل کر سکے بھران میں سے بہت سے مشرک وہ ہرید ہو گئے بہت سے مشرک بن گئے ہیں سے خرب العیطان اور کا فرکہ لائے۔ مشرک بن گئے ہیں ہے مشرک بن گئے۔ بیسب حزب العیطان اور کا فرکہ لائے۔

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد

آب نے بھی علامد مختق ابن وقتی العید کی رائے ہے اتفاق کیا اور مزید فرمایا کہ کسوف وخسوف کے اسباب معلومہ وحساب معلوم

مطابق ہونے کوموجب تخویف نہ بھٹا ہیڑی ہی جہالت کی بات ہے۔ کیونکہ دنیا کی ساری ہی چیزیں اسباب کے تخت ظاہر ہورہی ہیں۔ اور ایک بجھدار عبرت پنے میانسان کوچا ہے کہ شب وروز کے تمام حالات النفس و آفاق کونظر ونظر وبھرت سے دکھے۔ ہواؤل کے تصرفات، رات دن کے انتقلاب، بحری جہازوں کا سمندروں میں دوڑنا پھر تا ہوائی جہازوں اور راکوں کا فضا میں اڑنا، موٹروں وریلوں کا زمین نا پنا، موسموں کے انتقلاب، بحری جہازوں کا سمندروں میں دوڑنا پھر تا ہوائی جہازوں اور راکوں کا فضا میں اڑنا، موٹروں وریلوں کا زمین نا پنا، موسموں کے تغیرات سورج چا شدوغیرہ کے انتقاب کوئی چیز اسباب کے تحت نہیں ہے۔ اور ضرور ہے، مگر پھر بھی ہر چیز میں ایک عاقل خداشناس انسان کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کا موسمانی اور جمانی ورحیمی کی شان طاہر ہوتی ہے۔ کے ساتھ کی خور ہوں ہزاروں ہر تھی حاصل ہو گئی ہیں۔ جن سے حق تعالی کی تھیم قد رت تھا ری جہاری اور رحمانی ورحیمی کی شان طاہر ہوتی ہے۔ گریئا و

اس کے بعد شاہ صاحب نے فرمایا کہ قرآن مجید بسا اوقات اشیاء کے قس الا مری وظیقی اسباب سے تعرش نہیں کرتا کہ دہ کیا ہیں۔ وہ کس طرح ہیں۔ وہ صرف ایک طاہری وسرسری عام بات بیان کردیتا ہے جوسب کو معلوم ہے یاسپ کی بجھ جس آ سکتی ہے اور اس کو بجھنے کے لئے علوم وفنون کی ضرورت نہیں ہوتی اگر وہ اس طرف تعرض کرتا تو ہدایت کا سید هاسا وا آ سان طریقہ علی وفنی بحثوں جس کم ہوجا تا اور موام اس سے محروم ہوجاتے کیونکہ انسان کی قطرت ہے۔ وہ اپنی تحقیق پر بھروسرزیادہ کرتا ہے۔ مثل فرض کیجے قرآنی ہدایات ودلائل' حرکت ارض کی تحقیق نظریہ پر بی ہوتے تو ایسے لوگ ضروراس کی تھذیب کرتے جو ترکت قلک کے قائل تھے۔ چنا نچہ جب بورپ کے فلاسفہ نے ترکت ارض کی تحقیق کی تو دوسو برس سے ذیادہ عرصہ تک علاء و تبعین انجیل ان سے جھاڑتے رہے وہ کہتے تھے کہ حرکت ارض کا نظریہ انجیل کے فلاف گرائی ہے۔ کہ اگر قرآن مجید حرکت ارض کا نظریہ نوٹ ان فلک کی حرکت ارض کا نظریہ نوٹ ان فلک کی حرکت ارض کا نظریہ نوٹ ان کی حقیقت تک کوساکن کہتے تھے ای طرح دوسرے اسباب کی طرف بھی قرآن مجید جس تعرض نہیں کیا گیا۔ اگر وہ ایسا کرتا اور اکثر لوگ ان کی حقیقت تک رسائی حاصل نہ کرسے تو تو وہ اپنے تھائی طرح دوسرے اسباب کی طرف بھی قرآن مجید جس تعرض نہیں کیا گیار ہوجائے۔ اعاد نا دند مین ذلک

بَابُ تَحُرِيْضِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفَدَ عَبُدِالْقَيْسِ عَلَى اَنْ يَحُفَظُوا الْإِيُمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَ هِمْ وَقَالَ مَالِكُ ابْنُ الْحُويُرِثِ يَحْفَظُوا الْإِيُمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَ هِمْ وَقَالَ مَالِكُ ابْنُ الْحُويُرِثِ يَحْفَظُوا الْإِيمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُحْبِرُوا مَنْ وَرَاءَ هِمْ وَقَالَ مَالِكُ ابْنُ الْحُويُرِثِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِرْجِعُو إِلَى اَهْلِيكُمْ فَعَلّمُوهُمُ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَهُمُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِرْجِعُو إِلَى اَهْلِيكُمْ فَعَلّمُوهُمُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِرْجِعُو إِلَى اَهْلِيكُمُ فَعَلّمُوهُمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهُ وَهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْقُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

رسول الله علی کا قبیلہ عبدالقیس کے وفد کواس امر کی ترغیب دیتا کہ وہ ایمان اور علم کی ہاتیں یا در کھیں اور اپنے بیجھے رہ جانے والوں کو ان باتوں کی خبر کر دیں۔اور مالک بن الحویرث نے قرمایا کہ تمیں نبی کریم علی نے (خطاب کر کے ) فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کرانہیں دین کاعلم سکھاؤ۔

(٨٥) حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارِ قَالَ حَدُّنَا غُفَدُرٌ قَالَ حَدُّنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتَ أَتَرْجُمُ بَيْنَ ابُنِ عَبُو النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ مَنِ الْوَقْدُ أَوْ مَنِ الْقَوْمُ عَبُو النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ مَنِ الْوَقْدُ أَوْ مَنِ الْقَوْمُ وَلَا بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ مَن الْوَقْدُ أَوْ مَنِ الْقَوْمُ وَلَا بَالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَقْدِ عَيْرَ خَزَايًا وَلَا بَدَامَى قَالُو النَّا بِيْكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ فَالْوَا رَبِيْعَةٌ قَالَ مَرْحَيًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَقْدِ عَيْرَ خَزَايًا وَلَا نَدَامَى قَالُو النَّا بِيْكَ مِنْ شُقَةٍ بَعِيدَةٍ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ اللهُ فِي شَهْرِ حَرَامٍ فَهُولًا بِآمُو لُهُمْ وَلَا نَدْحُلُ هَاللهُ عَنْ وَوَآءَ لَا لَدْحُلُ

بِهِ الْحَنَّةَ فَاصَرَهُمْ بِارْبَعِ وَنَهَاهُمْ عَنَ اَرْبَعِ اَمْرَهُمْ بِالْإِيْمَانِ بِاللهِ وَحَدَهُ قَالَ هَلُ ثَلْرُونَ مَا لَإِيْمَانُ بِاللهِ وَحَدَهُ قَالَ هَلُ ثَلْمَانُ بِاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

ترجمه ٨٤: شعبد في الوجره كي واسط من بيان كيا كديس ابن عباس رضي الذعنهما اورلوكون كي وزميان ترجماني كي قرائض مراتجام ء دینا تفاتو ایک مرتبداین عباس علائے نے کہا کے قبیلہ عبدائقیس کا وفدرسول اللہ علاقے کی خدمت میں ماضر ہوا آپ علاقے نے دریافت فرمایا کہ كون قاصد ب يايد يوجها كدكون لوگ بين؟ انهول نے عرض كيا كدربيد كاوك بين آب نے فرمايامبارك بوقوم كوآ نايامبارك بواس وفدكوجو مجمی رسوان مورن شرمنده مور ال کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایک دورور از گوشہ ہے آ یہ کے یاس حاضر ہوئے ہیں ہمارے اور آ یہ کے ورمیان کفارمعترکا بیقبیلد یرد تا ہے۔اس کےخوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں حاضر نہیں ہوسکتے۔اس لئے ہمیں کوئی الے تطعی بات بتلاد بیجئے جس کی ہم اپنے بیچھےرہ جانے والول کوخبردے دیں۔اوراس کی وجہےہم جنت میں داخل ہو کیس تو آب نے انہیں جار باتوں کا تھم دیا۔ کیالغدوا صدیرا محان لائیں اس کے بعد فرمایا کتم جائے ہوک ایک اللہ برا محان لانے کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ الله اوراس كارسول زياده جائع بين آب علي تفرما يا ايك الله برائمان لانے كامطلب بيہ كداس بات كا اقرار كرتا كدالله كوركى معبود نیس اور بیاکہ محداللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرناء زکو ہو بینار مضان کے روز ہے رکھنا اور بیاکہ تم مال ننیست بیس سے یا نچواں حصداوا کرو اور جار چیزوں ہے منع فرمایا و باجئتم اور مزدنت کے استعال ہے منع فرمایا اور چوتھی چیز کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ ابو جمرہ بسااو قات تقیر کہتے تصاور بسااد قات مقیر (اس کے بعدرسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان باتوں کو یا در کھواورا پنے چیچےرہ جانے والوں کو ان کی اطلاع بہنچاد و۔ تشریکی: مقصد ترجمه الباب بدہ کتعلیم کے بعد خواہ دوا فآء کے ذریجہ ہو یا درس دغیرہ کے ذریعہ سمعلم کو جائے کہ متعلم کواس امر کی مجى بدايت كرے كدوه دين كى باتول كو يا دكر كے دوسرول تك كانجائے صرف اپنى ذات تك كدود ندر كے جيرا كر حضوراكرم علاق فيے فلد عبدالقيس اور مالك بن الحويث كوتا كيدفر مائى - وفدعبدالقيس كاذكر يبلي آ چكا بهاور مالك بن الحويرث مشبور محاني بي بعره يس سكونت تھی۔ سے عدیس وفات یائی۔حضورا کرم علاقے کی خدمت میں حاضر ہو کرانیس دن قیام کیا،علوم نبوت ہے فیض یاب ہوئے رخصت کے وفت حضور علی نے ان کوتا کیدفر مائی کہاہے اہل وعیال میں پہنچ کران کو بھی دین کی تعلیم دیں۔وندعبدالقیس والی صدیث نہ کوریہ کیا ب الایمان شر گذر چکی ہے۔حضرت شاوصاحب نے وربعا قال المفیر پفرمایا کر حقیقت ش شک جو کھے ہے وومونت ومقیر کے درمیان ہے۔ تقیر ومقیر کے درمیان تبیں ہے۔ البذا بہال عبارت میں ایک طرح کا ابہام ومسامحت ہے۔ علامہ بینی نے لکھا کہ مزفت ومقیر چونکہ ایک ای چیز ہے اس کے تکرار لازم آتا ہے اور اس سے بینے کی صورت کتمانی نے لکھی ہے ، گرحقیقت بدہے کہ یہاں مزفت ومقیر کا باہم مقابلہ ہی مقصودتیں ہے کہ تکرارلازم آئے بلکہ مقصد بدہے کہ تین چیزوں کے ذکر پر تویفین ہے لینی صلتم ، دیا، مرفت پر چنانچہ پہلے بھی ان کا ذکر آ چکا ہاوروہاں مقیر وحرفت دونوں الفاظ میں شک کا بیان بھی گزر چکاہے یہاں اس شک کے علاوہ ایک دوسرے شک کا بھی انلیارہ کے تقیر کا ذكر مواجعي ب يانبيس ماس كيذكر ميس وبال شك نبيس بتلايا تعام (عرقالقاري في ١٩١٥)

# بَابُ الرِّحُلَةِ فِي الْمَسْئَالَةِ النَّازِلَةِ

#### ( کسی مسئلد کی تحقیق کے لئے سفر کرنا )

(٨٨) حَدَّقَنَى عَبُدُ اللهِ بَنُ اللهِ الْمُ الْحَسَنِ قَالَ آنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آنَا عُمَدُ بَنُ سَعِيْدِ ابْنِ آبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّقَنِي عَبُدُ اللهِ بَنُ عَدِيْزٍ فَآتَتُهُ اللهِ أَنْ الْحَارِثِ آنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِآبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيْزٍ فَآتَتُهُ اللهُ الْفَالَتُ فَقَالَتُ اللهِ عَبُدُ اللهِ بَنِ عَزِيْزٍ فَآتَتُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَنْ عُقْبَةً اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَالَهُ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدُ قِيلً وَشُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَالَةً فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدُ قِيلً فَقَالَ وَشُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدُ قِيلً فَقَالَ وَشُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدُ قِيلًا فَقَالَ وَشُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدُ قِيلًا فَقَالَ وَشُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدُ قِيلًا فَقَالَ وَشُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدُ قِيلًا فَقَالَ وَشُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدُ قِيلًا فَقَالَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدُ قِيلًا

ترجمه ۱۸۸ عبداللہ ابن ابی ملیکہ نے عقبی ابن الحارث کے واسطے نے قل کیا کہ عقبی نے ابواہاب ابن عزیز کی لڑکی ہے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے تکی کہ بھی نے عقبی کواور جس ہے اس کا نکاح ہوا اس کو وور در پلایا ہے۔ بینکر عقبی نے کہا جھے نہیں معلوم کہ تو نے جھے دور در پلایا ہے۔ بینکر عقبی کے کہا جھے نہیں معلوم کہ تو تھے دور در پلایا ہے۔ بینکر عقبی کہ معظم میں سوار ہو کر رسول اللہ عنائے کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور آپ عنائے ہے اس بارے میں دریا دنت کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ س طرح تم اس لڑکی ہے تعلق رکھو گے۔ حالا نکداس کے متعلق ریکھا گیا تب عقبی نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس نے دوسرا خاوند کر لیا۔

تشری : انہوں نے احتیاطا چھوڑ دیا کہ جب شہ پیدا ہوگیا تواب شبری بات ہے بچا بہتر ہے گر جہاں تک مسلمات تقل ہے توایک عورت کی شہادت اس کے لئے کافی نہیں۔ یہاں پر برینائے احتیاط آپ نے ایسا فرما دیااس لئے جمہورا تمہ کے زویک دوعورتوں کی شہادت ضروری ہے۔ انتمہ جہتدین بیس سے صرف امام احمد بیفر ماتے ہیں کہ ایک عورت کی شہادت بھی ایسے موقع پر کافی ہے۔ علامہ بینی نے ابن بطال کا قول تقل کیا کہ جمہور علاء کے نزویک حدیث الباب میں حضورا کرم علی کا ارشاد مذکور محض کی شبہ وموضع تبہت سے بہتے کے لئے ہے۔ گویا تھم و رئے ہے۔ تھیا تھم کے سے سے محتم تم بھیں۔ (عمرہ ۲۵۰)

بحث ونظر

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کے سند میں عبدانلدے مراد حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں اور مقاتل کے بعد سب جگہ وہی مراد جوتے ہیں۔

#### نصاب شهادت رضاعت میں اختلاف

ہمارے بہاں قاضی خان سے دومتعارض اقوال حاصل ہوتے ہیں باب الحر مات میں توبیہ کے اگر قبل نکاح شہادت دے توایک عورت کی شہادت بھی معتبر ہے۔ بعد نکاح نہیں ،اور ہا ب الرضاع میں اس کے برنکس ہے۔ فرمایا قاضی خان کا مرتبہ صاحب ہدایہ سے بلند ہے علامہ قاسم بن قطلو بنانے کتاب الترج وضح میں لکھا ہے قاضی خان صاحب ہدایہ کے شیوخ میں القدرعلاء ترج میں سے ہیں۔

# حدیث الباب دیانت پرتحمول ہے

چرفر مایا میرے نز ویک حدیث الباب و یانت پرمحمول ہے۔ قضا پزہیں اور صرف مرضعہ کی شہادت ہمارے پہاں بھی و یانتأ معتبر ہے

جیسا کہ حاشیہ بخرالرائن للرملی میں ہےانہوں نے لکھا ہے کہ اس کی شہادت دیانتا قبول ہو گی حکمانہیں۔اور بہی مرادیشخ ابن ہمام کی بھی ہے۔ انہوں نے فتح القدیریش لکھا کہ بیشہاوت تنزیاً قبول ہوگی۔

# حدیث میں ویانت کے مسائل بکثرت ہیں

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا اس میں کوئی عجیب ہات نہیں ہے کیونکہ حدیث میں جہاں قضاء کے مسائل بیان ہوئے ہیں وہاں ویانت کے مسائل بھی بکٹرت بیان ہوئے کیکن لوگ اس ہے غافل ہیں۔

# تذكره محدث خيرالدين رملي

حضرت نے فرمایا کہ یہ فیرالدین رفی تنی ہیں اور ایک دوسری فیر رفی شافعی ہی ہوئے ہیں۔ راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ محدث رفی حفی کا تذکرہ مقد مدا نوار الباری جلد دوم میں مہوارہ گیا ہے۔ ترشیب ووفات کے ناظ سے ان کی جگہ مفید ۱۸ جلد دوم میں ۱۸۳۵ حضرت خواجہ معصوم کے بعد ہونی چاہیے گئے۔ ان کی وفات ۱۸۰۱ ھی ہے۔ بڑے محدث مفسر وفقیہ کیٹر العمر اسے وفقیہ کیٹر العمر ان کو فقیہ کیٹر العمر العمر المحدث نواز مقدم میں ورس صدیث وفقہ دیا۔ انہم تھا نیف یہ ہیں۔ فرآ وکی سائرہ ، منح الفقار ، حواشی عینی شرح کنز ، حواثی الاشیا و والنظائر ، حواثی بحر المرائق ، حواثی والمحدث واقعہ دیا۔ انہم تھا نف یہ بڑے لغوی نوی وعروضی بھی شہے۔ بہت سے شرح کنز ، حواثی الاشیا و والنظائر ، حواثی بحر المدر حمد واسعت ۔

#### ديانت وقضا كافرق

شایدای صورتحال کی وجہ سے قاضی تو سلطنت عثانیہ میں صرف حنی المسلک مقرر ہوتے ہے۔ اورمفتی جاروں فراہب کے ہوتے

سے۔ حنی قاضی ان سب کے فتو وک کے موافق احکام نافذ کرویے سے۔ اس لئے مفتیوں نے بھی احکام قضا لکھے شروع کر وہیے ہیں کتابوں میں صرف مسائل قضا درج ہونے گئے اور مسائل ویانت کی طرف ہے توجہ ہے گئی حالانکہ دونوں کو ساتھ ساتھ داکر کرنا تھا۔ کتے ہی مسائل میں دونوں کے تھم الگ الگ ہوتے ہیں مثلاً کنر میں ایک شخص نے ہوی کو کہا کہ اگر تیر بے لڑکا ہیدا ہوتو تھے ایک طلاق لڑی ہوتو دو طلاق ۔ پھر اتفاق ہے لڑکا اور لڑکی دونوں تو لد ہوئے اور ہی جمعلوم نہیں کہ پہلے کون پیدا ہوا۔ تو قضا کا فیصلہ ایک طلاق کا ہوگا۔ اور تنز ھا بینی ویانت کا فیصلہ دوکا ہوگا۔ قاضی نے تو بینی جانب کو لے لیا اور مفتی نے احتیاط والی صورت کوتر جے دی۔ پس یہاں دونوں حکموں میں حلت و حرمت کا فیصلہ دوکا ہوگا۔ قاضی نے تو بینی جانب کو لے لیا اور مفتی نے احتیاط والی صورت کوتر جے دی۔ پس یہاں دونوں حکموں میں حلت و حرمت کا فرق عظیم ہو گیا اور احد طہ کو احتیار کرنا واجب ہوگا جیسا کہ فتم اے اس کی تصریح بھی کی ہے۔ صرف مستحب نہ ہوگا اور اس طرح خر وفعلی کی صورت میں اقالہ بھی ہمارے فرق فیل بھی دولا ہوگا۔ تان میں کوئی فرق نہیں ہے۔

دیانت وقضا کے احکام متناقض ہوں تو کیا کیا جائے؟

حضرت شاہ صاحب نے فرہا یا کہ بیس اس بارے بیس ابھی تک متر دوہوں اور اس سلسلے بیس صرف ایک بین شیر صاحبین سے ملاہے وہ یہ کہ شوہرا گرشانسی ندہب کا ہواور وہ اپنی خنی المسلک بیوی کو کنائی طلاق دے گھر جوع کا ادادہ کرے کہ ان کے بہاں کنایات بیس بھی رجعت کا حق بہاں کا بیات بیس کی بیس کا فیصلہ فلا ہر آاور رجعت کا حقم اللہ جائے تو اس کا فیصلہ فلا ہر آاور باطنا تافذ ہوجائے گا اور رجوع سے افکار کر دے اور معاملہ قاضی شافعی کے بہاں وائر ہوکر رجعت کا حکم اللہ جائے گا اور کس باطنا تافذ ہوجائے گا اور رجوع سے ہوگا ۔ لیکن ابھی تک کوئی ایسا کلی ضابط نہیں ملا۔ کہ کس وقت قضا کی وجہ سے دیا نت کا حکم اللہ جائے گا اور کس وقت قضا کی وجہ سے دیا نت کا حکم اللہ جائے گا اور کس وقت قضا کی وجہ سے دیا ت کر اہت رجوع کا حکم وقت نیس اٹھے گا اس لئے جمھے تر دو ہے کہ آگر موا نع سبعہ نہ ہونے کی حالت میں قاضی رجوع فی المبد کا حکم کر و ہے تو ویا نہ کر اہت رجوع کا حکم اللہ جائے گا یا نہیں ۔ بظاہر بھی صورت ہے کہ بھی وہ اٹھ جائے گا اور کہی نہیں اٹھے گا۔

#### ديانت وقضا كافرق

حفرت شاہ صاحب نے یہ بھی قرمایا کہ سب سے پہلے جھے قضا ودیا نت کا فرق تفتا زائی کے کلام سے معلوم ہوا۔ صاحب تو فیح نے "باب الحقیقة والحجاز" میں سبب وتھم میں استفارہ کا مسئلہ ذکر کر کے کھا کہ اگر شراء (خرید نے ) سے نیت ملک کی کی یا برعکس تو اپنے نقصان کی صورت میں اس کوسچا ما میں گئی دیائے اس کا تول معتبر ہوگا کہ شتی صورت میں اس کوسچا ما میں گئی دیائے اس کا تول معتبر ہوگا کہ شتی اس کے لئے فتو کی دیائے اس کا تول معتبر ہوگا کہ شتی اس کے لئے فتو کی دیائے اس فرق کرتے ہیں پھراس فرق کوعبارت فقہا و میں بھی ہیں کہ برا برطاش کرتا رہا جی کہ صاحب ہوا ہے کہ بوتے ابوالفتح عبدالرجم بن عما والدین بن علی (صاحب ہوا ہے ) کی فصول عماد یہ میں اس موضوع پر اسط سے ہوا ہے کہ مصاحب ہوا ہے کہ اس مطاور دیکھا کہ اور میں اس موضوع پر اسط سے انہ میں موضوع پر اسام میں موضوع پر اس موضوع پر اس موضوع پر اس موضوع پر اسام موسوع پر اسام موسوع پر اس موضوع پر اس موضوع پر اسام میں موضوع پر اسام میں موضوع پر اسے موسوع پر اس موضوع پر اسام موضوع پر اسام موضوع پر اس موضوع پ

## دیانت وقضاء کا فرق سب م*ذاہب میں ہے*

فرمايا كمان دونون كافرق جارون تمامب مين موجود بقصدامراة الى سفيان من محدى ما يسكفيك وولدك "آياي، حس

الى اس كراب كاذكر تذكروں على نصبول عماديوى كنام سے بين جوطباعت كي فلطى سے فيض البارى مى ١٨٨ جا الى اصول العمادى جو كيا ہے۔ والله اعلم ــ فعول عمادية فقد واصول كى نمايت بلنديا ينيس ومعتذكر اب ہے۔ (مؤلف)

امام نودی نے بحث کی کہ یہ قضاء ہے یا فتوی؟ اگرفتوی ہے تواس کا تھم ہر عالم و مفتی کرسکتا ہے اگر قضاء ہے تو بجرقاضی کے اس کا تھم کوئی نہیں کرسکتا ہے ۔ نیز طحاوی ج معل موس معلوم ہوتا ہے کہ بیٹر ق سلف میں بھی تھا، سائب سے مروی ہے کہ میں نے قاضی شرق سے ایک مسئلہ پوچھا تو کھا میں تو قاضی ہوں مفتی نہیں ہوں اس سے صراحة بیہ بات نکل آئی کہ قضاء وافقاء الگ الگ جیں اور یہ بھی کہ قاضی کو جب تک وہ قاضی ہے اور مجلس قضاء میں بہیٹھا ہے دیا نامت کے مسائل نہیں بتلانے چاہئیں جب وہاں سے اٹھ جائے اور عام لوگوں میں آئے تو اور علاء و مفتیان کی طرح مسائل ودیا نامت بتلا سکتا ہے۔

حاصل مسئلہ: آخر میں حضرت شاہ صاحب نے زیر بحث صورت مسئلہ میں فرمایا کہ اگر زوج کومرضعہ کی خبر پریفین ہوجائے تو وواس کی شہادت قبول کرسکتا ہے اوراس پر دیائے عمل بھی کرسکتا ہے کہ اس سے مفارفت اختیار کر لے ، لین اگر معاملہ قامنی کی عدالت میں چلا جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس شہاوت پر فیصلہ کر دئے۔

اک سے بیہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ شخ ابن ہما م کی مراد تنزہ و تورع سے کراہت تنزیبی ہے صرف احتیاط ہیں ہے۔
قارفہا کا مطلب: فرہایی مکن ہے طلاق و سے کرمفارات اختیاری ہو ۔ کیونکداس مورت کا مرضعہ ہونا تو ثابت ہونیس ہوسکا تھا اور فتح نکاح کی صورت مرضعہ ہونے کے شوت پر ہی موقوف ہے اورا کر میمراد ہو کہ حضورا کرم علاقے کے تھے کے سب مفارات اختیاری تو جمہداس کا فیصلہ کرے گا تہا تھا اور گئی تھا اور گئی تھا تھا یا دیا تا جمہ اور سے معاور سے ہمارے مسائل کا اقتصاء بھی ہے کہ آ پ کے فیصلہ کو دیا نت پرجمول کریں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب مقصدا ما می بخاری نے صرف طلب علم کے لیے سفری ضرورت و نضلیت ٹابت کی تھی اس باب میں بیہ تلایا کہ می خاص مسئلہ میں اگر مقامی کی تھی تھی ہو تھے۔ کہ جس کری خاص مسئلہ میں اگر مقامی کی مورت عقبہ صحافی میں اللہ تعالی عنہ مورف ایک مسئلہ شری کی تحقیق کے لیے بھی سفر کرنا جا ہیے ، جیسے حضرت عقبہ صحافی رضی اللہ تعالی عنہ مرف ایک مسئلہ کی تعقیق کے لیے مکہ معظم سے یہ مدینہ موردہ تک کا سفر فرمایا۔

# بَابُ التَّنَادُبِ فِي الْعِلْمِ

﴿ الله عاصل كرتے ميں بارى مقردكرنا)

ترجمه ٨٩: حضرت عبدالله بن عماس الله حضرت عمر الله سے روایت بیان کرتے ہیں کہ بیں اور میرا ایک انصاری پڑوی ووٹول عوالی

مدیند کے ایک محلہ بنی امید بن بزید میں رہے مقے اور بم دونوں باری باری رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے ایک دن وہ آتا،
ایک دن میں آتا جس دن میں آتا تو اس دن کی وئی کی اور رسول اللہ علیہ کی مجلس کی دیگر باتوں کی اس کواطلاع دیتا تھا اور جب وہ آتا تو وہ مجل ان طرح کرتا تو ایک دن وہ میر الفساری دفیق اپنی باری کے روز حاضر خدمت ہوا جب واپس آیا تو میر اور واز ہ بہت زور سے کھنگھٹا یا اور میرے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ بیہاں ہے؟ میں گھبرا کر اس کے پاس آیا، وہ کہنے لگا کہ ایک بڑا معاملہ پیش آگیا ( بینی رسول اللہ علیہ نے نے میں اپنی از واج کو طلاق دے وی چرمی حصد کھنے پاس گیا، وہ رور ہی تھی میں نے پوچھا کہ کیا تہمیں رسول اللہ علیہ نے طلاق دے وی ہو کہنے گئیں میں نہیں جاتی ، پھر میں خصد کھنے کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے کھڑے کھڑے آپ علیہ نے دریا فت کیا کیا آپ نے اپنی بیو یوں کو طلاق دے وی ہے ؟ آپ علیہ نے فرمایا نہیں تب میں خالیہ اللہ اکبر!

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ نی امید پر بطیب یا محکہ تھا جوشہر کے نکال پر تھاای لیے اس کو یہ یہ ہے فار ن مجمی کیا گیا ہے۔ وہاں حضرت عمر ﷺ نے نکاح کیا تھاا ورو ہیں رہنے گئے تصد پر طیبہ میں حضرت محمد علیقے کی خدمت میں نوبت وہاری ہے آیا کرتے تھے اس زمانے کا واقعہ یہاں بیان فرمایا ہے۔

مناسبت ابواب: علامہ بینی نے لکھا ہے کہ جس طرح طلب علم کے لیے سفر سے علم کی غیر معمولی حرص معلوم ہوتی ہے ای طرح تناوب ہے بھی معلوم ہوتی ہے لہٰ داوونوں بابوں کی باہم مناسبت ظاہر ہے

عوالی مدینہ: عوالی مدینہ سے مراد حافظ بینی نے مدینہ طیبہ کی جانب شرق کے قریبی دیہات بتلائے ہیں اور نکھا ہے کہ مدینہ طیبہ کے سب سے قریب دالے والی کا فاصلہ ۳۰ میل سے میل تک کا ہاور سب سے بعید کا فاصلہ آٹھ میل ہے۔

صاد شہ عضلیمہ: " صدت امر عظیم" (بڑا ہماری حادثہ ہو گیا) اس ہے مراد حضور علیق کے کا از واج مطہرات ہے علیحد کی اختیار کرنا تھا بلکہ ان انصار نے گمان یکی کیا تھا کہ حضور علی ہے طلاق دے دی ہے اور بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رہا کا قات کی خبر دی تھی۔ طلاق کی خبر دی تھی۔

حادثہاس لئے بہت بڑا تھا کہ علیحدگی یا طلاق کی صورت ہے سب مسلمانوں کورنج ہوتا ،خصوصاً حضرت عمر ﷺ کو کیونکہ آپ کی صاحبز ادمی حضرت حفصہ ﷺ کی از وج مطہرات میں ہے تھیں۔

## الثدا كبركهنج كيوجيه

حضرت عمر ﷺ نے یہ جملہ بطور تعجب کہا کیونکہ پہلے اپنے ساتھی سے طلاق کی خبرین بچکے تنے اب یکدم تعجب اور حیرت جس پڑ گئے کہ ساتھی نے ابیا بڑا مغالطہ کیسے کھایا ، یا ہوسکتا ہے کہ حضورا کرم علیاتے کے خلاف تو تع جواب من کرفر طامسرت وخوشی جس اللّذا کبر کہا ہو۔

# حدیث الباب کے احکام ثمانیہ

حافظ عنى نے حديث الباب سے مندرجہ ذیل احکام كا استنباط فرمايا

(۱) حرص طلب (۲) طالب علم کوچاہیے کہ وہ اپنی معیشت ومعاش کی بھی فکر رکھے، جیسے حضرت عمراوران کے ساتھی ایک دن تجارت وغیرہ کرتے اور دوسرے دن حضور علی ہے کی خدمت میں گزارتے (۳) ثبوت قبول خبر واحد وعمل بمرائیل محابہ (۴) آنخضرت علیہ ہے تی ہوئی یا تیں ایک دوسرے کو پہنچاتے تھے اور اس بارے بیں ایک دوسرے پر پورا مجمر وسدوا عنا دکرتا تھا کیونکدان میں ہے شہ کوئی جھوٹ بول تھا اور نہ غیر تھنہ تھا (۵) کسی ضرورت سے دوسرے مسلمان بھائی کے گھر کا در واز و کھنگھٹانا درست ہے ((۱) باپ کو چائز ہے کہ بیٹی کے پاس بغیراس کی شوہر کی اجباز سے چاچا جائے اور اس کے احوال کی شفیق تھنے تھی کرسکتا ہے قصوصاً ان حالات کی جو تعلقات زوجین کی اچھائی اور برائی سے متعلق جی (۵) کھڑے کھڑے بھی بڑے آ وی ہے کوئی بات پوچھی جاسمتی ہے (۸) علمی اهتھال وخصیل علم کے لیے باری ونو بت مقرر کرتا درست ہے۔

کرتا درست ہے۔

(عمر ہے جام ۲۹۸)

حافظ ابن حجرنے لکھا کہ حضرت عمرے وہ ساتھی حسب تصریح ابن القسطلانی ''عتبان بن مالک ہیں لیکن اس کی کوئی دلیل انہوں نے ڈکرنہیں کی۔ (فٹخ الباری سے ۱۳۳۱ج ۱)

# بَابُ الغَضْبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيْمِ إِذَا رَاكَ مَا يَكَرَهُ

(شرعاً ناپندیده امرد کیمکراظهارغضب کرنا)

(٩٠) حَدُّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرُ قَالَ آخُبَرَ بِي سُفْيَانُ عَنُ أَبِي خَالِدِ عَنْ قَيْسٍ بْنُ آبِي خَازِمِ عَنَ آبِي مَسْعُوْدِ
الْاَنْصَارِيِ قَالَ قَنَالَ رَجُلِّ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآ آكَادُ أَ دُرِكُ الصَّلُوةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا قَلانُ
قَمَا رَأَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي مَوْعِظَةٍ آشَدْ غَضْبًا مِّنُ يُوْمَئِذٍ فَقَالَ آيُهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مُنْظِّرُونَ فَمَنْ
صَلَّى بِالنَّاسِ قَلْيُحَقِّفُ فَإِنَّ فِيهُمُ الْمَرِيْضَ وَالضَّعِيَفَ وَذَالْحَاجَةِ.

تر جمہ: حضرت ابومسعود انساری کے بین جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہوسکتا (ابومسعود کے خدمت میں آ کر عرض کیا یارسول اللہ علی فیاں فیض کمی نماز پڑھا تا ہے اس لیے بین جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہوسکتا (ابومسعود کے بیتے بین کداس دن سے زیادہ بیس نے بھی رسول اللہ علیہ کے وروران نصیحت میں غضب تاک نہیں دیکھا آپ نے فرمایا اے لوگو! تم الی شدت اختیار کر کے لوگوں کودین سے نفرت دلاتے ہو (سن لو) جو مختص لوگوں کوئماز پڑھائے کو خطر پڑھائے ، کیونکہ ان میں بھار کمز وراور ضرورت مندسب ہی قتم کے لوگ ہوتے ہیں۔

اللہ علیہ بھرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو سفیان جمد بن کثیر کے بعدروایات میں آئے ہیں وہ سفیان توری ہوتے ہیں سفیان بن عید نئیس ہوتے۔

ورسرے بیک آ مخضرت علیہ کی غصروت تا ہے جودن کوئت ومشقت کا کام کر کے تھک جاتے تھے۔

ورسرے بیک آ مخضرت علیہ کا خصروت باس لیے تھا کہ اس امام نے فطرت سلید کے خلاف عمل کیا یعنی برو نے عقل بھی مناسب نہ تھا کہ ایس امام کے فطرت سلید کے خلاف عمل کیا یعنی برو نے عقل بھی مناسب

امام بخاریؓ نے بتلایا کہ '' حضور اکرم علی ہا وجود خلق عظیم وشفقت عامہ کے ایسے مواقع پر غضب فرماتے تھے کہ ہتک حرمات خداوندی ہور ہی ہویا کوئی مخص کھلی ہوئی کم عقلی وجمالت کی حرکت کرے۔''

ابن بطال نے فرمایا حضور علی کا غضب اس لیے تھا کہ مقتدیوں میں بہار، ضرورت مند وغیرہ سب ہی ہوتے ہیں ان کی رعابت چاہیے یہ مقصد نہیں کہ نماز میں طویل قراء قاحرام ہے کیونکہ خود حضور علی ہے ہیں کی سورتیں (سورہ یوسف) وغیرہ پڑھنا تابت ہے تکر آپ کے پیچے بڑے بڑے بڑے محابہ ہوتے تھا وروہ لوگ جن کی بڑی خواہش طلب علم ہوتی تھی اور آپ کے بیچے طویل نماز بھی ان پرگراں جہوتی تھی۔ (٩) حَدُثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدُثَنَا اَبُو عَامِرِنِ الْعَقَدِى قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ ابُنُ بِلَالِ نِ الْمَدِينِيُ عَنُ رَبِيْعَةَ بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنُ يَزِيدَ مُولَى الْمُنْبَثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ نِ الْجُهَنِي اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلُ عَنِ اللَّقُطَةِ فَقَالَ اَعْرِفَ وَكَآءَ هَا اَرُ قَالَ وِعَآءَ هَا وِ عِفَا ضَهَا ثُمُّ عَرِفُهَا سَنَةً ثُمَّ اسْتَمُتِعُ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللَّقُطَةِ فَقَالَ اَعْرِفَ وَكَآءَ هَا اَرُ قَالَ وِعَآءَ هَا وِ عِفَا ضَهَا ثُمُّ عَرِفُهَا سَنَةً ثُمَّ اسْتَمُتِعُ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللَّقُطَةِ فَقَالَ اَعْرِفَ وَكَآءَ هَا اَرُ قَالَ وَعَآءَ هَا وَعِفَا ضَهَا ثُمَّ عَرِفُهَا سَنَةً ثُمَّ اسْتَمُتِعُ إِنَّهُ اللهَ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

تر جمہ او: زید بن خالد الجبن ہے دواہت ہے کہ ایک محص نے رسول الشرائی ہے انقطہ کے بارے میں دریافت کیا آپ نے فرمایا اس کی جندش پہچان ہے۔ یا فرمایا کہ اس کا برتن اور تھیلی پہچان لے پھر ایک سال تک اس کی شناخت کا اعلان کراؤ پھر اس کا ما لک نہ لے تواس ہے فاکدہ اٹھا کہ پھرا گراس کا مالک آ جائے تواسے سونپ دے اس نے بو چھا کہ اچھا گم شدہ اونٹ کے بارے بی کیا تھم ہے؟ آپ کو خصر آگیا کہ دخسار مبارک مرخ ہوگئے یا راوی نے بیکہا کہ آپ کا چرہ سرخ ہوگیا (بینظر آپ نے فرمایا تھے اونٹ سے کیا واسطہ؟ اس کے ساتھ اس کی مشک ہا وراس کے باؤں کے سم جیں وہ خود باتی پر پہنچ گا اور درخت سے کھائے گا لہٰذا اسے چھوڑ دیے یہاں تک کہ اس کا مالک ل جائے اس کی مشک ہا کہ اچھا گم شدہ بمری کے بارے میں کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تیری ہیا تیرے بھائی کی ورنہ بھیٹر ہے کی غذا ہے جائے اس نے کہا کہ اچھا کم شدہ بمری کے بارے میں کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تیری ہیا تیرے بھائی کی ورنہ بھیٹر ہے کی غذا ہے تشریح ؟ نفر مایا کہ وہ تیری ہیا تیرے بھائی کی ورنہ بھیٹر ہے کی غذا ہے تشریح ؟ نفر مایا کہ وہ نیری بھی کہ بین جس کی مالک کے وہ دنہ ہو ۔ اس کی مول ہے جسے لقمہ اکا مقد کہ باللہ ہوئی چیز پھر ہم پائی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں جس کا مالک موجود نہ ہو ۔ اس کے کوئی جائور آ وارہ پھر تا ہوا لے تو وہ بھی لقط کہلائے گا۔

# سوال نصف علم ہے

معلوم ہوا کہ سوال کے لئے بھی اچھی عقل و مجھ چاہئے کہ کم ہے کم آ دھا جواب تو خودا پی عقل وقہم یا ابتدائی معلومات کے ذریعہ مجھ چکا ہو۔اس کے بعدامید ہے کہ کمل جواب کو کما حقہ بچھ سکے گا درنہ یونہی بے سوچے سمجھے النے سید ھے سوال کرنا اپنے کوبھی پریشان کرنا ہے اور جواب دینے والے کے دل در ماغ کواؤیت پہنجانی ہے۔

# حضور عليقة كالعلمي عمّاب:

يهال حضور عليه كاغمدايسيةي سوال وسائل ك لئے تعااور بهي تعليم دين تفى كسوال كرتے والے كو پہلے غور دفكر كرتے خود بھى اپنے سوال كو حدود ووسعة ل برنظر ركھنى جائے تاكہ مجيب كا وفت ضائع كئے بغيراس كے قيمتى افا دات سے بہر ہ مند ہوسكے۔واللہ اعليم و علمه المه و احكم

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد

آپ نے فرمایا نبی کریم علی ہے ہے کی سوال پر غصہ فرمایا دوسرے وہ اس دور کی بات ہے کہ دیانت وامانت کا عام دور دورہ تھا۔
اونٹ جیسی چیز کی چوری یا بھگا لے جانے کا بھی خطرہ نہ تھا، گراب زمانہ دوسراہے وہ دیانت وامانت باتی نہیں رہی اور بڑی ہے بڑی چیز کی چوریاں ڈیتیاں عام ہوتی جارہی ہیں اس لئے اس زمانہ میں اونٹ اور اس جیسے دوسرے جانوروں کو بھی نقط قر اردیا جائے گااس لئے اگر کسی کوایسا جانور بھی آ دارہ پھرتا ہوائل جائے تواس کو پکڑ کر حفاظت کرنی جا ہے تا کہ غلط ہاتھوں ہیں نہ پڑے اور اصل مالک کو بھی سے۔

#### بحث ونظر

" تعریف" کی مدت میں متعدداقوال ہیں، جامع صغیر میں ایک سال لکھا ہے اور مبسوط میں اٹھانے والے کی رائے پر ہے۔ جتنے عرصہ تک اس چیز کی حیثیت کے لخاظ ہے وہ ضرور کی یا مناسب سمجھاعلان کرتار ہے۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ میر بے نزد میک بھی بھی اور مہتر ہے اور تحدید شدہو فی جائے ہے۔ اس طرح اگر لقطہ ویں درہم سے کم قیمت کا ہوتو اس میں بھی ان وونوں کتابوں کے اقوال مختلف ہیں اور صدیث میں لازی تھم نہیں ہے بلکہ احتیاطی ہے۔ پھر اٹھانے والا اگر غنی ہے تو تعریف کے بعد وہ تحقیق فرمائی ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے یا مہیں۔ اس مسئلہ میں حضیہ وشوافع کا مشہورا ختلاف ہے اور حضرت شاہ صاحبؓ نے اس کی نہایت عمرہ تحقیق فرمائی ہے جو کسی آئندہ موقع سے یا کتاب اللفظ میں ذکر ہوگی ان شاء اللہ تعالی۔

(٩٢) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو أَسَامَةَ عَنُ بُرَيْدٍ عَنُ آبِي بُرُدَةَ عَنُ آبِي مُوسَى قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَشْيَآءُ كَرُهَهَا فَلَمَّا الْكُثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ فَقَالَ رَجُلَّ مَنْ آبِي يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُوكَ سَالِمٌ مَولِلَى مَنْ آبِي يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُوكَ سَالِمٌ مَولِلَى شِيْبَةَ فَلَمَّا رَاى عُمَرُ مَا فِي وَجُهِم، قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهِ عَزُو جَلَّ.

ترجمه اله: حضرت ابوموی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیقے ہے پھھالی باتیں دریانت کی گئیں جوآپ علیقے کونا گوارہو کیں اور جب اس متم کے سوالات کی آپ پر بہت زیادتی کی گئاتو آپ علیقے کوخصہ آگیا۔اور پھر آپ علیقے نے لوگوں سے فر مایا اچھااب جھے سے جو چاہو پوچھوتو ایک فخص نے دریافت کیا کہ میراباپ کون ہے؟ آپ علی نے فرمایا تیراباپ حذافہ ہے، پھر دوسرا آ دمی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ بارسول اللہ! میراباپ کون ہے؟ آپ علی نے فرمایا کہ تیراباپ سالم شیبہ کا آ زاد کردہ غلام ہے۔ آ فرحفزت عمر شانے آپ کے چہرے کا حال دیکھاتو عرض کیایارسول اللہ! ہم (ان ہاتوں کے دریافت کرنے ہوتا ہے علیہ کونا گوار ہوئیں) اللہ ہوتو ہیں۔ فرخس کی حال دیکھاتو کونا کو اور ہوئیں) اللہ ہوتو ہیں۔ فرخس کی حضور علیہ ہوتوں نے حضور علیہ ہوتا ہے سوالات کے جن کا تعلق رسالت و نبوت ہیں تھا۔ بظاہر ہے کت بعض منافقین کی تھی جو بلاوجہ آپ کو پریشان یالا جواب کرنا چاہتے تھاس پر آپ علیہ کو خصر آ گیا۔ اور آپ نے بسب غصر ہی کے دی اللی کی موثور علیہ نے بھی سوالات کے ۔ اور ان کے جوابات بھی حضور علی ہوتا کہ ایک کے معدور یافت کرو۔ اس حالت بیل بعض خلصین صحابہ نے بھی سوالات کے ۔ اور ان کے جوابات بھی حضور علی ہے نے دیئے ۔ معزور علی کی جناب بیل تو ہر کرتے ہیں۔ کی اور کہایا رسول اللہ علیہ ہم سب اللہ تعالی کی جناب بیل تو ہر کرتے ہیں۔ کی اور کہایا رسول اللہ علیہ ہم سب اللہ تعالی کی جناب بیل تو ہر کرتے ہیں۔

# ابن حذیفه کے سوال وجواب وغیرہ کی تفصیل

دعنرت شاہ صاحب نے قرمایا شروع حدیث میں آتا ہے کہ این حذیفہ کے بارے میں لوگوں کو شہبات سے کہ ان کے باپ حذیفہ بی یا کوئی اور؟ اس لئے وہ بھی اس موقع پرآگے بڑھے اور پوچھ بیٹھے یارسول اللہ! میرا باپ کون ہے۔ آپ علی ہے نے فرمایا ۔۔۔۔۔۔۔ تہمارا باپ حذافہ ہے۔ وہ خوش ہوئے کہ لوگوں کے شبہات کا از الہ ہوگیا گرجب گھر پہنچ تو ان کی والدہ نے بڑی ملامت کی اور کہاتم بڑے نالائق اللے! ایسی بات بوچھ بیٹھے تنہیں کیا خبر زمانہ جا ہلیت میں جھ سے کیا کچھ غلطیاں سرز د ہوئی ہوں گی کیاتم مجھ سب کے سامنے ذکیل ورسوا کرنا چاہے تنے۔ (یعنی اگر خدا نہ کردہ کوئی دوسری ہی بات ہوتی تو حضور علی ہے ہے مسب کی موجودگی میں پوچھ بی بیٹھے تنے وہ یہ تھیا تھے بات فرماتے اور تمہارے بالدوجہ وضرورت سوال ہے گئی بڑی رسوائی ہوتی ؟

ال نہا ہے جھداداورد بندار جورت کی بات آپ نے من لی اب سی ابی رسول سعادت مند بیٹے کا جواب بھی من لیجئے برجت کہاا کی جان خدا ہی کہ ملک کر کہتا ہوں کے اگر رسول سی اللہ بھی جھے فرما دیتے کہ تیرا باپ حذا فیزیں بلکہ دو سرا شخص ہے تو جس ضرورای کے ساتھ جا ملکا اور حضور علیہ کی کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ اور ای کے ساتھ جا ملکا اور حضور علیہ کی کہتا ہوں کہ بھی اور ایمان ویقین کی پہنگی کہ بہاڑا بی جگہ کی ل سکتا تھا مگران کو جو بھی سے بھی معلوم ہوئی کہ حضور علیہ کی اس سیا تھا مگران کو جو بھی سے بھی معلوم ہوئی کہ حضور علیہ کی ان اور پر سکون واطمینان وقت اور دلی نارافظی کے باوجود بھی دوسرے انسانوں کی طرح صبر وضیط نہ کھو جیٹھے تھے بلکہ وہ شدت فضا علیظ القلب الا نفضو ا من حولک

#### حضرت عمر کے ارشا دات کا مطلب

حضرت عمر ﷺ نے مذکورہ بالا جملے اوا کر کے ظاہر کیا کہ ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں اوھراوھر کے سوالات وجوابات سے کوئی تعلق وواسط خبیس ، ہم تو صرف علوم نبوت ووی اورا بمان واعمال صالح ہے اپنی وابستنگی رکھنا جا ہتے ہیں۔

# ابيياوا قعه بهي ضروري تقا

حضرت شاه صاحب نے فرمایا کہ ایسا واقعہ مجی حضورا کرم وصحابہ کی زندگی میں بیش آنای جا ہے تھا جس ہے لوگوں کو بیمعلوم ہو جائے کہ جن

تعالیٰ کوالی بھی قدرت ہے کہ جس شم کی بھی ہاتیں لوگ ہو چھنا جا ہیں ،ان سب کے جوابات پروہ اپنے پینبر برحق کو مطلع فر ماسکتے ہیں۔واللہ اعلم

# بَابُ مَنْ بَرَكَ رُكُبَتَيْهِ عَنْدَ الْإِمَامِ أَوِ الْمُحَدِّثِ

(امام بامحدث کے سامنے دوزانو بیٹھنا)

(٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَنَا شُغِيبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِيُ آنَسُ بَنُ مَا لَكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَقَامَ عَبُدُ اللهِ بُنُ خَدَافَةً فَقَالَ مَنْ أَبِى قَالَ آبُوكَ خُذَافَةً ثُمَّ أَكْثَرَ أَنُ يَقُولُ سَلُونِيَّ فَبَرَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَقَامَ عَبُدُ اللهِ بُنُ خُذَافَةً فَقَالَ مَنْ أَبِى قَالَ آبُوكَ خُذَافَةً ثُمَّ أَكْثَرَ أَنُ يَقُولُ سَلُونِيَّ فَبَرَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنَا وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنَا وَاللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنَا وَاللهُ فَسَكَتَ. عَمَرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنَا وَاللهُ فَسَكَتَ.

تر جمہ 97: حضرت انس بن مالک وظارتے بتلایا کہ ایک دن رسول اللہ علی اللہ علی عبداللہ ابن حذافہ کھڑے ہوگئے اور پوچھنے لگے کہ میراباپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حذافہ! پھرآپ نے بار بار فرمایا کہ جھے پوچھو تو حضرت عمر نے دوزانو ہوکر عرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد علی کے بی ہونے پر راضی ہیں (اور یہ جملہ) تین مرتبہ دہرایا یہ بات من کر رسول اللہ علی فاموش ہوگئے۔

قشری : امام بخاری علم کی ضرورت فضیلت واجمیت بیان کرنے کے بعداس کو حاصل کرنے کے واب بتلانا چاہتے ہیں کہ جس سے کوئی علمی بات حاصل کی جائے خواہ وہ امام ہویا محدث باستاذ خصیل علم کے وقت اس کے سامنے دوزانو ہوکر بیٹے جس طرح حضرت عمری حضرت محمری حضرت محمری سامنے بیٹے اور چونکہ بیرحالت ونشست نہایت تواضع پروال ہے اس لیے استا ذمحدث کے دل کومتا تربھی زیادہ کرتی ہے چنا نچہ حضرت عمری نے آئے خضرت علائے کے خضب وخصہ کو کم کرنے کے لیے اس کو اختیار کیا اور کا میاب ہوئے بعض علماء نے ریبھی نکھا کہ بروک کا ترجمہ اور عنوان امام بخاری نے اس لیے قائم کیا کہ دوزانو بیٹھ نا نمازی ایک خاص (تشہد والی) حالت ہے جونہایت تواضع کو ظاہر کرتی ہے ہوسکتا ہے کہ کوئی اس طرح کی نشست کو غیر خدا کے سامنے اختیار کرنے والے ان ایک خاص (تشہد والی) حالت ہے جونہایت تواضع کو ظاہر کرتی ہے ہوسکتا ہے کہ کوئی اس طرح کی نشست کو غیر خدا کے سامنے اختیار کرنے و نا جائز سمجھ لہذا اس کے جواز پر شبید فرمائی اور حضرت محمرے فعل کو دلیل بنایا۔

#### حضرت شاہ صاحبؓ کے ارشادات

حضرت عمر المحال کے وضیف بافلہ وغیرہ جملوں پرفر مایا کہ حضرت عمر کے معالی امورو کائن ٹس یکنا اور نہایت وانشمند سے المحضرت علی جناب ٹس براہ راست خطاب کر کے بی بھی عوش نیس کیا۔ آپ کے غضب و غصہ کو بچھ گئے فوراً عرض کرنے گئے۔ ''بہم ایک اللہ کو رب مان کی جناب ٹس براہ راست خطاب کر کے بی بھی عوش نیس کیا۔ آپ کے غضب و غصہ کو بچھ گئے فوراً عرض کرنے گئے۔ ''بہم ایک اللہ کو رب مان کے برحکم کے سامنے سر جھ کا بھی جائے ہمیں اس کے احکام کی محت اور کی چوڑی تحقیقات کی ضرورت نیس جو کی وی اللی وعلوم نبوت سے مطلع گااس کو سر چڑھا کیں گئے وفاد کا نبی برحق السلیم کر بھی '' گااس کو سرچہ اس کے قاصی حیات نے فرمایا کہ ایک روایت ٹس یہ بھی ہے کہ ''بہم فعدا کی کتاب قرآن مجید کو اپنا امام بنا چیا' فرمایا کہ اس آخری جملہ سے بیس نے قاصی خطف اللہ ام کی نئی بھی تھی ہے کہ 'نہم فعدا کی کتاب بہ مقتلی نہیں جاتا ہمیں ہو تھی ہو اس کے اس کو میں ہو تھا ہو گئی ہی تھی ہو مقتلی بن جاتا ہمیں ہو سورہ احقاف ہیں آب سے ''و مین قبلہ کتاب موسی احاجا و رحمہ و ھذا کتاب مصدی '' رکھی ، (سورہ ہو ویس بھی کہا ہے مقتلی کاب مورہ اورہ سے فرمایا ) تواس کا مطلب ہے ہے کہ کتاب مصدی ''ورمایا کہا ہو گئی ہی کہا ہے موسی احاجا و رحمہ و ھذا کتاب مصدی ''وامام ورحمت و فیرہ تھی بھی تھی تھی تھی تو اورہ اورہ کہا ہے کہ کہیں زیادہ ہے بیدوسرے زاکہ علوم وافا دات فرمایا ) تواس کا مطلب ہے ہے کہ کہا ہم ورحمت فرمایا ) تواس کا مطلب ہے کہ کہا ہموں توامام ورحمت و فیرہ تھی بھی تو تو قرم تھی تھی تو تو تو تھی تھی کہیں زیادہ ہے بیدوسرے زاکہ علوم وافا دات کیساتھ کتاب موٹیٰ کی تقیدیق وتا ئیدوغیرہ بھی کرتی ہے مگر چونکہ قرآن مجید کا اہام ورحمت ہوناا فہام ناس کی دسترس سے باہرتھااس لیےاس کومہم وجمل کر دیاا ورکتاب موی کا امام ورحمت ہونااس درجلے میں نہ تھا،اس کوکھول کر بتٹا دیا۔

کھرفر مایا کہ وحذا کتاب مصدق کی مرا دُنظیروں کے دیکھنے سے سمجھ میں آسکتی ہے کسی عبارت میں سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آسکتی میں نے رسالہ فانخہ خلف الامام میں سمجھانے کی پہھستی کی گرحن اوائنیں ہوسکا۔

علامہ طبی نے بھی حاشیہ کشاف میں اس پر پچھ لکھا ہے ان کا ذوق لطیف بھی اس کے نداق سے آشنا ہوا ہے تگران کے علاوہ ووسرا کوئی اس سے بہر ہ ورنہیں ہوا۔

بہال حضرت شاہ صاحب نے درس بخاری شریف و یوبند کے زمانے بین کسی مناسبت سے مسئلہ تقدیر پر بھی اہم ارشاہ ان فرمائے تھے، اور حضرت شیخ الہند کے افاوات بھی ذکر فرمائے تھے جن کو حضرت محترم مولانا محمد جراغ صاحب وام فیوسیم نے قلم بند کیا تھا ان کو تقدیر کے مسئلہ پر بحث کے وقت ذکر کیا جائے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ و هنه التو فيق والهدایة

# بَابُ مَنُ اَعَادَ الْحَدِيْثَ ثَلَثًا لِيُفْهَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ اللَّ وَقَولَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ اللَّ وَقَولَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ اللَّهِ وَقَولَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مَا زَالَ يُكَرِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ هَلُ بَلَّغُتُ ثَلَثًا.

( کسی بات کوخوب سمجھائے کے لئے تین بارو ہرانا، چنانچہا یک مرتبہ رسول اکرم علیہ الاوتول الزور کی بار بارتکرارفر ماتے دہے، حضرت ابن عمر نے نقل کیا کہ حضور علیہ نے تین بارهل بلغت فر مایا )

(٩٣) حَدَّثَنَا عَبُسَهُ قَالَ ثَنَا عَبُدُالصَّمَدِ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْمُثَنَّى قَالَ ثُمَامَهُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنُ الْمُثَنَّى قَالَ ثُمَامَهُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنُ انْسَ عَنُ اَسَسَّ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ إِذَا تِكَلَّمَ بِكَلِمَةِ اَعَادَهَا ثِلثًا حَتَّى تُفْهَمُ عَنُهُ وَإِذَا اتلَى عَلَٰمِ قَوْم فَسَلَّم عَلَيْهِمُ سَلَّمَ عَلَيْهِمُ ثَلْثًا.

ترجمہ ۱۹۲: حضرت انس نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تواسے تین مرتبہ لوٹاتے حتی کہ خوب سمجھ لیا جاتا ، اور جب لوگون کے باس آپ تشریف لاتے تو انہیں تین بارسلام کرتے تھے۔

تشری : مشہور ہے کہ جب کوئی ہات کئی ہار کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دل میں اٹھی طرح انر جاتی ہے حضور علیہ کی عادت مبارکہ تشری کے کہ مسنون ہوا عالم مفتی کے کس اہم ہات کو مجھانے اور دل نشین کرانے کے لیے اس کو تین بارار شاد قرماتے تھے بہی طریقہ امت کے لیے بھی مسنون ہوا عالم مفتی

ا با سامول (توراق) کوامام ورحمت فرمایا گیا، حالانکدوه وی غیر متلوشی اور قرآن مجید متلوا و ربعینه کلام خداوندی ہے، تو اس کو بدرجه اولی امام ہونا ہی چاہیے، اور افضل عبادت نمازیں جب اس کی قراءت کی جائے تو اس کی امامت کا درجه اور تجی نمایاں ہوجا تا ہے اور خشیعت الاصوات للرحمان کے تحت اس وقت تمام آوازیں نذرخشوع وضفوع ہوجانی جائیں، پھر چونکہ امام ضامن بھی ہے، اس لئے بھی سب کی آوازیں اس کی آوازیں شامل ہو چھیں اور قرآن مجید کا رحمت خاصہ خداوندی ہوتا ہی اس کا مقتصیٰ ہے کہ جس وقت و دسامتے ہوتو ساری توجہ اس طرف مبذول ہوجائے۔

حضرت شاہ صاحب کا منشابیہ ہے کہ جب قرآن مجیداہام ہے اوراہام کوقر است قرآن مجید کاخل سپر دہو چکا تواب خواہ نماز جہری ہویاسری ان دونوں کے امام کوامام بی مجھو، اپنے امام کی پوری طرح متابعت کرو اورامام اعظم (قرآن مجید) کی تلاوت کے وقت کال استماع و خاموثی اوراس طرف دھیان و توجہ کرو، اس سے حق تعالی کی رحمت خاصہ کے ستحق بنو کے بعنی اس رحمت (قرآن مجید) کاحق ادا کرو کے ۔ تو رحمت حق بھی تمہارے حق میں ہوگی ۔ واللہ علم ۔ ہ رس بھی کوئی اہم بات دین وعلم کی دوسروں کو بتائے سمجھائے تو اسکو تین بار دہرائے یاعنوان بدل کر سمجھائے تا کہ کم فہم یا غبی اچھی طرح سمجھ لیں اور زود فہم وذہبین لوگوں کے دل نشین ہوجائے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ شایدامام بخاری نے اس باب ہے مشہور نوی ظیل بن احمہ کے قول کی طرف اشارہ کیا ہے جس کوامام بخاری نے اس باب ہے مشہور نوی ظیل بن احمہ کے اس کو بار باریا بکثرت کوامام بخاری نے اسپے رسالڈ 'جزء القراء قاش کیا ہے:۔ یکٹو الکلام لیفھم ولعلل لیحفظ (ایک بات کو بار باریا بکثرت اس کے کہا جاتا ہے کہ وہ یا وہ وجائے) ہیں سمجھا کرتا تھا کہ طبیل کے کہا جاتا ہے کہ وہ بات کہ جو بی اور اصل بھی کہا ہے بات بکثرت کہنے سے یا وہ وجاتی ہے اور علت بیان کرنے سے بچھ میں اچھی طرح آجاتی ہے اور علت بیان کرنے سے بچھ میں اچھی طرح آجاتی ہے اور علت کا بیان قہم کے لئے ذیا وہ نافع ہے اور تکرار کلام حفظ ویا واشت کے لئے زیادہ موزوں ہے۔

میں نے رسالہ فدکورہ کے بہت سے نسخے دیکھے کہ شاید کتابت وطباعت کی غلطی نکل آئے، گرسپ نسخوں میں بکساں پایااس لئے بظاہراہام بخاری کا منشابیہ بتلانا ہے کہ: تکرارواعاوہ کلام سے مقصد حفظاتو ہوتا ہی ہے بھی افہام بھی مقصود ہوتا ہے اور تعلیل کا مقصدا فہام تو ہوتا بی ہے بھی حفظ بھی ہوتا ہے۔

#### تكرار بل بلغت كامقصد

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اس کا تحرار تہویل شان اور مبالغہ کے لئے ہے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کواس لئے شاہر بتاتے تھے کہ قیامت کے روز رسول کریم علیقے کے ابلاغ احکام شریعت کی گوائل دیں جبکہ بہت می امتیں اپنے پینیمبروں کے ابلاغ احکام شریعت کا انکار کردیں گے۔

پھریہ کہ حضورا کرم علی اوقات' السلیم هل بلغت " مجی فرمایا کرتے تنے تواس طرح آپ علی ہے تالی کو بھی گواہ بنالیتے تنے کداس سے زیادہ پختہ شہادت کیا ہوسکتی ہے؟ اور ایسا کرنا چونکہ ضرورت و حاجت کے تحت ہے اس لئے اس کو بے اوبی یا خلاف شان و عظمت حق جمل ذکرہ مجی نہیں کہ سکتے۔

جس طرح ببیت الخلاجانے کے وقت تسمیہ واستعاذہ کوخلاف ادب نبیں کہا جاتا ، کیونکہ خبث وخبائث سے امن وحفاظت بغیر برکت اسم مبارک حضرت حق جل شاندهاصل نبیں ہوسکتی ۔

# بحث ونظر تکراراسلام کی نوعیت

علامہ سندھی نے فرمایا:۔ مراداسلام استیذان ہے، لینی تینوں سلام طلب اجازت کے ہیں، کیونکہ کسی کے گھر پر جا کرتین ہاراسلام و علیکم (افط) کہ کہ کراجازت طلب کر سکتے ہیں، اگر تیسری دفعہ پر بھی اجازت نہ طے تو لوث جاتا چاہیے، چوتھی ہارسلام استیذان کی اجازت نہیں ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ پہلاسلام مجلس ہیں بہلی کرسا ہے والوں کو کرتے تھے، دومرا دا ہنی جانب کے اہل مجلس کو، تیسرا با کمیں جانب والوں کو اللہ صاحب نے اللہ مجلس کے اللہ مجلس کے تھے۔ تھے۔ دومرا دا ہنی جانب کے اہل مجلس کو، تیسرا با کمیں جانب والوں کو اس طرح تین سلام ہوتے تھے۔

علامه ينتي نے فرمايا: \_ پہلاسلام استيذان كا ہے، دوسرامجلس يامكان جس پنجنے پراہل مجلس كويدسلام تحيدہ، تنيسراسلام مجلس ہے واپسى

ورخصت پر،جس کوسلام تو دلیج که سکتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: شاید زیادہ واضح بیہ کہ تین بارسلام مجلس کے لوگوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ہوگا، جیسا کہ ہمارے زمانہ شل میں روائے ہا اسلام کے اتوال وافعال ہمارے زمانہ شل بھی روائے ہا ورائی طرح اگر چہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں گرتین پراکتفااس لئے کیا کہ شارع علیہ السلام کے اتوال وافعال مضبط ہوتے ہیں، آپ نے وسلاکوا فقیار فرمالیا، گرجی اس توجیہ پر پورا بحروسراس لئے بیس کرسکتا کراس کی تائید شی و فی نقل نہیں ملی ، غرض اس توجیہ کا حاصل ہیہ کہ حضورا کرم علی کے کا عادت مبارکتی کہ جب کی بڑی جماعت کے پاس سے گزرتے تو صرف ایک سلام پراکتفانہ فرماتے بھے بلکہ شروع کے لوگوں پرسلام فرماتے ، پھر درمیان میں بہنچ کرسلام فرماتے ، پھر قرمیان میں بہنچ کرسلام فرماتے ، پھر آخر میں بہنچ کرسلام فرماتے ، حضرت شخ البند کی دائے بھی ای کے قریب ہے۔

تكرار مستحسن ہے يانہيں

حفرت کا تول حفرت شاہ صاحب نے یہ بھی نقل کیا کہ تھرار کلام کی اچھائی و برائی احوال کے اختلاف کے ساتھ ہوتی ہے، مثلاً وعظ و تعید سے اندر تھرار سنتھ نہ ہے، مثلاً وعظ و تعید ہے اندر تھرار سنتھ نہ ہے، مگر استحس ہے۔ تعید ہی تعید ہونکہ وعظ و تذکیر کے طرز پر ہے، اس میں بھی تکر ارستحس ہے و تعید ہونکہ وعظ و تذکیر کے طرز پر ہے، اس می مراجعت کی جائے، آخر میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ تو دیج کے بارے میں احادیث کا ذخیرہ کنز العمال میں ہے، اس کی مراجعت کی جائے، اس می مراجعت کی جائے، اس کی مراجعت کی جائے، ان عبد قاربی نہ نہ میں اس کی جگہ الصمدة'' ہے جو کا تب کی غلطی ہے۔

(٩٥) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اَبُو عَوَالَةً عَنُ آبِي بِشُرِ عَنُ يُّوْسُفَ بُنِ مَاهَكَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمَرٍ وَقَالَ ثَخَلُف رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَادُرَ كُنَاوَقَدُ اَرْهَقُنَا الصَّلُوةَ صَلُوةَ الْعَصْرِ وَنَحُنُ تَخَلَّف رَسُولُ اللهِ صَلَّا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَادُرَ كُنَاوَقَدُ اَرْهَقُنَا الصَّلُوةَ صَلُوةَ الْعَصْرِ وَنَحُنُ تَتَوَضَّاءُ فَجَعَلُنَا نَمُسَحُ عَلَى اَرُجُلِنَا فَنَادَى بِأَعلَى صَوْتِهِ وَيُلَّ لِلْاعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيُنِ اَوْ ثَلْنًا.

تر جمد 90: حضرت عبدالله بن عمرو رہے کہتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ علیہ بیٹے رہ گئے ، گھر آ ب علیہ امارے قریب پہنچ تو عصر کی نماز کا وقت تنگ ہو گیا تھا۔ ہم وضو کر رہے تھے تو جلدی میں ہم اپنے ہیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے گئے، تو آپ علیہ نے بائد آ واز سے فر مایا:۔ آگ کے عذاب سے ان (سوکھی) ایز یوں کی خرابی ہے۔ بیدو مرتبہ فر مایا، یا تین مرتبہ

تشری : محابہ کرام نے عجلت میں اس ڈرے کہ نماز عصر قضانہ ہوجائے ، پاؤں اچھی طرح نہ دھوئے تھے ، ایڈیاں خشک رہ گئیں تھیں ، پانی نو کم ہوگا ہی ، اس پرجلدی میں اور بھی سب جگہ پانی پہنچانے کا اجتمام نہ کرسکے ، اس لئے حضورا کرم علی ہے نے تنبید فرمائی اور بلند آواز ہے فرمایا کہ وضویں ایس جلد بازی کہ بورے اعضاء وضونہ دھل سکیں ، یا پانی کی قلت کے سبب اس طرح ناقص وضوکر نا درست نہیں۔

# بَابُ تَعلِيُمِ الرَّجَلِ اَمَتَهُ وَاهَلَهُ

(مرد کاای باندی اورگھر والوں کوتعلیم وینا)

(٩ ٢) حَدُقَنَا مُحَمَّدُ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَنَا الْمُحَارِبِيُّ نَا صَالِحُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ قَالَ عَامِرُ الشَّغِيُّ حَدَّقَيْنُ اللهِ عَلَيْهُ لَهُمُ اجْرَانِ رَجُلٌمَنَ آهُلِ الْكِتَابِ امْنَ بِنَبِيّهِ وَ امْنَ بِمُحَمَّدٍ أَبُو بُرُدَةَ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَلْتُهُ لَهُمُ اجْرَانِ رَجُلٌمَنَ آهُلِ الْكِتَابِ امْنَ بِنَبِيّهِ وَ امْنَ بِمُحَمَّدٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَرَجُلٌ كَانَتُ عِنْدُهُ آمَةٌ يَّطَأَهَا فَآدَبَهَا فَآخَسَنَ تَادِيْبَهَا وَ وَاللهُ وَرَجُلٌ كَانَتُ عِنْدُهُ آمَةٌ يَّطَأَهَا فَآدَبَهَا فَآخَسَنَ تَادِيْبَهَا وَ عَلَى مَا لَا عَامِرُ اللهِ عَنْدُو هَا فَلَهُ آجُرَانِ ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ آعُطَيْنَا كَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْ كَانَ يُوكَبُ عَلَيْهَا وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى عَامِرٌ آعُطَيْنَا كَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْ كَانَ يُوكَبُ فِيهُمَ الْمُدِينِةَ.

تر جمہ 19: عامر ضعی ابو ہروہ سے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علقے نے فر مایا کہ تین شخص ہیں جن کو دوا ہر ملیس گے۔ایک شخص اہل کتاب میں سے جواپی نبی پرائیمان بھی لا یا تھا پھر مجمد علیقے پر بھی ایمان لا یا، دوسر سے وہ غلام جس نے اللہ تعالیٰ کاحق بھی اوا کیا اور اپنے آقاوں کا بھی ، تیسر سے وہ شخص جس کی ایک با ندی تھی ، جس سے ملک پمین کی وجہ سے بھی اس کو حق صحبت حاصل تھا، اس کواچھی تہذیب و تربیت و سے کرخوب علم و حکمت سے آراستہ کیا، پھراس کو آزاد کرویا، اس کے بعداس سے عقد نگاح کیا تو اس کے لئے بھی وواجر ہیں۔ عامر شعبی نے (خراسانی سے ) کہا ہم نے تہ ہیں بیرے دیر بیٹ و معاوضہ کے دے دی ، بھی اس سے بھی کم کے لئے مدید منورہ کا سفر کرنا پر تا تھا۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حدیث کے تیسرے جملے میں (جو پوری حدیث کے بیان کا سبب ہے) متعددامور ذکر ہوئے جیں اور شارعین نے ان میں سے دو کی تعیین میں مختلف رائے تکھی جیں میر ہے نز دیک رائج بیہ ہے کہ اعماق سے پہلے جوامور مذکور ہوئے وہ لطور تمہید وتفقدمہ جیں اور آزاد کرنا، .....مستفل عبادت ہے ایک مل ہے اور نکاح کرنا دوسراعمل ہے کہ وہ بھی دوسری مستفل عبادت ہے، لہذا دو اجران دوعملوں برمرتب جیں۔

بحث ونظر

#### اشكال وجواب حضرت شاه صاحب رحمه الله

پھر یہاں ایک بڑاا دکال ہے کہ اہل کتاب ہے اگر یہود مراد ہوں تو وہ اس لئے نہیں ہو سکتے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہے انکار کی وجہ سے کا فر ہوئے اوران کا پہلاا کیان بھی برکار ہوا۔ اب اگر وہ حضور علیہ کے برا کیان بھی لا کیں تو ان کا صرف بیا لیک مل ہوگا اور ایک بی اجر ملے گا ، دوا جرکے مستحق وہ نہیں ہو سکتے ۔

اگر کہیں کہ نصاری مراد ہیں جیسا کہ اس کی تا تید بخاری کی حدیث ص ۴۹ جا احوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے بھی ہوتی ہے کہ وہاں بجائے رجل من اہل محتاب کے رجل آمن بعیسیٰ مروی ہے، اتواس سے بیرا ننا پڑے گا کہ یہوداس سے خارج ہیں، حالا تکہ ب

حدیث آیت قرآنی اولئنک یؤتون اجو هم موتین کابیان و تفصیل به اوروه آیت با تفاق مفسرین عبدالله بن سلام اوران کے ساتھ دوسرے ایمان لانے والوں کے بارے میں تازل ہوئی ہے جو یہودی تنے، للبذاان کے لئے بھی دواجر ہوں گے، پس ان سب کو بھی ابل کتاب کا مصداق ہونا جا ہے۔

اس اشکال کے جواب میں فرمایا: میری رائے ہے کہ حدیث تو یہود ونصاریٰ دونوں ہی کوشامل ہے اور دومری حدیث بخاری کے لفظ ر جل آمن بعیسی ٰ کواکٹر روایات کے تالع قرار دے کرانخصار رادی پرحمول کریں گے۔

اس موقع پر حافظ ابن حجرنے فتح الباری میں علامہ طبی کا قول بھی نقل کیا ہے کہ حدیث میں زیادہ عموم بھی مراد ہوسکتا ہے اس طرح کہ خاص نہ ہو، اور دومرے ادبیان والے بھی اس میں داخل ہول لیتن ہوسکتا ہے کہ حضور علاقے پر ایمان لانے کی برکت سے دوسرے ادبیان والوں کا ایمان بھی قبول ہوجائے اگر چہوہ ادبیان منسوخ ہوں۔

اس کے بعد حافظ نے لکھا کہ اس کی پکھ و بدات میں بعد کوذکر کروں گا، پھر فوائد کے تحت داؤدی اوران کے بعین کا قول بھی حافظ نے نقل کیا ہے کہ ہوسکتا ہے، حدیث فہ کورتمام امتوں کوشامل ہو، کیونکہ حدیث کیم بن جزام میں ہے اسلمت علی ما اسلفت من خیر کہ کا اللہ کا بیان کی پہلی زمانہ کفر کی نظیری پہلی زمانہ کفر کی نظیری بھر حافظ نے کہا کہ بیقول درست نہیں کہ کفار کی پہلی زمانہ کفر کی نظیری بھر حافظ نے کہا کہ بیقول درست نہیں کیونکہ حدیث میں اہل کتاب کی قید موجود ہے، دوسروں پراس کا اطلاق کیے ہوگا ؟ البت اگر فیرکوا بیان پر قیاس کریں تو ممکن ہے دوسرے بیک آمن بنبیہ سے بطور نکت اجرکی علت کی طرف اشار و مفہوم ہوتا ہے کہ دواجر کا سبب دونبیوں پرایمان ہے حالا نکہ عام کفارا لیے نیس میں (اور نہ اس کا بسلے کی اور نی پرایمان ہی ہے)

اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ قرق اہل کتاب کا اور عام کفار ہیں یہ ہے کہ اہل کتاب حضور علیا تھے کی علامات ونشانیاں کتاب ہیں پڑھ کر پہچانے تھے، اور ہنتظر تھے، انہذا ان ہیں ہے جوا بمان لائے گا اور اتباع کرے گائی کو دوسروں پرفضیلت ہوگی اور ڈیل اجر ہوگا اور جو یا وجود اس کے جھٹلائے گائی پرگناہ بھی ڈیل ہوگا، جس طرح از دائے مطہرات کے بارے میں دار دہوا، کیونکہ دہی ان کے گھروں میں اتر تی تھی۔

اس کے جھٹلائے گائی پرگناہ بھی ڈیل ہوگا، جس طرح از دائے مطہرات کے بارے میں دار دہوا، کیونکہ دہی ان کے گھروں میں اتر تی تھی۔

اس کے جھٹلائے گائی پرگناہ بھی ڈیل ہوگا، جس طرح از دائے مطہرات کے بارے میں دار دہوا، کیونکہ دہی ان کا ذکر ہوجاتے ، ان کا ذکر کہا جائے کہاں ذکر ہوجاتے ، ان کا ذکر کیوں تبیس کیا؟

اس کا جواب شیخ الاسلام نے بید یا ہے کہ ان کا معاملہ خاص افرا داور خاص زیانے کا ہے اور یہاں ان تین طبقوں کا ذکر ہے جو قیامت تک ہوں گے۔

یہ جواب شخ الاسلام کے نظریے پر ہی چل سکتا ہے کہ اہل کتاب کے ایمان لانے کا معاملہ وہ تیام قیامت تک مستمر مانتے ہیں ،گر کر مانی نے دعویٰ کیا ہے کہ میصفور علاقے کی ہی زمانہ بعثت کے ساتھ مخصوص ہے ، کیونکہ بعد بعثت توسب کے نبی صرف حضور علیقے ہی ہیں کہ آ ب علیقے کی بعثت عام ہے۔

علامہ کرمانی کی بیدد لیل اس لئے سی منہیں کے اگر زمانہ بعثت کے ساتھ خاص کریں گے تو بیہ بات حضور علی ہے زمانہ بعثت کے بھی سب لوگوں پر پوری نداتر ہے گی بینی جن کو حضور علیہ کی دعوت نہ پنجی ہوتو پھر آ ب سب لوگوں پر پوری نداتر ہے گی یعنی جن کو حضور علیہ کی دعوت نہ پنجی ہوتو پھر آ ب متالیق کے زمانہ بعثت اور بعد زمانہ بعثت کا کیا فرق رہا؟ البنداشن الاسلام کی تحقیق زیادہ صاف ہے اوران لوگوں کے ہمارے پیغیر علیہ کے سوا

دومرے پیغیروں کی طرف منسوب ہوئے سے مرادیہ ہے کہ وہ اس سے قبل ان کی طرف منسوب تھے۔

حفرت شاه صاحب کی رائے عالی ہے کہ صدیث میں عام مراد لین کی طرح درست نہیں ای لئے وہ حافظ کی اس بارے میں کی قدر نری یا تا نہدی اشارہ کو بھی پنٹر نہیں فرمائے جوحافظ کی او پر کی عبارت سے ظاہر ہے، پھر فرمائے ہیں کہ خلاصہ صدیث دواجر کا وعدہ دوگل پر ہے۔

اور مفرصری کو ہر گرنے کی نہیں کہا جا سک کہ اس پراجر کا استحقاق مانا جائے ، لبندا صرف ایک عمل رہا یعنی حضرت اقد سے مجاورای کا اجر بھی عظیم ہے، تا ہم وہ ایک بی شہر ایک بی اجر سے گا۔

فیرا ایک صدیث ان کی سے اصلا اعمال میں سے ہا دراس کا اجر بھی عظیم ہے، تا ہم وہ ایک بی بی اجر دوگل کی اجر سے گا۔

فیرا ایک صدیث ان کی سے اس معلوم ہوا کہ دواجر دوگل کی دجہ سے ہیں ۔

فیرا ایک صدیث ان معلوم ہوا کہ دواجر دوگل کی دجہ ہیں ، اور دوائل کتاب میں ہے بھی شار ہوں گے اور اس کی وجہ سے ہیں ۔

معلوم ہوا کہ دواجر دوگل کی دوجہ ہیں ، اور دوائل کتاب میں ہے بھی شار ہوں گے اور اس کی وجہ سے ہی کہ میں ہوگا ، کیو دکھر سے بھی علیہ السلام کی نبوت نہ مانے کی دجہ سے جن اوگوں کے ایمان حیاج ہوئے ، دو بی اسرا شکل ہیں سے وہ لوگ شے ،

مہیں ہوگا ، کیو دکھرت عیسی علیہ السلام کی نبوت نہ مانے کی دجہ سے جن اوگوں کے ایمان حیاج ہوئے ، دو بی اسرا شکل ہیں سے وہ لوگ شے ،

مہیں ہوگا ، کیو دکھرت عیسی علیہ السلام کی نبوت نہ مانے کی دجہ سے جن لوگوں کے ایمان حیاجہ ہوئے ، دو بی اسرا شکل ہیں سے دو اوگ شے ،

مہر سے حضور علیہ کی صورت پیش آئی ، انہذا وہ دواجر کے شخص ہوگا ایک اپنے نبی حضرت مولی علیہ السلام پر ایمان لانے کی دجہ سے اور اس می عبد اللہ اس کی دو بھر سے حضور علیہ کی میں سے عبد اللہ می خور سے حضور علیہ کے ایک ان وغرہ تھے ۔

تاریخ میں ہے کہ بخت لصر کے زمانہ میں اس کے بے پناہ جوروظلم کی وجہ سے پچھ یہودی شام سے عرب کی طرف بھاگ آئے تھے۔اور کئی سوسال کے بعد حضرت میسیٰی علیہ انسلام کی بعثت شام میں ہوئی تو شام کے یہودیوں کوتو تو حیدوشریعت وونوں کی دعوت پڑتے گئی لیکن یہود مدینہ کو بالکل نہیں پڑتی سکی۔

چنانچہوفا والوفا و میں ہے کہ مدیند منورہ کے باہرا یک جھوٹے ٹیلہ کے قریب ایک پھر پایا گیا جس پر بیرعبارت لکھی ہوئی تھی:'' میدرسول خدامیسی علیہ السلام کے ایک فرستادہ کی قبر ہے جو تبلیغ کے لئے آئے تھے گروہ شہر کے لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔''

تاریخ طبری میں اس جگدایک لفظ رسول ہو کتا ہت ہے رہ گیا۔ جس سے بیمطلب بن گیا کہ بیقبر خود دعفرت عینی علیه السلام کی ہے۔ (نعوذ باللہ) ایک زمانے ہیں اس کو قادیا نے وہ ات عینی علیه السلام کی بہت بڑی دلیل مجھ کرشور وشغب کیا تھا۔ ان ھے الا یہ محوصون ، مُلامر ہے ان انگل کے تیروں سے کیا بنتا ؟

جدید تحقیقات اہل بورپ سے بیجی معلوم ہوا کے حضرت سے علیہ السلام کے دوحواری ہندوستان بھی آئے تھے۔ جومدراس میں مدفون ہیں۔ای طرح ایک حواری تبت میں اور دوحواری اٹلی میں مدفون ہیں۔اور بونان و تسطنطنیہ بھی ان کا جانا ٹابت ہوا ہے۔

گھریدکہ وہ فود سے بھی گئے بلکہ معزت میسی علیالسلام نے ان کو بھیجا تھا۔ اس امرے بیٹا بت ہوجا تا ہے کہ معنور علاقے نے نجائی بمقوس ماہودومہ الجندل وغیرہ کومکا ترب وغیرہ روانے فرماے تو نامہ برصحابہ نے رمایا کہ جس کھی تم کوای طرح بھیج رہا ہوں جس طرح سے علیالسلام نے اپنے حوارثین کو بھیجا تھا۔

#### افادات حافظ ابن حجر

اس جواب کو مختر طریقہ پر مافظ این جمرنے بھی ذکر کیا ہے۔ نیز حافظ نے نوا کد کے تحت چندا ہم امور ذکر فر مائے جو درج ذیل ہیں۔ (۱) شرح ابن النین وغیرہ میں جو آیت مذکورہ کا مصداق عبداللہ بن سلام کے ساتھ کعب احبار کو بھی ککھا ہے۔ وہ غلط ہے کیونکہ کعب محالی نہ تھے، اور نہ وہ حضرت عمر ﷺ کے زمانہ خلافت ہے تبل ایمان لائے تھے۔ البتہ تغییر طبری میں جوسلمان فاری ﷺ کوبھی ساتھ لکھا ہے وہ سیحے۔ ہے کیونکہ عبداللّٰہ بیبودی تھے، پھراسلام لائے اور سلمان نصرانی تھے مسلمان ہوئے ، بیدوونوں مشہور صحابی ہیں۔

(۲) قرطبی نے قرمایا کہ جس کتابی کے لئے ڈیل اجر کا وعدہ ہے اس سے مراووہ ہے جوقول ڈمل دونوں کے اعتبار سے اپنے نبی کی سیح شریعت پر عامل رہا ہو۔ (نتیجریف شدہ شریعت پر) پھر خاتم الانہیاء علیہ ہے ہیرا یمان لایا ہواس کوڈیل اجر بیونیا تباع حق اول وٹانی ملے گا۔

کیکن اس تول پراعتراض ہوگا کہ حضور عظیمی نے ہرقل کوتحر برفر ما یا کہتم اسلام لاؤ گے تو اللہ تعالی تنہیں دواجرعطا کرے گا۔ حالانکہ ہرقل نے بھی نصرانیت کوتح بیف کے بعد قبول کیا تھا۔

نیز بہاں حافظ نے اپنے شیخ ، شیخ الاسلام کی تحقیق کا حوالہ دیا کہ باوجود اس کے کہ برقل بنی اسرائیل میں ہے تہیں تھا اور اس نے نصرانیت بھی تخریف کے بعد ہی قبول کی تھی ، پھر بھی حضورا کرم علی ہے اس کواور اس کی قوم کواپنے مکتوب گرامی میں '' یا الل الکتاب'' خطاب فرمایا تو اس سے یہ بات صاف ہوگئی کہ جو بھی اہل کتاب کا دین اختیار کرے گا خواہ وہ تحریف کے بعد ہی ہواس کوالل کتاب ہی کے تھم میں سمجھا جائےگا۔ دربارہ منا کھت و ذبائے وغیرہ۔

البذااس كتخصيص اسرائيليوں سے كرناياان لوگوں كے ساتھ جو يہوديت ونفرانيت كوبل تحريف وتبديل اختيار كر يجكے ہوں غلط ہے۔ افادات حافظ عينى

(۱) حافظ ین نے حافظ ابن جڑ کے روکر مانی پر رد کیا اور فر مایا کہ تولہ آئن میں حیہ حال وقید ہے ہیں اجرین کی شرط ہوگی کہ اپنے ہی پر ایمان لا یا ہوجوان کی طرف مبعوث ہوا ہو۔ اور پھر حضور علیہ پہلی ایمان لائے حالانکہ اہل کتاب کے لئے بھی حضور کی بعثت کے بعد کوئی دوسرانی سوائے حضور علیہ کے حضور علیہ کی بعثت سے حضرت عیسی علیہ السلام کی وعوت ختم ہوگی۔ لہذا آئندہ جو بھی اہل کتاب سے ایمان لائے گا وہ ایک نبی یعنی حضور علیہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ایک ہی اجر کا مستقی ہوگا۔ یاتی وونوں صنفوں میں اجرین کا حکم تا قیام قیامت رہے گا۔

اور اُختلاف رواۃ فی الحدیث بھی کر مانی کے دعوی کومصر نہیں کیونکہ اذا کواستقبال کے لئے مانے کے بعد بھی جب وہ شرط مذکورہ بالا موجود نہ ہوگی جھم اجرین حاصل نہ ہوگا۔اورا بما ہے بھی تعیم جنس اہل کتاب ہی ثابت ہو سکے گی۔ جس سے ان کے لئے تعیم حکم اجرین ثابت نہ ہو سکے گا۔

- (۲) قوله بطاها- ای یحل و طاها، سواء صارت موطوء قاولا
- التادیب یتعلق بالمروات والتعلیم بالشرعیات اعنی آن الاول عرفی والثانی شرعی او الاول دنیوی والثانی
   دینی (عمرة صفح ۱۸٬۵۱۲ جلداول)
  - (س) مبلے باب میں تعلیم عام کاذ کرتھا، یہال تعلیم خاص کاذ کر ہوا، یہی وجہ مناسبت ہے دونوں بابوں میں۔ (سنی ۱۳۵۰)
- (۵) ترجمه مين والالل ب، حالانكه حديث مين نبيل ب\_ تو يا تو بطريق قياس اخذ كرينكي طرف اشاره ب \_ كونكه اعتناء بتعليم المجوانو الإهل من الامور اللدينيته اشد من الا هاء، ووسر ب يركه اراده كيا بوگا حديث لانے كامگرندل سكى بوگ \_ (عمد سفة ١١٥)
- (۲) قد کان ہو کب یہ بات حضور علی اور خلفاء راشدین کے زمانہ میں تھی اس کے بعد فتح امصار ہوکر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دوسرے

بلاد میں پھیل گئے۔اور ہرشہر کے لوگوں نے اپنے شہر کے علماء پراکتفاء کیا۔ بجزان کے جنہوں نے زیادہ توسع فی العلم چاہا ورسقر کئے۔ (صفحہ ۵۱۸ ہش جابر دخیرہ، شرع کیٹے الاسلام)

(2) پی بعض مالکیہ نے جواس تول شعبی کی وجہ علم کو کہ بید منورہ کے ساتھ فاص کہا۔ بیتر تیج بلام رنج ہے لیس غیر مقبول ہے۔ (۵۱۹)

(۸) شیم قبال عمامی : بظاہر بیخطاب صالح رادی حدیث کو ہے۔ اور ای لئے کر مانی شارح بخاری نے یفین کے ساتھ فرماد یا کہ خطاب صالح کو ہے۔ اور کرا چی سے حالیہ شاکع شدہ تراجم بخاری بیس بھی ای کو اختیار کیا ہے۔ اور تیسیر القاری بیس بھی ای طرح ہے حالا تکہ بیغلط ہے۔ البند شرح بیشخ الاسلام بیس ہے تم قال عام مقولہ صالح بن حیان ہے۔ وخطاب بھر دے از اہل خراسان است۔ کہ پرسیدہ بود شعبی رااز تھم کے کہ آز اوکرد واہ خود را لیس از ال بڑوئ کند، چنانچاز باب واذکر فی الکتاب مربی معلوم شود۔ (صفح ۱۲۱ج سماشی تیسیر القاری میشخ الاسلام)

یہ تخفیق سے ہے۔ (علامہ بینی نے بھی کر مانی کی تغلیط لیطور فرکور کی ہے۔) پس خطاب اللخراسان کے بی ایک مشہور شخص کو ہے۔ جس کے سوال کے جواب میں عامر نے بیر حدیث بیان کی ہے۔ چنانچہ بخار ہی حضرت بیسی علیہ السلام کے تذکرہ میں بھی بہی حدیث لا کمیں گے۔ وہاں ہے بیر چیز واضح ہوگی ۔ حافظ نے بھی فتح الباری میں بہی تحقیق کی ہے۔

ويكرا فادات حضرت شاه صاحب رحمه الله

حضرت شاہ صاحب نے مزید فرمایا کہ بعض لوگوں نے دوا جرکوز مانہ عدم تحریف کے ساتھ خاص کیا ہے حالا تکہ قول قرطبی نص حدیث فہ کور کے بھی منافی ہے کیونکہ دوہ آپ ہی کے زمانے نے لوگوں کے واسطے ہے۔ جب کہ دہ سبتح یف شدہ نفر انبیت پر ہی عامل تھے۔

(۲) میرے نزدیک تحریف میں بھی تفصیل ہے اگر وہ حد کفر صرح کئی گئی جائے تو ان کے لئے دوا جرنہ ہوں گے۔ ورشہ مطابق حدیث فہ کوران کے ستحق ہوں گے۔ البتہ اختلاف شرائع کی بھی رعایت ضروری ہے۔ کہ بعض کلمات مثلاً 'اہن' کتب سابقہ میں سنتعمل تھا۔ خواہ کسی تاویل سے ہی تھا۔ گر ہماری شریعت میں مطلق کفر ہے۔ اوراس کی پوری بحث آیت نصحین ابساء اللہ کے تحت فئے العزیز میں ہے کہ تاویل باطل مفید ہے یا نہیں؟ اس لئے کہ نصاری کا کفر تعلق ہے لیکن اس کے ساتھ وہ تو حید کے بھی دیویدار جیں۔ اور ہماری شریعت نے بھی تاویل باطل مفید ہے یا نہیں؟ اس لئے کہ نصاری کا کفر تعلق کے ہارے شن دوسر سے کفار سے متاز قرار دیا ہے۔ پس جب اللہ تعالی نے ان کی تو حید کا میں مدتک اعتبار کر کے ان کو جواز نکاح واکل ذیائے کے ہارے شن دوسر سے کفار سے متاز قرار دیا ہے۔ پس جب اللہ تعالی نے ان کے ساتھ وہ بی ساوی کی رعایت سے وہ بی امور میں ان تی تخفیف کا معاملہ قرمایا۔ تو کیا بھید ہے کہ آخرت میں بھی کھے مسامیت ہو۔ اوران کو دو اوران کے مسلم ایک وجہ ہے بھی صف دعوی ایکیان پر عطام وہا کئیں۔

(۳) دواجروالی فضیلت صرف ان ہی تین تتم کے آدمیوں کے واسطے خاص ہے یا اور بھی ایسے ہیں؟ تو حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ علامہ سیوطی نے الیک ۲۲ تشم کی صدیث سے شار کی ہیں۔

اور جھے کو بہاں سے تنبہ ہوا اور غور کرنے لگا کہ کیا فضیلت عدد نہ کور تک محصور ہے یاان میں کوئی ایسی چا مجے وجہ وجہ جو دوسری انواع میں بھی پائی جاسکتی ہے جس سے ان میں بھی دواجر کی فضیلت کا تھم منتقل ہوجائے تو میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ ہرگل جو پہلی امتوں بنی اسرائیل وغیرہ پر پیش ہوا اور ان سے اس کی اوائی میں کوتائی ہوئی ہے اور ہم اس امر شرعی کو بورے آ داب کے ساتھ بجالا کمیں تو اس پر ہمیں دواجر ملیں کے جیسے کے مسلم شریف میں صلوق عصر کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ نمازتم سے پہلی امتوں پر بھی فرض ہوئی تھی لیس اگرتم اس کی ادائیگی کما حقہ کرد گے تو تمہیں دواجر ملیں گے۔

اورجس طرح ترقدی میں ہے کہ بنواسرائیل کھانے ہے پہلے ہاتھ دھوتے تھے پس اگر ہم پہلے اور بعد کو بھی ہاتھ دھونی تو ہمیں دواجرملیں گے۔ (۳) اگر کہا جائے کہ جب دواجر دوممل کی وجہ ہے ہیں تو پھر صدیث فدکور میں ان تین کو ذکر کرنے ہے کیا فائدہ؟ کیونکہ طاہر ہے جوشنص دو عمل کرے گا وہ دوئی اجر کامستحق بھی ہوگا۔

اس کے ٹی جواب بیں (الف) ان کواس لیے خاص طور ہے ذکر فر ما یا کہ ان کی نظر شارع میں خاص اہمیت تھی (ب) وہ منفہ طانواع تھیں اوراحکام شرعید منفہ طانواع واصناف ہے ہی متعلق ہوتے ہیں۔ اشخاص وافراد ہے نہیں اگر کہیں کسی فر دوخت کے لیے کوئی تھم آ ہے گا تو وہ اس کے لیے خاص ہوگا سب کے لیے عام نہیں ہوگا ای لیے ااصول فقہ میں بحث ہے آ یا کہ کی تھم شری کا حکمت ہے خالی ہونا جائز ہے یا فہیں؟ اور ہماری طرف ہے منسوب ہے کہ جائز ہے جیسا کہ استبراء بکر کے مسئلہ میں ہے کہ اس بیں سلوق نطفہ کا کوئی شبہ نہیں ہوسکن پھر بھی تھم استبراء ہو کہ اس بیں سلوق نطفہ کا کوئی شبہ نہیں ہوسکن پھر بھی تھم استبراء ہے حالا نکہ اس میں کوئی حکمت ملا ہر نہیں ہے تو شرح وقا رہے نے اسکا جواب بید یا ہے کہ صرف استا ضروری ہے کہ کوئی صنف منفہ طرحکمت سے خالی ندہو، یہ شروری نہیں کہ اس میں معتبر طرحکمت موجود ہو۔

(ج) ان نیزوں امور میں چونکہ ایک قتم کا اشکال تھا اور فرہمن اس طرف منتقل نہیں ہوتا تھا کہ ان میں دواجر ہوں اس لیے ذکر فرمایا کہ کیونکہ بظاہر ایمان ہی طاعت ہے اور تعدداس کی فروع میں آیا ہے تو صدیث نے اس کی وضاحت کی کہ گوایمان جمالا تو ایک ہی ہے گر جب و تفصیل میں آکر ایک نی کے ساتھ متعلق ہوا تو دومرا جدید گل قرار پایا اور پھر دومرے ذمانے میں جب وہ دومرے نی ہے متعلق ہوا تو دومرا جدید گل قرار دیا گیا ای طرح بظاہر جب ایک غلام دومرے کا مملوک ہے تو اس کے حقوق خدمت اوا کرنے پر اس کو اجرنہ مانا جا ہے اور اعتاق ضرور طاعت و عبادت ہے گر ذکاح تو اس نے منافع کے لیے ہوتا ہے اس لیے اس بھی اجرنہ ہونا جا ہے تو شارع نے ان کو بھی مستقل اجر کا سبب قرار دیے دیا۔

(د) شارع نے ان تیوں صورتوں کو اس لیے خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ ان میں وہ وہ دو کام وشواریا خلاف طبع سے لبذا شریعت نے تر خیب و تجریع سے لبذا شریعت نے تر خیب و تجریع کے طور بران یردود دو اجر بتلا ہے۔

کیونکہ کتابی جبابی نی پرایمان لا چکا تو اس کودوسرے نبی پرایمان لا ناشاق ہوگا اوروہ یہ بھی خیال کرے گا کہ دوسرے نبی پرایمان لا ناشاق ہوگا اوروہ یہ بھی خیال کرے گا کہ دوسرے نبی پرایمان لا نے کی وجہ سے پہلا ایمان بریکار جائے گا تو فر مایا کے نبیس اس کودونوں کے اجرا لگ الگ ملیس کے ایسے ہی غلام جب اپنے مولی کی خدمت پوری طرح کر بیگا تو بسااوقات اس کواداء نمازوغیرہ کا وقت نہیں ملے گایاد شواری تو ضرور ہوگی اس لیے ترغیب دی گئی کہ اس کوؤیل اجرائے گا۔

اس طرح کر بیگا تو بسااوقات اس کواداء نمازوغیرہ کا وقت نہیں مسلے گایاد شواری تو ضرور ہوگی اس لیے ترغیب دی گئی کہ اس کوؤیل کے اس کوؤیل اوران کو حاصل ہوگا۔

اس طرح طبائع فاصلہ باندیوں سے نکاح کو پہند نہیں کرتیں لہٰذا ترغیب دی گئی کہ ان کوآ زاد کر کے نکاح کرنے پردوگناہ اجران کو حاصل ہوگا۔

(نصاری کا استدلال بابتہ عوم بعث معنوت سے علیہ انسام اوراس کا مراس و مفصل جواب )

حعرت عینی نے جوابی حواریوں کو تیلیغ کے لیے جیجا تھااس سے نصاری نے آپ کی عموم بعثت پراستدلال کیا ہے جواب ہے کہ عموم بعثت مرورا نمبیا علیہ ہم السلام کے خصائص میں ہے بدوسرا کوئی اس وصف سے متصف نیس ہوا وجہ یہ ہے کہ ایک تو دعوت تو حید ہاس کے اعتبار سے تو تمام اخبیاء کی بعث عام ہے جیسا کہ علامہ ابن وقیق العید نے بھی تصریح کی ہے اس لیے وہ مجاز ہیں کہ جس کو بھی چاہیں اس کی طرف وعوت دیں خواہ ان کی طرف مبعوث ہوئے ہوں یانہیں اور جن کو یہ دعوت پہنچ جائے گی وہ اس دعوت کو غرور قبول کریں گے انکار کی سے اگر کریں گے انکار کی سے اگر کریں گے تو کستی تار ہوں گے۔

دومری دعوت شریعت ہے اس میں تفصیل ہے کداگر پہلے ہے ان لوگوں کے پاس کوئی شریعت موجودتھی جس پر دہ ممل کر رہے تھاور

دوسری شریعت کی دعوت بھی یا قاعدہ ان کو پہنی گئی تو پہلی منسوخ سمجھی جائیگی اور جدید شریعت ندکورہ پڑلی واجب ہوگا اورا گر با قاعدہ نہیں پہنی یا صرف خبر لمی تو نتی شریعت پڑل واجب نہ ہوگا اگر پہلے ہے کوئی شریعت ان کے پاس نہیں تھی تب بھی اس نتی شریعت ندکورہ پڑلی واجب ہوگا خواہ اس کی دعوت بھی یا قاعدہ نہ پہنی ہوصرف اس کی خبر ملٹا کافی ہے۔

لیکن جن اوگول کوشر بیت کی دعوت بین پینی بلک عام خبروں کی طرح صرف کمی نبی کی بعثت کی خبر پینی بوتو ان پراس نبی پرایمان لاتا ضروری ہاس کی شریعت پرعمل ضروری نبیل ہے جب کہ وہ پہلے ہے کی شریعت پر بول اگرایمان نبیس لا کیس کے ہلاک بول گے۔ بیسب تفصیل اس آخری شریعت جمریہ ہے پہلے تک ہے اس لیے اس کے بعد دنیا میں کو بھی اس کا انجراف جا تزئیس ہے۔ و حسن بیسنے غیسر الاسسلام دیسنا فلن بقبل منه و هو فی الا خو ہ من المنحاسرین ، مختصر بیک دعوت تو حیرتو سب انبیاء کی عام تھی لیکن دعوت شرایت کا عموم صرف سرور کا کنامت علیہ افعنل الصلوات والتسلیمات کے ساتھ خاص ہے۔

جس کا مطلب بیہ ہے کہ آپ کے لیے فرض لا زم تھا کہ تمام دنیا ہے لوگوں کواس شریعت کی طرف دعوت دیں ای لیے آپ نے دنیا کے بہت سے ملوک وامراء کوتبلیغی مکا تبیب ارسال فر مائے اور ہاتی کام کی تنجیل خلفاء راشدین کے ہاتھوں ہوئی۔

آپ کےعلاوہ سب انبیا ہلیہم السلام کی دعوت شریعت ان کی اپنی اقوام وامم کے ساتھ مخصوص تھی اور دوسروں تک اس کی تبلیغ کرنا ان کے لیے اختیار کی امرتھا فریضہ الٰبی نہیں تھا۔

حضرت نوح اور حضرت ابراجیم کے عموم بعثت کی شہرت اس لیے ہے کہ تفر کے مقابلہ کے لیے بہی وونوں مبعوث ہوئے حضرت موتی بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے جونسبٹا مسلمان تنے کیونکہ اولا دیعقوب سے تنے البتذنوخ نے سب سے پہلے تفر کا مقابلہ کر کے اس کی نتخ کنی کی ہے اس لیے اٹکالقب نبی اللہ ہواہے اورا براہیم نے سب سے پہلے صابحین کارد کیا اور صنیفیت کی بنیا وڈ الی۔

میں قاعدہ ہے کہ جب نبی کسی چیز کار دومقابلہ کرتا ہے تو ساری دنیا کے لیے عام ہوجاتا ہے چنانچہ عقائد کے بارے بیل توبیہ بات فلام ہے کہ عقائد تمام ادبیان ساویہ میں مشترک ہیں لہٰذار دومقابلہ بھی عام ہونا چاہئے البتہ شریعت کے بارے بیس کنظر ہے پس ان دونوں کی عموم بعثت اسی نظریہ فہ کورہ کے ماتحت تقی ۔

(۱) اس تغصیل کے بعد ایک جواب کی صورت یہ بھی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن سلام کو حضرت کے سبعوث ہونے کی خبرل گئی اور ظاہر ہے جس شخص کی فیطرت اس قدر سلیم بھی کہ حضور علیقے کی مجلس مبارک میں پہلی بار حاضر ہوکر چبرہ انورکود کیمیتے ہی فرمادیا کہ بیہ چبرہ مبارک سی مجمو نے کا نہیں ہوسکتا اس نے حضرت کی نبوت کی بھی ضرورتصدیت کی ہوگی اور یہ تصدیق بی ان کو کا فی تھی۔ شریعت میسی برعمل ضرور می مدوری ہوتا۔
مذتھ البتۃ اگر وتی میسی مدید منورہ میں ان تک پہنچ جاتے اور ان کی شریعت کی طرف بلاتے تب ان کو اس شریعت برعمل بھی ضروری ہوتا۔

پس اجرا بیان بھیسی حاصل کرنے کے لیے دہ تصدیق نہ کور بھی کا ٹی ہے اور یہودیت پر بقا اور شرکیعت موسوی پر عمل کرتے رہنا بھی اس مختصیل اجرے مانع نہیں ہوسکتا بھر حضور مرور دوعالم علیقے پر ایمان لانے ہے دوسرے اجر کے بھی متحق ہوگئے کیونکہ مدینہ میں ہوتے ہوئے اور دعوت شرکیعت شرفینے کی وجہ ان کے لیے صرف تقدیق بالشن بھی کا فی تھی۔

البنة جولوگ شام ہی میں رہےاور حضرت عیسی کی تقید این نہیں کی ان کوحضور علیہ ہے پرایمان لانے ہے صرف ایک ہی اجر ملے گا معالم میں جوحدیث ہے کہ عبداللہ بن مملام نے حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر سوال کیا کہ اگر میں تمام انبیاء پر سوائے حضرت عین کے ایمان لاؤں تو کیا نجات کے لیے کافی ہوگا تو اول تو اس کی اسنا دسا قط ہے دوسرے بیسوال بطور فرض تھا اور مقصود صرف تحقیق مسئلتھی نہیں کہ ووایئے حال کی خبر دے رہے تھے۔

تعلیم نسوال: حدیث الباب بین باندی کوآ واب سکھانے اور تعلیم دیے کی فضیلت ہے جس سے دوسری عورتوں کوتعلیم دینے کی فضیلت بدرجہ اولی جاہت ہوئی سنن پہتی ، میندا حمد وغیرہ کی روایات سے ہر مسلمان کوعلم سیکھنا واجب وضر دری معلوم ہوا، جومر دوں اور عورتوں سب کے لئے عام ہے جلم حاصل کرنے کا مقصد تحصیل کمال ہے ، جس سے ظاہر و باطن کی سنوار ہو ، اگر کسی علم سے پیمقصد حاصل نہیں ہوتا تو وہ لا حاصل کے عام ہے جلم محاصل کرنے کا مقصد تحصیل کمال ہے ، جس سے ظاہر و باطن کی سنوار ہو ، اگر کسی علم سے جہل بہتر ہے۔ ہو رجیبا کہ ہم پہلے بھی تفصیل سے بتلا چکے ہیں ) اگر کسی علم سے بجائے سنوار کے بگاڑ کی شکلیں ردتما ہوں تو اس علم سے جہل بہتر ہے۔ چونکہ علم و بین و شریعت سے انسان سے عقائدا عمال ، اخلاق ، معاشرت ومعاطات سنور تے ہیں اس کا حاصل کرنا بھی ہر مرد وعورت چونکہ علم و بین وشریعت سے انسان سے عقائدا عمال ، اخلاق ، معاشرت ومعاطات سنور تے ہیں اس کا حاصل کرنا بھی ہر مرد وعورت کے لئے ضروری ، موجب کمال و باعث فخر ہے ، اور جس تعلیم کے اثر ات سے اس کے برتکس دوسری خرابیاں پیدا ہوں ، وہ منوع قائل احتراز و نفرت ہوگی ، نسان العصرا کر اللہ آبادی نے کہا تھا

ہم ایسے ہرسبق کو قابل ضبطی ہجھتے ہیں کہ جس کو پڑھ کرلڑ کے باپ کو خیطی ہجھتے ہیں

اسلام میں چونکہ ہرفن اور ہر پیشہ کوسکھنا بھی فرض کفایہ کے طور برضروری قرار دیا گیا ہے تا کہ مسلمان اپنی روز مرہ کی ضروریا ہے زندگی میں د دسروں کے محتاج نہ ہوں اس لئے بڑھی کا کام ،لو ہار کا کام ، کپڑا بنے کا کام ، کپڑا ہینے کا کام وغیرہ وغیرہ حسب ضرورت کچھ لوگوں کوسیکھنا ضروری ہیں، میتوان فنون و چیتوں کوا محتیار کرنے کا اولین مقصد ہے، دومرے درجہ میں ان کے ذریعیہ روزی کما تا بھی درست اور حلال وطیب ہے، بلکہ ہاتھ کی محنت ہے کمائی کی فضیلت وارد ہےاورروزی کمانے کے طریقوں میں سب سے افعنل تجارت پھرصنعت وحرفت، پھرز راعت، ا جزت ومز دوری، ملازمت وغیرہ ہے، علم اگر دین وشریعت کا ہے تو اس کوکسٹ معاش کا ذریعہ بنانا تو کسی طرح درست ہی نہیں ،غیرا سلامی نظام کی مجبوری وغیرہ کی بات دوسری ہے، تاہم اجرت لے کریز ھائے گا تو اس پر کوئی اجرمتو قع نہیں، بلکہ بقول حضرت استاذ الاسا تذہ شخ الہند ّ آ خرت میں برابر سرابر چھوٹ جائے تو غنیمت ہے ،غرض علم دین حاصل کرنا نہایت برد افضل و کمال ہے اوراس کےمطابق خود ممل کر کے دوسروں کواس ہے بغیر کی اجرت وطمع کے فائدہ پہنچا ناا نہیا می سیجے نیابت ہے۔رہے ' دنیوی علوم'' جوموجودہ حکومتوں کے سکولوں اور کالجوں وغیرہ میں یڑھائے جاتے ہیں،ان کے اولین مقاصد چونکہ اقتصادی، سامی وغیرہ ہیں اس لئے ان سے ذاتی فضل و کمال کے حصول، دین واخلاق کی ورتی،معاشرت ومعاملات باہمی کی اصلاح جیسی چیزوں کی تو قع فضول ہے،لہٰذاان کی تخصیل کا جواز بقدرضرورت ہوگا،اوراسلامی نقط نظر ہے یقیتاً اس امر کے ساتھ مشروط بھی ہوگا کدان کے حصول ہے اسلامی عقائد ونظریات ،اعمال واخلاق بحروح نہ ہوں ،اگر بیشر طنبیس یائی جاتی تو الے تعلیم کا ملازمت وغیرہ معاشی وغیرمعاثی ضرورتوں کے تحت بھی حاصل کرنا جائز نہ ہوگا ، پھر مردوں کے لئے اگر ہم موجودہ سکولوں کالجوں کی تعلیم کوہم شرمی نقط نظرے معاشی واقتصا دی ضرور بات کے تحت جائز بھی قرار دیں توان کے لئے تمنحائش اس لئے بھی نگل سکتی ہے کہان کے لئے دی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع بھی بسہولت میسر ہیں،لیکن از کیوں کی اسکو لی تعلیم کی ندمعاش کے لئے ضرورت ہے ندکسی دوسری صحیح غرض کے لئے ، پھرآ تھویں جماعت یا گیار ہویں جماعت یاس کر کےلژ کیوں کوٹر نینگ دی جاتی ہے، جس میں حکومت کی طرف ہے وظیفہ بھی دیا جاتا ہے،اس سے فارغ ہوکران کو ریہات وقصبات کے اسکولوں میں تعلیم کے لئے مقرر کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ اپنے والدین ، خاندان و اسلامی ماحول سے دوررہ کر تعلیمی قرائض سرانجام دیتی ہیں ، ایک مسلمان عورت اگر قریضہ نج اوا کرنے کے لئے بھی بغیرمحرم کے ایک دو ماہیس گزار سکی تو ظاہر ہے کہ ملاز منت کے لئے اس کا بغیر محرم کے غیر جگہ ستفل سکونت ور ہائش اختیار کرنا کیسے درست ہوگا؟ سنا گیا کہ بعض جگہ ان کے ساتھ ان کی ماؤں یا بہنوں کو بیج و یا جاتا ہے، حالانکہ ان کا ساتھ ہونا شرعاً کانی ٹیس کیونکہ محرم مرد ہی ہونا جاہیے۔

اس کے بعد تعلیم آئے بڑمی تو کالجوں میں داخلہ لے لیا گیا، جہاں ایف۔اے کے بعد عموماً مخلوط تعلیم وی جاتی ہے، پڑھانے والے اسا تذہ مرد، اکلی صفوں میں تو جوان لڑ کیاں اور پچھلی نشستوں پر تو جوان لڑ کے ہوتے ہیں، باہم میل جول، بحث و گفتگواور بے جابی دغیرہ پر کوئی پابندی نہیں ،اس ماحول میں مکی سمجھ کی ساوہ لوح مسلمان لڑکیاں کیا کچھاٹرات کیتی ہیں ، وہ آئے دن کے واقعات بتاتے رہتے ہیں اور خصوصیت سے اخبار دیکھنے والے طبقہ برروش ہیں، اعلی تعلیم یانے والی لڑکیاں تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی تعلقات برو حالیتی ہیں، ان کے ساتھ از دوا بی رشتے بھی قائم کر لیتی ہیں، پھرمسلمان ماں ہاپ و خاندان والے بھی سر پکڑ کر رویتے ہیں، بڑی ناک اورعزت والے تو اخبار جیں اس کی خبر بھی جیس دے سکتے کہ مزیدر رسوائی ہوگی ،سب کومعلوم ہے کہ مسلمان عورت کا از دواجی رشتہ ایک لیحہ کے بھی کسی غیرمسلم مرد کے ساتھ جائز نہیں ،اب مسلمان مورت اگراسلام پر ہاقی رہتے ہوئے غیرمسلم کے ساتھ رہتی ہے تو ہمیشہ حرام میں جتلا ہوکر عمر گزارے کی ،اور اگراس نے دین کواینے غیرمسلم محبوب کی وجہ سے چھوڑ وہا تو اس سے زیادہ وہال دعذاب کس چیز کا ہوگا؟ اور والدین واعزہ وخاندان والے بھی اس تذکورہ کتا عظیم یا کفروار تداوکا سبب ہے تو وہ بھی عذاب دوبال کے متحق ہوئے۔ اللهم احفظنا من سخطک و عذابک رحت ووعالم فخرموجودات علین بنے جتنے احکام و ہدایت وی الی کی روشی میں مردوں کومناسب اورعورتوں کےحسب حال ارشاد فرمائے تھے، کیا ایک مسلمان مردوحورت کوان سے ایک اٹنے بھی ادھر ہے ادھر ہوناعقل ودین کا مقتضا ہوسکتا ہے، ایک بارآ مخضرت علاقے نے حضرت علی علیہ سے بوجھا'' تم جانے ہو کہ فورت کے لئے مب سے بہتر کیا بات ہے؟ حضرت علی دیا، خاموش رہے کہ حضور ای پجھ ارشاد فره كي كي جرانهول في حضرت فاطمه كالمسال كاذكركيا كه أبيل معلوم بوكاتو بتلائيس كي، چنانچه انهول في بتلايا" لا يو اهن الموجال " موراتوں کے لئے سب سے بہتر بات مدہ کران پر مردوں کی انظریں نہ پڑیں ، اور سیج حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی عورت گھرے نکل كربا برآتى ہے توشيطان اس كوسرا بھارا بھاركرخوشى ہے ديكھا ہے (كمروول كو بھانے كاسب سے اچھاجال اس كے ہاتھ آگيا)اورالي بى عورتوں کو جو بے ضرورت و بے جاب بن سنور کر گھروں سے نگلتی ہیں، حدیث بیل "شیطان کے جال" کہا گیا ہے ، غرضیکہ ٹی زمانہ عورتوں کاعصری تعليم حاصل كرنا اور دبني تعليم وتزبيت سيمحروم بونامسلمان قوم كى بهت برى بدختى ہے اوراس سلسله بيس علماءاسلام اور در دمندان ملت كوسعى اصلاح كى طرف فورى قدم اشفانا ضرورى ب--

عوران میں اگردین تعلیم کوعام رواج دے کر ،عوران کی کے ذریدان کے طبقہ کی اصلاح کرائی جائے تو یہ بھی ایک کامیاب تدبیر ہے۔ وافلہ یو فقدنا لما یحب و پرضی

عورت كامر تنبدا سلام ميس

اسلام نے اعلیٰ اوصاف و کمالات کوکسی خض وجنس کے لئے مقرر مخصوص نہیں قر اردیا کیونکہ داداورا قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داداوست

حق تعالی جس کوچا ہے ہیں اپنی رحمت ونصل خاص ہے نواز دیتے ہیں ، تا ہم صنف نازک میں پہنے کمزور بیاں ایسی ہیں کہ ان سے عقلاً وشرعاً قطع نظر نہیں ہوسکتی ، ای لئے مردوں کوخاص طور ہے ایسی ہدایات دی گئیں ہیں کہ وہ حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے عور توں کے جذبات وحقوق کی زیادہ سے زیادہ گلہداشت کریں اور اس معاملہ بیں بسااوقات مردول کے اخلاقی کردار کا بڑے ہے بڑا امتحان بھی ہوجاتا ہے جس میں پورااتر نے کے لئے نہایت بڑے عزم وحوصلے کی ضرورت ہوتی ہے حضورا کرم بھاتھ نے ارشاد فرمایا: ' ماذا المی جبوائیل یو صیب میں بالنساء حتی طننت اند یسم حوم طلاقهن ''(حضرت جرائیل نے مورتوں کے بارے بیں جھے اس قدرنسائے پہنچا کیں کہ جھے خیال ہونے لگا کہ شایدان کو طلاق وینا حرام ہی قرار یا جائے گا) یعنی جب ان کی ہریرائی پرمبر ہی کرنا لازی ہوگا تو پھر طلاق کی کیا موقع رہے گا؟اس کی مزید تشریح پھر کی جائے گی۔ان شاء اللہ تعالی

# بَابُ عِظْتِ الْإِمَامِ الْبِسَاءَ وَتَعْلِيُمِهِنَّ

(امام کاعورتول کوشیحت کرنااورتعلیم وینا)

(٩٤) حَدُلُنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آيُوبَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَآءٌ بُنَ آبِيْ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ بُنَ عَطَآءٌ اللهِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي صَلَى عَبَّاسٍ قَالَ اللهِ عَطَآءٌ اَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوْ قَالَ عَطَآءٌ اَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَ مَعَهُ بِلَالَ فَطَنُ اللهُ لَمُ يُسْمِعِ النِّسَآءَ فَوَعَظَهُنُّ وَامَرَهُنُ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرَّاةُ لَمُ يُسْمِعِ النِّسَآءَ فَوعَظَهُنُّ وَامَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرَّاةُ لَلْهُ لَمُ يُسْمِعِ النِّسَآءَ فَوعَظَهُنُ وَامَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرَّاةُ لَهُ لَمُ يُسْمِعِ النِسَآءَ فَوعَظَهُنُ وَامَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرَاةُ لَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ا

قر جمد: عطاائن افي رباح نے حضرت ائن عباس رہائے۔ میں رسول اللہ علیقیۃ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یا عطاء نے کہا کہ میں این عباس کی استان کے گواہ بنا تا ہوں کہ نبی کریم علیقیۃ (ایک مرتبہ عبدے موقع پرلوگوں کی صفوں میں) نظے اور آپ علیقیۃ کے ساتھ بلال کا شخصہ تھے، تو آپ علیقیۃ کو خوال ہوا کہ مورتوں کو (خطبہ انہی طرح) سنائی نہیں دیا ، تو آپ علیقیۃ نے انہیں تھیسے تنزیل اور صدقے کا حکم دیا ، تو یہ وعظامت کرکوئی عورت یا فی اور بلال میں ایسے کیڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری کا مقصد ترجمۃ الباب سے بیہ ہے کہ آبائی مردوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ عورتوں کو بھی شامل ہے بھر فرمایا کہ جس روزحضور اکرم علاقے نے عورتوں کو قد کورہ وعظ وقصیحت فرمائی تھی ، وہ عید کا دن تھا اور شاید جس صدقہ کی رغبت ولائی تھی وہ صدقتہ الفطر تھا، قرط کا نوں کی دریاں اور شھت بالی کو کہتے ہیں۔

یہ میں حدیث اور ترجمتہ الباب سے معلوم ہوا کہ امام وقت کومر دول کے علاوہ مور توں کو بھی وعظ وقصیحت کرنی جاہیے، جس طرح حضور اکرم علاقتہ ہے اس کا اجتمام ثابت ہے، مجربہ کہ مورتوں کی تعلیم کیسی ہونی جا ہیے؟ اس کو ہم سابق باب میں تفصیل ہے ہتلا چکے ہیں کہ ویں و اخلاق کوسٹوار نے کے لئے دین کاعلم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، کیکن دینوی علوم کی تخصیل کا جواز اس شرط پرموتو ف ہے کہ اس سے دین و اخلاق اسلامی معاشرت ومعاملات پر برے اثر ات نہ بڑیں۔

کیونکہ دین تعلیم نہ ہونے سے اخلاقی وشرگی نقط نظرے معاشرے میں خرابیاں بڑھ جاتی ہیں اور زیادہ فتنے چونکہ عورتوں کے سبب مجیل کئے ہیں اس لئے جہاں ان کی دین تعلیم نہ ہونے سے ای قدر برے مجیل کئے ہیں اس لئے جہاں ان کی دین تعلیم نہ ہونے سے ای قدر برے اور بدترین حالات رونما ہوتے ہیں۔ دین اعادنا اللہ منہا و و فقنا لکل خیر

# بَابُ الْحِرُصِ عَلَى الْجَدِيُثِ

#### (حدیث نبوی معلوم کرنے کی حص)

(٩٨) حَدَّقَنَا عَبُدُالُعَوِيْوِ بُنُ عَبُدِاللهِ قَالَ حَدَّنِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي سَعِيْدِ بُنِ أَبِي صَمْرِو عَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي مَمْرِو عَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي صَمْرِو عَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي مَمْرِو عَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي صَمْرِو بَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْوَلَ اللهِ مَنْ النَّاسِ بِشِفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِينَةِ قَالَ رَسُولُ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله اللهُ عَنْ الله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسَالَنِي عَنْ هَذَا الْتَحْدِيْثِ أَحَدُ أَوَّلَ مِنْكَ لِمَا وَأَيْتُ مِنْ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسَالَئِي عَنْ هَذَا الْتَحْدِيْثِ أَحْدُ أَوَّلَ مِنْكَ لِمَا وَأَيْتُ مِنْ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسَالَئِي عَنْ هَذَا اللّهَ اللهُ عَلَيْهِ أَوْلَ مِنْكَ لِمَا وَأَيْتُ مِنْ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ أَوْلَ مِنْكَ لِمَا وَاللّهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ أَلُولُهُ إِلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ أَلُولُهُ أَنْ لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ عَالِطًا مِنْ قَلْهِ أَوْ نَفْسِهِ.

تشری : معرت شاه صاحب نے فرمایا کہ " من اصعد النساس کا ترجمہ ہے کہ "کس کی قسمت میں آپ علیہ کی شفاعت زیادہ پڑے گا، تو آپ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ان اوگوں کو جن کا فیار نے اور پڑے گا، تو آپ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ان اوگوں کو جن کا بیٹین وعقیدہ خالص تو حید پر ہوگا، لہٰذا اس حدیث کا تعارض اس حدیث سے نہیں، جس میں آپ علیہ نے نے فرمایا کہ "میری شفاعت میری است کے ان لوگوں کے لئے ہوگی جو کیرہ گنا ہوں کے مرتکب ہوئے ہول گئ وہاں آپ علیہ نے یہ بتلایا ہے کہ ایسے لوگ بھی میری شفاعت سے نفع اندوز ہوں گے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ای طرح بیر صدیث بخاری و سلم کی اس حدیث کے خلاف بھی نیں ہے جس میں آپ علاقہ نے ارشاد فرمایا: '' ایک قوم الی بھی دوز خ سے نکالی جائیگی ، جس نے ایمان لانے کے بعد کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا ، اوراس کوخو در حمٰن کی رحمت جہنم سے نکالے کی '' اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ نی کر بم علیقی کی شفاعت سے نبیر نکلیں گے اور آپ علیقے کی شفاعت صرف عمل کرنے والوں کے لئے خاص ہوگی ، محر حقیقت یہ ہے کہ آپ علیقے کی شفاعت سے ان کو بھی نفع پہنچ گا ، فرق صرف بیرے کہ ان کو نکا لئے کا متحل خود حق نخالی نے فرمالیا کی ووسرے کی طرف اس کو میر ونہیں کیا۔ اس کی مزیر تشریح کی تفصیل انوار الباری جلداول بیں 'نہا ب تفاصل کے تفصیل انوار الباری جلداول بیں 'نہا ب تفاصل

کے حضرت علامہ مولانا بدرعالم صاحب دامت برکاتیم نے اس موقع پر حاشیہ فیض الباری صفی ۱۹۹ جلدا میں جوتشری ذکر فرمائی ہے وہ بھی قابل ذکر ہے: ''اس کی تفصیل ہے ہے کہ گنمگار مومن جب جہنم میں دافل کئے جا کیں گے وان کے چروں پرآگ کا کوئی اثر نہ ہوگا ،اور یہ بھی تول ہے کہ اعتصا و ضوس بن تحفوظ وہیں گے، جوصورت بھی ہو بہر حال حضورا کرم علی ان کے چروں یا ان کے اعتصاء وضوے ان کو پیچان لیس کے، اور ان کوجہنم ہے نکال لیس کے، لیکن جولوگ بالکل ہی ہے ممل ہوں گے، چوکہ ان کو پیچان کی کوئی صورت نہ ہوگی ، اس کئے آپ علی ہو ان کو اپنے وست مبارک ہے فل ہوں گے، چوکہ دست مبارک ہے فل کوئی شاعت ہر کامہ گومسلمان کے لئے تبول ہو بھی ہوگی ، جن توائی اپنے علم محیط کے مطابق ان لوگوں کو بھی نکال ویں گے، جن کو حضور گئی ہوگی ، جن کو حضور گئی ہوگی ، دانڈ علم بالصواب۔

اهل الايمان في الاعمال"كتحت بويك بــ

### بحث ونظر

شفاعت کی اقسام: روز قیامت میں جووا تعات وعالات پیش آنے والے ہیں۔ان میں ہے جن کا ثبوت قرآن مجیداورا عادیث سیحے ہے ہو چکا ہے۔ان پریقین رکھنا ضروری ہے۔ان ہی میں ہے شفاعت بھی ہے۔جس کا ثبوت بکثر تا عادیث سیحے بلکہ متواتر و سے ہے۔ چندا عادیث بخاری شریف میں بھی آئیں گی۔ یہاں ہم اس کی اقسام ذکر کرتے ہیں۔

(۱) شفاعت کبری یا شفاعت عامه جوتمام الل محشر کے لئے ہوگی۔ تا کہ ان کا حساب و کتاب جلد ہو کر قیام محشر کی ہولنا کے تکلیف وحشت و پریشانی سے نجات کے ۔ بیشفاعت کا فرہشرک منافق ، فائق ، موئن وغیرہ سب کے لئے عام ہوگی ، بیسب ہے بہلی شفاعت ہوگی ، جس کے لئے اہل محشر جلیل القدر انجیا علیم السلام سے شفاعت کرنے کی ورخواست کریں گے۔ اور سب کی معذرت کے بعد کہ ہم اس وقت تہاری کوئی مدونہیں کر سے ہے بتم نمی آخرالز مان علیمی کی خدمت میں جاؤ۔ وہ لوگ نبی الانجیا ویخر ووعالم علیمی کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ علیمی فرمائی میں گاروں گا۔
ہاں! میں تم سب کی پریشانی کے ہارے میں ضرور ہارگاہ رب العالمین جل مجدوسے اجازت کے کرمعروضات پیش کروں گا۔

پھر آپ علیہ بارگاہ مجوبیت عزشانہ ہے اجازت بشفاعت چاہیں گے۔، دہاں ہے اجازت سلے گی۔ اور بخاری وسلم میں بیہی صراحت ہے کہ آپ علیہ کو اس وقت حق تعالیٰ اپنے محامہ وسفات کی اوائیگی کے لئے ووکلمات تلقین فرمائیں گے۔ جواب آپ علیہ کو معلوم بھی نہیں ہیں۔ آپ علیہ اور تعلیہ اس وقت رب العزت کی معلوم بھی نہیں ہیں۔ آپ علیہ ان بی محامہ اور تعریبی توسیمی کلمات کو اوا فرمائے ہوئے سربسجو وہو جائیں گے، اس وقت رب العزت کی معلوم بھی نہیں متنوجہ ہوگی۔ اور ارشاد ہوگا، سراٹھا ہے ! جو بچھ کہنا ہو کہے ! آپ علیہ کی بات می جائی جو آپ علیہ سوال کریں گے اس کو پورا کیا جائے گا ( بلکہ، جو بچھ دوسروں کے لیے بطور شفاعت آپ علیہ کہیں گے اس کومنظور کیا جائے گا اس پر آپ علیہ کہی شفاعت میں اہل محشر کے لیے کریں گے کہاں کا حساب و کہا بوجائے اور وہ قبول ہوجائے گا۔

(٢) شفاعت فاصد جونبي كريم عليه المن امت كالل كبائز (كناه كبيره دالے) مونين كے ليے كريں كے تاكدوہ جبنم سے لكال ليے جائيں۔

(٣) الخي امت كے صالحين كے ليے شفاعت كريں مے تاكه وہ بغير حساب دخول جنت كابر واندها صل كرليں۔

(٣) بہت ہے سلحائے امت کی ترقی درجات کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔

(۵) اپنی امت کے مومنین کے لیے شفاعت فرہائی گے جونیک اٹمال کی دولت سے فالی ہاتھ ہوں گے بید حضور علیہ کی سب سے آخری شفاعت ہوگی اور جیسا کہ پہلے ذکر ہوارب العالمین خودا پنے دست کرم سے ،ایسے لوگوں کو آپ کی شفاعت کے صدقہ میں ،جہنم سے نکال کراپنی رضاو جنت سے نوازیں گے

من اسعدالناس كاجواب

میں یہ بات بھی بچھ لینا چاہیے کہ بہی وہ نہاہت خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس دنیا ہیں صرف ایمان کی خالص دولت تھی اعمال صالح وغیرہ سے نہی دامن ہونیکے باعث فلا ہری صورت سے وہ کفار مشرکین کے زمرہ ہیں داخل ہو چکے تھے یہاں تک کہ جہنم ہیں پہنچ کر کفار دمشرکین ہی طرح شکل دصورت بھی بگڑ جا نیکی ،البند جن لوگوں کو بدا تا ایوں کے ساتھ بچھ نیک اعمال نماز ،روزہ وغیرہ کی تو فیل بھی ل کفار دمشرکین ہے فار دمشرکین سے فلا ہر ہیں ممتازی رہیں گے کہ ان کے چہر سے اوراعضاء وضو پر آگے کا مطلق اگر نہ ہو گا، لینی جس طرح نمازی مسلمانوں کو میدان حشر ہیں ان کے چہروں ہاتھوں اور بیروں کے نور سے بچپانا جائے گا ان ہیں سے جولوگ اپنے کہرہ

گناہول کے سبب معین مدت کے لیے جہنم میں جا کیں گے تو وہاں بھی الگ پیچائیں جا کیں ہے، ای لیے ان کو قبول شفاعت کے بعد حضور علیقہ بی خود پیچان کردوز خ سے نکال لیں گے۔

# یے مل مومنوں کی صورت کفارجیسی

غرض بے مل لوگوں کا معاملہ طاہر میں کفار وشرکین ہے جہنم میں بھی ممتاز نہ ہوگا کین حضور علی کے گئے اس لیے ایسے لوگوں کو بھی دوز خ سے نگانا ہوگا اورخو دعلام الغیوب اور علیم بذات الصدور بی ان کو دوز خ سے نگانا ہوگا اورخو دعلام الغیوب اور علیم بذات الصدور بی ان کو دوز خ سے نگالے کا بھی کرم بالائے کرم فرما کیں گئے ، جنت میں داخل ہونے ، اور رضائے الی جیسی سب سے بڑی نعمت عظیمہ وغیرہ وغیرہ سے نیک بخت ہوئی ان کے لیے بظاہر کوئی صورت نہ ہوگی اس لیے یہ محی کہنا نہایت بھی برحل ہے کہ سب سے زیادہ آپ کی شفاعت سے ان لوگوں کوفا کدہ پنچے گا یا حضرت شاہ صاحب کے الفاظ میں سب سے ذیادہ شفاعت انہی کی قسمت سنوار نے میں کام آپنگی ، اس شرح کو بچھ لینے کے بعد سوچئے کہ حدیث الباب میں صحابی رسول کا سوال کنزا او نیا ہے اور رحمت عالم علی تھے کے جوزب کی رفعت کہاں تک ہے ؟ ای لیے محدث ابن الی جمرہ نے بہاں تک فرمادیا کہ بیدھ دیے تمام صدیث نبوی سے افضل ہے ، جس کی تفصیل آگے آپ کی ، ان شاہ اللہ توائی

علم غيب كلى كا دعويٰ

یہاں سے میمی معلوم ہوا کہ آنخضرت علاقے کے کیا علم غیب کلی کا دعوی درست نہیں کیونکہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ شفاعت کبری کے وقت روز محتریں جھور ہوں کے القاء ہوں کے جن کویس اس وقت نہیں جا نتا واللہ اعلم۔

اس کے بعد ایک تشم شفاعت کی وہ بھی ہے جوحضور علقے کے بعد دوسرے انبیاء ، اولیاء ، علما وصلحاء اپنی اپنی امتول اور متعلقین کے لیے یا مثلاً کم عمر بچے اپنے والدین کے لیے کریں گے وغیرہ

ایک تنم بینمی ہے کہ خودا ممال مسالحہ بی ایٹے ممل کرنے والوں کے بارے میں تن تعالی سے شفاعت مغفرت ورفع درجات وغیرہ کی کرینگے۔وغیرہ اسام والعلم عنداللہ تعالی جل مجدہ

محدث این ایی جمرہ کے افا دات

صاحب و القارى فتح الباب كرش ش في الباب كى شرح مين أبايت عمده بحث فرمانى ب(جوعمده القارى فتح البارى وغيره شروح مين نظر ين بين گزرى ، حالا نكداس پرمسبوط كلام كى ضرورت تقى آپ نے ٣٣ فيمتى على فوا كذتحرير كيے جن بيس سے چند يہاں ذكر كيے جاتے ہيں۔

محبوب نام سےخطاب کرنا

معلوم ہوا کہ سوال سے بل مسئول کواس کے اجھے اور مجبوب ترین نام سے خطاب کرنا چاہیے، جس طرح حضرت ابو ہر مرہ ہوڑے سوال سے پہلے حضورا کرم علیقے کو یارسول اللہ! سے خطاب کیا جوآپ علیقے کے سب سے زیادہ مجبوب اور اعلیٰ ترین وصف رسالت پرشامل ہے۔

محبت رسول کامل انتاع میں ہے

منقاوہوا کہ نی اکرم ملک کی محبت آپ کے کاف اتباع میں ہے یا تھی بنانے میں نیس اس لیے کے حضرت ابوہر روہ ا پ اسکا ہے

غیر معمولی محبت رکھنے میں نہا ہت ممتاز تھے اور آپ علی ہے کا تباع میں بھی کامل تھے اور سارے ہی صحابہ کا یہ وصف خاص تھا مہاجر تھے یا انصار اصحاب صفہ تھے یا دوسرے بگر باوجوداس کے کسی ایک صحابی ہے یہ بھی منقول نہیں ہوا کہ اس نے آپ علیہ کی مدح و شامیں مہالغہ کیا ہوں جس طرح یہ بھی ثابت نہیں کہ سی نے آپ علیہ کی تعظیم و تکریم میں اونی کوتا ہی برتی ہو۔

سوال کا اوب: حضرت ابو ہریرہ طافہ کے طریق سوال سے ایک علمی اوب وسلیقہ معلوم ہوا کہ جب کسی بڑے عالم سے کسی بارے میں سوال کیا جائے تو اس کے سامنے اپنی واتی معلومات واندازے اس چیز کے متعلق بیان نہ کرے، جس طرح موصوف نے شفاعت کے بارے میں سوال کیا حالا تکہ اس کے متعلق بہت می باتیں خودان کو پہلے ہے بھی معلوم ہونگی جن کا ذکر پچھ نہیں کیا۔

#### شفاعت ہے زیادہ نفع کس کوہوگا؟

(٣) سوال بین کیا کہ آپ کی شفاعت کے اہل ولائق کون لوگ ہوں گے؟ کیونکہ ایک قتم شفاعت کی کفار ومشرکین ،اورسب اہل محشر کے لیے عام ہوگی وہ سوال میں مقصورتیں ہے، ای لیے صن اسعید بشفاعت ک ؟ کہا کہ آپ کی شفاعت سے زیادہ نفع کن لوگوں کو ہوگا؟ جس کا ذکراو پر ہو چکا ہے۔

پھر چونکہ سعادت وخوش بختی کا سوال سارے انسانوں کے لحاظ سے تھااس لیے اسعد الناس کہا اور جواب بھی ای کے لحاظ ہے دیا گیا تا کہ معلوم ہوسکے کہ گوآپ علیہ کے شفاعت سے فائدہ تو سب ہی اٹل محشر کو پنچے گا مگر سب لوگوں میں سب سے زیادہ نیک بخت لوگ وہ مول گے، جن کوآپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ نفع پنچے گا ، للہذا اس سے سوال وجواب کی مطابقت بھی خوب سمجھ میں آگئی۔

# امورآ خرت كاعلم كيے موتاہے؟

(a) معلوم ہوا کہ 'امور آخرت' کاعلم عقل ، قیاس واجتہا و سے حاصل نہیں ہوسکتا ، اس کے لیے قاصیح اور علوم نبوت ووی کی ضرورت ہے۔

#### سائل کےاچھے وصف کا ذکر

(۱) جواب سے پہلے بیام بھی مستون ہوا کہ سائل میں کوئی اچھا دصف د کمال ہوتو اس کو جنگا کر اس کوخوش کر دیا جائے ،جس طرح حضور نبی اکرم علی نے حضرت ابو ہر میر دھی کی حرص حدیث کی تعریف فرمائی۔

اسے بیمی معلوم ہوا کر منور علی کے درص حدیث کا وصف کس قدر مجوب تھا اور آپ کی نظر کیمیا اثریں حویص علی الحدیث النبوی کی کنٹی زیادہ قدرومنزلت تھی کہ حفرت ابو ہریرہ کی کوتمام صحابہ کرام میں سے خصوصی امتیاز ومرتبہ عطافر مایا کو یا وہ ہمہ وقت الی فکریس النبوی کی کنٹی زیادہ قدرومنزلت تھی کہ حفرت ابو ہریرہ کی محفوظ کر کے دوسروں کو پہنچا کیں است کے اقوال افعال عادات واطوار پرنظر کھیں اوران کو محفوظ کر کے دوسروں کو پہنچا کیں

ظاہرے کہ صفورا کرم علی ہے ہی انگی اس حرص حدیث کو محسول قرمالیا تھا، جس سے انکی طرف تو جہات خاصہ قلبیہ میذول ہوئی ہوگی سب جانے ہیں کہ آپ کی ایک لحد کی نظر کرم اور قلبی توجہ ہے ولایت کے سارے مداری طے ہوجائے تھے۔ تو حضرت ابو ہر ہرہ ہے کو آپ کے دائی مستقل انتقات وصرف ہمت سے کتناعظیم الشان فیض پہنچا ہوگا اور آپ علی ہے نے جب اپی اس توجہ خاص والتقات کا اظہار قرمایا ہوگا تو حضرت ابو ہر ہرہ ہوگی کی خوشی و مسرت سے کیا حالت ہوئی ہوگی؟ فیما اسعدہ و ما اشو فعد و صنبی الله تعالیٰ عند

# ظاهرهال يصاستدلال

(4) معلوم ہوا کہ کسی ظاہر دلیل حالت و کیفیت ہے بھی احکام کا استنباط کر سکتے ہیں کیونکہ حضور اکرم علی ہے اپنے گمان کو جو حضرت ابو ہریرہ بھی کے ہارے میں حرص حدیث دیکھ کر قائم ہوا تھا ہتوت دلیل کےسبب قطعی ویڈنی قرار دیا۔

#### مسرت يرمسرت كااضافه

(۸) حضورا کرم علی اگر مرف اتنائی فر ما کرخاموش ہوجاتے کہ جھے پہلے ہی گمان تھا کہتم ہی سب سے پہلے اس سوال کو پیش کرو کے قویہ میں حضرت ابو ہر پرہ ہے ہے کہ مسرت کی بات نہ تھی کہ سب سحابہ میں سے اولیت ان کو حاصل ہوئی بگر آپ نے ان کی مسرت پر مسرت اور بھی بیفر ما کر بیڑھا دی کہتم ہیں اولیت کا شرف محض اتفاقی طور سے حاصل نہیں ہو گیا بلکہ اس لیے حاصل ہونائی چا ہے کہتم حدیث رسول حاصل کرنے پر بہت جریص ہو۔

غرض یہ کہ حضور علی ہے نے سب اولیت کا اظہار فر ما کر حضرت ابو ہر یہ ہونے کو مزید شرف اور ڈیل مسرت سے نواز دیا معلوم ہوا کہ کی مسلمان کو خوش کرنے کے لیے اس کے حجے اوصاف بیان کیے جاسکتے ہیں بشر طیکداس تعریف سے مخاطب کر کے کبروغرور وغیرہ برائیوں میں مسلمان کو خوش کرنے کے لیے اس کے حضور علیہ نے ان مسلمان کو خوش کہ دوسر سے یہ کہ حضور علیہ نے ان مسلمان ہوئے کا خدشہ نہ ہوجیسا کہ حضرت ابو ہر ہر وہ دھ کے بارے میں حضورا کرم علیہ کواس امر کا اظمیریان ہوگا دوسر سے یہ کہ حضور علیہ نے ان کی ذات کی تعریف نیون فر مائی ، یہ نکتہ بھی مدرج رجال کی ذات کی تعریف نیون فر مائی ، یہ نکتہ بھی مدرج رجال کے دات کی تعریف کے لائن ہے۔

# حدیث کی اصطلاح

. (۹) معلوم موا كەمدىت رمول كۇ درىت كىنى اصطلاح خودرسول اكرم على كارشاد ت ابت ب على مايدى كارشاد ت ابت ب علم حديث كى فضيلىت

(۱۰) علم قرآن مجید کے بعد دوسرے تمام علوم میں سے علم حدیث کی فضیلت واضح ہوئی کیونکہ حضرت نبی اکرم علیقی نے حضرت ابو ہر پر وظائد کی حرص حدیث ہی کے سبب مدح وعظمت بیان کی اور ہتلا یا کہ وہی دوسروں کے مقابلہ میں حدیث الباب کے فوائد وعظم معلوم کرنے کے سب سے اول اور زیادہ احق ہیں۔

تحكم كيساتهد دليل كاذكر

(۱۱) مستحب ہوا کہ سی تھم و فیصلہ کے ساتھواس کی دلیل دسبب کی طرف اشارہ کردیا جائے جس طرح حضورا کرم علیاتھ نے اولیت کے تھم کے ساتھواس کی دلیل دسبب حرص حدیث کو بھی بیان فرمایا ، حالا نکہ جضور کا ارشاد بلاکسی دلیل دسبب کے بھی جست تھا۔

#### صحابه مين حرص حديث كافرق

(۱۲) ریشہ نہ کمیا جائے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم تو سب ہی حریص علی الحدیث تھے بلکداس معالمہ میں ایک ایک ہے بڑھ کرتھا پھر

حضرت ابوہر ریدہ کا کوائل وصف خاص سے کیول نوازا گیا؟ وجہ بیہے کہ بیٹیج ہے کہ سب بی اس شان سے موصوف ہے گر حضرت ابوہر ریرہ کا میں کے سنے جنانچہ خود بی فر مایا کہ'' میرے بھائی انصار تو باغوں میں کام کرتے ہے۔ صرف ای علم حدیث کے لیےا پنج سارے اوقات وقف کر دیئے ہے چنانچہ خود بی فر مایا کہ'' میرے بھائی انصار تو باغوں میں کام کرتے ہے ، مہا ہر بھائی تجارت میں گئے ہوئے تھے اور میرا کام صرف بیتھا کہ کی طرح بھی پیٹ بھر لیا اور حضور علی ہے کی خدمت میں ہمہ وقت حاضر رہا کرتا تھا، اس لیے میں نے حضور علی کے کی وہ با تیں بھی یاد کرلیں جودوسروں نے یا ذہیں کیں۔''

#### عقيده توحيد كاخلوص

(۱۳) حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ ایمان خالص ہونا چاہیے جس میں ذرہ برابر بھی کفر دشرک کا شائبہ نہ ہوخالص دل اور خالص جی سے حق تعالیٰ کی وحدا نبیت کا یقین جب ہی ہوسکتا ہے کہ کھلے وچھپے شرک اور ہرچھوٹی و بڑی ہدعت وغیر و سے پاک صاف ہو۔

ربنا يوفقنا كلنا لمايحبه وير ضاه ويجعلنا ممن يعليعه ويطيع رسوله الكريم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وهذا آخر الجزء الثالث ويتلوه الرابع إن شاء الله تعالى. ويتلوه الرابع إن شاء الله تعالى. وبمنه و كرمه تتم الصالحات وبمنه و كرمه تتم الصالحات





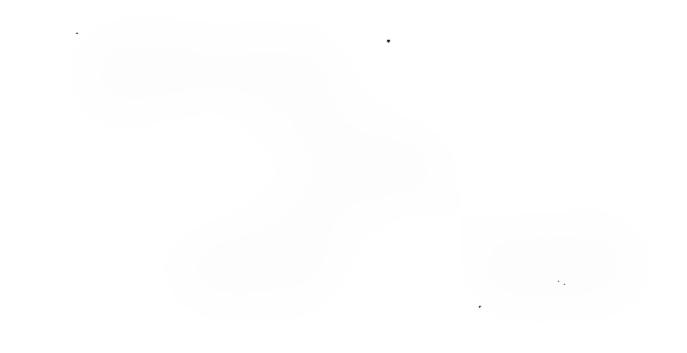

# تقدده

#### إست يُ اللهُ الرَّفِيلُ الرَّفِيلُ الرَّحِيمِ

ثم الصلوات والتسليمات والتحيات المباركت على النبي الامي الكريم. المابعد

"انوارالباری کی چھٹی جلد چیش ہے جس میں کتاب العظم ختم ہوکر کتاب الوضوشر وج ہوتی ہے۔ والمحمد لللہ بعد علی ذلک اس جلد میں جسب وعدہ" مراتب احکام" کی نہایت مفیطی بحث بھی پوری تفصیل کے ساتھ درج ہوگئی ہے۔ اور ہر حدیث کے تحت محققین اسلام کی محل تحقیقات اور بحث ونظر کے نتائج بھی بدستور چیش کئے جارہے ہیں، اس طرح کتاب کو جس معیارے اول تا آخر مرتب کرنے کا تہید کر لیا گیا ہے جی تعالیٰ کی تو فیق وتا تدرید اس کے مطابق کام ہوتے رہنے کی امید ہے، ناظرین اس امرے بھی بخو فی واقف ہو چھے جیل کہ کسی مسلمی تحقیقات کے سلسلہ میں جو اکا ہر امت کے اقوال و آراء چیش کے جاتے ہیں وہ اس لئے نہیں کہ ان کی بلند پالے خصیتوں ہے مرعوب کیا جائے ، بلکہ صرف اس لئے کہ کتاب وسنت اور آٹارسلف کی روشی ہیں ان کو پر کھا جائے ، اور جتنی بات حق وصواب ہو، اس کو لیا جائے اور اس فضمن میں موافق و مخالف باانے و غیر کی رعایت نہ کی جائے۔

احکام وسائل کی تحقیق میں جب کہ ہم ائے جہتدین کے اقوال کی جائے ندکورہ اصول پر کرتے ہیں، تو بعد کے حضرات تو بہر حال ان سے مرتبطم وضل میں بہت کم ہیں، ان کی بات نفذ و جائے کے اصول ہے برتر کیونکر بھی جاسکت ہے، گراس دور جہالت و مدا معت میں تو وہ علاء حال بھی تنقید برداشت کرنے کو تیار نہیں، جن کا علم وضل ، تفوی وسعت مطالعہ وغیرہ علاء متفذ مین کے مقابلہ میں بھے در آئے ہے، دوسری بری غلطی و فرا بی ہیے کہ ذوات و شخصیات کو معیار تی وصواب سمجھا جانے لگاہے، حالا تکہ معیاری درجہ کی وقت بھی کتاب وسنت اور آثار صحابہ بیا اجماع و قیاس شری کے سواکسی ذات و شخصیت کو نیس کو بارے میں بھی یہ فیصلہ شدہ بات ہے کہ اس کی اجماع کر جھوڑ کے اور باتی کو چھوڑ کے اور باتی کو چھوڑ کے اس کو اختیار کر ہیں گے اور باتی کو چھوڑ کی اس کو اختیار کر ہیں گے اور باتی کو چھوڑ کی اس کو اختیار کر ہیں گے اور باتی کو چھوڑ دیں گا گراہیا نہیں کر ہیں گے تو اس اور جنتی بات ان سے مطابق ہوگی اس کو اختیار کر ہیں گے اور باتی کو چھوڑ دیں گراہیا نہیں کر ہیں گئے تو ہو نہ سائل اللہ المتو فیق لما یہ جب و ہو صبی .

ہم معزت شاہ صاحب کا طرز تحقیق ذکر کر بچے ہیں کہ وہ حدیث ہے نقد کی طرف چلے کوسیحے اور فقہ سے حدیث کی طرف جانے کو فلط فرمایا کرتے تھے، جب ائمہ جمہتدین کی عظیم المرتبت فقہ کا بھی میر تبہیں کہ اس کو پہلے طے شدہ بچھ کرحدیث کو اس کے مطابق کرنے کی سعی کی جائے ، تو دوسروں کے اقوال و آراء کو بلا دلیل شری و استناد کتاب وسنت کیے قبول کر سکتے ہیں ، البتہ کتاب وسنت ، اجماع و قبیاس شری ، اور آرام ساف سے جو چیز بھی مستند ہوگی وہ بسروچشم قبول ہوگی ، ہم خدا کے فضل و کرم سے ای اصول پر انوار الباری کومرتب کررہے ہیں ، اس

ہارے میں ہمیں نہاومت لائم کی پرواہ ہے نہ مدح وستائش کی حاجت ،کلمہ ، حق کہا ہے ، اور آئندہ بھی کہیں گے ، ان شاءاللہ تعالیٰ ، اور اگر کسی ہات کی غلطی ظاہر ہوگی تو اس سے رجوع میں بھی تامل نہ ہوگا ہم بھتے ہیں کہ'' مسلک حق'' پیش کرنے کی بہی ایک صورت ہے من آنچے شرط بلاغ است باتو ہے گویم تو خواہ از سنتم پند کیر خواہ بلال

وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انهب

ضرور کی گرارش: ناظرین انوار الباری ش سے جو حضرات کتاب کے بارے ش ہمت افزائی فرمارہ جیں اور جو حضرات اپنی مخلصانہ دعاؤں اور مفید مشوروں سے میری مدفر مارہ جیں ،ان سب کا نہایت ممنون ہوں ،لیکن بہت سے حضرات کو ہے مبری اور شکوہ ہے کہ کتاب کی جلدیں بہت تا فیر سے شائع ہوری ہیں ،ان کی ضدمت میں عاجز اندائتا س ہے کہ ہماری مشکلات کا لحاظ فرما ئیں ،اول تو تالیف کا مرصلہ ہے ،ساری کتا بیل و کی دائے گرائی کو وضاحت و دولائل مرصلہ ہے ،ساری کتا بیل و کی کو رائے گرائی کو وضاحت و دولائل کے ساتھ فیش کرتا ہوتا ہے ،شب و روزای کام میں نگار ہتا ہوں ،سارے اسفار اور دوسرے مشاغل ترک کردیے ہیں ، پھر بھی کام آسان نہیں جو کہ موروزا ہے کام میں نگار ہتا ہوں ،سارے اسفار اور دوسرے مشاغل ترک کردیے ہیں ،پھر بھی کام آسان نہیں جو کہ موسوف خوات کا تھرہ ہوا ہا کہ کہ موسوف کا مرحلہ ہوں کی دوسوف کی کرائی ہوتی ہیں ،خصوصا اس لئے سوسوف کی کتابت میں بھی جہاں سے تو می آ مرصوع ہے ،غرض ایک جلد کی تیاری ہیں تین چارماہ کی مدت ضروراگ جاتی ہو کہ و لمعل بھی کہ دیار پاکستان میں جی جہاں سے تو می آ مرصوع ہے ،غرض ایک جلد کی تیاری ہیں تین چارماہ کی مدت ضروراگ جاتی ہو کہ و لمعل بھی حدث بعد دلک امورا .

مکتیدکا کام اگر چدا چی تگرانی و و مدداری ش ہے ، گر قط الرجال کرسے کام کرنے والے کمیاب ہیں ، تا ہم اب کی روو بدل کے بعد اب جوصاحب انچاری ہیں ، تا ہم اب کی روو بدل کے بعد اب جوصاحب انچاری ہیں وہ بسائنیمت ہیں اور تو تع ہے کہ آئندہ انظامی امور کے بارے میں شکایات بہت کم ہوجا کیں گی۔و مسا ذلک علمی الله بعزیز .

انوارالباری کی اشاعت کاپروگرام اگر چہ سہ ماہی ہے، گرموانع ومشکلات کے سبب دیرسویر ہوتی ہےاور سر دست کوشش کی جارہی ہے کہا کیک سال میں تین یا چار حصے ضرورلکل جایا کریں پھراس سے زیادہ کی بھی تو تع ہےان شاءاللہ تعالیٰ فیض روح القدس از بازید دفر ماید ویگراں نیز کنند آنچے سیجا ہے کرد

ارباب علم سے درخواست

الل علم خصوصاً تلائره حضرت علامه تشميرى اور بالخصوص ان حضرات بجوتاليف ياورس ومطالعه حديث كااهنتال ركحتيي، عرارش به كوارش من و الموارد و المورد و ا

#### يست يوالله الرَّجْانَ الرَّجَامِ

بَى اَكُونَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَ كَتَبَ عُمَرُ بَنُ عِبْدِ الْعَزِيْزِ إِلَى آبِى يَكْرِ بُنِ حَزُمٍ أَنْظُو مَا كَانَ مَنَ حَدِيْثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتُبُهُ فَابِنِي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَآءِ وَلَا تَقْبَلُ إِلَّا حَدِيْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْقَبُلُ إِلَّا حَدِيْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْفَشُو اللهِلْمَ وَلَيْفَشُو اللهِلْمَ وَلَيْفَشُو الْعِلْمَ وَلَيْفَلُمُ وَلَيْ اللهِلْمَ لَا يَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلَكُ حَتَى يَكُونُ سِرًا.

# علم كس طرح الخالبا جائے گا؟

حضرت عمر بن عبدالعزیز رہے نے ابو بکر بن حزم کولکھا کہ رسول اللہ علیائی کی جنتی حدیثیں بھی ہوں ان پر نظر کرواور انہیں لکھ لو، کیونکہ مجھے علم کے منتے اور علماء کے ختم ہوجانے کا اندشیدہ، اور رسول اللہ علیائی کے سواکسی کی حدیث قبول نہ کرو، اور لوگوں کوچاہے کہ علم بھیلائیں اور اس کی اشاعت کے لئے کھنی مجلسوں میں بیٹھیں تا کہ جاال بھی جان لے، اور علم جھپانے ہی سے ضائع ہوتا ہے۔

(99) حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الْحَبَّارِ حَدَّثَنَا عَبُدُالْغَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ بِلْلِكَ يَعْنِى حَدِيْنَا وَلِيَارِ بِلْلِكَ يَعْنِى حَدِيْتَ عُمْرَ بْن عَبُدُالْعَزِيْزِ إِلَى قَوْلَهِ ذَهَابَ الْعُلَمَآءِ.

ترجمه: جم ہے علا بن عبدالجار نے بیان کیاءان سے عبدالعزیز بن مسلم نے عبداللہ بن دینار کے واسطے سے اس کو بیان کیا لیعنی عمر بن عبدالعزیز کی حدیث ذباب العلماء تک:۔

تشری کے: حضرت ابو بکر بن جزم قاضی مدینہ نتے ، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو حدیث و آثار صحابہ جنع کرنے کا تھم فرمایا تھا ، ایک روایت بیں ہے کہ پچھتم اپنے پاس ہے جنع کرسکو، جنع کرو، جس کا مطلب حافظ بینی نے لکھا کہ تہارے شہر بیں جو روایت و آثار بھی لوگوں ہے اس کے کہ پچھتم اپنے پاس ہے جنع کرسکو، جنع کرو، جس کا مطلب حافظ بینی نے لکھا کہ اس ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ تدوین حدیث کی ابتداء حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں ہوئی ، اور اس ہے پہلے لوگ اپنے حافظ پراعتماد کرتے تھے، حضرت موصوف کو (جو پہلی صدی کے شروع بیس تھے ) علماء کی وفات کے میں ہوئی ، اور اس ہے پہلے لوگ اپنے حافظ پراعتماد کرتے تھے، حضرت موصوف کو (جو پہلی صدی کے شروع بیس تھے ) علماء کی وفات کے سب علم کے اٹھ جانے کا خوف ہوا، تو آپ نے حدیث و آثار جنع کرنے کا اہتمام فرمایا تا کہ انکوضط کرلیا جائے اور وہ باتی و محفوظ رہیں۔

حافظ مینی نے لکھا کہ:۔ و لیفشوا۔ افشاء سے ہاور ولیہ جلسوا جنوس سے ۔ حدث العلاّء برحافظ مینی نے لکھا کہ علاء سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کلام صرف ذباب علاء تک روایت کیا گھراس کے یہ بعد ولا تسقب الاحدیث النبی خلی ( کرموائے حدیث علی الاحدیث النبی خلی الله علی میں شہواور یہ حدیث علی ہے کہ یہ میں شہواور یہ حدیث علی ہے کہ یہ میں شہواور یہ کہ یہ میں شہواور یہ کہ میں میں میں میں کہ یہ میں میں میں کہ یہ میں کہ ہے کہ میں کی ہے۔

اس صورت میں بیامام بخاری کا کلام ہوگا، جس کوانہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے کلام کے بعد زیادہ کیا، پھر حافظ بینیؒ نے شخ قطب الدین بن عبدالکریم کے سلسلہ انجازت سے بھی اس طرح علاء کی روایت وذہاب العلماء تک بی نقش کی۔ (عمدة القاری سے ۱۵۵) ہم نے تدوین حدیث کی بحث کرتے ہوئے مقدمہ انوار الباری ص۲۳ ج ایس ۲۳ ج ایس امام بخاری کی اس حدیث کا ذکر کر کے دوسر عقر ائن ذکر کئے تھے، جن سے میزیادتی امام بخاری ہی کی ظاہر ہوتی ہے، واللہ علم وعلمہ اتم

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کدوروس کے منی تدریجاً فنا ہونے کے جیں (لینی پرانا پن پیدا ہوکر رفتہ رفتہ کی چیز کاختم ہوتا) پھر فرمایا کہ جس چیز پر بھی نہا مندوس ہوئی تہرہ ہوئی جی تدریجی فلارے پر بھی نہا ہوئے ہوئے فنا کے درجہ کو بھنے جاتی ہوئے ہائی ہوئے ہوئے فنا کے درجہ کو بھنے جاتی ہوئے ہوئے اس کے حوادث سے بلنداور وراء ہے، اجسام بھی ای لئے فنا ہوئے ہیں کدان پر زمانہ گزرتا ہے، ای لئے حق تعالی جل ذکرہ چونکہ زمانداور اس کے حوادث سے بلنداور وراء الوراء ہے وہاں اندراس یا شخے وفنا ہوئے کا شائیہ وہ بم بھی نہیں کیا جاسکتا۔

آ پ نے فرمایا کرسب سے پہلے معزرت عمر بن عبدالعزیز بی نے پوری طرح آ ماده و تیار ہوکر جع علم کا بیڑ ہ اٹھایا تھا۔ رحمه الله و حمته واسعة و جزى الله عنا و عن سائر الامة خير المجزاء

(۱۰۰) حَدُّقَتَ اِسَمْعِيْلُ بُنُ آبِي أُويْسِ قَالَ حَدَّثَيْ مَالِكٌ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوةَ عَنَ آبِيْهِ عَنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي عَنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِطُ الْعِلْمَ إِنْتِوَاعًا يَّنْتَوِعُهُ عَنَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِطُ الْعِلْمَ إِنْتِوَاعًا يَنْتَوِعُهُ مِن الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِطُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ حَتَى إِذَا لَمْ يَبُقَ عَالِمٌ إِنْتَعَدُ النَّاسُ رُولُسًا جُهَّالًا فَسَتِلُوا فَافَتُوا مِن الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِطُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ حَتَى إِذَا لَمْ يَبُقَ عَالِمٌ إِنْتَعَدُ النَّاسُ رُولُسًا جُهَّالًا فَسَتِلُوا فَافَتُوا فَالْ الْعَرَبُوى لاَ عَبُّاسٌ قَالَ ثَنَا قُتَيْبَةٌ قَالَ حَدُثَنَا جَوِيْرٌ عَنُ هِشَامٍ نَحُولُهُ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص علیہ نظرے کے جس نے رسول اللہ علیہ کے سا آپ قرمائتے ہے کہ اللہ علی کواس طرح میں افعات کا کہ اس کو بندوں سے چھین لے لیکن اللہ تعالی علیاء کوموت و سے کرعلم کوا تھا لے گاحتی کہ جب کوئی عالم یا تی نہیں رہے گا، لوگ جا ہلوں کومروار بتالیس کے ، ان سے سوالات کئے جا کی گاوروہ علم کے بغیر جواب دیں کے ، تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے قربری (یادی بخاری) نے کہا کہ اس حدیث کواس طرح بھی سے عباس نے عن جریر عن ہشام سے روایت کیا ہے۔ تشریح نے تربی گروں بھی مواسلہ بھی کہ اور ان میں حاصل شدہ علم کوسلہ نہیں کریں گے ، اور اس کی تفصیل پہلے گزر چھی ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیابتدائی صورت رفع علم کی ہے بھر آخر تر مانے جس ایسا بھی ہوگا کہ ایک رات کے اندر سب علماء کے دلوں سے علم کو نکال لیا جائے گا، جس کا ذکر حدیث ابن ماجہ جس ہے۔

'' الدخل الناس دوسا جھالا'' جس طرح حدیث الباب کے پہلے جملے کے مطابق ہم اپنے زمانے میں و مکھ رہے ہیں کے علم سی کو روروشن کم ہوتی جارہی ہے اور کی علم سی ان کا موروں شی کم ہوتی جارہی ہے اور ان کے خات اور ان کے خات میں ان کا سوواں ہزارواں بھی علم کا حصہ نہیں ہے ، علماء آخرت کی جگہ علماء و نیالیتے جارہے ہیں، اس وقت بکثر ت علماء ایسے ملیس کے جو ایسے تھوڑے پر مغروراور بڑے بڑے القاب و خطابات کے متنی ہیں، واعظ عوام کو خوش کرنے اور ان سے قبیس بؤرنے کے لئے بسند با تیں کہیں گے مصنف ہے تحقیق چزیں ، اور چلتے ہوئے نکات والطا کف لکھنے پر فخر کریں گے ، مصنف ہے تحقیق چزیں ، اور چلتے ہوئے نکات والطا کف لکھنے پر فخر کریں گے ،

بیسب قبض علم، رفع علم، اور تدریکی طورے دروس علم کے آثار ہیں،ان آثار کوسب ہی ہرز مانے میں ویکھتے محسوس کرتے رہے، مگر جس تیز رفتاری سے بیانحطاط ہمارے زمانے میں ہواہے، اور ہور ہاہاس کی نظیر دور سمالتی میں نہیں ملتی علم دین کی وقعت وعزت خودعلماء و

مشائخ کے دلوں میں وہ بیں جوجالیس سال بل تھی۔

حدہ کہاں زمانے یں اوران کے رشتوں کے عالم اپنی صاحبزاویوں کو بی اے اورایم اے کرارہ ہیں اوران کے رشتوں کے لئے بھی بی اے ایم اے اگر کول کی تلاش ہے کیا چالیس سال قبل اس صورت حال کا تصور بھی کیا جا سک تھا؟ اور کیا جارے اسا تذہ وا کا بر بھی اس بات کو گوارا کر نکتے تھے؟ اور جب علاء ہی ماحول کے اثر اے قبول کرنے گئیں تو دوسروں کی صلاح فلاح کی کیا تو تع ہو بھی ہے؟ پھر سب سب کو گوارا کر نکتے تھے؟ اور جب علاء ہی ماحول کے اثر اے قبول کرنے گئیں تو دوسروں کی صلاح فلاح کی کیا تو تع ہو بھی ہے؟ پھر سب سب کی مشکل ہے کہ علاء امت کا فریعنہ مصل ہے کہ دوسروں کی اصلاح حال کریں، لیکن جب خودان ہی میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتو ان کی اصلاح کون کرے؟ دوسرے مداور میں کا مرض بھی عام ہوتا جارہا ہے، کسی بڑی آ دی ہے کوئی غلطی ہوجائے تو کسی کو قبیل ہوتا ہوتی کہا تا اصلاح کون کلاحق کہا تھا جا تھا ہوگئی ہوگئی گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی گئی ہوگئی ہوگئی

" ضدار حمت كندآ ل بندگان ياك طينت را"

# بحث ونظر

"فلل الفوبوى الغ" برصرت شاه صاحب فرمایا كدير مبارت امام بخارى كي نيس به بلكفر برى آلميذ وراوى بخارى كي بهار و اور بخارى كي بها و الفوبوى الغ " برصرت شاه صاحب بن كويبال ذكركيا باوراى طرح دومر بهت مواضع بيل بحى جهال ان كي بها دومرى اما نيد بوتى جي آوان كوذكركرت ربخ جي اسموقع پر حافظ ابن جر فراك كما كه نيداوى بخارى (فريرى) كى زياوات مي بيان دومرى اما نيد بوتى جي آوان كوذكركرت ربخ جي اسموقع پر حافظ ابن جر فراك كلها كه نيداوى بخارى (فريرى) كى زياوات مي بيان دومرى اما نيداول كي نياوات كي دياوات كي جي ان ساده كي دياوات كي دياو

كى وبيشى لسبى اموريس سے ہے، موسكتا ہے كدا يك چيز أيك كى نظريس زياده اوردوسرے كى نظريش كم مو، والله علم

قال الغريرى ثناعباس، حافظ بينى في وضاحت كى كه يدعباس بن الفضل بن ذكر يا البروى الومنعور البصر كى بين بن و قات بايسو عن موتى ہے، قتيد بن سعيد مشائخ بخارى عن سے بين ، جرير بن عبد الحميد الفعى الوعبد الله الرازى ثم الكونى رواة جماعه عن سے بين ، بشام حضرت عروة بن الربير بن العوام كے صاحبز اوے بين ، تحوه سے مراوشل حديث ما لك ہے ، اور بيروايت فريرى عن قتيد عن جريعن بشام مسلم عن ہے۔ (مرة القارئ من ٢٠٥٠)

# بَابٌ هَلُ يُجْعَلُ لِلنِّسَآءِ يَوُمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ

کیاعورتوں کی تعلیم کے لئے کوئی خاص دن مقرر کیا جائے

(۱۰۱) حَدِّقَنَا ادَمُ قَالَ ثَنَا شَغْبَةُ قَالَ حَدْثَنِى ابْنُ الْاصْبَهَانِيَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا صَالِحٍ فِكْرَانَ يُحَدِّثُ عَنُ ابِي سَعِيْدٍ نِ النُّحُدُرِي قَالَ قَالَ النِّسَاءُ للنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَبَنَا عَلَيْكَ الرَّجَالُ فَاجْعَلُ لَنَا يَوْمًا مِنْ النَّحُدُرِي قَالَ قَالَ النِّسَاءُ للنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَبَنَا عَلَيْكَ الرَّجَالُ فَاجْعَلُ لَنَا يَوْمًا لَقِيهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنُ وَامْرَهُنَّ فَكَانَ فِيْمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مِنْكُنُ اِمْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلْقَةً يَوْمًا لِلْهَ يَعْمَا لَيْهِ فَوَعَظَهُنُ وَامْرَهُنَّ فَكَانَ فِيْمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مِنْكُنُ اِمْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلْقَةً مِنْ وَلَعْرَادُ وَالنَيْنِ ؟ فَقَالَ وَ النَّيْنِ.

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری دوایت ہے کہ تورتوں نے رسول اللہ عظیفہ کی خدمت میں عرض کیا (آپ علیفہ ہے مستفید ہو ہے میں) مردہم ہے بڑھ گئے اس لئے آپ علیفہ اپنی طرف ہے ہمارے لئے بھی کوئی دن مقرر فرمادیں، تو آپ علیفہ نے ان ہے ایک دن کا وعدہ کرلیا اوراس دن انہیں تھیجت فرمائی ، انہیں مناسب احکام دیے جو پھی آپ علیفہ نے ان ہے فرمایا تھا ان میں یہ بھی تھا کہ جو کوئی وی ورت تم میں ہے جو کہ تا گردولڑ کے بھیج حورت تم میں اس کے لئے دوزخ کی آٹرین جا کیں گے، اس پرایک عورت نے کہا اگردولڑ کے بھیج دیے آپ علیفہ نے فرمایا ہاں ادو بھی (ای تھی میں ہیں)

( ١٠٢) حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا غُنُدُرٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ ابْنِ الْاصْبَهَانِي عَنْ ذَكْرَانِ عَنْ آبِي سَعَيْدِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِنَذَا وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ الْاصْبَهَانِي قَالَ سَمِعْتُ آبَا حَازِم عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ثَلْقَةً لَمْ يَبُلَغُو اللّحِنْتُ.

ترجمہ: ابوسعیدرسول اللہ علقے سے بیروایت کرتے ہیں،اور (ووسری سند میں) عبدالرحمٰن بن الاصبها نی سے روایت ہے کہ میں نے ابو حازم سے سنا، وہ ابو ہر برہ سے لفل کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ ایسے تین لڑ کے جو ابھی بلوغ کونہ پہنچے ہوں تشریعی: مردوں کو چونکہ علم وین حاصل کرنے بکٹر میں حاصل تضائی لئے عورتوں کو ابنی محروی کا رنج و ملال ہوا اور انہوں نے حضور اگرم علیہ کی خدمت میں بے تکلف عرض کر دیا کہ مردوں نے ہمیں بہت بیچھے چھوڑ دیا ہے، وہ علوم نبوت سے ہرونت فیض یاب ہورہ ہیں اور ہمیں بیسعاوت نصیب نہیں، کم از کم ایک دن ہمارے لئے بھی مقرر فریا ہے! تا کہ ہم بھی استفاوہ کر سیس۔

رحمت دو عالم علی نے عورتوں کی اس درخواست کو بڑی خوشی سے قبول فر مالیا اور ان کے لئے دن مقررفر ما کرتعلیم دین اور وعظ وقعیحت کا وعد ہ فر مالیا پھراس کے مطابق عمل فر مایا۔

 ہادر نسبیۃ ان کے مبری قبت بلند دہالا ہے، گرای حدیث میں ہے کہ کی جورت نے حضور علی ہے اسوال کیا کہ دو ہے مرجا کی اوان کے لئے کیا ارشاد ہے؟ آپ علی ہے اس کی بھی تھم ہے، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حافظا ابن تجر نے ثابت کیا ہے کہا کہ کا بھی بھی کا بھی بھی تھم ہے، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حافظا ابن تجر نے ثابت کیا ہے کہا کہ کہ کہ کا بھی بھی کہ کی بھی تا شایاں ہو تی ہے، جس کے لو ناکس میں دو اور اس سے مراو بلوغ ہوا کرتا ہے بھی وہ بے بن بلوغ سے بھی ان میں بلوغت حدی اس کی بھی آئی ہے، حدی کے معنی تا شایاں کام کے جی ادراس سے مراو بلوغ ہوا کرتا ہے بھی وہ بے بن بلوغ سے بھی ان فرت ہوئے ہوں ،

نکین اجر وفضیلت بالغ بچوں کے فوت ہونے پر مبر کرنے کی بھی بی ہے، فرق اتناہے کہ نابالغ بچے اپنی عصمت وشفاعت عنواللہ ہے والدین کو نفع پہنچا کیں گے اور بالغ اس طرح کے ان کی موت کا صدمہ وغم اور بھی زیاد ہوگا جس پر مبر کا صلہ بڑھ جائےگا۔

#### بحث ونظر

صدیث الباب ہے معلوم ہوا کہ مورتوں کودین تعلیم اور وعظ وقعیحت کی طرف بھی خاص توجہ کی ضرورت ہے تا کہ مردوں کی طرح وہ مجی خالق کا نئات کو پہچانیں اس کےاحکام پرچلیں اور منشا تخلیق کو مجھیں جس طرح آنخضرت فاقعے کی سحابیات رضی النہ عنہن نے کیا۔

علام نبوت ہے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجھین بہرہ مند ہوئے تھے صحابی عورتیں بھی ان سے مستفید ہوئی تھیں تخلق با خلاق اللہ اور تحقیق با خلاق الرسول جس طرح اس دور سے مردوں جسیا بیٹنے کی حرص ہویا اس بیس پسماندگی پر افسوس کیا ہو جبکہ دین تی بیس ہمسری کے لیے انہوں نے بار بارا پی خواہشات کا اظہار فر ما یا ابھی حدیث الباب بیس آپ نے پڑھا کہ عورتی علم دین اور علوم نبوت سے مردوں کی طرح ہمدوقتی مستفید منہ ہوسکتے کی دوحانی قلبی اذبت اور رخی فرخی کی تکلیف کا اظہار در بار رسالت بیس کر رہی ہیں اور برطا کر کہر رہی ہیں اس نیک ہمدوقتی مستفید منہ ہوسکتے کی دوحانی قبلی اذبت اور رخی فرخی کی تکلیف کا اظہار در بار رسالت میں کر رہی ہیں اور برطا کر کہر رہی ہیں اس نیک رتبان کو نہ مصور علی ہو نہ ہو اس کی درخواست کوفو را تی تبول فرما کر اس پر عمل کر تا کہ کہ مورت فرما کہ بار بول اللہ علی ہو دوں کی مردوں میں مورد بی ہوں اور مرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علی ہو دوں کے بیس فرد میں اور مرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علی ہو دوں کے بیس فرد میں اور ہو تیں دو جمعاور جماعات کا تو اب عظیم حاصل کرتے ہیں، وہ میدان جہاد کار تی ہیں نہ ہو دیت کا بہت بڑا حصہ حاصل کرلیا جس سے ہم عورتی میں جو جمعاور جماعات کا تو اب عظیم حاصل کرتے ہیں، وہ میدان جہاد کار تی ہیں اور جنت ان کے قدموں ہیں گرکی پڑی کی گروں بالا معاد توں ہیں بمارا حصہ کول ہیں؟

رحت دوعالم علی بینوں کو پہنچاؤ ، تم نے حورتوں کی طرف ہے وکالت کا واقع حق اداکر دیا کے دلوں کی بیزی اچھی تر جمانی کی اب اس کا جواب سنواور اپنی بینوں کو پہنچاؤ ، تمہیں شریعت کے مطابق اپنے گھروں کے اندررہ کرتمام گھریلو معاملات کی دیکھ بھال نگرانی وسرداری کرنا بچوں کی سخے تعلیم وتر بیت کر گے آگے بیز ہا دینا ، اپنے شوہروں کی اطاعت کرنا آئی جان و مال اور متعلقات میں حاضرو عائب وامانت و خیرخواجی کے جذبے سے تصرفات کرنا اور فرائع و واجبات کی ادائی گھروں کے اندر بی رہے ہوئے کرنا آخرت کے اجروثو اب اور ترقی درجات کے لئا نے سے جہیں مردوں کے برابری کردے گا۔ او کھا قال مانے

روایت میں ہے کہ حضرت اساء میہ جواب س کر بہت خوش خوش اوٹ گئیں اور تمام صحابیات بھی اس جواب سے مطمئن وخوش ہو کراینا

وین وونیاسنوار نے بس لگ گئیں اور حقیقت بھی بہی ہے کہ مروجتے بھی وی اور وغوی فضائل و کمالات حاصل کرتے ہیں مورتوں کا اس میں عظیم الشان حصہ ہے اور وہ اپنی گھر بلواور عاکلی خدمات پر بچاطور ہے فخر و ناز کر سکتی ہیں گمرو نیا کے تقلند بے وقو فوں نے ان کواحساس کمتری کا شکار بنا کر فلط لائنوں پر لے جانے کی سعی کی ہے چنا نچہ بیاتو آئ تک بھی پورپ اس یکہ وروس میں نہ ہو سکا کہ عورتوں کو عام طور سے مردوں کی طرح سیادت و حکم انی حاصل ہوگئی ہوالیت وہ گھروں ہے باہر ہو کر غیر مردول کی جنسی خواہشات ورجانات کا مرکز توجہ اور بہت سے شیطان صفت انسانوں کی آلدکارو بن گئیں جس سے بیچنے کے لیے حضوراکرم علیقے نے لا بسر اھین الموجال فرمایا تھا کہ عورتوں کے لیے سب سے دیا جہ بہتر پوزیشن ہے کہ ان پر مردول کی نظریں ہرگڑ نہ پڑیں'

گوروں کا مرتبہ شریعت حقد تھر ہید نے کس قدر بلند کیا تھا کہ بڑے سے بڑے مرد کی بنت ماں کے قدموں سے بتا اُئی تھی اور آئ وہ نہات مقد کی منتب کا لطبقہ وشریف بازاری وکانوں پر فروخت ہونے والی پیڑوں کے مرجہ سے ال کی جارتی ہے۔ یہ سی فرح ایزار میں سے بنے فیشن کی سیمین و فولصورت چیز بی فروخت ہونے کے لیے دوکانوں پر بھائی جائی جائی ہوئی نظر بن نہیں پڑتیں؟ جن سے بھانے کے لیے ہرور والی مارح فیشن اور بناؤ ملاکا اور بازاروں پر نظنے والی نو جوان کر کیوں پر مردوں کی للجائی ہوئی نظر بن نہیں پڑتیں؟ جن سے بھانے کے لیے ہرور وہ عالم مقاطفہ نے وی اللی کی روشی میں لا بو اھن الو جال فرمایا تھا، میں میڈیس کہتا کہ سب مروبرے بیں پاسب جورتی نمائش حن می کے لیے ہرور کا کی موروں کے ساتھ شانہ بھانہ کی موروں کے ساتھ شانہ بھانہ وہ کورتوں کو مردوں کے ساتھ شانہ بھانہ وہ ساتھ تھانہ بھانہ ہوگئی بی کر وہا نے کا کورتوں کو مردوں کے ساتھ شانہ بھانہ وہ ساتھ تھانہ بھانہ ہوگئی جورتوں کا ملائے اتا راہے و نیا میں جہاں اس نے شرزیادہ اور ساتھ تھانہ تھی تھوں کہ کورتوں کے موروں کے مورتوں کی ساتھ تھانہ بھانہ ہوگئی جا سے کورتوں کور وہ سے کورتوں کے مورتوں کی ساتھ تھانہ بھانہ ہوگئی جا سے کھرا کر یہ فیصلہ کورتوں کے ساتھ تھانہ بھانہ اور مورت ہوئی کر بھان اور مورت ہوئی کہ بھان اس کورتوں کے مورتوں کے مورتوں کی مورتوں کے میں اور مورت کی خوان مدہوں کے بھانہ سے بہندی تو نہیں لگائی جا سکتی کہ بدصورت ہا ہم نے کھیں اور صوف موروں سے ملکہ میں وہ بھانہ رہے کہ مورتوں کے کہتی تو ہوئی میں اس سے بواج کے کا مورتوں کے بیا اور مورت و بے تو اس اور مورت کی بھانہ اور کے بیا اور ان میں مورتوں کے بھانہ ہوئی وہ بھی تیں ہوئی وہ ہوئی ہیں۔ مورتی کی کھیتے ہوں کے بدا اور انسانوں سے بھانہ ہوئی وہ کہ میں تو ہوئی تھیں تو بیائی کہ بیا ہوئی کی کہتے ہوں گے کہ ان کے لیے مورتوں کے مورتوں کے مورتوں کی مورتوں کی کہتے ہوں گے کہ ان کے لیے مورتوں کی مورتوں کی کھیتے ہوں گے کہ ان کے لیے مورتوں کی صورتی تھیں ہیں۔ بھی تو ہوئی ہیں تو ہوئی ہیں۔ بھی تو ہوئی ہیں تو ہوئی ہوئی ہیں۔ بھی تو ہوئی ہیں۔ بھی تو ہوئی ہیں تو ہوئی ہوئی ہیں تو ہوئی ہیں۔ بھی تو ہوئی ہیں۔ بھی تو ہوئی ہیں۔ بھی تو ہوئی ہیں۔ بھی تو ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ بھی ہوئی ہوئی ہیں۔ بھی تو ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہ

اسکے بعد سب سے اہم مسئلہ تعلیم نسوال کا آجا تا ہے جس کی آٹر جس عور توں کی بے تجابی وغیرہ کو وجہ جواز عطا کی جاتی ہے۔ تعلیم نسوال کے ہارے جس ہم پہلے بھی کچھ لکھ آئے جیں۔اور یہاں بھی کچھ لکھتے جیں علاء اسلام کا فیصلہ ہے کہ 'دنیا قضاء ضرور یات کے لیے ہے اور آخرت تضاء مرغوبات ومصحبیات کے لیے ہوگ''

اس لیے دنیا کی مختصر زندگی کواس کے مطابق مختصر مشاغل میں صرف کرنا ہے اب اگر ہم دین کی ضروری تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ د نبوی تعلیم بھی حاصل کر سکیس تو اس کوند کوئی عالم دین ممنوع کہتا ہے نہ عالم دنیا شرط اسلامی نقط نظر سے بیضرور ہوگی کہ دین کے عقائد وفر انفن وواجہات اور حلال وحرام کاعلم حاصل کرنا تو ہر مرد وعورت پر فرض وواجب ہے اس سے کوئی مستشی نہیں اسکے بعد مسلمان بچے اور بچیاں اگر عصر ی تعلیم اور ماحول کے برے اثرات سے متاثر ہوں تو ان ہے بینے کے لیے ان افراد کو مزید علوم نبوی ( قر آن وصدیث ) کی مخصیل بھی فرض وضروري موكى - تاكدوه اين ايمان واعمال كوسلامت ركا يس

استے بعد ممل علیم اسلامی کی تحصیل کا درجہ ہے جوبطور فرض کفاریائے مردول اور عورتوں پرلا گوہوتا ہے جن سے باقی مسلمان مردول اور عورتوں ک دینی اصلاح ہوسکے،اگراتے لوگ اس فرض کفامیر کی طرف توجہیں کریں کے توسارے سلمان مردو مورت ترک فرض کے گنہ گار ہو تگے۔

بیجی دوررسالت اورقر دن مشہودلہا بالخیری سے ثابت ہے کہ مورتوں کی ویٹی تعلیم واصلاح کا کام زیادہ تر خود عالم وین مورتوں ہی کے ذر ایشکل میں آیااس کیے ضرورت ہے کہ اس سنت کو بھی زندہ کیا جائے جس کی بہتر صورت میہ ہے کہ علاء اپنی بچیوں کو کمل طور پر اسلامی علوم خود مگر پر پڑھا کیں اوران طرح میسلسلہ جاری ہوکر چند ہی سال میں خاطرخواہ ترتی کرسکتا ہے۔اور جوعورتیں مذہبی وعصری تعلیم کی جامع ہوگئی وہ نوتعلیم یا فتہ مورتوں کی دین اصلاح کی بہت بڑی خدمات انجام دے سکتی ہیں اور پچھ قدرتی طور پرعورتوں کی اچھائی برائی کا اثر زیادہ ہوتا ہے، پچھ دنوں ک بات ہے کہ ملایا کے وزیراعظم فنکو عبدالحرن ایک اسلام ملک میں محتاتوان کی بیٹم بھی ساتھ تھیں ایک بڑے میرکی نوتعلیم یا فتدمسلم خواتین نے ان کے استقبال واعز از میں رقص وسرور کی مجلس منعقد کی اور ایکے سامنے کالج کی لڑکیوں نے اپنے سیکھے ہوئے فنون لطیفہ کے ہنر د کھلائے لینی وہی ناج کانے ڈراسے وغیرہ جواس دورترتی کی ماریتاز باتیں ٹنی جاتیں ہیں وزیراعظم موصوف کی اہلیہ محتر مدنے ایک مشہور عالم اسلامی مملکت کی مسلمان خواتمن كى ان ترقيات سے كيا يجهار ات ليے بوتے اسكالوعلم بين بوسكاتا بم اتى خرا خبار من شائع بوئى كر مجلس غدكوره كى سريراه خواتين نے آ خریس بیگم وزیراعظم موصوف سے بھی درخواست کی کہ آ ہے بھی کچھ دکھا ئیں سنائیں تو موصوفہ نے قر آ ن مجید کا ایک رکوع تلاوت فرما کرکھا کہ

مجھے قوصرف میں آتا ہے جس بران مسلم خواتین کو بڑی ندامت ہوئی اور سلیم الفطرت خواتین کواتی غلطی کا حساس بھی ہوا۔

عورتوں کے لیے کالجوں اور یو نیورسٹیوں کی اعلی تعلیم بغیر جدا گانہ بہترین نظام کے نہاےت مصرمعلوم ہوتی ہے خصوصیت سے بحارت میں مخلوط تعلیم کے نتائج بہت تشویش ناک ہیں جیہا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ بی۔اے،ایم۔اے بیں تعلیم یانے والی مسلمان لڑکیاں غیرمسلموں کیساتھ چلی جاتی ہیں۔اوریہ بات بھی کم تشویش کی نہیں ہے کہ جہاں اعلیٰ تعلیم یا فتہ مسلمان مردوں کے لیے برس ما برس سے ملازمتوں کے دروازے عام طور ہے بند ہیں دیال مسلمان عورتوں کے لیے تعلیم و ملازمتوں کی سہولتیں دی جارتی ہیں،اللہ تعالی ہم سب بررحم فرمائے۔آ مین

# بَابُ مَنُ سَمِعَ شَيْئًا فَلِمَ يَفُهَمُهُ فَرَاجَعَهُ حَتَّى يَعُرِفَهُ

ا یک مخص کوئی بات ہے اور نہ سمجھے تو دوبارہ دریا دنت کرلے تا کہ (اچھی طریر ) سمجھ لے

(١٠٣) حَـدُثُبَ اسَعِيْدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ لَا تَسُمَعُ شَيْئًا لَا تَعْرِفُهُ آلًا رَاجَعَتُ فِيْهِ حَتَّى نَعُرِفَهُ وَأَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حُوْمِتِ عُلَّابَ فَقَالَتُ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللهِ غَزُّوجَلَّ فَسَوُف يُخاسَبُ حِسَابًا يُسِيِّراً قَالَتُ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ وَلَكِنَ مِّنَ نُوْفِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ. قرجمہ: حضرت نافع ابن عمر فے خبر دی ان کوابن افی ملیکہ نے بتلا یا کہ رسول اللہ علیات کی دوجہ محر مدحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب کوئی اللہ عنہا جب کوئی اللہ عنہا جب کوئی اللہ عنہا جب کوئی بات شقیل جس کو مجھونہ یا تیس تو دویارہ اس کو معلوم کرتیں تا کہ مجھولیں چنا نچہ ایک مرتبہ ہی کریم علیات نے فر ما یا کہ جس سے حساب لیا جائے است عذاب دیاجائے گا تو حصرت عائشہ حضی اللہ عنہ بافر ماتی جی کہ کہ کہ اللہ نے بیل فرمایا کہ میں مرف اللہ تعزیم اللہ عنہ ہوئی جس کے حساب کی جائج پڑتال کی گئی (سمجھو) وہ ہلاک ہوگیا۔
تھری : حدیث الباب میں ذکر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضورا کرم علیات کے ارشادات کوسوال و جواب کر کے انہی طرح سمجھا کرتی تھیں لاہذاعلم حاصل کرتے اور جواب دیے کا مسنون طریقتہ علوم ہواجس کے لیے امام بخاری نے ترجمہ قائم کیا ہے۔

میں فرطم

قول علیہ السلام "من حو مب عذب" حافظ عنی نے کہ اس عذاب کے اس کے اس عذاب کے دومعی ہوسکتے ہیں ایک یہ کہ آیا مت کے روز جب لوگ اورائے اعمال بارگاہ الوہیت میں پیش ہوں گے اور لوگوں کو ان کے برے اعمال جلاکھیں جا کیں گے کہ فلاں فلاں اوقات میں تم نے ایسے ایسے فیجے اعمال برگاہ الوہیں مناقشہی صورت اختیار کر لے گا جوان لوگوں کے لیے تنبیہ وتو نیخ بن جائے گی اور گویا میں تعذاب جہنم کا چیش خیمہ ہوگی اس لیے اس کوعذاب سے تعییر میڈ اب جہنم کا چیش خیمہ ہوگی اس لیے اس کوعذاب سے تعییر کیا گیا اور آیت میں جواصحاب الیمین کے لیے حماب بسیر کا وعدہ کیا گیا ہے وہ حماب بغیر مناقش کے ہوگا بینی سر سری طور سے اس کے سامنے سے حساب کی فیرست گزاردی جائے گی جس سے وہ اپنی طبائع پر گرانی بھی محسوس نہ کریں گے چنا خی خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کا مطلب منقول ہے کہ گئی کو اس کے گناہ صرف بتلا دیئے جا کیں گے پھران سے درگز رکردی جائے گی۔

حافظ عنی نے کھا کہ اس صدی ہے حضرت عائشہ ضیالہ عنہا کی خاص فضیلت اور علم وجھیں کی حرص معلوم ہوئی اور یہ بھی کہ حضور علیہ فیصلہ ان کے بار بار سوال کا بوجھ نہیں محسوس فر ماتے تھے ای لیے حضرت عائشہ صنبہ اپنے غیر معمولی علم وضل و بخر علمی کے سبب بڑے بڑے ہوئے محابہ کی ہمسر کی کرتی تھیں اور حضورا کر ممالیہ فیصل کے بارے میں ارشاوفر مایا تھا ''تم ان سے اپنے وین کا آ وہا حصہ حاصل کر کو محابہ کی ہمسر کی کرتی تھیں اور حضورا کر ممالیہ فیصل کے بارے میں ارشاوفر مایا تھا ''تم ان سے اپنے وین کا آ وہا حصہ حاصل کر کو کہ مالیہ کی ہمسر کی کرتی تھیں اور حضورا کر ممالیہ کے بارے میں اور قیامت میں عذاب ہونا ٹا بت ہوا چو تھے منا ظرواور کیا ب اللہ پرسنت کو پیش کرنے کا جواز معلوم ہوایا نیج بی حساب کے بارے میں لوگوں کو تھا وت وریا فت ہوا۔ (عمد القاری نے اس کے ارے میں لوگوں کو تھا وت وریا فت ہوا۔

# حضرت شاہ صاحب کے ارشادات گرامی

آپ نے اس موقع پر ایک نہایت مفید تحقیق بیفر مائی کہ جواحادیث مختلف الفاظ سے مروی بیں ان کے تمام طرق روایت کولوظ رکھ کر
ان جس سے ایک متباور وموزوں اختیار کر لیزا چا ہے کیونکہ 'روایت بالمعنی' کا عام رواج رہا ہے اور راویوں سے تغیرات ہوئے ہیں۔ چنا نچہ
حدیث الہا ہے بھی مختلف الفاظ سے مروی ہوئی ہے۔ یہاں تو جملے من حوسب علب مقدم ہواہے جس پر حضرت عائشہ منی اللہ عنہا کا سوال
مرحل قرار پاتا ہے کہ حضور علی کا ارشاد نہ کور بظاہر آیت کریمہ "فاها من او تھی کتابہ بیمینه فسوف یع اسب حسابایسیوا وینقلب
المی اہلہ مسرود ا" (سوردانشقاق) کے معارض معلوم ہوتا ہے کونکہ آیت سے اصحاب بین کے حماب کا حماب لیسر ہوتا تا ہت ہے جو

دلیل رحت ہے گر ہر حساب والے کومعذب کیے کہا جائے گا؟

# محدث ابن انی جمرہ کے ارشادات

آپ نے الاقول 'میں حدیث الباب ہے تحت گیارہ فیتی نوا کد لکھے ہیں، جن میں سے چند یہاں درج کئے جاتے ہیں:۔ یوم قیامت میں حساب کی بہت می اقسام ہوں کی مثلاً

(۱) عوض ہے جس کا ذکر صدیت الباب علی ہوا ، اور اس کی کیفیت دوسری صدیت عیں آئی ہے کہ تن تعالیٰ اپنے بندے موسی کا حساب
اپنی خاص شان رصت وستاری کے ساتھ کریں گے ، اور ذکر فریا کیں گے کہ اے میرے بندے! تونے فلاں دن عیں فلاں وقت بیکام کیا تھا،
اس طرح کتاتے جا کیں گے اور بند واحتر اف کرتارہے گا ، ول عیں خیال کرے گا کہ اس کی ہلاکت ویر بادی کے لئے گنا ہوں کا سامان بہت
ہے چھر تھا گی فرا کیں گے: اے میرے بندے! میں نے تیرے گنا ہوں کی دنیا میں پر دو پوشی کی تھی اور آج ہی (ای شان ستاری ہے)
تیرے گنا ہوں کی مففرت کرکے ان پر پر دو ڈال ہوں ، فرشتوں ہے فرما کیں گئیس پر دو پوشی کی تھی اور آج ہی (ای شان ستاری ہے)
جند میں جاتے ہوئے ) و کھر کہیں گے بیکیا نیک بخت بندہ ہے کہ اس نے حق تعالیٰ کی بھی ٹافر مانی نہیں کی (ای لئے تو اس طرح ب
حساب جنت میں جارہ ہے ) خرض بیتو دو واجمالی یا سرسری عرض کی صورت ہوگی ، جس کے ساتھ کوئی علی ہو محقاب نہ ہوگا۔

(۲) کی کھولوگ ایسے ہوں گے کہان کے پاس نیکییاں بھی ہوں گی اور برائیاں بھی ، اور دوسروں سے لین دین برابر ہوکران کی تیکیاں اور برائیاں سادی دوجا نیس گی ، ایکی خور میں کی ایکی خیم ہے۔
سادی دوجا نیس گی ، ای لئے فیصلہ ان کے ایمان پر دوجائے گا اور ای کی وجہ ہے دوجن تعالیٰ کے لطف و کرم ہے تو از دیئے جا کیکے ۔

(۳) کی کولوگ کی برائیاں بڑ دوجا کی ، اور ان کی شفاعت کا ذراجہ ہوگا، تو دوجن تعالیٰ کے لطف و کرم ہے تو از دیئے جو نے کیا ور برائیاں کے کولوگ کی میال نا موں میں بڑے گیا اور ان کے لئے کئی ویوٹے گناہ بڑ دوجائیں گی گولوگ کی ہو اور دسروائی کے لطف و کرم ہے تو از دیئے جو نے کولوگ کی ہوئے کولوگ کی ہے کہ کولوگ کی ہوئے کولوگ کی ورب کے کولوگوں کے اعمال نا موں میں بڑے گناہ ورب کی کولوگ کی ہوئے کیا گیا ورب کے گولوگوں کی اعمال نا موں میں بڑے گیا تو تو تین کی شفاعت کا ذراجہ ہوگا، تو وہ تی تیں گی جو دو دسی ورب میں ہوں گی اور برائی کی دی ہوئے گئی ہیں کی دورہ دسی وعدہ انہیں کی دورہ کین ہو کی ہوئے گئی ہوئے گولوگ کی کولوگ کی ہوئی گولوگ کی ہوئی گی کی کی سے کولوگ کی کولوگ کی ہوئی ہوئی گولوگ کی کولوگ کی ہوئی کی گولوگ کی کولوگ کی کی ہوئی کی کولوگ کولوگ کی کولوگ کی کولوگ کی کولوگ کی کولوگ کی کولوگ کولوگ

کبائی ما تنہون عند نکفر عنکم سیاتکم و فدخلکم مدخلا کریما (اگرتم بڑے کنا ہوں ہے بچو گے تو ہم تہارے چھوٹے گنا ہوں کو بخش دیں کے اور تمہیں اکرام کی جگہ دیں کے )مستحق جنت ہوجا کیں گے۔

(۵) ایک جسم ان لوگوں کی بھی ہوگی جن کے پاس بوے اور چھوٹے دولوں جسم کے گناہ ہوں گے، جن تعالی اپنی خاص شان رحمت فلاہر فرمانے کے لئے قرشنوں سے قرما کیں گے کہ ان کے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو، اس طرح جب ان کے نیکی کے پلڑے بیس اضافہ ہوجائے گا تو دو عرض کریں گے بارخدایا! ہم نے تو بوے گناہ بھی کئے تھے ( یعنی ان کو بھی اپنی فضل درحمت سے بدل کر بوی تیکیاں بنوا دیجے!) اس سے جن تعالی آیت کریمہ فاو لنک بیدل اللہ سیاتھ جسنات کا وعدہ پورافر ما کیس کے بیجی عرض ہی بیں داخل ہے۔

(٢) جن لوگوں كى حستات (ئيكياں) برائوں سے تعداد ميں زيادہ ہوں گی ،ان كى فلاح وكامياني تو ظاہر ہى ہے۔

(2) ایک سم ان لوگول کی بھی ہوگی جو بغیر حساب داخل جنت ہوں کے جیسے شہداء وغیرہ

(A) وہ لوگ ہوں گے جن سے حماب ہیں مناقشہ کھود کر بداور پکڑ ہوگی ہی معنی ہیں حماب کی زد ہیں بہی لوگ آئیں گے اور بہی ہلاک یعنی معذب ہوں گے، کیونکہ آخرت کی زندگی جس طرح مومن کے لئے ہوگی، فامن وکا فرکے لئے بھی ہوگی، فنا وعدم کس کے لئے نہ ہوگا، اس لئے ہلاکت سے مراوان کی فناوعدم نہیں ہے، بلکہ عذاب ہے فامن ایک مدت معین تک عذاب ہیں جتلار ہیں گے، اور کا فرومشرک ہمیشہ کے لئے۔ ویسا تیسہ السموت من کل مکان و ما ہو ہمیت (عذاب اس کواس طرح گھیرے کا کہ ہر طرف ہے موت آتی ہوئی و کھائی دے گی گروہ بھی نہ مرے گا کہ ہر طرف ہے موت آتی ہوئی و کھائی دے گی گروہ بھی نہ مرے گا کہ ہر طرف ہے موت آتی ہوئی و کھائی دے گی گروہ بھی نہ مرے گا کہ برطرف ہے موت آتی ہوئی و کھائی دے گی گروہ بھی نہ مرے گا کہ ہر طرف میں کا دکھ سہنے کے لئے زندگی ضروری ہے۔

علامہ محدث نے مندرجہ بالا آٹھ تھی مساب آخرت کی ذکر کیں ہیں جن میں سے پہلی سات قسموں کا تعلق عرض کے ساتھ ہے اور آخری قتم میں من حوصب عذب کے مصداق ہے۔

(۲) معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کی تخصیص صدیث سے کر سکتے ہیں، کیونکہ حضورا کرم علی ہے۔ آیے سے کریمہ کی تخصیص انسما ذلک العوض فرما کر کی ،اورای سے امام مالک کی اس رائے کی بھی تا ئیدنگی کہ بنبست تھم شخ کے جمع آ تاراولی ہے،اس لئے کہ جمع زیاوۃ تھم کا مقتصیٰ ہے اور سے نفی تھم کا، کین یہ جب بی ہے کہ شخ کا علم نہ ہو، ورنہ جمع کا کوئی موقع نہیں : جسے حدیث (۱) انسما المماء من المماء اور حدیث (۲) اذا جساوز المنحتان الم

امام اعظم محدث اعظم اوراعلم ابل زمانه ينص

یہاں بیامرقائل ذکر ہے کہ تن کا علم نہ ہوتو جمع آٹار ہمارے نزدیک بھی اولی ہے، اور نائخ ومنسوخ کاعلم نہا ہے ہی ہاتان کاعلم ہے، جیسا کہ ہم مقد مہ جلداول میں ذکر کرآئے ہیں ہمارے امام اعظم الاحقیقہ رحمہ اللہ کی ایک بہت بروی منقبت ہے کہ وہ اپنے زمانہ میں نائخ ومنسوخ احادیث و آٹار کے سب سے بڑے عالم تھے، اور بڑے بڑے انمہ محدثین نے ان کے اس وصف احمیازی کا اعتراف کیا ہے، ایک اس بارے بیس کسی دوسرے امام ومحدث کی الی تعریف ہماری نظر ہے نہیں گزری، اور بیدوصف فلا ہرہ کہ کسی محدث اعظم ہی کو حاصل ہو اسکتا ہے تنہیل الحدیث تو عالم نائخ ومنسوخ بھی نہیں ہوسکتا، چہ جائیکہ وہ بڑھ بین کا نظر میں نائخ ومنسوخ کاعلم الل زمان قرار یائے۔

دومری بات بیب کرحدیث انسا المعاء من المعاء جمبورائم کنز دیک منسوخ ب،اورحفرت این عباس دیان اس کوجوغیرمنسوخ کیاب دومری بات بیب کرحدیث انسا المعاء من المعاء جمبورائم کنز دیک منسوخ به اور دعفرت این عباس دومان کی وجد سے کیا اس کو حالت نوم پرجمول کیا ہے، حضرت شاوصاحب نے فروایا کر مسلم شریف کی حدیث عقبان بن والک سے صراحت اس کامنسوخ ہوتا ثابت ہے،اورامام طحاوی نے تواس کی شخیر دلالت کرنے والی بہت احادیث ذکری ہیں۔(العرف العدی میں ۱۳)

# بَابٌ لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْعَآئِبَ قَالَهُ ابُنُ عَبَّاسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

("حامراً دى عَائب وعلم بنجائية"-اس كو-" حضرت ابن عباس عله في تي كريم الله الماكية الماكيات")

حَدُدُفَ عَبَدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ حَدُّنَا اللَّيْتُ قَالَ حَدُّنِي سَعِيدٌ هَوَابُنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنَ آبِي شُرَيْحِ آلَّهُ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْآمِيرُ أَحَدِثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْفَدَ مِنْ يُومُ الْفَتْحِ سَمِعَتُهُ أَذْنَاى وَ وَ عَاهُ قَلْبِي وَ آبُصَرَتُهُ عَيْنَاى جِيْنَ تَكُلّمَ بِهِ حَمِدَ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْفَدَ مِنْ يُومُ الْفَتْحِ سَمِعَتُهُ أَذْنَاى وَ وَ عَاهُ قَلْبِي وَ آبُصَرَتُهُ عَيْنَاى جِيْنَ تَكُلّمَ بِهِ حَمِدَ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ فَمَ قَالَ إِنَّ مَكُةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمُ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِآمُوى ءِ يُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ مِنْ لَكُمْ وَاللّهُ وَلَمُ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِآمُولِ اللهِ صَلّى اللهُ تَعْلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهَا فَقُولُوا يَسُم عَلَيْهِ فَمَ اللهُ تَعْلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهَا فَقُولُوا اللهِ صَلّى اللهُ تَعْلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهَا فَقُولُوا إِنْ اللهُ فَدَا وَلَهُ عَادَلُ حُرْمَتُهَا الْيُومَ كَحُرُمَتِهَا إِنْ اللهُ فَلَا اللهُ مِنْ اللهُ عَلْمَ وَ إِنْمَا آذِنَ لِي فَيْهَا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ ثُمْ عَادَثُ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرُمَتِهَا إِنْ اللهُ فَدَا وَلَى اللهُ عَلْمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَدْولُوا اللهُ عَلْمَ مِنْ كَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى عَمْرَوقَالَ اللّا اعْلَمْ مِنْكَ يَا ابَا شُرَيْحِ إِنْ مَكُهُ لَا اللّهُ عَلْمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا فَآرًا بِمَعُ وَلا فَآرًا بِمَعُولُهِ وَلَا فَآرًا بِمَعُ وَلا فَآرًا بِمَولَةٍ إِلّهُ الللّهُ عَلَى عَمْرَوقَالَ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ا

ہے، وہ قابل تقلید ہات ہے، علماء زمانہ میں جو ہز دنی اور معمولی دنیاوی حرص وطع کے تحت ' مداہوت' کی عادت تر تی کرتی جارہ ہے، وہ دین کے لئے نہا ہے۔ معنر ہے ، ان کواس واقعہ سے سبتی حاصل کرنا چا ہیے ، حق ہات ہر حال میں کہنی چا ہیے ، علماء وعلم دین کا وقار اور دین تیم کی حفاظت ای میں ہیں ہے ، اور اس کے لئے جو کچھ قربانی دین پڑے گی ، اس کوخوش سے انگیز کرنا چا ہیے ، امید ہے وہ ضرور ''و مسسن یہ سے الله بمجمعیل له منحوجا و یو ذقع من حیث الا یہ محت سب '' کا عینی مشاہدہ کریں گے ، بشر طیکدان کے دلوں میں صرف خدا کا ڈر ہو ، لیمنی اس کے ساتھ کی دوسری کا ڈروخوف قطعانہ ہو ، شرکونی مال وجاہ کی حرص وطع یا اس کے دوال کا خوف ہو۔ والشدا لموفق۔

# بحث ونظر

#### حضرت شاه صاحب رحمه اللدكے ارشادات

حضرت نے فرمایا کہ ابوشری جلیل القدر صحابی ہیں اور عمرو بن سعید پزید بن معاویہ کی طرف سے والی مدینہ منورہ تھا، عام طور سے محدثین نے اس کے بوست کندہ حالات نہیں لکھے، میں نے اس کے معتمد حالات میں ایک واقعہ ابیا بھی دیکھا ہے، جس سے اس کا ایمان بھی مشتبہ ہوجا تا ہے میں نیس بھتا کہ وہ واقعہ محدثین کی نظر سے تنفی رہا، یا کسی وجہ سے اس کونظرا عماز کر دیا جو صورت بھی ہو بہر حال! یہاں صحیح مشتبہ ہوجا تا ہے میں نیس بھتا کہ وہ واقعہ محدثین کی نظر سے تنفی رہا، یا کسی وجہ سے اس کونظرا عماز کر دیا جو صورت بھی ہو بہر حال! یہاں صحیح میں اس کا ذکر ضمنا آ سمیا ہے، بطور راوی حدیث کے نہیں کہ کوئی غلطی سے اس کوروا قصیح میں ہے بچھ لے،

پرفرہایا کہ بہاں چندمسائل ہیں، اگرکوئی فخض جرم مکہ ہی کا ندر ہے ہوئے کی گوتل یا زخی کردی تواس کی سزائل وقصاص جرم ہی جاری کی جاری کی جاسکتی ہے، دوسری صورت ہے کہ بین جاری کی جاسکتی ہے، کونکہ اس نے جرم کی جرمت خود ہی باتی نہیں رکھی ، اس مسئلہ ہیں تو سب انجہ کا اتفاق ہے، دوسری صورت ہے ہے کہ جرم سے باہرالی جرکت کرے پھر جمل وافن ہوکر نہاہ لے، تواگر جنایت اطراف کی ہے، مشلا کسی کا باتھ کا ف دی وغیرہ جب ہی اس کا قصاص جرم کے اندر لیا جاسکتا ہے، کونکہ اطراف کو بھی اموال کے تھم ہیں رکھا گیا ہے، اور اگر جنایت قبل نس کی ہے کہ کی کو جان سے مارڈ الا توائد حضیفر ماتے ہیں کہ جرم کے اندر خون ریز کی جمافت ہیشہ کے لئے ہوچکی، جبیا کہ او پر کی حدیث ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اور حو ما آجنا اور می دخیلہ کان اقت اور خورہ آیات واحادیث کی ردشنی ہیں جرم کے اندر کی سے قصاص نہیں لیا جاسکتا ہے کہ اس کے اور حو ما آجنا اور می گا کہ جرم سے باہر لگا ، اس سے مقاطعہ کیا جائے گا ، کھانے چینے کی چیز ہی اس کو دینا جرام ہوگا اس کو مجھا یا جائے گا کہ خوا ہے خوا سے خوال کے خوف سے ، عذار کے موال کے تو اور کی خوالے کے اس کے خوف سے ، عذار سے مقاطعہ کیا جائے گا ، کھانے چینے کی چیز ہی اس کو دینا جرام ہوگا اس کو مجھا یا جائے گا کہ خوالے نے تا کہ خوالے کی مورک ہے تا کہ کی دونے کی چیز ہی اس کو دینا جرام ہوگا اس کو محمل ہو تا کی مورک کے تا کہ خوالے کی محمل کی جائے گا مورک کے تا کہ خوالے کے تا کہ خوالے کی کی خوالے کے تا کہ خوالے کی کہ کی کان کی کو کہ کیا تا کہ خوالے کے تا کہ خوالے کی کو کان کی کی کو کر کی اس کو کھا تا کہ خوالے کی کو کی کے کہ کو کے کہ کو کی کو کی کو کی کھا کے کہ کو کھا کی کو کی کو کر کی اس کو کینا جو کہ کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کر کو بیا جرام ہو کی کو کر کو کو کی کو کر کو کر کے کہ کو کر کو کی کو کر کو کی کو کر کی کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کو کر کر کو کو کر کر کو کر کر کر کر کو کر کر کر کر کر کر کر کو کر کو کر کر کر کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کر کر کر کر کر کر کر کو کر کو کر کر کر کر کر کر کر کر کر ک

غرض ہر طرح سے اس کومجبور کر کے حرم سے باہر اکا لئے کی تد ابیر کی جائیں گی ، تا کہ فریضہ قصاص حرم سے باہر پورا کیا جائے ، یہی بات حضرت ابوشر تک کے ارشا دسے بھی ٹابت ہور ہی ہے کہ انہوں نے عمر و بن سعید طابعہ کو کہ معظمہ پرلشکر کشی سے روکا کہ عبداللہ بن زبیر کی جان حرم بیں محفوظ ہو چکی ہے ، اس کو کسی صورت سے حرم کے اعمد ضائع نہیں ہونا جا ہیے۔

اس مسئلہ میں امام شافعتی کی رائے بیہ کہ جو محفی آئی کر کے حرم میں وافل ہوا اس پر صدحرم میں بھی صد جاری کر کے قصاص لے سکتے ایں ، جس کی وجہ حافظ این ججڑنے فتح الباری میں کھی کہ اس مخفی نے اس کا امن البان میں ہورہ افظ این ججڑنے فتح الباری میں کھی کہ اس مخفی نے اس کا امن باطل کردیا۔ (فتح الباری میں ۱۳۳۶ ہے)

ای طرح بھول حضرت شاہ صاحب ائر دخفیہ کے یہاں حرمت حرم کا پاس وادب برنسبت ائر مثافیہ کے کہیں زیادہ ہے، پھر حضرت نے بطور مزاح یہ محی فر مایا کہ جافظ این تجر نے حدیث الباب پر بحث کرتے ہوئے عمر وین سعید دیائی کے قول کواس مسئلہ کی وجہ ہے مجمح وصواب مجمع کہدویا، کیونکہ یہ مسئلہ مام شافع کا ہے، اور ان کوامام شافع کی تا ئید کرنی تھی ، اور ہم بھی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ وہ اپنی تا ئید عمر و بن سعید ہے۔ سے حاصل کریں، جواج بھے تا بھی بھی نہیں ہیں، اور ہماری تا ئید میں حضرت ابوش تی جسے جلیل القدر صحافی ہیں، اس کے بعد فد کورہ مسئلہ پر معرید روشی ڈالی جاتی ہے، واللہ المونق ۔

قال کی صورت میں بھی اختلاف ہے

محتل کی صورت میں جو اختلاف ہے وہ اوپر بیان ہوا ہے، اس کے علاوہ قبال کی صورت ہے جس کے ہارے میں حافظ این ججر نے ماوردی کا قول نقل کیا ہے کہ محتفظمہ کے خصائص میں سے بیدہات ہے کہ اس کے ابل سے کار بدنہ کیا جائے ،اگر وہ حکومت عادلہ سے بیغاوت کر میں تب بھی حتی الامکان ان کو بغیر قبال ہی کے بیغاوت سے روکیں گے، اگر کسی طرح روکنا ممکن نہ بوتو جہور علماء نے قبال کو جائز کہا ہے، کر میں تب بھی حتی الامکان ان کو بغیر قبال ہی ہے بیغاوت سے روکیں گے، اگر کسی طرح روکنا ممکن نہ بوتو جہور علماء نے قبال کو جائز کہا ہے، کیونکہ باغیوں سے قبال کرنا حقوق اللہ میں ہے ہے، اس کو ضائع کرنا جائز نہیں۔

دوسرے علا واس حالت میں بھی قال کو جائز قر ارنہیں دیتے، بلکدان پر جرطرح تنگی کر کے طاعت کی طرف لانے کا تھم دیتے ہیں،
امام نوویؓ نے لکھا کہ پہلاقول امام شافع کا بھی ہے اور ان کے اصحاب نے حدیث کا جواب بید یا ہے کہ اس سے وہ قال حرام ہوگا جس سے
سارے شیر کے لوگوں کو اذبت پہنچے، جیسے نجینی سے پھر برسانا، کہ دوسرے شہروں کے لئے اس قتم کی پابندی نہیں ہوتی، دوسراقول امام شافعی "کا
میارے شیر کے لوگوں کو اذبت پہنچے، جیسے نجینی سے پھر برسانا، کہ دوسرے شہروں کے لئے اس قتم کی پابندی نہیں ہوتی، دوسراقول امام شافعی "کا

#### علامه طبري كاقول

ابن عربی اور علامه ابن المنیر کے اقوال

ابن حربی کی دائے بھی فرکورہ بالا ہے اور ابن منیر نے قرمایا: نی کریم علقے نے تحریم کوخوب مؤکد کیا ہے، پہلے قرمایا، حرم اللہ، پار قرمایا فہو حرام بعد مند اللہ، پار قرمایاولم تعمل لی الاساعدہ من نہار ، حضور کی عادت مبارکہ بی تھی کہ جب کی تھم کوموکد قرماتے تواس کو تین بارد ہرائے تھے، لہذا بیالی شرمی ہے جس میں تاویل کی مخواکش دیں۔

# علامه قرطبى كاقول

فرمایا کہ ظاہر صدیث کا متحصیٰ بھی ہے کہ حرم مکہ جس قبال کا جواز آپ علاقے کی ذات اقدس علاقے کے ساتھ مخصوص تھا۔ کیونکہ آپ علاقے نے اس تعوزی دیر کے اباحث قبال سے بھی اختذار فرمایا ، حالا نکہ الل مکہ اس وقت قبل وقبال کے متحق تھے ، علاوہ اپنے کغروشرک کے انہوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام کی عیادت ہے بھی روکا تھا، اور حرم سے ان کو نکالا تھا، اس بات کو حصرت ابوشر سے جھے ہوئے تھے اور بہت سے الل علم اس کے قائل ہیں۔

# حافظا بن دقيق العيد كاقول:

آپ علاء شواضع میں سے تہاہت او نچے درجہ کے حافظ حدیث ہیں اس لئے اس منٹر میں آپ کی رائے کہ بھی ہری اہمیت ہے، چنانچہ حافظ ابن جرِّر نے بھی آپ کی رائے میں ۱۳۳۱ ہے ہم سے تہاں ان کی رائے وراسات اللیب میں استناد پر کاام کیا ہے، اس لئے عبار آوں میں وراسات اللیب میں ۱۳۳۱ سے نقل کرتے ہیں، غالبًا حافظ موصوف نے ابق متعد دتھا نیف ہیں اس سئلہ پر کلام کیا ہے، اس لئے عبار آوں میں اجتال و تفعیل کا فرق ہے، مفہوم واحد ہے نیخول کتابوں ہیں حوالہ کتابیں دیا گیا، اس لئے ہم بھی نہیں لکھ سکے، صاحب دراسات شخ محمد معین سندگی نے معد وحروح م کے اندرمحاد بدیا قصاص نفس اور اجراء صدود کو حرام قرار دینے والی احاد ہے کا جواب بید یا ہے معین سندگی نے معد وحروح م کے اندرمحاد بدیا قصاص نفس اور اجراء حدود کو حرام قرار دینے والی احاد ہے کا جواب بید دیا ہے کہ ان مقعد خاص قتم کا قبال روک کا جواب بید دیا ہے کہ ان کا مقعد خاص قتم کی اور قول کیا ہے۔ کے خلاف ہے جس پر حضور اکرم شکانے کا ارشاد" فیلا یعمل لاحد" والوات کر رہا ہے، کو کو کرکھ کی میں مجل کو کرکھ کی ہوگئے کو ایک کو کرکھ کی ہوگئے کے لئے صوف ایک کرا میں کہ کہ میں مجل میں ہوگیا ہوگیا ویا تھا ہو کہ کہ کہ میں میں محلوم ہوا ہے کہ جس امری اجازت آپ حضور کی تھی کہ ہوگئے کو ایک تو اس کی اجازت وی کی کرم ہیں جہیں کی کو اجازت میں دی ہو اس کی کہ جس میں میں کہ ہوگئے کو ایک تھی کی کرم ہیں جہیں کی کو اجازت کر ہوگئے کو کرکھ کی تھی کہ کرکھ کی تھی کہ کو کہ کو کہ ہوگئے کو کرکھ کی تھی کہ کرکھ کی تھی کرتا ہے کہ تھی کہ کو کہ کو کہ ہوگئے کو کہ کہ کہ کرتا ہے جس کو استعمال میں خور میں کی کو در کے کا مقصد اس بھی میں کر جہ یہ وغیرہ میں خال کی استعمال کا سیاتی تلار ہا ہے کہ ترج کے جس کو کہ میں کرتا ہے جس کو استعمال کا سیاتی تلار ہا ہے کہ ترج کے ایک کی در کے کہ مقصد اس بھی میں کرتا ہے جس کو استعمال کا سیاتی تلار ہا ہے کہ ترج کی کرتا ہے جس کو استعمال کا سیاتی تلار ہا ہے کہ ترج کی کہ جس کر کہ کہ کہ کو کہ کا مقصد اس بھی کو میں کی خرص و خیرہ شان ظا ہر کرتا ہے جس کو استعمال کا سیاتی تلار ہا ہے کہ ترج کے جس کو کہ کہ کے کہ کو کرتا ہے جس کو استعمال کا کہ کرتا ہے جس کو استعمال کا کہ کرتا ہے جس کو استعمال کو کرنے کا مقتصد اس کو کھی کے کہ کے کہ کو کو کرکھ کی کو کرتا ہے جس کو کہ کو کہ کو کرکھ کے کہ کو کو کے کہ کو کرکھ کے کہ کو کو کو کرکھ

پھریہ کہ اگر بغیر کسی دلیل و وجہ بین وتخصیص کے اس صورت کے ساتھ حدیث کو خاص کر دیں گے تو کوئی و دسرا شخص بھی ای طرح دوسری شخصیص جاری کردےگا۔

نیز یہ کہ حدیث استصال والی صورت کے ساتھ مخصوص کرنے کی کوئی دلیل و جیت موجود نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی کہنے والا دومرے معنی

ک حافظ ذہبی نے لکھا: امام وقتید، جمہدوامام محدث، حافظ حدیث، علامہ فی اللہ میں ابوالفتح محدین علی بن وہب بن مطبع العشیر می المنفلوطی الصعیدی الماکئی والثافعی صاحب تصنیف ہیں۔ شعبان ۱۲۵ ہ میں بنج تجان کے قریب ولاوت ہوئی اپنے زیانے کے اکابرعلاء ومحدثین سے علم حاصل کیا، اور اپنے لئے جا کیا ہوں مدیث ہیں۔ معدد دید اللہ مام الاحام الاحام الاحام الدی البحکام، ایک کیاب علوم حدیث ہیں۔

 بتلائے گااور حدیث کواس کے ساتھ وخاص کرے گا تواس معاملہ بیں اس کے قول کور جے نہیں دی جا سکتی۔

صاحب دراسات نے حافظ این وقتی العید کی عبارت فرکورہ نقل کر کے لکھا کہ باوجود شافعی المرز بہ بونیکے موصوف کا اس طرح لکھتا ،ان کے کمال امتیاع حدیث کی ولیل ہاور کبار علماء کی جن پر حدیث رسول کا رنگ عالب ہوتا ہے ہی شان ہوتی ہے پھر لکھا کہ اس مسئلہ علی امام الوحنیفہ کے قدیب کی تا ئیدی شواہہ میں ہے جو المحمد للہ جھے ظاہر ہوئے ہیں سے جائی کی حدیث الی ہر یرہ بھی ہے جس میں حضور علقاف نے بنولیث کے مقتول کا کوئی قصاص قبیل بنی خزاعہ کے قاتل ہے نہیں لیا (بیحدیث الابر عنقریب آئے والی ہے ) بیحدیث امام افعی کے خلاف جمت ہوائی گاتی میں بغیر نصب قبال مختبین وغیرہ بھی ممنوع خاب ہوائیڈا احادیث میں کہت کے ماتھ حاص کرنا اور اس کے سوامیس میاح قرار دیتا جس کوام مشافعی نے اختیار کیا باطل تھہر الور ظاہر ہے کہ اس حدیث میں جو جو دہونا تحریم تھی موجود ہونا تحریم تھی کرنا اور اس کے سوامیس میاح قرار دیتا جس کوام مشافعی نے اختیار کیا باطل تھہر الور ظاہر ہے کہ اس حدیث میں محتوم میں موجود ہونا تحریم تھی اللہ تھی الی تھی میں موجود ہونا تحریم تھی کہت کے لیے کافی ہے کہیں ایسافی میں جو خارج حرم ہے جنایت کرکے بناہ لینے کو حرم میں آگیا تو وہ درجیا ولی اس کا مصداتی ہوگا (دراسات ۱۳۷۷)

#### تذكره صاحب دراسات

ہم نے مقدمہ انوار الباری ج ۲ ص ۱۹۳ میں آپ کا تذکرہ کسی قدرتفصیل ہے کیا ہے۔ یہاں بید کرکر ناہے کہ جمارے حضرت شاہ صاحب نے حدیث الباب کی شرح فرماتے ہوئے آپ کا ذکر فرمایا وہ کشمیری الاصل علماء سندھ میں سے تصحیرت شاہ ولی الله صاحب اضحی تلافہ سے تھے حضرت شاہ ولی الله صاحب اضحی تلافہ سے آپ کی مشہور کتاب ' دراسات اللیب فی الاسوۃ الحسنة بالحبیب' کوغیر مقلدین نے طبح کرایا کیونکہ مصنف موصوف بھی فیر مقلد سے آگر چہ آ جکل کے غیر مقلدین کی طرح متحسب نہیں تھے کسی بات کوئی و بھتے یا سمجھتے تو اس کا اعتراف کرتے تھے حدیث الباب فیر مقلد سے اگر چہ آ جکل کے غیر مقلدین کی طرح متحسب نہیں تھے کسی بات کوئی و بھتے یا سمجھتے تو اس کا اعتراف کرتے تھے حدیث الباب پر بھی کلام کرتے ہوئے امام اعظم کی دل کھول کر مدح و شاہ کی ہواد کہا کہ اس حدیث کو بجھنے کا حق امام صاحب ہی نے اوا کیا ہے اور بھی کے اس پر بلاتا ویل و تخصیص کے مل کیا ہے'۔

اس پی شک نہیں کہ دراسات پی نہایت اہم علمی فی حدیث ابحاث ہیں جن ہے کوئی عالم خصوصاً استاذ حدیث مستنفی نہیں ہو سکتا کسی غیرمقلدعالم نے ایسی تحقیق اور کم تعصب کے ساتھ شاید ہی کوئی کتاب ناسی ہوالبت اس پس بہت جگہ مسامحات واغلاظ ہیں جن پر ہمارے تحترم مولا ناعبد الرشید صاحب نعمانی نے حواثی ہیں ہڑا اچھا کلام کیا ہے اور اب ان کا مستقل رد بھی شخ عبد الطیف سندی کا '' ذہب ذہابات الدراسات' کے نام سے خیم و وجلدوں ہیں جیب گیا ہے کتاب فہ کور نہایت نا در ہوگئ تھی خدا کا شکر ہے کرا چی کی ' الجنة احیاء الا دب السندی' سے بہت عمدہ نائی ہے مولا ناعبد الرشید تعمانی کے حواثی ہے مزین ہوکرشائع ہوئی جس کے تر بیش کھی کی طرف ہے '' کہلمہ عن اللو اسات و مولفہ ا'' بھی نہایت اہم حقیق وقابل مطالعہ مضمون ہے۔ جزا ہم اللہ فیرا۔

صاحب دراسات کے جن کلمات کی طرف حضرت شاہ صاحب نے اشارہ فر مایا وہ یہ ہیں'' ( ملتی الی الحرم کوحرم کی حدود میں قتل جمیس

اجہ پار ہویں وراسیمی مولف نے امام اعظم علیہ کے ساتھ اپنی ولی عقیدت کا اظہار کیا ہے، ٹیز ہتلایا کہ امام صاحب اوران کے قد ہب کے ساتھ وٹھا بہت اوب و احترام کا لحاظ صروری ہے اور لکھا کہ ہیں تے جو بعض مسائل ہیں امام صاحب کا فہ ہب ترک کیا ہے وہ خدانخواستہ امام صاحب یاان کے فہ ہب ہے بولنی وانح اف کے سب سے بیس ہے، بلکہ ان مسائل ہیں ججے چونکہ احاد ہے کے مقابلہ ہیں جواب سے تشفی نہ ہوگی اس لئے ترک کیا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہیں امام صاحب تی کے فہ ہب پڑتل ہے کہ آپ نے فرمایا: حدیث ہے کے خلاف جورائے بھی ہواس کو ترک کر کے حدیث پر تمل کیا جائے، پھر مولف نے چند مسائل امام اعظم کے نقل کے بہت پڑتل ہے کہ آپ سے فرمایا: حدیث کی خلاف جورائے ہی ہواس کو ترک کر کے حدیث پر تمل کیا جائے، پھر مولف نے چند مسائل امام اعظم کے نقل کے بہت بڑت ہیں امام صاحب کا مسلک حدیثی اعتبار سے قومی ہے اوراعتراضات کو دفع کیا ہے ، ان بی مسائل ہیں سے بیتر بھرم کہ معظمہ کا مسئلہ بھی ہے۔ (مؤلف) کریں گے اور حرم کی صدود میں ایا حت قب مذکورہ حدیث کا تھم دوس موذیات پر لا گوئیس ہوگا ان دونوں مسائل میں امام البوطنیفہ کے شرب کا وہ بلند و برتر مقام ہے جس سے ان لوگوں کی آئی تھیں شنڈی ہوتی ہیں جو تن تعالیٰ سجان کی خاص روح و ریحان سے مستخیض ہیں جس نے اسپے مروضی کو اپنے بار مقدر کے بارے ہیں 'حسوم آھنا' اور' میں دھلہ کان آھنا' سے ظاہر فرمایا بینیا تن تحالی کے مرحقیقت سے وہی لوگ مستغیض و مستخیر ہوتے ہیں جو اس کی سج معرفت سے ہمرہ و رہوتے ہیں اور اس خہب شریف (حتی ) کی توسع کر ہن سعید تنی و مرود و تھی ہرتا ہے جس نے اس خہب کے لائے سال کے مرحقیقت سے وہی لوگ مستغیض و مستخیر ہوتے ہیں جو اس کی سج معرف کا ارتکاب کیا کہ اس نے غیر معمولی نازیبا جسارت سے کام کے کر حضرت میرا لئد بن زبیر رضی الشعائم اکو شہید کرنے کے لیے مدید طبیعہ کے معظم کو فوجس ہیجیں مالا کا تعاور میر من کی ارتکاب کیا کہ اس نے غیر معمولی نازیبا جسارت سے کام کے کر حضرت عبد اس کی طرف سے والی مدید تھا کہ حضرت اپوش کے مرفی الشعائم اکو شہید کرنے کے لیے مدید طبیعہ کے معظم کو وجس ہیجیں مولی ان کی رائے اس مسئلہ میں افرون کے خدا کی آئی کی امام صاحب موصوف کا قول ہی اجاد ہے سے محکم کام خلوق و مدلول ہیں اور ان ہی اجاد ہے جس کو بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اگے ۔ ۔۔۔۔ اس مدیث ہیں نہایت اہتمام سے کو بخاری و مسلم مونوں نے روایت کیا ہے اگے ۔۔۔۔۔ اس مدیث ہیں نہایت اہتمام سے کو بھائی کہ جس کی مطلق مورک کو بیان کی روا ہے اور کسلم کی حدیث انس بن ما لک شرق کی کا جواز تکالیس کے جس شری ہے کہ صورت میں ہے کہ مطلق مورک کے لیے ایہا کرنا وہ کا کہ اور کان کا ان کہ خود حضور اگر مسلم کی حدیث انس بن ما لک شرق کی کا جواز تکالیس کے جس شری ہے کہ حضور اگر م مطلق نے ایم کے لیے ایہا کرنا وہ ان کا انکہ خود حضور مسئم کی صورت میں سے یہ کھائی کیا کہ وال کیا تو دعضور علی ہے تھی گی اس کے بعد کس کے لیے ایہا کرنا دیا تھا کہ کو دعضور علی ہے تھی گی اس کے بعد کس کے لیے ایہا کرنا دیا گیا کہ ان مطال کہ خود حضور اگر کے بھی کی کے بھی کو گیا گیا کہ ان اطان کہ خود حضور اگر کر کے ان اطان کی دو دی سے انس کی دی کے کہ کے لیے ایہا کرنا دیا گیا کہ کو دی سے انس کی دی کے دی کے لیے ایہا کرنا دیا گیا کہ کی کھی کو کہ کہ کے کہ کے کہ کے لیے ایہا کرنا کی کو کے کہ کو کو کی کی کی کے کہ کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کے کہ کو کی کی

ای طرح صاحب دراسات نے باوجود غیر مقلد ہونے کے امام صاحب کی دوسرے متلد تدکورہ کی تحقیق پر بڑی مدح کی ہے اور الکھا ہے کہ امام صاحب کا بیتول آپ کے خصوصی محاس فرمب سے ہے اور اس درجہ کا ہے کہ اس کی طرف ہر محقق کو ماکل ہونا پڑے گا جس نے مکوتی معانی صدیث کی شراب کا ذا اکتہ چکھا ہوگا۔

# فتخليل مديبنه كامسكه

آخریش مولف دراسات نے بیجی تکھا کہ اگرامام صاحب کی طرف تخلیل مدیند منورہ دالی روایت منسوب ٹابت نہ ہوئی تو ہماری خوشی اورائے ساتھ عقیدت کی کوئی حدوائیتان رہتی۔ (دراسات س ۲۲۷)

راقم الحروف عرض كرتا ہے كـ د تحفيل مديد والى جس بات كى طرف موصوف نے اشارہ كيا بلك آ كے پچھ بحث بھى كى ہے اس كوجم اپنے موقع پر پورے دلائل و براجين كے ساتھ و كركر بن محب سے معلوم ہوگا كه اس بارے شن امام صاحب كى وقت نظر كا فيصله كتنا سيح وصائب ہے اور بظا برخالف احادیث كے بھی شافی جوابات كھيں محبحن سے ہرتنم كى غلط فہمياں دور ہوجا كيں كى ،ان شاء اللہ تعالى

# حافظ ابن حزم کی رائے

یبان بیام رقابل ذکر ہے کہ حافظ ابن جزم نے بھی محلی امام اعظم کے موافق رائے قائم کی ہے اور امام شافعی کی رائے پرحسب عادت بخق سے طعن وشنیع کی ہے اور امام شافعی کی مصاب کے حضرت ابوشر تک منظمہ اور عمر و بن سعید منظما کیا مقابلہ ایک ولی الرحمان دوسرا الطبیم الشیطان ، بیمی انکھا کہ

# صرت ایوشری رضی الله تعالی عند کے مقابلہ میں مرو بن سعید کا علم بی کیا؟ پھراس کی یہ ستاخی کدا ہے کوان کے مقابلہ میں اعلم کہا۔ شخفۃ الاحوذ کی کا ذکر

ہم نے اس مقام پر تخفۃ الاحوذی شرح ترفدی مولانا عبدالرحمٰن مبار کپوریؒ کو بھی دیکھا کہ کیا تخفیق فرمائی ہے مگر آپ نے مسرف اتنا کھا کہ'' اس بارے بیں علاء کا اختلاف ہے اور حافظ ابن جر ؒ نے اس کو فتح الباری بیس بسط وتفصیل سے تکھیدیا ہے جس کا ول جا ہے اس کی طرف رجوع کرے۔ (ص۸۷ج)

ایسے ہم مسئلہ پر پہریمی کو ہرافشانی نہ فرمانا جس پر حافظ نے بقول ان کے بدط وتفصیل ہے لکھا ہے حالا تکہ حافظ ہے نہ یادہ حافظ بھنی "
اور خودان کے ہم مشرب صاحب دراسات نے بھی بہر کھا ہے گر چونکہ یہاں پہلو کمز در تھا اور خاص طور ہے امام اعظم اور فقہ حنی زویش بیس
آتے ہے بلکہ امام شافعی کے خلاف بھی کچولکھٹا پڑتا۔ اس لیے سارا مسئلہ اور اس کی تحقیق ہی لیبٹ کر رکھ دی اور یہ بھی خیال نہ کیا کہ تحقیق الاحوذی و کیجھے والے بھی تو کسی حدتک مسئلے کی نوعیت بچھ لینے کے حق دار تھے انہیں بے وجہ کیوں محروم کردیا گیا۔

اس کے علاوہ آبک اہم بات اور ہم کی گھٹی ہے: ہم نے پہلے یہ تالا یا تھا کہ حضرت نواب ساحب کی شرح بخاری مون الباری بین بیشتر جگہوں پر قسطلانی وغیرہ شروح بخاری کو بغیر حوالہ کے لفظ بہ لفظ قبل کر دیا گیا ہے اور اس طرح وہ ایک ستقل شارح بخاری کہلانے کے مستحق ہو گئے آج آتا تھا تھا تھے مسئلہ فہ کورہ کے لیے تحفۃ الاحوذ کی کا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ (ص کے نیم ) میں 'میعت البحوث' کی جارسطری شرح بعید فتح الباری (ص ۱۳۳ اے) کی نقل کی ہے جمہائے تقل پر اعتراض نہیں بلکہ بغیر حوالہ قبل پر ہے جس سے ہر پڑھنے والے کو دھو کہ ہوتا ہے کہ بیطامہ محدث شیخ عبد الرحمٰن مبارک بوری کی خودا بی شرح و تحقیق ہے۔

ہمارا خیال ہے کہ ایسی بی شرح و تحقیق نواب صاحب کی طرح دوسرے مقامات میں بھی ہوگی، اگر چہ یہ پیتہ چلانا دشوار ہے کہ س کتاب کی خوشہ چینی کی گئی ہے یہ بات چونکہ خلاف تو تع اس وقت سائے آگئی اس لیے ذکر میں آگئی ورنداس کا مقصد معزت مولانا مرحوم کی کسرشان یا انکی حدیثی خدمت کی تخفیف نہیں صاحح اللہ عنا و عنہم اجمعین بمنہ و کو مه.

قوله لا بعید عاصیا (حرم کی باخی کو پناه بیس و بتا) حضرت شاه صاحب نے فرمایا کہ یہ کلمہ حق ارید بھا الباطل (حق کلمہ کہہ کر باطل کاارادہ کرنا) ہے اسلیے کہ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ برکسی طرح صادق بیس آتا بلکہ خود عمرو بن معید عضاور بزید بر بی صادق آتا ہے۔

### حضرت عبدالله بن زبير ہے قال کے واقعات

حضرت معاویدضی الله عند جب بزید جانشین بواتو حضرت عبدالله بن زبیر ری اور آپ کے اصحاب نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا اور حضرت عبدالله علی الله عظم حظم حلے بزید کے بعد مروان جانشین بوا پھرعبدالملک بن مروان اور اس نے جاج ظالم کو حضرت عبدالله علیہ کار نامے کیمشہور ہیں اس نے کبش اساعیل علیہ عبدالله علیہ کارنامے کیمشہور ہیں اس نے کبش اساعیل علیہ السلام کے سینگ بھی جلائے اور اس وقت بیت اللہ کا بھی ایک حصر منہدم ہوا و العیاد بالله .

حافظ عین نے اسطرے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رہائی وفات کے بعدین پر نے جانشین ہوکر حضرت عبداللہ بن زبیر عظمت بیعت طلب

کی۔انہوں نے بیعت سےانکارکیااور مکرمعظمہ چلے گئے بزید بہت نحفیناک ہوااور والی مکہ یکیٰ بن تکیم کو تھم بھیجا کہ حضرت عبداللہ سے بیعت لو انہوں نے بیعت کرلی اور یکیٰ نے بزیدکو مطلع کیا تو اس نے لکھا: مجھے لیکی بیعت قبول نہیں ان کو گرفتار کر کے بھٹوکڑ یاں پیبنا کریہاں بھیجو۔

حضرت عبدالله عظیف نے اس سے اٹکار کیا اور قرمایا کہ جس بیت اللہ کی پناہ لے چکا ہوں اس پریزید نے عمر و بن سعید عظینوالی مدینہ کولکھا کہ وہاں سے لٹکر بھیجے اور حضرت عبداللہ عظیفہ کو آئی کرنے کے لیے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی جائے (جس کا ذکر حدیث الباب میں ہے کہ عمر و بن سعید عظامتے فوجیں بھیجیں تو حضرت ابوش تن عظامہ نے روکا)

ابن بطال نے کہا کہ مضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ علاء سنت کے نزدیک بزیداور عبدالملک سے ذیادہ خلافت کے الل تھے کیونکہ ان کی بیعت ان دوتوں سے قبل ہو چکی تھی اور وہ نبی اکرم علاقے کی شرف صحبت سے بھی متناز تھے امام مالک کا قول ہے کہ ابن زبیر ﷺ عبدالملک سے اولی تنے۔

(عمة القاری م ۲۰۱۵)

حافظ این چر نے اس واقع کواس طرح تکھا: حفرت معاویہ بھینے اپنے بعد بزید کو خلافت کے لیے نامزد کیا تھا۔ اور لوگوں نے بیعت کہی کی حضرت این افی کر حفرت حسین بی بھی بھی جو کی تھی۔ کہی حضرت این افی کر حفرت این افی کر حفرت این بھی ہوگئی تھی حضرت این عمر بھی نے حضرت معاویہ بھی وفات سے پہلے بھی ہوگئی تھی حضرت این عمر بھی نے حضرت این خواجی وفات سے پہلے بھی ہوگئی تھی حضرت این عمر بھی نے حضرت این خواجی نے اور ان کا اتحاد میں بالا آخرائی شہاوت کا سب بنا حضرت این زیبر بھی نے کہ معظمہ بوگئی ( غالبًا ہی لیے وہاں ان کے ان کا نام عائم الیہ است ہوگیا تھی چونکہ کہ معظمہ کوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ ان کو وہاں غلب وشوکت عاصل ہوگئی ( غالبًا ہی لیے وہاں ان کے خلاف کوئی موثر اقد ام شرکیا جاسکا اور بزید نے مدین طعیب نے جھی ہی ہی ہے کہ عمرو بن معید بھی نے کہ عمرو بن نویر بھی کہ کہ عمرو بن نویر بھی کہ کہ عمرو بن ذیبر بھی کے حاصر میں گئی اور اس نظر کو تکست وی سے سالار عمرو بن ذیبر بھی است میں خواج کو کہ اس میں عمرو بن ذیبر بھی کے اس سے جہلے عمرو بن ذیبر بھی کے دور ان خواج کی این ذیبر بھی کے اس سے جہلے عمرو بن زیبر بھی کو کہ دائی میں بعرو بن ذیبر بھی کے ایک خوات این ذیبر بھی کے اس سے جہلے عمرو بن زیبر بھی کے دور ان خواج کی ایک دور ان خواج کی اس کی ایک میں بہت سے لوگوں کو حضرت این ذیبر بھی ہے اور ان خواج کی اس کے جمل خواج کی جمرائل مدید کے جس کی جمل کی جمل کی جمل کی دور ان خواج کو اور ان خور کی بیت تو اور دی کے جمرائل مدید کے جمل کی جمل کی جمل کی جمل کی دید کی جمرائل مدید کے جمرائل مدید کے جمرائل مدید کے جمی منتق ہو کر بزید کی بیت تو و دوی

(٥٠١) حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّانِ فَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَن محمدٍ عَنَ آبِي بَكْرَةَ ذَكَرَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ قَالَ فَإِنَّ دِمَآءَ كُمْ وَأَمُوالكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَآحَسِبُهُ قَالَ وَآعُرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ اللهُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا آلا لِيُبَلِغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ صَدَق رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ذَلِكَ آلا فَلُ بَلْغُتُ مَرَّتَيْن.
 اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ذَلِكَ آلا فَلْ بَلْغُتُ مَرَّتَيْن.

ترجمہ: محدروایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکرنے رسول اللہ علیات کا ذکر کیا کہ آپ نے یوں فرمایا تمہارے نون اور تمہارے مال محمد کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ علیات نے اعسر احدے کا لفظ بھی فرمایا ، یعنی اور تمہاری آبروئیس تم پرحرام ہیں ، جس طرح تمہارے آج

کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینہ بیس ہور ماضر، بنائب کو پہنچا دے اور محد کہتے تھے کہ رسول اللہ علاقے نے بچ فر مایا، (پھر) دو بار فر مایا کہ کیا بیس نے (اللہ کا تھم) تنہیں پہنچا دیا؟

آتھری : گذشتہ حدیث میں مکہ کرمہ کے بافت رمبارک کی حرمت بالا فون ریزی کی ممانعت اور وہاں کے درخت وقیرہ نہ کا شخ کے لیے تھی یہاں حدیث میں خون ریزی کی ممانعت کے ساتھ مال وآبر و کی بھی نہایت حرمت و حفاظت کی تاکید، اور دماء، اموال واعراض سب کو اس بلد مقدی اور اس ماہ ودن کی طرح محرّم فرمایا گیا، اور یہاں چونکہ ان چیزوں کی حرمت مطلقاً ذکر فرمائی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نہ صرف اس بلد مقدی اور اس ماہ ودن کی طرح محرّم فرمایا گیا، اور یہاں چونکہ ان چیزوں کی حرمت مطلقاً ذکر فرمائی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نہ صرف اس بلد مقدی کے اندر، اور نہ صرف ماہ معظم و بوم محرّم کے اندر مسلمانوں کی جائیں، ان کے مال وآبر وئیں ایک دوسرے پرحرام جیں بلکہ مسلمانوں کی خوش خاص ہے کہ وہ بیشدا یک دوسرے کی عزت وآبر وہ مال و جان کی غائب و حاضر دل و جان سے تفاظت کریں 'د الشداء علم الکفار رحماء بہنہ میں اس کے مقابلہ جس شخت اور آبر میں نرم ول، رحم وکرم کے پیکر مجسم جیسے محابہ کرام ہے )

نیز ایک بارآ تخصرت فاقع نے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوکر فرہایا کہ اے بیت معظم! تیری عزت وحرمت خدا کے بہاں اور جمارے فالے بیاں اور جمارے فالے نیز ایک بارآ تخصرت فالے بیت اللہ کے سامان کی حرمت وعزت خدا کے بہاں ہجھ سے زیادہ ہے، آج مسلمان ان ہوایات اسمامی کی روشنی مسلمان کی حرمت وعرمت کی باس ولیا خال اس وجہ بھی کرتے ہیں یا جس اپنے حالات کا جائزہ لیس تو کیا واقعی ہم ایک مسلمان مردو مورت کی جان و مال وآ ہر وکی عزت وحرمت کا پاس ولیا خال دوجہ بھی کرتے ہیں یا مسلمان مردو مورت کی جان و مال وآ ہر وکی عزت وحرمت کا پاس ولیا خال دوجہ بھی کرتے ہیں یا مسلمان مرکی صلاح مہمل فرصت ہیں ضروری وفرض ہے تا کہ ہم سب ضدا کے غصہ وغضب سے محفوظ رہیں۔

#### بحث ونظر

قال محمد واحسبة النع ش محمد عراد محمد ين سرين ب، جواس مديث كرواة ش جيل (عدة القاري ١٥٥٥) كان محمد يقول صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك (محمد يقول صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك (محمد بن كما كرت شح كرفداور سول فدا عليه سلم عليه عليه وسلم، كان دلك (محمد بن كما كرت شح كرفداور سول فدا عليه الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه بالمعت "المعت المعت المع

یہاں ایک بحث ہے کہ بن سیرین نے جو کان ذلک (ای طرح ہوا) فرمایا ،اس کا اشارہ کس طرف ہے؟ علامہ کرمانی نے کہا کہ اشارہ لیبلغ انشاهد کی طرف تواس لیے نیس ہوسکتا کہ وہ امروان شاء ہے۔اور نقیدیت و تکذیب کسی خبر کی ہوا کرتی ہے۔

پھر جواب دیا کہ یا تو این سیرین کے نز دیک روایت لیبلغ بفتح اللام ہوگی یا امر بمعنی خبر ہوگا لہذا حضورا کرم علی نے خبر دی کہ میری اس بات کوشاہد عائب تک پہنچا کیں گے ، یا بیداشارہ تتمد حدیث کی طرف ہے کہ شاہد عائب کو پہنچا نے ، ایسا بھی ہوگا کہ جس کو وہ بات پنچے گی ، وہ مسلغ سے زیادہ حفظ وقیم والا ہوگا ، یا اشارہ ما بعد کی طرف ہے ، کیونکہ حضور علیہ کے گا تول آخر میں الاھل سل سلم سے تست آر ہا ہے ، مطلب میرک

الى واضح ہوكہ مياشداولي الكفاروالي بات جنگ وجدال اوركافروں كے معانداندويہ كے مواقع ميں ہے، ورند مسلمانوں كے ماتھ اگران كے معاجات ہوں ،ان كى طرف سے جدردى وخيرسگالى ہو، خلوص وعبت ہو با مسلم حكومت ميں وہ ذى ورعايا ہوں ، تو پھر كفار كے ماتھ بھى مسلمانوں يامسلم حكومت كا بہترين خير خواى وخيرسگالى كارويہ ہوتا ہے، بلكہ ونيا كے كى قد جب والوں كا دوسرے فد جب والون كے ماتھ است كا بہترين سلوك ثابت نہيں ہوا ، تى كرايك فيرسلم ذى كى برائى وفيبت ہم كھروں كے اندر بوشيدہ بيشكر بھى نيس كر سكتے ، كونكه اس كى آبرو وعزت كى تفاظت عاضرو تائب ہر عالت بيں جارا فرض ہوگى ،اس طرح آيك مسلمان اگر فيرمسلم ذى كوب استحقاق فى كردے تواس مسلمان كواس كے بدلہ بيس قرآل كيا جائے گا۔

حضور علی بینی و بینک بین بواکه فراق تو مساوه و گیا می اوراشاره ما بعدی طرف ایسی بواکه فراق تو بینی و بینک بین بواکه فراق تو مساوه و بین کی مرف ایسی به بین بواکه فراق تو بین ایسی و بین بین بین به بین بین به بین بین به ب

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد

آپ نے فرمایا کہ ندکورہ جملہ معترضہ کا مقصد حصنورا کرم علقت کے ارشاد کی تقدیق ہے کہ جو پھھ آپ علیق نے نے فرری تھی، وہ اس طرح ظہور میں آئی اور ثابت ہو گیا، کہ بہت سے نائب، سامع سے زیادہ حفظ وقیم والے ہوں گے، حضرت شاہ صاحب کے ارشاد ندکور کی روشنی میں بیہ بات منتج ہوئی کہ ایک جزوتو حافظ بینی کا لے لیا جائے ، اور دوسرا جزوعلا مہ کرمانی کا، جس میں تتمنہ عدیث کی طرف اشارہ تھا، اوراس طرح جواب ممل صورت میں ہوگیا۔

اس موقع پر حافظ ابن جرِّ نے کوئی تحقیقی بات نیس کھی، اور منطبوعہ بخاری شریف س ۲۱ کے حاشیہ نبر کے بیل جوعبارت عمرۃ القاری کی نقل ہوئی ہے، وہ مراجعت کے بعد اور کمل کھی ہے، وہ مراجعت کے بعد اور کمل کھی ہے، فافھم و تشکر و العلم عند الله

# حضرت شاه ولی الله صاحب رحمه الله کی رائے

آب نے شرح تراجم می ابخاری میں فر مایا کے صدق بمعنی وقع ہے، پینی جو پھے نبی کریم علی ہے نے مقم فر مایا تھا، اس کی قبیل کی گئی اور اس طرح محاورات میں استعال بھی ہوا ہے، اور میرے نزدیک ظاہریہ ہے کہ بیاشارہ تتمد حدیث ' رب مبلغ او عبی من سامع '' کی طرف ہے۔ طرح محاورات میں استعال بھی ہوا ہے، اور میرے نزدیک ظاہریہ ہولا نا گنگوہی رحمہ اللّٰد کا ارشا و

فرمایاصدق رسول الله علی کا پیمطلب ہے کہ اپنی امت میں جن شرور بفتن ، باہمی آئی وخون ریزی وغیرہ کا آپ علی کو درتھا، اور
ای لئے آپ علی کے نے بخت سے بخت تاکید فرما کرامت کوان سے ڈرایا تھا، اور سب مسلمانوں کی جان ومال وعزت کا بڑے سے بڑا احترام
سکمایا تھا، وہ باتیں ہوکر رہیں، یعنی آپ علی کے وفات سے تھوڑے ہی وان بعد سے فتنوں کی ابتداء ہوکر یا ہمی قتل و قبال ، خوزیزی ، نہب
اموال اور ہتک حرمات وغیرہ امور پیش آگئے ، اس طرح اگر چرآپ علی کے حدیث الباب میں خون ریزی وغیرہ کی صراحتہ خبر نہیں وی
سمی مرتق و قال وغیرہ کے بارے بیس تاکیدات ( ان دماء کم و اموالکم و اعواضکم اللح ) سے بیات ظاہر ہو چکی تھی۔

تاکیدی احکامات ان بی اوامر و واجبات کے بارے میں دیئے جاتے ہیں جن کی بجا آ ورکی نے ففلت کا خیال ہوتا ہے، اور بخت تنبیبہات ان بی نوابی ومنکرات کے متعلق کی جاتی ہیں، جن کے ارتکاب کا خطرہ ہوتا ہے، اس کے محد بن سیرین کہا کرتے تھے کہ جن یا توں کا حضور علیہ کے کو ڈرتھا، وہ یا تیں پیش آ کر ہی رہیں، اور حضور علیہ کا ڈروخوف میں جو گیا۔ حضرت العلام شیخ الحدیث سہار نپوری وامت بر کا تہم نے حضرت گنگودی کی اس قوجیہ پر قرمایا کہ بیر قوجیہ سب بہتر معلوم ہوتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے اندر بگاڑ حدکو بہتی کرخون ریزی تک نوبت بہتی جانا، جس سے حضورا کرم علی ہے نہایت تاکید سے دوکا تھا، یہ بات تقدیق ہی کے لائن تھی، (ای لئے راوی حدیث ان واقعات پر نظر کر کے بے ساختہ حدیث کی روایت کے درمیان ہی مصدق رسول اللہ علی ہے دیا کرتے تھے) پھر فرمایا کہ بخاری شریف کی کتاب الفتن ص ۱۹۸۸ میں ایک حدیث آئے گی " رب مسلم یہ لمبلہ مین هوا و عی له و کان کذلک فقال لاتو جعو ابعدی کتاب الفتن ص ۱۹۸۸ میں ایک معنی ایک میں مالے یہ ایک کتاب الفتن میں مدی العظم مولانا حدیث اس ہے بھی حضرت شیخ المشار کے کنظریات کی تائید ہوتی ہے (ارمع میں 20) محضرت مرشدی العلام مولانا حدیث اس ہے بھی حضرت شیخ المشار کے کنظریات کی تائید ہوتی ہے (ارمع میں 20) محضرت مرشدی العلام مولانا حدیث اس سے بھی حضرت شیخ المشار کی کروہ تقریر درس بغاری حضرت گنگودی میں ذلک کا اشار و

حضرت مرشدی العلام مولا ناحسین علی صاحب قدس سره نے بھی اپنے شائع کروہ تقریر درس بخاری حضرت گنگوہ بی میں ذیک کا اشارہ قال کی طرف ہی درج کیا ہے، لیعنی جس قال کا حضور عظامہ کو ڈرتھاوہ آپ علاقے کے بعد داقع ہوکر ہی رہا۔

حصرت شیخ الاسلام نے شرح البخاری شریف میں دوسری توجیہات سے صرف نظر کر کے صدق کو مجرونضدیق قول رسول پرمجمول کیا ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم۔

# بَابُ إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَابُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَابُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَابُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَيْهِ وَسُلَّمُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

(١٠١) حَلَّكَ المَّكِيُّ بِنُ الْجَعْدِ قَالَ أَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ قَالَ سَمِعْتُ رَبْعِي ابْنَ حِرَاشٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَّقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْذِبُوا عَلَى فَأَنَّهُ مَنُ كَذَبَ عَلَى فَلْيَلِجِ النَّارِ.

(٤٠١) حَدَّقَتَ اللهِ الْوَلِيَّدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبِدَاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ فَلَاتُ لِللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ فُلاَنَ وَفُلاَنْ قَالَ فَلْكُ لِللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ فُلاَنَ وَفُلاَنْ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ فُلاَنَ وَفُلاَنْ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(١٠٨) حَدَّقَتَ ابْوَ مَعْمَرِ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبُدِالْعَزِيَّزِ قَالَ آنَسٌ اِنَّهُ لَيَمْنَعُنِيْ آنُ اُحَدِّتُكُمْ حَدِيْثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَى كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

(٩ • ١) حَـلَّكَ أَلْمَكِى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّلَنَا يَزِيلُهُ بْنُ آبِي عُبَيْدِ عَنْ سَلَمَةَ هُوَابْنُ ٱلْآكُوعِ قَالَ سَمِعَتُ النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَقُلُ عَلَى مَالَمُ ٱقُلُ فَلْيَتَبُواْ مَقْعَدَةً مِنَ النَّارِ.

(• ١١) حَدُّثَنَا مُوْسِلَى قَالَ ثَنَا آبُو عَوَالَةَ عَنُ آبِى خُصَيْنِ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمُّوا بِإِسْمِى وَلَا تَكْتُنُوا بِكُنْيَتِى وَمَنْ رَّالِي فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَائِي فَإِنَّ الشَّيْطُنَ لَا يَتَمَثَّلُ فِى صُورِيِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوُا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار.

ترجمه ۲ ۱۰: منصور نے ربعی بن حراش سے سنا کہ میں نے حضرت علیص کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: رسول النّعلیفی کا ارشاد ہے کہ جھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو چھ پرجھوٹ ہاند ھے گاوہ ضرور دوزخ میں داخل ہوگا۔

ترجمه ۱۰ حضرت يزيدا في عبيد نے سلمه ابن الا كوع صكے واسطے ہے بيان كيا: ميں نے رسول الله علقے كويد فرماتے ہوئے سنا كه جو شخص ميرى نسبت وہ بات بيان كرے جو ميں نے نبيس كهي تواينا ٹھكانہ دوزخ ميں بنالے۔

ترجمہ ا: حضرت ابو ہرمیہ صے مروی ہے کہ رسول اللہ علاقے نے ارشاد فر مایا: میرے نام کے اوپر نام رکھونگر میری کنیت اختیار نہ کرواور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شہراس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکنا اور جو تخص مجھ پر جان بوجھ کر جموٹ بولے وہ دوز خ میں ایٹا محکانہ تلاش کرے۔

آشر تک : بدیاب الم بخاری نے اس لیے بائدھا ہے کہ علم کی نصنیات ، بہلیج کی اہمیت اور احادیث رسول علیج کے اشاعت کی ضرورت و اہتمام کے ساتھ بیٹی بتا ویں کہ بی بتا ہے بائدھا ہے کہ علایات منسوب کر کے پیش کرنا نہایت ہی معظر ہا وراس سے پوتکدوین کو نقصان پہنچا ہے حدیث المام بخاری کر نی کر بی معظر ہا والے کے لیے عذا ب جہم مقرر کیا گیا ہے اور اس باب میں امام بخاری نے پانچ حدیث روایت کہ کیس حافظ ابن جرز نے کھا کہ ان کی ترتیب بہت ہی اچھی رکھی گئی ہے پہلے حضرت علی ہی کہ دوایت لائے جس سے مقصود باب انچھی طرح داشتے ہوجا تا ہے اور پھر معظرت ذبیر بھی کی حدیث ذکر کی جو حضرات صحابہ کرام رضی الله عنهم الجمعین کے طریقہ کو بتا رہی ہے کہ وہ کس طرح معظرت نے بیان کرنے میں اخترا کی اور کی سے اور کھر معظرت کرتے ہے کہ حدیث بیان کرنے میں اخترا کی اور کی جو سے واس کی اور کی جو سے واس کے بیان میں خوالے کی دوایت بیان کی جس سے معلوم ہو کہ نفس کہیں بیان میں غلطی نہ ہوجا ہے جس سے وعید نہ کور کے سختی بن جا تھی پھر حضر سائس کی کی دوایت بیان کی جس سے معلوم ہو کہ نفس صدیث بیان کرنے سے بیان کرتے ہے کہ کی امر کی حدید بیان کرنے سے بیان کرتے ہے کہ کی امر کی خوالے بیان کرتے ہے کہ کی امر کی دوار افراط ہی خلاف احتیاط ہواکرتی ہے۔

(یہاں حافظ نے چوتی حدیث مسلمہ بن الاکوع کا ذکر نہیں کیا شایداس لیے کہ اس کا اور سابقہ احادیث کا مغاد واحد ہے البتہ بیفر ق ہے کہ اورا حادیث میں مطلق کذب کا ذکر ہے خواہ تو لی ہویافعلی اور اس میں من یقل علمی مالم ہونے ہے جس میں تو لی کذب کوخاص طور سے عالبا اکثری ہونے کے سبب ذکر کیا گیا ہے )

آ خرجیں حضرت ابو ہر رہے کی حدیث لائے جس میں اشارہ ہے کہ حضورا کرم علیہ کے طرف کی قول وقعل کی نسبت غلط طور ہے کر نا خواہ اس کی بنیاد بیداری کی ساع ورؤیت پر ہویا خواب کے ، دونو ل حالت جی حرام دنا جائز ہے۔

اس کے بعد حافظ نے میر محتقیق فرمائی کہ حدیث من محلاب علی المنع بہت سے طرق سے محاح وغیر صحاح میں مروی ہے اور بہت سے حفاظ حدیث نے اس کے طرق جمع کرنے کی طرف بھی خاص توجہ کی ہے امام تو وکٹ نے تو دوسو صحابہ تک سے دوایت کا ذکر کیا ہے مگر (الله الباري ١٥٥ه الله ١٥

ان میں سی حسن منعیف اور ساقط سب بی تشم کی روایات ہیں۔

# حضرت سلمهابن الاكوع كے حالات

ندکورہ پانچ احادیث کے رواۃ صحابہ ٹیل سے چوتی حدیث کے راوی سلمہ ہیں آپ کی کنیت ابو سلم ،ابویاس ، اور ابوعامرتھی بیعت رضوان میں حاضر ہوکر تین بار بیعت کی اول وقت لوگوں کے ساتھ پھر درمیان کے لوگوں کے ساتھ پھر آخر میں دوسروں کے ساتھ آپ سے حدیث روایت کی گئیں بڑے بہادر مشہور تیرانداز تھاور تیز دوڑنے میں گھوڑوں میں آگے نکل جاتے تھے صاحب فضل و کمال اور تی تھے رہے تھی منقول ہے کہ آپ سے ایک بھڑ ہے نے با تیں کیں۔

آ پ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بھیڑیا دیکھا جس نے ہرن کو د بوج لیاتھا میں اس کے پیچے دوڑا اور ہرن کواس سے چھین لیاوہ بھیڑیا کہنے لگا آپ تو جیب آ وی معلوم ہوتے ہیں بھلا آپ کو میرے پیچے لگنے کی کیا ضرورت تھی جھے خدا نے ایک رز ق ویا تھا جو آپ کی ملک بھی نہ تھا گھر ہی آپ تھ میں کو د پڑے اور جھے سے اس کو پھین لیا ہیں نے خت جرت سے کہالوگوا دیکھوکیسی جیب بات ہے بھیڑیا یا تیں کر رہا ہے؟ اس پر وہ بھیڑیا کہنے لگا ہی کوئی تجب کی بات ہے اس سے زیادہ تجب کی بات تو یہ ہے کہ خدا کا رسول تھو ہوئے ہوئی میں میں ہوئے ہوں کے بات ہے اس سے خیار میں عبادت میں گئے ہوئے ہوئ سلمہ کہتے ہیں میں باغوں واسلے شہر میں جمہیں خدا کی عبادت کی طرف بلار ہا ہے اور تم اس سے مخرف ہو کر بتوں کی عبادت میں گئے ہوئے ہوئ سلمہ کہتے ہیں میں اس کی یہ بات س کر سیدھا حضور تھا تھی کی خدمت میں پہنچا اور اسلام سے مشرف ہوگیا۔ (عمرۃ القاری جا میں ہے اور میں نے اس میں اس کی میں جا اس کی یہا خلاقی ہے اور میں نے اس میں سے خلائی سے اور میں نے اس میں سے خلائی سے اور ہوگیں۔

حضرت فی الحدیث سہار نیوری دام ظلیم نے حاشید الامع الدراری جامل کھیں کہا کہ ان کی تعداد ۱۲ ہے اور سب سے آخری حدیث خلاد

من کی کی باب قولی تعالیٰ و کسان عبو شدہ علی المعاء میں ہے اور بیکی بن ابراہیم راوی حدیث امام اعظم کے تلافہ وحدیث میں سے ہیں جس کی تصریح حافظ نے تکی بن ابراہیم کے حالات میں کی ہے۔ (تہذیب جامل ۱۹۳۳) مرحضرت امام صاحب کے حالات میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ داری کے پاس مخلا ثیات بخاری ہے بھی زیادہ ہیں کیونکہ وہ عمر میں بخاری ہے بڑے جیں اور پجھ شال ثیات ابن ماجہ کے پاس مناہ میں جاریا کہ دوسر سے ارباب صحاح میں سے کی کے پاس نہیں ہیں اور مسلم میں شائیات بھی ہیں اور محقق ہے کہ امام صاحب دوایت کے لئا طاحت العمی اور توایت کے اعتباد ہے تبعی تا بعی سے کیونکہ اس بات کوسب ہی نے تسلیم کرایا ہے کہ آ ب نے حضرت انس منظم کو وی کھا تھا۔

مسلک و فہ جب بھی سب سے اعلیٰ اور برتر ہونے جا تبئیں۔ واللہ اعظم ابو حضیفہ اور امام ما لک کی روایات اکثر ثنائی ہیں ، الہٰ ذا ان وونوں کے مسلک و فہ جب بھی سب سے اعلیٰ اور برتر ہونے جا تبئیں۔ واللہ اعلم وعلیم اتم

بحث ونظر

جھوٹی حدیث بیان کرنے والے کا حکم

علامه مقل حافظ ميتي تے حديث من كذب على برسات اہم على فوائد لكھے ہيں جن ميں سے اول سے كرحضو عليہ كى طرف جان بوجوكر

جموثی بات منسوب کرنے والے پر عظم شری کیا عائد ہوتا ہے مشہور یہ ہے کہ اس کی تکفیر نہیں کریٹے بجز اسکے کہ وہ حلال بجھ کر ایسا کر جن اسے الحرجین نے اپنے والد ماجد کا قول تقل کیا ہے کہ وہ تکفیر کرتے تھے اور اس کو ان کے تفر دات ہے قرار دیا (اس طرح امام الحرجین کے بعد بھی علاء نے اس قول کی تخلیط کی ہے معاصوح بدہ المحافظ فی الفتح جاس ۱۱۳۵ مام نووی نے فرمایا کہ اگرکوئی شخص ایک حدیث میں بھی عمد المجموث ہو لے قووہ قاس ہے اور اس کی تمام روایات کورد کیا جائے گا این صلاح نے کہا کہ اس کی کوئی رویت بھی بھی قبول نہ ہوگی نہ اس کی تو بہتول ہوگی بلکہ وہ بمیشہ کے لیے تطعی طور پر بحرور ہوگیا جیسا کہ ایک جماعت علاء نے کہا ہے جن میں سے امام احمد ابو بحر جمیدی (شیخ ابنخاری) اور ابو بحر میر فی شافعی جی بھی کہا کہ جس شخص کا بیک بار بھی اٹل نقل کے یہاں جموث ٹابت ہوجائے گا اس کی روایت گر جائے گی تو اور ابو بھر کی وہ سے ضعیف قرار دیا جائے گا بھراس کو بھی قوی نہیں کہیں گے۔

اور ابو بحر میں قو بدھی کہا کہ جس کو ایک مرتبہ کی وجہ سے ضعیف قرار دیا جائے گا بھراس کو بھی قوی نہیں کہیں گے۔

امام نو وي كا فيصله:

ا مام نو ویؒ نے فرمایا کہ جو پچھان حضرات ائمہ نے ذکر کیا ہے، آنواعد شرعیہ کے خلاف ہے، اور مسلک مختار بی ہے کہ ایسے شخص کی تو بداگر پوری شرطوں کے ساتھ مثابت ہوجائے تو اس کو سچے مان کراس کی روایت کو ضرور قبول کریں گے، اسلام لانے کے بعد کا فرکی روایت مقبول ہونے پر اجماع ہے، اور اکثر صحابہ ایسے ہی تھے، پھر بھی ان کی قبول شہادت پراجماع رہاہے، شہادت وروایت میں کیا فرق ہے؟

#### حافظ عيني كانفذ

حافظ بینی نے امام نو ووی کے مذکورہ فیصلہ پر نقذ کرتے ہوئے فر مایا کہ امام مالک ہے منقول ہے: جھوٹے گواہ کی جب شہادت جھوٹی ٹا بہت ہو جائے تواس کے بعداس کی شہادت نیس ٹی جائے گی ، خواہ وہ تو بہ کرے یا نہ کرے ، اور امام ابو حنیفہ وامام شافعی نے اس شخص کے بق میں ، جس کی شہادت ایک مرتبہ فتی کی وجہ ہے رد ہوگئی ہو، پھراس نے تو بہ کرلی اور اس کا حال بہتر ہوگیا ہو، فر مایا کہ اس کی شہادت دوبارہ قبول شہوگی ۔ کیونکہ اس کی حیال مہم ہوچکی ہے نیز امام ابو حنیفہ نے فر مایا: جب زوجین میں ہے کس ایک کی شہادت دوسرے کے بق میں رو ہو جائے ، پھروہ تو بہ کرے تواس کی روایت تہمت کی وجہ سے قبول نہ ہوگی ، کیا بعید ہے کہ اس میں بھی جھوٹ ہولے ، روایت بھی شہادت ہی ک ایک تھروں نولے ، روایت بھی شہادت ہی ک

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد:

فرمایا: جمہور نے عدا کذب علی النبی علی کے گئے کوشد بدترین گناہ کبیرہ قرارہ یا ہے اور کہائر فقہا میں سے ابو محرجوین (والد۔امام الحرمین)
نے اس کو کفر کہا ہے ،اس کی تا ئید متاخرین میں سے بیٹنی ناصرالدین بن المنیر ،اوران کے جھوٹے بھائی زین الدین بن المنیر نے کی ہے۔
فرمایا کہ جن لوگوں نے کذب علی النبی اور کذب للنبی میں فرق کیا ،وہ جامل جیں کیونکہ نبی کی طرف جوجموٹ بھی منسوب ہوگا وہ خلاف نبوت ہی موگا ،اس لئے ترغیب وتر جیب کے لئے بھی جھوٹی روایت کرتا جائز نبیں ہے۔

#### حافظا بن حجر كاارشاد

لا تسكسد اعلى برنكها ب كمنى بدكور برجهوث بولتے والے ،اور برقم كے جموت كوشائل ب،اس كمعنى يد بي كدميرى طرف

جہوٹی بات کو ہرگزمنسوب نہ کرو، پھر عسلتی کا یہاں کوئی مفہوم و فشانیس ہے، کیونکہ ٹی کریم علقا ہے کے جھوٹ ہولنے کی کوئی صورت نہیں ہے، آپ علقے نے تو مطلقا جھوٹ ہولئے ہے منع فر مایا ہے، بعض جاہل لوگ علیٰ کی وجہ سے دھوکہ میں پڑھئے اور ترغیب و تر ہیب کی غرض سے احاد یث وضع کردیں، کہا کہ ہم نے حضور علقے کے خلاف کوئی بات نہیں کی ، بلکہ آپ کی شریعت کی تا تیدی کی ہے ایسا کیا ہے ، ان لوگوں نے احاد یث مشاہد کی علقے کی طرف منسوب کر کے ایسی بات کہنا جوانہوں نے ارشاد نہیں کی ، خدا پر جھوٹ با تدھنا ہے، کیونکہ وہ بمنز لہا ثبات سے مشری ہے ، خواہ وہ تھم ایجانی ہو یا استحابی ، اورایے ہی اس کے مقابل حرمت کا تھم ہو یا کراہت کا۔

# كراميه كي گمرابي

اُفا دات انور: فرمایاد نیامی سب سے زیادہ پختہ و منتحکم نقل محدثین کی ہوتی ہے پھر نقہا ، کی پھراہل سنت کی جوشیح معنی میں محدث ونقیہ ہو گا اور الیک حدیث بیان نہیں کرے گا جس کی کوئی اصل نہ ہو یا کتب حدیث میں اس کا کوئی وجود ہی نہ ہوای لیے میں امام صاحب وغیرہ کے مناقب بھی محدثین ہی سے لیا کرتا ہوں۔

جولوگ مرف نن معقول ہی ہے شغف رکھتے ہیں ان میں ہے اکثر کودیکھا کہ وہ یہ جی نہیں جانتے صدیث کیا ہے؟ اسانید ہے بحث
کیا ہوتی ہے؟ ندوہ صدیث سمج کو صدیث موضوع ہے تیز کر کتے ہیں ف لُیکٹبَوا مُفَعَدَهٔ مِنَ النّسادِ . حضرت نے ترجمہ فرمایا" تیاری کرنے دوز خیس جانے گی"

# وعید کے سخف کون ہیں؟

حافظ بینی نے لکھا کہ کی حدیث کوموضوع جانتے ہوئے بیان کردے اوراس کےموضوع ہونے کو ظاہر نہ کرے تو وہ بھی اس وعید کا مستق ہوگیا اورا گرحدیث کا عراب غلط پڑھے جس سے مطلب الت جائے تو وہ بھی وعید کا مستق ہوگا۔ فرمایا: میرے نزدیک اگرا حادیث کی معتبر کتابول کے علاوہ کس کتاب سے حدیث نقل کرے، بغیر بیرجاتے ہوئے کہ اس کا مصنف محدث ہے یانہیں، نؤوہ بھی وعید کامستحق ہے، مقصدیہ ہے کہ کسی ایسی کتاب سے حدیث نقل کرنے کے لئے علم جرح وتعدیل واساء و والر جال، سے واقف ہونا ضروری نہیں، بلکہ بیضروری ہے کہ اس کے مصنف کے بارے میں محدث ہونے کاعلم رکھتا ہو، بغیراس کے نقل جائز نہیں ہے۔ مسائیدا مام اعظمم

۔ حضرت شاہ صاحب نے فر مایا:''ابن معین وہ جیں کہ فن جرح وتعدیل جیں ان سے بزا کوئی نہیں ہے''اگر چہ بعض لوگوں نے ان کو متعصب حنقی کہاہے ،گمر''میزان''سب ان ہی کاطفیل ہے'' (جس ہے کوئی محدث منتعنی نہیں ہوسکتا )

فرمایا:۔جائع صغیر میں احادیث نہیں ہیں،البتہ مبسوط میں ہیں،لیکن اس میں بیشکل ہے کہ طباعت کے اندرامام محمداور شارح کا کلام میٹر نہیں ہواہے،اورا حاویث کی اسناد حذف کر دی گئی ہیں،جس سے پورا فائدہ حاصل نہ ہوا۔

 خصوصاً موجوده ومطبوعه ذخيره مسانيد كے چیش نظر كه ان كی روایات كا اكثر حصه ثنائیات پرمشتل ہے۔والله علم وعلمه اتم واحكم۔

#### دیدارنبوی کے بارے میں تشریحات

مافظ عِنْ نَا لَكُما كرهديث من الباري من متعدد الفاظائع طوري وارد موسع إلى:

### قاضى ابوبكربن الطبيب كى رائے

امام ماذری وغیرہ نے کہا کہ حدیث ذکورہ کی تغییر دتاہ مل میں اختلاف ہواہے: قاضی ابو بکر الطیب نے فرمایا فیقد رآنی کا مطلب سے کہاں نے حق دیکھا، اس کا خواب سے جہ اصفات احلام سے نیس ہے ، نہ شیطانی اثر کے تحت ہے '' ( گویا حدیث میں خواب کے حق و صحیح ہوئے کو ہتلا یا ہے ، نہ شیطانی اثر کے تحت ہے '' ( گویا حدیث میں خواب کے حق و صحیح ہوئے کو ہتلا یا ہے ، نہ شیطانی اثر کے تحت ہے کہ مضور اکرم منطقے کو دیکھنے والا آپ کی منقول صورت وصفت پر نہیں دیکھنا مشلا سفید داڑھی کے ساتھ یا جسم کے دوسرے رنگ میں یا آپ کوایک ہی وقت میں دوخش اپنی اپنی اپنی علی منقول صورت وصفت پر نہیں دیکھنا مشلا سفید داڑھی کے ساتھ یا جسم کے دوسرے رنگ میں یا آپ کوایک ہی وقت میں دوخش اپنی اپنی اپنی علی میں مالا کہ ان میں ایک مشرق میں ہوتا ہے دوسرامغرب میں۔

قاضی عیاض وابو بکرابن عربی کی رائے

اگر حضورا کرم علی کے تاویلی کومفت معلومہ پردیکھا تو حقیقت تک رسائی ہوئی ، ورنہ مثال کودیکھا ،اس کورویائے تاویلی کہیں ہے ، کیونکہ جمض خوابوں کی تعبیر کعلی اور واضح ہوتی ہے، جبیبادیکھااس کے موافق ومطابق ہوااور بعض خواب تاویل کے تاج ہوتے ہیں۔

# دوسرے حضرات محققین کی رائے

صدیث الباب این ظاہری معنی پر ہے، مطلب یہ کہ جس نے خواب میں رسول اکرم علی کی زیارت کی ،اس نے حقیقت میں آپ علی کی اوراک کیا، اوراس میں کو کی مانع مجسی نہیں، نہ حقل ہی اس کومال قرار دیتی ہے، اور جو کوئی آپ علی کو آپ علی کی مفاست معلومہ کے خلاف ویکھا ہے، اور جو کوئی آپ علی کے سبب سے دیکھا ہے معاصلے معلومہ کے خلاف ویکھا ہے، این تخیلات کی خلاف کے سبب سے دیکھا ہے، عام طور سے عاد تا ایسا ہوتا ہی ہے کہ بیداری کے تخیلات خواب میں نظر آیا کرتے ہیں، البقدا ایس صورت میں ذات تو حضورت کی مری و و مشاہد ہوتی ہے۔ اور جو دومری صفات دیکھی جاتی ہیں، ان کو مخیلہ فیرمرئیہ جھنا جا ہے۔

ر ہا یہ کہا لیک بی وقت میں کی جگہ مشرق ومغرب میں حضور علاقے کا اوراک کی طرح ہے؟ تو ادراک کے لئے نہ تحدین ابصار شرط ہے ( کہ ڈگا ہیں ایک چیز کو گھیرلیں ) اور نہ قرب مسافت ضروری ہے۔ ( کہ دور کی چیز کا ادراک نہ ہوسکے ) اور نہ زمین کے اتدریا ہا ہم کسی مقرر جگہ میں اس چیز کا مدفون ہونا شرط ہے، بلکداس چیز کا کہیں بھی موجود ہونا شرط ہے، اور احادیث سے بیامر عابت ہے کہ حضور علی کے کاجسم مبارک ہاتی ہےاورانبیا وہیم السلام اجمعین کے اجسام میں زمین کوئی تغیر نہیں کرسکتی ، پھراس تشم کی صفات تخلیہ کے اثر ات بھی لطور تعبیر خواب میں ظاہر ہوا کرتے ہیں، چنانچے علما تعبیر نے ذکر کیا ہے کہ اگر حضور علاقے کو بوڑ ھاد کھے ، تو وہ سال امن وسلح کا ہوگا، جوان دیکھے تو وہ سال قحط کا ہو گاءاگرآ پ مطابع کواچی ہیئت میں ،ا جھے اقوال وافعال کے ساتھ مشاہدہ کرے اور اپنی طرف متوجہ دیکھیے تو اس کے لئے بہت بہتر ہوگا ،اس کے خلاف یا تیں دیکھیں تواس کے لیے برا ہوگا،لیکن حضور علاقے پران سب باتوں میں ہے کی کا اثر نہ ہوگا،اورا کر دیکھے کے حضور علاقے نے اليسخف كولل كرنے كائتم فر مايا ، جس كالل شرعاً جائز نبيل ، توبيه مي صفات مخيله غير مرئيه بيل شار بوگا ،غرض جس تشم كي بھي صفات غير معلومه اور امورخلاف شرع دیجے گا وہ حدیث الباب کے معداق ہے خارج ہوں گی ،اوران کورآئی کے تخیلات ومشاہدات خارجیہ کا اثر کہا جائے گا اور صرف حضورا کرم علی ہے کی میارک ومقدس ذات کے ادراک وعمہ ہ احوال وا فعال کے مشاہدہ کوحدیث کا مصداق قرار دیں گے۔ علامہ نو وی کا فیصلہ: آپ نے فر مایا کہ قاضی عیاض وابو بکر بن العربی والاقول ضعیف ہے، اور سیح و ہوں ہے جو دوسرے سب حضرات کی رائے ہے (اور آخر میں درج ہوئی ) پھر فر مایا کہ فقد رآنی کا مطلب بیہ ہے کہ حقیقت میں میری مثال دیمھی ، کیونکہ خواب میں مثال ہی ويكمى جاتى باورهان الشيطان لا يتمثل به اس پرولالت كرتاب (كمثال كاذكر بود) اى كرتريب امام غز الى كاتول يمى ب،فرمايا : "اس كامعنى يذين كدرائي في ميراجهم وبدن ديكها بلك مثال كوديكها - اوريه مثال برائي تك مير حدل كي بات الهجائي كاذر بعدووسيله بن منی ، بلکہ بدن بھی بیداری کے دقت میں نفس کے لئے بطور آلہ ہی کے کام دیتا ہے ، پس حق بیہ کہ جو پرکھے خواب میں زیارت مقدسہ سے مشرف ہونے والا دیکھا ہے، وہ حضورا قدس علیہ اروا حنافداہ کی حقیقت روح مبارک کی ، جو کمحل نبوت ہی مثال ہوتی ہے اور جوشکل نظر آتی ہے وہ حضور علاقے کی روح یاجسم مبارک نہیں بلکداس کی مثال ہوتی ہے کہی تحقیق بات ہے۔ س**وال وجواب: حافظ بینی نے مذکورہ ب**الا تحقیق ائیل ذکر کر کے فرمایا: ''اگر کوئی کہے کہ خواب تو تین تنم کے ہوتے ہیں: حق تعالیٰ کی طرف ے، شیطان کے اثر ہے اور تحدیث نفس ہے، احادیث الباب میں صرف من الشیطان والی تئم کی نفی ہو کی ( کیونکہ فرمایا کہ شیطان میری صورت میں نبیں آسکتا) تو کیاروئیت منامی حضور علی میں تحدیث قس والی صورت جائز ہوسکتی ہے یانبیں ؟ جواب یہ ہے کہ جائز نہیں ، اور اس کی دلیل ایک مقدمہ پرموقوف ہے، وہ یہ کدو دھنصوں کی بیداری یا خواب بٹس جمع ہوناکسی انتحاد کے سبب ہوا کرتا ہے،اوراس کے پانچ اصول ہیں (۱) اشتراک ذاتی، (۲) اشتراک و مغی (ایک صفت بین بویا زیاده بین) (۳) اشتراک حالی اور (بیجی کسی ایک حال بین بویا زیاده بین)، (٣) اشتراك افعال (٣) اشتراك مراتب، جهال يمي دويازياده چيزول پس باجي مناسبت ديكهو كے،ان يانچ كلي اصول سے باہرند ہوگي ،اورجتني سي مناسبت قوى ہوگى ،اتنابى ان كاما ہم اجتماع بھى زيادہ ہوگا جى كى دوخصوں كود يھو كے كہمى جدانبيں ہوتے ،اورايے ہى برعس بھى ہوتا ہے۔ اس سے میمی بجولوکہ جس کواصول خسب فدکورہ حاصل ہوجا کیں اور اس کے اور گزرے ہوئے لوگوں کی ارواح کے درمیان مناسبت عمل ہوتو وہ ان ے ساتھ جب بھی جاہے جمع ہوسکتا ہے، پھر ظاہر ہے کہ تحدیث نفس میں کوئی صلاحیت اس امر کی نہیں کہ وہ کی محض اور نبی کریم نافیات کے درمیان الیمی مناسبت بيداكراد \_ جواجماع كاسب بن سك بخلاف مكل فرشت ك كدولوح محفوظ والى مناسبت كمثالى وجودكي صورت د سكتا ب يعن حق تعالى جن برانعام واكرام فرما تي اس كاموكل فرشة حسب مناسبت بمثال روح مقدى كى زيارت عيمشرف كراويتا بوالنعلم (عدة القارى ما عده) افادات انور: من رآنی می المعنام کامطلب بیپ کرجواین دل کاعتقاد کے ساتھ جھے ہے رویا کی تعلق حاصل کر لے اس کا رویا اور تعلق سیح بیں ، (کما قال صاحب القوت)

فرمایا: ۔ حدیث الباب کی مرادیس اختلاف ہواہے، کچے حضرات کہتے ہیں کہ بیصلیہ میار کے اصلیہ میں ویکھنے کے ساتھ مخصوص ہے، اگر یال برابر بھی اس سے فرق دیکھا تو وہ اس کا مصداق نہ ہوگا ،مثلاً اگر بچپن کی حالت میں دیکھا تو حضور عظیمیا ہے جپن کے حلیہ مبار کہ ہے مطابق ہونا جا ہے، اور جوانی بابر ها بے میں و یکھا توان کے حلیہ سے موافق ہونا ضروری ہے، امام بخاری نے کتاب الرؤ ما میں مشہور عالم تعبیر ا بن سیرین سے نقل کیا کہ وہ خواب دیکھنے والے سے ضرور سوال کرتے ہتھے کہ کس حلیہ میں دیکھا ،مگریدرائے تعوزے لوگوں کی ہے ، دوسرے حضرات نے تعیم کی ہے کہ جس حلیہ میں بھی حضور اکرم علیہ کو دیکھے گا دہ آپ علیہ بی ہوں گے، جب کہ دیکھنے والا پورا وثو تی رکھتا ہو کہ آ پ علقته کوئی و یکتا ہے، پھرفر مایا کہ پہلے لوگوں نے تو روئنیت جس شرطیں اور قیدیں لگا ئیں مگر دیکھنے والے کے روئیائی اقوال قبول کرنے میں توسع سے کا م لیا ،اور دوسروں نے روئیت کے معاملہ میں توسع کیا تو اس کے اقوال معتبر تھرانے میں تنگی کی ہے،کیکن اس معاملہ میں سب متغق ہیں کہاس کے اقوال کوشریعت پر پیش کیا جائے گا، جوموافق ہوں گے، تبول انخالف ہوں گے، نامقبول واگر کسی نے اس میں بھی تو نفع کیا ہے توبیاس کی غلطی ہے کیونکہ حضور عل<del>ی ہے</del> نے اپنی رؤیت کے تق وضح ہونے کی خبر دی ہے بینیس فر مایا کہ بیس .... جو پیچے خواب میں مجمی کہوں گاوہ حق ہوگا ،اس لئے جر پھھ پ متالفہ ہے لینظہ میں سنا گیا ،اس کوخواب میں سنے گئے اتوال کی وجہ ہے ترک نہیں کر بکتے ،البتة اگر وہ اقوال کسی ظاہری تھم شریعت کے خلاف نہ ہول تو ان کے موافق عمل کرنا آپ علی کے صورت یا مثالی صورت مقدمہ کے ادب وعظمت کی وجدے بہتر ہوگا الیکن پر بھی جمیں مدوی کرنے کاحل نہیں کہ واقعی حضور علقے نے وہ بات ضرور فرمائی ہے، نہ یفین کے ساتھ میہ کہد سکتے ہیں كر معنور عليقة في أن ب خطاب ضروركيا بي ندييكيل كر مصنور عليقة ابينه مقدس مقام بي نتقل بوئ نديدكم إلى عليقة كاعلم ان سب چیزوں کا احاط کے ہوئے ہے بس اتنا کہنا ورست ہے کہن تعالی نے اپنے رسول اللہ علیات کی زیارت ہے کی حکمت کے تحت اس کو مشرف كرويا يبس كوونى جامتا ہے، باتى تفصيل علام يكى كى شرح منهاج السنديس ديمي جائے، اوراس ميں ايك حكايت ذكر بوئى ہے، جس كوحفرت في ابوالحق في تفل كياب : - أيك مخص في تي كريم علي كوخواب من ويكها كرة ب علي في فرمايا وشراب بو! "حفرت في محدث على تقى حنى لرصاحب كنز العمال) اس وقت حيات تضان ت تعبير وربافت كى ، آب نے كها" بى كريم علي في نے تو تم ع فرايا تفا ''شراب مت پیو''! مکرشیطان نے تم کومغالطہ میں ڈال دیا کہتم نے دوسری بات سمجھ لی نبید کا وفت اختلال حواس کا ہوتاہے جب بیداری میں بھی کسی کی بات غلطان یا مجھے لیتا ہے تو نیند پیں بدرجاولی السی غلطی ہو عتی ہے۔اوراس کی دلیل میہ کہتم شراب چیتے ہو۔ چٹانچیاس سے اقرار کیا۔ حعرت شاہ صاحب نے بے حکامت ..... بیان کر کے فرمایا کہ تذکورہ خواب میں بیجی ہوسکتا ہے کہ حضور علاقے نے بطور تعریض کے

ان آب آب کے حالات مقدمانوارالباری ن ۲ میں ذکر ہوئے ہیں، حضرت شاہ صاحب نے اس موقع پر یہ بی فرہایا کہ ' شیخ محمد طاہر پنی بھی آپ کے ارشد تلاغہ میں سے تھے جو بڑے محمدث انفوی اور خلی تھے ، انہوں نے خودا ہے آپ کوایک قلمی رسالہ میں خلی کھا مولانا محمد عبد انفوی اور خلی تھے ، انہوں نے خودا ہے آپ کوایک قلمی رسالہ میں خلی کھا مولانا الموصوف نے الفوا کھا تہم انحفیہ میں آپ کا ذکر نہیں کیا ، البتہ ضمنا اس کی تعلیقات میں ہم کے نہوں کہ کہا ہو ، تا ہم است ہو سے خلی عالم کوفوا کہ میں نہ لینا اور تعلیقات میں ہمی خلی نہ کھی ہوتا ہے کہ مولانا کھی انہوں کے حوالات کھے ہیں۔ ' مؤلف' کواں ہارے میں آپ کے حالات کھے ہیں۔ ' مؤلف'

فر ما یا ہوشراب پروا بیعنی کیسی بری بات ہے،اس کوسوچوا در سمجھو! ایک لفظ کے اصل معنی بھی مرا د ہوتے ہیں اور بھی وی لفظ تعریض کے لئے بھی بولا جاتا ہے، جس کولہجہ کے فرق اور قولی دفعلی قر ائن ہے سمجھا جاتا ہے۔

مجمعی حلیہ سے مقصود رائی کی حالت پر متبد کرنا ہوتا ہے اگر اچھا حال ہوتو حضور علی کہمی اچھی حالت میں دیکھے گا، ورنہ دوسری صورت میں، چنانچدا یک فخص نے حضور علی کے کوخواب میں دیکھا کہ آپ ہیٹ (انگریزی ٹوپی) پہنے ہوئے ہیں، حضرت گنگوہی کولکھ کرتعبیر دریافت کی ، آپ نے تحریر فرمایا کہ بیاس امرکی طرف اشارہ ہے کہ تہارے دین پر نصرانیت غالب ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: یختیل بیہ کہ نی کریم علقے کی رؤیت منائی کوحضور علیہ کی ذات مبارک کو بعید و کیھنے کے ساتھ خاص نہیں کر کتے ،البذا کبھی تو آپ علیہ کی صورت روحانیت مبارکہ کی تمثالی حقیقت وصورت دکھلائی جاتی ہے،اورہم سے اس کا خطاب بھی کرایا جاتا ہے، مجمی ووروح مبارک خودنی بدن مثالی کے ساتھ دیکھی جاتی ہے۔

### رؤیت کی بیداری کی بحث

پھر بھی اس کا مشاہدہ خواب کی طرح بیداری میں بھی ہوتا ہے ، میر ہے زو یک میصورت بھی ممکن ہے ، بی تعالیٰ جس خوش نصیب کو بھی چا ہیں بیدوولت عطافر ماویں، جیسے علامہ سیوطی نے نقل ہے کہ انہوں نے ستر مرتبہ سے زیاوہ بیداری کی حالت میں حضور علیہ کے کی زیارت کی ، اور بہت کی احادیث کی حالت میں حضور علیہ کے ، پھر آپ علیہ کے محمط ابق احادیث کی تھیجے کی ، علامہ سیوطی کی سلطان وقت بھی بڑی عزت کرتا تھا ، ایک مرتبہ شن عطیہ نے ان کولکھا کہ فلاس معاملہ میں سلطان سے میری سفارش کر دیجتے ! تو علامہ سیوطی نے انکار کرویا کہ جواب کو سائل اس کے دوران میں میری سفارش کر دیجتے ! تو علامہ سیوطی نے انکار کرویا کہ جواب کی سائل سے میری سفارش کر دیجتے ! تو علامہ سیوطی نے انکار کرویا کہ جواب کی سائل ہے میں کرسکتا کہ اس میں میر ابھی نقصان ہے اورامت کا بھی ، کیونکہ میں نے سرور دوعالم علیہ کے کہ ستر بارہے زیاوہ خوارت کی ہے ، اور میں اپنی بھلائی نہیں و بھتا بجزاس کے کہ میں باوشا ہوں کے درواز والی پڑئیں جاتا۔

ہیں اگر میں کام آپ کی وجہ سے کروں تو ممکن ہے کہ حضور علی کے کی زیارت مبارکہ کی نعمت سے محروم ہوجاؤں ، بعض صحابہ کو ملا نکہ سلام کیا کرتے تنے ، انہوں نے کسی مرض کے علاج میں داغ لگوالیا تو وہ اس کی وجہ سے ملائکہ کی رؤیت سے بھی محروم ہو گئے ، اس لئے میں آپ کے تھوڑے نقصان کوامت کے بڑے نقصان برتر جیح دیتا ہوں (الیواقیت والجوام ص ۱۳۳۱ے)

( غالبًا مت کے نقصان سے اشارہ اس طرف ہے کہ حضور اکرم علیجے کی زیارت مبارکہ کے وقت علوم نبوت کا استفادہ کر کے امت کو افاد ہ کرتے تھے، جیسا کھنچے احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ( والڈعلم )

علامہ شعرانی نے بھی لکھا ہے کہ حضورا کرم علاقے کی زیارت ہے مشرف ہوئے ،اور آپ علی ہے بخاری شریف پڑھی ، آٹھ رفیق دوسر سے بھی ان کے ساتھ تھے ،جن میں ایک خن تھے ،ان سب کے نام لکھے ہیں ،اوروہ دعا بھی لکھی ، جو ختم پر پڑھی تھی ،غرض کدرؤیت بیداری بھی جن ہے اوراس کا اٹکار جہالت ہے۔

ال اس زمان کے جوعلا ووسٹائخ رئیسوں اور سیٹھوں کی ٹوشامدہ چاپلوی مال ودوات حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں اور دوسرے علا وواست نیز علم ووین کو ڈیسل کرتے ہیں اسے سبق حاصل کریں ، سینے میچی گزر چکاہے کہ علا ودین کے دلوں میں دنیا کی حرص دطع آجائے گی تو ان کے دنوں سے علوم نبوت نکال لئے جا کی سے ۔ ''مؤلف' اسے سبق حاصل کریں ، میں کھوا: ۔ ابن الحاج نے اپنے ماشیدا گلے صفحہ پر) ساتھ مشہور محدث وفقیہ بین عز اللہ بن بن عبدسلام خلی ( استاذ حافظ آلاسم بن قطاد بغائنی ) نے '' القواعد الکبری' میں کھوا: ۔ ابن الحاج نے ( بقیہ حاشیدا گلے صفحہ پر )

### حصرت فينخ الهند كاارشاد

حضرت فی الہند فرما یا کرتے ہے کہ بعض احادیث کے الفاظ ہے تو حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کی تا ئید ہوتی ہے، جو بخاری وغیرہ میں مروی ہیں، کیونکہ صورت کا اطلاق کسی چیز کے اپنے اصلی حلیہ بی پر ہوا کرتا ہے اوراس لئے آپ علی کو آپ علی کے اصلی حلیہ بی پر ہوا کرتا ہے اوراس لئے آپ علی کو آپ علی کے اصلی حلیہ بی شی و یکھنا مصداق حدیث ہوتا جا ہوتا جا ہے، اور بعض طرق کے الفاظ سے عموم معلوم ہوتا ہے، جیسے حافظ بینی نے اس حدیث کو این ابی عاصم عن ابی ابیر میں مورک نے اس حدیث کو این ابی عاصم عن ابی ابیر میں مورک نے اس حدیث کو این ابی عاصم عن ابی ابیر میں مورک نے اس حدیث کو این ابی عاصم عن ابی ابید میں مورک نے اس کے اس میں مورک کے لئے اس کے وقوع واقع میں مورک کیا ہے۔ اس مورک کیا ہے۔ کے اس مورک کیا ہے۔ کے وقوع واقع میں مورک کیا ہوا کی ہورک کیا گورک کیا ہورک کی کو کرنے کی کرنے کو کرنے کی کو کرک کی کورک کیا ہورک کیا ہورک کیا ہورک کیا ہورک کی کرنے کورک ک

حعزت شاہ صاحب نے بیجی فرمایا کہ مسئلہ رؤیت منامی پرحفزت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے رسالہ لکھا ہے، آپ نے جمہور کا ندہب اعتبار فرمایا اور حعزت شاہ رفع الدین صاحبؒ نے بھی رسالہ کھا، جس میں دوسری رائے قلیل جماعت والی اختیار کی۔

عافظ ایمن تیمینی کا ایکارروی بیت بیداری ان منگرین بی بس سے عافظ این تیر بھی ہیں، جنہوں نے حسب عادت بوی تخق وشدت سے بیداری کی رویت سے انکارکیا ہے، کتاب النوسل والوسیلہ بی لکھا کہ منا می رویت بھی جن ہوتی ہادر بھی شیطان کے اگر سے اس لئے حضورا کرم عظیمت کی منا می رویت تو جاہت ہوت وہ بیات اس کی جہالت سے به اور جو یہ کان کرے کہ میں نے کی میت کود یکھا تو یہ بات اس کی جہالت سے به اور بہت سے لوگ جو یہ کہا کرتے ہیں کہ انہوں نے کی ہی یا صافح ، یا خطر کود یکھا، تو در حقیقت انہوں نے شیطان کود یکھا ہے۔ حاوی میں ۱۲ ان ۲ بھی ہے کہ اس میر ایست کی ایک جماعت نے اس امر کوشلیم کر لیا ہے کہ حق تو الی اپنے کی ولی مقرب کو بیا کرام بھی عطافر ما دیتے ہیں کہ وہ نی کریم عظیمت کی زیادت مباد کہ سے خسب استعداد بہرہ ور ہو، اس کوائم شافعہ بھی سے امام بھی ایک ہو دور اور اس کوائم شافعہ بھی سے اللہ بھی ایک ہو دور اور اس کوائم شافعہ بھی سے اللہ بھی ایک ہو دور اور اس کوائم شافعہ بھی ہے، بھی ایک ہو اور اس کوائم شافعہ بھی ایک ہو اور اس کوائم شافعہ بھی ہے، بھی ایک ہو اور اس کوائم شافعہ بھی ہے، بھی ایک ہو جائو اس کوائم سے میں ہو کہ کہ میں ہو کہ ان ان ای جمل ہے اور اس کوائم سے میں ہی ہو کہ ان اور اس کوائم کی جائم کیا ہے، بھی ایک ہو جائوں تو ایس کوائی اس میں شاد کی دیا ہی تھی ہی ہو کہ کہ دیا ہو کہ کو بیا کہ ان ہو ان بھی ہو کہ کہ کے کہ معاور اکرم مقطفہ سے جمل ہو جائل ہو اس کو ان ان الی جمل کی میں شاد نہ کردوں "

علامہ سیوفی نے اپے بہت ہے حضوات کا ذکر کیا، جن کو بیداری میں حضور علیاتے کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے مثلاً (۱) شخ عبدالقا ور جیلائی نے فرمایا کہ شن نے قلم سے فلم سے مشاق کی زیارت کی ، (۲) شخ خلیفہ بن مولی کے تذکرہ میں آتا ہے کہ وہ حضور علیاتے کو بکٹر ت و کیجتے تھے۔ (۳) شخ حمیدالغفار حضور علیاتے کو بروقت و کیجتے تھے۔ (۴) شخ حمیدالغفار حضور علیاتے کو بروقت و کیجتے تھے۔ (۴) شخ حمیدالغفار حضور کی تھے کو بروقت و کیجتے تھے۔ (۴) شخ ابوالعباس مولی کو حضرت علیاتے ہے خصوصی اتھالی کا شرف حاصل تھا کہ جب آپ علیاتے کی خدمت میں ملام عرض کرتے تو ایسان کی شرف جو اب ہے جی بیداری کی آپ علیات کی میں اور ان کے قبیلی کے جو بیداری کی دور بہت ہوئے ہیں۔ اور ان کے قبیلی کے جو بیداری کی دور بہت ہے اولیا میں۔ اور ان کے قبیلی کی کھے (حاولی)

علامہ بازری شافی نے قرمایا کہ مارے زمانہ کے اور اس سے بھی قبل کے اور بہت ہے اولیاء کرائم کے حالات میں سنا میاہ کہ انہوں نے رسول اکرم علی کو وقات کے بعد، عالم بیداری میں زندہ و یکھا ہے، ابن عربی نے قرمایا ہے کہ '' ابنیاء و ملائکہ کی رؤیت اور ان کا کلام سنزامومن و کا فر دونوں کے لئے مکن ہے، فرق اثنا ہے کہ مومن کے لئے بطور عتوبت''

علامہ میولی نے اپنے قاوی بی میر کھا کہ بی کریم علیہ کی بیداری بی رو بہت تو اکثر قلب کے ذراید ہوتی ہے، پھرتر تی ہو کرحامہ بھر سے بھی ہونے لگتی ہے، کیلئر تی دور کریت بھر بیر عام متعارف رو بہت کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک تعیید حالیہ اور حالت برز حیہ وا مروجدانی ہیں، جس کی حقیقت کا ادراک وی کھی ہے، جس کو جمعیت حاصل ہو، بھی عبداللہ والس کا قول پہلے کر رچکا ہے کہ جب 'ایام نے اور بی نے افرام یا ندھا تو بھے ایک پکڑنے والے نے پکڑلوں کی ماروی سے اور بی ایرام یا ندھا تو بھے ایک پکڑنے والے نے پکڑلوں میں رکھت دسول اکرم علی ہے۔ مشرف ہوا، تو احد فیس احدہ شرف احدہ اس احدہ ( کی اور کشش ) ہے ای حالت مذکورہ کی طرف اشارہ ہے ( جس کے ساتھ ای اشرف رکھیں حاصل ہوجا تا ہے ) ( حاوی صل ۲۹۱ تر ۲۲)

ہر مرہ ڈکر کیا ہے جس میں ہے: قدان ادی فسی محمل صورہ، لہٰذاکس خاص حلیہ کی قید نہ ہونی جا ہیے( مگرحافظ عَینیؒ نے اس کے ایک راوی صالح مولی تو اُمۂ کوضعیف کہا ہے(عمرہ ص ۳۰ جسم طبع منیر بیمعر)

#### شاه صاحب رحمه اللدكا فيصله

حعرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ظاہر حدیث بخاری ہے تا کیقیل جماعت کی ہوتی ہے، خصوصاً اس لئے بھی کہ اس بی ایک لفظ فان الشیطان لا ینکوننی بھی مروی ہے ( کتاب العیمر ) لہذا حافظ مین والی زیادتی نہ کورہ کو حدیث بخاری کے برابر نہیں کر سکتی ، اور اس کے معنی بیس معمولی تعرف کریں گے ، میرے نزویک اس کا منشاء ایک استبعاد کو دفع کرنا ہے وہ یہ کہ جب خواب بیس هیئی خضورا کرم علی ہی ۔ کے معنی بیس معمولی تعرف کریں گے ، میرے نزویک اس کا منشاء ایک استبعاد کو دفع کرنا ہے وہ یہ کہ جب خواب بیس هیئی خضورا کرم علی ہی ۔ کی ذات مبارک کی مشاہدہ جن اوا ہوا ، اور شیطان آپ علی ہے کی صورت بیس نیس آسکت ، تو آپ علی ہی کو کہ ہے اس کا جواب دیا گیا کہ ایسا ممکن ہے کیونک آپ علی کو ہرصورت بیس و یکھا جا سکتا ہے ، حوالی کی مین ذات کا مشاہدہ کرے گا اور کوئی آپ علیہ کی صورت مثالہ کود کے گا۔

حضرت شاه صاحب کی آخری رائے

اس موقع پر حضرت محترم مؤلف فیض الباری دامت برکاتهم نے حاشیہ میں تحریفر مایا کداس بارے میں بیہ تحری بات ہے جو میں نے حضرت شاہ صاحب سے بی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ابن سیرین والامسلک اختیار فر مالیا، اور پہلی رائے ہے رجوع فر مالیا جو المعارف شاہد مسال کے درس بخاری شریف المحروف نے جو حضرت کے آخری ووسال کے درس بخاری شریف کے وقا دات قلمبند کئے بینے، ان میں آخری سال کی اس موقع کی تقریر کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

(''میرے نزدیک حلید کی مطابقت شرط نہیں ہے، کونکہ حضورا کرم علیجہ کے بہچائے والے ابنیں ہیں، اور جب تک ایسے لوگ رہے ہوں گے، بیضرور کی ہوگر مایا کہ حافظ بین بے شرح میں صدیت تکالی ہے'' من رانسی فسی السمنام فقد رانبی فانبی اری فبی کسل صور آن'' گوید حدیث کی نہیں ہے، گرمعلوم ہوا کہ مطابقت صلیہ شرط نہیں ہے، اور حقیقت میں بیچد بیٹ صعب المثال ہے'') لیٹی صدیث الب کی شرح یقین کے ساتھ متعین کرنا بہت وشوار ہے، اس لئے احقر کا خیال ہے کہ آپ کی رائے کا اصل رجمان تو عدم مطابقت والے اکثری مسلک کی طرف آخر تک رہا، گرمحد ٹانہ نقط نظر ہے آپ امام بخاری و تیمرہ کی پختہ روایات ہی کور جج ویتے رہے اور ہیں آپ کے فطری عدل واقعاف اور آپ کے مزاج پرمحد ٹانہ نقط نظر سے آپ امام بخاری و تیمرہ کی پختہ روایات ہی کور جج ویتے رہے اور ہیں آپ کے فطری عدل واقعاف اور آپ کے مزاج پرمحد ٹانہ رنگ کے غلبہ کی کھلی دلیل ہے

اولئك آبائي فجتني بمثلهم اذاجمعتنا يا جرير المجامع

 چنانچ مرزابی پہلے مر گیااور مولوی صاحب موصوف کا انقال ابھی چند ماہ قبل ہوا ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے حضرت گناہ میں گام تعبیر میں اصابت کئی قصے سنانے ،ایک بید کہ مولا ناعبدالعلی صاحب (تلمیذ حضرت نانوتو گئی) نے خواب میں ویکھا کہ اُشیشن غازی آباد پر حضور اکرم علی کے گئر بیف آوری کا انتظار کیا جارہا ہے، پھر حضور علی کے ریل سے الترے کیکن آپ علی کا لباس اس زمانے کے نصاری کا لباس تھا، بیدار ہوکر حضرت گنگوہی کولکھا، حضرت نے فرمایا کہتم نے دیکھا تو حضوراقدس ہی کو ہے مقصد بیرے کہ خواب میں حضوراقدس ہی کو ہے مقصد بیرے کہ خواب میں رویت تو حضوراقدس ہوگیا ہے۔ مقصد بیرے کہ خواب میں رویت تو حضوراقدس ہی کہ ہوتی ہے، باتی دوسرے متعلقات تعبیر کے تاج ہوتے ہیں، جوعلی توجیر ہی طل کر کتے ہیں۔

یہ بھی فر مایا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؓ نے رسالہ هیقت الرؤیا لکھا ہے گراس میں پھی مغزنبیں ہے صرف فدا ہب مشکلمین وفلاسفہ وغیر انقل کردیئے ہیں۔

### رؤيت خياليه كي بحث

حضرت شاہ صاحب نے آخر بیل فر مایا منامی و بیداری کی رؤیت کے علاوہ ایک رؤیت بطور تحدیث نفس بھی ہوتی ہے وہ بھی ایک بشم کی بشارت ہی ہے اگر چرضعیف ہے اور وہ مومن صالح وغیر صالح دونوں کو حاصل ہوتی ہے اس سلسلہ کی تحقیق وتفصیل حضرت مجد دسر ہندی، حضرت مرزاجان جاناں شہیداور حضرت شاہ رفیع الدین کے ارشادات بیں ملے گی کیونکہ یہ سب حضرات رؤیۃ خیالیہ کے بھی قائل شے اور بیں بھی اس کو فد ہب کے مطابق واقع سمجھتا ہوں۔ (واللہ تعالی اعلم)

خواب جحت شرعیہ بیں ہے

سروردوعالم، نی الانبیا وعلیہ السلام کی رؤیت منامی نہایت ہی جلیل القدرنعت و بشارت عظمی ہے کین اس میں اگر کوئی شخص ہے بھی ویجھے کہ حضور علیقے نے کسی غیرشری امر کا حکم فر مایا ہے یا کسی امرشری کے ترک کی اجازت مرحست فر مائی ہے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا کیونکہ شرعیت محمد بیکو آ پ علیقے اپنی حیات دنیوی میں مکمل فر ما بچے ہیں کہ اس میں کی وہیشی کا امکان بھی یاتی نہیں رہائی ہے امور مشروعہ میں غیرنی (ولی ومرشد وغیرہ) کے منامی وغیر منامی واقع ال کی حیثیت بھی واضح ہوجاتی ہے۔ (واللہ اعلم)

## بآب كِتَابَةِ الْعِلْمِ

#### (علمي باتون كالكصنا)

(۱۱۱) حَدُّ قَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ اَنَا وَ كِينِعٌ عَنُ سُفَيَا نَ عَنُ مُظَرِّ فِ عَنِ الْشَّعْبِي عَنُ اَبِي مُحَجَيْفَةً قَالَ فَلُتُ لِعَلِى رَّضِى اللهُ عَنْهُ هَلُ عِنْدَ كُمْ كِنَا بُ قَالَ لَا إِلَا كِنَا بُ اللهِ اَوْفَهُمْ اُ عُطِيَةً وَ جَلَّ مُسْلِمٌ اَوْ مَا فِي فَلُتُ لِعَلَى رُّضِى اللهُ عَنْهُ هَلُ عِنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَالِهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ الل

انہوں نے فرمایا و بہت اوراسیروں کی رہائی کا بیان اور بیٹلم کے مسلمان کا فرے عوض قتل نہ کیا جائے۔

خَوْاعَةَ قَتَلُوْ الرَّهُ لَكِيْمِ فِ الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ قَالَ ثَنَا شَيْبَا نُ عَنْ يَحْيَى عَنْ اَ بِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُوَ يُوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ خَوْاعَةَ فَتَلُوهُ فَاعْبِرَ بِلَالِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَحَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ حَبْسَ عَنْ مُكَةَ الْقَتْلَ اَوِ الْفِيْلُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَ اجْعَلُوهُ عَلَى الشَّكِ كَذَاقَالَ اَبُونُونِيمَ الْقَتْلُ اَوِ الْفِيْلُ وَغَيْرٌ هُ يَقُولُ لُ الْفِيْلُ وَ سُلِطَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ وَالْمُؤْمِنُونَ الآ وَ اللهَ اللهَ عَلَيْهُ مَ يَعُولُ لَا الْفِيْلُ وَ سُلِطَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ وَالْمُؤْمِنُونَ الآ وَ اللهَ اللهُ عَلَيْهُ مَ يَقُولُ لُو الْفِيلُ وَ عَيْرٌ هُ يَقُولُ لُ الْفِيلُ وَ سُلِطَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ وَالْمُؤْمِنُونَ الآ وَ اللّهَ اللهَ عَلَيْهِمْ وَسُولُ اللهِ وَالْمُؤْمِنُونَ الآ وَ إِنَّهَا سَاعَةً مِنْ نَهَا وِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ وَاللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللهُ الللللهُ الللهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الله

مر جمہ 111: حضرت ابو ہر ہرہ ہے روایت ہے کے قبیلہ خزاعہ کے (کمی تعمل) نے بولیٹ کے کمی آدمی کو اپنے مقتول کے کوش مارویا تھا، سے طفح کلہ والے سال کی بات ہے، رسول اللہ علیائے کو بینجروی گئی، آپ علی اور شخیرہ نے النتسل اور الفیل کہا، ان کے علاوہ دوسر ہوگ فیل کوروک ویا، امام بخاری کہتے ہیں کہاں لفظ کوشک کے سات مجھو، ایسائی ابوھیم وغیرہ نے النتسل اور الفیل کہا، ان کے علاوہ دوسر ہوگ الفیل کہتے ہیں، رسول اللہ علیائے نے فرمایا کہان پراب خدا کا رسول اور موش بندے غالب ہوگئے ہیں، بجھالوکہ وہ ( کمہ ) کسی کے لئے حلال مہیں ہوا، بجھ ہے بہی اور شر آ کندہ ) کسی ہوا کہ دوس میں ہوا، بجھ ہے کہ لئے حال کردیا گیا تھا، من لوکہ وہ اس میں مواد ہوئی ہوگا، اور میر ہے لئے بھی صرف دن کے تھوڑے ہے جسے کے لئے حال کردیا گیا تھا، من لوکہ وہ اس وقت حرام ہے شاس کا کوئی کا نالو ڈا جائے شاس کے درخت کا نے جا کیں اور اس کی گری پڑی چز بھی صرف وہ ہی انتہا ہے جس کا خشا یہ ہوکہ وہ اس میں کا فوق کی کا نالو ڈا جائے شاس کے درخت کا نے جا کیں اور اس کی گری پڑی چز بھی صرف وہ ہی انتہا ہے جس کا خشا یہ ہوکہ وہ اس میں کا کوئی کا نالو ڈا جائے شاس کے درخت کا نے جا کیں اور اس کی گری پڑی پڑ بھی ہون وہ ہی انتہا ہے جس کا فشا یہ ہوکہ وہ اس میں کا دی کا ایا رسول اللہ علیائے ! ( یہ سائل میرے لئے تھوا و جبح تب آپ علیائے نے فرمایا کہ ایوال اللہ علیائے! او خرے سوا کیونکہ اے جم گروں میں ہوتے ہیں اور اپنی قبروں میں ڈالئے ہیں ( مسائل ) کھودو تو آئی تھیں اور اپنی قبروں میں ڈالئے ہیں درسول اللہ علیائے نے نافر مایانہاں! مگراذ خر

(١١٣) حَدَّثَنَاعَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ ثَنَاسُفُيَا نُ قَالَ ثَنَاعَمُرٌ وَ قَالَ ا خُبَرَ نِيُ وَ هُبُ بُنُ مُنَبِّهِ عَنَ آخِيْهِ قَالَ سَمِعُتُ اَ بَا هُوِيُرَ وَ يَقُولُ مَا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم اَ حَدَّاكُشُو حَدِيثًا عَنْهُ مِني إلَّا مَا صَحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم اَ حَدَّاكُشُو حَدِيثًا عَنْهُ مِني إلَّا مَا كَانَ مِنْ عَمُوو فَإِنَّهُ كَانَ يَكُنُبُ وَ لَا آكُتُبُ تَا بَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ هِمَا مِ عَنْ أَبِي هُو يُرَة وَ

تر جمد ۱۱۳: حعزت ابو ہر برہ نے فرمایا کدرسول اللہ علق کے محابہ میں عبداللہ ابن محرو کے علاوہ جھے نے وہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں، وہ لکھ لیا کرتے تھے، میں لکھتانہیں تھا( دوسری سندے معمر نے وہب بن منبہ کی متابعت کی ، وہ ہام سے دوایت کرتے ہیں، وہ ابو ہر برہ ہے) (١١٣) حَدَّقَ نَا يَسُ مُ اللَّهُ مَا لَ قَالَ حَدَقِي ابْنُ وَ هُبِ قَالَ اَخْبَرَ نِنَي يُو نُسُ عَنَ ا بُنُ شِهَا بِ عَنْ عَبِدِ اللهِ عَنْ إِنْ عَبَّاسٌ قَالَ لَمَّا اشْتَدُ بِالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ جُعُهُ قَالَ النُّوْنِي بِكُتَابٍ عَبِيدِ اللهِ عَنْ إِنْ يَعَبُّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهُ الْوَجُعُ وَ عِنْدُ لَا كِتَابُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهُ الْوَجُعُ وَ عِنْدُ لَا كِتَابُ اللهُ عَمْرُ إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهُ الْوَجُعُ وَ عِنْدُ لَا كِتَابُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ بِين كِتَابِهِ.

تر جمہ ۱۱۱: حضرت این عباس ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے کہ مرض میں شدت ہوگئی تو آپ علی ہے نے فرمایا کہ میرے پاس
سامان کتابت لاؤ تا کہ تمہارے لئے ایک نوشتہ لکھ دوں جس کے بعد تم گراہ نہ ہوسکو، اس پر حضرت عرق نے (لوگوں ہے) کہا کہ اس وقت
رسول اللہ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے جو ہمیں (ہدایت کے لئے کافی ہے، اس پرلوگوں کی رائے مخلف ہوگئ
اور بول چال زیادہ ہونے لگی تو آپ نے فرمایا، کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ! میرے پاس جھڑنا ٹھیک نہیں، تو ابن عباس پر کہتے ہوئے نکل
آئے کہ بے شک معیبت بڑی تخت مصیبت ہے، وہ چیز جورسول اللہ علی ہے کے اور آپ کے (مطلوبہ) تحریرے بیں جورسول اللہ علی ہوگئی۔

تشری : پر کیلوگوں کو پیشر تھا کہ حضرت علی کے پاس کچھا لیے خاص احکام اور پوشیدہ با تیں کی صحیفے میں درج ہیں جورسول اللہ علی ہے۔
ان کے علاوہ کی اور کوئیس بٹا کیں، اس حدیث سے اس غلط نبی کی تر دید ہوتی ہے۔

مجموعی طور سے جاروں حدیثوں میں علوم نبوت کو ضبط تحریر میں لانے کا ثبوت ہے اس لیے امام بخاریؒ ان سب کو ایک ہاب کے تحت لائے میں اگرچہ ہر حدیث میں چند دوسرے امور کا بھی ذکر ہواہے مثلاً

(۱) کہنی صدیث بیس معترت علی رضی اللہ عنہ ہے ایک سوال کا ذکر ہے کہ آیا آپ کے پاس اور بھی کوئی کتاب ہے؟ منشابی تقا کہ اہل ہیت نبوت کے پاس ممکن ہے کوئی اور کتاب بھی ہو، جس میں احکام و ہدایات ہوں یا مقصد بیتھا کہ خاص معترت علی کے پاس کوئی کتاب ہوجیسا کہ شبیعی صاحبان کا خیال ہے کہ ان کوخصوص علم بھی عطا ہوئے تھے۔

حضرت علی نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی الگ کتاب نہیں ہے وہی کتاب اللہ (قرآن مجید) ہے (جوسب کے واسطے ہے اورسب کو معلوم ہے، دوسرے وہ ایمانی فہم جوئق تعالی نے ہر مسلمان کو کم وہیش عطا کی ہے (لیعن وہ بھی کوئی خاص میری یا الل بیت کی مخصوص صفت نہیں ہے) تیسری چیز وہ جایات وا دکام بیں جو میرے پاس حدیثی محیفہ میں بیں (ان کو حضور علیہ کی خدمت میں رہ کر لکھتار ہا ہوں پھرسوال ہوا کہ اس محیفے میں کیا کچھ ہے؟ تو فر مایا کہ دیت کے مسائل، قیدی کو چھڑانے کے بارے بیں احکام نہوی، اور یہ کہ کی مسلم کو کافر کے آل کی وجہ ہے گا، اس حدیث میں حیفہ کا ذکر کی ترجمہ ہے کہ حدیث کئی تی تھی۔

(۲) دوسری حدیث میں بنوخزاعد کا واقعہ تل ہوا کہ انہوں نے لئے کہ کے سال میں اپنے کسی سابق مقول کا بدلہ لیا ، حضور علی ہوا تو فرمایا کہ حرم کمہ میں آئندہ کو کی الیک بات نہ ہوئی چاہیے ، جواس کی حرمت کے خلاف ہو پین کے ایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علی ہوا اللہ علی ہوا تو ہو ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علی ہوا تو ہوں کے است میرے لئے لکھ مواد بہتے ! آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کے لیے لکھ کر دے دو! یہی کل ترجمہ ہے کہ حدیث رسول آپ علی ہو اور آپ علی ہو جودگی میں تھی گئی۔

(۳) تیسری حدیث میں حضرت ابو ہر ہرہ کا ارشاد کل ترجمہ ہے کہ صحابہ میں ہے سب سے زیادہ بجھے حدیث رسول اللہ علیقے سنے کا موقع ملا اور مجھ سے زیادہ اگر کسی کے پیاس احادیث کا ذخیرہ ہوسکتا ہے تو صرف حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے پیاس ہوسکتا ہے۔ کیونکہ وہ لکھتے بھی تنھاور میں لکھتا نہیں تھا۔

(۳) پڑتھی حدیث میں آنخضرت علی کے کی آخری عمر میں علالت کا ذکر ہے کہ ایک روز آپ مرض کی سخت نکلیف میں سخے، فر مایا لکھنے کا سامان لاؤ! میں تہرے میں تخت نکلیف میں سخے، فر مایا لکھنے کا سامان لاؤ! میں تہرا ہے لیے ایس ہدایات کھوا ووں گا کہ ان کے بعد تم گراہ نہ ہوسکو گے اس وقت حضرت عمر نے آپ کی شدت مرض کا خیال کر کے فر مایا کہ اس وقت بچھکھوائے کا موقع نہیں حضور علی ہے تکلیف میں ہیں اور ( اگر پھر موقعہ آپ سے معلوم کرنے کا مجھی ملاتو ہمارے یاس کہ ایات تکمل ہیں )

دوسرے بعض محابہ کی خواہش ہیہوئی کہ اس وقت تکھوالیا جائے اس لئے اختلاف رائے اور زیادہ گفتگو سے حضور علیہ کے تکلیف ہوئی آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس سے اٹھ جاؤاختلاف کی بات جمھے پہندٹیس حضرت ابن عمباس بھی ان لوگوں بیس تھے جواس وقت اور اس حالت شدت مرض میں تکھوانے کے حق میں تھے اس لیے وہ اس حدیث کو بیان کر کے اپنا تا ٹر بھی ظاہر کر دیا کرتے تھے کہ اس وقت وہ تحریکھی جاتی تو بہت سے مصائب پیش ندآتے۔

متنمیں۔ یہاں فخرے ابن عباس کے الفاظ اسطرح ذکر ہوئے ہیں جن سے وہم ہوتا کہ اس موقع پر صفور علیقے کی مجلس سے باہر آ کر حضرت ابن عباس نے بیابات فرمائی ، حالانکہ واقعداس طرح نہیں ہے اس وقت حضرت ابن عباس نے بیابات فرمائی ، حالانکہ واقعداس طرح نہیں ہے اس وقت حضرت ابن عباس اور محابی ہے ہوائی کرکوئی بات فلاف کہنے کا کوئی جوت بی نہیں اور بظاہر جوافتلاف رائے تھا وہ اس مجلس تک رہا، ہاہم آ کرنے کوئی اختلاف ہوائے ہیں آ یا اور حصرت عراقی احساس میں اور بظاہر ہے کہ انخضرت علی ہو اس کے بعد کی روز تک زندہ رہے گر بھر آ پ علی ہو کے کوئی تحریر کے افتاء کی گئی ہوئیا قر مایا ممکن ہے دوسرے واقعات کی طرح اس بارے میں بھی حضورا کرم علی ہو کوئی کے ذریعہ حضرت عراقی موافقت القاء کی گئی ہوئیا قر آ ن مجید کی ممکن ہو دوسرے واقعات کی طرح اس بارے میں بھی حضورا کرم علی کھموانے کی خود ہی ضرورت نہی ہو۔ ورنہ ظاہر ہے کہ کوئی اہم ممکن ہو تی تو اس کو آ ہوئی اور اپنی ووسرے ارشا وات سمالیتہ پراعتما وکر کے مزید کی خود ہی خود ہی ضرورت نہی ہو۔ ورنہ ظاہر ہے کہ کوئی اہم محمل اصولی ہدایات اور اپنی ووسرے ارشا وات سمالیتہ پراعتما وکر کے مزید کی خود ہی ضرورت نہی ہو۔ ورنہ طاہر ہے کہ کوئی اہم محمل اصولی ہدایات اور اپنی ووسرے واقعات کی آبیک وصوائی کیا تمام سے بیٹ خلاف بھی بیان فرمانے سے شرکی خود وہ تعرب کے کہ کوئی اس کوئی تو اس کو آ ہے کہ کا آب کے خلاف بھی بیان فرمانے سے شرکی خود کی تو در کے تو در کے دو در کے در

مقدرات خداوندی کسی طرح اپنے وقت وموقع ہے ذرہ برابر بھی نہیں ٹل سکا آ مخضرت علیجے کے سفر آخرت کے بعداول آپ کی جو اشینی کے مسئلہ پر پچھا ختلاف ہوا پھر پچھ معاملات کی بخی اور بعض غلط فہیدوں کے باعث آپس کی قبل وقال تک بھی نوبت پپٹی ، جو صحابہ کرام میں کے پاکیزہ علی وویٹی ماحول کے لحاظ ہے بڑی حد تک غیر متوقع بات تھی گراس بات سے حضور علیجے پہلے ہی خاکف ہے اور پوری طرح سب صحابہ کرام گا کو ڈرا بھی چھے متع صاف فر مادیا تھا کہ میر ہے بعد کا فروں کی طرح یا ہم گرائی جھڑ ہے اور تی قبل کی صور تیں اختیار نہ کر لیما وغیرہ کھوا تا جا ہے تھے کہ اس کے بعد کوئی اختلاف نہ ہو بعض نے فر مایا کی حضرات کی رائے ہے کہ آپ اختلاف احکام کے بارے میں کوئی تحریکھوا تا جا ہے تھے کہ اس کے بعد کوئی اختلاف نہ ہو بعض نے فر مایا کہ ہوتم کی ہدایات قر آن سنت کی روشن میں پہلے ہی ہے کہ اس کے بعد خلقاء کے تام کھواتے وغیرہ ، جو پچھ بھی ہواس سے افکار نہیں ہوسکتا کہ ہوتم کی ہدایات قر آن سنت کی روشن میں پہلے ہی ہے کھل کہ اپنے بعد خلقاء کے تام کھواتے وغیرہ ، جو پچھ بھی ہواس سے افکار نہیں ہوسکتا کہ ہوتم کی ہدایات قر آن سنت کی روشن میں پہلے ہی ہے کھل آپھی تھی سے اور آپ کے بعد کوئی بات ایسی باتی نہیں رہی تھی جس کے شہوئے کی وجہ سے کوئی شخص گراہ سکے چنا نچر آنجضرت علیجے نے خود ہی فرمایا تو کہ تکہ معلی ملمۃ بیصناء لیلمہا و نہار ھا سو اء (میں تہمیں ایسی روشن ملت پر پچھوڑ ہے تا ہوں جس کا دن اور رات برابر ہے)

دوسری بات بہاں میکنی قابل ذکر ہے اور تقریباً سب کومعلوم بھی ہے کہ صحابہ کرام رضی التَّدعُنهم اجمعین کے سارے اختلافات اور مشاجرات دین کی ترقی اور اشاعت اور اعلاء کلمیۃ اللّٰہ کی غرض سے بتھے، ذاتی اغراض یاد نیوی حرص وطمع کے تحت نبیس بتھے۔ واللہ اعلم و علمہ اللّٰم واحکم. مجمعت ولظم

# عهد ونبوی میں کتابت حدیث

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص کی حدیثی یا دراشتوں کا مجموعه'' صادقه'' مشہور ہے اس کی علاوہ حضرت علی کے مجیفہ کا ذکر مجمی ان ہی احادیث الباب میں موجود ہے ان کے علاوہ آنخضرت علاقے کی موجود گی میں جو چیزیں تکھیں گئی وہ حسب ذیل ہیں۔

(٣) حضرت ابوشاہ کے لیے حضور اکرمٹے نے اپنا خطبہ کھوایا۔

(۳) حضرت عمرو بن حزم کوستر ہ سال کی عمر میں اہل نجران پر عامل بنا کر بھیجا تو ان کے ساتھ ایک تحریر دی جس میں فرائض ہنن اورخون بہا کے احکام فدکور تھے۔

(۵) مختلف قبائل کے لیے حریری ہدایات۔ (۲) خطوط کے جوابات۔

(٤) سلاطين وقت اورمشبور فرمال رواوُل كے نام مكاتب دعوت اسلام (٨) عمال ولا ق كے نام تكم تام

(٩) معامرات ووثائق (١٠) ملح تام (١١) امان كے يروائے

#### منع کتابت حدیث کے اسباب

امام بخاری نے یہاں کتا ہت علم کی ضرورت واجمیت کواس لئے بھی بیان کیا ہے کہ پہلے صدیث رسول اللہ علی تھا کہ بیان کرنے میں غلطی پر سخت وحمید میں گزر چکی ہیں جمکن ہے کہ ان کی وجہ ہے کوئی شخص روابیت و کتا بت وحد بیٹ ہے بالکل بھی احر از کرے ،جس ہے دین وشریعت کی اشاعت رک جائے ، دوسرے اس لئے بھی کہ ابتداء میں حدیث لکھنے ہے ممانعت بھی بوچکی تھی ،اگر چداس کی سیجے اور بڑی وجہ بیتی کہ پہلے قرآن جمید کے جمع وحفظ اور کتا بت وغیرہ کا ابتدام مقصود تھا ،اگراسی وقت حدیث کولکھ کر جمع کیا جاتا تو بڑا خطرہ تھا کہ دونوں مختلط نہ ہوجا کمیں اور الا بھم فلا ہم کے قاعدہ ہے بھی پہلے ساری توجہ قرآن مجید کی جمع و کتا بت کی طرف ضروری تھی ، تا ہم زبانی روایت حدیث کی اجازت ہم وقت رہی ہے ، اور بعد کو کتا بت حدیث ہے بایدی اٹھا کی گئی تھی ، جس پر مندرجہ بالا شہاد تیں بہت کا فی ہیں ،اس لئے مشکرین و مخالفین وقت رہی ہے ، اور بعد کو کتا بت حدیث ہے بیری ،ان کے اندر کوئی وزن اور معقولیت نہیں ہے۔

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد

آپ نے فرمایا: احادیث کی جمع و کتابت وغیرہ کا ابتدائی دور میں اہتمام زیادہ نہ ہونا جمن اتفاقی امر نہیں تھا، بلکہ وہ میر ہے زد کیک اس لئے تھا کہ قرآن مجید کو ہر لحاظ ہے اولی درخہ حاصل ہواورا حادیث رسول اللہ علیقیۃ اس کے بعد ٹانوی درجہ میں ہوں اوران میں اتمہ کے لئے اجتہاداورعا و وحد ثین کے لئے بحث ونظر کی گنجائش وتو سع رہے، جس ہے "الدین ایس" کا ثبوت ہوتا رہے، پھر فرمایا کہ میں نے اس کی تائید امام زہری کے اثر ہے بھی یائی جو کتاب الاساء والصفات میں نقل ہواہے: اس میں وتی کی تقسیم کرنے کے بعد فرمایا کہ "پوری طرح قید کتابت 

## تدوين وكتابت حديث برمكمل تبصره

مقدمدانوارالباری جلداول م سے میں تدوین حدیث کے تین دور' بین کھا تھا کہ کتابت حدیث کے لئے سب ہے میہا سی مقدمدانوارالباری جلداول م سے ایسی تدوین حدیث کے تین دور' بین کھا تھا اور آپ کی طرح بعض دوسرے حابہ معنی اللہ بن عمروی العاص نے کئی اور ایک مجموعہ الف کیا تھا، جس کا نام 'صادقہ' رکھا تھا اور آپ کی طرح بعض دوسرے حابہ نے بھی اس کی طرف توجہ کی تھی (مثلاً حضرت علی نے ' صحیف' کھا تھا، جس کا ذکر یہاں حدیث الباب بیل ہوا ہے، بیحدیث کی کتابت و تدوین خود آ مخضرت علی کے ماندیں اور آپ علی ہے کہ واجازت ہے ہوئی تھی ) دوسرا القد الم حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تحریک پر ہوا اور امام شبعی ، زہری وابو بکر حزی نے احادیث و آٹار کھی کرجے کے اگر چاس دفت تک ترغیب و تبویب فقی نتھی۔

تیسرا و درسراج الامت امام اعظم ابوحنیفهٔ سے تیروع ہوا آپ کی روایات کوآپ کے تلا مٰدہ محد ثین ،امام ابو بوسف ،امام محمد ،امام زفر وغیرہ نے جمع کیا ،اور تبویب وتر تیب فقهی کی بھی بنیا د ڈالی ،

اس طرح ہمارے زمانے تک جواحاد ہے رسول اللہ علیا کے دخیرے مدون وجوب ہوکر پنچے ہیں، ان ہیں ہے امام صاحب کی کتاب الا ثار سب سے پہلی خدمت ہے جودوسری صدی کے ربع ثانی کی تالیف ہاور کتاب الا ثار کا جو مجموعہ ام حسن بن زیاد ہوگا گئے نے مرتب کیا، ووعا لباسب سے پہلی خدمت ہے جودوسری صدی کے ربع ثانی کی تالیف ہاور کتاب الا ثار کا جو مجموعہ ام حسن بن زیاد ہوگا گئے بڑی اور مرتب کیا، ووعا لباسب سے بڑا ہے کیونکہ انہوں نے امام صاحب کی احاد ہے مرویے تعداد چار ہزار بیان کی ہے، یہ تعداد اس لئے بڑی اور انہم ہوئی گئی استفادات کئے تنے، اور حسب تصریح امام موفق کئی استفادات کئے تنے، اور حسب تصریح امام موفق کئی آپ سے احاد ہے مرویہ چالیس ہزار احاد ہیں ہیں سے نتی تھیں، چربہ کدو وسب احکام سے متعلق تھیں، دومر سے ابواب کی طرف آپ توجہ شرا سے تھے، ندان کی احاد ہے دوایت فر ماتے تھے، آپ کے ماسے سب سے اہم خدمت احاد ہے احکام سے تحت تہ وین فقد اسلامی تی تھی۔ جوسب کو معلوم ہے۔

### امام صاحب كثيرالحديث نتص

واضح ہوکدامام بخاری کی جامع صحیح میں تمام ابواب کی احادیث غیر مقرر موصول کا مجموعہ ۲۳۵۳ ہے (فتح الباری ص ۱۳۹ ت ۱۳۳) تواگر امام صاحب کی صرف احادیث احکام مروبہ بوساطت امام زقر کی تعداد چار ہزار ہے، توامام صاحب فلیل الحدیث ہوئے یا کثیر الحدیث؟ پھر اس کے ساتھ اس امر کو بھی طحوظ رکھیئے کہ امام اعظم کی شرا نظر وابت، امام بخاری و مسلم کی شروط روایت سے بھی زیادہ بخت تھیں مثلاً

### امام صاحب کی شرا نظر وایت

(۱) اہام صاحب کے نزدیک راوی کے لیے بیضروری ہے کہ کہ اس نے روایت کو بننے کے وقت سے وقت روایت تک برابریا ورکھا ہوا گردرمیان میں بھول گیا ،اور پھر کہیں لکھی دیکھ کریا و بیے ہی یاد آگئی تو اب اس کی روایت نیس کرسکتا ، نہ اس کی وہ روایت جمت ہوگی ،امام بخاری وسلم یا سرے بعد کے محدثین کے نزدیک اس پابندی سے روایت کا دائر ہ تنگ ہوجا تا ہے اس لیے وہ اس شرط سے اتفاق نہیں کرتے اور ساب یہ جی توسع کرتے ہیں۔ (۳) ایک طریقتہ بیعام ہوگیاتھا کہ حدثنا واخبرنا کیے وہ حدیث بھی ہیان کردی جاتی تھی جن کوخو دراوی نے مروی عنہ ہے تیں سناتھا ملکہ اس کے شہریا قوم کے لوگوں نے تن تھی ،اس امریرا عمّا دکر کے خود براہ راست نہ سفنے والے بھی حدثنا کہدکرروایت بیان کردیتے تھے۔ حضرت حسن بھرہ تک الیمی روایات بیان کرنے کا ثبوت ملیا ہے حالانکہ بیطریقتہ حدیث کی اسنادکومشنز کرنے والا تھا، اس لیے امام مساحب نے اس کونا جائز قرار دیااس کے بعد دومرے محدثین نے بھی ان کا اتباع کیا۔

(۳) حضرت امام اعظم ابوصیفه اورامام ما لک کسی برعتی ہے خواہ وہ کیسا ہی پا کباز ہواللجہ اوراستہاز ہوحدیث کی روایت کے رواوت کے رواوار بیسی پرخلاف اس کے بخاری وسلم میں مبتدین اور بعض اصحاب اہواء کی روایات بھی لی گئی ہیں اگر چدان میں تقدوصا دق اللجہ ہونیکی شرط ورعایت بلح ظر کھی گئی ہے۔

(۵) حضرت امام اعظم ان احادیث کواشنباط احکام کے دفت مقدم رکھتے تھے، جن سے آنخضرت ملک کا آخری تعلی ثابت ہوتا ہےاس کا احتراف سفیان ٹورگ نے کیا ہے۔ (الانتقاء)

اور یہ بھی اس زمانہ کے بڑے بڑے محدثین نے کہا ہے کہ امام صاحب نائخ ومنسوخ احادیث کے سب سے بڑے عالم تضاور یہ ات اس اسے بھی موئد ہوتی ہے کہ امام کی بن ابرا ہیم (استاذامام بخاری) وغیرہ نے امام صاحب کوا ہے زمانہ کا سب سے بڑا حافظ حدیث استایم کیا ہے اورامام جرح وتحد بل محدث بے عدیل کی الفظان (استاذامام احمدوابن معین وغیرہ) فرمایا کرتے ہے کہ 'واللہ اامام ابوضیفہ اس امت میں قرآن وسنت کے سب سے بڑے عالم جیں'۔

(۲) امام صاحب نے نہ صرف نہایت مضبوط ومتحکم اصول روایت حدیث کے لیے وضع کئے جن کی چند مثالیں او پر تکھیں گئیں، کلداصول درایت بھی بنائے جن کا تفصیلی ذکر مولا تا تبلی نعمانی نے "میر ۃ العمان" میں کیا ہے۔

نیز امام صاحب کے اصول استنباط احکام بھی نہایت ہی پڑتے ،معتمد اور قابل تقلید تنے۔جن کا کسی قدر تفصیل ہے ذکر علامہ کوثری نے ''تا نیب الخلیب'' میں ۱۵۲ تا ۱۵۳ کیا ہے بیسب امور علماء کے لیے قابل مطالعہ ہیں۔

### امام صاحب کی اولیت مد و بن حدیث وقفه میں

یہاں کتابت صدیث کے سلسلہ میں بہی بات بتلائی تھی کرا مام اعظم نے جہاں اپنے جالیں رفقا وتفاظ حدیث وفقہاء کے ساتھ رسب سے پہلے تدوین فقد اسلامی کی نہا ہت مقلیم ترین خدمت انجام دی وہاں انہوں نے تقریباً چار ہزارا حادیث میحد توریکا بھی وہ مرتب ومبوب فغیرہ یادگار چھوڑا جواحادیث احکام کا سب سے پہلا اور سب نے زیادہ متند ذخیرہ تھا جس میں اکثر ثلاثیات بکثرت ثنائیات اور بعض

وحدانيت بھی ہیں۔

ہم نے ابھی بتلایا کہ امام اعظم کی کتاب الآ ثار فدکور میں صرف اعادیث احکام کی تعداد چار بزارتک پنجی ہے اس کے مقابلہ میں جامع صحیح بخاری کے تمام ابواب کی غیر مکر رموصول اعادیث مروبید کی تعداد ۲۳۵۳ حسب تشریح حافظ ابن حجر ہے اور سلم شریف کی کل ابواب کی اعادیث مروبید چار ہزار ہے ابوداؤو کی ۱۹۰۰ اور ترفد کی شریف کی پانچ ہزاراس سے معلوم ہوا کہ اعادیث احکام کا سب سے بزاؤ خیرہ کتا ب الآ ثارا مام عظم پھر ترفدی وداؤ دیس ہے سلم میں ان سے کم اور بخاری میں ان سب سے کم ہے جس کی بڑی وجہ بیہے کہ کہ امام بخاری صرف ایجاد کے موافق اعادیث و کر کرتے ہیں۔

كتاب الآثاركے بعد موطا امام مالک

امام اعظم کی کتاب الآثارہی کے تتبع میں امام مالک کی موطا مرتب ہوئی ہے جیسا کہ علامہ سیوطی شافعی نے تیمیض الصحیفہ میں لکھا: ''
امام ابوطنیفہ کے ان خصوصی مناقب میں ہے کہ جن میں وہ مفر دومیتاز ہیں ، ایک یہ بھی ہے کہ دو پہلے خص ہیں جنہوں نے علم شریعت کو مدون کیا
اوراس کی ابواب پرتر تیب دی مجرامام مالک نے موطاء کی ترتیب بھی ان ہی کی چیروی میں کی اوراس بارے میں امام ابوطنیفہ پرکسی کوسبقت حاصل نہیں ہے''اور موطاء امام مالک وہ ہے جس کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے صحیحین کی اصل قرار دیا ہے میدقو اولیت کی بات ہوئی اس کے علاوہ بھی امام ابوطنیفہ کی تصانیف ہے امام مالک کے استفادہ کا ذکر کتب تاریخ میں صراحت کے ساتھ ندکور ہے۔

### علامه بلى اورسيدصاحب كامغالطه

اس بارے میں جارے علامہ بیٹی اور مولانا سیدسلمان ندوی کو مخالطہ ہوا ہے کہ ان دونوں حضرات نے علی التر تیب سیرۃ العمان وحیات امام مالک میں معاملہ برعکس کر دیا کہ جیسے امام اعظم بطور ثنا گردامام مالک کی خدمت میں بیٹھتے تضاور بیدمخالط امام دارتطیب کی اور خطیب کی وجہ سے پیش آیا ہے جس کی تر وید حافظ ابن حجر "اور علامہ سیوطی وغیرہ کر چکے تھے اور اس امر کی تحقیق و وضاحت کردی تھی کہ در حقیقت امام مالک کی روایت امام ابو حنیفہ ہے تو جبوت کو بیٹی ہے اور امام صاحب کی روایت امام مالک سے بایئد شوت و صحت کو بیس کی بیٹے داکر کر کے تھے کہ علامہ ابن حجر کی نے امام مالک کو امام اعظم کے تلا غدہ میں شارکیا ہے۔

كتابة العلم كااولى والمل مصداق

مندرجہ بالاتفصیلات کی روشنی میں میہ بات واضح ہوگئی ہے کہ'' کتابۃ انعلم' امام بخاری کے عنوان باب کا سب سے اول اعلی ، واکمل مصداق حضرت امام اعظم کی تدوین حدیث وفقہ کی مہم تھی جس کی رہنمائی میں تقریباً ساڑھے بارہ سوسال سے امت محمد یہ کا دو بھٹ سواد اعظم وین وغلم کی روشنی حاصل کرتار ہااورتا قیام قیامت ای طرح یہ نیض جاری رہے گا ان شاء اللہ تعالی۔

### علامه تشميري كي خصوصي منقبت

پھر بیجی عجب حسن اتفاق ہے کہ اس دور انحطاط میں سراج امت حضرت امام اعظم رحمہ اللہ علیہ بی کے خاندان کا ایک فر دعلا مہ انور شاہ پیدا ہوا جس نے تمام علوم نبوت کی شخفیق وتشریح اور سارے علیاءامت کے علمی ودنی افاوات پر گہری نظر کر کے ہر ہرمسئلہ کو پوری طرق تکھار وسنوار کر پیش کر دیاحق بات جہاں بھی تھی اور جس کی بھی تھی اس کونمایاں کیاغلطی اگر کسی اپنے سے ہوئی یا کسی بھی بڑے سے اس کے اظہار میں تامل نہیں کیا اس طرح تحقیق واحقاق حق اور ابطال باطل کا ایک نہایت تکمل ومعیاری علمی ذخیرہ سامنے ہو گیا اور اب حسب استطاعت اس کو ''انوارالباری'' کی شکل میں پیش کیا جار ہاہے۔

لايقتل مسلم بكافركي بحث

یہ بحث پھی نہایت اہم ہے کہ لا بیفت لے مسلم بھی اہام ابو پوسف کا بیقول ہے کہ دلہ میں آپایا جائے گا) سے کیا مطلب ہے حضرت اہام ابتظام ابو حفیفی اہام ابو پوسف کا بیقول ہے کہ ذمی کا فر کے بدلہ میں مسلمان کو قصاصاً قبل کیا جائے گا، بہی قول اہام نخی شعبی سعید بن المسیب ،محمہ بن ابی عثمان بن کا بھی ہے اور بہی قول ایک روایت میں حضرت عمر بن الخطاب "، حضرت عبداللہ ابن مسعود ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہم ؛ جمعین کا بھی ہے افکا قول یہ بھی ہے کہ مستا من ومعاہدے کے بدلہ میں قبل نہیں کیا جائے گا۔

دوسرا فرجب امام مالک، امام شافعی اورامام احمد کا ہے کہ کی مسلمان کو کی بدلہ بیں بھی قصاصاً قتل نہیں کر سکتے خواہ وہ ذمی ہویا مستا من یا کا فرحر بی بھی قول امام اوزا گی، لید ، نوری، آختی، ابوتور، ابن شہر مد، اورا یک جماعت تا بعین وافل ظاہر کا بھی ہے امام بخاری کا مستا من یا کا فرحر بی بھی قول امام اوزا گی، لید ، نوری، آختی ، ابوتور، ابن شہر مد، اورا یک بھی اس مسلک کی طرف معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ اس حدیث کو کتاب ابجہا دباب فکاک الاسیر ہیں، پھر دیات میں ووجگہ لائے ہیں اور آخر ہیں باب لا یقتل المعسلم بالکا فور کاعنوان اختیار کیا ہے۔ اُ

ابو بکررازی نے کہا: حضرت امام مالک ولیٹ بن سعد نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی کا فرکوا جا تک یا دھوکہ ہے لی کردے تواس کے بدلہ بیں مسلمان قاتل کوئل کیا جائے گا در نہ اور صورتوں بیں قتل نہیں کریں گے۔

### حا فظ عِینی نے حسب تفصیل مذکورا ختلا ف نقل کر کے لکھا

شافعیہ نے کہا کہ حنفیہ نے اپنے فرہب کے لیے روایت دار قطنی سے استدلال کیا ہے جو حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ آئے خضرت منابقہ نے ایک مسلمان کول معاہدہ کی وجہ سے لکرادیا تھا پھر فرمایا کے جن لوگوں نے آئے تک اپنے عہدوذ مدکو پورا کیا ہے جس ان سب سے زیادہ اپنے عہدوذ مدکو پورا کیا اللہ اوراس کرم وشرف کامستحق ہوں '' پھرشا فعیہ نے اس روایت کاضعف بیان کیا۔

#### جواب حافظ عيني رحمه الله

جافظ بینی نے لکھا کہ بینلط ہے کہ حنفیہ کا استدلال اس حدیث پر منحصر ہے کیونکہ جمارااستدلال تو ان تمام عام ومطلق تصوص ہے ہے جن میں قصاص جاری کرنے کا بلاتفرین گھم دیا گیا ہے۔

دومرانہایت اہم ودقیق جواب حافظ بینی نے بیدیا کہ حدیث الباب میں لا بیقت ل مسلم بیکافر کاکوئی تعلق ندکورہ بالانزاع صورت سے منبیل ہے بلکہ اس کا تعلق دواہ جا بلیت ہے بینی زمانہ جا بلیت کے لکی وجہ سے اب کسی مسلمان کول نہیں کیا جائے گا کیونکہ آنمی مسلمان کول نہیں کیا جائے گا کیونکہ آنمی مسلمان کول نہیں کی اس کونکہ آنمی کے بلکہ اس کا من کول کیا جائے کہ اس کول نہیں کریں سے بلکہ ویت دیا ہوگی مناز کی مناز سے بلکہ ویت دولوں ہیں ، ایک یہ کہ قصاص کے طور پرمسلم قاتل مسئا من کولل کیا جائے ، دومرا قول بیرے کواس کول نہیں کریں سے بلکہ دیت دیا ہوگی مناز ہیں مرتب ہی ہے کواس کولل کیا جائے گا۔

فتح مکہ کے موقع پر خطبہ میں فرمایا تھاد ماہ جاہلیت سب کے سب میری وجہ ہے مٹا دے گئے ان بین کی کا کوئی بدلہ اب نہیں لیا جاسکتا اور دوسرے جملہ میں جوفر مایا کہ سی معاہدے کو بھی اس کے عہد کی مدت میں فتی نہیں کیا جائے گااس سے مرادوہ معاہد ہے ہیں جوفتح مکہ ہے قبل حضرت جملیت کے درمیان معین مدتوں کے لئے ہوئے تنے کیونکہ فتح مکہ کے بعد ہے ذمیوں کے لئے اہل ذرکوستفل عہد کا سلمٹر وع ہوا ہے۔ جس کا تعالی کی مدت ہے نہیں ہوتا وہ اسلام کا ذرمہ ہاور کی مدت ووقت پرختم نہیں ہوتا۔ (عمدة القاری جام مواند) سلملٹر وع ہوا ہے۔ جس کا تعالی کی مدت ہے نہیں ہوتا وہ اسلام کا ذرمہ ہاور کی مدت ووقت پرختم نہیں ہوتا۔ (عمدة القاری جام مواند) معلم کا اعلان واظہار علی معاہد نظرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیتو جمید ہوتا ہے کیونکہ بیا کی کو اور اس مسئلہ کا اعلان واظہار علی موتا۔ روس الاشہاد مناسب مقام بھی تھا ہی تھاری شریف میں اوا والے ہی موتا ہے کہ دوسرے والا (۲) اسلام کا اعدر جاملی طریقہ تا اسلام کے اندر جاملی طریقہ تا اسلام کے اندر جاملی طریقہ تا اسلام کے اندر جاملی طریقہ تا تا کہ ہے کہ بیحد بیٹ و ماء جاہلیت کے بارے جس ہے نیار میں ابور علی اسلام کے اندر جاملی طریقہ تا تو الیا (۳) اسلام کے اندر جاملی طریقہ تا اسلام کے اندر جاملی طریقہ تا تا کہ میں الحاد کرنے والا (۳) اسلام کے اندر جاملی طریقہ تا تا کہ ہیں کہ بیحد بیٹ و ماء جاہلیت کے بارے جس ہے کہ کہ ہیں کہ بیحد بیٹ و ماء جاہلیت کے بارے جس کے اس کیا بعید ہے کہ بید و ماء جاہلیت کے بارے جس کے اس کیا بعید ہے کہ بید و ماء جاہلیت کے بارے جس کے اس کیا بعید ہے کہ بید و ماء جاہلیت کے بارے جس کیا تا کو تا کہ انہ کہ بید و ماء جاہلیت کے بارے جس کیا کہ بیک کیا جس کیا ہوں کے اندر کے جس کیا کہ کو کو کا کہ بار کے جس کیا کہ کو کو کا کہ بارک کیا کہ کو کو کا کہا ہے کہ بید دیات و ماء جاہلیت کے بارے جس کیا گوئوں گوئوں گیا ہوں کو کہ کہ کو کو کہ کہ کو کو کہ کیا گوئوں کیا گوئوں کیا گوئوں گوئوں کیا گوئوں کیا گوئوں کا کہ کوئوں کا کہ کوئوں کا کہ کوئوں کا بیا کہ کوئوں کا کوئوں کیا کہ کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کی کوئوں کوئوں ک

### جواب امام طحاوي رحمه الله

ا اہم طحاوی کا جواب میہ ہے کہ کا فرے مراد تر بی ہے ذی نہیں کیونکہ اگلا جملہ و لا فد عہد النع بطور عطف اس پر قرینہ ہے لہٰذا مطلب میہ وگا کہ کسی مسلمان کواور کسی معاہد کا فرکو کسی تر بی کا فر کے بدلہ میں آئل کیا نہیں کیا جائے گا۔

#### جوابامام جصاص

فرمایالا بقتل مسلم بھافی ہے پوری مدیث حضور علی کے خطبہ یک فتے کہ کے دن بیان ہوئی تھی کونک ایک فزائی نے ہم یکی کوم جا ہیت کے سبب قبل کردیا تھا تو آئخضرت علی کے فرمایا خبر دار جا ہیت کا ہرخون میری شریعت نے اٹھا دیا ہے اب کی مومن کوک کا فرک بدلہ جس اور ندع ہدوالے کواس کے عہد کے اندر کسی کا فرک بدلہ جس جس کواس نے جا ہیت جس کیا ہوگا ) قبل نہ کیا جا گا اور لا یہ فت ل مسلم المنح اس ارشاد فدکور کی شرح تفسیر ہے الل مفازی نے ذکر کیا ہے کہ اہل اسلام کا عبد ذمہ فتح کمدے بعدے شروع ہوا ہے اس سے مسلم المنح اس ارشاد فدکور کی شرح تفسیر ہے اہل مفازی نے ذکر کیا ہے کہ اہل اسلام کا عبد ذمہ فتح کمدے بعدے شروع ہوا ہے اس سے پہلے حضور علی ہو کے ایک انداز فتح کمدے وقت حضور علی ہے ارشاد فدکور لا یہ مسلم کا عمر نظرونی تنم ہما ہی کے درمیان مقررہ معیاد و عدت کے معاہدے ہوئے تنے لہذا فتح کمدے وقت حضور علی ہوتا ہے۔ یہ جواب حافظ بین کے جواب سے مانا جاتا ہے۔ یہ جواب حافظ بین کے جواب سے مانا جاتا ہے۔

#### حضرت شاه صاحب كاجواب

فرمایا ڈمی کی جان کی حفاظت ہے تو اس کے مسلمانوں ہے عبد کر لینے ہے ہی ضروری ہوگئی، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے مال و جان کی حفاظت ہی کا طلب گار ہے اور جو نکی وسیاس ڈ مہ کے وہی حقوق ہیں جوہم مسلمانوں کے ہیں۔اور جو نکی وسیاس ڈ مہ کہ وہی حقوق ہیں جوہم مسلمانوں کے ہیں۔اور جو نکی وسیاس ڈ مہ داریاں ہم پر ہیں وہ ان پر ہمی ہیں غرض معاہدے کا مقصدتو حفاظت جان وہ ال وآبر وہی ہے اسکے بعد اگر کوئی مسلمان اس کوئل کر دیتا ہے تو وہ سارے مسلمانوں کے ذمہ و عبد کی تو ٹر چوڑ کرنا اور اس کو ضائع کرنا چاہتا ہے ہیں اگر اس قبل کے بدلے ہیں اس مختص کوئل ندکیا جائے گا تو معاہد و جیسی چیز ہے معنی ہوجا نیکی البندا اس مسلمان کا قائل کا قبل اصالہ ڈسے مکر معاہدہ فدکور کے سبب تو ضروری ہوگا کو یا مسلم کا تن ذمی کے لوازم عقد

ذمد میں ہے ہے البذا پہلے جملہ حدیث کا مطلب بیہ ہوگا کہ کی مسلمان اور ذمی کو کا فرکی وجہ سے آل نہ کیا جائے گا بلکساس لیے کہ ذمی بھی عقد ذمہ کے بعد دنیوں احکام کے کیا ظریت مسلمانوں کے تھم بیں داخل ہوگیا اور و دسرے جملہ کا مطلب و ہی رہے گا جود وسرے حضرات نے لیاہے۔
اس طریقہ سے حدیث کا جوب ان حضرات کی شرح کی موافقت کے ساتھ درست ہوجائے گا اور اس اعتراض کا جواب بھی ہوجائے گا جو اب کا جواب بھی ہوجائے گا جو اب کا اور اس اعتراض کا جواب بھی ہوجائے گا جو اب کا دورائی عصمت زائل کرنے کے سبب ہوا۔

#### حضرت شاه صاحب كا دوسرا جواب

قر ما یا میری ایک توجید ایس جھی ہے کہ جس کی طرف پہلے کی نے توجیری کی اس کو بچھنے کے لیے بطور مقد مدا یک تمہید کی ضرورت ہے پہلے زمانہ بیس بیت اللہ کے باس قبیلہ جربم آ یا وہوا تھا اور وہ ان ہی لوگ کی ولایت میں تھا ان ہی کے خاندان میں حضر ت اسام کی اس اللہ بیا تھا کا فی مدت کے بعد بیولا بہت قبیلہ بی فراعہ میں نتقل ہوگئی جوقر لیٹی نہیں تھے قریش کا لقب قصی ہے شروع ہوا ہے اور فراعہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ معنری سے یا نہیں اس کے بعد جواب جب ولایت مذکورہ لوٹ کر قریش میں آگئی قوانہوں نے بی فراعہ کو مدسے یا ہر نکال دیا اور وہ حوالی مکہ معظمہ میں رہنے گے اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں قبیلوں میں عرصے سے عداوت قائم تھی ۔ جب سے حد بیبیہ ہوئی تو بیشری اس کے مربع ہوا کہ ان دونوں قبیلوں میں عرصے سے عداوت قائم تھی ۔ جب سے حد بیبیہ ہوئی تو بینوٹر ان بی لوگوں میں ہوئی تھی۔

اس والتدمین ایک سلم نے ذمی کوتل کیا تھا کیونکہ حضور علیہ نے قبال کی صورت ختم فر ما کرلوگوں کوامن عام ویدیا تھا جس میں یہ تیل فروجی شامل ہے۔ اس کے باوجود آپ نے قصاص کا ذکر صراحت کیساتھ فر مایا اورایک اختیار قصاص کینے کا بھی دیا جس سے وہ اختیار بھی صدیث کا مورد مصداق بن کمیاس سے صاف طور پر ہماری تدب کی تفقیت ہوتی ہے اور دوسرے حضرات کو ایسی صورت اختیار کرنی پڑر ہی ہے کہ وہ اس حدیث بھی اس میں کی کومورد وسیب وردوحد یہ ہے کے سواد وسری صورت کے ساتھ خاص کریں اور مورد صدیث کے بارے بیس کوئی تھم واثر اسکان ہو۔

اس مسئلہ میں اگر چیاصلین کا فتلاف ہے کہ تھمنص ہے مور دوحد ہے کونکال سکتے ہیں یانہیں مگر ظاہر نہی ہے کہ نبیں نکال سکتے پھر یہ بات کہ حضور علیف نے فتیل ندکور کا قصاص کیوں نہیں دلایا تو اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ موقع تسامع اور چھم پوٹی کا تھا امن کا اعلان پچھ ہی در یہ فرایا تھا اور یہ بھی احتمال تھا کہ اس کی خبر سب کونہ پنچی ہوخصوصاً اطراف وحوالی مکہ معظمہ میں (جہاں پیش کا واقعہ پیش آیا ہوگا ) اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور علیف نے نے اولیا و مقتول کی رضا مندی وغیرہ و کھے کر قصاص کو محاف فر ماویا ہوا ور ایسا کرنا رضا مندی اور عدم خصومت کی شکل میں جائز بھی ہے۔ ہماری فقہ میں ہے کہ قاضی کے لیے مستحب ہے کہ وہ پہلے ان لوگوں کو تھی موتروں کی طرف بلائے اور اور رغبت ولائے اور حضرت عرفی کی صورتوں کی طرف بلائے اور اور رغبت ولائے اور حضرت عرفی کی صورتوں کی طرف بلائے اور اور رغبت ولائے اور حضرت عرفی کی صورتوں کی طرف بلائے اور اور دخترت عرفی کی صورتوں کی طرف بلائے تھے۔

غرض اس وفت بھی موزوں سمجما ہوگا کہ ہرصورت سے فتنہ کا سد باب کیا جائے اور غالبا اس لیے اس کا خوں بہا بھی خود حضور علقے نے اپنی طرف سے اوا فر مایا تھا۔

### توجیه مذکوره کی تا سیر حدیث تر مذی سے

پراس توجید کی تا تیر حدیث ترفدی کی کتاب الایات ہے بھی ہوتی ہے کہ اس میں یہاں ہے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ مورد سب ورد کا شمول ثابت ہور ہاہے ابوشر تے کعمی سے بھی مردی ہے کہ حضور علیہ نے اس طرح فرمایا تھا:

اے فزاعہ کے لوگوائم نے ہذیل کے ایک آ دی کوئل کردیا ہے اور میں نے اس وقت اس کی ویت بھی اوا کردی ہے لیکن آج کے بعد اگر کسی کا کوئی عزیز قریب قبل ہوجائے تو اس کودو چیزوں میں سے ایک افٹیار کرنے کا حق ہوگا' دیت یا قصاص' اس سے مزید صراحت ملتی ہے کہ لیمنا تو اس وقت بھی قصاص بی جا ہے تھا، گر آپ نے کسی مصلحت سے اس کونظر انداز فریادیا۔

#### حافظا بن حجراور روايت واقدى سے استدلال

ندگورہ بالانہا مت محققاندو محدثانہ جواب کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا۔ حافظ ابن جُرِّنے اس موقع پر دافتدی کی روایت نقل کر کے اسپے ند مب کے لئے استدلال کیا ہے، اگر چداس کا نام ذکر نہیں کیا، بیل نے کہا سبحان اللہ، بیکام حافظ نے خوب کیا کہ دافتدی جیسے خص سے احکام فقہ بیں استدلال کیا اگر ایسی بات کسی حنفی ہے ہو جاتی تواس کے داسطے ہمیشہ کے لئے عاروشرم کی بات بن جاتی اور ہرموقعہ پراس کا طعند دیا جاتا۔

### حاصل كلام سابق

صدیث الباب کے جملہ لا یقتل مسلم بکافر کے چارجواب ذکر ہوئے

(۱) امام طحادی کا جواب کدکا فرے مرادحر بی ہے ذی تبیں

(۲) حدیث کامقصد دیاء جاہلیت کے تعنیوں کاختم کرنا ہے،اس جواب کوحافظ بینی ،ایام بصاص اورحافظ ابن جمام وغیرہ نے اختیار کیا ہے (۳) ذمی جان ومال وآبروکی حفاظت کے قل میں باعتبار احکام دینوی بھکم مسلم ہے

(س) نی کریم علی نے اپنے خطبہ فتح مکہ میں مسلم وذمی کے درمیان بھی تھم قصاص کی صراحت فرمائی ،اس کے علاوہ پانچواں جواب میہ ہے کہ اس امام طحاوی کی روایت بسند قوی موجود ہے کہ حضرت عمر نے کا فر کے بدلے میں مسلم سے قصاص لینے کا تھم فرمایا ، پھر دوسرا تھم دیا کددیت لے فی جائے ،اس سے شافعیہ نے گہان کیا کہ انہوں نے پہلے تول سے رجوع کر لیا ،ام طحادی نے فر مایا کہ روجوع کا خیال بعید ہے،اور خقیقت یہ کہ دعفرت عرف نے پہلے اصل مسئلہ کا تھم فر مایا ، پھرسلے کی صورت سے دیت کا تھم فر مایا ، پیرت شاہ صاحب نے فر مایا میر سے پہلے جواب کی تا کید حفرت علی ہے ایک اور سے بھی ہوتی ہے جو جصاص کی احکام القرآن میں ابوالجھ با امعدی سے مردی ہے،اس کا خلاصہ بیہ ہواب کی تا کید حفرت علی کے ایک اور سامی کی احکام القرآن میں ابوالجھ با اسمدی سے مردی ہے، اس کا خلاصہ بیہ کہ اہل جیرہ میں سے ایک خص نے دھنرت علی کے پاس آ کر عرض کیا کہ ایک سلمان نے میر سے بیٹے کولل کر دیا ہے، آپ نے جو جو تا ہا ، پھراس مسلمان کو بھلا کر جری کی تلواردی کے مقتل میں لے جائے کراس کولل کر دے ، جبری نے کہ در یک اور اس اثناء میں اولیاء قاتل نے اس سے کہا کہ تم دیت لے سکولو اچھا ہے ،اس سے تمہیں معاشی مدن سے گی اور ہم پراحسان ہو گا ، جبری نے کہا کہ جری نے کہا کہ جری نے بات س کر فر مایا کہ شایدلوگوں نے بھتے برا بھلا کہ جری نے کہا کہ اور اس کے دیا تھا کہ اور اس کی بات س کر فر مایا کہ شایدلوگوں نے بھتے برا بھلا کہ کہ کہا واللہ الیا ہی ہوا ہے اس نے کہا واللہ الیا ہی جائے کہا واللہ الیا ہے ، اس نے کہا واللہ الیا ہم الے دیا تھا کہ والی کی جائے اس کی جائے کہا واللہ کی جائے کہا والی اس کے دیا تھا کہ ان کی والا میں کی جائے کہا والوں کی ویت ہو کہا ہو ان کی ویت ہم کر جائے والی کے دیا تھا کہا کہ کہا والی میں کے دیا تھا کہاں کی ویت ہم کی جائے ک

اس فتم کی روایت جعنرت عمرو، حعنرت عبدالله بن مسعود، اوران کی متابعت میں، حضرت عمر بن عبداالعزیز سے بھی مروی ہیں (پھران روایات کونقل کر کے ) امام جصاص نے کہا' اور جمیں ان جیسے دوسرے حضرات اکا بر میں سے بھی کسی سے اس کے خلاف رائے دیس معلوم ہوئی۔''ا حکام القرآن ص۱۲۴ج اوص ۱۲۵ج الجبع مطبعہ بہیہ مصریہ فی ۱۳۴۷ھ)

#### دیت ذمی کے احکام

ائد حنفیہ کے نزدیک ذمی کی دیت بھی دیت مسلم کے برابر ہے، شافعیہ کھٹ دیت کے قائل ہیں، اور مالکیہ نصف آ ٹارسب طرف ہیں، پوری، آ دھی، بلکہ تہائی کا ثبوت موجود ہے، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا عالباً کہ آنخضرت علی کے زمانے ہیں مختلف صورتوں ہیں مختلف احکام صاور ہوئے ہیں اور کم والی صورتیں فاص خاص مصافح ومعذور یوں کے سبب ہوئی ہیں، اور برنسبت اس کے کامل دیت والے تھم کوکسی مصلحت ومعذوری پرمحول کرنا موزوں نہیں ہے، پھرتخ تن زیلتی ہیں بسند توی یہ بھی نقل ہوا ہے کہ خلقا ءار بعد شکے زمانوں ہیں ویت دمی، دیت مسلم ہی تھی، ان کے بعد حضرت معاویہ کے زمانے ہیں کی ہوئی ہے (العرف الشندیص ۱۳۸۳)

امام ترمذی کاریمارک

ا مام ترندی نے بھی زیر بحث حدیث الباب نقل کر کے لکھا کہ بعض الل علم کاعمل ای پر ہے، وہ سفیان توری، مالک، شافعی، احمدو اسحاق ہیں کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کو کا فر کے بدلہ ہیں آئل نہیں کیا جائے گا، دوسر ہے بعض اہل علم نے کہامسلم کومعا ہد کے بدلہ ہیں آئل کیا جائے گا اور قول اول زیادہ میجے ہے (باب ماجا ولا یفتل مسلم بکا فر)

" تخفة الاحوذی مبار کپوری میں یہال مخضرایک دودلیلیں طرفین کی نقل کی ہیں، اور ابن حزم کا یہ قول بھی نقل کیا ہے بجز حضرت عمر کے اثر مذکورہ کے اور کسی صحافی سے کوئی اثر مروی نہیں ہے، پھر صاحب تخفہ نے نکھا کہ حنفیہ کے پاس کوئی دلیل صریح وضیح نہیں ہے، حالانکہ امام جصاص نے آیات،احادیث وآثار صحابہ سب حنفیہ کے مسلک کی تائید میں نقل کئے ہیں،اگر صاحب تخذ کوایہا ہی بڑا دعوی کرنا تھا تو احکام القرآن کامطالعہ فرما کر پچھے جوامات لکھتے۔

خیرا ہم نے یہاں چو پی کھ لکھا ہے وہ اس مسئلہ کی عظمت واہمیت کے لحاظ ہے بہت کم لکھا ہے اور خدا نے چاہا تو اس کی سیر حاصل بحث اسے مقام پرآ سے گی ، جس سے معلوم ہوگا کہ امام اعظم یا اتمہ حنفیہ جس مسئلہ جس سب سے الگ ہوتے ہیں ، اس ہیں بھی قرآن وسنت ، قیاس و آثار صحابہ وغیر ہاہے کس قدر تو می معظم دلائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔

فقه حنفي كي نهايت اجهم خصوصيت

فقت من کی نہایت اہم خصوصیات پر ستقل تصنیف میں بحث ہونی چاہیے، استاذ محقق ابوز ہرہ معری نے امام ابوصنیفہ کے مناقب میں جو کتاب کسی ہے، وہ بڑی حدیک ' اپ ٹو ڈیٹ' ہے، یعنی قدیم قدروں کے ساتھ جدیدا قدار کے لحاظ ہے بھی اس میں فقد خفی کی برتری نمایاں کرنے میں ان کا تلام کا میاب ہے، گر جہاں انہوں نے فقد خفی کی عظمت دوسرے انکہ کی فقہوں کے مقابلہ میں بلحاظ رائے، ملکیت وحقوق کی آزادگ کے ثابت کی ہو جان انہوں نے بہت بڑی خصوصیت کو چھوڑ دیا کہ فقہ خفی میں ذبی وستا من کو ایک مسلمان کے برابر، جان، مال وعزت کی حفاظت ضروری قرار دی ہے، جتی کے مسلمان اگر کئی و کی کافر کا مال مار لے تو اس کو ایک مسلمان کی طرح وہ مال واپس دلایا جائے گا۔ ڈی کی وہ بی عزت ہوگی جو مسلمان کی ہوگی، یہاں تک کہ اس کے بارے میں ایک عرب مسلمان کی ہوگی، یہاں تک کہ اس کے بارے میں ایک ہو ہی جائز تھیں کہ ہم اس کے بارے میں ایک ہو دی ہو تھیے ایک مسلمان کی عزت کی حقاظت مسلمان کی عزت کی طرح قرار دے دی گئی ہے۔

## بينظيراصول مساوات

اگر مسلمان کسی ذمی و مستامن کو دارالاسلام کے اندر قبل کرو ہے، خواہ وہ مسلمان کتنائی بڑا حاکم ، مالدار ، کاروباری ، یاعلامہ وقت و مقدّا الله میں مسلمان اس کی عزت کرتے ہوں اور خواہ وہ مقدّق ل ذمی کیسائی اونی درجہ کا ہو، خواہ وہ غلام اور دومروں کامملوک ہی ہو اس کو فقہ ختی کی رو سے قصاص کے طور پر قبل کیا جائے گا ، اللہ یہ کہ مقدّق ل کے وارث و بہت اور خوان بہا لے کرا ہے ختی قصاص کو معاف کر و بی ، دومری طرف سارے انمہ جمہتدین کا غرب ہیں ہے کہ کہ کسی مسلمان کو کسی کا فرکق کی پہلے جائے گا ، کسی آزاد کو غلام کے آل پر قبل برائیں کیا جائے گا ، کسی مسلمان مقدّق کے خوان بہا ہے نصف ہوگا۔
مہمیں کیا جائے گا اور ذمی مقدّق کا خوان بہا بھی جو دلا یا جائے گا وہ مسلمان مقدّق کے خوان بہا ہے نصف ہوگا۔

فقد خنی نے بید نیملہ کیا کہ اگر در شدمتنول قصاص جھوڑنے پر آماوہ ہو کرویت دخون بہالیونا چاہیں تو ان کو وہی پوری رقم ولا کی جائے گی ، جو مسلمان مقتول کے در ثام کولتی ہے، کیونکہ ذمی وستامن کا فروں کوشر بعت اسلامی نے مسلمانوں کے برابر کے حقوق حقاظت عطاکتے ہیں۔

### فقداسلام حنفي كى روسے غيرمسلموں كے ساتھ بے مثال روا دارى

اسلام کو چونکہ بمیشہ سے نہایت وسیج دنیا پر حکمران رہاہے۔اب بھی دنیا میں اس کی چھوٹی بڑی تقریباً چالیس حکومتیں موجود ہیں جن میں پینکٹروں تو میں آباد ہیں ،اگران میں غیرمسلموں کے حقوق کی واجبی حفاظت ندگی جائے تو اس قائم نہیں روسکتا ،خصوصیت سے فقہ خلی نے چوحقوق غیرمسلم ریاعا کوعطا کتے ہیں ، ونیا میں کسی غیرمسلم حکومت نے آج تک کسی فیرتو م کوئیس دیتے ، بطور مثال چندا ہم امور کا ذکر کیجا کیا

جاتا ہے،جن میں نفتہ نفی اور غیر نفتہ نفی کا مقابلہ کیا گیا ہے۔

(۱) فقد خنی میں جیسا کہ ذرکورہ بالا تعصیل ہے معلوم ہوا کہ غیر مسلم رہایا کا خون ، حاکم تو م مسلمانوں کے برابر ہے،اگر کو کی مسلمان عمد آغیر مسلم ذمی کوئل کردیے تو اس مسلمان کوئیمی اس کے بدلہ میں قبل کردیا جائے گا۔

(۲) اگر غلطی ہے ایسا کرے تو جوخون بہامسلمانوں کے باہمی تن خطاء سے لازم آتا ہے وہی ذمی کے تل ہے بھی لازم ہوگا۔ دوسرِے ائمہ کا غدجب اورخودا مام بخاری کار بحان اس کے خلاف ہے جس کی تفصیل او پرگزر پھی ہے۔

(٣) مسلم حکومت میں غیرمسلم بھی تجارت میں پوری طرح آزاد ہیں،اوران سے وہی نیکس لیا جاسکتا ہے جومسلمانوں سے لیا جائے گا کوئی فرق نہیں کر سکتے،غیر حنی فقہ کا مسئلہ بیہ ہے کہ اگر غیرمسلم رعایا کے افراد تجارت کا مال ایک شہر سے دوسرے شہر کو لے جا تیں تو سال میں جتنی بار لے جا کیں مے ہر باران سے نیافیکس لیا جائے گا۔

(۳) فقد تنی پی غیرمسلم رعایا کے بڑے مالداروں سے چار در هم ما ہوار، متوسط حال سے دو درہم ما ہوارا ور تغیر ہے درجہ کے لوگوں سے ایک درہم ما ہوارا ور تغیر سے درجہ کے لوگوں سے ایک درہم ما ہوار چڑ بیدلیا جائے گا، جوان کی محافظت کا نیکس اور بطور علامت تا بعیت ہوگا ، مفلس ، فقیر، معذورا ور تارک الد نیا ہے کہے تیں الیا جائے گا، جزیہ صرف جوان اور بالغ مردوں پر ہوتا ہے، بچے اور عورتیں اس ہے مشکیٰ ہیں۔

ا گرکوئی غیرمسلم جزیدکا باتی دار موکر مرجائے تو جزیر ساقط ہوجائے گااس کے ترکہ یاور شہرے کچھنیس لباجائے گا۔

سیرز سیکی وہ صورت ہے کہ کفار کے کی ملک کوسلخافتے کر کے وہاں کے کفار کو بدستورا پی املاک واموال پر قابض رکھاجائے اورامیر اسلمین ان

مریز می مقرر کرے اورا کر کی خاص قم کو یا ہمی معاہدہ کے تحت طے کر لیاجائے کہ شلا سالا نہاتی تی قم دی جایا کر ہے گی تو اس طرح بھی ورست ہے۔

جز میر کے متعلق اوام شافعی کا فرجب میرے کہ وہ کسی حالی میں ایک اشر فی ہے کم ٹیس ہوسکا اور بوڑھے، اندھے، اپانچ ، مفلس، تارک

الدنیا کو بھی معاف ٹیس کیاجائے گا ، بلکہ ام شافعی ہے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مفلس ہونے کے باعث جز بیند و سکے تو اس کو ملکت

کی حدووے یا ہر نکال دیا جائے گا ، غرض اس تنمی کی کوئی تحق قد شنی کے اندر ٹیس ہے بلکہ اس کے برکس ٹر بی ہے کیونکہ مفرت عمر کے دور
فلافت میں ایک بوڑھادی ما نگل پھر رہا تھا ، مفرت عمر نے دیکھا تو اپنے آ دمیوں سے قربایا کہ اس بورٹھے کا وظیفہ بیت المال سے جاری کروو،
مفلافت میں ایک بوڑھادی ما نگل پھر رہا تھا ، مفرت عمر نے دیکھا تو اپنے میں دست سوال دراز کر کے اپنا پیٹ پالے ہے۔
مفلامت میں ایک مقدمات میں تبول ہوگی لیکن اس مسئلہ میں امام ما لک وشافعی دونوں متفق ہیں کہ دعوں کو تبی کی صورت کی حال میں تبول ہوگی لیکن اس مسئلہ میں امام ما لک وشافعی دونوں متفق ہیں کہ دعی کی شہادت کی عال میں تبول ہوگی لیکن اس مسئلہ میں امام ما لک وشافعی دونوں متفق ہیں کہ دی کی شہادت کی عال میں تبول نہیں جو ان نہیں مقدمات میں تبول ہوگی لیکن اس مسئلہ میں امام ما لک وشافعی دونوں متفق ہیں کہ دی کی شہادت کی عال میں تبول نہیں۔

(١) ذي حدودحرم مين داخل جوسكتا ب، دوسر فقها كنز ديك وه داخل نبين جوسكتا اور ندوه مكم عظمه بايد يندمنوره مين آباد بوسكت بين

(۱) و می تمام مسجدوں میں بغیرا جازت حاصل کرنے کے اواخل ہو سکتے ہیں ،امام شافعی کے نزویک عام مسجدوں میں اجازت کے ساتھ واخل ہو سکتے ہیں ،گرامام مالک اورامام احمر کے نزویک اس کو بالکل اجازت ل ہی نہیں سکتی۔

(A) اگراسلای حکومت کو کی دوسری حکومت ہے جنگ کرنی پڑے تو مسلمانوں کا سپر سالار فوج ، غیر مسلم ذمیوں پراعتاد کرکے ،ان سے ہرطرح کی مدد لے سکتا ہے ، دوسر ہے تھبوں میں اس کی ممانعت ہے اور ذمیوں پرکوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا نہ ہی وہ اسلامی فوج میں شریک ہو ہے ہیں۔'
(9) فقد حنی کی رو ہے ، بچز اس صورت کے کہ غیر مسلم ذمی رعایا منظم ہو کر اسلامی حکومت کے مقابلہ برآ جائے اور صورتوں میں اس کے حقوق رعیت باطل نہیں ہوتی ،مشلاکوئی ذمی جزیادانہ کرے ، یا کسی مسلمان کوئی کر کے ، یا کسی مسلمان عورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو ، یا کسی مسلمان کوئی کی ترغیب و سے توان حالتوں میں وہ سزا کا تو مستحق ہوگا گر باغی نہ مجھا جائے گا۔ ، نہ اس کے حقوق شہریت باطل ہول گے۔اس کے برخلاف دوسری تھبوں کی روے ایسا کرنے والوں کے تمام حقوق باطل ہوجا کیں گاوروہ کا فرحر بی سمجھے جا کیں گے۔

غرض بطور مثال چند چیزوں کا ذکر ہوا جس سے فقہ تنفی کی برتری اور اسلامی حکومت کے مزاج سے اس کا نہایت قریب ہونا معلوم ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ تنفی قانون کے مطابق دنیا کی اکثر اور بڑئی بڑی اسلامی حکومتوں میں کا میابی کے ساتھ کمل درآ مدر ہا ہے اور امام شافعی وغیرہ کا فد ہب سلطنت وغیرہ کے ساتھ نہ چل سکا۔

مصر میں البتذا یک مدت تک حکومت اسلامی کا غرب شافعی رہا بگر اس زمانہ میں عیسائی و یہودی تو میں اکثر بغاوتیں کرتی رہیں۔ واللہ اعلیم و علمه اتبع و احکیم.

### موجوده دور کی بہت ہی جمہوری حکومتوں میں مسلمانوں کی زیوں حالی

ایک طرف اسلامی قانون کی غیر معمولی رعایتی غیر مسلمول کے ساتھ و کیمی جا کیں، جن کا پھی ذکراو پر ہوا ہے اور پھر تیرہ سوسال کے علی مشاہدات و تاریخی واقعات کے علاوہ موجودہ دور کی اسلامی حکومتوں کی بھی انتہائی رواداری کے مقابلہ بیں اس ترتی یافتہ دور کے مہذب نام نہاو جہوری ملکوں کے اس طرزعل کو دیکھا جائے جو مسلم رعایا کے ساتھ افتیار کیا جارہا ہے تو دونوں بیس ز بین آسان کا فرق نظر آ نے گا۔ آئا گر ہر ملک کی اقلیتون سے آزادی رائے کے ساتھ استھوا ہ کیا جا سے کہ دوہ اپنے حکم انوں کی زیردتی ہیں بنی خوثی کی زندگی گزارر ہی ہیں یا مصیبت و تنگدتی کی اقلیتون سے آزادی رائے کے ساتھ استھوا ہ کیا جا سے کہ دوہ اپنے حکم انوں کی زیردتی ہیں بنی خوثی کی زندگی گزارر ہی ہیں یا مصیبت و تنگدتی اور ہم دوفت و پریشانی کی ،ان کو فد جب ، گھر ،اور ضمیر ورائے کی آزادی حاصل ہے یا نہیں تو سب تو موں سے زیادہ برقسمت اس معالمہ ہیں وہ مسلمان ہی تکلیں گے ، جو جہوریت اور عدل وانصاف کا ڈوئنڈور اپنے والے حکم انوں کے استبدادی پنجوں ہیں جکڑے ہوئے ہیں۔ ''شاد باید مسلمان ہی تکلیں گے ، جو جہوریت اور عدل وانصاف کا ڈوئنڈور اپنے والے حکم انوں کے استبدادی پنجوں ہیں جکڑے ہوئے ہیں۔ ''شاد باید زیستن'' کے اصول پرنبایت بیکسی و ہر ہی کے عالم جم الراحیون ! آئین

### صحيفة كمانع مين كبيا كبياتها

جبیها کهاس صحیفه میں لا ینتنل مسلم بکا فرتھا، جس کی تمل بحث اور لکھی تئی ،حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہاس میں احکام زکو ۃ مجھی

تھے جس کا ذکر بخاری میں ہے اور مصنف این انی شیبہ سے بااسا دجید بھی ٹابت ہے کہ اس میں زکو قائے مسائل فرہب حنفیہ کے موافق تھے۔ مگر صافظ این حجر نے جہال صحیفہ تذکورہ کے احکام ایک جگہ جمع کر کے لکھے ہیں ، وہاں ان مسائل کا ذکر ترک کر دیا اور ان کو نا قاتل النفات سمجما ، اللہ تعالیٰ حافظ سے درگز رکرے کہ ایس چیز چھیانے کی سعی کی ،جس سے حنفیہ کے مسلک کو فائد و پہنچ سکتا تھا۔

ز کو ة ابل میں امام بخاری کی موافقت حنفیہ

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا''میراقد ہم طریقہ سے کہ جب کسی بات کوشیح بخاری میں پاتا ہوں' خواہ وہ مجمل ہی ہواور پھراس کی تفصیل وہری جگہ وہری جگہ اس کی تفصیل وہری جگہ اس کی تفصیل وہری جگہ وہری جگہ وہری جگہ اس کے ساتھ کی جگہ ہوں' اوراس لحاظ سے ذکو ۃ اہل کے باب میں ند جب حند یکو بخاری سے ثابت کرتا ہوں' اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ صحفہ محضرت علی میں زکو ۃ کے مسائل کا فدکور ہونا بخاری میں اجمالا' اور مصنف فدکورہ میں تفصیل ہے۔ اور وہ تفصیل حنفیہ تل کے مسائل کی موجہ ہے۔ و للہ و مسالم سیخ الانور' و حمدہ اللہ و درضی عندہ و او صاف

و صلط علیهم رسول الله و المؤمنون (اہل مکہ پررسول خدا عظیم اور مسلمانوں کا تسلط ہوا ما فظیمنی نے اس ارشاد نبوی پر کھما
کراس سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو فرماتے ہیں کہ مکہ معظم عنوۃ (یعنی غلب اور زور سے) فتح ہوا تھا اور حضورا کرم علیم کا اس پر تسلط
اس 'صیس' کے مقابل ہے جواسحا ہے فیل کے لئے قال سے روک کی صورت میں ظاہر ہوا تھا 'یعنی قول جمہور کا ہی اور امام شافعی نے فرما یا
کہ معظم صلحا فتح ہوا تھا (عمرۃ القاری ص ا ۵۵ ج ا) اس سے پہلے حدیث الی شریح میں بھی حافظ مینی اس پر کلام کرتے ہوئے دومری ولیل کی طرف اشارہ کر کے جن

ا واقم الحروف عرض كرتا ہے كداس تتم كے طرز تمل ہے تحض ہى نہيں كەحنفية كوفا كده نہيں پہنچا، بلكه برد انقصان بيهوا كدشر يعت اسلامى كے بافتة وراج مساكل پس پشت ہو گئے واوران كى جگه كمزوروم جوح مسائل كومضوط بنا كرچيش كيا گيا واس طرح نه بيحد بدن وفقة كى خدمت جوئى واورند شريعت حقة كى ب

ہمارا ارادہ ہے کہ انوار الباری جس تمام مسائل پر بحث بلا کی تعصب و تنگ نظری ہے ہو، جو خدمت صدیت کا سیح خیا ہے، آخر محیفہ کی جسے مقدی ہعتر و مستد گرانقدر بجموعہ حدیث کے خوادہ سائل زکو آ کومرف اس لئے تا قابل ذکر یا تا تابل القات کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے کہ دہ کسی دومرے مسلک و فقہ کے مؤید اور اپنے مسلک کے مخالف ہیں۔ یہ تو حدیث سے ذیارہ فقہ کی فدمت ہوگئ ، یا بقول حضرت شاہ صاحب کے فقہ سے دیا طریقہ ہے اپنی اور فقہ کی فدمت ہوگئ ، یا بقول حضرت شاہ صاحب کے فقہ سے دھی طرف جانے کار بخان ہموا ، حالا تکہ سے می کہ حدیث سے فقہ کی طرف جانے کار بخان ہموا ، حالا تکہ سے گھر می دھی ہو جس کے محدیث میں اور فقہ کو بطور خادم فن حدیث ان کو درج ہی جگہ و تا ہو گئے تھے۔ بھر بھی نہیں کرتے ، اور اگر کو کی حدیث دومر کی لا تھی ہے بھی تو ہو می کا کہ جس کہ کہ کی حدیث کوموقع پر حافظ ان جس اور کا مقتبار کیا ہے کہ کی حدیث کوموقع و کی سے بھا کر دومر کی جگہ نے مطال جس کی نشانہ میں ذکر کرتے ہیں تا کہ دومر ول کو اس سے فائد دیں جمل کی نشانہ ہی جمل کے دختر سے شاہ مواج کے اللہ می تھر دومر میں فقہ ان جس کی نشانہ میں دومر می کو شانہ ہی دی جس کی دومر میں کو شانہ ہی دھر می تھر مظان جس کی نشانہ میں دومر می کو شانہ ہی دھر می جانے کی دومر میں فید کے مطابق اس کی نشانہ میں جانہ کو میں جس کی ان کو میں میں فید کی مورد کی میں خواج کی اس کی نشانہ کی دومر میں میا کہ کہ دومر میں فیم کی کہ کہ کے دومر میں کو کہ کی دومر میں کو نشانہ میں دومر میں کہ کو دومر میں کو کہ کی کہ کی کو کہ کی دومر میں کو نشانہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کو کو کو کہ کی کو کہ کو کو کی کے دومر کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو ک

ر مروں وہ سے جاہر جنابت کرنے والے پر جبکہ وو صدو دحرم میں پناہ لے لے اول این حزم کی تائید فد بہام اعظم وا مام احمد تنک کی بیں اور نکھا کہ ابن حزم نے ایک جرم سے باہر جنابت کرنے والے پر جبکہ وو صدو دحرم میں پناہ لے لے اول ابن حزم کی تائید فد بہام اعظم وا مام احمد تنک کی بیں اور نکھا کہ ابن حزم سے اور است کی خلاف کسی صحافی ہے بھی منقول نہیں ہے اور نکھا ہے کہ ابن حزم ہے ایک وشافعی پر تشنیع کی ہے کہ ابن دونوں نے اس مسئلہ میں ان مب صحابہ کرام اور کیا ہا اور سنت کی مخالفت کی ہے اور ابن خطل کے واقعہ ہے استدلاکرنے والوں کو جو آبات و سے ہیں۔

#### الاوانهالم تحل لا حد قبلي ولا نحل لاحد بعدي

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کے اس میں حق تعالیٰ کا تکوینی مقصد بتلایا گیا ہے ( کے حضرت حق نے اس بقد مبارکہ کوائی حیثیت وشان کا بتا ہے کہ اس کی ہوئیا میں ہے کہ اوقتد ار میں رہے گرونیا میں جق وباطل ملا ہوا ہے سارے کا مہت تعالیٰ کی مرضی کے موافق بی نیمیں ہوئے جیے فرمایا و صاحب الحسف المسجن والانس الا لم بعبدون بیاؤ مقصد بتلایا گراس کے موافق عمل کرنے والے کتنے بیل سب کو معلوم ہے لہداز مانے میں مکہ معظمہ پر کفار کا تسلط تکوین فرکور کے منافی نہیں چنا نچہ جامع صغیر میں ہے کہ ان محلة لا یعجلها احلها ( کہ معظمہ کی حرصت کے خلاف کوئی نہ کرسے گا۔ کریے خوداس کے باشندے بی کی کواس بات کا موقع ویں)

#### ولا تلقط سا قطتها الاالمنشد

#### قوله عليه السلام فمن قتل الخ:

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بینی آج کے بعد مسئلہ ایسائی ہوگا۔ کیونکہ حدیث ترفدی کا حوالہ پہلے ہی گذر چکاہے جس میں بعد الیوم کی صراحت ہے اور خاص واقعہ میں جوحضورا کرم ایک فی نے کسی مصلحت سے مسامحت فرمائی تھی اس کا ذکر پہلے بھی ہوچکاہے۔

#### قوله عليه السلام امام ان يعقل و اماان يقاد اهل القتيل

علامہ مادردی کا قول میں کے منظم کے معظمہ ہے تو حضرت خالد بن ولیڈ محنوۃ (غلبداورز ور ہے ( داخل ہوئے تتے اوراعلی کمدے حصرت زبیر بن العوام مسلحاً داخل ہوئے تتے اورای ہے حضور علیہ بھی داخل ہوئے تتے اس لیے آپ کی واخلہ کی جہت والی بات مسلحاً کی زیاد دشہرت ہوگئ ( عمدۃ القاری نے اس ۱۳۳۹) استدلال کیا ہے اوران کے یہاں قبل کے نتیجہ میں ولی مقتول کواختیار ہے خواہ قاتل سے قصاص نے یادیت قاتل کی رضامندی اس یارے میں ضروری نہیں ہے حافظ بینی نے ص۱۳۳/۱۳۴ نکھا ہے کالجیٹ اوز تی شافعی احمد ایخی ابولور کا یہی ند ہب ہے سفیان ٹوری اور کو فیوں کا ند ہب ہے ہے کہ تن عمد میں وہ صرف قصاص لے سکتا ہے اور دیت بغیر رضا کے قاتل نہیں لے سکتا۔ امام ما لک سے بھی مشہور تو ل یہی ہے

#### حافظا بن حجر كاتسامح

حافظ نے فتح الباری میں ۱۹ میں انسان کے معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ آئے درام ما لک وسفیان کا اصل ڈرہب یہ ہے کہ قصاص بی کا حریمی فصاص بی کا وجوب اولی طور پر متعین ہے کیونکہ قرآن مجید میں فصاص بی کا وجوب اولی طور پر متعین ہے کیونکہ قرآن مجید میں صاف ارشاد ہے کہ کتنب علیہ کم القصاص فی القتلی اور قصاص قو در بی ہے کہ کونکہ قرآن مجید میں صاف ارشاد ہے کہ کتنب علیہ کم القصاص فی القتلی اور قصاص قو در بی ہے کہ کونکہ قرآن مجید میں صاف ارشاد ہے کہ کتنب علیہ کم القصاص فی القتلی اور قصاص قو در بی ہے کہ کونکہ قرآن مجید میں اور مجان کے دولات میں کہ دولات کے بین کہ دولات میں اور مجان کی دولات میں اور محتی کے لی ظامی میں بانم کوئی مما مست نہیں اور تی محد کی صورت میں اصل وجوب خون کے بدلہ میں خون کا ہونا چا ہے کیونکہ دولوں صور توں اور محتی کے لی ظامے ایک جیسے ہیں لہذا آئی خطا کی صورت میں جو مجدوری وضر وردت سے مال کونش کے برابر کردیا گیا تھا۔ وہ ضرورت یہاں نہیں ہے جیسے ہیں لہذا آئی خطا کی صورت میں جو مجدوری وضر وردت سے مال کونش کے برابر کردیا گیا تھا۔ وہ ضرورت یہاں نہیں ہے

غرض قتل عمد کی صورت میں نہ تو آئمہ حنفیہ کا نہ جب یہ کہ قاتل کو اختیار ہے اور نہ ہی وہ ایسی غیر معقول بات کہہ سکتے ہیں البتدان کا شہب بیضرور ہے کہ دوسرے درجہ پراگراولیاء مقتول قصاص نہ لینا چاہیں اور دیت لینا چاہیں تو وہ قاتل کی رضا مندی ہے ایسا کر سکتے ہیں تو اس میں دونوں طرف کی رضا مندی ومراضاۃ شرط ہے صرف قاتل کو ہا اختیار کہنا غلط ہے مکن ہے کہ حافظ نے الیمی صورت کو بجھنے ہیں غلطی کی ہو۔ واللّٰداعلم حدیث الباب حنفیہ کے خلاف نہیں ہے

حضرت شاہ صاحب نے قرمایا کہ حدیث الباب ہمارے خلاف نہیں ہے کیونکہ یہاں حدیث میں ولی کومقول کا اختیار دیا گیا ہے قصاص لے یا دیت اس کوہم بھی ماتے ہیں آ کے بیر کہ یہاں رضا قاتل کا ذکر نہیں ہوا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی چیزی چیز و ہے کی جگہ مال و ہے پراس کی رضا مندی میں ہوا کرتی ہے کہ وہ دیت کو جان کے جگہ مال و ہے پراس کی رضا مندی طاہر تھی جو کھ دشواری بظاہر ہوتی ہے وہ اولیاء مقتول کی رضا مندی میں ہوا کرتی ہے کہ وہ دیت کو جان کے بدلے میں گویا کم ورجہ کی چیز پر راضی ہوتے ہیں اور حافظ مین نے بخیر النظرین پر اکھنا کہ ہاولیاء مقتول کے لیے تخیر نہیں ہے بلکہ ان کو بلکور تر غیب کہا گیا ہے۔ کہ بہتر واضح صورت کو اختیار کریں تو اچھا ہے اس سے ہے جھنا کہ ان کو مستقل طور سے اختیار دے و یا گیا ہے۔ یا ان کے لیے رضیا قاتل بھی ضروری نہیں رہی حدیث نہوی کا منشانہیں ہے۔

امام طحاویؓ کے دواستدلال

لنے الباری م 179 جا جی امام طحاوی کے دواستدلال اور بھی اس بارے میں نقل ہوئے ہیں جو مخضرا لکھے جاتے ہیں (۱) صدیث انس کے حضورا کرم علیقے نے فرمایا کہ کتاب اللہ قصاص ہے کیونکہ آپ علیقے نے کتاب اللہ ہی سے قصاص کا فیصلہ ذکر کیا تخیر نہیں کی اگر ولی مقتول کو اختیا ہوتا کہ وہ اپنی مرضی ہے چاہے قصاص کے یا دیت لے تواس کو حضور علیقے ضرور بتلاتے صرف قصاص کو کتاب اللہ کا فیصلہ فرما کرسکوت نہ فرماتے اور یوں بھی جا کموں کا قاعدہ ہے کہ وہ صاحب حق کو بتلادیا کرتے ہیں کہ تہمیں اتن باتوں کاحق ہے جس کو اللہ کا فیصلہ فرما کرسکوت نہ فرماتے اور یوں بھی جا کموں کا قاعدہ ہے کہ وہ صاحب حق کو بتلادیا کرتے ہیں کہ تہمیں اتن باتوں کاحق ہے جس کو

چاہوا نقتیار کرلوجب آپ علی کے صرف قصاص کو علم البی ظاہر فرمایا تو اس کی روشتی میں خیر النظرین کو بھی سمجھنا جا ہے کہ اس ہے آپ کا مقصد ولی مقتول کا اختیار دیتا ہے یا محض احسن واصلح کی ترغیب دینا ہے۔

(۲) اس امر پراجماع ہے کہ اگر ولی مفتول قاتل ہے کہے کہ تو جھے اتنا مال دیدے تو میں تھے لئے ہے ہوادوں گا تو قاتل کو مجبور نہیں کر سکتے کہ اس کو قبول بی کر لے اور نداس کو مجبور کر کے مال لیا جا سکتا ہے۔ اگر چہ خود قاتل کو چاہیے کہ مال دے کرا بنی جان کی حفاظت کرے۔

#### مهلب وغيره كاارشاد

اس کے بعد حافظ نے خودہی مہلب وغیرہ کا مندرجہ ذیل قول نقل کیا ہے:

نی کریم علی کے کارشاد'' فہو منحیر المنظرین '' ہے معلوم ہوا کہا گرولی مقتول سے عنوعلی مال کاسوال کیا جائے تواس کوا ختیار ہے کہ اس کو قبول کرے بارد کر کے قصاص لیے ،اگر چہ بہتر یہی ہے کہ اولی وافضل کو پہند کرے نیکن اس ارشاد کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ قاتل کو مجبور کریں گے کہ وہ دیت ضرورا داکرے''۔

پرکہا: کہ بت کریمہ اس مریراستدال کیا گیا ہے کہ آل عمری صورت میں واجب قود وقصاص ہی ہے اور دیت کا مال اس کا بدل ہے اور بعض نے کہا کہ واجب دونوں ہی ہیں اوران میں اختیار ہے، یدونوں قول علماء کے ہیں ، زیادہ سجی قول اول ہے'۔ (فخ الباری ۱۱ ہو ۱۲۹۶)

میر بحث بہت لمبی ہا گرخدا نے چاہا تو کتاب الدیات میں بین کر حسب ضرورت اس کی تخیل ہوگی ، حضرت شاہ صاحب کی عاوت تھی کہ وہ بہت ہے مسائل پر ابتدائی پاروں ہی میں سیر حاصل بحث فرما دیا کرتے تھے، اس لئے ہم بھی اس کوکسی قدر تفصیل ہے کہتے ہیں اوران سے برا اوران سے برا فائدہ یہ بوگا کہ ائمہ حضیہ کی کتاب وسنت پر وسعت نظر ، علوم نبوت سے اعلیٰ مناسبت اور گہری نسبت نیز اجاع حتی واحق کی شان معلوم ہوگی ، اوران سے آئندہ مسائل کے تشیب وفراز کو بھی میں ہی بری مدد سلے گی۔ و ما ذلک علی اللہ بعزیز .

الا الا ذخور اذخر کاتر جمہ حضرت ثناہ صاحب نے مرچیا گند فر مایا کہ اور پنجا بی میں کتر ن بتلایا، اذخر کی مشہور ہے، بیا یک نباتی دواہے، جو امراض معدہ، جگر، گردہ ومثانہ دغیرہ میں بہت نافع ہے۔

### فخرج ابن عباس

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس حضورا کرم علی کے گھی ہے باہر نظے، اور الفاظ نہ کور فرمائے، حال تکہ یہ بات خلاف واقعہ ہے، حافظ ابن جراور حافظ بینی وغیرہ سب نے تصریح کی ہے کہ حضرت ابن عباس اس موقعہ پر موجود نہیں تھے، اور نہاس وقت حضرت ابن عباس سے موجود تھے کیونکہ وہ تو صحابی بھی نہیں جیں بلکہ طبقہ گانیہ جیں، اس لئے واقعی بات یہ کہ عبیداللہ اپنے والے عبیداللہ ای وہاں موجود تھے کیونکہ وہ تو صحابی بھی نہیں جیں بلکہ طبقہ گانیہ جی باس لئے واقعی بات یہ کہ عبیداللہ اپنے زمانے کی بات کا ذکر کر رہے جیں کہ حضرت ابن عباس زمانہ نہوت کا اتنا واقعہ بیان فرما کر اپنے مکان سے باہر نظے اور آئندہ کلمات کہے۔ چنانچہ بھی صدیم بخاری اور بھی کئی جگہ آئے گی، کتاب الجبادی ۱۳۲۹ اور باب الجزیوں ۱۳۹۹ جی بیصراحت ہے کہ کی مدیم نے کہا ت سرے سے ذکر بی نہیں ہے اور مفاذی ۱۳۲۸ ، باب قول المریض ۱۳۸۱ اور پھر کتاب الاعتصام ص ۱۹۵۵ بیں بیصراحت ہے کہ عبیداللہ نے کہا کہ دھزت ابن عباس اس طرح کی کلمات فرمایا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے بیان کے وقت اپنی دائے کا عبیداللہ نے کہا کہ دھزت ابن عباس اس طرح کی کلمات فرمایا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے بیان کے وقت اپنی دائے کا عبیداللہ نے کہا کہ دھزت ابن عباس اس طرح کی کلمات فرمایا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے بیان کے وقت اپنی دائے کا

اظهارکیا کرتے تھے، حافظا بن تجرنے لکھا ہے کہ اس بات کوحافظ ابن تیمیہ نے بھی اپنے رسالہ ردر وافض بیں جزم ویقین کے ساتھ لکھا ہے۔ حافظ ابن تجرنے بہال ریمی لکھا ہے کہ کہ اس واقعہ سے حضور عقایۃ کی موجودگی بیں اجتہاد کا وقوع وثبوت ہوا، ( کیونکہ حضرت عمر اور آ یہ کے ہم خیال حضرات کی ایک رائے تھی اور حضرت ابن عباس کی دوسری۔

حافظ بینی نے بھی استنباط احکام کے عنوان کے شمن میں لکھا کہ حضور علیہ کا کتابت نہ کراتا اجتہاد کی اجازت واباحت کے عم میں ہے کہ صحابہ کرام کواجتہا دکے لئے چیوڑ دیا۔

یماں بیامریمی قابل ذکر ہے کہ تمام علماء است نے اس بارے میں حضرت عمر اور آپ کے ہم خیال حضرات صحابہ کے اجتہا دکو حظرت ابن عباس وغیرہ صحابہ کے اجتہاد پر ترخیح دی ہے ، کیونکہ حضرت عمر وغیرہ کاعلم وفضل وتفوق دوسرے خیال کو حضرات کے مقابلہ میں مسلم تھا، اور اس سے ایک طرف تو اجتہاد کا ثبوت ہوا، جس کے ساتھ ان لوگوں کے لئے جواجہ تبادی صلاحیتوں سے بہر مند نہیں ، تقلید کی ضرورت وجواز مجب علی خام وفضل واجتہادی تفوق اس امر کا بھی متقاضی ہوا کہ دوسرے ایکہ جہتدین کے فقہ و اجتہاد پر اس کو ترجیح وی جائے۔ واقافہ اعلم و علمہ اتم

تقلیداً مُم چیج کی این بارے میں حضرت استاذ الاساتذ و مولا نامحمود الحسن صاحب نے ایسناح الا دلہ میں پوری بسط ایسناح اور دلائل سے کلام کیا ہے، ہرز مانہ کے اکا برعلائے امت اور محدثین وفقها کا تقلیدائمہ جمہتدین کرتا اور اسکو ضروری بتلا ناس کی حقیقت واہمیت کی بوی دلیل ہے، علامہ امام الحرمین ، ابن السمعانی ، غزانی ، شافعی وغیر ہم کا خود مقلد ہونا اور اپنے تلانہ و کوامام شافعی کی تقلید کا وجوب بتلانا ثابت میں جسمت شاہ ولی القدصاحب نے 'الانصاف' میں تحریفر مایا۔' ووصدی کے بحد جمہتدین میں کسی جمہتد کا اتباع عام طور ہے ہونے گا ، اور ایسان کی بہت کم ہوئے ہیں جو کسی ایک معین غرب پراعتا دنہ کرتے ہوں ، اور اس اتباع کو بدرجہ واجب سمجھا جاتا رہا ہے ، نیز حضرت شاہ صاحب موصوف کا خود کو خوکو کو خوکو کو کی ایک معین غرب پراعتا دنہ کرتے ہوں ، اور اس اتباع کو بدرجہ واجب سمجھا جاتا رہا ہے ، نیز حضرت شاہ صاحب موصوف کا خود کو خوکو کو کھی ایک معین غرب پراعتا دنہ کرتے ہوں ، اور اس اتباع کو بدرجہ واجب سمجھا جاتا رہا ہے ، نیز حضرت شاہ صاحب موصوف کا خود کو خوکو کو کھی ایک معین غرب پراعتا دنہ کرتے ہوں ، اور اس اتباع کو بدرجہ واجب سمجھا جاتا رہا ہے ، نیز حضرت شاہ صاحب موصوف کا خود کو خوکہ کی کھی اور کے ہیں ۔ واللہ تعال اعلم ۔

## بَابُ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيُلِ

(رات کے وقت تعلیم وواعظ کرنا)

(١١٥) حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ آخُبَرَنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِ عَنُ هِنَدِ عَنُ أَمِّ سَلَمَةَ خَوَ عَمْرُووْ يَحُيَى بُنِ سَعِيْدِ عَنِ الزُّهْرِيِ عَنِ آمُرَاةٍ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتِ اسْتَيُقَظَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا أَنْزِلَ اللَّيْلَةِ مِنَ الْفِتَنِ وَمَا ذَافْتِحَ مِنَ الْخِزَآئِنِ آيْقِظُو اصَوَاحِبَ الْحُجَرِ فَوُبُ كَاسِيَةٍ في اللَّذُيَّا عَارِيَةٌ فِي الْأَخِرَةِ.

تر جمیہ: حضرت ام سلمہ ہے روایت ہے کہ ایک رات حضور علی ہے بیدار ہوئے اور فر مایا کہ سجان اللہ! آج کی رات کس فذر فتنے نازل کے گئے، اور کتنے فزانے کھولے گئے، ان جمرہ والیوں کو جگاؤ، کیونکہ بہت می عور تیں (جو) دنیا میں (باریک) کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں بر ہند ہول گی۔

تشریکی: مطلب بیہ کاللہ کی رحمت کے خزانے نازل ہوئے اور اس کا عذاب بھی اتراء دوسرے بیک بہت می ایک عور تیں جوالیے باریک کپڑے استعال کریں گی جن ہے بدن نظر آئے ، آخرت میں انہیں رسوا کیا جائے گا۔

میرصدیث امام بخاری نے اپنی سیح میں اپ مختلف اساتذ و حدیث ہے مختلف الفاظ میں پانچ جگدروایت کی ہے، روایت کرنے والی صحابیہ ہرچگہ حضرت ام سلمہ ہی ہیں ، کیونکہ اس رات میں حضورا کرم علی ہے اس کے پاس تشریف رکھتے تھے۔

بخاری میں ذکر کر دہ یا نچوں روایات کی تشریحات

(۱) بہاں بیان کیا کہ ایک رات میں صنور اکرم علیہ بیدار ہوئے، گھر فرمایا، سجان اللہ! آج کی رات کئے گئے اترے اور کئے خزانے کے ، جمرہ والیوں کو جگا وہ کہ بہت کی دنیا کا لباس پہنے والیاں آخرت کے لباس سے محروم ہوں گی (کر دنیا میں تواپنے مال و دولت کے سبب خوب عمدہ اور ایکھ لباس پہنچ تھے مگر چونکہ آخرت کے لئے نیک ممل وتقوی کی زندگی افتیار نہ کی تھی ماس لئے وہاں لباس تقوی سے صاری ہوں گی۔ اور یہاں کے بناؤ سنگھارا ورحسن وجمال کی نمائش سے جوشہرت ووجاہت حاصل کی تھی ، وہاں اس کے مقابلہ میں اس کے دوجاہتی ، سمیری و بے دوقی ہے دوجارہ وں گی کے وقت وعظ وہے سے کا بیان ہوا۔

(۲) اس کے بعد کتاب البتجد میں امام بخاری نے عنوان باب قائم کیا کہ نبی کریم علی ادار نماز ولوافل کی ترغیب دیا کرتے اللہ علی اوقات معزمت علی و فاطمہ درضی اللہ عنہا کا ورواز و بھی رات کے وقت تشریف لے جا کر کھڑ کھڑ ایااور نماز تبجد کی فضیلت سائی، پجر بھی صدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طرح ذکر کی حضورا کرم علیہ اور شخص پجرفر مایا: سبحان اللہ! آئ کی رات کس قد رفتنوں اور کننے خز ائن رحمت کا نزول ہوا، ججرہ والیوں کوکون جا کرا تھائے ؟ اچھی طرح سمجھ لوک یہاں و نیا ہیں لباس بر بھی جہنے والیاں آخرت میں بطور سرانگی ہوں گی بنماز چونکہ و نیا کے فتوں اور آخرت کے عذاب سے و حال بن جاتی ہوں گی بنماز کی ترغیب ہوئی۔

(۳) اس کے بعد کتاب اللہا سے جو توان باب میرقائم کیا گیا کہ حضورا کرم علی الباسوں اور فرشوں کے بارے میں کتنی مخبائش و ہے تھے، لینی کس شم کے لباس اور فرش کو جائز قر اردیتے تھے اور کس کوئیس۔ بی حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح روایت کرتی ہیں: ایک مرتبہ ٹی کریم علی دات میں گلمہ پڑھے ہوئے بیدار ہوئے، پھر فر مایا کہ آج کی رات کس قدر فتنے اور کس قدر فرزانے نازل ہوئے؟ کون جا کر جرووالیوں کو جنگائے گا؟! بہت ی عورتیں و نیا میں لباس پہنتی ہیں، گرقیا مت میں تو وو نگی ہوں گی حدیث فہ کورہ کے ایک راوی نہ کریے کہا کہ اس حدیث کی ایک روایت کرنے والی مسماق ہندا ہے لباس میں تسمتر کا اس قدرا ہمتام کرتی تھیں کہا ہے کہا دوایت کرنے والی مسماق ہندا ہے لباس میں تسمتر کا اس قدرا ہمتام کرتی تھیں کہا ہے کرنے کی جودونوں آسٹینیں جی گھنڈیاں نگا تیں تھیں، جو ہاتھوں کی انگلیوں میں بندھتی تھیں (تاکہ کلا ئیاں نہ کھلیں)

(٣) آ کے کتاب الاوب میں باب الکبیر والشیخ عندالہ جب کاعنوان قائم کر کے بھی امام بخاری اس حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کولائے ہیں اس میں الفاظ روایت کا فرق بیہ ہے کہ نز ول خز ائن کا ذکر نز ول فنن سے مقدم ہے۔

ک عرب میں دستورتھا کہلہاں فراخ استعمال کرتے تھے، چست اور تک لباس کو پیندنہیں کرتے تھے، عورتیں اس بارے میں اور بھی مختاط تھیں کہ جہم کی بناوٹ لباس سے نمودار نہ ہو، اس کے لئے گھنڈ یوں کا استعمال کیا گیا، اس سے بے لباس سے نمودار نہ ہو، اس کے لئے گھنڈ یوں کا استعمال کیا گیا، اس سے بے معلوم ہوا کہ جہم کی عربانی صرف ای بھر نہیں کہ باریک کپڑے ہے جائیں بلکہ ذیادہ چست لباس بھی تستر کے خلاف ہے، خصوصا عورتوں کے لئے کہاں کا تمام جہم عورت ہے اور نمائش کی حصری بھی جائیں۔ (مؤلف)

(۵) اس کے بعد کتاب الفتن میں باب قائم کیا کہ' آئندہ ہمآئے والا ہم زمانہ کے کاظاہیے سابق زمانہ سے برااور بدتر آئے گا "گھر پہلی حدیث امسلمہ رضی اللہ تعالی نے عنہا روایت کی ،اس میں یہ بھی ہے کہ حضورا کرم علیات گھرا کر بیدار ہوئے ،اور فرما یا کہ بیجان اللہ! اللہ تعالی نے اپنی رشت کے کتے فرزائے آئے کی رات اتارے ،اور کتے ہی فتنے اترے ،کون جا کر جمر ووالیوں کو جگائے ،آپ علیات کا مقصمہ از واج مطہرات تھیں ،تا کہ وواٹھ کرنماز پڑھیں اور فرما یار ب تحاس یہ فیل اللہ نُنسا عَادِیَة فی الا اَجوَ قِ. اس آخری جملہ کے محدثین نے بہت سے معافی ومطالب لکھے ہیں وہ بھی یہاں یکھا کیلئے جائے ہیں۔

رب کاسیة کی پانچ شرحیں

(۱) و نیا پی مال و دولت کی بہتات تھی ،خوب انواع واقسام کے لہاس پہنے گرتفوی وعمل صالح سے خالی تھی ،اس لئے آخرت کے ثواب سے عاری ہوں گی۔

(۲) نہایت باریک کپڑے استعال کئے تھے کہ جسم کی بناوٹ نمایاں ہوراس کی سزایس آخرت کی عربیانی ملے گی، چست لباس کا بھی بھی تھم ہے۔

(۳) خدا کی نعمت دنیا میں خوب ملی ، مزے اڑائے ،اچھا کھایا پہنا ،گرشکر نعمت ہے خالی تھیں کہا کٹڑ عور تیں ناشکری ہی ہوتی ہیں ،اس لئے وہاں کی نعمتوں سے عاری ہوں گی۔

(۳) بظاہر دنیا میں لباس پہنتی تغییں تکر ساتھ ہی حسن و جمال کی نمائش بھی کرتی تغییں ،مثلاً دو پٹر گلے میں ڈال لیااوراس کے دونوں لیے کمر کی طرف مچینک دیئے ،تا کہ بینہ کی نمائش ہوتواس عریانی کی بخت سزا آخرت میں لیے گی۔

(۵)'' هن لباس لکم و انتم لباس لهن '' کے طریقہ ہے مراد معنوی طور ہے لباس بہنزااور معنوی ہی حریا فی مراد ہے مطلب یہ کہ خوش شمتی سے نیک شوہر ل گیا الیکن اس خلعت تزوج کے باوجود خود کوئی نیک عمل دنیا میں نہ کیا ، تواس کوشوہر کی نیک ہے کوئی فا کدہ حاصل شہوگا ، وہاں تو تیعنی کیا نہیں تھاتی بھی کار آمد نہ ہوں گے ، قال تعالیٰ ' فلا انساب بینھم '' وہاں حساب کے وقت سب ایسے ہوجا کیں گے جیسے ان میں کوئی بی تعلق تھائی نہیں۔

حافظ ابن جرّ نے بیسب معانی لکھ کر بتلایا کہ بیآ خری مطلب علامہ طبی ؒ نے ذکر کیا ہے اور اس کو مناسبت مقام کے لحاظ ہے ترجی بھی دی ہے کیونکہ حضورا کرم علی ہے نے اپنی از واج مطہرات کوڈرایا ہے کہ وہ بینجبروں کی بیویاں ہونے کے گھمنڈیں آ کرلہاس تقوی وعل صالح سے عافل ندہوں ، اور جب ان نفوی قد سید کو حقید کی جارہی ہے تو اور دوسری امت کی ماؤں بہوں کے لئے بدرجہ اولے برائیوں سے بہتے اور بھلائیاں افتیار کرنے کی ترغیب ہے۔

بحث ونظر

یہاں صدیث الباب کوامام بخاری نے استاذ صدقة بن الفضل مروزی م ۲۲۲ ہیں روایت کیا ہے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ موصوف سے استاد صدقة بن الفضل مروزی م ۲۲۲ ہیں روایت کیا ہے، اور محدثین میں مقتدد ہتے، حافظ ابن جمر سے استحاب صحاح بیں سے صرف امام بخاری نے بی روایت کی ہے اور حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ حنفیہ کے قل بی مقتدد ہتے، حافظ ابن جمر نے کہ کا ان کو مصاحب حدیث کوالگ الگ تمایاں کر کے دکھلاتے سے کہ دوائل الرائے اور صاحب حدیث کوالگ الگ تمایاں کر کے دکھلاتے

ين، (تهذيب ص ١٣٥ ج ) اوراين الي حائم في بحى كتاب الجرح والتعديل ص ٢٣٨ من كان صاحب حديث و صنة كاريمارك ويار

#### حضرت شاہ صاحب کے ارشادات

قرمایاها فاانول باب تجسد معنی ہے ، پینی آنے والے واقعات و حالات آپ کوجسم کر کے دکھائے گئے ،اوریہ بھی ایک شم کا وجود بی ہے جس طرح کیلۃ البراء ۃ بیں آئندہ سال کے لئے مقدر ہونے والی چیزوں کا وجود تقدیری ہوتا ہے ،غرض جو پھھ آپ نے اس رات میں دیکھاوہ بھی ایک شم کا وجود ہی ہے۔

ہرشی کے وجودات سبعہ

اورجس طرح کسی تی کا وجود جسمانی ہوتا ہے اس کے چھوجوداور بھی ہیں، روحانی ، مثالی بھی ، نقد بری ، ذری وغیر ہمروجود کا عالم الگ ہے، کو یا سات وجود کے سات زمینیں پیدا کی ہیں، جس میں علما کواشکال سات وجود کے سات زمینیں پیدا کی ہیں، جس میں علما کواشکال بیش آیا ہے اور حضرت نا توقوی نے اس پر شتفل رسالہ (تحذیرالتاس) لکھا ہے میری رائے کی ہے کہ صدیث مشار الیہ میں تی کی وجودات سبعہ ہی کا ذکر کیا گیا ہے، نہ یہ کہ وہ اشخاص متعددہ یا اشیاء کیٹر وہ وتی ہیں۔

#### حجره وبيت كافرق

فرمایا ججرہ گھر کے مما منے کا گھیرا ہوا گئی بغیر حجمت کے ہے ، جنع حجر وحجرات اور مسقّف حصہ کو بیت کہا جاتا ہے۔ ملامہ سمہو دی نے وفا میں تصریح کی ہے کہ تمام از واج مطہرات کے پاس بیت اور حجرے تھے۔

فر مایا: رب کاسیة عاربیة ہے وہ ظاہری لباس پہننے والیاں ہیں، جولہاس تقوی ومل صالح ہے محروم ہیں۔

#### انزال فتن ہے کیا مراد ہے

فنتن کو نازل کرنے سے کیا مطلب ہے، جبکہ اس امر کی حقیق نسبت حضرت حق سبحانہ کی طرف موز وں بھی نہیں ، محقق حافظ بنی نے لکھا کہ معنی مجازی مراد ہیں، لیعنی حق تعالی نے فرشتوں کو آئندہ کے امور مقدرہ کاعلم عطافر مایا۔ اور نبی کریم آبایت کو بھی اس روز وحی البی سے ان فتنوں کی خبروی گئی، جو بعد کو ہونے والے متھاس کو مجاز انزال ہے تعبیر کیا گیا۔

#### خزائن ہے کیا مراد ہے

حافظ بینی نے لکھا کہ خزائن سے مرادح ت سبحانہ و تعالی کی رحمت ہے، جیسے قرآن مجید میں ''خزائن رحمۃ ربی'' فرمایا ہے اور فتن سے مراد عذاب البی ہے، کیونکہ وہ فتنے عذاب کا مزاوار بنادیتے ہیں۔

مہلب نے کہا کہ اس ارشاد نبوی سے معلوم ہوا کہ فتنہ مال بھی ہوتا ہے اور غیر مال بھی۔ حضرت حذیفہ فر ماتے تنے کہ ایک شخص جوفتنہ اینے اہل و مال میں پیش آتا ہے نماز وصد قداس کا کفار و کردیتے ہیں۔

واؤوی نے کہا کہ ماذاانول اللیلة من الفتن اور ما ذا فتح من الخو ائن دونوں ایک بی ہیں۔اور ایباہوتا ہے کہ بھی تاکید کے لئے عطف شی علی نفسه کردیا کرتے ہیں، کیونکہ فتح فزائن سبب فتندوآ زمائش ہوجایا کرتا ہے۔

حضور علی کارشاد بالکل صحیح ثابت ہوا کہ آپ علی کے بعد بکثرت نتنے بھی رونما ہوئے اور دنیا کے فرزانے بھی ہاتھ آئے ، کہ محابہ کرام کے زمانہ بیں روم ، فارس وغیرہ فتح ہوئے ، اور بیآ پ علی کے بعد بکثرات بیس سے بھی ہے کہ جیسی خبر دی تھی و لیں ہی فلا ہر ہوئی۔ حافظ عینی کے زمانہ بیس کے زمانہ بیس زنان مصر کی حالت

حافظ موصوف نے لکھا کہ حضورا کرم علی ہے جن باتوں ہے دوکا اوران پرعذاب ہے ڈرایا تھا وہ ہمارے زمانہ کی مورتوں میں بہت عام ہوتی جارہی جیں، نہایت مصرفاندلباس پہنتی ہیں، ان کی ایک چھوٹی قبیعی غیر معمولی عام ہوتی جارہی جی بان کی ایک چھوٹی قبیعی غیر معمولی تھے۔ بھی جارہ ہوتی ہے۔ آجھی خاصی قبیعی بن عتی ہے، اس تھیت پر تیار ہوتی ہے۔ آجھی خاصی قبیعی بن عتی ہے، اس کے دامن بہت لیے چوڑے کہ چلتے ہوئے دودوگز ہے زیادہ زمین پر تھیٹیں، چھرا کہ قبیعی پر اس قدر کپڑ اصرف ہونے پر بھی ان مورتوں کے بدن کا اکثر حصہ نظر آتا ہے، کوئی شک وشہر نہیں کہ ایسالہاس پہنے والیاں حدیث فدکورہ کی مصداتی اور آخرت میں عذاب اللی کی مستحق ہیں۔

بهت بروي اورقيمتي نصيحت

حضور علی ہے نے اپنی از واج مطہرات رضی اللہ عنہن کورات کو جگا کر اتنی بڑی قیمت اس لئے فریائی تھی کہ و واسراف ہے بھی بچیں اور بے پردگی اور عربانی سے بھی ، کہان ہاتوں کے بولنا کے عواقب دینی ورنیوی پر آپ علی مطلع ہو چکے تھے۔اور چاہتے تھے کہامت کو بھی ان سے ڈراویں۔

### حدیث الباب میں از واج مطہرات کوخطاب خاص کیوں ہوا؟

خاص طورے اوّلی خطاب از واج مطہرات کواس لئے فرمایا کہ ان کی ارواح کوامت کی دوسری عورتوں ہے قبل بیدار ہونا چاہیے۔اوران کے لئے سب سے پہلے بیام غیرموز وں ہے کہ وہ اپنی دینی و آخر وی بہبود سے غافل ہوکڑ مخض حضورا کرم علیظیے کی زوجیت کے شرف پر بھروسہ کر کے بیٹھ جا کیں اور ہتلا دیا کہ بغیرعمل صالح کے کوئی بڑی سے بڑی زوجیت کا شرف بھی قیامت میں نفع بخش نہ ہوگا۔ (قالہ الطبیق)

### رات کونماز و ذکر کے لئے بیدار کرنا

آخریس حافظ بنی نے تکھااس حدیث سے بیمی ستفادہوا کے مردول کو چاہئے کا اپنا اور خیب دیا کر مرہ القاری سامہ جا)

الے جاگیا اور ترغیب دیا کریں ، خصوصا کسی فاص فتدہ صیبت با اوغیرہ کے ظہور پر یا کوئی ڈرا ڈنا خواب دیکھ کر۔ (مرہ القاری سامہ جا)

عور تول کا فشنہ: راتم الحروف مزید عرض کرتا ہے کہ بیامت مجھ بی حضورا کرم علی کے صدقہ بیس عام عذا ب سے محفوظ قرار دی گئی ہے گر

اس امت کو بکٹر سے فتوں سے واسطہ پڑے گا اور ان فتوں سے گزر کر جوابی دین وائیان سالم ندر کھ سکیں گے، وہ آخر سے عذا ب بیس جورتوں کا فتند زیادہ بڑھا ہوں کے ، اس نی حضورا کرم علی کے نور اس سے اللہ وہ بیا ہوں کے ، اس نی حضورا کرم علی کے نام را اور ان فتوں سے ڈرایا ہے ایکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب فتوں میں سے مورتوں کا فتند زیادہ بڑھا ہوں کے ، اس لیے حضورا کرم علی کے فرایا والدنیا والدنیا والدنیا والدنیا در کر دیا کے سارے فتوں سے بچاور کو فتنہ ہی مردوں خصوصیت سے مورتوں کے فتنہ ہی فرایا ما تو تحت بعدی فعنہ اضر علی الوجال من النساء (میرے بعد کوئی فتر ہمی مردوں کے لئے اس قدر ضرر در ساں نہ ہوگا جتنا کہ مورتوں کا ایک و فد مورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرایا جارات میں نیا قصات عقل و دین

ا فہب للب رجل حازم من احد اکن (باوجود کی عقل وُقصِ وین تبہارے زمرہ کی یہ بات بڑی عجیب ہے کہ بڑے سے بڑے پختہ کار عظمند مرد کی عقل وہوش خراب کر کے رکھ دیتی ہو) ووسری طرف عور توں کے ماس پر نظر سیجئے۔

### عورتول كے محاسن شارع عليه السلام كي نظر ميں

- (۱) مسلم دنسائی کی حدیث ہے، دنیا کی راحت وقع چندروز و ہے اور دنیا کی تقع بخش چیز وں میں ہے سب ہے بہتر نیک عورت ہے۔
- (۲) رزین کی حدیث ہے، سکین اور بہت سکین وہ مخص ہے جس کی بیوی نہ ہو، سحابہ نے عرض کیا حضرت! اگر چہ وہ بہت مالدار موہ فرمایا ہال کتنا ہی بڑا مالدار کیول نہ ہو، پھر حضور علی نے فرمایا کہ وہ عورت بھی سکین اور نہایت سکین ہے جس کا شوہر نہ ہو، عرض کیا کہ اگر چہ وہ بہت ہی مالدار ہوفر مایا! کہ ہال کتنی ہی مال وولت والی کیول نہ ہو،
- (۳) بخاری وسلم وغیرہ کی حدیث ہے، کی عورت ہے نکاح کرنے کی رغبت چاروجہ سے ہوتی ہے، مال کی وجہ سے جسن و جمال کے مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، مال کی وجہ سے جسن و جمال کے مسبب ،عمرہ حسب نسب کی وجہ سے، اوراس کی دینداری کی وجہ سے، پھرابو ہریرہ راوی حدیث سے خطاب کر کے فر مایا کہ سب سے زیادہ با مرادوکا میاب خوش نصیب تم جب ہی ہو جب دینداری عورت کورجے دو گے۔
- (۳) اوسطی صدیث ہے کہ جس نے نکاح کرلیا اس نے اپنے نصف دین کی پکیل کرلی، للبذاباقی آ دھے دین میں خدا کے خوف و تقویل کے ساتھ عاقبت سنواد لے۔
- (۵) مسلم وترندی کی حدیث ہے، عورت جب سامنے آتی ہے یا سامنے ہے جاتی ہے تو وہ شیطان کی صورت ہیں ہوتی ہے ( یعنی شیطان اس کو تمہاری نظروں میں خوب اچھا کر کے دکھا تا ہے ) لہٰذاا گرتمہاری نظر کسی عورت پر پڑجائے ( اور بعض روایات میں بیجی آتا ہے کہ وہ تہہیں اچھی کھے ) توایئے گھر آ کراپنی بیوی ہے ول بہلاؤ ،اس ہے وہ دل ونظر کی ساری شرارت جاتی رہے گی۔

غرض عورتوں کی تعریف وتو صیف میں بہت کی احادیث وارد ہیں، خصوصاً نیک سیرت اور دیند دارعورتوں کی ،اوراس سے زیادہ ان کی مدح وصفت اور کیا ہوگی کہ سید الانہیاء لخر موجودات علق نے یہ بھی فرما دیا کہ'' جھے دنیا کی چیزوں میں سے تین چیزیں محبوب و پہندیدہ ہیں'' خوشبو، عورتیں اور تماز ،اس کے بعد عورتوں میں سے وکر دار کی خوبیاں کیا ہوئی جائیں؟

- (۱) نسائی ہی میں حضور اکرم علاقے ہے ہو چھا گیا ،کون می عورت سب ہے بہتر ہے؟ فرمایا کہ جس کو و کھے کرشو ہر کا دل خوش ہو جائے ،اور جب وہ اے کسی کام کے لئے کہے تو اطاعت کرے ،اورشو ہر کے جان و مال کی خیرخواہ ہو،کسی معاملہ میں اس کی مخالفت نہ کرے۔
- (۲) قزویل واوسط میں اس طرح ہے کہ، خدا کے تقویٰ کے بعد کی شخص کو نیک بیوی ہے بڑھ کر کوئی چیز نہیں بنی ،اور وہ السی نیک ہو کہ ہر معالمہ میں اس کی اطاعت گزار ہو، اس کی طرف دیکھے تو خوش کردے۔

اگراس کے اعتماد پر کوئی قتم بھی اضالے کہ وہ ایسا کام ضرور کرے گی ، تو اس کو بھی پورا کر دے ، اگر کہیں باہر سفر بیں چلا جائے تو اپنے نفس اور اس کے مال میں خیر خوا ہی کرے۔

(٣) ترندي كى مديث ب، اكريس كى كوكى كے لئے بعدہ كرنے كائكم كرتا تو بيوى كوئكم كرتا كددہ اپنے شو بركة تعظيمى بعدہ كرے

(۴) مسنداحمد کی حدیث ہے کہ آگر عورت پارنج وفت کی نماز پڑھے،رمضان کے روزے رکھے، پاک وامن ہواور اپنے شوہر کی اطاعت گذار ہوتو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہوجائے۔

## عورتوں کوکن باتوں سے بچنا جا ہے

- (۱) مند براری مدیث بے کہ حضرت علی حضورا کرم علیہ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ علیہ نے صحابہ ہے ہو جھا کہ حورت کے لئے کیا بات سب سے بہتر ہے؟ سب خاموش رہے، حضرت علی جھا بتاؤا اور سے کی انداؤا میں نے گھر آ کر حضرت فاطمہ درضی اللہ عنہا ہے ہو جھا بتاؤا عورت کے لئے کیا بات کون ی ہے تو کہنے لگیں 'لا یہ واہن الموجال '' (یہ کران پرمردوں کی نظرین کی طرح بھی نہ پڑیں ) اس کے عورت کے لئے سب سے اچھی بات کون ی ہے تو کہنے لگیں 'لا یہ واہن الموجال '' (یہ کران پرمردوں کی نظرین کی طرح بھی نہ پڑیں ) اس کے بعد بھی نے آ شخصرت علی ہے کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت اس بات کا جواب حضرت فاطمہ دشی اللہ تعالی عنہا نے اس طرح دیا ہے۔ ادشاد فرمایا کہ بال کیوں نہیں آخروہ میری ہی تو گئے ہے۔ (یعنی اس کا بھی جن تھا کہ میری طرح میچے اور تجی بات کے )
- (۲) اوسط وصغیر کی حدیث ہے کہ دوآ دمی ایسے ہیں کہ جن کی ٹمازیں ان کے سروے او پڑئیں افھتیں ( کے مقبول ہوں خدا کے یہاں جا تیں) ایک تو اس خوا ہے تا آ تکہ وہ اس کو جا تیں) ایک تو اس خوا ہے تا آ تکہ وہ اس کو جا تیں کر دیا۔ تا آ تکہ وہ اس کو چکرخوش کردے۔
- (۳) کبیرواوسط میں ہے کہ فرمایا میرے نزدیک وہ عورت نفرت کے لائق ہے، جواپنے گھرے چا در سینے ہوئے نکلے کہ دوسر ں کے پاس جا کراپنے شوہر کی برائی کرے گی۔
- (٣) قزوینی میں ہے کہ ایک عورت آنخضرت علیہ کی خدمت میں اس طرح حاضر ہوئی کہ اپنے ایک بنچ کو گود میں اٹھائے ہوئے ،اوردوسرے بنچ کی انگلی پکڑے ہوئے ،حضور علیہ نے اس کواس حال میں دیکھ کر نہایت شفقت ورحمت سے فر مایا، کتنی مصیبت اٹھا کرحمل وولا دی ہے مراحل ملے کرتی ہیں،اور پھر بچ ں کورحت وشفقت سے پالتی ہیں!اگر بیٹورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ ٹاشکری، بد مراجی و فیروکی با تیں نہریں، توان میں سے نمازیں پڑھنے والیاں سیدھی جنت میں جا کیں۔
- (۵) بخاری وسلم کی صدیت ہے کہ فر مایا عورتوں کے بارے میں میرے ایتھے برتاؤ کی دمیت قبول کرو کیونکہ وہ شیڑھی پہلی کی پیدائش میں ،اورسب سے زیادہ فیڑھی پہلی سب سے او پر والی ہے ،اگرتم اس کوسید ھا کرتا چا ہو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اگر یوں بی چھوڑ دو گے تو ہمیشہ فیڑھی ،ناورسب سے زیادہ فیڑھی پہلی سب سے او پر والی ہے ،اگرتم اس کوسید ھا کرتا چا ہو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اگر یوں بی چھوڑ دو گے تو ہمیشہ فیڑھی ہے کہ فیڑھی ہی ہے کہ فیڑھی ،بس بہتر علاج ہی ہے کہ مبر وشکر کے ساتھ حسن وطلق سے ان کے ساتھ زباہنے کی کوشش کرتے رہو، ایک روایت رہے کہ اس کا تو ڈیا طلاق دیتا ہے ، بھر بدترین مباح ہے۔
- (۲) فرمایاتم میں سب سے بہتر وہ ہے جواپنے اہل کے لئے سب سے بہتر ہور کینی حکم ،صبر بخل وحسن معاشرت کے ساتھ وقت گزار دے ، یہ سب روایا ہے جمع الفوا کدے ذکر کی گئی ہیں۔

#### سب سے بڑا فتنہ

اوپری تفصیلات ہے معلوم ہوا کہ نیک خصلت، نیک کردار عورت ہے بہتر دنیا ہیں کوئی اندیت نہیں ہے اورا گراس کوز مانہ کی مسموم فضامتا اڑ

کرد ہے تو اس سے بردا فتنہ بھی دوسرانہیں ہے، اس لئے حضوہ قالی نے غورتوں کی اصلاح کے لئے بردی توجہ فرمائی ہے اور حدیث الباب میں

بھی آئے والے فتنوں پر نظر فرماتے ہوئے ، عورتوں کو خدا کی طرف رجوع ہونے کی ہدا ہے فرمائی، اس ہمعلوم ہوا کہ عورتیں اگر تقویٰ ، نیکی
اور عمل صالح نماز وغیرہ کی طرف متوجہ ہوں تو بہت ہے مصائب وفتنوں سے حفاظت ہو عتی ہے، اوراگراس کے برکس دینی تعلیم ، اورا عمال مالے ہمائے نماز وغیرہ کی طرف متوجہ ہوں تو بہت ہے مصائب وفتنوں سے حفاظت ہو عتی ہے، اوراگراس کے برکس دینی تعلیم ، اوراعمال صالح ہو فقلت برخیں ، یا اور آگر ہی الصحم احفظنا من الفتن کلما واجریا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة ۔

ا ما فظافتی نے اس صدیت الباب کے تحت اپنی زمانے کی مورتوں کے لباس کا اسراف وعریائی وغیرہ کا جوذ کر کیا ہے وہ ہم نقل کرآئے ہیں، اس ہمارے زمانے ہیں جو ایورپ اس کے جو ایجن آڑاوی، عریائی، فحاثی اور دوسرے فلا ماستوں ہے نظام اس وسکون کو درہم برہم کر رکھا ہے، ووسب کو معلوم ہے کہ وہاں کی ویا وہ اور وہ میں میں میں میں میں میں اس کے اثر اے اوجرایٹریائی واسلائی مما لک ہیں آ کر مسلمان مورتوں بربھی پڑر ہے ہیں اور خصوصیت ہے وہ ین وو بی تعلیم ہے ہم وہ اور ادکام خدا اور رسول میں تھے ہے۔ وارای ایے ہم نے بھوا شارات علوم ادکام خدا اور رسول میں تعلق کے تعلیم کے بیان اثر اے تو وہ رسی ان اثر اے تو وہ کہا شارات علوم تیوت ہے اور اس کے اثر ایس مسلمان مورتوں کو تو تی میں اللہ تھا کی تعلیم بھیلانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ہم نے بھوا شارات علوم تیوت ہے اور کی خور جنت ہی سکمی میں اللہ تھا کی سے۔

آگائی میری ایکٹ بہال خصوصیت ہے ہندوستان کے لئے قانون کا ذکر ضروری ہے، جوموجودہ کورتوں کی برہتی ہوئی آزادی اور خربی تعلیم ہے مسلمان عورتوں کی لاہوا ہی برہتی ہوئی آزادی اور خربی تعلیم ہے مسلمان عورتوں کی لاہوا ہی ہے۔ ہمرووکورت کی دوسرے خرب کے کی فردے قانونی شادی کر سکتے ہے۔ ہمرووکورت کی دوسرے خرب کے کی فردے قانونی شادی کر سکتے ہے۔ بیان کارکردیں ، اور مسلمان مردوکورت کے لئے اسلام سے انکار کی اور مسلمان مردوکورت کے لئے اسلام سے انکار کی اس امرکا جوت تھا کہ دواسلام اور اسلامی معاشرہ سے خاری ہوئے ہیں انعیاذ بالذر

الیکن اب کیم جنوری ہے۔ سے دومرا از نون انٹیش میر ن ایک بھی نافذ کیا جیا ہے جس کی روسے ایک عورت اپنے کو مسلمان کہتے ہوئے کی جندو سیسانی، میرودی، پاری وفیرو سے شاوی کر سکتی ہے، بیشاوی قانو نا جا تر ہوگی، اوراس سے جواولا و پیدا ہوگی وہ بھی قانو نا جا تر دارے قرار پائے گی، اوراس قانون کی روسے اسلائی شریعت کا بیقانون کا تعدم قرار پائے گا کہ و کی مسلمان عورت کی ناوراس قانون کی مسلمان عورتوں کو ان کے ذہبی کرتی ہے تو اسلامی معاشرہ سے اس کا کوئی تعلق بائی سیس رہ گا، غرض اس طرح ہندوستان کے جمہوری دور کے قانون ندکور نے مسلمان عورتوں کو ان کے ذہبی تا ٹون کے خلاف ایسا جن و سے دیا ہے گئی ہو ہے ہوئے گئی ہوئی میں خیر مسلم سے نکار کر ایس موال کا کہ مسلمان عورتوں کو اسلامی شریعت کی روسے کسی غیر مسلم سے شادی کرنا قطعاً حرام ہو اوراس تکارت سے جواولا و پیدا ہوگی و و ضب ولدا کرام ہوگی اور کسی مرد کی حرام اولا دکی لئے اس کی شرق ورافت کا بھی موال پیدائیس ہوتا، علا واحت اورور درمند مسلمانوں کو اس صورت حال پرجند توجہ کرنی چاہے۔ واللہ الموافق

مدا خلت فی الدین کی بحث: اس سلسلیس بیام قابل ذکر ہے کی بعض اصلاحی توانین جوم بالک اسلامی میں ذمہ دارعا واسلام کی رہنمائی میں اورشریعت اسلامی کی معدود کے اندر رہنے ہوئے بتا ہے اور دائج کئے جاتے ہیں ،ان کونظیر بنا کرغیر اسلامی ممالک کی فیر اسلامی حکومتوں کے ارباب حل وعقد بھی توانین بنا کر مسلم پرسنل لا جس بے جا دا قلمت کرتے ہیں و بیامریقہ ہے ہے نہ قابل برداشت ، یہاں تفصیل کا موقعہ نیس کراسی ذکور و بالا ایک میرے ایک واسلامی ممالک کے اسلامی توانین سے طاکر دیکے لیا جائے کہ ان جس کے داخر ق ہے ، دولوگ شریعت اسلامی کی مدود کے اندر روکر ،اور ذید دوارعا و اسلام کی رہنمائی ہیں ایک معاشی وسواشرتی اصلامی توانین بناتے ہیں اوران لوگوں کے سامنے اس کی کوئی یا بندی تہیں ہے۔

یمی وجہ ہے کہ ان کی زواسلام کے اصولی مقاصد واغراض پڑیں ہوئی ، اوراگر کسی جڑی ٹیں ایسا ہوتا تو ڈ سدار علما ماسلام اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں اور الله کسی کی وجہ ہے کہ ان کی زواسلام کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں اور الله کسی کے اس قانون سے فائد و افعاد کی کوشش کر سکتی ہیں ، برخلاف اس کے انداز کی کوشش کر سکتی ہیں ، اور اسلام کی پابندیوں سے آزاد ہونے کا اقدام کر سکتیں ہیں خصوصاً جبکہ ان کے سامنے خلامری منافع ومفاد بھی ہول ، یا بندالام کی بابندیوں سے آزاد ہونے کا اقدام کر سکتیں ہیں خصوصاً جبکہ ان کے سامنے خلام کی منافع ومفاد بھی ہول ، یا بندالام کی بابندیوں سے قداد اس کے سامنے خلام کی منافع ومفاد بھی ہوئی والے ہوئی ہوئی جانے ہوئی ہوئی جانے کی کوشش کر سکتی ہوئی ہوئی جانے کی کوشش کر سکتی ہوئی ہوئی جانے کی کوشش کر سکتی ہوئی ہوئی جانے کا دوران کو حاصل نہیں تھی ۔ غرض اس بار سے میں خاص طور سے موج بھی کرنشیب وفراذ پر نظر ہوئی جاسے ۔ (مؤلف)

## بَابُ السَّمَرِ بِالْعِلْمِ

(رات کے وقت علمی گفتگو یاعلمی مشغلہ )

(١١١) حَدَّقَتَ سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيَ اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحَمْنِ ابْنُ خَالِدِ ابْنُ مُسَافِرٍ عَنُ ابْنِ فِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَا بِي بَكُرِ بُنُ سُلَيْمَانَ بْنِ ابِي حَثْمَةَ اَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَا بِي بَكُرِ بُنُ سُلَيْمَانَ بْنِ ابِي حَثْمَةَ اَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ ع

رِّ جمد: ١١٦ حَفَرَت عَبِدَاللهُ بَن عَرِ فِرَمَا يَا كَدَّ وَعَرِيْسَ ايك مِرتِدرول اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

تشخرتی: گذشتہ باب میں امام بخاری نے دات کے دفت بلم وضیحت کا جواز بتلایا تھا یہاں کی علمی بات یا مشغلہ کا جواز بتلارہ ہیں باب میں است کے دفت میں سوتے سے اٹھ کو کل جواز بتلایا سونے سے تبل و بعد کے برقولی وفعلی علمی مشغلہ کو صد جواز میں دکھلا تا ہے سر کے ابتداء معنی دات کے دفت با تیں کرنے یا دات کا کوئی حصہ نیند کے سواد وسرے کام میں گزار نے کے ہیں اس سے حافظ بینی نے چندمحاورات بھی نقل کیے ہیں شلا صعر المقوم المنعمو (لوگوں) نے دات شراب پینے میں بسری ساعر الاہل اونٹ رات کے دفت چارہا) یہ میں کہاجا تا ہے کہ ان المبلنا تسمو (ہمارااونٹ رات کے دفت چرتا ہاس کے بعد پھیرات کے یاعشاء کے بعد سے قصہ کوئی کرنے کے معنی میں بھی سمر کا استعمال ہوئے لگا کیونکہ عرب کوگ اس کے عادی تھرات کے باعثاء کے بعد سے قصہ کوئی کرنے کے معنی میں بھی سمر کا استعمال ہوئے لگا کیونکہ عرب کوگ اس کے عادی تھرات کے دفت شراب کی مجلس اور قصہ کوئی ہوتی تھی۔

معنور الملی و بالا برا و با مدور مشغله کی ممانعت فرمانی که عشاء کی نماز کے بعد کوئی قصه گوئی وغیر و ند ہونی چا ہے اور بیصدی مخاری ہی بی بی ابو برز واسلمی سے مروی ہے کہ آنخضرت علیات عشاء کی نماز سے تبل سونے کواور بعد نماز عشاء ہا تیں کرئے کونا پسند فرماتے ہے جس کا مقصد بیتھا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پرسارے دن کے کام ختم ہو جا کیں اور اس ذکر ہے متصل نیند آ جائے دوسری غرض بیہ ہو کتی ہے کہ بعد عشاہ جا گئے ہے کہ فراج کی نماز تضاء ہونے یا جماعت کے فیت ہوئے کا خطرہ ہوتا ہے اس کا سد باب فرمایا۔

### حضرت شاہ صاحب کی رائے

یماں بیامرقابل ذکر ہے کہ داقم الحروف کا رجان پھھا سطرف تھا کہ اگر مقصود شارع علیہ السلام ہی ہے کہ خدا کے ذکر پر نیندا ہا ہے تواس کی ایک صورت سے بھی ہے کہ نماز کے بعد کسی رفتہ کی مضغلہ کے بعد بھی خدا کا ذکر کر کے سوجا نے ای لیے بدز مانہ قیام ڈھا بیل ایک رات عشاء کے بعد جب میں حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے پائے مبارک اور بدن و بار ہا تھا سوال کرلیا کہ حضرت! شارع علیہ السلام کا مقصد کیا ہے کہ کہ عشاء کی نماز کے بعد پھر ذکر کرکے کیا ہے کہ کہ تاری کام کوئی بات نہ کرے اور ای پر سوجائے یا اس کی بھی گئجائش ہے کہ کسی بات یا کام کے بعد پھر ذکر کرکے سوجائے ؟ ارشاوفر ما یا کہ شارع علیہ السلام کا مقصد ہی معلوم ہوتا ہے کہ نماز عشاء کا جو ذکر ہے ای پر سوجائے۔

راقم الحروف نے مختلف اوقات میں حضرت ہے بہت معاملات و مسائل میں استعواب کیا ہے اور مواہ چندا مور کے جن میں یہ امر فکور مجی شائل ہے بہیشا ایسا جواب ویے تھے کہ جس ہے قوسع و گنجائش نکلی تھی مشلا کسی مسئلہ میں فقہاء نے ننگی کی آپ نے فروایا کہ اس میں فلال اصول یا فلال محدث وفقیہ کے قول پر گنجائش نگلی ہے کہا موال فدکور پر میر ہے د تجان فدکور کے فلاف فروایا اور کوئی مختائش نہیں وی اس فلال اصول یا فلال محدث وفقیہ کے قول پر گنجائش نگلی ہے کہا مواد وسرے انکہ حضیہ کی طرح مقصد شادع علیہ السلام پر کس قد رمر کوز رہتی تھی کہاں ہے اندازہ ہوسکتا ہے کہ حضرت کی نظر حضرت امام اعظم اور دوسرے انکہ حضیہ فی جنات النعیم بفضلہ و منه و محرم المعمیم اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نماز عشاء کے بعد معمولی مختاء کے بعد معمولی مختاء کے بعد معمولی معتاد ہے ہوگئا ہے اس کے بعد محمولی مقتلو ہے احتراز نہیں تھا اور آئے مخررت علیہ ہے کہا کہ مقد شادع کے بعد محمول اللہ علیہ ہے کہا ہوئی کہ مورد ہے لیکن آپ نے نماز عشاء کے بعد محمول اللہ علیہ ہے کہا ہوئی کہ محمولی معلوم ہوئی کوئی فقت ہے بھی کا بات کی محمول اللہ علیہ ہے کہ اس دوایت فتحد شرب رسول اللہ علیہ ہے وہوں کہا ہوئی کے اس کے بعد محمول کیا جائے گا اور رسول علیہ کی ساری بی باتی علم دو میں ہے متعلق تھیں۔

### سمر بالعلم کی اجازت اوراس کے وجوہ

جبکہ شارع علیہ السلام کا مقصد یکی شخین ہوا کہ نمازعشا ہ پر ساری دینی ود نبوی کا مختم کر کے سے کہ نماز کے لیے وقت پراٹھنے کی نبیت کر کے سوجانا جا ہے تو پھر سمر بالعلم علمی گفتگو یا مشغلہ کی اجازت کیوں ہوئی اسکی وجہ بہ ہے کہ اول تو علمی گفتگو یا مشغلہ زیادہ وقت تک طویل نہ ہوگا کیو کہ اس جس سننے والوں اور مشغول ہونے والوں کا نشاط ضروری ہے نشاط کی جگہ اگر طال و سامت (اکتانے) کی صورت پیدا ہوتو اس کی وجہ ہے تھی کر اہمت آ جا کی اور جب وہ مختصر ہوگا تو اس کی وجہ ہے تھی کی نماز با جماعت فوت ہونے کا خطرہ بھی نہ ہوگا جو وجہ ممانعت تھا اور نوم اگر ذکر عظم (نماز) پر مرتب نہ ہوگی دومرے ذکر علمی گفتگو یا مشغلہ پر تو ہوئی جا گئی اور اگر وہ طویل بھی ہوتو اس تا خیر نوم کی تلائی سم علم ہے ہوجا گئی

ایک نیکی کم ہوئی تو دوسری بڑھ تی بخلاف سمرامور دنیوی کے کہ اول تو قصوں کی طرف عام میلان ہوتا ہے خوب دل لگا کر دیر تک کہیں ہے اور سنیں سے جس سے سمج کی نماز یا جماعت فوت ہوجائے گی دوسرےاس سمر کے سبب خدا سے بعداور بے سودمشاغل کی طرف رغبت ہوھے گ

### حضرت شاہ صاحب کی رائے

آپ کی رائے ہے ہے کہ جس سمر کی حدیث میں ممانعت ہے بینی تصول کہانیوں اور افسانوں والاسم، هیئیہ سم علی پراس کا اطلاق موز ول ہی نہیں۔ اس لیے اس کا اطلاق بہاں ایسانی ہے جسے تغنی کا تعلق قرآن جید نے کیا گیا ہے حدیث میں ہے 'لیس منا من لم یعطن بالقو آن '' وہ فضی ہم نے نہیں جو قرآن جید کے در بعد فتا حاصل نہ کرے۔ اس ہے مقصد بیٹیں کرقرآن جید کو گار برھے بلکہ ابن عرفی کا مرح کے مطابق مطلب ہیہ ہے کہ قرآن جید کو کم از کم غنا کے درجہ میں تور کھے سب لوگ گانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں گروہ دل کی بہاری ہر کے مطابق مطلب ہیہ ہے کہ قرآن جید کو کہ ان مجد کے لفف ولذت حاصل کریں اس کی تعلیمات سے تعلق رکھیں اور دسری تمام لا یعنی چیزوں کو بیمر چھوڑ دیں جو لوگ ایسانہ کریں گے بلکہ اپنے اوقات ابولعب اور غنا ہیں ضائع کریں گے قرآن جیدا در اس کی تعلیمات کو تو ہیں پہنے کہ تو وہ حضور علیا تھے کہ دین سے بتعلق ہوں کے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ابن عربی کہ مشہور ہے۔ شاہ مات کو کہیں پشت کریں گے وہ وہ حضور علیا تھا کہ دین سے بتعلق ہوں کے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ابن عربی کو بھی جو مرسی معانی قرآن مجید کی دجہ سے غناواستغنا حاصل کر تاوغیرہ مشہور ہے۔ میں صدید کی شرح اس معانی قرآن مجید کی دجہ سے غناواستغنا حاصل کر تاوغیرہ مشہور ہے۔

بحث ونظر

اَدَائِنَ کے اس بی خیر منفسل (کم) خمیر متفسل (اروایت) کی تاکید ہے جب کوئی بجیب یا قابل بیان بات دیکھی جاتی ہے تواسکی انہیت دکھلانے کے ایس بیان بات دیکھی جاتی ہے تواسکی انہیت دکھلانے کے لیے اس طرح کہا جاتا ہے بیٹی ایسی بات کہ اگرتم اس کو دیکھتے تو تم بھی اس کی انہیت کے سبب ضرور بیان کرتے۔

ایمیت دکھلانے کے لیے اس طرح کہا جاتا ہے بیٹی ایسی بیٹی المج کی مرا د

حعرت شاہ صاحب نے فرمایا کیاس جملے کی شرح میں بہت کی اغلاط ہوئیں ہیں سیجے مرادیہ ہے کہ آئ کی رات میں جولوگ زمین پرموجود
ہیں وہ ایک سوسال کے ندر فوت ہوجا کیتھے یا ایک سوسال پورا ہونے پران میں سے کوئی باتی ندہے گالبذااس ارشاد میں ان کوگوں کا کوئی ذکر نہیں ہے
جواس ارشاد کے وقت ہیدا بھی نہوئے تھے یقیناس وقت ارشاد کے بعد بھی کو صحاب کی ولادت ہوئی ہوگی اوران کو بیتھ میا پیشکوئی شامل نہیں ہے اور
ای طرح اس ارشاد سے بیر بات بھتا بھی غلاہے کہ آپ کی امت کے لوگوں کی عمر ایک سوسال سے ذیادہ نہ موگی لا بذااس صدیت سے بیاستدلال کرتا
کہ حضرت خصر علیالسلام بھی فوت ہو بھے ہیں یا وقت ارشاد نہ کورسے ایک سوسال کے بعد صحابیت کے دعوی کو باطل قر اردینا سے خیس ہے۔

حيات خضرعليه السلام

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حیات خضر کا اٹکار کرنے والوں بیں امام بخاری بھی ہیں گرا کثر علاء امت نے ان کی حیات تسلیم کی ہے اور سب سے بہتر استدلال ان کی زندگی پراصابہ کا اثر ہے جوا شاہ جید کے ساتھ نقل ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ معجد سے فکلے اورا یک محض کے ساتھ میات کر رہے تھے جس کولوگوں نے ویکھا گر بہچا تانہیں اور پچے دیر بعد نظروں سے عائب ہو گیا پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز سے سوال کیا گیا کہ وہ کون تھے ؟ تو آپ نے فرمایا خضرتے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جلیل القدر تا بعی ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا مرتبہ بلاشک وشیامام بخاری سے بہت بلند ہے۔ صوفیاء کی بھی بہی تصریح ہے کہ وہ زندہ ہیں مگر وہ بدن مثالی کے ساتھ زندہ مانتے ہیں جیسا کہ بحر العلوم ہیں لکھا ہے۔ میرے نز دیک بدن مادی ہیں بھی موجود ہے جو کسی کسی کونظر آجا تا ہے۔ وہ ایسی خدمت میں ہیں کہ اولیاء اللہ سے ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ حدیث فدکوران کی زندگی کے اس لئے خلاف نہیں ہے کہ مکن ہے نہ کورہ ارشاد نبوی کے وقت وہ زبین پر نہ ہوں بلکہ بحرو سمندر کے کسی ہے۔ حدیث فدکوران کی زندگی کے اس لئے خلاف نہیں ہے کہ مکن ہے نہ کورہ ارشاد نبوی کے وقت وہ زبین پر نہ ہوں بلکہ بحرو سمندر کے کسی عبیں۔ پھروہ نظروں سے خائب ہیں اس لئے بھی کوئی اشکال حقیقت ہیں خبیں ہے۔ اور اگر آپ کے ارشاد کو عام بھی مان لیس تو میرے نز دیک وہ اس عام نہیں ہے۔ کیونکہ حضو علی ہوتا ہے تھی نہیں۔ سے تخصوص وسمتی ہیں کیونکہ حضو علی ہوتا ہے تھی نہیں۔

#### بإبارتن كي صحابيت

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا فیروز پور ( پنجاب ) میں باہارتن کی قبر ہے جنہوں نے ساتویں صدی کی جمری میں صحابیت کا دعوی کیا تھا حافظ ذہبی نے رومیں رسالہ لکھا کسرالوتن عن باہارتن کی حضرت شاہ صاحب نے رتن کی صحابیت وعدم صحابیت کسی ایک امر کا فیصلہ یہاں نہیں فرمایا گھر آپ کا رمجان اسی طرف تھا کہ صدیث ذرکور کے خلاف اس کو بھی قررانہیں ویا جا سکتا کیونکہ اوپر آپ کا ارشاد نقل ہو چکا ہے کہ جو صحابہ بعد ارشاد نذکور پیدا ہوئے وہ اس کے عموم میں داخل نہیں ہیں دوسر سے یہ کہ عموم خود ہی نطبی ہے اس لیے حضرت خضر کی طرح وہ بھی مخصوص ہو سکتے ہیں بطلان صحابیت کے لیے ۔۔۔۔۔دلیل قطعی جا ہیں۔

#### حافظ عيني كاارشاد

کھاہے کہ امام بخاری وغیرہ نے اس صدیث ہے موت خصر پر استدلال کیا ہے لیکن جمہوراس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت خصر ساکنین بحرسے ہیں اس لیے وہ اس صدیث ہیں مراذبیں ہیں اور بعض علماء نے کہا کہ صدیث کے الفاظ اگر چہ عام ہیں گرمعنی اس کے خاص ہیں کہ جن لوگوں کوئم چائے بہجوان ہیں ہے کوئی ایک نوسال سے زیادہ زندہ شدرے گا بعض نے کہا کہ آپ کی مرادارض سے مدینہ طیبہ ہے جس میں آپ تو لوگوں کو ہتلا یا ساری دنیا کا حال نہیں ہتلا یا چٹانچہ مدید طیبہ ہیں آخری صحابی حضرت جابری و فات اس بہلی صدی کے اندر ہوگی ہے جبیبا کہ حضور علی ہے نے جردی تھی ملک محظمہ میں آخری صحابی عامرا بوطفیل کی و فات بھی صدی کے اندر ہوئی۔

## حضرت عيسلى عليه السلام اورفرشة

علی وجدالارض کی قیدہ ملائکہ بھی نکل گئے اور حصرت عیسیٰ علیدالسلام بھی متنتیٰ رہے کیونکہ وہ آسان پر ہیں یا مراولفظ من ہے انسان ہیں جس سے ابلیس اور ملائکہ نکل گئے۔ ابن بطال نے کہا کہ حضور علائے کا مقصد میہ بتلا ناتھا کہ اس مدت ہیں میر قرن وجبل ختم ہوجا نیک جس ہیں ہم ہیں اور صحابہ کواعمال کی ترغیب و بی تھی کہ بہنست پہلی امتوں کے اس امت کی عمرین کم ہیں عباوت میں اشہاک و توجہ زیاوہ کریں تاکہ کی عمروفات وقت کی تلافی ہو سکے (عمرة القاری من مند)

## جنوں کی طویل عمریں اوران کی صحابیت

راقم الحروف عرض كرتاب كه جنول كے بارے میں شارحین نے پہلے میں لکھا مگر خیال یہی ہے كہ وہ بھی صدیث الباب كے مدلول ہے

خارج ہیں کیونکہ خطاب بظاہر انسانوں کو تھا اس لیے جنوں کا ہا وجود آپ کی امت میں داخل ہونے کے طویل عمریں پانا یا بعض جنوں کاسینکڑوں سال بعد حضور علی ہے روایت حدیث کرنا بھی حدیث کے خلاف نبیں ہے۔ واللہ اعلم۔

# حضرت ابن عباس کی شب گزاری کامقصد

ہاب کی دوسری حدیث میں بت عند خالتی میمویۃ النے وارد ہے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ۲۰۱۰ کے طرق تک اس کی روایت کی گئی ہے اوراسی ایک واقعہ کے اندر گیارہ اور تیرہ رکعتیں براختلاف نقل ہوئی ہیں جن کی پوری بحث اپنے موقع پر آئے گی۔ان شاء اللہ تعالی ۔ نیز فرمایا کہ حضرت عباس نے ابن عباس کو حضور علی ہے کی خدمت میں اس لیے بھیجا تھا کہ حضور علی ہے ہے ان کا قرضہ وصول کر کے لائمیں اور آپ کی رات کی نماز بھی اچھی طرح دیکھ لیں۔

## قرضه كىشكل

سیقی کہ حضور علی ہے حضرت عباس سے رو بیہ پیشگی لے کرفقراء میں برابرتقیم فر مادیا کرتے تھے اور جب بیت مال میں روپیے زکوہ کا آجا تا تواس قرض کی ادا لیگی فر مادیتے تھے۔

## ایک مدکارو پیپددوسری مدمیں صرف کرنا

فرمایا میں نے ای سے میگنجائش نکالی ہے کہ متندین متولی وہتم آلیک مدکار ویبید دوسری مدمیں صرف کرسکتا ہے۔مثلاً تعمیر کی مدکار ویبیہ تعلیم میں صرف کرے۔

حضرت کی اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ غیراہم مرکا روپیہ زیادہ اہم مدہیں صرف کرسکتا ہے ورنہ جس طرح آ جکل کے عام مہتمان مدارس ہے اختیاطی سے دقوم صرف کرتے ہیں اور تعلیم سے زیادہ غیر تعلیمی مدات پرصرف کرتے ہیں ان کواس گنجائش سے فائدہ اٹھا نا جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ شریعت میں حسن الاختیا راور ٹی الاختیا رکا فرق کیا ہے جس کوالی علم خوب جانے ہیں عالباً صاحب فیفل نے یہاں حضرت کو فرکورہ جملہ ہی احتیاط کوا ہمیت و کو فرکورہ جملہ ہی احتیاط کے چیش نظر نقل نہیں کیا کہ لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھا کیں گے۔ گر ہم نے حضرت کے فرکورہ بالا استنباط کوا ہمیت و ضرورت کے چیش نظر نقل کیا ہے بھراس کے ساتھ تنبیہ فرکورہ بھی ضروری تھی۔ واللہ الموافق لکل خیر

## ترجمة الباب سيحديث كي مناسبت

محقق يكانه حافظ عيني في لكها كه

(۱) ابن المنیر کے زدیک حضور علیہ کا ارشاد" تام الغلیم ؟" (جھوکرا سوگیا)؟ موضع ترجمہ ہے کہ یہی رات کی بات ہوگئی جس کے لیے ترجمہ جھے ومطابق ہے۔

(۲) بعض نے کہا کہ ابن عباس جورات میں دین سکھنے سے غرض سے حضور علیق کے احوال دیکھتے رہے بہی محل ترجمہ ہے اور یہی سمر ہے۔
(۳) علامہ کر مانی نے کہا کہ حضور علیق نے جوابی عباس کونماز تہجد ہائیں سے دانی طرف کر لیا یہی گویاس کہنے کے قائم مقام ہے کہ میرے دانی طرف کو یا بہو گیا۔ میرے دانی طرف کو ابہو گیا اس طرح فعل بمز لہ تول ہو گیا۔

(٣) علامہ کر انی نے مزید کہا کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اقارب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ان میں موانست کی ہاتیں ہوتی ہیں۔ تو حضور علیہ لیے کی توسب ہاتیں ویڈی ایس کے اور اپنے قریبی کی توسب ہاتیں ویڈی ایس کی اور اپنے تر بی کی توسب ہاتیں ویڈی ایس کی موستے تھے لہٰ داست میں ہوتے تھے لہٰ داست میں ہوتے تھے لہٰ داست میں اور ان سے اجبی جبیبا معاملہ کریں کہ کوئی ہات بھی ان سے نہ کریں۔ حافظ عنی نے بیسب اقوال نقل کرے کھا کہ۔

#### حافظابن حجركےاعتراضات

حا فظاہن جرنے ان سب کی تقید کی ہے اور کہا: 'میتمام توجیہات قائل احرّ اض ہیں کیونکہ ایک کلہ کہر کہنے والے کوسا مرتبیں کہا جا تا اور حضرت ائن عہاس کے ترقب احوالا کوسح (بیداری) کہہ کے جی سمرتبیں کہہ کے کیونکہ سمرکا تعلق تول سے ہوتا ہے فعل ہے نہیں اور تیسری صورت سب سے زیاوہ بعید ہے کیونکہ سوکر اٹھنے پر جو بات ہوئی ہے وہ سمرتبیں کہلاتی اسکے بعد حافظ ابن جرنے چوتی توجیہ کر اس پر کوئی خاص نظر نہیں کیا اور گھراپی رائے اس طرح کھی ' ان سب توجیہا سے بہتر ہے کہ ترجمہ کی مناسبت سے اس حد بد الباب کے دوسر سے لفظ سے جود وسری طرف سے مروی ہے کا ب الشمیر میں امام بخاری نے طرق قریب سے نتید درسول اللہ علیقہ مع احماء ' موایت کی ہات کی ہوئی آئل کے تیر بھی چلانے نہیں پڑے امام بخاری کی دوایت کی ہاس طرح سے بچو اللہ تعالیٰ ترجمہ میں سمجے ہوگیا۔ اور کی ہے کل تاویل اور فنی وقتینی انگل کے تیر بھی چلانے نہیں پڑے امام بخاری کی عادت ڈالیں اور مواقع الفاظ رواۃ کو پیچا نیں کیونکہ مدے کی عادت ڈالیں اور مواقع الفاظ رواۃ کو پیچا نیں کیونکہ مدے کی کا تھیر ونشر تک صدیث ہی ہے کہ الباری جامی الا

#### حافظ عینی کے جوابات

حافظ بینی نے حافظ کا فدکور بالا نفترا در مفصل رائے نفل کر کے اس پر نہایت ہی محققانہ تبھرہ سپر دقلم کیا ہے وہ بھی پڑھ لیجئے:۔معترض فدکور کے سارے اعتراضات قابل نفتہ ہیں کیونکہ سمرے معنی رات کے دفت بات کرنا ہے خواہ وہ کم ہویا زیادہ اس میں بیر تید کہاں سے لگ کئی کہا کیک کلمہ کے تو وہ سمز نہیں ہے اس لیے ابن المعیر کی رائے بے غبارہے۔

حصرت ابن عباس کے ترقب احوال کوسم قر ارند دینا بھی عربیت کے محاورات سے تعافل ہے کیونکہ سمر کا اطلاق قول وفعل دونوں پر
ہوتا ہے اس کی مثالیس ہم او پر لکھ چکے ہیں اور تبیسری تو جیہ کو بعید قر ارویٹا؟ سب اعتراضات سے زیادہ بے جان ہے کیونکہ سونے کے بعدائھ

کر بات کوسم رنہ کر تا اہل لغت کے خلاف ہے (وہ تو رات کی ہر بات کوسم کہتے ہیں اوران کے نزدیک کوئی قیر قبل و بعد نوم کے ہیں ہے۔)

بلکہ ایک کھا تا ہے جس تو جیہ نہ کورکو جافظ نے بعید ترقر اردیا ہے وہ قریب ترہے کیونکہ حضرت ابن عباس صغیرالس سے بظا ہر حضور علیہ تھے
نفطی تعلیم پر اکتفائیں کیا ہوگا بلکہ قولی تعلیم بھی دی ہوگی۔

## توجيه حافظ برحا فظعيني كانفذ

پھر حافظ بینی نے لکھا کہ جس کی تو جید کوخود حافظ بینی نے چیش کیا اور اس کو دوسر دل کی سب تو جیہات سے بہتر بھی کہا وہ سرے سے
تو جید بننے کے بی لائق نہیں سب سے بہتر تو کیا ہوگی کیونکہ ایک ترجمہ کا باب یہاں قائم کرنا اور اسکے تحت ایسی حدیث ذکر کرنا جس میں ترجمہ

کے مطابق کوئی لفظ نہ ہوا دراس ترجمہ کی مناسبت کسی و دسرے باب میں دوسرے طریق والغاظ کے ساتھ د ذکر کی ہوئی ای حدیث سے ثابت کرنا بہت ہی بعیدالفہم بات ہے جہاں ترجمہ وعنوان بھی و دسراہی قائم کیا گیا ہے۔ )

## یے ل طنز وتعلیل برگرفت

پھراس بعید سے زیادہ بعید تروہ بات ہے جو صافظ نے بطور طنز وتعلیل کھی کہ 'صریت کی تفسیر صدیث سے کرنا انگل کے تیر چلانے سے بہتر ہے بیجان اللہ! یہاں حدیث کی تفسیر کا کیا موقع ہے یہاں تو صرف ترجمہ وعنوان باب کی صدیث کے مطابقت زیر بحث ہے حدیث کی تغییر صدیث سے بہاں کو صرف ترجمہ وعنوان باب کی صدیث کے مطابقت زیر بحث ہے حدیث کی تغییر صدیث کی تغییر طنز کیا گیا ہاں! اس کے جواب میں صدیث سے بہاں کس نے کی ؟ جو تا ہل مدح ہوگئی اور حدیث کی تغییر ظن توخین سے کس نے کی ۔ ؟ جس پر طنز کیا گیا ہاں! اس کے جواب میں اگر جم صافظ کے بارے میں کہیں کہا نہوں نے دوسروں پر رجم بالظن کیا تو زیادہ صحیح ہے (عمدة القاری جام ۵۸۵)

## أبك لطيفه اور يحيل بحث

ندگورہ پال تفصیل سے ناظرین نے بخوبی اندازہ کرلیا ہوگا کہ تحقیق وانساف اور دقت نظر و دسعت علم میں حافظ بینی کا پالیہ کی قدر بلند

ہوگئن چونکہ ہم نے حمدۃ القاری کا مطالعہ اس عقیدت ہے کیا ہی نہیں بلکہ اس کے مطالعہ کی تو فیق بھی کم ہی لوگوں کوئی ہوگی اور ہمیشہ حافظ
این جراوران کی فیج الباری کا سکدول پر جمار ہااس لیے تو ایک بحتر مین گائے ہیں کا تجمرہ اسی مقام سے درس بخاری کی حمد الباب سے
لیجے فربایا ''امام بخاری کی عادت مشمرہ ہے کہ بھی بھی الیہ بھی کرتے ہیں کہ باب کے تحت ایس حدیث لاتے ہیں جس جس ترجمہ الباب سے
کوئی مناسب نظر نہیں آئی بیات ماءالذہ ہ سے لیعنے کے قابل ہے کین عالم مینی اعتراض کرتے ہیں کہ بیک بات ہے کہ باب تو بہاں ہو
اور مناسب ہو کتاب الغیبر میں سیودی تفصیب ہورنہ علام مینی اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی مناسب فلال یاب کی حدیث میں
ہوری کرتا ہی زیادہ مناسب ہے البتہ ایک ایم بات کی طرف اشارہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ حافظ بینی کو اس امر سے بحث نہیں ہے کہ امام
ہیری کرتا ہی زیادہ مناسب ہے البتہ ایک ایم بات کی طرف اشارہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ حافظ بینی کو دہی بطوراحتال کی الیک بخور بھی ایک میں ہوگی بہاں تو وی بہاں تو جہاست پر حافظ بینی نے خور بھی ابطوراحتال کی الیک بخوری کی الی عادرات کی تو جہاست پر حافظ کی تو ہو تھی اوراحتال کی الیک بخوری ہوگی بہاں تو ان کا مطمع نظر این المحیر کرمانی دغیرہ حضرات کی تو جہاست پر حافظ کی تخت تا ہو تھی اورادتال کی الیک بیرہ حالے حافظ بیتی ہو کیا دران کا حق ہو سکے اوران کا حق ہو سکے اوران کا حق ہو سکے اوران کا حق

# علمی اشتغال نوافل سے افضل ہے

ا مام بخاری نے غالباس لیے بھی رات کے دفت علمی مشغلہ و گفتگو کی اجازت تہی ہے کہ اس کی افضلیت برنبعت نوافل ثابت ہے چٹانچہ علامہ محقق مجات کی مسلم کے اس کے اس کے اس کے اس کی اہلا اس کے اس کی اہلا کا اس کے اس کی اس کی اس کو ماسل ہوتا و میا دات بدنیہ نماز روزہ سے دعاو غیرہ سے افضل ہے کیونکہ ملم کا نقع دوسر ہے لوگوں کو بھی پنچتا ہے اورنوافل کا فائدہ صرف اس محقق کو حاصل ہوتا ہے دوسر ہے دوسر سے اورنوافل کا فائدہ صرف اس محقق کو حاصل ہوتا ہے دوسر سے دیر عمادات کی صحت علم پر موتوف ہے انہ نام اورات علم کی تھائی اور ان پر موتوف ہے جبر علم نے ان کا محت علم پر موتوف ہے انہ نام اورات علم کی تھائی اور ان پر موتوف ہے جبر علم نے ان کا محت علم پر موتوف ہے دوسر سے دوسر سے دیر علم نے ان کا محت علم پر موتوف ہے دان پر موتوف ہے دوسر سے دوسر سے

تمیسرے اس لیے کہ علاء وارثین انبیا علیہم السلام بیں اور یہ فضل واقبیاز عابدین کوحاصل نہیں ہے اے لیے علمی امور بیں وومروں کو علاء کی اطاعت و پیروی کر تالازم وواجب ہے چوتھے یہ کہ علم کے آتار ومنافع عالم کی موت کے بعد بھی باقی رہتے ہیں بخلاف اس کے دومر نے نوافل کا اثر ونفع موت کے بعد بھی باقی رہتے ہیں بخلاف اس کے دومر نے وافل کا اثر ونفع موت کے بعد ختم ہوجا تا ہے یا نجویں میہ کہ بقاء علم سے نثر ایوت کا احیاء اور شعائر ملت کا حفظ و بقاء وابستہ ہے۔ (تذکر ۃ السام ص ۱۲)

# بَابُ حِفْظِ العِلُم

#### علم ك حفاظت كرنا

(١١٨) حَدَّثَنَا عَبُدَالُعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللهِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُوَيُرَةَ وَلَوْلَا ايْتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ مَاحَدَّثَتُ حَدَّيثًا ثُمَّ يَتُلُوا : إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ اللهُ النَّاعِ فِي كِتَابِ اللهِ مَاحَدَّثَتُ حَدَّيثًا ثُمَّ يَتُلُوا : إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا النَّهُ اللهُ اللهُ عَوْلُهِ الرَّحِيُمُ إِنَّ إِخُوانَنَا مِنَ اللهُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفَقُ بِالْآسُواقِ مَا اللهُ عَوْلُهِ الرَّحِيمُ اللهُ عَوْلُهِ الرَّحِيمُ إِنَّ إِخُوانَنَا مِنَ اللهُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفَقُ بِالْآسُواقِ وَإِنَّ اللهَ عَوْلُهِ الرَّحِيمُ اللهَ عَوْلُهُ اللهُ عَمْلُ فِي اللهُ اللهُ عَوْلُهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ آبَا هُويُونَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ اللهُ مَا اللهُ عَمْلُ فِي اللهُ اللهُ يَحُفُظُ مَا لا يَحْفُلُ وَلَ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ ا

(١١٩) حَدَّقَتَ الْهُ مُصُعَبِ أَحْمَدُ بُنُ آبِي بَكُرِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرِاهِيَمَ بُنُ دِيْنَارِ عَنُ اِبْنِ آبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدُنِ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ اِبَى السَّمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا سَعِيدُنِ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ اِبَى السَمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيدًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ اِبَى السَمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيدًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ اللهِ اللهِ عَلَيْه وَسَلَمْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ اللهِ اللهِ عَلَيْه وَسَلَمْ الله اللهِ عَلَيْه وَسَلَمْ اللهِ اللهِ عَلَيْه وَسَلَمْ اللهِ عَلَيْه وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّهُ عَلَيْه وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَاللّهُ اللهُ عَلَيْه وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَاللّهُ اللهُ عَلَيْه وَاللّهُ عَلَيْه وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَاللّهُ اللهُ عَلَيْه وَاللّهُ اللهُ عَلَيْه وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْه وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللل

(ترجمہ) : ۱۱۸ حضرت ابو ہر یرہ منظانے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہر یرہ نے بہت کی صدیثیں بیان کی ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن مجید میں دوآ بیتیں نہ ہوتیں میں کوئی صدیث بیان نہ کرتا بھر بیآ بیت پڑھی جس کا مطلب ہیہ کہ جولوگ اللہ کی تازل کروہ دلیلوں اور ہدا بیوں کو چھپاتے ہیں آخر آبیت رہیم تک حالا نکہ واقعہ بیہ کہ ہمارے مہاجر بھائی تو بازار کی خرید وفر وخت میں لگے رہتے تھے اور انصار بھائی ابنی جا کہ اور ان میں مشخول رہتے اور ابو ہریرہ کو اپنے بیٹ بھرنے کے سواکوئی فکر نہتی اس لیے ہر وفت رسول اللہ علیق کے ساتھ رہتا اور ان مجلسوں میں حاضر دہتا ہوں میں حاضر دہتا جود وسرے محفوظ نہیں رکھتے تھے۔

(ترجمه):۱۱۹ ه حضرت ابو ہر مرہ دھا سے کہ جس نے عرض کیا یارسول اللہ علقے جس سے بہت کی با تیں سنتا ہول مگر بھول جاتا ہوں آپ نے فرمایا اپنی چا در پھیلا! جس نے اپنی چا در پھیلائی آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اور (میری چا در جس ڈال دی) آپ نے نے فرمایا کہ چا در کو لپیٹ لے جو درکوا پے بدن پر لپیٹ لیا پھراس کے بعد جس کوئی چیزئیں بھولا۔

ہم سے ابراہیم بن المنذرنے بیان کیا ان سے ابن الی فدیک نے اس طرح بیان کیا کہ یوں فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلواس چادر میں ڈال دی۔

(١٢٠) حَدَّثَنَا اِسْمَعِينُلُ قَالَ حَدَّثَنِي آخِيْ عَنْ اِبْنِ آبِي ذِتْبِ عَنْ سَعِيْدُن الْمُقْبَرِيُّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

حَفِظَتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وِعَانَيْنِ فَأَما أَحَدُهُمَا فَبَنَئَتُهُ واما الا خَرُ فلو بنتنهُ قُطِعَ طذَا الْبَلُعُومُ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَعَانَيْنِ فَأَما أَحَدُهُمَا فَبَنَئَتُهُ واما الا خَرُ فلو بنتنهُ قُطِعَ طذَا الْبَلُعُومُ قَالَ ابُو عَبْدِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الطُّعَام.

تر جمیہ: (۱۲۰) معزت ابو ہریرہ منتی ہے روایت ہے کہ بس نے رسول اللہ علقہ سے علم کے دوظرف یا دکر لیے ایک کو بیس نے پھیلا دیا اور دوسرا برتن اگر بیس پھیلا دُن تو میرا زخرا کاٹ دیا جائے۔

تشری : پہلی حدیث بیل حدیث بیل حضرت ابو ہریرہ نے کھرت روایت کا سبب بیان کیا اور نوگوں کے اس شہر کور فتح کیا کہ ابو ہریہ و در سے بوسے برد سے بارے کا روایت صدیث بیل کیے برد ہے گئے ؟ اگر چداس کی دو مری وجہ بیشی کہ بعض اکا ہر صحابہ بیان روایات سے اس لئے بھی انگھ کی خور نے فلا انہائی یا بھول کے سبب سے منسوب نہ ہوجائے جوان کا غایت ورجہ کا تو ترع تھا بھارے نزد یک بدی وجہ بھی کوئی غلطی رسول اللہ عضافہ کی طرف فلا انہی وجہ بیان کی وہ بھی بزی اہم اور قابل لحاظ ہے کیونکہ واقعہ بھی ہے کہ دوسر سے مام صحابہ اپنی علی ہو انہی ہو کہ بھی خرور یات کے چیش نظر کا روبار و زراعت میں مصروف ہوتے تھے اور یہ معروفیت بھی تمام تر اسلامی عام صحابہ اپنی ہو تھی ای ہو کہ بھی نظر کا روبار و زراعت میں مصروف ہوتے تھے اور یہ معروفیت بھی تمام تر اسلامی نے مضرت ابو ہریرہ کی نہ وہ اس کی عورت کیا تھی ان کے حالات سے مطوم انسان مقصد صرف اپنی براءت و صفائی بیش کرنی تھی بحر حضرت ابو ہریرہ کی محاش کی صورت کیا تھی ان کے حالات سے مطوم الیا کہ سے تھا ان کا مقصد صرف اپنی براءت و صفائی بیش کرنی تھی بحر حضرت ابو ہریرہ کی محاش کی صورت کیا تھی ان کے حضور علی ہے ہے جو دو گئے کہ بہت مسین طبح تھا اس کی سے تھا ان کا مقصد صرف اپنی براء تو وہ نو دان ان کی کا بیان ہے کہ بیش نے ایک زمان کی محاش او قات وہ موار اور جھے بیدال بھی چانا ور ان کی خوارت ان کی طرور یات مہیا کرتا بعض اور کی جب کسی نے ایک میں ان معال تے ہو کہ میا کہ بھی اور کو کہ سے بیاں اور جس ہم ان مناز ل سے گزرتے ہیں جہاں وہ بھی سے بطور تو کر و خادم کے ملیدہ تیار کر و خادم کے ملیدہ تیار کوان کی مذہبرہ بہلے میں کے ملیدہ تیار کر و خاد اس کے بعد کی تو کہ کہ میں ہوگا۔

سے کرتا ہوں بہرہ میری خدمت کرتی ہو اور جب ہم ان مناز ل سے گزرتے ہیں جہاں وہ بھی سے بطور تو کر و خادم کے ملیدہ تیار کر و اور کہ کے میں ان مناز ل سے گزرتے ہیں جہاں وہ بھی سے بطور تو کر و خادم کے ملیدہ تیار کروا و سے اس سے کہتا ہوں کہ کہرہ و خادم کے ملیدہ تیار کروا و

## هبعبطن سے کیا مراوہ؟

حضرت ابو ہریرہ نے جوفر مایا کے محابہ پر گھر بار وغیرہ کی ضرور یات تھیں اس لئے وہ کا موں بش مشنول ہوتے اور جھے صرف اپنا پیٹ مجرنا تھا اور کوئی ضرورت و فرمددار کی نہتی جس کے لئے کار وبار وغیرہ کرتا بظاہراس سے معلوم ہوتا ہے کدان کو بیٹ بجر نے کا فکر ضرور تھا مگر واقعہ یہ ہے کہ دور نبوت میں پیٹ بجر کر کھانے کا رواج ہی نہیں تھا اور یہ تو بچارے خود ہی سکین طبع تھے بڑے بڑے مالدار سحابہ مروورتیں بھی آ تخضرت مقاطع کی سیرت مبارکہ کے اتباع میں کم کھانے اور فاقد کو مجبوب رکھتے تھے۔ حضرت عاکشہ کا بیان تو یہ ہے کہ اسلام میں سب سے کہ بہی بدعت پیٹ بجر کر کھانے کی رائے ہوئی ہے دوسری معروفیات مہاں برعت پیٹ بجر کر کھانے کی رائے ہوئی ہے دوسری معنی شبع طن کے حضرت شاہ ولی اللّذ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ دوسرے سحابہ کو دوسری مصروفیات بھی تھی مگر بھے تو کوئی کام نہ تھا۔ اس لئے حضور بھی تھی خوب بی بجر کر رہتا کے ویکہ عرب کا محاورہ ایول بھی ہے ہے۔

يحدث شبع بطنه فلان يسافو شبع بطنه قلال آوى في محركر بالتي كرتاب فلال آوى في كرسفر كرتاب والتداعلم

دوسری حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہ نے فر مایا کہ پھر میں بھی نہیں بھولاحضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ بجھے اس سے مرادیہ معلوم ہوتی ہے کہ اپنی عمر میں جو پچھ بھی انہوں نے سنا تھادہ سب ہی ان کو تحفوظ ہو گیا اس میں سے کسی چیز کوئیس بھولے یعنی اس میں صرف اس مجلس یا دوسرے محدود و تخصوص اوقات کی تحدید نہیں ہے

تبسری صدیت میں حضرت ابو ہریرہ نے فر مایا کہ میں نے حضور علیہ ہے ۔ دو برتن (ظرف) محفوظ کے ہیں حافظ عینی نے لکھا کول بو ل کرحال مرادلیا ہے کہ میں نے حضور علیہ کی خدمت میں رہ کر دو تتم کے علوم جمع کے ایسے کہ اگر ان کولکھتا تو ہرا یک سے ایک ایک ظرف بحر جاتا جیسے خضرت امام شافعی فر مایا کرتے تھے کہا امام محر ہے میں نے دو بو جھا دنٹ کے علم حاصل کیا ہے اس زمانے میں کتا ہیں اور نوشتے محفوظ کرنے کے لئے الماریوں کا دستور نہ تھا اس لئے جیسے اور سامان برتنوں یا کھٹو یوں میں رکھتے تھے کتا ہیں اور نوشتے بھی برتنوں میں جمع کر لیا کرتے تھے وہ کی تجمیر اختیار کی گئی۔

دوشم کے علوم کیا تھے؟

صافظ بینی نے لکھا کداول تم میں ادکام وسنن تھے دوسری میں اخبار وفتن تھا بن بطال نے کہاد وسری تیم میں آٹار قیامت کی احادیث اور قریش کے ناجا قبت اندلیش بیوتوف نوجوانوں کے ہاتھوں جو دین کی تبابی اور بر ہادی ہونے والی تھی اس کی خبریں تھی اس لئے حضرت ابو ہریں وہ تھے فہر مایا کرتے تھے اور الیہا ہی ہرامر بالمعروف ہریں وہ تھے کہ میں ان سب کے نام لے لئے تراکز اللہ اللہ اللہ والی تھے کہ میں ان سب کے نام لے لئے کہ تاکہ وہ اور الیہ اور الیہ اللہ وہ اور اللہ اللہ وہ اللہ والی احادث ہوتی تو وہ ان کو جائے گوجا ہے کہ اگر جان کا خوف ہوتو صراحت ہے گریز کرے البتہ اگر دوسری تنم میں بھی حلال وحرام بتلانے والی احادث ہوتی تو وہ ان کو ہرگزنہ چھیاتے اورا دکام قرآن کے میدکی دو سے ان کا چھیا تا جائز بھی نہیں ہے۔

میکی کہاجاتا ہے کہ دعائے ٹانی میں وہ احادث تھیں جن میں ظالم وجاہر حکام کے نام احوال اور فدمت تھی اور حضرت ابوہریر الجعض لوگوں کی نشا ندی اشارہ و کتابیہ کی کرتے تھے مثلاً فرمایا اعبو ذہا تللہ میں رامی الستیسن و اهار قالصبیان (خداکی بناہ جا ہتا ہوں ما تھویں سال کی ابتداء اور لڑکوں کے دور حکومت ہے اس ہے اشارہ بزید بن معاویہ کی خلافت کی طرف میں تھا کیونکہ وہ ساتھ ہجری میں قائم ہوئی جن تعالی نے حضرت ابوہر مراقی دعا تبول کی کہاں سے ایک سال تبل ان کی وفات ہوگئے۔ (عمرة القاری س ۱۹۳۵)

## فتنے عذاب استصال کی جگہ ہیں

حضرت شاہ صاحب نے فر مایا چونکہ اس امت محمد یہ سے عذاب استصال اٹھادیا کیا ہے اور قیامت ان ہی لوگوں پر قائم ہوگی اس لئے بیامت فتنوں میں جنلا کی گئی، جن سے اہل حق واہل ہاطل کی تمیز ہوتی رہے گی۔

معلوم ہوا کہ اکابر کے ہوتے ہوئے اصاغر کابر سرافتد ارآنا، اتفیاء کی موجودگی میں اشرار کا آگے بڑھنا، ناعا قبت اندلیش اور مسلمانوں کے معاملات سے بوری طرح واقفیت ندر کھنے والے نوجوانوں کا سرداری حاصل کرلیٹا بھی اس امت کے فتوں میں سے ہے۔ س طرح پہلے ذکر ہوا تھا کہ بڑے الل علم کی موجودگی میں کم علم لوگوں سے علم حاصل کرناز وال علم کا باعث اور علامات قیامت سے ہے والڈعلم۔

## بحث ونظر . قول صوفیہ اور حافظ عینی کی رائے

حافظ بینی نے لکھا:متصوفہ کہتے ہیں کہ اول سے مرادعلم احکام واخلاق ہیں اور دوسرے سے مرادعلم اسرار ہے، جوعلاء عارفین کیساتھ خاص ہے، دوسر ہے لوگوں کی دسترس سے باہر ہے۔

دوسرے صوفیہ نے کہا کہاں سے مراد علم مکنون وسر مخزون ہے، جو خدمت کا بتیجہ اور حکمت کا ثمرہ ہے اس کو وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو مجاہدات کے سمندروں میں خواصی کریں اس کی سعادت سے وہی بہرہ مند ہو سکتے ہیں جو انوار مجاہدات و مشاہدات سے سرفر از ہوں کیونکہ وہ دلول کے ایسے اسرار ہیں جو بغیرریاضت کے ظہور پذیر تیمیں ہو سکتے اور عالم وغیب کے ایسے انوار ہیں جن کا انکشاف صرف مرتاض نفوس ہی کے واسطے ممکن ہے۔

حافظ بینی نے کہا:''بات تو ان لوگون نے انجھی کبی ،گراس کے ساتھ بیشر طضروری ہے کہ وہ علم قواعدا سلامیہ اور قوائین ایمانیہ کے خلاف نہ ہو، کیونکہ جن کی راہ ایک ہی جی تلی واضح بات کبی خلاف نہ ہو، کیونکہ جن کی راہ ایک ہی جی تلی واضح بات کبی اور نہایت مختصر کلام سے سارے نزاعات کا فیصلہ فریادیا۔

## علامة تسطلاني كاانتقاد

علامہ موصوف نےصوفیہ کے ندکورہ بالانظریہ پریدنفذ کیا کہ اگر دوسری نوع میں یہی علم اسرار یاعلم مکنون مراد ہے توالیے علم کو حضرت ابو ہربرہ کیوں چھپاتے بیتو ناصرف علم بلکہ مغزعلم اورسارے علوم ظاہری کا حاصل دمقصد عظیم ہے

## حضرت فينخ الحديث سهار نيوري رحمه اللد كاارشاد

آپ نے تحریر فرمایا کہ علامہ قسطلانی کے نفلہ فدکور کا جواب میہ ہوسکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو بیخوف ہوا ہوگا کہ مکن ہے کہ ان حضرت ابو ہریرہ کو بیخوف ہوا ہوگا کہ مکن ہے کہ ان حضرت ابو پھھائل ظاہر نہ بچھ کرا نکار وخلاف کا راستہ اختیار کریں اور اس ہے فتنہ کا درواز ہ کھل جائے اور مسلسلات شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت مرفوعاً مروی ہے کہ بعض علمی باتیں ہیں ہوئیں ہیں جن کوعلائے ربانی ہی بچھ سکتے ہیں اور جب وہ ان کو بیان کرتے ہیں تو اہل ظاہر ہی ان سے منکر ہوتے ہیں' ۔ حضرت شخ الحدیث نے لکھا کہ بیس نے اس حدیث کی تخ تئ بھی مسلسلات کی تعلق میں کی ہے اور حضرت تھی مالامت تھا لوی نے بھی اس حدیث کو ' التشر ف بمع فۃ احادیث التصوف' میں ذکر کیا ہے علامہ سیوطی نے اس کو ذیل کی ہے اور حضرت تھی مالامت تھا لوی نے بھی اس حدیث کو ' التشر ف بمع فۃ احادیث التصوف' میں ذکر کیا ہے علامہ سیوطی نے اس کو ذیل میں نقل کیا ہے۔

(امع الداری ۲۲ ہے)

## حضرت گنگوہی کاارشادگرامی

فرمایا:''اہل حقیقت نے اس سے اپنامدعا ثابت کیا ہے اور سے کچھ بعید بھی نہیں''اس پر حضرت شیخ الحدیث دام ظلیم انعالی نے تعلیق میں کھھا کہ ان لوگوں سے حضرت بیٹنخ کی مراد نیا طنبہ اور متصوفہ کے سواد وسرے حضرات ہیں جن کا ذکر حافظ کے کلام میں آیا ہے راتم الحروف عرض کرتا ہے کہ متصوفہ کے بارے میں تو اوپر حافظ عینی کا فدکورہ فیصلہ ہی زیادہ صحیح وحق معلوم ہوتا ہے اگراس ہے زیادہ تشدد کس نے کیا ہے تو وہ محل نظر ہوگا اور غالبًا حضرت گنگوہی فدرس مرہ بھی حافظ عینی کے فیصلے سے تجاوز کو پہندند فرماتے ہوں گے البتہ باطنیہ کا طریق ومسلک ضرور غلط اور بعید عن الحق ہے کہ وہ اس حدیث ہے اپنے باطن عقائد پراستدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شریعت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ورایک باطن ماری المہیر نے خاص طور سے یہاں باطنیہ کورد کیا ہے۔

حضرت شاه ولی الله کا ارشا دگرا می

آپ نے شرح تراجم ابواب بخاری میں فرمایا: علامہ کے حجے ترین تول کی بناء پراس سے مرادفتن اوران واقعات کاعلم ہے جوحضور اکرم علقت کی وفات کے بعدرونما ہوئے مثلاء شہادت عثمان ،شہادت حسین وغیرہ حضرت ابو ہر یہ وکوان کاعلم تھا گرغلمان نے بنی امید کی وجہ سے ان امور کے اظہار وافشاء اورمعتین کرکے نام بتلانے ہے ڈرتے تھے

## ایک حدیثی اشکال وجواب

حافظ بینی نے لکھا کہ مندا بی ہر برہ میں اس طرح ہے کہ' میں "نے آنخضرت علی ہے تین جراب (چڑے کے برتن) محفوظ کئے تھ جن میں سے دوکو طاہر کیا ہے تو اس کا جواب رہ ہے کہ ان تین میں دو جراب چونکہ ایک نوع علم کے تھے یعنی احکام وطاہر شریعت سے متعلق اور تیسر بے جراب کا تعلق دوسری نوع علم سے تھا اس لئے وعائینا اور ٹلاٹہ اجر بندگی روایات میں شخالف نہیں ہے

حافظ بینی نے بیجی لکھا کہ نوع اول میں کیونکہ اعادیث کی بہت کثرت تھی اس لئے اس کود وجراب ہے تعبیر کیا اور نوع ثانی میں چونکہ قلت تھی اس لئے اس کوا بک جراب ہے ظاہر کیا اس لمرح دونوں حدیث میں تو فیق ہوگئ پھرحا فظ بینی نے لکھا:

#### حافظا بن حجر كاجواب

بعض محدثین (ابن جمر) نے اشکال مذکور کے جواب میں ایک بعیدتو جید کی ہے کہ ایک برتن بڑا ہوگا اور دوسرا حجموثا کہ اس کے دو پہلوایک کے برابر ہوں گے ،اس لئے دوسر کی روایت میں تین جراب کیے گئے (عمرة القاری ۱۳۵۵ ج.۱)

آ کے حافظ نے بینجی لکھا کہ المحدث الممفاصل للواء مھو مدی میں طریق منقطع سے پانچ جراب کی روایت بھی حضرت ابو ہر میرہ سے ہے، اگر وہ ثابت ہوجائے تو اس کا بھی یہی جواب ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہر میرہ نے جننا حصہ احادیث رسول انڈ علیات کا نشر کردیا وہ اس حصہ سے بہت زیادہ ہے جس کونشر نہیں کیا۔

## حافظ کے جواب مذکور پر نفذ

حافظ کی توجیہ اس لئے بعید ہے کہ وہ دونوں نوع کو برابر کررہی ہیں کہ دوجراب چھوٹے قرار دے کرایک بڑے کے برابر کے اوراس طرح پانچ جراب میں سے چار کواتنے چھوٹے کہیں گے کہ وہ سب ایک پانچویں کے برابر ہوجا کیں یا ایک طرف تین چھوٹے اور دوسری طرف دو بڑے کہیں سے حالا نکہ خود بھی آخر میں اعتراف کررہے ہیں کہ ایک نوع کاعلم دوسرے سے اکثر ہے اور ممکن ہے تین اور پانچ جراب والی روایت ای کی طرف اشارہ کے لئے بھی ہول کی علم منشور علم غیر منشور سے ازید دا کثر ہے پھر جرابوں کا چھوٹا بڑا ماننے کی کیا ضرورت ہے ملکہ وہ موہوم خلاف مقصود ہے۔

#### حافظ عيني وحافظ ابن حجر كاموازنه

ندکورہ بالاتم کا نفذ و تحقیق ہم اس لئے ذکر کرتے ہیں کہ بحث و تنہید ہے بات اچھی طرح نکھر جاتی ہے اور علائے مختفین کے طرز تحقیق کا اندازہ ہوکر اس سے علمی ترقیات کے لئے راہیں تھلتیں ہیں ساتھ ہی ہی اچھی طرح واضح ہوتا جائے گا کہ حافظ مینی کا پالیے تحقیق وقت نظر ووسعت علم وتجربہ نبست حافظ ابن حجر کے کتنا زیادہ ہے ،اور شرح میجے بخاری نیز شرح معانی حدیث کا حق اوا کرنے میں حافظ مینی حافظ ابن حجر ہے کتنا زیادہ ہے ،اور شرح می بخاری نیز شرح معانی حدیث کا حق اوا کرنے میں حافظ مینی حافظ ابن حجر ہے کہ قدر پیش ہیں۔وابعلم عنداللہ۔

سلم سلم فی نکرہ: اوپر کی سطور لکھنے کے بعد اتفاقا آپ ضرورت نے 'مقد مدلام خدراری' مطالعہ کررہا تھا تو یہ عبارت نظرے گزری۔
مجھ بخاری شریف کی تمام شروح میں ہے زیادہ جلیل القدر کی الاطلاق جیسا کہ علائے آفاق نے اجماع واتفاق کیا ہے۔ فتح الباری اور عمد آلقاری ہیں۔ پھراول کو دومری پڑھین و تنقید کے لحاظ ہے فضیلت ہے اور ندومری کو اول پر قوضیح تفصیل کی رو نے فضیلت حاصل ہے (جاس ۱۳۵)

ہم نے ان دونوں تقلیم المرتبت حضرات اور ان کی مایہ نا ذشروح بخاری کے متعلق مقدمہ میں پر تفصیل ہے کھا ہے اور اس سلسلے میں علامہ کو شریع نے ان دونوں تقید کے لحاظ ہے عمد ق القاری کو معنو قرردینا سے تیس کے تقیق و تنقید کے لحاظ ہے عمد ق القاری کو معنو قرردینا سے تیس کرتے ہیں کہ تھیں و تنقید کے لحاظ ہے عمد ق القاری کو معنو قرردینا سے تیس کے بیس کے ان شا واللہ تعالی نستوین و بد

## بَابُ الْإِنْصَآتِ لِلْعُلَمَآءِ (علماء كى بات سنن كيلية فاموش ربنا)

(١٢١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ مُدُرِكِ عَنُ آبِي زُرُعَةَ عَنْ جَرِيْرِ أَنَّ الَّنِيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْ بَنُ مُدُرِكِ عَنْ آبِي زُرُعَةَ عَنْ جَرِيْرِ أَنَّ الَّنِيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِي حَجْدِ اللهِ دَاعِ إِسْتَنْصِتِ النَّاسَ! فَقَالَ لَا تُرْجِعُوا! بَعْدِي كُفَّارًا يُضُرِبُ بَعْضُكُمُ وَقَالَ بَعْضَ .

تر جمہ: ۱۲۱ حفرت جریرے نقل ہے کہ نی کر پھونائے نے ان سے جمتہ الوداع میں فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کر دو! پھر فرمایا،لوگو! میرے بعد پھر کا فرمت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گرون مارنے لگو۔

ے بھی علمی یا تنیں سننے اور علوم نبوت حاصل کرنے کے لیے خاموش اور پوری طرح متوجہ ہو جانا چاہیے۔معلوم ہوا کہ انفرادی ذکر واذ کار اور اطاعات ہے بڑھ کرعلمائے ریانیتن کا وعظ منٹا ہےا دراس کالوگوں کوزیادہ اجتمام کرنا چاہیے۔

## بحث ونظر

امام بخاری کی ترجمہ الباب ہے کیاغرض ہے اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔

(۱) ابن بطال نے کہا کہ علماء کی بات توجداور خاموثی سے سنمنا ضروری ہے کیونکہ ووانبیاء کیم السلام کے وارث اور جانشین ہیں

· (۲) حافظ بینی نے کہا۔ لام تغلیل کا ہے کے علماء کی وجہ سے خاموثی اختیار کرنی چاہیے کیونکہ علم علماء ہی سے لیا جاتا ہے اور اس کا حاصل کرنا بغیرانصات (خاموثی وتوجہ کے ساتھ سننے کے )ممکن نہیں۔

فرق بیہوا کہ ابن بطال کے فزد میک انصاب علماء کے لیے تو قیرواحتر ام کے سبب ہے اور حافظ بینی کے فزد میک استماع کلام کے لیے ہے۔ (۳) حضرت اقدس مولانا گنگوی نے فرمایا کہ انصاب للعلم کی اہمیت بتلانا ہے کہ ذکر تلبیہ تلاوت وغیرہ کے وقت بھی ان کوچھوڑ کر علم کی ہا تیں سنی جا ہمیں۔

(۴) حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عند وغیر ہ کے بعض اقوال سے بیٹا بت ہوا تھا کہ لوگ اپنی کسی تئم کی پالوں میں مشغول ہوں تو ایسے وقت ان کی باتوں کو قطع کر کے نصبحت کی باتیں نہ سنائی جا کیں۔ وہ اس سے ملول ہوں گے توا مام بخاری نے بہال متغبہ کیا کہ وہ اقوال اپنی جگہ درست جیں گر جب کسی اہم علمی بات کو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہو۔ تو ایسے وقت میں اس کو پہنچانے میں تال نہیں کرنا جا ہے جس طرح آں حضرت علاقے نے جمۃ الوداع کے موقع پر کیا۔

#### روایت جربر کی بحث

عافظ بینی نے کھھا یہاں یہ اشکال ہوسکتا ہے کہ بخاری کے اکثر شنوں میں قال لہ ہے بینی آل حضرت علیہ نے جریرے فر مایا لوگوں کو عاموش کر دولیکن حافظ عبدالبر نے جزم ویقین کے ساتھ لکھا کہ جریرآل حضرت علیہ کی وفات سے صرف چالیس دن قبل اسلام لائے گویا جہ الوداع سے تقریبا وہ وہ وہ بعد تو حضور علیہ کا آپ سے فر مانا کیے سیح ہوگا۔ بعض لوگوں نے ای باعث کہا ہے کہ لہ یہاں لہ زاکد ہے لیمی حضور علیہ نے جریر سے نہیں بلکہ کی اور صحابہ سے ایسا فر مایا ہوگا۔ لیکن تحقیق جواب سے ہے کہ یہاں زاکد نہیں ہے اور حضور اکرم علیہ کی خطاب جریر سے میچ ہے کیونکہ بغوی اور این ماجہ نے تقریبی کی ہے کہ جریر مضمان وہ اجری میں اسلام لائے تھے۔ اور خود بخاری باب ججۃ الود عصب میں میں احتال وہ وہ میں احتال وہ کا بین بات اس میں میں گئو گئوں گئوں جروں وہ خود وش تھہر سے گا۔ (مرۃ القاری میں مقریبا کی بات اسپ طریقہ پر کمی ہے اور بغوی کے قرار دیا ہے۔ البت انہوں نے بغوی میں میان کھا ہے والغذاعلم۔

ا ہم نکتہ: یہاں خاص طورے یہ بات نوٹ کر کے آگے ہوئے کہ حافظ ابن عبد البرامت کے چند گئے چئے نہایت او نچے درجہ کے خفقین میں سے ہیں اور ان کے قول کو اکثر حرف آخر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے گر جب ایک بات کا خالص تحقیق زاویہ نظرے بے لاگ فیصلہ کرنا ہوا تواتی تعلیم القدر شخصیت بھی اس سے مانع نہیں ہوگی۔ حافظ نے جانب مخالف کوتوی کہا تو حافظ بنی نے اور بھی زیادہ صراحت کے ساتھ ان کے تول کو خدوش ہی فرما دیا۔ یہ تعاقد یم اور شخصی اور آن آگر کسی بڑے شخص کی کی تحقیق کے بارے بیس کوئی خامی ہوتی ہے بڑے ہو و دیا جائے گا۔ کہ بیان کی عظمت کا قائل نہیں حالا تکہ انہیا وعلیہ السلام کے سواکس کے لیے عصمت نہیں اور سب سے غلطی ہوتی ہے بڑے بروں سے ہوئی ہے۔ ان کے وغوی فضائل اور افروی مراتب عالیہ سے کوئی افکار نہیں کرسکنا گران کی تحقیق کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر ضرور کسا جائے گا۔ حضرت امام ابو حفیقہ کو خاد مان علوم نہوت وقوا نین جائے گا۔ حضرت امام ابو حفیقہ کو خاد مان علوم نہوت وقوا نین خریوت میں سب سے اول اعلی اور اعظم مرجیہ مقام حاصل ہے موجودہ حدیثی و فیروں میں سب سے پہلا مدون مرتب احاد ہے اوکا ممان کی صورت میں ہے جن کی اسانید تمام موجودہ کتب حدیث کی اسانید سے ذیادہ عالی مرتبت ان بھی کہ وات اقدی ہے منسوب مسانید الا مام کی صورت میں ہے جن کی اسانید تمام موجودہ کتب حدیث کی اسانید ہے ذیادہ عالی مرتبت ان بھی کہ وات اقدی ہے منسوب مسانید الا مام کی صورت میں ہے جن کی اسانید تمام موجودہ کتب حدیث کی اسانید ہی میں دائر وسائز ہیں۔
ان بھی کی قوات اقدی ہے مضرف کی وفت ہے ان پردل کھول کر تنظید ہیں بھی کیس اور اسلسلہ میں بھتا کام من وانصاف تحقیق واعتمال سے موجود کی بیں۔ اسے مام کی در بھی میں ای گاروڈ بمن سے موجود تمیں۔
اس سے مسے کو بڑے یو کو اند حاصل ہوئے محتقین علماء حدید ہے بھی تھید پر شونڈ ہر سے فورد گار کیا اور آئے بھی ای گاروڈ بمن سے موجود تمیں۔

ا كابر د يوبندا در حضرت شاه صاحب

قر جی دور میں ہمارے اکا برد یو بندگا ہی بھی طریق رہا ہے اور خصوصیت ہے ہمارے حضرت شاہ صاحب نے پورے تمیں سال تک تمام تغییری حدیثی فقیمی وکلائی ذخیروں پر گہری نظر فرما کریہ معلوم کرنے کی سی فرمائی کرختی مسلک میں واقعی خامیاں اور کنروریاں کیا کیا ہیں؟ اور آخر ہیں یہ نیعلے علی وجہ یصیرت فرما گئے کہ قرآن وحدیث اور آ خار صحابہ و تا بعین کی روشنی ہیں بجرایک دومسائل کے فقد ختی کے تمام مسائل نہا ہے مسلوط و مشخکم ہیں اور آپ کا پیقطی فیصلہ تھا کہ استنباط مسائل کے وقت حدیث سے فقد کی جانب آٹا جا ہے فقد سے حدیث کی طرف مہیں ایجنی سب سے خالی الذہین ہو کرشادر علیہ السلام کی مراد شعین کی جائے اور اس کی روسے فقبی احکام کی تشخیص عمل ہیں آ جائے۔ بینیس کہ پہلے اپنی فکر و ذہین کی قالب ہیں مسائل و حال کران ہی کو حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش ہو ، اس ذریں اصول کے تحت آپ تمام کہ جہتا دی مسائل کا جائزہ لینے تھے۔ رحمہ الندر حمۃ واسعة

مَا بُ مَا يَسْتَحِبُ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ اَيُّ النَّاسِ اَعُلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللهِ تَعَالَى ( مِبُ كَامَا مَا مِنَا اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَادًا قَلَقَدتُه فَهُوَ فَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ يُوْشَعُ بِنُ نُوْنِ وَحَمَلَهُ حُوْتاً فِي مِكْتِل حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُؤُسُهُمَا فَمَا مَا فَنُسَلَّ الْحُرُثُ مِنَ الْمِكْتُلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَةً فِي الْبَحْرِ سَرَبًا وَكَانَ لِمُؤْسَى وَ فَتَاهُ عَجَهَافَانُنطَلَقَا بَاقِيَّةَ لَيُلَتِهِمَا وَ يَوْمِهِمَا فَلَمَّآ أَصْهَحَ قَالَ مُؤسِّى لِفَتَهُ النَّا غَذَاءَ نَا لَقَدُ لَقَيْنا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نتصبًا وَلَمْ يَسِجَلَهُ مُوسِنِي مَشًّا مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ فَقَالَ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذَا وَيُنَا إّلَى الطُّخَرَةِ فَإِنِيَّ نَسِيْتُ الْحُوْتَ قَالَ مُوْسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِعِ فَارْتَدَّ اعَلَى اثَارِهِمَا قَصَصَافَلُمَا اَنْتَهَيَا إِلَى الصُّخَوَةِ إِذًا رَجُلٌ مُسَجِّى بِثُوْبِ أَوْ قَالَ تَسَجِّى بِثُوْبِهِ فَسَلَّمَ مُوْسَى فَقَالَ الْخَضِرُ وَ انَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامَ ؟ فَقَالَ أَنَا مُؤسىٰ فَقَالَ مُوْسَى بَنِي إِسُرَائِيلَ؟ قَالَ نَعْمَ قَالَ هَلْ آتَبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتُ رُشُدًا هَالَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَعِلِيْهَ مَعِيَ صَبْرًا يَا مُوسَى إِنِّي عَلْمِ عِلْمَ مِنْ عِلْمَ اللهِ عَلْمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ وَ أَنْتَ عَلْمِ عِلْم عَلْمَكُهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ قَالَ سَتَجِدُنِيُ إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرٌ اوَّلَا أَعْضِي لَكَ أَمْرًا فَانْظَلَقَا يَمُشِيَانِ عَلَى سِاحِل الْسَحُورِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِيْنَةٌ فَمَرَّتُ بِهِمَا سَفِيْنَةٌ فَكَلَّمُوْهُمُ أَنَّ يَحْمِلُوُهُمَا فَعُرِفُ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلِ فَجَآءَ عُصُفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى خَرُفِ البَّهِيْنَةِ فَنَقَرَ نَقُرَةُ أَوْ نَقُرَتَيْنِ فِي الْبَحر فَقَالَ الْخَضُرُ يَامُومني مَا نَقَصَ عِلْمِيْ وَ عِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ تَعَالَى إِلَّا كَنَقُرَةِ هَا إِهِ الْعُصْفُورِ فِي الْبَحر فَعَمِدَ الْخَصِرُ إِلَى لَوْحٍ مِّنَ السَّفِيْنَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ مُوْسَى قَوْمٌ حَمَلُونًا بِغَيْرِ مَوْلِ عَمَدُتُ إِلَى سَفِيْنَتِهِمُ فَخَرَقْتَهَا لِتُغُرِقَ أَهُلَهَا قَالَ الْمُ اقُلُ إِنَّكُ لَنُ تُسْتَطِينَعَ مَعِيَ صَبُوا قَالَ لا تُؤاخِذُنِي بِمَا نَسَيْتُ وَلا تُرْهِقُنِي مِنْ أَمُرِي عُسَرًا قَالَ فَكَانَتُ الْأُولِلِي مِنْ مُوسَنِّي يَسْيَانًا فَتُطَلِّقَا فَإِذَا غُلَامٌ يُلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَ الْخَصِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ إغْلَاهُ فَاقْتَلَعْ رَأْسَهُ بهَـدِهِ فَـقَـالَ مُوْمِنِي أَقَتَلُتَ نَفُسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفُس قَالَ ٱلْمُ أَقُلُ لَكَ ۚ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُرًاقَالَ ابْنُ عُيَيُّنَةً وَهَلَا أَوْ كُذُهَا نُطَلَقًا حَتْي إِذَا أَتِيَا أَهُلَ قَرْيَةٍ ن سُتَطُعَمَا آهُلُهَا فَآبَوُ اأَنْ يُضَيَّفُو اهْمَا فَوَجَدَ فَيُهَا جِدَارًا يُرِيْدُ أَنْ يُنْقَصُّ قَالَ الْخَصْرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسِى لَوْ شِئتَ لَاتَّخَذُتَ عَلَيْهِ أَجُرَّاذُ قَالَ هَذِا فِرَاقَ بَيْنِيُ وْ يَشِيكُ. قَمَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَرْحَمُ اللهُ مُوْسِيٰ لُوَدِدُنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يَقُصُّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ ثَنَابَهِ عَلِيُّ بُنْ خَشُرَم قَالَ ثَنَا سُفَينٌ بُنُ عُيَيْنَةَ بطُولِهِ.

تر جمد: سعید بن جیر کہتے ہیں کہ ہیں نے ابن عباس کے کہا کہ نوف بکالی کا یہ خیال ہے کہ موی (جو خطر کے ہیں گئے تھے موی بنی اسرائیل والے نہیں تھے بلکہ دوسرے موی تھے (یہ من کر) ابن عباس ہو لے کہ اللہ کہ دشمن نے تم سے جھوٹ کہا، ہم سے ابن ابی کعب نے دسول اللہ علی ہے نہ اللہ علی ہے کہ (ایک روز) موی نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطبہ دیا، تو آپ سے بوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے ذیادہ صاحب علم کون ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں ہوں ،اس وجہ سے اللہ کا عماب ان پر ہوا کہ انہوں نے ملم کواللہ کے حوالے کیوں نہ کردیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وی جیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دریاؤں کے سکم پر ہے وہ تجھ سے ذیادہ عالم ہے۔ موی نے کہا، آپ

پروردگار! میری ان ہے کیے ملاقات ہو؟ تھم ہوا کہ ایک مجھلی تو شددان میں رکھانو جبتم وہ مجھلی تم کر دو گئے تو وہ بندہ تنہیں (وہیں)ملیگا۔ تب مویٰ علیہ السلام چلے اور اپنے ساتھ خادم بیشع بن نون کو لے لیا، اور انہوں نے تو شہ دان میں مچھلی رکھ لی جب ایک پتمر کے پاس مہنچے دونوں اپنے سرر کھ کرسو گئے اور چھلی تو شدوان سے نکل کر دریا میں اپنی راہ جا لگی ،اوریہ بات موی اوران کے ساتھی کے لئے تعجب انگیز تھی ۔ پھر وہ دونوں بقیدرات اور دن چلنے رہے۔ جب صبح ہوئی موکی نے خادم ہے کہا کہ جارا ناشتہ لاؤ ،اس سفر بیس ہم نے کافی آنکیف اٹھائی ،اورموی بالكل نبيل تفجيح تضاور جب اس جكدے آ كے نكل كئے جہال تك انبيل جانے كا تھم ملاقعا تب ان كے خادم نے كہا كد كميا آپ نے ويكھا تھا کہ ہم جب محر و کے پاس تھرے تنے تو میں مچھلی کو (کہنا) ہمول گیا (یین کر) مویٰ علیہ السلام بولے بہی وہ جگتھی جس کی ہمیں تلاش تھی ، اور پچھلے پاؤں اوٹ مجئے جب پھر کے پاس پہنچ تو دیکھا کہ! یک شخص جا در میں لیٹا ہوا (لیٹا) ہے۔مویٰ نے انہیں سلام کیا، خعتر نے کہا کہ تمہاری سرز مین میں سلام کہاں، پھرمویٰ نے کہا کہ میں مویٰ ہوں، خضر ہو لے کہو بنی اسرائیل کے مویٰ ، انہوں نے جواب ویا کہ ہاں، پھر کہا کہ کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں تا کہتم مجھےوہ ہدایت کی باتیں بتلاؤ جوخدائے تنہیں سکھلائیں ہیں ،خفر بولے کہتم میرے ساتھ معبر نہیں کرسکو ہے، اے موکی جھے اللہ نے ایساعلم دیا ہے جسے تم نہیں جانے ، اورتم کو جوعلم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا، (اس پر) مویٰ نے کہا کہ خدانے جاہا تو تم مجھےصایر یاؤ کے، اور بیس کسی بات میں تمہاری خلاف درزی نہیں کروں گا، پھروہ دونوں دریا کے کنارے کنارے پیدل جلے، ان کے پاس کوئی کشتی نقعی ، ایک کشتی ان کے سامنے سے گزری تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھا لو، خصر الطّغِيريّ كوانہوں نے پہچان لیااور بے کرامیہ موار کرلیا۔اتنے ہیں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی ، پھر سمندر میں اس نے ایک یاوو چونچیں ماریں (اے دیکے کر) نصر ہولے کراے موٹ امیرے اور تمہارے علم نے اللہ میاں کے علم میں سے اتنابی کم کیا ہوگا کہ جنتا اس چزیانے (سمندر کے یانی ) ہے، پھر خطر نے کشتی کے تختوں میں ہے ایک تختہ نکال ڈالاموی نے کہا کہان لوگوں نے تو ہمیں بلا کرایہ سوار کیا اورتم نے ان کی کشتی (کی لکڑی)ا کھاڑ ڈالی تا کہ بیڈوب جائیں۔خفٹر بولے کیا میں نے نہیں کہا تھا کہتم میرے ساتھ صبرنہیں کرسکو گے؟اس پرموی نے جواب دیا کہ بھول پرتو میری گرفت نے کرو۔ موی نے بھول کریہ پہلا اعتراض کیا تھا، پھر دونوں میلے ( کشتی ہے اتر کر ) ایک از کا بچوں کے ساتھ کھیل رہاتھا، خفترنے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے الگ کردیا، مویٰ بول پڑے کہتم نے ایک بیکناه کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈ الاختفر بولے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہتم میرے ساتھ صبر نہیں کرسکو گے؟ ، ابن عیبینہ کہتے ہیں کہاس کلام میں زیادہ تا کید ہے پہلے سے پھر دونوں ملتے رہے جتی کہ ایک گاؤں والے کے پاس آئے ،ان ہے کھاٹالیٹا جا ہا،انہوں نے کھاٹا کھلانے سے انکار کر دیا،انہوں نے وہیں و یکھا کہا یک دیواری گاؤں میں گرنے کے قریب تھی ،خصر نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا،موکی بول اٹھے اگرتم چاہتے تو ہم گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لیے سکتے تھے،خصر نے کہا (بس اب) ہم تم بین جدائی کا وقت آ گیا ہے۔

رسول الله علی فرمائے میں کہ اللہ مویٰ پررتم کرے، ہماری تمنائقی کہ اگر مویٰ کچھ دریا درصبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے ہماری علم میں آجاتے۔

محد بن یوسف کہتے ہیں کہم سے علی بن خشرم نے بیصدیت بیان کی ،ان سے سقیان بن عیبنہ نے پوری کی پوری بیان کی۔ تشریع : حدیث الباب پہلے مختصراً" باب ما ذکو فی ذھاب موسیٰ فی البحر الی المحضر " میں گزرچکی ہے۔ وہاں حدیث کا نمبر ۲۷ سے تعااوراس کی تشریح پھر بحث ونظر جلد سوم انوار الباری ۹۲ تاص ۱۰ ایس ہو چکی ہے۔ جس میں جمع البحرین کی تعین حضرت موکی وخصر علیما السلام کے علوم کی جدا جدا نوعیت، حضرت خضر علیماالسلام کی نبوت، حیات وغیرہ مسائل بیان ہوئے تھے، یہاں حدیث میں ان تینوں یا توں کا ذکر بھی ہے، جن کود کھے کر حضرت موکیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے تھے اور بالآ خر حضرت تعفیر کا ساتھ چھوڑ نا پڑا تھا۔ اس کے بعد حدیث الباب کے اہم امور کی تشریح کی جاتی ہے۔

قولەلىس موكى بنى اسرائيل:

تو فا بکالی کو بھی مخالط تھا کہ حضرت خضر کا تلمذیاان ہے کم علم ہونا حضرت موی ایسے جلیل القدر پیفیر کے لئے موزوں نہیں ،اس لئے وہ موی این بیٹاء ہوں سے بینی مغالط تھا کہ حضرت یوسف علیم السلام کے پوتے ، جوسب سے پہلے موی کے نام کے پیفیر ہوئے ہیں ،اہل توراة کا بھی بھی خیال اللہ عنون میں معادب خضر ہیں ، اہل توراة کا بھی بھی خیال تھا کہ وہ میں صاحب خضر ہیں ،لیکن سے اور واقعی بات یہ ہے کہ صاحب خضر حضرت موی بن عمران ہی تھے۔ (عمرة القاری ص ۲۰۲ج)

#### كذب عدوالله كيون كها كيا؟

حافظ مینی نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس نے بیالفاظ نو فاکے متعلق غصہ کی حالت میں کیجاورالفاظ وغضب کا تعلق حقیقت و واقعہ ہے کم ہوتا ہے، بلکہ مقصد زجر و تنبیہ ہوا کرتی ہے، گویا مبالغہ فی الا تکار کی صورت تھی، علامہ ابن التین نے فرمایا۔ حضرت ابن عباس کا مقصد نو فا بکالی کو والا بہت فداوند کی ہے تکال کراعدا واللہ کے فرم ہے میں واغل کرنا نہیں تھا، بلکہ علاء کے قلوب صافیہ چونکہ کی خلاف حق بات کو برواشت نہیں کر سکتے ہاس لئے بعض اوقات سخت الفاظ میں زجرواؤ بخ کیا کرتے ہیں، لہذا ان کے الفاظ ہے معنی تھی مراذ نہیں ہوا کرتے ۔ (عمرة القاری من ۱۰ اس کے این اس سے بل حافظ ہے نے رجال سند حدیث الباب پر کلام کرتے ہوئے فوا ایک کے متعلق کھا کہ ووعالم، فاضل امام اہل و شق تھے۔ ابن النہین نے کھا کہ حضرت علی کے حاجب دے ہیں اوروہ قاص بھی تھے۔ ابن

فسئل اى الناس اعلم؟

موال کے الفاظ مختلف مردی ہیں، حضرت موی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سے سب نیادہ علم والا کون ہے؟ فرایا کہ " انا اعلم" ( میں سب سے زیادہ علم والا ہوں ) ایک روایت میں ہے جل تعلم احد اعلم منک؟ کیا آپ کی کوجائے ہیں جو آپ سے زیادہ عالم ہو؟ قرمایا نہیں! مسلم شریف میں اس طرح تھر جواب ذکر ہے" نے معلوم نہیں کہ زمین پر جھ سے بہتر اور زیادہ علم والا کوئی اور مختص ہے اس روایت میں اس سوال کا ذکر نیس ہے، جی تعالی کی طرف ہے دی تازل ہوئی کہ میں ہی زیادہ جانیا ہوں کہ خیر کس کے حصہ میں زیادہ ہوئی تھی تھی تھی ہوگا والا ہے۔

این بطال کی رائے

آپ نے کہا کہ مولی علیہ السلام کو بجائے جواب کے صرف اللہ اعلم کہددیا جا ہے تھا، اس لئے کہ ان کاعلم ساری دنیا کے عالموں پر حادی تہیں تھا، چنا نچہ بلاکلہ نے بھی '' مسبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا '' کہا تھا اور نی کریم علاقے ہے دوح کے بارے میں سوال کیا گیا تھا تو فرمایا تھا'' میں نہیں جانیا تا آ تکہ تی تعالی ہے سوال کر کے معلوم کروں'' ابن ابطال کی اس رائے پر بعض فضلا و نے اعتراض کیا ہے اور کہا کہ بہتوا مرمنعین ہے کہ اللہ اعلم کہنا جا ہے تھا، محرزک جواب شروری نہیں ،اگر جواب میں انسا و اعلا اعسلم (میں سب سے زیاد وعلم والا

ہوں اور اللہ کے علم میں زیاوہ ہے ) کہتے تب بھی درست تھا اور صرف اللہ اعلم کہتے تب بھی کوئی مضا لکتہ نہیں تھا، غرض دونوں حالتیں ہرا ہر تھیں۔ چنا نچراس طرح تمام علماء ومفتیوں کا ادب کے ساتھ طریقہ ہے وہ جواب بھی سوال کا دیتے ہیں اور آخر میں واللہ اعلم بھی لکھ دیتے ہیں، اس لئے بظاہر معترمت موکی علیدالسلام ہے مواحد ہ جواب پر نہیں ہوا، بلکہ ساتھ میں واللہ اعلم نہ کہنے پر ہوا ہے۔

#### علامه مازري كي رائ

آپ نے کہا کہ صفرت موکی علیہ السلام نے اگر ہل تعلم ؟ کے جواب بیل فرمایا کرنیں ۔ تو کوئی موافذ وکی ہات تھی ہی نہیں ، آپ نے اپنے علم کے موافق تھیک جواب دیا ، اورای المناس اعلم ؟ والی روایت پر جواب رہے کہ حضرت موکی نے اپنے علوم نبوت اور علم ظاہر شریعت پر جواب رہے کہ دسر کر کے سے جواب دیا کہ ہوا کرتا ہے ، کیکن جن تعالی کو مجرد سد کر کے سے جواب دیا کہ ہوا کرتا ہے ، کیکن جن تعالی کو انہیں رہے تا ناتھ کہ کچھ دوسر سے علوم باطن نظر ہے ندا نے واسلے بھی ہیں اوران کا علم بھی بحض انسانوں کو دیا گیا ہے ، اس لئے علم کوصرف علم ظاہر پر شخصر بھونایا نہ بھونا کہ دوسر سے علوم وامرار خیب سے واقفیت رکھنے والا انسانوں میں سے کوئی نہیں ہے اس کی غلطی و خطا پر متند ہر کا تھا۔

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

آپ نے فرمایا کہ پہاں صورت لفظی مناقشہ کی ہے جوانبیا علیم السلام کے ساتھ اکثر پیش آئی ہے، لین لفظی گرفت ہے کہ الیک ہات السلام کے سائٹ کے لائق ندھی'' مقرباں راجیش بود جرانی'' بزوں ہے معمولی باتوں پر بھی باز پرس ہوجایا کرتی ہے، حضرت موکی علیہ السلام نہایت جلیل القدر توقیم تھے، کلام خداو ندی ہے سرفراز ہوئے اور حق تعالی کی خصوصی تربیت وگرانی میں لیے بڑھے تھے اور غیر معمولی شفقتوں ہے اور ان میں لیے بڑھے تھے اور غیر معمولی شفقتوں سے اور از ہوئے اور حق موجانا کی خصوصی تربیت وگرانی میں لیے بڑھے تھے اور غیر معمولی شفقتوں سے اور از موجانا کی خصوصی شان رفیع وعلو میں مقان موجہ بر فائز ہوکر لفظی گرفت ہوجانا کی مستبعد نہیں ، ایسے حالات سے انہیاء "کی خصوصی شان رفیع وعلو مرتبت و مقام کا بدیجی ان کی عظمت و محصمت اور انتہائی تقرب خداو تدی کی ولیل ہے۔

ابتلاءوآ زمائش برنزول رحمت وبركت

گرخ توالی کی طرف سے انبیا علیم السلام کوجوابتلات اور نفظی مناقشات چیش آئے ہیں ان میں ظاہر ہے کہ پجے ول شکستگی بھی وقی طور پر ہوتی ہوگی ، جس پرخ تعالی کی طرف سے مزید نوازشات اور رحمت خاصہ یا عامہ کا نزول ہوا کرتا ہے ، جیسے حضورا کرم علی ہے ایک مرتبہ سنر جس شخص من یہ تعالی کی طرف سے مزید نوازشات اور رحمت خاصہ یا عامہ کا نزول ہوا کرتا ہے ، جیسے حضورا کرم علی ہوئے ہیں ہے ، جیسے منازگا و میں تنظیم کا اور حضرت عائشہ من اللہ تعالی عنبا کا ہار کھو یا گیا ، تلاش شروع ہوئی ، نماز کا وقت تنگ ہونے لگا اور پائی قریب نہ تھا کہ وضور کے ، جیم کا حصر صفور سے تنظیم کی ہوئے ہوئی ، اور حضرت اسد بن حفیر پر نیان تنظیم ہوئی پر بیٹان تنظیم کی بات نیس آئی ، گریہ کرت تعالی نے اس سے آپ علی کے خضرور نکال ہی لیا اور مسلمانوں کے لئے بھی اس کی وجہ سے خیرو پر کت اتری (بھاری شام وابوداؤہ وہ نمان)

ای طرح حضرت موی علیه السلام پر جوعماب والله اعلم نه کینے پر جوااس کی وجہ سے نہ صرف حضرت خضر علیہم السلام کی ملاقات میسر ہوئی بلکہ بہت سے کشوف کونیا وراسرار بھوین حاصل ہوئے ،حتی کہ آئخضرت علیجی نے ان پربطور غبط فرمایا۔ " کاش حضرت موی علیه السلام مزید صبر کر لیتے تو ہمیں اور بھی علوم واسرار معلوم ہوجاتے"

## فعتب الله عز و جل عليه

حافظ عینی نے لکھا کہ عماب ہے مراونا پسندیدگی کا اظہار ہے اس میں حضرت موٹی علیہ السلام کے لئے تنبیہ اور دوسروں کے لئے تعلیم ہے کہ وہ الیسی بات نہ کریں جس سے اپنے نفوس کا تزکیہ اورخود پسندی ظاہر ہوتی ہو۔

#### هو اعلم منک

حضرت كنگوي قدس سرة نے فر مايا يعنى بعض علوم كے لحاظ سے وہ تم سے ذيا دہ علم ركھتے ہيں

#### وكان لموسى و فتاه عجبا

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت ہوشتے علیم السلام کوتو اس وقت تعجب ہوا تھا جب انہوں نے حق تغالی کے بجائب قدرت دیکھے تھے، لینی چھلی کا زندہ ہو جانا دریا نیس چلے جانا وغیرہ، کیونکہ وہ اس وقت بیدار تنھے اور موسیٰ علیہ السلام کواس وقت تعجب ہوا جب بیرمارا قصہ سنا بھر چونکہ وجوہ تعجب مشترک تھے، اس لئے اختصار کے لئے ایک ہی ساتھ دونوں کے تعجب کاذکر کیا گیا ہے۔

#### لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تشريح و تكوين كالوافل وتخالف:

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں تشریعی و تکوین کا اتحاد ہو گیا ہے کہ ایک طرف چلتے رہنے کا تھم تشریعی ملا ہوا تھا اور دوسری طرف تکوینی فیصلہ تھا کہ ایک جگہ تنظیم کر تھک جا کیں اور آ کے چلنے کی ہمت نہ ہوا ورایہا ہوا کہ ای تھکنے کی جگہ تشریعی تھم ختم ہو گیا یا کہا جائے کہ جس جگہ چلنے کا تشریعی تھم ختم ہوااتی جگہ تھک ہوتا ہے کہ دونوں مخالف ہو جس جگہ چلنے کا تشریعی کا تباع کیا جائے ہی جو ہوا کر ہے اور ای طرح اس واقعہ میں جائے ہیں اور نجا ہے کہ جس طرح ہی ہو ہوا کر ہے اور ای طرح اس واقعہ میں جائے ہیں اور نجا ہا کہ اس اوقات ایس میں ہے کہ جس طرح ہی ہو سکے تشریعی کا اتباع کیا جائے ، تکوین جو پچھ بھی ہو ہوا کر ہے اور ای طرح اس واقعہ میں حضرت موگی علیہ السلام کا نسیان بھی تکوین تو پھی جو ہوا کر ہے اور ای مورح اس واقعہ میں حضرت موگی علیہ السلام کا نسیان کیوں ہو تارہا۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت کے اس ارشاد سے حضرت یوشع علیہم السلام کے بارے بیں بھی یہ ضلجان واستبعاد تم ہوجا تا ہے کہ ان کو پہلے سے ساری بات بتلا دی گئی کہ جہاں چھلی کم ہوگی و جیں تک جانا اور وہی مقصد سفر ہے اور انہوں نے بیداری بیس سسب امور مجیبہ بھی ملاحظہ کئے ،گر حضرت موکی علیہ السلام کو بیدار ہونے کے بعد بتلانہ سکے۔ یہاں تک کہ وہاں ہے آگے بھی وونوں چل پڑے اور کا فی مسافت تک دوباں ہے آگے بھی وونوں چل پڑے اور کا فی مسافت تک دن اور رات چلتے رہے یہاں تک کہ تھک کر چور ہوگئے۔

غرض تکوینی اموراپٹے اپنے وقت پر ظاہر ہوتے ہیں تشریتی احکام اپنی جگدائل ہیں ایک کو دوسرے سے رابط نہیں ،البتہ حسب ارشاد معفرت شاہ صاحب ایساضر در ہوتا ہے کہ بھی دونو ں مل جاتے ہیں یعنی ایک ہی وقت ولمحہ میں دونوں کا توافق پیش آ جاتا ہے اور جدا جدا بھی رہجے ہیں ،گرتشر لیع بہر حال تشریع ہے اورای کے ہم سب مکلف ہیں۔وانڈ اعلم

قَصَصاً: حضرت شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ فرمایا'' پیڑو کھتے ہوئے''یعنی اس مقام ہے پچھلے پاؤں اپنے قدموں کے نشانات و کھتے ہوئے لوٹے تا کہ راستہ غلط ہونے کی وجہ ہے کہیں دوسری طرف نہ نکل جائیں۔

#### اذا رجل مسجى بثوب

ایک شخص کودیکھا چادر لینے ہوئے ایٹا ہے بعض تراجم بخاری میں اس کا ترجمہا یک آدی کیڑے اوڑ ہے ہوئے جیٹا ہے) کیا گیا، وہ اس لئے غلط ہے کہ دوسری روایت میں یہ بھی تفصیل ہے کہ اس نے اس چا دریا کیڑے کی ایک طرف اپنے پیروں کے بنچے کررکی ہے اور دوسری سرکے بنچے، یہ صورت لیٹنے کی بی ہوا کرتی ہے اور شار جین اضطحاع لیٹنے کی حالت بجی اور تھی ہے، معزمت شاہ صاحب نے بھی اسی کوافقتیار قرمایا۔ واللہ اعلم۔

#### فقال الخضرو اني بارضك السلام ؟!

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر چہ یہاں جواب سلام کا ذکر نہیں مگر ظاہر یہی ہے کہ حسب دستور شرقی پہلے حصرت موئی علیم السلام کے سلام کا جواب سلام سے دیا ہوگا، پھر بطور جیرت کے فرمایا ہوگا''اس سرزین میں سلام کیسے آ گیا؟!

#### انت على علم الخ

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہرا کی کے پاس فاص فاص علم تھااورای لئے حضرت موی علیہ السلام کا بنے آپ واعلم (سب سے زیادہ علم والا) کہنا اپنے مخصوص علم کے لحاظ سے تھا،اور بیاس کے بھی منافی نہیں کہ حضرت موی علیہ السلام اپنے مخصوص علم کے سبب افضل ہوں۔

#### فجاء عصفور

حضرت شاہ صاحب نے قرمایا کہ رہ بھی تکوین تھی، تا کہ رہ یات بطور ضرب المثل مشہور ہواور اس سے حق تعالی کے علم کے بارے میں انبیا علیہم السلام کاعقبیدہ بھی معلوم ہوا کہ کیا تھا بعن علم خداوندی کے برابر کسی کاعلم نبیس ہوسکتا۔

#### الم اقل لك

فرمایا لک یہاں مزیدتا کید کے لئے ہے، زخشری نے لکھا کہ میں سفریس تھا ایک بدوی ہے پوچھا کہ بھی شغد ف ہے؟ کہنے لگاتی ہاں، پر شغد اف ہے، جیسے اردویش روٹی کوروٹ کہدویتے ہیں، پھر فرمایا کہ زخشری قرآن مجید کے بہت ہے مواضع ہیں بعض گفمات پر کہدویا کرتے ہیں کہ کمر مزید تصویر کے لئے ہے۔ جیسے عام محاورات ہیں بھی مزید تصویر کے لئے کہا کرتے ہیں۔ ہیں نے اپنے دونوں کا نوں سے اس کوسنا، یا ہیں دفوں آئی موں سے بیات دیمی بیمزید تصویر ایسا مجھوجیے اردویش کہددیا کرتے ہیں کہ اس نے واقعہ اس طرح میان کیا کہ اس کا فوٹو بی اتاردیا، دیمی موعر بی شاعر نے بھی فوٹو اتارا ہے۔

#### وعينان قال الله كونا فكانتا . فعولان بالالباب ما تفعل الخمر

(محبوب کی دونوں آ تکھوں کا کیا وصف کروں ایسا خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کوکو ٹی خصوص تھم دیا کہ ایسے ہوجاؤیں وہ لوگوں کی عقل وہوش کواس طرح کھونے لگیں، جس طرح شراب کیا کرتی ہیں)

ا مسلم شریف کی روایت کے حوالے معافظ نے الکھا کے معنرت موی علیم السلام ہے کہاتو معنرت خصر علیہ السلام نے جاور بٹا کرمز کھولا اور کہا والیم السلام ۔ (فتح الباری ص ۲۹۱ج ۸) فر ما یا کہ کوٹا یہاں شعر کی جان ہے اور اس کی لطافت ہے معقولیوں کا ادراک عاجز ہے وہ تو یہی کہیں گے کہ جب ساری چیزیں غدا کی تکوین ہے ہوتی ہیں ، تو آتھ موں کی تخصیص کی کیا ضرورت تھی؟!

لا تسو المحلاتي بهما فسسیت: پہلاواقعد کشتی توڑنے کا پیش آیا، دوسرالڑے کو ہارنے ڈالنے کا اور تیسراویوارسیدهی کرنے کا، پہلی بار حضرت میسٹی علیہ السلام نے اعتراض کیا تو حضرت خضرعلیہ السلام نے دہ عہد یا دولا دیا کہ کسی بات پراعتراض نہ کریں گے اور کوئی سوال نہ کریں مجاس پرموئ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھول ہوگئ معاف کی جائے۔

منگونگ نے فرمایا کہ بھول کی وجہ پیٹی کہ منگر شرع کو دیکھ کرصبر نہ کر سکے اور سارا دھیان ای طرف متوجہ ہو گیا اور پھرالی ہی صورت دوسرے اعتراض کے موقع پر بھی آئی، پھر لوشکھ والے اعتراض پر فرمایا کہ یہاں نسیان نہیں بلکہ عمر تھا اور طلب فراق کے لئے تھا اور حضرت موئی علیہ السلام انداز ہ کر بچھ تھے کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ در ہے ہیں کوئی خاص بڑا علمی ووین فائدہ نہیں ہے بلکہ وہ شان نبوت کے خلاف ہے اس لئے کہ اس سے لوگوں کے خفیہ حالات معلوم ہوتے ہیں ، جن کا عدم علم ہی بہتر ہے ، دوسرے یہ کہ جومقعد تھا یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے کماس سے لوگوں کے خفیہ حالات معلوم ہوتے ہیں ، جن کا عدم علم ہی بہتر ہے ، دوسرے یہ کہ جومقعد تھا یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے کماس سے لئے کہ اس سے لوگوں کے خفیہ حالات معلوم ہوتے ہیں ، جن کا عدم علم ہی بہتر ہے ، دوسرے یہ کہ جومقعد تھا یعنی حضر ت خضر علیہ السلام کے کماس سے لوگوں کے خفیہ حالات معلوم ہوتے ہیں ، جن کا عدم علم ہی بہتر ہے ، دوسرے یہ کہ جومقعد تھا یعنی حضر ت خضر علیہ السلام کے کماس سے لوگوں کے خفیہ حالات معلوم ہوتے ہیں ، جن کا عدم علم ہی بہتر ہے ، دوسرے یہ کہ جومقعد تھا یعنی حضر ت خطر علیہ السلام کے کہ کو عیت معلوم کرنا وہ بھی یورا ہو جو کا تھا۔

حضرت گنگوہیؓ ہے یہ ارشاد بھی نقل ہوا کہ پہلا نسیان محض تھا، دوسرا نسیان مع الشرط اور تیسراعمہ بقصد فراق کے مقصد حاصل ہو چکا تھا۔ (لامع ص ۲۴ج۱)

روایت البخاری باب النفسیر میں ہے کہ پہلانسیان تھا، دوسراشرطاور تبسراعمر، حافظ نے لکھا کے حضرت ابن عباسؓ ہے مرفوعاً بیروایت بھی ہے کہ تبسرافراق تھا۔

## نسیان کےمطالب ومعانی

نسیان کالفظ لسان شرع میں بہت ہے معانی کے لئے استعال ہوا ہے اس کی تھوڑی تنقیع کی جاتی ہے۔ کفار ہشر کین ونسا ق کے لئے جہاں کہیں اس کا استعال ہوا ہے وہاں مراد مستقل طور سے بھول واعراض کی شکل ہے۔ جیسے فرمایا۔

فیلما نسوا ماذ کووابه (انعام) جن کے دل بخت ہوجاتے ہیں اور شیطان کے فریب میں آ کربری ہاتوں کواچھا بچھنے لگتے ہیں اور خدا کی ہدایت کو بھلادیتے ہیں تو ہم ان کواور بھی دنیا کی مجبتیں خوب دے کر ڈھیل دیتے ہیں پھراچا نک پکڑتے ہیں۔

فاليوم ننساهم: (اعراف) آج كون بم البيل بحلادي كــ

نسوالله فنسيهم (توبه) (انهول في خدا كو بحلايا توخدافي بحل ان كو بحلاديا\_) ١ من المراه المراه المراه

و مُمَنُ اَعْرُضَ مِنْ ذَكُرِی وَانَ لَهُ مَعِيشَةُ مُنْ مُنْ اللهُ اللهُ مَعْمَدُهُ وَمُ الْقِيهُ وَالْقِيهُ وَالْقَالِينَ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَّا وَاللَّهُ وَاللَّلَّا وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّلَّ الل

تعالی فرمائیں گے کہتم نے ونیایس ہماری آیات وہدایات کو بھلادیا تھا تو آج ہم نے بھی تہمیں بھلادیا نظرانداز کردیا۔ حعی نسواللہ کو (فرقان) دیموی بیش وعشرت میں پڑکرانے بخودہوئے کہ خداکی یادکو بالکل ہی بھلادیا۔ فلدو قوا بھا نسیتھ لقاء یو مکھ ھذا انا نسینا کم (سجدہ) آج کا دن بھلادینے کاعذاب چکھوہم نے بھی جہیں بھلادیا ہے۔ لہم عنداب شدید بھا نسوا (ص) انہوں نے ہماری آیات وہدایات کو بھلادیا ہے نظرانداز کیااس لیے آخرت میں ان کے لیے خت عذاب ہوگاو قبل الموم ننسا کم (جائید) قیامت کے دوز کہا جائے گا آج ہم تنہیں بھلادیں گ

است حوذ اعلیهم الشیطان فانساهم ذکر الله (مجادله)ان لوگون پرشیطان پوری طرح عالب و مسلط موچکا ہے ای نے تو خداکی یاد سے عاقل کردیا)

و لا تسكو نواكاللين نسوا الله فانساهم انفسهم (الحشر)ائ مسلمانواتم ان اوكون كي طرح نه بوجانا، جنمون في حداكو بعلاد يا توالله في البين الي فلاح و بهبود سے عافل كرديا كردنيا كى چندروز وراحت وعزت تو حاصل كي محرة خرت كى ابدى دولت وراحت سے محروم ہو گئے۔

نسیان کی دوسری قشم

یہ وہ بڑی اور مستقل بھول تھی دومری بھول وہ ہے جو دنیائے دارالنسیان بیل ضدا کے مقبول اور نیک بندوں کو بھی بیش آئی ہے وہ تھوڑی ورکی ہوتی ہے جسے در کی ہوتی ہے جس کو بھول چوک ذہول یا عارضی غفلت ہے تجبیر کر سکتے ہیں اور بعض اوقات یہ مغالط اور غلط بھی کی شکل میں بھی ہوتی ہے جسے ہم نے حضرت آ دم علیہ السلام نبی اکل شجر وکو نبی انٹر بھی نہیں بھی ہوتی ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام نبی اکل شجر وکو نبی انٹر بھی نہیں بلکہ نبی شغفت بھے تھاں گئے چوک مجے اور حق تعالی نے فرمایا فنسسی و لم نجد لمه عزما ، ان سے چوک ہوئی ہماری تافر مانی کی طرف بلکہ نبی شغفت بھے تھاں گئے چوک مجے اور حق تعالی نے فرمایا فنسسی و لم نجد لمه عزما ، ان سے چوک ہوئی ہماری تافر مانی کی طرف جان یو چوکر کوئی قدم نہیں اٹھایا نہ اس تھم کا کوئی عزم داردہ اصل پوزیش تو بہی تھی گر چونکہ ظاہری لیاظ سے خلاف ہدایت اقدام ضرور ہوا اس لیے عزاب ہو گیا اور گرفت بھی ہوئی تا کہ دومروں کا تھم عدوئی کے بہانے ہاتھ ندا کئیں ۔ اور تاویلیں کرکے ظاہری احکام کونہ بدلیں ۔

حضرت موی علیہ السلام کے قعے جن بھی ایہا ہی بھول چوک کا نسیان ہورندا کے بینجبرا ولوالعزم کی شان ہے بعید ہے کہ جمد و معاہدہ کر کے اس کو بھول جائے یااس کے فلاف کر ہے لیکن جیسا کہ شارجین حدیث نے اشارہ کیا حضرت موی علیہ السلام مشکر شری کو دکھ کر مجر نہ اس کے اور خیال و دھیان اپنے جہد و معاہدہ کی طرف ہے ہے گیا ای لیے فر مایا کدائی بھول چوک پر گرفت نہ کیا ہے بھر دو ہارہ بھی قبل غلام دیکھ کو روز اس کی اس می میں اور جھی کر اعتراض کیا کو تکہ حضرت خضر علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ نے کا فیصلہ کر چکے تھے اور شیخ ل صورتوں میں امرحق وشری فیصلہ کو فلا ہر کرنا ہروقت ضروری سمجھا جس کی وجہ ہے ہوں بھی سوال واعتراض کرنے کا افر ارثانوی حیثیت میں ہوچ کا تھا بھر اس مرحق وشری فیصلہ کو فلا ہر کرنا ہروقت ضروری سمجھا جس کی وجہ ہے ہوں بھی سوال واعتراض کرنے کا افر ارثانوی حیثیت میں ہوچ کا تھا بھر اس کے طرح حضرت ہوتے علیہ السلام کی بھول بھی ہوئی کہ ان پرخق تعالی ہے آگے چلئے دہنے کا خیال ایسا مسلط و فا آب رہا کہ چھول کا قصد بتانا نا بھول کے قاعدہ ہے کہ ذیا دو اہم معاملہ کے مقابلہ میں اس ہے کم درجہ کی با تیں نظر انداز ہوجایا کرتیں ہیں دوسر ہوباں شیطان نے بھی اپنا مطلب کی بات بھول جا اور عین موقع یا دو اشت ہر ڈ ہول ہونا شیطان کی وسوسہ اندازی ہے ہوا۔

مورة اعراف شير به الذين اتقوا اذا مُسَهُمُ طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون.

اہل تقوی کا شعارا درطریقہ ہے کہ جب شیطان کی طرف ہے ان کے اٹلال میں کو ٹی خلل اندازی وغیرہ ہوتی ہے تو جلد ہی متنبہ ہو کر پھر خدائی بصیرت کی طرف لوٹ جاتے ہیں غرض چونکہ نسیان اتقیاءا درنسیان اشراء میں فرق تھا اس کو داضح کرنا یہاں مناسب ہوا جس ہے بہت ہے شبہات وخلجان رفع ہو گئے۔والحمد للدا ولا وآخر

#### حديث الباب سے استباط احکام

علام محقق حافظ عنى في قريس عنوان ميان استغباط الاحكام " كتخت مندرجية يل امورة كرك بيرجن كاثبوت حديث الباب ست موتاب\_

- (۱) مخصیل علم کے لیے سفر متحب ہے۔
- (٢) سفرك ليوقش (كهائے پينے كى اشياء) ساتھ لينا جائز ہے۔
- (۳) فضیلت طالب علم، عالم کے ساتھ اوب کا معاملہ کرنا، مشائخ وہز رگوں کا احتر ام کرنا۔ ان پراعتر اض نہ کرنا ان کے جو اقوال وافعال بظاہر بجھ میں نہ آئیں ان کی تاویل کرنا ان کے ساتھ جو عہد کرلیا جائے اس کو پورا کرنا اور کوئی خلاف ہوتو اس کی معذرت ویش کرنا۔
  - (٣) ولايت مح باور كرامات اولياء بحى حق بي-
    - (۵) وقت ضرورت کھانا ما نگنا جائز ہے۔
      - (۲) اجرت پرکوئی چیز دینا جائز ہے۔
  - (۷) اگر مالک رضامند ہوتو کشتی یا اور کسی سواری کی اجرت دیئے بغیر سوار ہونا جائز ہے۔
    - (٨) جب تك كوئي خلاف بات معمول نه بوتو ظاهري برحكم كياجائے گا۔
  - (۹) کذب وجھوٹ ہیہے کہ جان ہو جھ کریاسہوا کوئی بات خلاف واقعہ بیان کی جائے۔
- (۱۰) دوبرائیاں یامفسدے باہم متعارض ہوں تو بڑی برائی کو دفع کرنے کے لیے کم درجہ کی برائی ونقصان کو برداشت کرلینا جاہیے جیسے خرق سفینہ کے ذریعے خصب سفینہ کی مصیبت ٹالی گئی۔
- (۱۱) ایک نهایت اہم اصولی بات بیٹا بت ہوئی ہے کہ تمام شرق احکام کی تسلیم واطاعت واجب ہے خواہ کسی کی ظاہری حکمت و مصلحت بھی نہ معلوم ہواورخواہ اس کوا کٹر لوگ بھی نہ بچھ کیں ۔اور بعض شرق امور توا یہ بھی ہیں جن کوسب کما حقہ بچھتے ہی نہ معلوم ہواورخواہ اس کوا کٹر لوگ بھی نہ کہ دونوں کی ظاہری صورت منکر شرق کی ہے حالا نکہ نفس الامر و جی نہیں ۔ جیسے نقد ریکا مسئلہ یا جیسے تن غلام یا خرق سفینہ، کہ دونوں کی ظاہری صورت منکر شرق کی ہے حالا نکہ نفس الامر و حقیقت میں وہ سیح تھی اور ان کی حکمتیں بھی تھیں لیکن ان کو بغیر اطلاع خدا وندی کون جان سکتا تھا اس لیے حضرت خصر علیہ السلام نے فر مایاو میا فعلت عن امو می (بیسب بچھ میں نے اپنی طرف ہے نہیں کیا یعنی تھم خداوندی تھا اور فلال فلال مصلحت ان کی اندر تھی ۔
- (۱۲) ابن بطال نے کہا کہ اس صدیث سے بیاصل بھی معلوم ہوئی کہ جواحکام تعبدی ہیں لیعنی شریعت سے جس جس طریقہ پرعبادات واحکام کی بجا آ وری کا تھم ملا ہے وہ اگر عقول کے خلاف بھی ہوں تو وہ احکام ان عقول کے خلاف جحت

وبر ہان ہیں۔ عقول ناس کا بیر منصب تہیں کہ ان کوا مور تعبدی کے خلاف سمجھا جائے ای لیے حضرت موکی علیہ السلام الر اگر چہ ابتداً اعتراض کرنے میں خلا ہرشر لیعت کے لحاظ سے صواب پر شے لیکن جب خضر علیہ السلام نے وجہ بتلا دی کہ سب پچھ خدا ہی کے امر سے ہوا تو حضرت موکی گھا عتراض وا نکار خطا بن گیا اور حضرت خضر کے کام صواب بن گئے۔ اس سے صاف طور سے میہ بات واضح ہوگئی کہ دینی احکام اور سنن رسول اللہ علی کے کوئی تھیت ومصلحت معلوم ہویا نہ ہوا نکا اتباع ضروری ہے اور اگر عقول ان کا ادراک نہ کریں تو ان ہا ہی کوتا ہی تقصیر بھی جائے گئی شریعت و دین کی نہیں۔

(۱۳) وها فعلته عن اهوی بے بتلایا کرانہوں نے سب کچھوتی النی کے اتباع میں کیا تھا اس لیے کسی اوز کو جا تر نہیں کہ

مسی از کے کومشلا اس لیے تل کردے کہ آئندہ اس سے تفروشرک صادر ہونے کا خطرہ محسوس ہو کیونکہ شرایعت کا عام

قاعدہ بی ہے کہ حداس وقت تک قائم نہیں کر کئے جب تک کہ سی سے حدقائم کرنے کا جرم سرز دنٹہ ہوجائے۔

(۱۲) معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نی تھے کہ ان پروتی از تی تھی۔

(۱۵) قاضی نے کہااس ہے معلوم ہوا کہ بعض مال کو ہاتی مال کی اصلاح کے لیے ضائع کرنا جائز ہے اوراس سے چوپاؤں کو خصی کرنا اور تمیز کے لیے پچھ کان کا کا ٹنا بھی جائز بھی جائز تھی را۔ (عمد ۃ القاری ج اص ۲۰۵)

## حديث الباب كے متعلق چندسوال وجواب

حافظ بینی نے آخر میں حسب عادت ایک عنوان' سوال وجواب کا بھی قائم کیا جس سے اہم سوال وجواب نقل کیے جاتے ہیں۔
(۱) حضرت یوشع نے جوفر مایا کہ میں مجھلی کا ذکر بھول گیا۔ بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایس اہم بات کو بھول جا کیں جو حصول مطلوب کی خاص نشانی تھی ووسر ہے وہیں دوخاص مجزے بھی دیکھے ہے جی ہوئی مجھلی کا زندہ ہوجانا جس میں ہے کچھ کھائی بھی گئی تھی جیسا کہ قول مشہور ہے اور جس جگہ یانی میں مجھلی تھی تھی اس جگہ یانی کا کھڑ اجوجانا اورطاق کی صورت بن جانا۔

جواب میہ کے کشیطان کے وسوسہ نے اس طرف سے خیال ہٹا دیا دوسرے یہ کہ وہ حضرت موکی علیہ السلام کی خدمت ہیں رہتے رہتے بڑے بڑے بڑے بڑے مجوات و کیجے تنے اوران کودیکھنے کے عادی ہو بچکے تنے اسلیے ان امور فلکورہ کی اہمیت خودان کی نظران ہیں اس قدر نہ تھی جیسی ہم محسوس کرتے ہیں۔

(۲) حضرت موکی علیدالسلام کا حضرت خضر علیدالسلام ہے کہنا کہ میں تمہارے ساتھ رہ کرتمہارے علوم ہے استفادہ چاہتا ہوں میہ بتلار ہا ہے کہ وہ اپنے زماند کے کسی دوسرے شخص ہے علم میں کم تنھے حالانکہ ہرزمانے کے نبی کاعلم اس زماند کے لوگوں کے علم سے زیادہ ہوا کرتا ہے اورای کی طرف ہردیجی معالمہ میں رجوع کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔

اس کا جواب علامہ ذمحشری نے بید میا کہ نبی اگر نبی ہی سے علم کا استفادہ کرے تو اس سے اس کے مرتبہ میں کوئی کی نہیں آتی ہاں! کم درجہ کے آدمی سے کرے تو ضرور غیرموز ول ہے۔

اس پر کرمانی نے کہا کہ بیہ جواب جب ہی سیح ہوسکتا ہے حصرت خصر کی نبوت تشکیم کر لی جائے حافظ بیٹی نے کہا کہ جمہور کی طرح زمحشری بھی ان کی نبوت ہی کے قائل ہیں اس لیے ان کا جواب اپنے تظریہ کے مطابق سیح وکمل ہے حافظ بینی نے مزید لکھا کہ حضرت خصر کی نبوت سليم كرنااس كي بھى زيادہ اہم ہے كدائل زينج ونساد مبتديين كواس غلط دعوى كا ثبوت بهم نه پننج سكے كدولى نبى سے افضل ہوسكتا ہے نعوذ بالله من هذه والبدعة

#### حافظا بن حجر يرتنقيد

یہاں پہنی کر حافظ عبی نے کہما کہ بعض لوگوں نے جواب ندکورواس لیے کی نظر قرار دیا ہے اوراس سے جیب کی واجب وضروری قرار دی جو کہ چیز کی نئی لازم آتی ہے حافظ عبی نے کہما کہ بید بلازمت ندکورہ ممنوع ہے اورا گراس کی کوئی خاص وجہ بیان کی جاتی تو ہم اس کا جواب دیجے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ آ مے حافظ ابن تجر نے خود ہی لکھا ہے کہ بی کے اعلم اہل زماند ہونے کا مطلب بیہ ہونے مرسل المہم کے لحاظ سے اعلم ہونے ہوئے مرسل الم جھڑت خود ہی لکھا ہے کہ بی کے اعلم ہونے سے ،اورموی علیہ السلام جھڑت خصر کی طرف مرسل نہیں ہوئے تھے،البذا حضرت خصر کے ان سے اعلم ہونے میں کوئی فقص لازم نہیں آتا ، جبکہ ہم ان کو نبی مرسل مان لیس ، یا اعلم کسی امر خصوص کے ساتھ کہیں گے ،اگر صرف نبی یا ولی تشاہم کریں ٹیز کہا ، جن سے کہ مراداس اطلاق سے اعلم تمہار ہے ہاس ہوئی سے جو میرے یاس نہیں ،اورائیک میرے یاس ہے جو تمہارے یاس نہیں ،اورائیک میرے یاس ہے جو تمہارے یاس نہیں ،اورائیک میرے یاس ہے جو تمہارے یاس نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ کہ حافظ کا اعتراض 'نفی ما او جب' والا درست نہیں ، کیونکہ وہ خود بھی تشلیم کرتے ہیں کہ نبی کا اعلم الل زمانہ ہونا اس امر کے منافی نہیں ہے کہ دو کسی دوسرے نبی سے ملمی استفادہ کرے اور مجیب مذکور نے بھی تو یہی بات کہی تھی و اعلم و علم اتم و احکم۔

# بَابُ مَنْ سَالَ وَهُوَ قَأَئِمٌ عَالِمَاجَا لِسَأَ

( كفر ب كفر ب كسي بيشے ہوئے عالم سے سوال كرنا )

(١٣٣) حَدَّ ثَنَا عُثُمَانُ قَالَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنُّ أَبِي وَائِلَ عَنُ آبِي مُوْسِيٰ قَالَ جَآءَ رَجُلَّ إلَى النَّبِيّ صَلَيًّ اللهُ عَلَى أَبِي مُوسِيْ قَالَ جَآءَ رَجُلَّ إلَى النَّبِيّ صَلَيًّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ عَالَقِتَالُ فِي سَبِيّلِ اللهِ فَإِنْ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَصْباً وَيُقَاتِلُ حَمِينَةً فَوَفَعَ اللهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

تر چمہ: حضرت ابومویٰ ہے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ اللہ کی خاطر لڑائی کی کیا صورت ہے؟ کیونکہ ہم میں ہے کوئی خصہ کی وجہ ہے اور کوئی فیرت کی وجہ ہے جنگ کرتا ہے تو آپ علیہ نے اس کی خاطر لڑائی کی کیا صورت ہے؟ کیونکہ ہم میں ہے کوئی خصہ کی وجہ ہے اور کوئی فیرت کی وجہ ہے جنگ کرتا ہے تو آپ علیہ کے اس کی صرف سرا تھا یا ، اور سراسی لئے اٹھا یا کہ یو چھنے والا مجھڑ ا ہوا تھا ، پھر آپ علیہ نے فر ما یا ، جواللہ کے کھے کو سر بلند کرنے کے لئے لڑے ، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہے۔

تشری : بیحدیث 'جوامع الکلم' میں ہے ہے، جوآ تخضرت علیہ کی فصاحت وبلاغت کلام اور مجز بیانی کا تصوصی وصف ہے جس ہے آپ علیہ و دسرے انبیاء کی نسبت ممتاز بیل 'جوامع الکلم' وہ مختصر جامع ارشادات نبوی ہیں، جومعنوی لحاظ ہے بہت سے مطالب ومقاصد کوشامل ہوتے ہیں، جس طرح یہاں حضور علیہ نے یہاں سائل کوجواب مرحمت فرمایا۔

اگر آپ ملائعہ ہر ہر جزئی کی تفصیل فرماتے تو بات بہت لیسی ہوجاتی ، کیونکہ بعض اوقات غضب اور حمیت بھی خدا کے لئے ہوسکتی

ہے، جس طرح اپنے نفس یا دوسری ذاتی اغراض کے لئے ہوسکتی ہے، ای طرح بعض صحیح احادیث جی سائل کا سوال اس بارے جی ہے کہ اگر جہاد آتال مال نغیمت حاصل کرنے کے لئے کرے یا اپنے ذکر وشہرت کے لئے کرے تو کیسا ہے؟ اور بعض اوقات صحیح مقصداور غیر صحح دولوں نہیت جی شامل ہوجاتے ہیں، تو ان سب امور کے جواب جی حضورا کرم علیہ نے ایسی مختصرہ جامع بات فرما دی کہ تمام سوالات کا جواب بھی ہوگیا، اور اصل بات بھی سائے آگئی کہ جس جہاد کا اصل مقصداولی اعلاء کھریۃ اللہ ہو وہی عنداللہ جہاد ہے اور جس جی دوسر سے مقاصداولی درجہ جس ہوں، یا ہرا ہر درجہ کے ہول تو وہ بھی جہاد کیا جائیش خی طور سے دوسر نے واکد ومنا فع حاصل ہوں تو وہ جہاد ہوسکتا ہے مقاصداولی درجہ جس ہوں نفع حاصل ہوں تو وہ جہاد ہوسکتا ہے جس کی تفصیل 'دبحث ونظر جس آ ہے گی ، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

## کلمة الله ہے کیامراد ہے؟

حافظاہن جُرِّنے فی الباری ص ای ایم ایس کھاہا ہاں ہے مراد دعوۃ الی الاسلام ہے۔ کہ فدا کے دین اسلام کی دعوت سب دعولوں سے او پر ہوجائے ، پینی جس طرح ہے دین تی کہ دوسر کوگ اپنی دینی و و نیوی و عوق کو کا میاب و سر بلند کرنے کی سخی کریں ، نیز معلوم ہوا کہ جب مطلوب و مقصود مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے دین تن کی دعوت کو زیادہ سے زیادہ کا میاب و سر بلند کرنے کی سخی کریں ، نیز معلوم ہوا کہ جب مطلوب و مقصود اعلاء کلمۃ اللہ بی ہے تو وہ جن دوسر ہے تھی سطر لیقوں ہے بھی حاصل کیا جائے گا ، وہ بھی نے صرف جائز بلکہ ضروری ہوں گے۔ مقصد ترجمۃ الباب سے بیہ ہے کہ اگر کوئی مجلس با قاعدہ تعلیم وین کے لئے نہ ہو، شلا حالت سفر و غیرہ مقصد ترجمۃ الباب سے بیہ ہے کہ اگر کوئی مجلس با قاعدہ تعلیم وین کے لئے نہ ہو، شلا حالت سفر و غیرہ بی ، اور کسی سائل کو دینی مسئلہ دریا فت کرنے کی ضرورت پیش آ جائے ، تو وہ عالم کے پاس جا کہ گھڑ ہے گھڑ ہے ، چانچہ دھزے اللہ سے ، اس معتموں نے جا ہا کہ شر یک مجلس ہوں ، گرمجلس ہیں جگہ نہ منہ موری نہیں کہ عالم کی خدمت بی ادب سے سائل کو دینی میں اور کسی سائل کو دینی میں سائل کو دینی میں ادب کے ساتھ بیٹھ کر سوال بیش کرے ، جیسا کہ عام طور پر چاہیئے ، چانچہ دھزے امام ما لک سے منتول ہے کہ وہ ایک بھر یک جو کہ اس میں بھر کہ ہوں ہوں ، گرمجلس میں جگہ نہ ہوں ، گرمجلس میں جگہ نہ وہ کہ دوایہ ہے گو خلاف اوب حدیث سمجھا ، ای لئے وہاں سے آ کے بڑھ گئے ، اور یکن فر مایا کہ ججھے بہند نہ ہوا کہ حدیث میں ادر کھڑ ہے ہو کر صور نے وہ کو کھڑے ۔ ہو کر ستوں ۔

حعزت شاہ صاحبؓ نے تو جید ندکور ذکر قر ما کر بتلایا کہ ایک صورت یہ بھی ممکن ہے ، کہ امام بخاری کے پاس اس مضمون کی حدیث ندکور بھی ،اس لئے جا ہا کہ اس کو بغیر ترجمہ کے ذکر ندکریں ،اورمسئلہ ندکورہ اس سے استنباط کرلیں۔

## بحث وتظر

حافظائن جرنے اس حدیث پر کتاب الجہادیس بہت اچھی بحث کی ہے، جو ہدیہ ناظرین ہے۔ فرمایا یہاں پانچ مراتب نکلتے ہیں

(۱) سب سے اعلیٰ اور مقصود ومطلوب توبیہ ہے کہ صرف اعلاء کلمۃ کی نیت ہے جہاد کیا جائے۔ دوسرا کوئی مقصد وغرض سامنے نہ ہو۔ دریم میں میں میں میں المقرب میں المقرب میں المصرف اعلاء کلمۃ کی نیت ہے جہاد کیا جائے۔ دوسرا کوئی مقصد وغرض سامنے نہ ہو۔

(۲) باعث جہاداورمقصدا ذلی تواعلاء کلمة اللہ ہی ہو، پھردوسرے منافع ضمناً حاصل ہوجائیں، بیمرتبہ بھی مقبول عندالشرع ہے، محقق ابن ابی جمرہ نے کہا کہ بمحققین کا فدہب یہی ہے کہ جب یاعث اولی قصداعلاء کلمة اللہ ہوتو اس میں اگر بعد کودوسری نیات بھی شامل ہوجا کمیں تو پھر آپ طبیقہ نے اپنا دست مبارک میرے سمر پر دکھ کرفر مایا: اے این حوالہ! جب تم دیکھو کہ خلافت دریاست عامدارش مقدس (شام) میں چلی جائے تو زلز لے ہموم دحزان ، بڑے بڑے مصائب دفتن آئیں گے ، اور قیاست کے آثار اور نشانیاں اس وقت لوگوں ہے اس ہے بھی زیادہ قریب ہوجائیں گی ، جننا کہ میرا ہاتھ تمہارے تریب ہے۔

(۳) اعلاء کلمة النداور دومری کوئی غرض دینوی دونوں نیت میں برابر درجه کی جوں ، بیمرتبه نظرشارع میں ناپسندیدہ ہے جیسا کہ حدیث ابی داؤرونسائی میں ابوا مامدسے باسناد جیدمروی ہے کہ ایک شخص آیا ،عرض کیا یارسول الله علیہ اجوشص جہاد سے اجراو ذکروشہرت دونوں کا طالب جونواس کوکیا ملے گا؟ فرمایا کیجوبیں ، سائل نے تین بارسوال کا اعادہ کیا اور آپ علیہ نے تینوں مرتبہ یکی جواب دیا۔

پھر آپ علی نے نے فرمایا کرحق تعالی صرف ای عمل کو تبول فرماتے ہیں ، جوان کے لئے خاص نیت ہے ہو،اور جس ہے صرف ان ای کی مرضی حاصل کرنامقصود ہوتو اس لئے معلوم ہوا کہ جس نیک عمل کے لئے دواچھی وہری نیات ہرا پر درجہ کی ہوں ، وہ عمل مقبول نہیں۔ (۳) نیت دینوی مقصد کی ہو،اورضمنا اعلاء کلمیة اللہ کا مقصد مجھی حاصل کیا جائے یہ بھی ممنوع ہے۔

(۵) نبیت صرف و نیوی مقصد کی ہواوراس کے ساتھ ضمناً وطبعًا بھی اعلاء کھمۃ القد کا مقصد نہ ہو بیصورت سب سے زیادہ فتیج وممنوع ہے ، اور حدیث الباب میں اس سے بظاہر سوال تھا ، اور آپ علاقے نے اس کا جواب دیا ، گرایسا جامع دیا جس سے تمام صور توں کا تھم واضح ہوگیا۔

#### سلطان تيموراوراسلامي جهاد

اس حدیث کے درس میں حضرت شاہ صاحب نے سلطان تیمور کا قصہ بیان قرمایا کہ اس نے ملک فنخ کرنے کے بعد مقتولین جنگ

ال اس وقت بظاہر بیت المال پی بھی اتنی مخبائش نہ ہوگی کہ آپ علقت ان کی مدوفر یا دیتے ، اور نہ و وخوداس قابل رہے تھے کہ اپنے حالات کو درست کرسکیں کیونکہ جہاد پی لگانا تن من وہن کی ہازی لگانا ہوتا ہے، وہاں ہے لوٹ کر بڑی مشکل ہے معاشی واقتصادی حالات کو سنجالا جا سکہ ہے، دوسر ہے لوگوں کو ان کا معاملہ سپر دکر دیا جاتا کہ وہ ان کی مدد کریں تو یہ بھی اس وقت دشوار تھا کہ اکثر لوگ خود ہی ضرورت مند تھے، ان حالات میں آپ بھی ہے ان کی خصوصی ایرا و واعانت خدا وند کی ہے دعافر مائی کہ وہ فیب ہے ایس وقت دشوار تھا کہ ان کے لئے ایس توجہ وہ سنجال جا کہیں ہو یہ سب پھریعنی آپ بھی تھے کا ان کے لئے ایس توجہ وعنایہ خواجہ موال کے ایس کے تھے ، کیونکہ وعنایہ خواجہ وقواب اخروی ورضائے موئی کریم کے ستی بن بھر تھے ، کیونکہ مائی خواجہ وارد وقواب اخروی ورضائے موئی کریم کے ستی بن بھر تھے ، کیونکہ مائی خواجہ وارد وقواب ان کی نہیت میں ثانوی ورجہ کا تھا ، جوشر عائم موٹ نہیں کے ۔ وارند واللہ وعلمہ اتم ۔

کی کھو پڑیاں جمع کرائیں، پھران پراپنا تخت بچھوایا، پھراس پر ظالماند متنبداند شان سے جلوس کیا ،اوراس بارے بیس علماء وقت سے سوال کیا کہ وہ اس کے ایسے ظلم وجود کواسلامی جہاد قر اروے کر مدح وثنا کریں گران میں سے ایک عالم اٹھا،اوریبی حدیث پڑھ کرسنائی کہاسلامی جہاد تو صرف وہ ہے جس کا مقصد محصاعلاء کلمۃ اللہ ہو، تیمور مجھ کیا کہ عالم ڈکورنے حدیث بیان کر کے اپنی جان چھڑائی ہے اوراس سے پچھ تعرض نہیں کیا۔

#### صاحب ہجہ کے ارشاوات

محقق ابن ابی جمرہ نے بجۃ العفوس میں یہ بھی لکھا کہ اگر اینداء میں جہاد کا ارادہ دوسرے اسباب ووجوہ کے تحت ہوا، مثلا وہ امور جن کا ذکر سائل نے کیا ہے پھر نہت خالص اعلاء کلمۃ اللّٰہ کی ہوگئی، تو وہ نہت بھی مقبول ہوگئی، کیونکہ کسی چیز کے ان بواعث واسباب کا اعتبار نہیں ہوتا جومقصود و ونتیجہ تک وینچنے سے قبل ہی ختم ہو جا کیں ، پس تھم اور آخری فیصلہ سب کے بعد کے اور نئے ارادہ پر بنی ہوا کرتا ہے ، جب آخر میں صرف نہیت جہاد کی میجے روگئی ، تو وہ عمل مقبول ہوگیا۔

نیز محقق موصوف نے دوامراہم اور بھی حدیث الباب سے متنط کے ،ایک بیکہ صابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت علیا ہے کی حرکت وسکون پرنظر رکھتے تھے، تا کہ کافل اتباع کریں اور انھوں نے جو بیربیان کیا کہ حضور اقدس علیا ہے نے سائل کی طرف سرمبارک اٹھا کرجواب دیا، کیونکہ وہ کھڑ اتھا، اس سے معلوم ہوا کہ جوارع کے تصرفات بھی بے ضرورت اور عبث نہیں ہونے چاہیے، دوسرے بیکہ قبال کفاران پر غیض وغضب خصہ وعنا داور تعصب وغیرہ امور نفسانی کے سبب سے نہیں ہونا چاہئے بلکہ خالص غرض ومقصد اعلاء کلمۃ اللہ ہونا چاہیے۔

# بَآبُ السَّوَالِ الفُتُنِيا عِنْدَ رَمَى الْجُمَارِ

#### رمی جمار کے وقت فتو کی دریافت کرنا

(٣٣) حَدَّلُكَ الْبُولَعِيْمِ قَالَ ثَنَاعَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ الزَّهُرِيِّ عَنْ عِيْسَى بُنِ طَلَحَةُ عَنْ عَبُدُاللهِ بُنِ عَمُ عَدُ الرَّهُ فِي عَنْ عِيْسَى بُنِ طَلْحَةُ عَنْ عَبُدُاللهِ بُنِ عَمُ وَقَالَ رَجَلٌ يَّا رَسُولَ اللهِ نَحَرُتُ عَمُ اللهِ نَحَرُتُ وَقَالَ رَجَلٌ يَّا رَسُولَ اللهِ نَحَرُتُ وَهُو يُسَاءَ لَ فَقَالَ رَجَلٌ يَّا رَسُولَ اللهِ نَحَرُتُ وَهُو يُسَاءَ لَ فَقَالَ رَجَلٌ يَا رَسُولَ اللهِ نَحَرُتُ وَهُو يُسَاءَ لَ فَقَالَ اِنْحَرُ وَلا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ قَبْلُ أَنْ آنُعِرَ قَالَ اِنْحَرُ وَلا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ عَنْ شَئِي قُلِهُ وَلَا يَعِرُ اللهِ قَالَ الْحَرُ يَا رَسُولُ لَ اللهِ حَلَقَتُ قَبُلَ أَنْ ٱلْحَرَقَالَ اِنْحَرُ وَلا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ عَنْ شَئِي قُلِهُ وَلَا أَيْحَرُ اللهِ قَالَ الْحَرُ جَرَجَ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیقہ کوری جمارے وقت دیکھا آپ علیقہ ہے کچھ پوچھا جارہا تھا، تو ایک مختص نے عرض کیا، یارسول اللہ علیقہ میں نے رمی سے پہلے قربانی کرلی؟ آپ علیقہ نے فرمایا (اب) رمی کرلو، پچھ حرج نہیں ہوا، دوسر سے نے کہا، یارسول اللہ میں نے قربانی سے پہلے سرمنڈ الیا؟ آپ علیقہ نے فرمایا (اب) قربانی کرلو، پچھ حرج نہیں ہوا۔ (اس وقت) جس چیز کے بارے میں بھی جو آگے بیچھ ہوگئیں تھیں، آپ علیقہ سے پوچھا گیا، آپ علیقہ نے یہ بی جواب دیا کہ (اب) کرلو پچھ حرج نہیں ہوا۔ کشری جو اس میں میں اس کے بارے میں میں اس کے بارے میں خصوص کشری کے اس کے اس کے ان کے بارے میں خصوص مارنا) ذکر اللہ کا قائم کرنے کے لئے ہے۔ چونکہ بطا ہر بید دنول فعل معنی کے ذکر سے خالی تھے، اس لئے ان کے بارے میں خصوص کو جہ فرما کر تھید کی گئی کہ ان کو بھی ذکر میں واخل سمجھا جائے، وجہ رہے کہ دونول افعال مقربین میں سے تھے، اس لئے ان کے بارے میں خصوص کو جہ فرما کر تھید کی گئی کہ ان کو بھی ذکر میں واخل سمجھا جائے، وجہ رہے کہ دونول افعال مقربین میں سے تھے، اس لئے ان کو جم ایس الئے ان کو جم ایس مالی ان کو جم ایس کا ان کو جم ایس کے ان کو جم ایس کا کہ ان کو جم ایس کے ان کو جم ایس کا کہ کہ کو کہ کی کہ کہ کہ کہ دونول افعال مقربین میں سے تھے، اس کے ان کو جم ایس کا کہ ان کو جم ایس کا کہ کہ کہ کہ کو کھی ذکر میں واخل سمجھا جائے، وجہ رہے کہ دونول افعال مقربین میں سے تھے، ایس کئے ان کو جم ایس کا کہ کو کھی ذکر میں واخل سمجھا جائے، وجہ رہے کہ دونول افعال مقربین میں سے تھے، ایس کئے ان کو جم ایس کے ایس کے تھے، ایس کے تھے، ایس کے کہ کہ کو کھی دونول میں کہ کو کھی کہ کہ کہ کے کہ کو کہ کہ کو کھی کہ کو کو کھی کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کو کھی کے کہ کہ کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کی کہ کو کو کھی کہ کر کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کی کی کے کہ کو کھی کے کہ کی کو کھی کی کو کھی کے کہ کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کے کہ کی کو کھی کو کھی کے کہ کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی

عبادت كاجز وبناديا كيا، اوران كافعال كي تقل اوريادگارى صورت كوستقل ذكر بى كے برابركرديا كيا۔

مقصد ترجمہ: امام بخاری کامقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بید دنوں تعلی عبادت بن گئے ، تو ذکر کے درمیان سوال کرنااس میں مخل ہوگا یا نہیں؟ تو بتلایا کہ فتوی لینا و بنانخل ذکر نہیں ہوگا ، کیونکہ وہ بھی ذکر ہے یا ہوسکتا ہے امام بخاری کی نظراس راویت پر ہو، جس میں ہے کہ قاضی کو غیراطمینانی حالت میں قضا اور فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ بھی ایک قسم کے ذکر میں مشخولیت کا وفت ہے اس حالت میں فتوی و سے بیاندہ ہے؟ تو بتلایا کہ بیدار مغز ، حاضر حواس ذہبین آ دمی کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔

پھرحضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے بعض محدثین کے تذکرے میں دیکھا ہے کہ ایک وقت میں بہت سے طلبہ کو درس دیتے تنجے طلبہ قراءت کرتے متھے اور وہ محدث ہرایک کوالگ جواب ایک ہی وقت میں دیتے تھے اور ہرایک کے غلط وصواب پر بھی متنبدر ہے تھے تو ریالی بات ہے کہ جس میں لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔

ابن بطال نے کہامقصداس باب کا بیہ ہے کہ کمی بات کسی عالم سے ایسے وفت بھی دریافت کر سکتے ہیں وہ جواب بھی دے سکتا ہے جبکہ وہ کسی طاعت خداوندی میں مشغول ہو کیونکہ وہ ایک طاعت کوچھوڑ کر دوسری طاعت میں مشغول ہور ہاہے (عمرة القاری جاس ۲۰۸)

حضرت اقدی مولانا گنگوہی نے یہاں میجی فرمایا بشرطیکہ جس طاعت میں مشغول ہے کلام اس کے منافی نہ ہوجیے تماز کہاس وتت میں کلام ممنوع ہے اوراس کوفاسد کر دیتا ہے (اس لیےاس میں علمی ودیلی مسئلہ بتا ناجا بڑنے نہ ہوگا) (لامع ج اص ۲۴)

#### بحث ونظر

ایک اعتراض اور حافظ کا جواب حافظ نے (فتح الباری جامی ۱۵۹) میں لکھا کہ یہاں کچھاوگوں نے یہاعتراض کیا ہے کہ ترجمت
الباب میں تو عندری الجمارے کہ موال جواب کرناری جمارے وقت کیا ہے؟ مگریز جمہ حدیث الباب کے مطابق نہیں کیونکہ حدیث میں اس امرکا کوئی فر کرنیں ہے کہ حضورا کرم علی ہے ہوال رئی جمارے وقت کیا گیا بلکہ وہاں بیہ ہے کہ آپ جمرہ کے پاس شے اور لوگ سوال کر اس میں ایک شخص آیا اور اس نے ترتیب کے بارے میں سوال کر لیا بظاہر اس سے بیہ علوم ہوتا ہے کہ آپ سے سوالات آبل یا بعدری کے جمرہ کے قبل ہوتا ہے کہ آپ سے سوال عام ہے کہ اس اعتراض کا بیجواب دیا کہ امام بخاری کی عاوت ہے بسااو قات مجموم الفاظ سے حدیث سے استعدلال کیا کرتے ہیں ہیں جمرہ کے پاس سوال عام ہے کہ حالت اختفال دی میں ہوا ہویا اس سے فراغت کے بعد ہوا۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اس طرح کے عموم سے ترجمۃ الباب کی مطابقت دل کونیس گئی۔خصوصا جبکہ وہاں عام سوالات ہور ہے سے اور سے اور سے گردجی تنے اور سے طاہر یہی ہوتا ہے کہ آ پ سے سوالات خاص رمی کے وقت نہیں بلکہ بعد یا قبل ہوئے میں ہونے اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ سب ہی لوگوں نے ایسے وقت سوالات شروع کر دیئے ہوں۔ جبکہ آپ رمی میں مشغول سے بھر سوالات کا تعلق بھی ترتیب رمی ونح وطلق سے تھا خاص رمی ہی کے بارے میں یااس کی کسی کیفیت کا سوال نہ تھا کہ آپ کی رمی کا بھی انتظار نہ کیا جاتا ۔ یعنی آگر رمی ہی کسی کیفیت کے بارے میں یوال ہوتا تو یہ بھی متصور تھا کہ رمی کرنے والے اپنی رمی کو بھی کرنے کے لیے ہروفت ہی تھی ہے کے لیے بے جبین ومضطرب ہوں گے۔ اس لئے آپ کی رمی کے عین وقت ہی سوال کردیا ہوگا۔

اس کے علاوہ احقر کی رائے ہے کہ امام بخاری حسب عادت جس رائے کوا فتنیار کرتے ہیں چونکہ بقول حضرت شاہ صاحب اس کے مطابق حدیث لاتے ہیں اور دوسری جانب نظر انداز کردیتے ہیں اس لیے تر تیب افعال جج کے سلسلہ ہیں چونکہ وہ امام ابوصنیف کی رائے ہے خالف ہیں۔ اس لیے اپنے خیال کی تائید میں جگہ حدیث الباب افعل ولاحرج کو بھی لائے ہیں پھر تو ای تو غل میں بیجی ہوا ہوگا کہ ذیادہ رعایت و مناسبت تر جمہ وحدیث کی بھی نظر انداز ہوگئی اور معمولی دور کی مناسبت یا تاویل و توجیہ کافی بھی گئی غرض مقصد تو کتاب الا بمان کی طرح بارباراس حدیث کو پیش کرنا ہے جوامام صاحب کے مسلک سے بظاہر غیر مطابق ہے والعظم عنداللہ انعلی انگیم۔

طنی قبل الذیح میں امام مالک امام شافعی امام احمد واتحتی فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی دم غیرہ جج کرنے والے پر لازم نہیں ہوتا امام
ابو بوسف امام مجر بھی اس مسئلہ میں ان کے ساتھ ہیں اور بھی حدیث الباب ان کی دلیل ہے امام اعظم اور شخ ابراہیم نحفی وغیرہ فرماتے ہیں کہ
اس پردم لازم ہوگا کیونکہ امام ابن افی شیب نے معفرت ابن عباس ہی سے روایت کی ہے کہ افعال نجے میں کوئی رمی مقدم یا موفر ہوجائے تو اس کے لیے خون بہائے امام طحاوی نے اس روایت کو فرکر کیا ہے اور حدیث الباب کا جواب سے کہ اس حرج منفی سے مراد گناہ ہے اس کی تلائی فد بیودم سے کرنے کی نفی نہیں ہے۔

وومراجواب المام طحاوی نے بیدیا ہے کہ حضرت ابن عباس کا مقصد اباحت تقذیم وتا خیر نہ تھی۔ بلکدان کا مقصد برتھا کہ جہتا النبی الجائے کے موقع پر جو پچھلوگوں نے ناوا تغیبت کے سبب تقذیم وتا خیر کی اس میں ان کو معذور قرار دیا اور آئندہ کے لیے ان کو مناسک پوری طرح سکھنے کا تھم فر مایا۔ حافظ بینی نے اس کو قال کیا ہے ہمارے حضرت شاہ صاحب ای جواب کو اور زیادہ تکمل صورت میں بیان فر مایا کرتے تھے جس کا خلاصہ بد ہے کہ بیات صرف خصائص جے میں ہے ہے کہ کی عذر سے ارتکاب ممنوع پر گناہ تو ہٹ جائے دم لازم رہے جیسے کفارہ ذی بی قران میں۔ ہے کہ بیدیات صرف خصائص جے میں ہوئے ہوئے میں کہ کی عذر سے ارتکاب ممنوع پر گناہ تو ہٹ جائے دم لازم رہے جیسے کفارہ ذی بی ہوئے تھی اس میں بھی بعد تیں ہے کہ اس میں بھی بعد تیں ہوئے میں اس میں بھی بعد تیں ہوئے میں معذور تھے لیکن اس کے بعد جب قانون شریعت کی مرتفع ہوگئی ہو کیونکہ وہ شریعت کا ابتدائی دور تھا لوگ پورے دین سے دافق نہ ہوئے میں معذور تھے لیکن اس کے بعد جب قانون شریعت کی بعد تیں بی خانون شریعت کی بعد تیں بی خانون شریعت کی بعد تیں ہوئے اس کا جانون شروری ہوگیا تو پھر اس سے تا دافقیت عذرتیں بن عتی ۔

آج اس فتم کے تشدد ہے ہمارے غیر مقلد ہمائی اور حریس شریفین کے نجدی علماء ، انمہ، حنف کے طاف محافہ بناتے ہیں اور حنفیہ کو چڑا نے لیے امام بخاری کی بیک طرفہ احافہ ہے پیش کیا کرتے ہیں 1909ء کے جج کے موقع پر راقم الحروف نے کئی نجدی علماء کو دیکھا کہ جج کے مناسک بیان کرتے ہوئے بڑے شدو مدے اور بار بارروز اند تکرار کے ساتھ اس صدیت الباب کے واقعہ افعل ولاحری کو پیش کرتے ہے گویا سے باور کرانا جا جے تھے کہ اہام ابو حقیفہ کے پاس کوئی حدیث نیس ہے حالا تکہ خووامام بخاری کے استافہ حدیث ائن ابی شیبہ نے بھی وجوب دم کی روایت کی ہے جس کافہ کراو پر ہمواہ اور امام بخاری یا کسی اور محدث کا کسی حدیث کی روایت نہ کرنا اس کی وجود وصحت وقوت کی امر کی بھی ناتی تہیں کرسکتا اسلیے ہم نے این ابی شیبہ کے حالات میں لکھا تھا کہ گوانہوں نے امام صاحب پر چند مسائل میں اعتراض کیا ہے مگر مشہور مختلف فید مسائل کے ساتھ اض کیا ہے مگر مشہور مختلف فید مسائل میں اعتراض کیا ہے مگر مشہور مختلف فید مسائل میں اعتراض تیں جیسا کہ وجوب دم کی روایت کافہ کر او پر ہوا ہے

اوراس مكانساف واعتدال أكر بعد ك محدثين بهي اختياركرت تونداختلا فات بزجة ناتعصات تك نوبت البخي والثدالمستعان

## بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ وَمَآ أُوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (الله تعالى كارشاد ب كتهين تعوز اعلم ديا كيا)

(١٢٥) حَدُّثَنَا قَيْسُ بُنُ حَفَّضِ قَالَ عَبُدُالُواجِدِ قَالَ ثَنَا الْآغَمَشُ سُلَيْمَانُ بُنُ مِهْرَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي خَرِبِ الْمَدِيْنَةِ وَهُو يَعَو كُأْعَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي خَرِبِ الْمَدِيْنَةِ وَهُو يَعَو كُأْعَلَى عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي خَرِبِ الْمَدِيْنَةِ وَهُو يَعَو كُأْعَلَى عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي خَرِبِ الْمَدِيْنَةِ وَهُو يَعَو كُأْعَلَى عَسِيْبٍ مَعَة فَصَرَّ بِنَقَو مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُم لِيَعْضِ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَقَالَ بَعْضُهُم لِا تَسْتَلُقَهُ فَقَامَ رَجُلَّ فَقَالَ يَآ اَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَ فَقَلْتُ اللهُ فِي فِي الرَّوعِ فَلَا الرَّوعِ فَلَا الرَّوعِ فَلَا الرَّوعِ فِلْ الرَّوعِ مِنْ آمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِينَتُمْ مِن لَيُوخِي إِلَيْهِ فَقَمْتُ فَلَمْ الْمَوْدِ فَقَالَ وَيَسْتَلُقُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحِ مِنْ آمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِينَتُمْ مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً قَالَ الْآوَحِ مِنْ آمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِينَتُمْ مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً قَالَ الرَّوعِ مِنْ آمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِينَتُمْ مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً قَالَ الرَّوعِ مِنْ آمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِينَتُمْ مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً قَالَ الْآلَ الْمُعَمِّ فِي كَذَافِى قِرَاهُ تِنَا وَمَا أُوتِينًا وَمَا أُوتُولًا.

م جمد: حضرت عبداللہ این مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتب میں نی کریم علی کے ہمراہ مدید منورہ کے گنڈرات میں چل رہا تھا اورآپ مجور کی چہر کی پر سہاراہ سے کرچل رہے تھے تو بچھ بہود یوں کا ادھرے گزر ہوا ان جس سے ایک نے دوسر سے سے کہا ان سے روح کے یار سے میں کچھ پوچھو، ان جس سے کس نے کہا مت پوچھو، ایسانہ ہو کہ دہ کو گو ایس بات کہدد یں جو تہمیں نا گوار ہو گران جس سے بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے۔ پھرایک مخف نے گھڑ ہو کہا اے ابوالقا ہم! روح کیا چیز ہے؟ آپ نے خاموثی اضیار فرمائی جس نے دل جس کہا کہ آپ پر وی آربی ہے اس لیے جس کھڑا ہو گیا جب آپ سے دہ کھیت دور ہو گئی تو آپ نے خاموثی اضیار فرمائی جس وقت نازل ہوا تھا ارشاد فرمایا۔ (اے نبی!) تم سے بیا ہوگ بارے جس پوچھور ہے ہیں کہدو کہ روح میر سے رب کے تھم سے پیدا ہوتی ہوا تو اور تہم ہیں علم کی میر نہ ہوگی ہو آپ ہوگیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو تھا کہ جو کہ اور کہ مقدار دی گئی ہو اور ہوگی تو آپ ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گئی ہوا کہ تھوڑی مقدار دی گئی ہو اور تو جو ما او تبتہ ہیں۔ کہوری مقدار دی گئی ہو اور ہوگی تو آپ ہوگیا تھا ہم ہو گا کہ ہو کہ کہوری کے معالی ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گئی ہو گئی ہو کہ کہوری کے مطابق ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو تھوری کے مطابق ہو گئی ہو ہوں کے دورہ کا کہورہ کی کہوری کیا ہو گئی ہ

حضرت شاہ صاحب نے قرمایا کہ مجھے روایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ روح کے بارے میں سوال مکہ معظمہ میں بھی ہوا تھا اور حدیث الباب وغیرہ سے مدینۂ منورہ کا سوال معلوم ہوتا ہے میرے رائے ہے کہ دونوں واقعات سمجھے ہیں۔

ان آبت کاشان نزول: مافظائن جرنے باب النفیر بین انکھا کہ یہاں ہے و معلوم ہوتا ہے کہ آبت یہ بسلونک عن الروح الایہ یہ یہ طیبہ بین نازل ہوتی اور تر فری بین روایت معلوت ابن عباس ہے کہ قریش نے یہود ہے کہا جمیس کوئی بات بٹلاؤ جس کے بارے میں اس مخفی آنخضرت علی ہے سوال کریں۔ انہوں نے بٹایا کہ دوح کے بارے میں اس مخفی آنخضرت علی ہے سوال کریا تو یہ آبت اتری اس صدیث کی سند میں رجال ، رجال مسلم جیں اور ابن آخق کے پاس بھی دوسرے طریق ہے دوسرے طریق ہے دوسرے طریق کے دوسرے طریق میں مجال ، رجال مسلم جیں اور دوسری بار میں معنور علی ہے کہ سند میں رجال مان کرجی کر سکتے ہیں اور دوسری بار میں معنور علی ہے کا سکوت اس تو بوا ہوگا کہ شاید میں تو الی کی طرف ہے روح کے بارے میں مزید تفصیل واٹھ آئے نازل ہوجائے اس کے بعد حافظ نے یہ بھی لکھا کرا گر تعداد ذرول کسی وجہے تا ہی کہ بعد حافظ نے یہ بھی لکھا کرا گر تعداد ذرول کسی وجہ سے قائل شاہم نہ ہوتو بھر بھی کی روایت کوزیادہ صبح قرار دیا جا ہے۔ (فتح الباری ج ۱۹۵۸)

روح سے کیا مراو ہے؟ مافظ بینی نے لکھا کہ اس کے متعلق ستر اقوال نقل ہوئے ہیں اور روح کے بارے ہیں جگا ، وعلا ، متغذ بین میں بہت زیادہ اختلاف رہا ہے بچرعلاء میں ہے اکثر کی رائے ہیہ کہتن تعالی نے روح کا علم صرف اپنے تک محدود رکھا ہے اور مخلوق کو میں بہت زیادہ اختلاف رہا ہے بچرعلاء میں ہے اکثر کی رائے ہیہ کہتن میں بھتا ہوں کہ حضور علیقے کا منصب ومر دید بلندو ہرتر ہے اور مہیں بتا یا تھی کہ میں جستا ہوں کہ حضور علیقے کا منصب ومرد برباندو ہرتر ہے اور حبیب اللہ ہیں اور ساری مخلوق کے سروار ہیں ان کوروح کا علم نددیا جاتا ہے مستجد سا ہے۔

حق تعالی نے ان پرانعامات واکرامات کا ظہار قربائے ہوئے وعلمک مالم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما کے خطاب سے نواز اے۔ اوراکٹر علماء نے کہا ہے کہ آیت قبل الروح من امر رہی میں کوئی دلیل اس امرکی نہیں ہے کہ روح کا علم کسی کو خیص ہوسکتا اور نداس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیقت جسی اس کوئیس جانتے تھے۔

روح جسم لطيف ہے؟

حافظ عینی نے بیجی تصریح کی کہ اکثر منتکلمین اہل سنت کے نزد یک روح جسم لطیف ہے جو بدن میں سرایت کئے ہوئے ہوتا ہے جیسے گلاب کا پانی گلاب کی بتی میں سرایت کیے ہوئے ہوتا ہے۔

روح دنفس ایک ہیں یا د و؟

## بحث ونظر

## سوال كسروح يصقفا؟

اوپرمعلوم ہوا کدورے کے بارسے میں سر اقوال ہیں توبیام بھی زیر بحث آیا ہے کہ سوال کس روح سے تھا؟ حافظ ابن تیم نے کتاب الروح می ۱۵۴ میں کھا کہ جس روح سے سوال کا ذکر آیت میں ہے وہ وہ ای روح ہے جس کا ذکر آیت یسوم یسقوم المروح والمحالات کہ صفاً لا یہ کلمون (سورة تباء) اور تنزل المحلات کہ والووح فیہا باذن ربھم) (سورة قدر) میں ہے کینی فرشتر روح المحدس حضرت جریل علیہ السلام) پیر کھا کہ ارواح کی آوم کو قرآن مجید میں صرف نفس کے نام سے پکارا گیا ہے البت حدیث میں ان کے لیے نفس اور روح ووقوں کا اطلاق آیا ہے اس کے بعد حافظ ابن تیم نے بیلی تکھا ہے کہ روح کے من امر اللہ ہونے سے اس کا قدیم اور غیر مخلوق ہونالازم نہیں آتا۔

حافظا بن قیم کی رائے پر حافظ ابن حجر کی تنقید

حافظائن ججرنے حافظائن قیم کی رائے ندکورنقل کر کے تکھاہے کہان کاروح کو بمعنی ملک راج قرار دینا ،اور بمعنی ننس وروح بی آ دم کومر جوح

کہنا تھے نہیں۔ کیونکہ طبری نے عوفی کے طریق ہے حضرت ابن عباس سے اس قصہ میں روایت کی ہے کہان کا سوال روح انسانی کے بارے میں تھا کہ کس طرح اس روح کوعذاب دیا جائے گا۔ جوجسم میں ہےاور روح تو اللہ تعالیٰ کے طرف ہے ہے اس کے جواب میں ہیآ بہت نازل ہوئی۔

علم الروح وعلم الساعة حضور عليسة كوحاصل تفايالهين؟

اس کے بعد حافظ نے بیجی تکھا کہ بعض علماء نے بیجی کہا کہ آیت میں اس امرکی کوئی دلیل نہیں کہ حق تعالیٰ نے اپنے نی حقاقیۃ کو بھی حقیقت روح پر بھی مطلع نہیں فرمایا بلکہ احتمال اس کا ہے کہ آپ کو مطلع فرما کر دوسروں کو مطلع نہ فرمانے کا تھم دیا ہو۔اورعلم قیامت کے بارے میں ان کا یہی قول ہے۔واللہ اعلم۔

روح کے متعلق بحث نہ کی جائے؟

پھر حافظ نے لکھا کہ چنانچہ بعض حفرات کی رائے ہے کہ روح کے متعلق بحث کرنے سے احتر از کیا جائے جیسے استاذ الطا کفہ ابو
القاسم عوارف المعارف میں ( دوسروں کا کلام روح کے بارے میں نقل کرنے کے بعدان کا یہ قول نقل کیا ہے۔ بہتر ہے کہ روح کے بارے
میں سکوت کیا جائے اور آنخضرت علی کے ادب کی تقلید کی جائے پھر حضرت جنید کا قول نقل کیا ، روح کاعلم خدانے اپنے لیے مخصوص کر لیا
ہے۔اور مخلوق میں سے کسی کو اس پر مطلع نہیں فر ما یا لہٰ ذااس سے زیادہ بچھ کہنا مناسب نہیں کہ وہ ایک موجود ہے۔ یہی رائے ابن عطیدا ورایک جماعت مفسرین کی بھی ہے۔

عالم امروعالم خلق

یعض علاء کی رائے ہیہے کہ من امرر فی سے مرادروح کاعلم امر ہونا ہے جوعالم ملکوت ہے یعنی عالم خلق سے ہیں ہے جوعالم ابن مندہ نے اپنی کتاب الروح میں محمد بن نصر مروزی ہے یہ می نقل کیا ہے کہ روح کے مخلوق ہونے پر اجماع ہو چکا ہے اور اس کے قدیم ہونے کا قول صرف بعض عالی روافض وصوفیہ نے نقل کیا ہے۔

روح کوفناہے یانہیں؟

پھرایک اختلاف اس بارے میں ہے کہ بعث وقیامت سے پہلے فتاء عالم کے وقت روح بھی فتا ہوجائے گی یا وہ باقی رہے گی دونوں قول ہیں۔واللہ اعلم (فتح الباری ج ۸س ۲۸۱)

روح کے حدوث وقدم کی بحث

محقق آلوی نے لکھا کہ: تمام مسلمانوں کااس امر پراجتماع ہے کہ روح حاوث ہے جس طرح دوسرے تمام اجزاء عالم حادث ہیں البتة اس امر میں اختلاف ہواہے کہ روح کا وجود وحدوث بدن ہے پہلے ہے یا بعد؟

ایک طا کفداس کا حدوث بدن ہے تیل ما نتا ہے جن میں محمد بن نصر مروزی اور ابن حزم مظاہری وغیرہ ہیں اور ابن حزم نے حسب عادت ای امر کواجماء بھی قرار دیا ہے کہ وہ جس مسلک کوا ختیار کرتے ہیں اور اس کے لیے پوراز ورصرف کردیتے ہیں گریداختر اء ہے۔ حافظ ا بن تیم نے انکی متدل حدیث کا جواب دیا ہے اور دوسری حدیث اپنی استدلال میں پیش کی ہے اور لکھا کہ خلق ارواح قبل الا جساد کا قول قاسد وخطا ء صریح ہے اور قول صحیح جس پرشرع اور عقل دلیل ہے وہ یہی ہے کہ ارواح اجساد کے ساتھ پیدا ہو کمیں جیں جنین جس وفت جار ماہ کا ہوجا تا ہے قوفرشتہ اس میں لفخ کرتا ہے ای لفخ ہے جسم میں روح پیدا ہوجاتی ہے (روح المعانی ج ۱۵ ص ۱۵۷)

## حضرت شاه صاحب کے ارشادات

قرمایارون کااطلاق ملک پرجی ہوا ہاور مدیر بدن (روح جسدی پر بھی ، حافظ ابن تیم نے دعویٰ کیا کہ آیت ویسٹ اونک النح میں روح سے مراد ملک ہی ہے گرمیر سے نزدیک رائج ہیں ہے کہ مدیر بدن مراد ہو کیونکہ موال عام طور پرلوگ ای کا کرتے ہیں اور روح بمعنی ملک کو صرف اللہ علم جانے ہیں لہٰذا آیت کو عام متعارف معنی پر بی مجمول کرنا چاہیے دوسرے بید کہ مدیر بدن کے معنی میں روح کا استعمال احادیث میں ثابت ہے۔ چنا نچہ حافظ نے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ روح خدا کی طرف سے ہاور وہ ایک مخلوق ہے خدا کی محلوق اس میں ۔ جس کی صورتی کی طورت ہیں۔ (فتح الباری سی ۲۰۱۸ کا م

حافظ نے حافظ ابن قیم پراس بارے میں تنقید بھی کی ہے جس کا ذکر ہوا ہے اور فتح الباری ج اص ۱۵۹) میں بھی لکھا ہے کہ اکثر علماء کی رائے میر بی ہے کہ سوال اس روح کے بارے میں تھا جوجیوان میں ہوتی ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیلی نے ''الروض الانف' 'میں اس روایت کو موتو فاذکر کیا ہے اور اس کی مراد پوری طرح سیملی کا کام پڑھ کرواضح ہوئی کہ فرشتہ کی نسبت روح کی طرف الیں ہے کہ جیسی بشر کی نسبت فرشتہ کی طرف ہے جس طرح فرشتے ہمیں و کچھتے ہیں اور ہم افریس نسبی ہی ہیں ہوا کہ روایت فدکورہ کا مقصد صرف یہی بٹلا نائبیں ہے ہم افریس نیس و کچھتے اس طرح روح ملائکہ کودیکھتی ہیں اور فرشتے اس کوئیس و کچھتے معلوم ہوا کہ روایت فدکورہ کا مقصد صرف یہی بٹلا نائبیس ہے کہ ارواح خداکی مخلوق ہیں بیتو ظاہر ہات تھی بلکہ یہ بٹلا نامقصود ہے کہ وہ ایک مشقل نومخلوقات ہے جس طرح ملائکہ وانسان ۔ پھرفر مایا کہ روح رفض کا فرق میں بیتر طریقتہ پر بیلی ہی نے کھتا ہے اس کود کھنا جا ہے اور ابن تیم نے جو پجھانکھا ہے وہ مکاشفات صوفیہ پر بینی ہے۔

عالم امروعالم خانق کے بارے میں حضرت شاہ صاحب کا ارشاد

فرمایاان دونوں کی تغییر میں علماء کا اختلاف ہے بعض کی رائے ہے مشہود عالم خلق ہے اور غائب عالم امر ، پس ظاہر ہے کہ عالم شہادت والوں کے لیے حقائق عالم امر کا اور اک ممکن نہیں اسی لیے فرمایا تنہیں بہت تھوڑ اعلم دیا گیا ہے تم ان کونیں سمجھ سکتے۔ مغسرین نے کہا کہ خلق علام تکوین ہے اور امر عالم تشریح ، اس صورت میں جواب کا حاصل یہ ہوا کہ روح خدائے تعالی کے امرے ہے اس

کے امر سے وجود ش آئی۔ چونکہ تمہاراعلم تھوڑا ہے اس کیے اس کی حقیقت اس سے زیادہ تم پرنہیں کھل کتی۔اس طرح کو یاان کواس کے بارے میں زیادہ سوال اور کھود کر بدش پڑنے سے روک دیا گیااور صرف ای حد تک بحث اس میں جائز ہوگی جنتی تو اعد شریعت ہے گئجائش ہوگی۔

حضرت شیخ مجدومر بندی قد تر مرو نے فر مایا کہ عرش النی سے بیچسب عالم طلق ہاوراس کے اوپر عالم امر ہے حضرت شیخ اکبر کا قول ہے کہ حق تعالی نے جننی چیزوں کو کتم عدم سے لفظ کن سے پیدا کیاوہ عالم امر ہے اور جن کو دوسری چیزوں سے مثلاً انسان کو گئ سے بیدا کیاوہ عالم طلق ہے۔

چیر حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ میر ہے نز دیک حق تعالی نے یہود کے جواب میں روح کی صرف صورت و ظاہر سے خبر دی ہے حقیقت و مادہ روح کی طرف کو کی تعرض نہیں کیا اور بظاہراس کی حقیقت سے بجرجن تعالیٰ کے کوئی واقف نہیں ۔ واللہ اعلم

## حضرت علامه عثاني كي تفسير

آپ نے قرآن مجید کی تغییری فوائد میں روح کے بارے میں نہایت عمدہ بحث کی ہے جو دل نشین اور سہل الحصول بھی ہے نیز اپنے رسالہ'' الروح فی القرآن'' میں اتھی تغصیل سے کلام کیا ہے اس کا حسب ضرورت خلاصداور دوسری تحقیقات ہم بخاری شریف کی کتاب النفیر میں ذکر کریں گےان شاء اللہ تعالیٰ۔

حافظا بن قيم كى كتاب الروح

آپ نے ندکورہ کتاب میں روح کے متعلق بہترین معتمد ذخیرہ جمع کر دیا ہے جس کا مطالعہ! ال علم خصوصاً طلبہ صدیث وتفیر کے لیے نہایت صروری ہے یہ کتاب معرے کئی ہارچھپ کرشا کع ہوچکی ہاس کے پچھ مضامین میں ہم بخاری شریف کی کتاب البنا تزمین ذکر کریں گے۔ عفرات قبر کے ہارے میں بہت کی شکوک وشہبات قدیم وجد یوچش کیے جاتے ہیں ہمارے پاس پچھ خطوط بھی آئے ہیں کہ اس پر پچھ کھھا جا کے مگرہم یہاں اس طویل بحث کوچھیڑنے سے معذور ہیں کتاب الروح میں بھی اس پر بہت عمرہ بحث ہے علاء اس سے استفادہ وافاوہ کریں

# بَابُ مَنُ تَرَكَ بَعُضَ الْإُنْحِتِيَارِ مَخَافَةَ اَنُ يَّقُصُرَفَهُم بَعْضِ النَّاسِ فَيَقَعُوا فِي اَشَدَّ مِنْهُ

(بعض جائز وا فقیاری!مورکواس لیے ترک کردینا کہ ناسمجھ لوگ کسی بڑی مضرت میں مبتلانہ ہوجا کمیں )

(٢٦) حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابى اسحق عن الاسود قال قال لى ابن الزبير كانت عائشة تسر اليك كثيرا فيما حدثتك في الكعبة قلت قالت لى قال النبى صلى الله عليه وسلم يا عائشة لو لا ان قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين بابا يدخل الناس وبابا يخرجون منه ففعله ابن الزبير.

قر جمہ: اسودیان کرتے ہیں کہ مفرت عبداللہ بن زبیر نے مجھ سے کہا کہ ام المونین مفرت عائشہ تم سے بہت یا تیں چھپا کہ جیس تھیں تو کیا تم سے کھیہ بارے میں بھی یکھ بیان کیا میں نے کہ (بال) مجھ سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علاقے نے ایک مرتبدار شاد فر مایا کہ اے عائشا گر تیری تو م دور جا بلیت کے ساتھ قریب العہد نہ ہوتی بلکہ برانی ہوتی ابن زبیر نے کہا لیمن کفر کے زمانہ سے قریب نہ ہوتی ) تو میں کھبہ کو پھر سے تھیر کرتا اور اس کے لیے دو درواز ہے بناتا ایک دراواز سے ساوگ داخل ہوتے اور ایک درواز سے باہر نگلتے ۔ تو بعد میں ابن زبیر نے ریکام کیا۔

 کا ندیشہ دوتو وہال مصلحتا است کور کر کتے ہیں لیکن اس کا فیصلہ بھی کوئی دا تف شریعت متدین اور بجے دارعالم بی کرسکتا ہے ہر مخص نیس۔ ببیت الله کی تعمیر اول حضرت آوم سے ہوئی:

کعبۃ اللہ کی سب سے پہلی بنا حضرت آ دم کے ذریعہ ہوئی جیسا کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے پہلے بانی حضرت آ دم علیہ السلام تھے ان کو تھم دیا گیا تھا کہ عرش الٰہی کے چاذ میں زمین پر بیت اللہ کی تقمیر کریں اور جس طرح انہوں نے ملائکہ اللہ کوعرش الٰہی کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے ای طرح خوداس کا طواف کریں۔

(البدایہ نامی ۱۹)

## تغميراول مين فرشة بهي شريك تنص

ریسب سے پہلی تقمیر کعبہ بس کی جگہ دعفرت جریل علیہ السلام نے بھکم الہی متعین کی تھی اور بیجگہ بہت نیجی تھی جس میں فرشنوں نے بڑے بڑے ہی ان کی سے ہر پھراتنا بھاری تھا کہ اس وتمیں آ دمی بھی شافعا سے تھے غرض دعفرت آ وم علیہ السلام نے اس جگہ بیت اللہ کی بنا کی اس میں نمازیں پڑھیں اور اس کے کر دطواف کیا اور اس طرح ہوتا رہا حتی کہ طوفان نوح علیہ السلام کے وقت اس کوزین سے آسان پراٹھائیا گیا (الجامع الله فیف فی فضل مکہ واصلحا و بناء البیت الشریف یص سے)

بہیت معمور کیا ہے: حضرت شاہ صاحب نے درس بخاری شریف میں یہاں فرمایا کہ'' بیت اللہ کوطوفان نوح میں آسان پراٹھالیا گیا، اور وہ بیت المعمور ہوا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر بنایا اور اس وفت سے پھر نہیں اٹھایا گیا، اس مکرر میں ترمیم وغیرہ ہوتی رہی اور موجودہ تغییر تجاج کی ہے''

جامع لطیف میں بیت معمور پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے، کہ شہور سیجے قول یہ ہے کہ وہ ساتویں آسان پر ہے، کیونکہ یہ قول روایت سیجے مسلم کے موافق ہے، جس میں حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور علیقے نے ساتویں آسان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی ،جس وقت وہ بیت معمور سے چینے لگائے ہوئے بیٹھے تھے، قاضی عیاض نے شفاء میں لکھا کہ حضرت انس عظانہ ہوئے ہوئے بیٹھے تھے، قاضی عیاض نے شفاء میں لکھا کہ حضرت انس عظانہ ہوئے ہوئے اس بارے میں روایت کی گئی تیں ، بیٹا برت بنانی والی حدیث ان سب سے اصوب اوشے ہے۔

## دوسرى تعميرا براتهيمي

جیبا کداو پر نکھا گیا بیت اللہ کی سب ہے پہلی تغیر حصرت آ دم علیہ السلام نے کی جس بیس فرشتوں کی بھی شرکت ہوئی ہے،اس کے بعد دوسری بناء حصرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ،اوروہ جگہ پہلے ہے معروف مشہورتی ،ساری و نیا کے مظلوم و بے کس بے سہارے لوگ اس مقام پر آ کروعا میں کیا کرتے تھے،اور ہرایک کی دعا قبول ہوتی تھی ،حصرت ابن عمرضی انٹر عنہما ہے یہ بھی مروی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس جگہ آ کرجے بھی کرتے تھے ۔اور ہرایک کی دعا قبول ہوتی تھی ،حصرت ابن عمرضی انٹر عنہما ہے یہ بھی مروی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس جگہ آ کرجے بھی کرتے تھے ۔ (الجامع ص ۷۵)

## تيسرى تغمير قريش

تیسری بتاء قریش نے کی ، کیونکہ کسی عورت کے دحونی دینے کے دفت غلاف کعبہ میں آگ لگ گئی تھی جس سے عمارت کو بھی نقصان پہنچا ، پھرکئی سیلاب متواتر آئے ، جن سے مزید کمزوری آئی ،اس کے بعد ایک عظیم سیلاب ایسا آیا کہ دیواریں تق ہوگئیں اور بیت اللّٰد کو منہدم

#### کرے پھر سے تغییر کے بغیر جارہ ندرہا۔ای میں نبی کریم علی نے جراسودا ہے دست مبارک ہے رکھا تھا۔ جو تھی تغمیر حضر ت ابن زبیر

چوتھی بناء کعبۃ اللہ حضرت عبداللہ ابن زیبر کھنے کی۔ جبکہ بزید بن معاویہ کی طرف سے سردار کشکر حقیمین بن نمیر نے مکہ معظمہ پر چڑھائی کر کے جبل ابوقبیس پر پنجینی نصب کر کے حضرت ابن زبیر کھنا دران کے اصحاب درفقاء پر شکباری کی ،اس وقت بہت سے پھر بیت اللہ شریف پر بھی پڑے جن سے تھارت کو نقصان پہنچا اور غلاف کعبہ گئڑ ہے کھڑے ہوگیا ، تمارت بیس جوکئڑی گئی ہوئی تھی اس نے بھی آگر کی پر گئا دران پھر بھی ٹوٹ بھوٹ گئے غرض ان وجوہ سے کعبۃ اللہ کی تغییر کرنی پڑی اوراس وقت حضرت ابن زبیر کھٹنے حدیث الباب کی روشیٰ بیس بناء ابرا ہی کے مطابق تغییر کرائی اور درمیانی دیوار تکال کر حطیم کو بیت اللہ بیس داخل کیا ، اور دورواز ہے اور پہلے درواز سے کا ایک پٹ تھا ،آ ہے نے اس کے دو بیٹ کراؤی اور درمیانی دیوار تکال کر حطیم کو بیت اللہ بیس داخل کیا ، اور دو درواز سے کرد سے اور پہلے درواز سے کا کہ بٹ تھا ،آ ہے نے اس کے دو بیٹ کراؤی اور درمیانی دیوار تکال کر حطیم کو بیت اللہ بیس داخل کیا ، اور دو درواز سے کرد سے اور پہلے درواز سے ک

بإنجو يت تعمير وترميم

پانچویں بار بیت اللہ شریف کی تعیر جاج تفقی نے کی ،اس نے خلیفہ وقت عبدالملک بن مردان کوخط کھا کہ عبداللہ بن زبیر ہے نے کہ جس راخل تعیر ہے اوراس میں ایک نیاوروازہ بھی کھول دیا ہے جھے اجازت دی جائے کہ جبلی حالت پر کردول ، خلیفہ نے جواب دیا کہ جمیں ابن زبیر کی کسی برائی میں ملوث ہونے کی ضرورت نہیں ، جو کھے بیت اللہ کا طول زیادہ کراد یا ہے اس کو کم کراد و، ججر (حطیم ) کی طرف جو حصہ بردھایا ہے ، وہ اصل کے مطابق کرادو، اور جو دروازہ مغرب کی طرف نیا کھولا ہے اس کو بند کرادو، جائے تھا تھا تھا تھا ہوں میں اور مشرق صدر دروازے کی دہلیز بھی حضرت ابن زبیر ہے نے کہ کہ اور میں اور مشرق صدر دروازے کی دہلیز بھی حضرت ابن زبیر ہے تھا کہ دیا تھا اور تجائے نے مخالط دے اس کے بعد خلیفہ کو معلوم ہوا کہ ابن زبیر ہے تھا کہ کہا تھا ، وہ حضورا کرم تھا تھے کہ کی مشاکے مطابق تھا اور تجائے نے مخالط دے کر جھے ہے ایسا تھم حاصل کیا تو بہت نادم ہوا اور تجائے کو لعنت و ملامت کی ،غرض اس وقت جو کچھ بھی بناء کھ ہے وہ سب حضرت ابن زبیر کھی کی ہے ، بجران اثر میمات کے جو تجائے نے کئی ہیں۔

#### خلفاءعباسيهاور بناءابن زبير

اس کے بعد خلفاء عباسیہ نے چاہا کہ اپنے دور میں بیت اللہ شریف کو پھر سے حضرت ابن زبیر ﷺ بڑکر دیں ، تا کہ حدیث مذکور کے مطابق ہوجائے ،گمرامام مالک نے بڑی لجالت سے ان کوروک دیا کہ اس طرح کرنے سے بیت اللہ کی عظمت و ہیبت لوگوں کے دلول سے نکل جائے گی اوروہ با دشاہوں کا تختہ مشق بن جائے گا کہ ہرکوئی اس میں ترمیم کرے گا۔

## حضرت شاه صاحب گاارشاد

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: اس سے معلوم ہوا کہ رائج کاعلم ہوتے ہوئے بھی مرجوح پڑمل جائز ہے جبکہ اس میں کوئی شرقی مسلحت ہو، اور امام مالکؓ نے بھی مفاسد کے وفعیہ کو جلب مصالح ومنافع پر مقدم کیا، نیز فرما یا کہ اختیار سے امام بخاریؓ کی مراد جائز امور ہیں جن کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اور حضور علی ہے نیاء بیت اللہ بناء ابرا ہیمی پرلوٹا و بے کے جائز واختیاری امرکو مسلحہ ٹرک فرماویا، یبی کل ترجمہ ہے۔

# بَابُ مَنُ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُوْنَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنُ لَا يَفْهَمُوْا وَقَالَ عَلِيٌّ رَّضِيَ اللهُ عَنُهُ مَنُ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُوْنَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنُ لَا يَفْهَمُوْا وَقَالَ عَلِيٌّ رَّضُولُهُ. رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُوْنَ اَتُحِبُّوُنَ أَنُ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ.

ہرا یک کواس کی عقل سے مطابق تعلیم وینا'' علم کی یا تیں پجھالو کوں کو بتانا اور پچھ کونہ بتانا اس خیال ہے کہ ان کی سمجھ میں ندآ نمیں گی'' حصرے علی عظیمہ کاارشاد ہے'' لوگوں سے وہ یا تمیں کر دجنہیں وہ پہچانتے ہوں ، کیا تنہیں سے پند ہے کہ لوگ انتداوراس کے رسول علیہ کے کوجھٹلا دیں ۔''

> (١٢٤) خَدَّثَنَا بِهِ عُبَيْلُ اللهِ بُنُ مُوسِنَى عَنْ مَعْوُونِ عَنْ ابِيُ الطَّفَيْلِ عَنْ عَلِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِلْإِلَكَ مَرْجَمِهِ: بهم عبيدالله بن موكل في بواسط معروف والي الطفيل ، حضرت على ظلامت اس كوروايت كيا ہے۔

تشری : حفرت شاہ صاحب نے فرمایا: امام بخاری کا اس باب سے مقصد بیہ بتلانا ہے کے علم ایک اعلیٰ شریف امتیازی چیز ہے، اس کو خاص لوگوں کے ساتھ مخصوص کرنا چاہیے یا نہیں؟! گویا پہلے باب میں ذبین وذکی آ دمی کو بلید وغی سے ممتاز کیا تھا، اور یہاں شریف اور کمیہ نہیں فرق کرنا ہے، یہ بھی فرمایا کہ ہم نے سنا ہے، عالمگیر نے تعلیم کوشر فاءاور خاندانی لوگوں کے ساتھ مخصوص کردیا تھا، صرف سوایارہ کی سب کے لئے عام اجازت تھی اور نماز کی صحت کے لئے۔

میراخیال ہے کہ انہوں نے اچھا کیا تھا، تجربہ ہے بی ثابت ہوا کہ اونی لوگوں کو پڑھانے ہے نقصان وضرر ہوتا ہے۔ حضرت کا مطلب یہ جب کرنی شریف کے لئے طبائع شریف ہے دیا تھا، تجربہ کے بیں، کمین فطرت کے لوگ علم اور دین کو ذلیل کرتے ہیں، اور ان کواس کا احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ کمینگی فطرت کے ساتھ ہے جس بھی اکثر ہوتی ہے، لیکن اس کا مصللب ہر گرنہیں کے صرف شرفا ، اور خاندانی لوگوں کے لئے بی علم کو مخصوص کر دیا جائے اور دوسرے لوگوں کو یکسر محروم کر دیا جائے ، بلکہ حسب ضرورت زبانہ و صالات ان کو تعلیم بھی دی جائے ، دوسرے یہ کہ خسب ضرورت زبانہ و صالات ان کو تعلیم بھی دی جائے ، دوسرے یہ کہ ضروری نہیں کہ اس بھی نکلتے ہیں ، اور بہت سے کم درجہ کے خاندانوں ہیں سے نہیں کہ ایس بہت سے بھی نکلتے ہیں ، اور بہت سے کم درجہ کے خاندانوں ہیں ہے نہیں ہوئے ہیں۔

" یعنوج المعدی من المعیت و مغوج المعیت من المعی " حق تعالی کی بڑی شان ہاور دنیا میں قاعدہ کلیے کو کی نہیں ہے، ہم نے خود دیکھا ہے کہا ایک بظاہر کم درجہ فائدان کے خفس نے علم فضل کے جواہر گرانما ہے ہے اپناوامن مراد بحر کرا پنا افلاق و کراداراور غیر معمولی فہم دیسے موافق و مخالف ہے موافق و مخالف ہے دو باوجودا پنی ظاہری علم فضل و شخت کے، حب جاہ و دیسے میں میں مرک طرح جتلا اور اپنے کرداروگل سے اپنے سلف اور علم ودین کو بدنام کرنے والے میں بحق تعالی ہم سب کی اصلاح فربائے۔ آھیں۔ مال میں بری طرح جتلا اور اپنے کرداروگل سے اپنے سلف اور علم ودین کو بدنام کرنے والے میں بحق تعالی ہم سب کی اصلاح فربائے کے میں موجود کا میں بری طرح جتلا اور اپنے ہوگاں کو کہ خوت کو کہ خوت کو کہ خوت کو کہ کو کہ کا ذکر فربائیا کہ آپ ارشاوفر ما یا کرتے ہے لوگوں کو علم نبوت کی ہوگا نے پراتر کی باتوں کو جھٹلانے پراتر کی باتوں کو جھٹلانے پراتر کے ایسانہ ہوکہ کو کو کی کم فہم تمہاری بات نہ بچھنے کی وجہ سے خدا اور رسول کی باتوں کو جھٹلانے پراتر کے داور اس سے اس کا دین برباد ہو

## بحث ونظر

يهال امام بخاري في ترجمة الباب كے تحت بجائے صديث نبوى كے يہلے ايك اثر صحافي لفظ صد ثنا كے ساتھ ذكر كيا ہے اس كے يعد

آ گے دوحدیثیں بھی ذکر کی بیں، دوسری بات میر کی کداٹر پہلے ذکر کیا اور اس کی سند بعد کولکھی بخفق حافظ بینی نے لکھا کہ علامہ کر مانی نے اس کے گلی جواب دیئے ہیں۔

(۱) اسناد صدیث اوراسنا دا تر میں فرق کرنے کے لئے۔ (۲) متن اٹر کوئر جمدالباب کے ذیل میں لینا تھا۔

(۳) معروف راوی اس سند میں ضعیف تھے، لہٰذااس سند کوموخر کر کےضعیف سند کی طرف اشارہ کیا ہے جیسے ابن خزیمہ کی عادت ہے کہ وہ جب سندقوی ہوتی ہے تواس کو پہلے لاتے ہیں، ورنہ بعد کولاتے ہیں، گریدان کی خاص عادت کہی جاتی ہے۔

( سم) بطورتفنن ایسا کیااور دونوں امر کا بلا تفاوت جائز ہو نا بتلایا ، چنانچے بعض شخوں میں سندمقدم بھی ہے متن پر ۔

علامہ کرمائی کے جاروں جواب نقل کر کے حافظ عنی نے ایک جواب اپنی طرف سے لکھا کہ ہوسکتا ہے کہ امام بخاری کو استا و نہ کوراثر کو معلقاً ذکر کرنے کے بعد ملی ہو، پھر لکھا کہ یہ جواب اور جوابوں سے زیادہ قریب تر معلوم ہوتا ہے، اس سے بعید ترکر مانی کا پہلا جواب ہے کہ کھا درسب سے بعید ترآ خری جواب ہے۔ کھا لا یہ خفی (عمدة القاری سے ۱۲ جا کہ یہ جواب مطرف کی سے اور سے بعید ترآ خری جواب ہے۔ کھا لا یہ خفی (عمدة القاری سے ۱۲ جا اس کے بعد یہ ال ضروری اشارہ اس طرف کرنا ہے کہ مطبوعہ بخاری شریف ص ۲۲ میں صدفنا عبیداللہ پر حاشیہ عمدة القاری سے تاقص نقل ہوا ہے جس سے کرمائی کے نہ کورہ بالا جوابات تو حافظ عنی کے سمجھ جا کیں گے اور خود عنی کے رائے اور نقذ نہ کورکا حصہ وہاں ذکر ہی نہیں ہوا، معلوم نہیں کہ ایس محلوم نہیں کے اور خود عنی کے دائے وائندالمستعنان ۔ معلوم نہیں کہ ایس کے لئے اہل کون ہے؟

علم کے لئے اہل کون ہے؟

علم سے دیا جاتے ہیں اس کا فیصلہ ایک مشہور عربی شعر میں اس طرح کیا گیا ہے۔ علم سے لئے اہل کون ہے؟

ومن منح الجهال علما اضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم

(جس نے جبلی جہانت پہندلوگوں کوئلم عطا کیا،اس نے علم اوراس کی قدر ومنزلت کوضا نُع کیا،اورجس نے علم سے طبعی وفطری مناسبت رکھنے والوں کوئلم ہے محروم کیااس نے بڑاظلم کیا۔)

شیخ المحد شین ابن جماعہ نے اپنی مشہور کتاب' تذکرہ اسامع والمحکلم فی ادب العالم والمحکلم ' بیں لکھا کہ جس کے اندر فقر قناعت اور دنیا طلبی سے اعراض کے ادصاف نہ ہوں گے ، وہ علم نبوت حاصل کرنے کا اہل جیس، پھرص ۵۱ بیں ایک عنوان قائم کیا کہ ناالل کوعلم کی دولت نہیں دین چاہیے ، اورا گرکوئی طالب بھی ہوتو صرف اس کی ذہمن وقہم کی وسعت کے مطابق تعلیم ویٹی چاہیے ، پھراس سلسلہ بیس چندا کا ہرکے اقو ال نقل کئے۔ چاہیں اورا گرکوئی طالب بھی ہوتو صرف اس کی ذہمن وقہم کی وسعت کے مطابق تعلیم ویٹی چاہیے ، پھراس سلسلہ بیس چندا کا ہرکے اقو ال نقل کئے۔ (1) حضرت شعبہ نے نقل ہے کہ اعمش میرے پاس آئے اور دیکھا کہ بیس پچھلوگوں کو حدیث کا درس و سے دہا ہوں ، کہنے لگے کہ شعبہ النسوس ہے کہتم خناز برکی گرونوں میں موتوں کے ہار پہنار ہے ہو۔

(۲) روبہ ابن الحجاج کہتے ہیں، ہیں نسابہ بحری کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہنے گئے، تم نے نادانی کی بات کی اور دانائی کی بھی، کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا طلب علم کے لئے افر مایا: میرا خیال ہے کہ آئ آقوم ہے ہوجن کے بڑوی ہیں میری رہائش ہے، ان کا حال سیسے کہا گر جس خاموش رہوں تو خود ہے بھی کوئی علمی بات نہ ہوچھیں گے اور اگر جس خود بتلاؤں یا و ندر کھیں گے، ہیں نے عرض کیا امید ہے کہ ہیں ان جیسا نہ ہوں گا، پھروہ کہنے لگا تم جانے ہو کہ مروت و شرافت کی کیا آفت ہے؟ میں نے کہائیں، فرمایا کہ برے بڑوی کہا گرکسی کی کوئی بات اچھی دیکھیں تو اس کو قون کرویں کسی سے اس کا ذکر ندکریں اور اگر برائی دیکھیں تو سب سے کہتے پھریں پھر فرمایا، اے روب اعلم کے لئے بات اس کو قون کرویں کی سے اس کا ذکر ندکریں اور اگر برائی دیکھیں تو سب سے کہتے پھریں پھر فرمایا، اے روب اعلم کے لئے

مجى آفت، قباحت اور برائى ہے، اس كى آفت تونسيان ہے كەاس كومحنت سے حاصل كيا اور يادكر كے بھول مجئے، اس كى قباحت ميہ كرتم نے ناال کوسکھایا کہ بری جگہ پہنچایا اوراس کی برائی ہیہے کہاس میں جھوٹ کو داخل کیا جائے۔

## حصرت سفيان تؤرى كاارشاد

حصول علم کے لئے حسن نبیت نہابیت ضروری ہے، کہ خالص خدا کوخوش کرنے کی نبیت ہے علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرنے کا عزم ہو ہشریعت کا احیاء اور اپنے قلب کومنور کرنا اولین مقصد ہو،اور قرب خداوندی آخری منزل ،حضرت سفیان ٹوری نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیاد ہ مشقت اپنی نیت کوسیح کرنے میں برداشت کرنی پڑی ہے کہ اغراض دنیویہ بخصیل ریاست ، وجاہ و مال اور ہمعصروں پر فوقیت ،لوگوں ہے تعظیم کرانے کی میت ہرگز نہ ہو۔ والٹداعلم۔

(١٢٨) حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ اِبُرَهِيْمَ قَالَ آنَا مَعَادُ بُنُ هِشِهم قَالَ حَدَّثِنِّي آبَيْ عَنْ قِتَادَةً قَالَ ثَنَا آنَسُ بُنُ مَالِكِ آنُ النَّبِيِّ صَلِّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَعَاذٌ رَّدِيْفَةُ عَلَى الرُّحُلِ قَالَ يَا مَعَاذُ بُنُ جَبِلِ قَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعُدَيْكَ قَالَ يَا مَعَاذُ بُنُ جَبِلِ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعُدَيْكَ ثَلْنًا قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهُ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صِدَقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَمُشِرُونَ قَالَ إِذًا يَّتَكِلُوا وَأَخْبَرَ بِهَا مَعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَتُّمُا.

(١٢٩) حَدَّثُنَا مَسَدُّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ آبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَادِ مَّن لَقِي اللهُ لا يُشُرِكُ بهِ شَيِّنا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ أَلا أُبَشِّرُبهِ النَّاسَ قَالَ لا إِنِّي أَخَافُ أَن يُتَّكِلُوا.

ترجمہ: (۱۲۸) حضرت انس بن ما لکﷺ روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) حضرت معاذ رسول اللہ علیہ کے پیچھے سواری پرسوار تھے۔آپ علی نے فرمایا اے معاذ! میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول انٹر علیہ ! آپ علیہ نے ( دوبار ) فرمایا اے معاذ! میں نے عرض كيا حاضر موں يارسول الله علي 1 ب نے سه بار قرمايا ميں نے عرض كيا حاضر موں يارسول الله (اس كے بعد ) آپ علي في نے فرمايا كه جو تحض ہے ول سے اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ، اور محمہ اللہ کے رسول ہیں ، اللہ تعالیٰ اس پر دوز خ کی آ گ حرام کرویتا ہے، میں نے کہایا رسول اللہ علیہ کیا اس بات ہے لوگوں کو ہاخبر نہ کردوں تا کدوہ خوش ہوں؟ آپ علیہ نے قرمایا (جبتم یہ یات سناؤ کے )اس وقت لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے (اورعمل چھوڑ ویں گے ) حصرت معاذﷺ نے انقال کے وقت ہے حدیث اس خیال سے بیان فرمادی کہیں صدیث رسول اللہ علیہ جھیانے کا ان سے آخرت میں مواخذہ نہ ہو۔

ترجمہ(۱۲۹) حضرت انس ﷺ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا گیا۔ رسول اللہ علیہ کے معالاً ہے فرمایا کہ جو محص اللہ ہے اس کیفیت کے ساتھ ملا قات كرے گاكداس نے اللہ كے ساتھ كى كوشر يك نه كيا ہو، وہ ينقينا جنت ميں داخل ہوگا ،معاذ نے عرض كيا يارسول اللہ عليہ كيا اس بات کی لوگوں کوخوشنجری ندسناووں؟ آ ہے۔ علیہ نے فرما یانہیں ، مجھےخوف ہے کہلوگ اس پر بھروسہ کر جیٹیس گے۔

تشريح: اصل چیزیفتین واعتقاد ہے اگروہ درست ہوجائے تو پھرا ممال کی کوتا ہیاں اور کمز وریاں اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے،خواہ ان اممال

بدك مزا بھكت كرجنت ميں داخل ہويا پہلے بى مرطے ميں الله تعالى كى بخشش شامل حال ہوجائے۔

راقم الحروف عرض كرتا ب: چونك سارى شريعت اس كا دكام مقتضيات آنخضرت على كاسارے ادشادات آپ على كا خرى زئدگى تك مكمل موكرسب محابدكرام دي كساسنے آپ تھے ماى لئے آپ على كے بعد حضرت معاذی نے ناس عدیت فدكورہ كوروایت بھى كرديا ، كيونكه اب كسى كے لئے يه موقع نہيں رہاتھا كہ وہ شريعت كى كى ايك بہلوكو سامنے رسكے اور دوسرے اطراف ہے صرف نظر كرے اس لئے اگر چه آخرى دوایت میں اس طرح ہے كہ حدیث فدكوركو بيان كرديا ، گرزيادہ بہتر تو جيدوہ معلوم ہوتى ہے جواو پر بيان كى كئے ۔ واللہ اعلم ۔

## بحث ونظر

حافظ عنی نے لکھا کہ علاوہ سابق کے نہ کورہ بالا شبہ کے اور بھی جوابات دیئے گئے ہیں مثلاً یہ کہ (۲) حدیث الباب میں مراووہ لوگ جیں جوشہاد تیں کے ساتھ سب معاصی ہے تا ئب ہوئے اور اسی بر مر گئے (۳) حدیث میں غالب واکثری بات بیان ہوئی ہے کہ موس کی شان یمی ہے کہ وہ طاعت پر ماکل اور معاصی ہے مجتنب ہوگا۔ (۴) تح یم نارے مراد خلود نار ہے جو غیر موحد بن کے لئے خاص ہے (۵) مراد میہ ہے کہ غیر موحد بن کی طرح بدن کا سارا حصہ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا، چنا نچہ ہر موس کی زبان نارے محفوظ رہے گی، جس نے کلمہ تو حیدا وا کیا ہے یا عملی یا تیں بیان کی بیں اور مسلم کے مواضع ہجود (اوراعظاء وضوء) بھی آگ بیں جانے ہے۔ محفوظ رہیں گے۔ اور پہلے گزر چکا کہ جو برقست لوگ اٹھال خیر ہے بالکل ہی خالی ہوں گے، ان کا سارابدان دوزخ کی آگ بیل جھل جائے گا بھر جب سب ہے آخر بیں ان کو بھی حق تعالیٰ نکال کر نہر حیات بیل خاس ولا کیں گے، ان کا سارابدان دوزخ کی آگ بیل جائے گا بھر جب سب ہے آخر بیں ان کو بھی حق تعالیٰ نکال کر نہر حیات بیل خاس ولا کیں گے، اتوان کے جسم بالکل صحیح سالم اصل حالت پر ہوکر جنت بیں جا کیں گے، اس لئے اس صور سے وہ بھی ٹاریکھیل اثرات سے تو محفوظ ہی دے۔ (۲) بعض نے کہا کہ بیدحد بیٹ نزول فرائض اوراحکام امرونہی ہے بہلے کی ہے۔ بیول حضرت سعید بن المسیب اورا کیک جماعت کا ہے۔

(عمد قالظاری سمید بن المسیب اورا کیک جماعت کا ہے۔

(عمد قالظاری سمید بن المسیب اورا کیک جماعت کا ہے۔

(ع) حضرت شاہ صاحب نے فرمایا بعض حضرات نے جواب دیا کہنا جہنم وہتم کی جیں مالیک کفار کے لئے وہری گنے گار موسوں کیلئے۔ پھر فرمایا تھنیم ناروالی ہات آگر چہنی نفسہ سمجے جواور سمجے احاویث بیل مختلف انواع عذاب کا بھی ذکر بھی وارد جواب بھر بھی محوظ و مرق شری سن سن سن سن اور میرے نزویک بہتر جواب بیر ہے کہ، (۸) طاعات کا التزام اور محاصی ہے اجتناب، حدیث الباب میں بھی محوظ و مرق ہے وائر چہ جوارت و الفاظ میں اس کا ذکر ٹیس ہے ، کیونکہ پہلے شارع کی طرف ہے ان سب کا ذکر تفصیل و تشریح کے ساتھ ہار ہار ہو چکا تھا ، ایک ایک طاعت کی ترغیب دی جا جی تھی ، اور ایک ایک معصیت ہے ڈرایا جا چکا تھا ، پھران کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہاتی شری سے تھا ، ایک النظر ہے اصحاب واقف ہو گئے تھے کہون ہے امال نجات کا سبب اورکون سے اعمال ہلاکت و ضران آخرت کا موجب ہیں۔ اور یول بھی متعارف و معروف طریقہ ہے کہ کون سے اعمال نجات کا سبب اورکون سے اعمال ہلاکت و ضران آخرت کا موجب ہیں۔ اور یول بھی متعارف و معروف طریقہ ہے کہ کہ بات جو پہلے ہے معلوم و مسلم ہو، اس کا بار باراعادہ کرنے کی ضرورت نیش بھی جاتی اور یول بھی متعارف و معروف طریقہ ہے کہ ایک بات جو پہلے ہے معلوم و مسلم ہو، اس کا بار باراعادہ کرنے کی ضرورت نیش بھی جاتی کے ایک و اور ایک بات بی پہلے ہے معلوم و مسلم ہو، اس کا بار باراعادہ کرنے کی ضرورت نیش بھی جاتی کہ بات جو پہلے ہے معلوم و مسلم ہو، اس کا بار باراعادہ کرنے کی ضرورت نیش بھی جاتی ہو۔

اس پر حافظ بیتی نے لکھا کہ حافظ این ججر کی اس نُظر میں نظر ہے ، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ان دونو ں حضرات نے بید دوایت حضرت انس میڑھ ہے ان کی قبل نزول فرائض کے زمانہ بی کی روایت کر دونقل کی جول۔ (عمدة القاری ص ۲۴ ج) ا

سے مسلم شریف بھی باب شفاحت واخراج موحد بن من النار بیں ہے کہ جولوگ پوری طرح مستق نار ہی ہوں گے وہ تو اس بیں اس حال ہے رہیں گے کہ خدان کے لئے زندگی ہوگی' ندموت ہی ہوگی' لیکن تم (مسلمانوں) میں ہے جولوگ نار بیں اپنے گنا ہوں کے سبب واخل ہوں گے ان برخق تعالیٰ ایک تسم کی موت طاری کر وے گا' جب وہ جل کرکوکلہ بن جا کیں گئے وان کے بارے میں شفاعت کی اجازت ال جائے گی' گھر وہ جماعت بمن کرنگیں گے اور جنت کی نہروں پر پہنچیں کے سامل جنت ہے کہا جائے گا کہتم بھی ان پر پانی وغیرہ ڈ الؤاس آ ب حیات سے تسل کر کے وہ لوگ نی زندگی اور نشونما پائیس کے پھر بہت جلد تو ت وطاقت حاصل کر

ریسب تفصیل امام نوریؒ نے شرح مسلم میں لکھنے کے بعد اپنی رائے تکھی کہ مومنوں کو جوموت وہاں ہوگ وہ جیتی ہوگی جس سے احساس فتم ہوجاتا ہے اوران کو دوزخ میں ایک مدت تک بطورمجوں وقیدی کے رکھا جائے گا اور ہر فض کو بفتر راس کے گنا ہوں کے عذاب ہوگا 'مجر دوزغ ہے مردہ کو کلہ جیسے ہوکر لکلیں گے اس کے بعد امام تو وی نے قامنی عیاض کی رائے نقل کی کدایک تول تو ان کا بھی بہی ہے کہ موت حقیقی ہوگی ووسرا ہیں کہ موت حقیقہ نہ ہوگی ملکہ مرف مسلم نو وی سے گاہوں یہ بھی کہا کے مکن ہاں کی تکالیف بہت ملکے درجہ کی ہوں (شرح مسلم نو وی ص ۱۳ ماج ا) معلوم ہوا کہ کفار وموشین کے عذاب میں فرق ہوگا۔ واللہ اعلم اس کاعدم ذکر بھی بمنزلہ ذکر ہی ہوا کرتا ہے،البتہ ایسےامور ضرور قابل ذکر ہوا کرتے ہیں ،جن کی طرف انقال ذہنی دشوار ہو،اس کے بعدیہ یات زیر بحث آتی ہے کہ تمام اجزاء دین میں سے صرف کلمہ کوذکر کیا گیا؟۔

## كلمه طيبه كي ذكري خصوصيت

وجہ میہ کہ وہ دین کی اصل واساس اور مدار نجات ابدی ہے،انگال کوبھی اگر جِدِّم یم نار میں اخل ہے اور ان سے لا پر واہی وصرف نظر ہرگزنہیں ہو کئی، تا ہم موثر حقیقی کا درجہ کلمہ ہی کو حاصل ہے، یااس طرح تعبیر زیادہ مناسب ہے کہ تحریم نار کا تو قف تو مجموعہ ایمان وا نگال پر ہے مگرزیادہ اہم جزو کا ذکر کیا گیا، جوکلمہ ہے جیسے درخت کی جززیادہ اہم ہوتی ہے کہ بغیراس کے درخت کی حیات نہیں ہو تی۔

## ايك اصول وقاعده كليه

حضرت نے فرمایا: یہاں ہے ایک عام قاعدہ مجھلوکہ جہاں جہاں بھی وعدہ ووعیدا تی ہیں ،ان کے ساتھ وجود شرا اکط اور دفع مواقع کے ذکر کی طرف تعرض نہیں کیا گیا، وہ یقیناً نظر شارع ہیں تلحوظ و مرک ہوتے ہیں ،گران کے واضح و ظاہر ہوئے کے سبب ذکر کی ضرورت نہیں بھی جا جاتی ،اور بات اطلاق وعموم کے ساتھ ہیں گروی جاتی ہے، جواج خواہ اس کو نہ جھیں گرخواص کی نظر تمام اطراف وجوا نب پر برابر رہتی ہے، اس لئے وہ کسی مفالطہ ہیں نہیں پڑتے ،اس کی بہت واضح مثال ایسی جھو جیسے طبیب ہر دوا ، کے افعال خواص سے واقف ہوتا ہے،اور اس کے طریق استعمال کو بھی خوب جانتا ہے کہ کس وقت کس مرض کس طریقہ سے ہیں اس کو استعمال کرایا جائے ،علم طب سے جانل و ناواقف ایک ہی وواء کا ایک وقت ہیں ہو ہے گا کہ فرق جو کچھ پڑا وہ مریض کے غلط وواء کا ایک وقت ہیں بھی جو اوہ مریض کے خلط طریقہ براستعمال کرنے ہیں ہو ہے گا کہ فرق جو پچھ پڑا وہ مریض کے غلط طریقہ براستعمال کرنے ،یاس کے ساتھ بر ہیز وغیرہ نہ نکر نے ہے ہوا کرتا ہے۔

نی نفسہ وو کااٹر نہیں بدلا ،ای طرح ٔ حضرت شارع علیہ السلام نے ہر شمل کے اجھے برے اثر ات ،منافع ومضار بتائے ہیں ، جواپئی جگہ پر بیٹنی ہیں ،نیکن وہاں بھی اثر کے لئے شرا نظ وموافع ہیں ،مثلاً نماز کے لئے دینی ود نیوی ٹوائد بتائے گئے ہیں ،گروہ جب ہی حاصل ہوں گے کہ اس کو پوری شرائط وآ داب کے ساتھ اوا کیا جائے اور موافع اثر سب اٹھا دیئے جائیں ،ورنہ وہ میلے کپڑے کی طرح نمازی کے منہ پر مارنے کے لاکن ہوگی ، نداس سے کوئی دینی واخر وی فائدہ ہوگانہ دینوی۔

حضرت شاه صاحب کی طرف سے دوسراجواب

وحساب واقسام ضرب تقتيم جزر وغيره كالختاج ب\_

مر کہات میں مختلف مزاجون کی اور بیرہ بارد، حار، رطب بابس اور بالخاصہ نفع دینے والی شامل ہوتی ہیں اور مجموعہ کا ایک مزاج الگ بنرآ ہے، جس کے لحاظ ہے مریض کے لئے اس کوتجویز کیا جاتا ہے، تو اس طرح ہم جو پچھا ہمال کردہے ہیں سب کے الگ الگ اثر ات مرتب ہورہے ہیں اوراً خرت میں جودارالجزائے ان سب کے مرکب کا ایک مزاج تیار ہوکر ہمارے نجات یا ہلاکت کا سب ہے گا، بہت ی دواؤں میں تریاقی اثر ات زیادہ ہوتے ہیں اور بہت ی میں سمیاتی اثرات زیادہ ہوتے ہیں،ای طرح اعمال صالحہ کوتریاتی اوو یہ کی طرح اور معاضی کو سمیاتی اوو یہ کی طرح مستجھو، جس تخف کا بمان اعمال صالحہ کے ذریعی و مشحکم ہوگا وہ پہتھ بداعمالیوں کے برے اثر ات بھی برداشت کرلے گا اوراس کی مجموعی روحانی و دین صحت قائم رہے گی، جیسے توی وتوانا مریض بہت ہے چھوٹے چھوٹے امراض کے جھٹے برداشت کرلیا کرتا ہے اورشا کدیمی مطلب ہے اعمال صالحہ کے سیئات کے لئے کفارہ ہونے کا، کہ وہ اپنے بہتر تریاتی اثرات کے ذریعہ برے اعمال کے معتراثرات کومٹاتے رہتے ہیں، کیکن اگرایمان کی توت علم نبوت اور سے اعمال صالحہ کے ذریعے کمل کرنے کی سی نبیس ہوئی ہے، تواس کے لئے گناہوں کا بوجھ تا قابل برداشت ہوگا اور ووا پی روحانی ود بی صحت وقوت کوقائم ندر کا سکے گا، جس طرح کمزورجسم کے انسان اور ان کے ضعیف اعضاء بیار یوں کے حملے برداشت نہیں کر سکتے بھر یہاں ہمیں دنیامیں کسی کومعلوم نہیں ہوسکتا کہ ہمارے اچھے برے اعمال کے مرکب مجون کا مزاح کیا تیار ہوا، اس میں تریاقیت ہمحت وتو اتائی کے اجزاه غالب رہے یاسمیت ،مرض وضعف کے جراثیم غالب ہوئے ، یہ وہ تبسلی المسسر انو ، لیٹنی قیامت کے دن بیس جب مب ڈھکی چھپی ، اور انجانی اور بے دیکھی چیزیں بھی، چیموٹی اور بڑی سب مجسم ہوکر ساہنے آجا کیں گی ، اور ہر مخص اس دن اپنے فرو قررہ برابراعمال کو بھی سامنے دیکھے گا اس دن ہماری مجون مرکب کا مزاج بھی معلوم ہوجائے گا اور دائے بائیں ہاتھ میں اعمال نائے آئے ہے بھی یاس وقبل کا متیجہ اجمالی تغصیلی طور ہے معلوم ہوجائے گا، پھراس سے بھی زیادہ جست تمام کرنے کے لئے میزان تق میں برخص کے ہرمل کا سیح وزن قائم کر کے اس میں رکھو یا جائے گا، جینے گرم مزاج کےاعمال ہوں کے وہ حاروی ادو پر کی طرح کیجا ہوں گے، جینے باردمزاج کےاعمال ہوں کے وہ باردمزاج تریاقی ادو پر کی طرح یجا کردیتے جائیں گے،اگرگرم مزاج اعمال کا وزن بڑھ گیا تو وہ گرم جگہ کیلئے موزوں ہو گیا،جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوا کیونکہ گرم جگہ اس کا کہا گیا ہے " فاحه هاویه و ما ادر اک ماهیه نار حامیه "ارے حضرت شأة صاحب كفار كے ليح فرمايا كرتے تنے كدوه كرم جكم بس جا كي كاورا كر بإرد مزاج اعمال كاوزن بزه كيا توجهان آتكهون كي شنذك اوردل كاسكون واطميمّان مط كاوبان بيني جائے گا۔ مفلا تبصله نفس ما الحفي لمهم من قرمة اعين جزاء بما كانو يعملون "ائال صالح كابالخاصمار بيمي بكروه ايمان واخلاص كي وجه يبرت زياده وزن وارجوجات بي، بخلاف اعمال تبیحه یا اعمال صالحه به ایمان واخلاص کے که وہ کم وزن ہوتے ہیں اس لئے باعمل مونین تخلصین کے اعمال کے پلزے قیامت کے میزان میں زیادہ بھاری ہوں کے اور بے کمل یار یا کارعاملین کے پلڑے موں کے اوراس طرح بھی بھاری وزن والوں کو جشت کا اور کم وزن والوں کوجہنم کامسخی قرارو یاجائے گا۔

غرض معفرت شاہ صاحب کے اس دوسرے جواب کا حاصل ہیہ کہ شارع علیدالسلام نے بطور تذکرہ اطباء ہر ممل کے خواص بٹلا دیے مثلا حدیث الباب میں کلہ تو حید کا بالخاصدا ٹریہ بٹلایا کہ اس کیوجہ ہے دوزخ کی آگ بے شک وشہر ترام ہوجائے گی مگراس کے ساتھ معاصی بھی شامل ہوں گے تو ظاہر ہے کہ کلمہ ذرکور کے مزاج وصف خاص پران کا اثر بھی ضرور پڑے گا بھر دہ معاصی صرف اس درجہ تک رہے کے کلمہ کے آثار طیبان کے معزا اڑات پر غالب آ گئے تب وہ کلہ گنبگار موئن کو جنت میں ضرور پہنچا دے گا اگر خدا نہ کردہ بریکس صورت ہوئی تو دومرا راستہ ہو گا۔ والعیاذ باللہ دنیا ضرور تیں بوری کرنے کی جگہ ہاں سے زیادہ اس میں سر کھیا نا ہے سود ہے اس کے سلیم الفطرت لوگوں کیلئے ہوگمل خیر کا وہڑکا وہڑکا وہٹر کا فعر وضر رہتلا دیا گیا اب ہوضی کا اپنا کام ہے کہ دہ ہر وقت اپنے انتمال کا محاسبہ کرتا رہے کہ شر ومعصیت کا غلبہ نہ ہوئے پائے ، ہرائیوں کا کفارہ حسنات وقو ہاستغفار وغیرہ سے اولین فرصت میں کیا جائے ، واللہ الموفق لکل خیر۔

#### اعمال صالحه وكفاره سيئات

حضرت شاہ صاحب نے یہاں یہ می فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز نماز تک کفارہ ہے، جد جد تک کفارہ ہے اور رمضان رمضان سے

تک کفارہ ہے، وغیرہ، تواس پر شراح محدثین نے بحث کی ہے کہ عام کے ہوتے ہوئے پنچ کے درجے کی کیا ضرورت ہے، مثلاً رمضان سے

دمضان تک کا کفارہ ہوگیا۔ تو جعہ ہے جعدتک کی سیئات باتی کہاں رہیں۔ اس کا بھی میں یہی جواب ویتا ہوں کدان امور کا تجزیة قیامت میں

ہوگا، یہاں تو سب امور جع ہوتے رہیں گے۔ راقم الحردف عرض کرتا ہے کہ یہ بھی تو ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری کون ی عبادت قبول ہو کر قابل

کفارہ میئات ہوتی ہے اورکون کی نہیں؟!اس کے علاوہ دومرے شارجین کے جوابات البیاموقع پر آئیں گے۔ ان شاء اللہ تعالی۔

من لقى الله الخ كامطلب

یہاں صدیث میں بیان ہوا کہ جو تخص حق تعالیٰ کی جناب میں اس حالت میں حاضر ہونے کے الآق ہوں کا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہوتو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا ، و در کی احاد ہے میں آتا ہے کہ جس شخص کا وقت موت آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا تو مقصد تو دونوں کا ایک ہی ہے کہ اس کا دل عقیدہ تو حید ہے منور اور عقیدہ شرک ہے خالی ہو، گر جہاں حدیث میں آخری کلہ کا ذکر وارو ہے وہاں بھی اس سے مراد بطور عقیدہ اس کو کہنائیں ہے کہ اس پر نجات موقوف ہو، البتہ اس کلہ کا آخری کلام ہونا اور زبان پر جاری ہوجانا بھی ایسا نیک عمل اور مقدس و بابر کت نیک ہے کہ اس کا خری میں اس کا اجرائی اسب بن گیا ، پس بیا تی بودی فضیلت عقیدہ تو حید کی نہیں بلکہ صرف زبان پر کلہ تو حید کے جاری ہونے کی بیان ہوئی ہے اس کے جس شخص کی زبان پر کلہ کی تکلیف و بودیا ہے دیا ہو سے کہ اس کے بعد اس کی زبان پر کلہ کی تکلیف و اور بات دنیا کی نہ نظام اللہ شخص کی ذبان پر کلہ کی تو اس کہ بی اجرائی موت کے سبب جاری نہ ہو سے تو اس پر کھی تو خواہ اس پر کہنا ہی وقت گزر جائے اور پھر وہ مرجائے تو اس کو بھی بھی اجرائی نہوگا ۔ اور بات دنیا کی نہ نظام اللہ تھائی ۔ اور بات دنیا کی نہ نظام اللہ تھائی ۔ اور بات دنیا کی نہ نظام اللہ تھائی ۔ اس کا موت کے اس کا اللہ تھائی ۔ اس کا اللہ تو اللہ کی نہاں ہوگا ۔ ان شاہ اللہ تعالیٰ ۔

آ واب تلقین میت: ہاں اگروہ پھر ہوش میں آیا اور دوسری ہاتیں کیس تو آخری کلام پھر کلمہ تو حید ہی ہوتا چاہیے اور ان امور کی رعایت تلقین کرنے والوں کو کرنی چاہیے کہ اگروہ ایک دفعہ کلمہ تو حید کہ لے اور پھر خاموش ہوجائے تو یہ بھی خاموش ہوجا کی کہ مرنے والے کا آخری کلام کلمہ تو حید ہو چکا البت اگروہ پھرکوئی و نیا کی بات کرلے تو تلقین کی جائے ، بینی اس کے سامنے کلمہ پڑھا جائے ، تا کہ اسے بھی خیال آجائے اور طرح ایک ہار پھروہ کلمہ پڑھ لے تو کانی ہے ، تلقین کرنے والوں کو خاموشی کیساتھ واس کے لئے دعائے خیراور ذکر اللہ وغیرہ کرنا چاہیے ، اور اگر مرنے والاکسی وجہ کے کلمہ نہ کہ سے تو اس بات کو برا بھی ایا ایوس نہ ہونا چاہیے ، جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس

وقت كلمد يرد صنا اظهار عقيده ك لي ضروري بيس ب، والله اعلم و علمه الم و احكم.

اللهم انا نسألك حسن الخاتمة بقضلك و منك يآ ارحم الرحمين.

قول عليه السلام "افا يتنكلوا" كامطلب: حديث ترفرى شريف يس" ذر الناس يعملون "وارد بيعن" لوكول و چوز دوكه دو ممل من كوشال رين ال حديث كي شرح جيسى راقم الحروف چابتا تها، عام شروح حديث من نبيل بلى ، حضرت اقدى مولانا كنگون كي مطبوع تقرير درس ترفرى و بخارى شر بحى تجونيس ب، شارح ترفرى علامه مبارك بوري ن بحق تخة الاحوذى ميس جمله ذرالناس كى يجوشرح نبيل كي مافظ بنى و حافظ ابن حجر في جو يجو كه الكام اس كوفل كرك يهال حضرت شاه صاحب كر ارشادات نقل كري يهال حضرت شاه صاحب كر ارشادات نقل كرير سي و الله الموفق و المسبوه و المسبود و

حافظائن چرکافادات: بتنکلوا جواب و براشرط محذوف ب کراگرتم ان کونر پنچاؤ گفتوه مجروسرکر کے بیند جائیں گے دومری روایت اسلی و فیره کی بیندگوا (بسط السکاف کول ہے) کرتم ان کوبشارت سناده گفتوه کور کی بیندگلوا (بسط السکاف کول ہے) کرتم ان کوبشارت معافر کا بشارت و بیندگر کی اجازت وی تھی جعزت بطریق ابوسعید خدری میں فرکورہ قصداس طرح ہے کہ آنخضرت علی کے معزمت معافر کا بیندگر کی اجازت وی تھی جعزت عرفی ان کوراست میں مطاور کہا کہ جلدی مت کروں کی حضورا کرم علی کی خدمت میں حاضر بوکر عرض یا رسول الله! آب علی کے کا دائے

اے حضرت شاہ صاحب نے دومرے وقت اس بارے ہیں میہی فر مایا کوکمہ الدالدالدالذ اکلہ ایمان ہی ہے اور کلمہ ذکر ہی کفرے ایمان ہی واقل ہونے کے وقت ہی جا کا مرک ہے۔ نیز فر مایا کہ کا فراور شرک آگر مرنے وقت ہی ہے کہ افضل ذکر ہے۔ نیز فر مایا کہ کا فراور شرک آگر مرنے کے وقت کلمہ پڑھے آتو فزع موت اور غرفر وسے قبل معتبر ہے اس کے بعد جمہورامت کے ذر کی فیر معتبر ہے بیٹے آکبر کی اس مسئلہ ہی میرے فزد کی بیدائے ہے کہ بیشیت ایمان کے معتبرا و زمیجہ سے فیر معتبر ہے۔

سے مجی قربایا کہ جس مدیدے جس بطاقہ لا الدالا الذکووزن کرنے کا ذکر ہوہ ہی کلہ ذکر ہیں ہے۔ کلہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان کو کر کے مقابے جس وزن
کرتا موزوں ہے وا گال کے مقابے جس نہیں اور شاید خدائے تعالی کا اسم شریف ا قال کے پلزے جس ہے مجی وزن کے وقت نکال وہیں ہے ، کیونکہ خدا کہ نام
مبارک کے ساتھ کوئی چڑو وزن نہیں کی جاسکتی اور خدا کے آیک ہی نام کا وزن ساری و نیاو مانیہا ہے بڑھ جائے گا۔ (تر ذری م ۸۸ ہ ۲ سے ہولا یشقل مع اسم
مبارک کے ساتھ کوئی چڑو وزن کریں گے ، و بھی صرف المل محشر کودکھانے کے لئے کریں گے ، اور مکن ہے و دو کلہ لا الدالا الذنہ نہاہ ہے اس لئے
افلاس سے کہا ہواس لئے بول تو سب بی اصل ایمان جس برابر ہیں گراس کلہ طیبہ کو بے جس دیگ لیمنا و راس کو اپنا حال و قال بنالیا اس بارے جس فیر مقان مراتب
افلاس سے کہا ہواس لئے بول تو سب بی اصل ایمان جس برابر ہیں گراس کلہ طیبہ کوئے جس مرتب نے مراتب نگلتے ہیں۔ صدیف ابودا و دہی وارد ہے کہا کہ
شخص نماز پڑھ کر لگتا ہے گراس کے لئے اس کی تماز کا حن و صوال حصر تو اب کا یا توال ، سما تو اس جستا ، یا نجال ، وقعا اور تیسر ااور کسی کا آ دھا اجر کھا جا تا
ہے ، حضر سایا کہ کی کوشا یہ بھوئی اجرائی ہوئی ۔ اور کس کرتا ہے کہ دوایت جس یہ بی آتا ہے کہ بعض اوگ ایک نماز پڑھتے ہیں کہ وہ عمنہ پر مارٹ کے کائن ہوئی ۔ اور انسان کائن ہوئی ہے۔ کہا کہ ہوئے کہ ہے کہا کہ کرتا ہے کہ بعض اوگ ایک نماز پڑھتے ہیں کہ وہ کہ کہا کہ ہوئے کہا ہے کہا کہ کرتا ہے کہ بعض اوگ ایک نماز پڑھتے ہیں کہا کہ ہوئی کہا کہ ہوئی کہا کہا کہا ہوئی ہوئی ہے۔ کہ دوایت جس یہ بی آتا ہے کہ بعض اوگ ایک نمان کہا تھا ہوئی ہے۔

غرض حضورموت کے دفت کلمہ لا الدالا اللہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اگر چہدہ ایمان کا کلمہ ہونے کی حیثیت ہے اس دفت ضروی کیس ہے اس لئے علماء نے کھاہے کہ اگر اس وفت اس کی زبان سے کلمہ کفر بھی نکل جائے تو اس برتھم کفر بیس کے کہ ووقت بڑی شدت و تکلیف کا ہوتا ہے اور انسان کو بیا حساس نہیں ہوتا کہ اس کی زبان سے کیا چھوکل رہا ہے۔ واللہ اعلم۔

بات كافى لمى ہوگئى، گریم الیے مواقع میل معزت ثاہ صاحب اور دومرے مدشین و محققین کے منتشر کلیات یجا کر کے اس لئے ذکر کروہے میں کہ در حقیقت کی علوم نبوت سے تھرے ہوئی اور علمی و تحقیق مسائل کی ارواح ہیں، معزت علامہ عمائی قدس سر فقر مایا کرتے ہتے کہ ہم لوگ تو بہت بڑی جان مار کراور مطالعہ کتب میں سر کھیا کر صرف مسائل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، گر معزت شاہ صاحب مسائل کی ارواح پر مطلع ہے، وہ علم بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ و حسمهم اللہ رحمہ و اسعہ و نفعدا بعلومہ المسمتعہ میارک سب سے اعلی وافضل ہیں لیکن لوگ جب اس کوسیں گے تو اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جا کیں گے۔حضور علیات نے مرایا کہ' اچھاان کو لوٹا وُ'' چنا نچہ سے اعلیٰ وافضل ہیں لیکن لوگ جب اس کوسیں گے تو اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جا کیں ہوتی ہے کہ حضور علیات کی موجودگی لوٹا وُ'' چنا نچہ سے بات حضرت عمر طافظ نے جملہ 'عندمونڈ' پر کلام کیا اور لکھا کہ اس سے مراوحضرت معاذ کی موت ہے بیٹی انہوں نے اپنے مرنے کے میں اجتہا وکرتا جا ترز تھا ، پھر جا فظ نے جملہ 'عندمونڈ' پر کلام کیا اور لکھا کہ اس سے مراوحضرت معاذ کی موت ہے بیٹی انہوں نے اپنے مرنے کے وقت اس صدیت کو بیان کیا تاکہ اُن کوحدیث وعلوم نبوت چھیانے کا گناہ نہوں

پھر حافظ نے لکھا کہ کر مائی نے عجیب ہات کی کہ عند مونہ کی شمیر کوآ تخضرت علیہ کی طرف بھی جائز قرار دیا، حالانکہ منداحمہ کی روایت ہے اس کا روہوتا ہے جس میں حضرت معاذبی کا قول اپنے وفت وفات پرنقل ہے کہ میں نے اس حدیث کواس ڈراب تک اس لئے بیان نہیں کیا تھا کہ لوگ بھرومہ کر کے بیٹے جائیں گے۔ بیان نہیں کیا تھا کہ لوگ بھرومہ کر کے بیٹے جائیں گے۔

## نفذير نفذاورها فظعيني عليه السلام كارشادات

حافظ ابن جمر کے نقلہ فہ کور حافظ بیٹی نے اس طرح نقلہ کیا کہ حدیث فہ کور ہے کہ مائی کا رذہیں ہوتا، کیونکہ ممکن ہے کہ حضرت معافہ نے اس طرح سے سادی ہو، اور عام طور ہے اپنی موت کے وقت سائی ہو پھران وونوں میں کیا منافات ہے؟ پھریہ کہ حضرت معافری کا پہلے سے خبر نہ دینا بطورا حتیاط تھا بوجہ حرمت نہ تھا کہ اس کو حرام سجھتے ہوں، ورنہ پھر بعد کو خبر نہ دینے اس منافات ہے؟ پھریہ کہ حضرت معافری کے ماتھ اوا گراتہ ہے نے پہلے ہے ایسے لوگوں کو خبر دیدی ہوجن ہے اس کا لیا گال کا ڈر کے علاوہ بعض حضرات کی دائے میں ہوجن سے اس کا کہ کو خبر کہ بھی ہوگیں اوقال کے ساتھ اوا گراتہ ہے نے پہلے سے ایسے لوگوں کو خبر دیدی ہوجن سے اس کا تھا ایسی حضور میں تھا اور کی میں جب کہ بھی مقابہ کی جاتھ اس میں کیا حرج ہے اس سے میا عمر اض بھی رفع ہوگیا کہ حضرت معافر بھی نے کہنا ن کے گناہ سے نہیے کا تو خیال کیا تھا ایسی حضور سے ایسی کیا ادادہ کیوں نہیں کیا گرتہ ہے نے بشارت سائے سے دوک دیا تھا۔

ایک جواب بیجی دیا گیاہے کے حضور علی ہے کی ممانعت کا تعلق صرف عوام سے تھا، جوامرار الہید کو بیجے سے عاجز ہیں خواص سے نہیں تھا اس لیے خود آپ نے بھی دیا گیاہے کہ حضور علی ہے کہ دی جوالی معرفت میں سے تھا در ان سے اٹکال کا ڈرٹیس تھا، پھرای طریقہ پر حضرت معافر بھی جو اس کے خود آپ نے بھی تو قف کرنا بھی اس لئے تھا معافر بھی ہوں کے کہ خاص لوگوں کو خبر دی ہوگی اور شاید حضور کا حضرت معافر بھی کو بار بار ندا کرنا اور بٹلانے میں تو قف کرنا بھی اس لئے تھا کہ بات اس وقت عام لوگوں میں کرنے کی زیمی ۔

قاضی عیاض کی رائے: آپ نے کہا کہ حضرت معاذہ اسے نے حضور اکرم علیہ کے فرمان سے ممانعت تو نہیں بھی تھی مگراس سے ان کاعام طور سے اعلان وبشارت دینے کا دلولہ اور جذبہ ضرور مر دہو گیا تھا۔

حافظ کا نفتراور عینی کا جواب: مافظ این جرّ نے قاضی صاحب موصوف کی اس رائے پر بھی تقید کی ہے اور لکھا کہ اس سے بعد کی روایت میں صراحة نبی موجود ہے، پھر حضرت معاذ کی نہی نہ بچھنے کی بات کیسے بھے ہو سکتی ہے؟

اس پر محقق حافظ بینی نے لکھا کہ نہی کی صراحت تو دوسری روایت میں بھی قابل تسلیم نبیں کیونکہ حقیقتا نہی کامفہوم دونوں حدیثوں ہے بطور دلالۃ النص فحوائے خطاب ہے نکالا گیا ہے۔

حافظ عینی نے آخر میں عنوان''اسٹباط احکام'' کے تحت لکھا کہ اس حدیث میں''موحدین' کے لئے بشارت عظیمہ ہے اور دوآ دی ایک سواری پرسوار ہو سکتے ہیں ،اس کا بھی جواز لکلیا ہے وغیرہ ،

#### حضرت شاہ صاحب کے ارشا دات

اویر کے اقوال سے پچھے بھی بات نگلتی ہے کہ اٹکال ہے مرادعقا کدوا بمانیات پر بھروسہ کر کے اوران کونجات کے لئے کافی سمجھ کر پچھمل ہے ہے پرواو ہوجانا ہے، جن میں فرائض وغیرہ بھی آ جاتے ہیں تمرشاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں اٹکال عن الفرائض مراد لیما سیحے نہیں بلکہ ا تكال عن الفعدائل مراد ہے اس لئے كەرك واجبات فرائض وسنن موكدہ تو كى كم درجہ كے مسلمان ہے بھی متوقع نبيس چه جائيكہ سحاب كرام الله عاس كا ورجوتا، كريد يركر تري شريف ش اللي معاذين جبل مناه عن جويهان حديث الباب كرواى بين ) حديث كي طویل دوایت اس طرح ہے کہیں نی کریم علی کے ساتھ سفریس تھا ایک دن سے کے دفت آب علی کے قریب تھا کہ چلتے ہوئے میں نے عرض کیا، یا رسول الله علی مجھے ایساعمل بتاہیئے کہ جس سے بیس جنت میں داخل ہو جاؤں اور دوزخ سے دور ہو جاؤں : قر مایاتم تے بوی بات ہو چی ہے اور وہ ای محض پر آسان ہوتی ہے جس پر حق تعالی آسان فرماوی ،اللہ تعالی کی عبات کرواس کے ساتھ کی کوشریک شکرو، نماز قائم کرو، زکو ۃ ادا کرد، اور رمضان کے روز ہے رکھو، حج بیت اللہ کرو، پھر فر مایا کہ پس تنہارے سمارے ہی ابواب خیر ( خدا تک چینجنے کے رائے) کیوں نہ بنلادوں؟ روز وڈ ھال ہے نارجہنم ومعاصی ہے ،صدقہ پانی کی طرح گناہوں کی آگ شنڈی کر دیتا ہے،اور آ دھی رات کی تمازتجر بحي الي الربيء الربيرة بعليه في أيت كريم. " تنجا في جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزفناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفِي لهم من قرة اعين جزاء بماكانو يعملون " تلاوت قرماني، يُعرفر مايا كرتمام نيكيول كي جر بنیادا سلام ہے استون تمازہاس کی سب سے او ٹی چوٹی پر چڑھنے کے لئے جہاد کرنا ہوگا اور سارے دینی امورکو پوری طرح قوی و معتکم بنانے کے لئے مہیں اپنی زبان برقابوحاصل کرتاضروری ہوگا کہ کوئی ناحق اور غلط بات کہ کوئی فسادا تکیز جملہ اور بے فائدہ گفتگوز بان پر نہ لاؤ کے، لیعنی" قبل المحير والا فاسكت" (الجيم بعلى بات كهدوورندجي رجو) بعل كرناجوكا، حفرت معاذ را عرض كيايارسول الشعاية إكياجاري باتوں پر بھی حق تعالیٰ کے پہال مواخذہ ہوگا ،فر مایا کہ لوگوں کواوند ھے منہ دوزخ میں ڈالنے والی یہی زبان کی کھیتیاں تو ہیں۔جن کووہ اپنی زبان کی تیز قینچیوں سے ہروفت ہے سویے سمجھے کا نئے رہتے ہیں، بینی زبان کے گنا ہوں سے بیخے کی تو نہا یت بخت ضرورت ہے۔ (ترندى شريف ٢٨٦ج ٢ باب ما جاه في حرمة العلوّة)

اس حدیث بین تمام اتحال واجبہ و مسنونہ موکدہ آ بچے بین، پھر کیا رہا سوائے فضائل و نواضل کے اس کے علاوہ حضرت معافی ہے۔ تی دوسری حدیث بھی ترفدی بین جرمول اللہ علی ہے۔ اللہ علی ہے اللہ تعالی ہے۔ مواد کے بھی اس کے معافی کے اس کے معافی کے دوزے رکھے، نماز پڑھے، اور تج بیت اللہ کرے ہے یا دیس کی معفرت فرماوے خواہ اس کے جو یا بی مولد و مسکن ہی بلی رہا ہو، معافی نے کہا کہ اگر اجازت ہوتو یہ خبر لوگوں تک پہنچا دوں؟ آپ علی ہے فرمایا اس نے جبرت بھی کی ہو یا اپنی مولد و مسکن ہی بلی رہا ہو، معافی نے کہا کہ اگر اجازت ہوتو یہ خبر لوگوں تک پہنچا دوں؟ آپ علی ہے فرمایا درمیان اس نے جبرت بھی کی ہو یا اپنی مولد و مسکن ہی بلی رہا ہو، معافی نے کہا کہ اگر اجازت ہوتو یہ خبر لوگوں تک پہنچا دوں؟ آپ علی ہو اس کے درمیان میا فاصلہ ہے کہ جتنا زیین و آسان کے درمیان ہے، فردوس ہی سے جارنہ بر ہنتوں کی طرف بہد کر آئیں گی (ان ہے ، اور فردوس سے سے ایک وافعل جنت ہاں کے اور پر عرش رحمان ہے و دوس ہی بہترین عمرہ بھاون کے درس جنوں کے درس کے اور خوال کے درس کے دوس کے درس کے دوس کے درس کے اور خوال کے درس کے دوس کے درس کی ہو کہا کہا کہ اور خوال کے درس کی جو لیا کہ کہ کہا کہ اور خوال کے درس کی جنوں کے درس کے دوس کے درس کے دوس کے دوس کے درس کے دوس کے درس کی خوال کے دوس کے دوس کے درس کی خوال کے دوس کے د

ا من مینم خرشراب کی ہے، محرچونکہ جنت کی شراب میں دغوی شراب کی خرابیاں ندہوں گی مشانی مرکزانی بنشدہ غیر واور نداس سے تے آئے گی مند پھیٹر سے فیرو خراب ہوں مجاس کے اس کے دونوں کا تام ایک بی ان معلوم ہوا ماوراس کی تجبیر مجاول کے دس سے گئی بھن میں تازگی منوش مزگی آغری و تقویت وغیر واوساف بدیجہ اتم ہوں مجے والتداعم

پس جب بھی تم خدا ہے سوال کر دنو فر دوس ہی کا سوال کیا کرو، (ترندی شریف ص۲۷ج۲ باب ماجاء فی صفة درجات الجنة )اس حدیث میں بھی فرائض کا ذکر ہےاور درجہ علیا حاصل کرنے کی ترغیب بھی ہے۔

البذابیہ بات اچھی طرح واضح ہوگئی کہ حدیث مجمل میں ہمی اٹکال عن الفرائض ہرگز مراوٹییں ہے جھزت شاہ صاحب نے بیہ ہی فرمایا فہ کورہ دوسری حدیث ترفدی کے متعلق مجھے یقین ہے کہ وہ بعینہ زیر بحث بخاری شریف والی ہی روایت ہے، اور پہلی میں مجھے شک ہے، اور مشکلوۃ شریف میں متداحمہ سے ایک اور بھی روایت ہے جس میں احکام فہ کور ہیں ،اس کے بارے میں بھی مجھے یقین ہے کہ وہ یہی حدیث ہے، چھرفر مایا پیڈھوسی ڈوق سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک حدیث ہے یا دو، وغیرہ۔

فضائل ومستحبات كى طرف سے لا برواہى كيوں ہوتى ہے؟

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ انسان کے مزاح میں یہ بات واخل ہے کہ وہ تحصیل منفعت ہے بھی زیادہ وفع مصرت کی طرف مائل

ہوتا ہے، جب اس کو معلوم ہوگا کہ دوز نے کے عذا ب ہے بچنے کے لئے پختگی عقیدہ اور تغییل فرائع کا فی ہے تو وہ صرف ان ہی پر قناعت کر لے

گا، اور نوافل وستحبات کی اوائیگی میں سستی کر ہے گا جس کی وجہ ہے مدارج عالیہ تک نہ گئی سکے گا، چنانچ انسان کی اسی فطری کمزوری کی طرف حق

تعالی نے آیت کر بھر الحال کے سلمان یقین میں کائل شے، ان فیکم صعفا میں ارشاد کیا ہے، حضرت اقدس شاہ عبدالقا درصاحب نے اس

آیت کے ذیل میں کھھا اول کہ سلمان یقین میں کائل شے، ان پر چکم ہوا تھا کہ اپنے ہے دیں گئے کا فرد وں پر جہاد کریں، پر چھا مسلمان ایک قدم کم

تھے، تب بہی تھم ہوا کہ اپنے ہے ووگنوں پر جہاد کریں، بہی تھم اب بھی باقی ہے لیکن اگر دوگنوں سے زیادہ پر حملہ کریں تو ہڑا ا جر ہے،

آ مخضرت علی ہے کہ وقت میں ہزار مسلمان ای ہزار سے لائے جیں۔

غروہ موتہ میں تین ہزار مسلمان وولا کھ کھار کے مقابلہ میں ڈٹے رہے، اس طرح کے واقعات سے اسلام کی تائ المحمد اللہ مجری پڑی ہے، دوسر سے جھتنا ہو جھ زیادہ پڑتا ہے، آوی اس کو پورا کرنے کی سعی کرتا ہے، اور جھتی ڈھیل ملتی ہے، آوی میں تساہل، کسل وسستی آتی ہے، اس طرح انسان آخرت کی فلاح کے لئے بھی ڈراورخوف کے سبب زیادہ کوشش میں لگار بتا ہے، پھرا کر کسی وجہ سے اس کواپی نجات کی طرف سے اطمینان ہوتا ہے، نوست پڑجاتا ہے، اس سبب سے حضور علیقے نے حضرت معاذ کواعلان وہشیر عام سے روک دیا تھا، آپ علیقے جانے کے مورف فرائفل وواجبات پراکتھا کر لینا اور فیضائل اعمال سے ستی کرناان کے لئے ہوئی کی اور محروقی کا باعث ہوگا، اور وہ طبقات عالیہ تک رسائی حاصل نہ کر کئیں گے، حالان کہ جن تعالی کہ بائے ہیں ، عالی حوصلگی، اور شخصیل معالی امور کے لئے سمی کو نہایت پیند فرماتے ہیں عالیہ حضرت حسان نے آخضرت علیقا کی مدح میں جوقعید وقع کیا تھا، اس میں آپکا یہ وصف خاص بھی قطام کیا تھا۔

#### له همم لا منتهي ل كبارها 💎 وهمة الصغرى اجل من الدهو

(آپ کے بلند حوصلوں ، ہمتوں اور اولوالعزمیوں کا تو کہنا ہی کیا ہے ، جو چھوٹا درجہ کی حوصلہ کی ہاتیں ہیں ، وہ بھی سارے زمانوں سے بردی ہیں )

غرض اس تمام تفصیل سے بیہ بات ثابت ہے کہ حدیث الباب میں کوئی مفروض وواجب قطعی مقدار نہیں ہے ، بلکہ فضائل وفواضل
انگمال کی طرف ہے تساہل و تقاعد مراد ہے ، اور جو پچھ وعدہ عذا ب جہنم ہے تجات کا کیا گیا ہے ، وہ تمام احکام شرعید ، اوامرونواہی کی بجا
آ وری کے لحاظ سے رعابیت کے بعد کیا گیا ہے اور اٹکال (مجروسہ کر بیٹھنے کا) درجہ اس کے بعد کا ہے اور بشارت سنانے ہیں چونکہ اجمال

اورا بهام کا طریقه موزوں ومناسب ہوا کرتا ہے اس لیے بشارت دیئے کے موقعہ پرحضور علیاتھے نے بھی وجود شرا نظ اور رفع موانع وغیرہ تفاصیل تزک فرمادیا، واللہ اعلم

حضرت شاہ صاحب کی تحقیقات عالیہ کا تعلق چونکہ سلم معاشرہ کی دین بھیل اور فضائل وستحبات اسلام کی طرف ترغیب سے تھا جونی زمانہ نہا ہت ہی اہم ضرورت ہے اس لیے احفر نے اس بحث کو یوری تفصیل سے ذکر کیا۔ واللہ الموافق لکل خیر۔

# بَابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحِي وَلَا مُسْتَحِي وَلَا مُسْتَكِيرٌ وَقَالَتُ عَائِشَةُ نِعُمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْاَنْصَارِ لَمُ وَلَا مُسْتَكِيرٌ وَقَالَتُ عَائِشَةُ نِعُمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْاَنْصَارِ لَمُ وَلَا مُسْتَكِيرٌ وَقَالَتُ عَائِشَةُ نِعُمَ النِّسَاءُ فِي الدِّينِ.

( حصول علم بیل شر ما تا! مجامد کہتے ہیں کہ متکبراور شر مانے والا آ ومی علم حاصل نہیں کرسکتا حضر نت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے کہ انصار کی عور تیں اچھی عور تیں ہیں کہ شرم انہیں دین میں سمجھ پیدا کرنے ہے نہیں روکتی )

(١٣٠) حَدَثَنَا مُحَمَّدٌ بِنُ سَلامَ قَالَ الْحَبَرُنَا اَبُوْ مَعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيْهِ عَنُ زَيْنَبُ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ فَالْتُ جَاءَ تُ أُمَّ سُلُيْمِ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْحَتَمَلَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْحَتَمَلَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْحَتَمَلَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ يَا وَشُولَ اللهُ إِنَّ تَحْمَلُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

م ترجمہ: حضرت نیف بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہ احضرت ام الموہین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم رسول اللہ علی اللہ علی فلامت ہیں جا تا (اس لیے ہیں پوچھتی ہوں) کہ کیا احتمام ہے ورت پر بھی شا ورعرض کیا یا رسول اللہ علی ہے ۔ نام ایس کرنے ہے نہیں شر ما تا (اس لیے ہیں پوچھتی ہوں) کہ کیا احتمام ہے ورت پر بھی شسل ضروری ہے؟ رسول اللہ علی ہے فر ایا کہ ہاں اور جب عورت پائی و کھے لے بینی کپڑے وغیرہ پر منی کا اثر معلوم ہوتو یہ من کر محرت ام سلمہ نے پردہ کرلیا لین اپنا چرہ چھپالیا (شرم کی وجہ ہے) اور کہا یا رسول اللہ علی کے احتمام ہوتا ہے آ پ نے فرمایا ہاں تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں پھر کیوں اس کا بچاس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے۔

تشریکی: ضرورت کے وقت دینی مسائل دریافت کرنے جس کوئی شرم نہیں کرنی جا ہے اس لیے کہ بے جاشرم سے ندآ دی کوخود کوئی فاکدہ پہنچتا ہے۔ ندد دسروں کوزندگی کی جتے بھی پہلو ہیں وہ ظلوت کے ہوں یا جلوت کے ان سب کے لیے غدانے پچے حدود اور ضا بیلے مقرر کیے ہیں اگر آ دمی ان سے ناوا تف رہ جائے۔ تو پھروہ قدم قدم پر شوکریں کھائے گا۔ اور پریشان ہوگا۔ اس لیے تمام ضابطوں اور قاعدوں سے واقفیت ضروری ہے۔ جن سے کسی ندکسی وقت واسطہ پڑتا ہے افسار کی بورتیں ان مسائل کے دریافت کرنے ہیں کی قتم کی روایتی شرم سے کام نہیں لیتی تھیں۔ جن کا تعلق صرف بورتوں سے ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ اگروہ رسول اللہ سے اللہ تھا ہے ہے ان مسائل کو وضاحت کے ساتھ دریافت نہ کرتیں۔ تو آج مسلمان مورتوں کو اپنی زندگی کے ان گوشوں کے لیے کوئی رہنمائی کہیں سے نہاتی۔ جو عام طور پر دومروں سے پوشیدہ رہتی

ہیں۔ ای طرح نہ کورہ حدیث ہیں حضرت ام سلیم نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ پہلے اللہ تعالی کی صفت خاص بیان فر مائی ہے کہ وہ تق بات کے بیان کرنے ہیں نہیں شرما تا۔ پھروہ مسکلہ دریافت کیا جو بظاہر شرم سے تعلق رکھتا ہے مگر مسکلہ ہونے کی حیثیت سے اپنی جگہ دریافت طلب تھا۔ اورا گراس کے دریافت کرنے ہیں وہ مورتوں جیسی شرم سے کام لیسیں ۔ تو اس مسکلہ ہیں نہ صرف یہ کہ وہ خودو پی تھم سے محروم رہ جا تیں۔ بلکہ دومری تمام مسلمان خورتیں تاوا قف رہیں ۔ ای کھا ظ سے پوری امت پرسب سے پہلے رسول اللہ عظافے کا بہت برااحسان ہے کہ انہوں نے ذاتی زندگی سے متعلق وہ باتیں کھول کرفر ماویں ۔ جنھیں عام طور پر لوگ بے جاشرم کے مارے بیان نہیں کرتے ۔ اور دوسری طرف صحابی عورتوں کی ہر عورت کو ضرورت کو شرورت بیش آ سکتی ہے۔ اور جنہیں وہ بساوال تو نے داور کی بیامت ممنون ہے کہ انہوں نے آ ہے سے میرس سوالات دریافت کرڈانے جن کی ہر عورت کو ضرورت کو شرورت کی تیں ۔ جنہیں وہ بسااوقات خاوند سے بھی دریافت کرتے ہوئے کشراتی ہیں۔

حديث الباب مين تين مشهور صحابيات كاذكرة باب جن ك فتقرحالات لكصح جات يار

## (۱) حضرت زينب بنت امسلمه كے حالات

بیا ہے نہ ال کر زینب رکھ دیا۔ ان کے والد ماجد کا نام بروتھا آل حضرت علاقے نے بدل کر زینب رکھ دیا۔ ان کے والد ماجد کا نام عبداللہ بین عبداللہ مومخز ومی تھا۔ اور ولا دت قیام عبشہ کے زمانہ میں بولئ تھی۔ ان کے دوسرے بھائی بہن عمر، اور درہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عبداللہ مدکور کی تھا۔ اور ولا دت قیام عبشہ کے زمانہ میں بولئ تھی اور عدت گذر نے پران کی والد وام سلمہ آل حضرت علیقے کی زوجیت سے مشرف ہوئیں۔ وفات غز وواحد میں تیرول سے زخمی ہوئر چند ماہ بعد ہوگئ تھی اور عدت گذر نے پران کی والد وام سلمہ آل حضرت علیقے کی زوجیت سے مشرف ہوئیں۔ اور ان کی نسبت بھی بجائے باپ کے شرف مذکور کے سب اپنی والدہ ماجدہ حضرت ام سلمہ ہی کی طرف ہونے کو ان کی روایات تمام کتب محال سے جس بی اور وفات ۲۲ ہوئی کی مولئ کی روایات تمام کتب محال سے جس بیں اور وفات ۲ سے جمری جس ہوئی کی دولیات تمام کتب محال سے جس بیں اور وفات ۲ سے جمری جس ہوئی کی دولیات تمام کتب محال سے جس بیں اور وفات ۲ سے جمری جس ہوئی کی دولیات تمام کتب محال سے جس بیں اور وفات ۲ سے جمری جس ہوئی کی دولیات تمام کتب محال سے جس بیں اور وفات ۲ سے جمری جس ہوئی کی دولیات تمام کتب محال سے جس بیں اور وفات ۲ سے جمری جس ہوئی کی دولیات تمام کتب محال سے جس بیں اور وفات ۲ سے جمری جس ہوئی کی دولیات تمام کتب محال سے جس بیں اور وفات ۲ سے جس بی ہوئی کی دولیات تمام کتب محال سے جس بیں اور وفات ۲ سے جس بی دولیات تمام کتب محال سے جس بیں اور وفات ۲ سے جس بی جس بی بیں اور وفات ۲ سے جس بی بی دولیات تمام کتب محال سے جس بی بیں اور وفات ۲ سے جس بی بی دولیات تمام کتب محال سے جس بی بی دولیات تمام کتب مولیات تمام کتب ہوئی کے دولیات تمام کتب محال سے جس بی بی دولیات تمام کتب محال سے بی بی دولیات تمام کتب محال سے بی بی بی دولیات تمام کی مدولیات تمام کتب محال سے بی بی بی دولیات کی دولیات تمام کتب میں بی دولیات کی دولیات

## (٢) حضرت ام المونين ام سلمه رضى الدعنهما

 حضرت ام سلمدرضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے سے اور اس امرکی شکایت فرمائی۔ حضرت ام اسلمدرضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علیات ہے ہوتی پرتشریف لیے میں اللہ علیات ہے کہ اس اسلمدرضی اللہ علیات ہے کہ ہے ہے اور اس امرکی سے بہلے خود طلق ونح کریں جب وہ لوگ آپ علیات ہے کہ ہیں گے۔ آپ علیات ہی ہوا ہے کہ بات کہ کر بی اور سرمنڈ واکر احرام سے نکل گئے تو ان میں ہے کو لی بھی آپ علیات کی اتباع ہے گریز ندکر ہے گا۔ چنا نچہ الیاسی ہوا۔ آپ نے موقع پر جاکر سب کے سامنے تج وطلق کرایا اور سارے محابہ نے بھی ہے بات الیاسی ہوا۔ آپ نے موقع پر جاکر سب کے سامنے تج وطلق کرایا اور سارے محابہ نے بھی ہے کہ امر فوری تعمیل کے مقتصافیوں میں میں برکھا ہے کہ محاب کرام نے حضور علیات کے امر فوری اور بوب کے لیے تعمیل کا معتصافیوں کی ہے بات خاص ہوئی کے محابہ کرام نے آپ کے امر فوری وجوب کے لیے تعمیل مجھے کہ امر فدکور وجوب کے لیے تھا اور پھر تیل بھی کی تشہری بات کے بارے اس صدیث سے بیسی معلوم ہوئی کہ عورتوں سے مشورہ لین مبارح ہے اس لیے کہ ان سے مشورہ لین کی ممانعت صرف امور مملکت کے بارے میں ہے جیسا کہ ایو جعفراتھا س نے اس صدیث کی شرح میں تقریح کی ہے۔

## حضرت المسليم رضى الله عنها

ان کے کئی نام ہیں مہلہ ،رمیلہ،رمیماء بنت ملحان حضرت انس بن ما لک کی والدہ اور حضرت ابوطلحہ انصاری کی بیوی ہیں حضرت ام حرام انصار مید کی بہن ہیں مشہور ومعروف صحابیہ ہیں جن سے بخاری مسلم ترفدی وغیرہ ہیں اصادیث کی روایت کی گئی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضور علی ہے نے فرمایا ہیں جنت میں واخل ہوا تو وہاں رمیصاء ابوطلحہ کی بیوی کو یکھا۔ اورسلم شریف میں اس طرح ہے کہ میں جنت میں واخل ہوا تو کسی کے آ ہمتہ قدم چلنے کی آ ہمت کی میں نے کہا ہیکون ہے بتلایا گیا بیرمیصاء ہے۔

ز مانہ جا ہلیت میں ان کے شوہر مالک بن النظر نہے، یہ اسلام لائیں تو ان کوبھی اسلام لانے کیلئے کہا تو وہ ناخوش ہوکرشام چلے مجے اور و بیں انتقال ہوا ، ان کے بعد اسلیم کو ابوطلحہ نے بیام نکاح دیا ، اس وقت وہ شرک ہے ام سلیم نے انکار کر دیا کہ بغیر اسلام کے نکاح نہیں ہوگا چیا انہوں نے اسلام لاکرنکاح کیا محصرت امسلیم نے بیان کیا کہ میرے لئے حضور علیہ نے بڑی اچھی دعا کی تھی جس سے زیادہ مجھے اور جمنون سے نہیں جا گئے ہوں ایس جمال

مقصد ترجمہ: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ چونکہ شارع علیہ السلام ہے حیاء کی خوبی و برائی دونوں ہابت ہیں ،اس لئے امام بخاری نے اس کو حالات دمواقع کے لحاظ ہے تقییم کردیا، چانچہ ایک حدیث میں حضرت ابن محروالی روایت کی جس ہے حیاء کی خوبی ظاہر ہوئی کیونکہ ان کی خاموثی وسکوت ہے کی حلال دحرام کے مسئلہ میں تغیر نہیں آیا، صرف وہ فضیلت فوت ہوگئی جودر بادر سالت میں بولئے اور بتلانے ہے ان کی خاموثی وسکوت ہے مقابلہ میں حاصل ہو جاتی اور شاید اس سکوت پر ان کو آخرت کا اجر حاصل ہو جائے دوسری حدیث حضرت عاکشہ صدیقہ در میں اللہ عنہ الموضیف ہوا کہ جو حیا ہے تصیل علم ودین ہے مانع ہووہ فدموم ہے حضرت امام اعظم البوضیف ہے کی نے موال کیا تھا کہ آپ اس علم کے بڑے مرتبے پر کیسے بہنچ ، تو آپ نے فرمایا تھا کہ 'میں نے افادہ سے بھی بخل نہیں کیا اور استفادہ ہے بھی شرم موال کیا تھا کہ آپ اس علم کے بڑے مرتبے پر کیسے بہنچ ، تو آپ نے فرمایا تھا کہ 'میں نے افادہ سے بھی بخل نہیں کیا اور استفادہ ہے بھی شرم موال کیا تھا کہ آپ اس علم کے بڑے مرتبے پر کیسے بہنچ ، تو آپ نے فرمایا تھا کہ 'میں نے افادہ سے بھی بخل نہیں کیا اور استفادہ ہے بھی شرم میں بہتر ہے۔'

# بحث ونظر استحیاء کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف

حضرت شاہ صاحبؒ نے فر مایا کہ بظاہر چونکہ استیاء میں انعمالی کیفیت ہوتی ہے اس لئے علاء کو بڑا اشکال ہوا ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو کستے ہیں، لہٰذا اس کوحق تعالیٰ کی طرف منسوب کریں، چنانچہ مغسر بیضاویؓ نے فر مایا کہ رحمت رفت قلب کو کہتے ہیں، لہٰذا اس کوحق تعالیٰ کی طرف منسوب کرنامجازی طور پر ہے۔

یں نے کہا کہ یہ تو بجیب بات ہے کہ اگر رحمت کی نسبت جن تعالی ہی کی طرف مجاز آکہی جائے تو پھر بقینا کس طرف ہوگی؟ میرے مزویک محقق بات ہے کہ جن امور کونسبت خود جن تعالی نے اپنی ذات اقدس کی طرف کی ہے، ان کی نسبت میں ہم بھی تامل نہیں کریں گے، البتدان کی کیفیت کاعلم جمیں نہیں ، ووای کی طرف محول کریں گے، حافظ بیش نے لکھا کہ حضرت ام سلیم کے ان الله لا یست میں کہنے کا مطلب میرے کہتن تعالی جن بات کو بیان فرمانے ہے نہیں رکتے ، ای طرح میں بھی علمی سوال نے نہیں رکتی ، اگر چہ وہ ایسا سوال ہے کہ جس سے عام طور پرعور تیں شرم کرتی ہیں۔

فعطت ام صلعة (معفرت ام سلمه نے ذکور وبالا گفتگون کراپتاچ و شرم ہے ڈھا تک لیا) ، حافظ بینی نے لکھا کہ یہ کلام معفرت زینب کا بجی ہوسکتا ہے، تب تو حدیث میں دوسحا بیہ بورتوں کے ملے جلے الفاظ ذکر ہوئے ہیں ، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ کلام محفرت ام سلمہ کا ہو، جو اوپر سے بیان حدیث کر رہی ہیں ، اس صورت میں کلام بطریق النفات ہوگا ، کہ بجائے صیفہ انتخام کے صیفہ وغائب اپنے ہی بارے میں استعال کیا (ایسے محاورات نہ صرف عربی ہیں بلکہ ہرزبان ہیں استعال ہوتے ہیں )

او المعتمليم المسرأة؟ (كياعورت كوبهن احتلام موتائي؟) حضرت شاه صاحبٌ في فرمايا كه احتلام كي صورت مين عورت پرخسل واجب مونے مين كوئى اختلاف نبيس ہے، اور امام محمدٌ ہے جو بيتو ل نقل ہے كه احتلام مين عورت پرخسل نبيس ہے وہ اس حالت ميں ہے كہ خروج ما فرخ خارج تك نه ہو۔

## حضرت شاہ صاحب ؓ کے خصوصی افا دات

(۱) فرمایا اطباء کااس امر پر تو اتفاق ہے کہ کہ عورت کے اندر بھی ایسا ماد و موجود ہے، جس میں تولید کی صلاحیت ہے گراس میں اختلاف ہے کہ مرد کی طرح عورت کے اندر منی کا وجود بھی ہے، ارسطونے اس کوتسلیم کیا ہے اور جالینوس نے اس کا انکار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ دومری رطوبت ہے جومنی سے مشابہ ہوتی ہے بلکہ بچہ مرد ہی کے مادہ منوید کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، ارسطوکہ تا ہے کہ بچہ دونوں کے مجموعہ ہے، ہوسکتا ہے کہ امام محمد کا قول بھی اس اختلاف پر بنی ہو۔ والنداعلم۔

(۲) اس امر میں اختلاف ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی صورت مسئولہ پیش آسکتی ہے یانبیں ؟ سیحے یہ ہے کہ ہوسکتی ہے مگر شیطان کے دخل ہے نہیں ، بلکہ دوسرے اسباب طبعیہ کے تحت ہوسکتی ہے۔

(٣) بچہ کے باپ ماں کے ساتھ زیادہ مشابہ ہونے کی وجہ بھی غلبہ ماءاور بھی سبقت دونوں ہوسکتی ہیں۔

(۳) ''کسر بت یدمینک '' (تیرے ہاتھ مٹی میں ملیس) فرمایا کہ بیاایی ہے کہ جیسے اردووا کے ''مرنے جوگا'' وغیرہ کہددی ہیں (مینی ایسے الفاظ میں شفقت و تعبید لی جلی ہوتی ہے ، بددعا مقصود نیس)

(۵) امام محمد پرمسئلہ سابقہ کے سلسلے میں کمیر کے ذیل میں قرمایا کہ پہلے" خجاز"معدن تفافقہ کا بھر پھر مفرغہ ہوگیا" عراق"اوروہ بہت براہلمی وفقہ میں گرزین گیا،" حجازی فقہ "امام مالک وشافق کا کہلاتا ہے اورامام ابوطنیفہ، آپ کے اصحاب وسفیان توری وغیرہ کا فقہ عراقی کہلاتا ہے۔ ابوعمر بن عبدالبر، جوفقہ الحدیث میں بے نظیر گزرے ہیں، حدیث کے مسائل فقیہ میں ان کا سائل علم وہم میری نظرے نہیں گزراان کا قول میں نے دیکھا" واحدیث فکانهم اعداء لا بی حدیفہ واصحابه" الل حدیث کا تو ہم نے ایسا حال دیکھا کہ گویاوہ سب ابوحلیف اوران کے اصحاب کے دشمن ہے ہوئے ہیں۔)

گویا ابوعر نے اقر ارکیا کر بحدثین نے امام ابوعنیفہ واصحاب امام کے مناقب نہیں بیان کئے ، کیونکہ ان کے دلوں میں عداوت بیٹھ کئی تھی۔ ان بی ابوعر نے امام ابویوسٹ کے تعلق ابن جر مرطبری ہے دوایت نقل کی ہے کہ ووا پڑی ایک ایک بلس املاء میں پہاس پہا ما ٹھا حاد بٹ نبوید منادیتے تھے۔

(۱) ای روز حضرت شاہ صاحب نے بخاری شریف میں بیکلمات بھی فر مائے۔ ''امام بخاری نے کما ب توالیک کھی ہے کہ قرآن مجید کے بعد ہے گراعتدال مرق نہیں ہے'' لینی سے بخاری کی صحت بتلقی بالقبول،اور بلندی ومرتبت وغیرہ ای درجہ کی ہے کہ قرآن مجید کے بعداس کا مرتبہ ہے، مگرخو دامام بخاری

اس وقت اس امر کا تصور و خیال و گمان بھی نہ تھا کہ انوار الباری جن کرنے کی تو نیق طے گی ، گر امام بخاری کے بارے بیس جبری تصریحات پکھلوگوں کو اوپری معلوم ہوئیں ، طال کلہ بیس نے یوں بھی ہر ہات کو صرف معظرت کی طرف نسبت کر کے بی نہیں چھوڑ دیا ، بلکہ اس کے لئے دوسرے ولائل و شواہد بھی جمع کر کے نقل کتے ہیں ، تا ہم اس سلنلہ بیس عزیز عالی قدر مولانا گھرانظر شاوصا حب سلمہ کے ایک کمتوب موری اوا گست ۱۹۲۱ء کے چند جسلے بہان نقل کرنا مناسب ہیں :
اس عرتبہ بارومولا میں ابا جی مرحوم کی ایک ترکیب تقریر (مطبوعہ ) کی جوانہوں نے سری گریس کی تھی ، اس میں مسئلہ فاتحہ طف الا مام پر بولے تھے ، بعض لوگوں نے امام بخاری پر آپ کی تنقید کو اچھی نظر ہے تیں و کھا لیکن ابا جی مرحوم کی اس تقریر ہے معلوم ہوا کہ ' حقیدہ ' کے وفاع میں آپ ان کے نقطہ نظر کی سیکے ترجمانی کردھے ہیں ، بجیب وغریب تقریب ہے ۔ ا

عزیز موصوف نے ووتقریر بھی بھیج دی تھی ،اس میں قرآ ،ت فاتحہ ظف الامام، رفع پدین اورآ مین بالبجر نتنوں پر تحقیقی ارشادات ہیں ان مسائل کی ابحاث میں ان کو قیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی ،ان شاہ اللہ تعالی ،اگر دعترت شاہ صاحب ،وسرے دعترات کے افاوت بورے وثوق واطمیمان کے بعد کھیے جائے ہیں اور اس بارے میں کئی کے حتمام وا نکاراور پہندونا پہند کی کوئی خاص اجمیت نہیں ہے، تا ہم عزیز موصوف کے مندوجہ بالا جمنے اور تقریر بالا پڑھ کرمز یو اطمیمان وانشرح ہوا ہے، والمحمد نشر علے ذلک۔

نے اپنی ذاتی ارشادات ور بخانات میں اعتدال کی رعایت نہیں کی حضرت کا اس سے اشارہ تر ایجم ابواب اور حدیث الا بواب کے اختیار واسخاب و نجیرہ کی طرف معلوم ہوتا ہے ، بینی اس یارہ میں اگرامام بخاری کا طریقہ بھی امام سلم ،امام تر قدی ،امام ابودا و دو غیرہ جیسا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا کہ بیسب حضرات محد ثین امام بخاری کی طرح اپنے خیال و ربخان کے مطابق احادیث ذکر نہیں کرتے ، بلکہ اختلافی مسائل میں مختلف تر ایجم ابواب قائم کر کے موافق و مخالف سب احادیث جمع کر دیتے ہیں ،امام بخاری ایسا اس وقت کرتے ہیں جب انکا رجان کس ایک طرف شہو، ور شصرف کیک طرف قدمواد جمع کرتے ہیں ،اور اگر بھی دوسری حدیث لاتے بھی جیں تو غیر مظان میں اور دوسرے کسی عنوان ایک طرف شہو، ور شصرف کیک طرف شہو کہ مواد جمع کرتے ہیں ،اور اگر بھی دوسری حدیث لاتے بھی جیں تو غیر مظان میں اور دوسرے کسی عنوان کے تحت ، تا ہم اس امرے انکار نہیں ہوسکتا کہ امام بخاری نے جتنی احادیث بھی جین روایت کی ہیں وہ صحت وقوت کے اعظے مرتب پر جیں اور اس کے ان کے قابل جمت ہوئے میں تخطیم وطیل منقبت ہے۔

اللهم ارحمه ارحمة واسعة، وارحمنا كلنا معه بفضلك وكرمك و منك يا ارحم الراحمين (١٣١) حَدَّثَنَا اِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثِنِي مَالِكُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مَثَلُ الْمُسْلِم جَدَّثُونِي مَاهِي فَوَقَعَ النَّاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِي مَثَلُ الْمُسْلِم جَدَّثُونِي مَاهِي فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَادِيَةِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي آنَهَا النَّخُلَةُ قَالَ عَبْدُاللهِ فَاسْتَحْيَيْتُ قَالُو يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخُلَةُ قَالَ عَبْدُاللهِ فَحَدِيْتُ آبِي بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخُلَةُ قَالَ عَبْدُاللهِ فَحَدِيْتُ آبِي بِمَا وَقَعَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخُلَةُ قَالَ عَبْدُاللهِ فَحَدِيْتُ آبِي بِمَا وَقَعَ فِي وَسَلَّمَ هِيَ النَّخُلَةُ قَالَ عَبْدُاللهِ فَحَدِيْتُ آبِي بِمَا وَقَعَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخُلَةُ قَالَ عَبْدُاللهِ فَحَدِيْتُ آبِي بِمَا وَقَعَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبُولُ لَا لَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَى النَّخُلَةُ قَالَ عَبْدُاللهِ فَحَدِيْتُ آبِي بِمَا وَقَعَ فِي

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن محرِّے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ۔ ایک مرتبہ فر مایا درخق میں سے ایک ورخت الیا ہے جس کے پیم مجھی میں جھر کے ، اور اس کی مثال مسلمان جیس ہے۔ جھے بیٹا ہے؟ کہ وہ کیا درخت ہے؟ لوگ جنگلی درخق ( کے خیال ) میں بڑ گے ، اور میں میں جھر کے ، اور کسی میں کہ میں ایک میں ہو بات تھی وہ میں نے اپنے والد ( حضرت میں کہ بتا کیں؟ تو رسول اللہ علی ہے نے فر مایا کہ وہ مجور ہے، عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے جی میں جو بات تھی وہ میں نے اپنے والد ( حضرت عمر ) کو بتائی ، وہ کہنے گئے اگر تو ( اس وقت ) کہد بتا تو میرے لئے ایسے ایسے تین سرما ہے نے ذیادہ مجبوب تھا۔

میر کو بتائی ، وہ کہنے گئے اگر تو ( اس وقت ) کہد بتا تو میرے لئے ایسے ایسے تین سرما ہے نے ذیادہ مجبوب تھا۔

تشریح : عبداللہ ابن عمر نے شرم ہے کا م لیا! گروہ شرم نہ کرتے تو جواب دینے کی فضیلت آئیس حاصل ہو جاتی ، جس کی طرف حضرت عمر نے اس اور موانی کہ میں میں کہ میں ہو ایک ہوئی ہے۔

اشارہ فر مایا کہ اگر تم ہتلا دینے تو میرے لئے بہت بڑی بات ہوتی ، اس صدی ہے بھی معلوم ہوا کہ ایسے موقع پرشرم ہے کا من لینا چا ہے۔

اشارہ فر مایا کہ اگر تم ہتلا و سے تو میرے لئے بہت بڑی بات ہوتی ، اس صدی ہے بھی معلوم ہوا کہ ایسے موقع پرشرم ہے کا م نہ لینا چا ہے۔

میں شروعے میں تشریح تو تعمل نم موانی ہوتی ، علی میں اس کی تعمی موتی بات حضورا کرم علی تھی کی اس تھی کے مور کر کر کرنا اور اس سے توش کو بات حضرت عمر کرد سے ، تو بھے دنیا کی بڑی بڑی نوت ور اسا تہ وہ وہ تی نیا دہ فوقی ہوتی ، علی مناسبتوں کے ظہور پرحرص کرنا اور اس سے توش کی نظر میں اس کی علی مناسبتوں کے ظہور پرحرص کرنا اور اس سے توش کا جائی جو تی کہ ایک علی مناسبتوں کے ظہور پرحرص کرنا اور اس سے توش

بعض معفرات کی رائے ہیہے کہ معفرت عمر نے تمنااس لئے کی تھی کہ مفور ملکھتے ابن عمر کی اصابت رائے سے خوش ہوکران کے لئے دعافر ماکنیں کے بات کی رائے ہے۔ کہ معفوم ہوا کہ نیک کردار عالم بیٹا، پاپ کے لئے اس کی ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ بہتر وافعال ہے دعافر ماکنیں کے بات کی ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ بہتر وافعال ہے دعافر ماکنیں کے بات کی ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ بہتر وافعال ہے معافر ماکنیں کے بات کی ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ بہتر وافعال کے سات کی ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ بہتر وافعال کے سات کی سات کے بات کی سات کی سات کے بات کی سات کے بات کی سات کیا گوٹ کے بات کی سات کی سات کی سات کی سات کی سات کے بات کی سات کر سات کی سات کی

حیااور تخصیل علم: ترجمہ الباب میں معزت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیقول ندکور ہے کہ انساد کی تورتیں سب عورتوں ہے ا کے معالمہ میں شرم وحیانہیں کرتیں ،اور حسب ضرورت تمام مسائل دریافت کرنے کی فکر کرتی ہیں ، بھر دوحد یہ ذکر ہوئی جن سے ٹابت ہوا کہ دینی مسائل کے بارے میں حیاء کرنا اچھانہیں اور حلال وحرام شرکی کا معلوم کرنا ضروری ہے جیسے ام سلیم نے معلوم کیا ، البتہ ان کے علاوہ دومرے فیرضروری معالمات میں حیا کرنے تو سمجھ حرج نہیں ، جیسے معزرت ابن عمرنے کی۔

ضرورت ہے کہ علاء ورہنمایان ملت اصلاح حال کے لئے غور وظر کریں اور تعلیم کے بارے بیں کوئی لائح ممل طے کریں اول تو مسلمان بچوں اور بچیوں سب بی کے لئے عصری تعلیم سے بل یا کم از کم ساتھ بی و بی تعلیم نہایت ضروری ہے اور بچیوں کے لئے تو اور بھی زیادہ اس کی ضرورت ہے۔و ما علینا الا البلاغ ان ارید الا الاصلاح ما استعلمت و ما تو فیقی الا بائلہ تعالیے'۔

### بَابُ مَنِ استَحیلی فَامَرَ غَیْرَهُ بِالسَّوَ الِ. (جُونِم شراع اور کوئی علی سوال دوسرے کے ذریعہ کرے)

ترجمہ: حضرت تحدین النفیہ سے تقل ہ، وہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ جھے خدی زیادہ آنے کی شکایت تھی تو ہی نے مقداد کو تھم دیا کہ وہ اس مقداد کو تھا۔ آپ مقالت کے دریافت کریں تو انہوں نے آپ مقالت سے پوچھا۔ آپ مقالت نے فر مایا کہ اس میں وضوفرض ہوتا ہے۔

تشری : حضرت علی نے حضورا کرم علی ہے اس بارے میں براہ راست مسئلہ دریافت کرنے ہیں اس لئے بھی حیاء کی کہ حضرت فاطمہ اُن کے فکاح میں تعیس جیسا کہ ایک صدیث ہیں اس وجہ کی صراحت وارد ہے، حافظ عینی نے کہا کہ حدیث کے سب طرق ومتنون یہاں ذکر کر ویے ہیں، مناسب ہوگا کہ ان سب کو یہاں نقل کردیا جائے۔

(۱) یخاری کی روایت او پر ذکر ہوئی اور آ کے طہارت میں بھی آئے گ۔

(۲) مسلم میں ہے کہ حضرت علیٰ نے فر مایا میں نے مقدا دبن الاسود کو حضورا کرم علیات کی خدمت میں بھیجااورانہوں نے ندی کے بارے میں آ ہے۔ علیہ کے مسئلہ دریا فٹ کیا ، آ ہے۔ علیہ نے فر مایا کہ وضوکر نواور نجاست دھوڈ الو۔

(٣) نسائی میں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جھے ندی آنے کی شکایت تھی اور حضور علیقے کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھیں، مسئلہ پوچھے میں شرم محسوں ہوتی تھی، ای لئے ایک شخص سے جو میرے پہلو میں جیٹھا تھا کہا کہ تم پوچھ لو، اس نے آپ علیقے سے سوال کیا آپ سالیقے نے فرمایا کہاں میں وضو ہے، دوسری روایت میں ہے کہ میں نے تمارے کہا انہوں نے آپ علیقے سے پوچھا تو آپ علیقے نے کہا کہاں میں وضو کافی ہے۔

(۳) ترفری میں حضرت علیؓ نے فرمایا میں نے حضورا کرم علیہ سے مذی کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا، آپ علیہ نے فرمایا کہ فدی سے وضو ہے اور منی سے شمل ہے۔

(۵) منداحمہ میں ہے کہ حضرت علیٰ نے فرمایا کہ جمھے نمری کی زیادہ شکایت تھی،اور میں اس سے خسل کیا کرتا تھا،ایک مرتبہ مقداد کو کہا تو انہوں نے آتخ ضرت علیقے سے مسئلہ معلوم کرایا،آ ہے علیقے نے مسکرا کرفر مایا کہاس میں دضو ہے۔

(۱) ابوداؤ دمیں ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ مجھے ندی کی شکایت زیادہ تھی اور شسل بار بارکرتے میری کمرٹوٹ ٹنی تو بیں نے حضورا کرم میلانی کی خدمت میں عرض کیایا آ پ علی ہے کہ اسٹے اس کا ذکر ہوا تو آ پ علی ہے نے فرمایا کہ اس کودھولوا وروضو کرلوا ور جب پانی چھلک کر نکل جائے تو عنسل کرنا (اشارہ منی کی طرف ہے کہ اس سے عنسل ہے )

(ے) مطحاوی میں ہے کہ حضرت علیٰ نے حضرت عمارٌ ہے فر مایا کہ آ پ علیہ ہے مذی کے بارے میں معلوم کریں فر مایا کول نجاست کو دھو دےاور وضو کرے۔

ندکورہ بالانتمام روایات کود مکھ کرسوال ہوتا ہے کہ سے بات کون بی ہے؟ تو حافظ بینی نے لکھا کہ ہوسکتا ہے کہ حضرت علی نے مقداداور عمار کے داسطے سے بھی بیسئلہ ندکورہ معلوم کرایا ہو پھرخود بھی سوال کیا ہو۔ واللہ اعلم (عمدۃ القاری ص۲/۱۳۱)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بظاہر حضرت علی نے اپنے بارے میں مقداد وغیرہ سے بھی سوال کرایا۔اورخود بھی سوال کیا مگر بطریق فرض کہ کسی کوابیا چیش آئے تو کیا کرے وضو یاغسل؟اس طرح تناقض وغیرہ اشکالات رفع ہوجاتے ہیں۔

بحث ونظر

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ندی کی وجہ سے عسل واجب نہیں ہوتا۔ اور اس پر بھی کہ ندی نجس ہے اور جس

طرح پیشاب کے بعد وضوضروری ہے ای طرح اس سے بھی ہے اگر ذری کیڑے وغیرہ پرنگ جائے تو جمہور علماء کہتے ہیں کہ اس کو دھونا ضروری ہے اور ان کے جینے ڈال دینا کانی ہے ) گرشوا کانی اور ان کے مقبعین غیر مقلدین کا شہب ہے کہ وہ کافی ہے اس کے حینے ڈال دینا کانی ہے ) گرشوا کانی اور ان کے مقبعین غیر مقلدین کا شہب ہیں کہ وہ کافی ہے اس کے معرف کا دھونا ضروری کے شہب ہیں کہ وہ کافی ہو یا نہ کئی ہو یا نہ کئی ہو ۔ جمہور علماء ومحققین کہتے ہیں کہ صرف کل نجاست کو دھونا ہی ضروری ہے امام احربھی تھم شسل کو عام سے جواہ نجاست سب جگہ کئی ہو یا نہ کئی ہو ۔ جمہور علماء ومحققین کہتے ہیں کہ صرف کل نجاست کو دھونا ہی ضروری ہے امام احربھی تھم شسل کو عام سے جواہ نہا ورعلامہ شوکا نی نے کہا ہے کہ یہی نہ جب اوز اعلی بعض حنا بلدا در بعض مالکہ کا بھی ہے۔

## علامه شوكاني اورابن حزم كااختلاف

پر کوئی دلیل شرکی موجود و کی این ترم سے براتیجب کے باوجود طاہری ہوئے سے انہوں نے جمہور کا تد بب اختیار کیا اور دوی کردیا کہ ان اعضا کا بوراد ہوئے رکوئی دلیل شرکی موجود و بیل کر اس سے پہلے روایت کی جی اور ان کی دلیل شرکی موجود و بیل کہ خوا این ترم بی جی اس سے پہلے روایت کی جی اور ان انجاز ا کی صحت میں کچھکا م بیل کیا ۔ اور بیام بھی ان سے مخفی ہوگیا۔ کہ جب کی عضو کا ذکر ہوا تو حقیقتا اس سے مراد پوراعضوی ہوسکتا ہے اور بعض مراولین انجاز ا موگا۔ خوش این جرم کی عضو کا دکر میں اور بین انداز کی اس سے مراد پوراعضوی ہوسکتا ہے اور بعض مراولین انجاز ا

## حافظا بن حزم كاذكر

اس پی شک دیں کرائن جنم ظاہری ہیں اورا کھ ائر مجہدین کے مسلک سے الگ بی غیر مقلدوں کی طرح راہ اختیار کرتے ہیں اورا ہے طاف مسلک والوں کے لیے جگہ جگہ تامناسب الفاظ استعال کرتے ہیں کی جہاں انہوں نے مسلک ائر یا جمہور کو اختیار کیا ہے کہ جیسا کہ مسلک در اور سلک ائر یا جمہور کو اختیار کیا ہے کہ جیسا کہ مسلک در یہ بعث میں تو یہ جات علامہ شوکانی جیسے غیر مقلدین پر بخت گرال گذری ہے یہاں یہ چیز خاص طور سے نوٹ کرنے کی ہے۔ کہ جس معقولیت سے متاثر ہوکرا بن جنم نے یہاں جمہور کے مسلک کو اختیار کیا اور بقول علامہ شوکانی کے احاد بہ صبح جو بر عمل بھی ترک کیا اور مسلک ما بقین اولین کو بھی چھوڑ دیا گر تحقیقی نظر سے دیکھا جائے ۔ لوائم جمہدین کے تقریباس بی مسائل میں وہ معقولیت موجود ہے خواہ کی کا ادراک اُس کو ہو یا نہو۔

## جہبور کا مسلک قوی ہے

حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ جمہور کا کہنا ہے ہے کہ شریعت کا اصول مسلمہ کے تحت تو صرف ای حصہ کا دھونا واجب ہے جس پر نجاست گلی ہو۔ باقی زیادہ نظافت اور طہارت کے لیے مزید آس پاس کے حصوں کو بھی دھولینا بہتر ہے اس کو وجو بی تھم مجھنا درست نہیں۔

## مقصدامام طحاوي

محرفر مایا کدامام طحاوی نے بیجونکھا ہے کہ ذکر واثنین کے دھونے کا علم بطور علاج ہے تواس سے مراد طبی علاج نبیں ہے بلک تنظیر ندی کو

الے اور امام طحادی نے جوتول جمہور کے لیے توجیہ مذکورہ کھی ہاں کے معقول ہونے پرکسی کوشک نہیں اور چونکہ بھی نہ ہبائر حفیہ کے علاوہ شافعہ کا بھی ہاں لیے حافظ ابن جحرف امام طحادی ہے تول مذکورہ تھی کرے اس کی تصویب کی ہے مگر ابن جن م کوامام طحادی کی توجیہ نہ کورنا پہندہ ہوئی اس لیے کئی میں اس طرح ارشادہ ہوا بعض کو گوں نے مکھا ہے سل کا فائدہ ملائے میں ہوتا ہے کہ اور بھی کے مدودہ تا بعض و جائس جزی ہوٹیاں (اور بید) اس کے لیے تجویز کی جاتمی تو زیادہ نفع ہوتا ہے کئی ص المال اس کے لیے تجویز کی جاتمی تو زیادہ نفع ہوتا ہے کئی ص المال اس کے اس کے لیے تجویز کی جاتمی تو زیادہ نفع ہوتا ہے کہ جائے المال میں موجودہ تعلیم المال علیہ السال می موجودہ تعلیم المال میں موجودہ تعلیم میں تو ایسے جمعے ہوئے جملے چسست کرنے کا کیا موقع تھا۔ واللہ المستعمان۔ مؤلف

رو کے کا فوری اور وقتی طریقہ ہے جیسے امام طحاوی نے خود مثال دی کہ ہدی کا جانو روود ھوالا ہو۔ تواس کے باک پریانی ڈالنے کا تھم ہے۔ تاک اس كا دود حدك جائے۔ اور باہر ند لكے اور حضرت شاہ صاحب نے مزید مثال دى كدآ ل حضرت علاقے نے مستخاصہ کونسل كائتكم دیا ہے اور بعض کو یانی کے نب میں جیسے کا تھم ویا ہے۔

تحكم طبهارت ونظافت

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضورا کرم علیہ کے ارشاد مبارک افضیہ الوضو' سے امام احمد نے میں مجما کہ حدیث فہ کوریش ندی کا تھم بیان ہوا ہے۔ نماز کانبیں یعنی ندی کے بعد وضو کر لیٹا جاہیے۔ بنبیں کہ جب نماز برسے تب وضو کرے۔ اور یہی رائے علامہ شوکانی نے نیل الاوطا و میں حنبے کی طرف منسوب کی ہے۔

مجھے بھی اس بارے میں تر دونییں کہ شریعت میں نجاست کا از الدفورانی مطلوب ہے اور نجاست کا پکتے وقت کیلئے بھی لگار ہنا مکروہ ہے۔ گرچونکہ اس کا کوئی خاص اٹر نماز پڑھنے کےعلاوہ طاہر نہیں ہوتا اس لیے اس کا ذکر کتب فقہ میں رہ گیا۔ جس طرح فقہ میں اکثر احکام قضا تی کے بیان ہوئے ہیں اور احکام ویانات کا ذکر متون و عام شروح میں نہ ہوا وجہ بیے کہ فقہا اکثر فرائض و واجبات بیان کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔اورسنن زوا کدومستحبات کا ذکر نہیں کرتے۔ چونکہ زمیو بحث نوع وضو بھی مستحب تھی۔اس کا ذکر نہیں کیا۔اوروضو وفت ادا لیکی نماز کا ذکر کیا۔اور پھراگر دنسواستجانی بھی کیا تھا۔اور پھر تماز فرض کے لیے کھڑا ہو گیا۔تو وہ واجب بھی اس کے تمن میں ادا ہو جائے گا۔

قرآن مجيدُ حديث وفقه كاياجمي تعلق

حضرت شاہ صاحب نے فر ہایا کہم حدیث اور اغراض شارع علیہ السلام برمطلع ہونا بغیرعکم فقد کے دشوار ہے اس لیے کہ حدیث کی شرح محض لغت جاننے کی بنیاد پرممکن نہیں جب تک کہ وہ اس ہے متعلق اقوال صحابہ اور غدا ہب آئمہ معلوم نہ ہوں؟ اس کے وجو ہ وطرق مخفی رہے ہیں پھر جب علیا کے ندا ہب ومختارات کاعلم وانکشاف ہوتا ہے تو کسی ایک صورت کو وجوہ معلومہ میں ہے اختیار کرلینا آسان ہوجا تا ہے۔ اور بعینہ میں حال صدیث کا بھی قرآن مجید کے ساتھ ہے بسا اوقات اس کی مراد بغیر مراجعت احادیث سیجیر کے حاصل کرنا سخت وشوار ہوتا ہے۔ درحقیقت میامرقر آن مجید کے نہایت عالی مرتبت ور فیع المنز لت ہونے کا ثبوت ہے اور جتنا بھی کلام زیادہ او نیجے در ہے کا مليغ ہوتا ہے اس میں وجوہ معانی کا احتال بھی زیادہ ہوتا ہے اس بات کو وہی مجھ سکتا ہے جواس بحر کا شناور ہو جاتل کم علم تو یہ بجھتا ہے کہ قرآ ن مجيدنها يت المالحصول بـ كيونكرن تعالى في خودارشادفر ما يا ولقد يسونا القوآن للذكر حالانكها سك تيسير كابيمطلب مركز نبيس كه جو کچھا کیکے علم اس کا مطلب سمجھا ہے بس اس قدراس کا مطلب ہے۔ بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کے معانی سمجھنے اور اس ہے استفاد ہ کرنے میں اعلی درجے کے علم والے اورا دنی ورجے والے سب شریک ہیں لیکن ہر مخص کو بفتر را بنی ذاتی فہم واستعداد کے علم حاصل ہوگا۔ اور بھی اس کی حد درجہ کی اعجازی شان بھی ہے کہ جابل بھی اس سے بقدر فہم مستقید ہوئے۔ اور بڑے درجے کے علماء وعقلاء نے بھی اپنی فہم ومرتبہ کے لحاظ سے علوم ومعارف کے فزانے لوٹ لئے دوسرے بشری کلام کوبیمرتبہ حاصل نہیں ہوسکتا۔وہ یا تو نہا بت گراموا جا ہلا نہ کلام ہوتا ہے کہ بڑے درجے کے لوگ اس کی طرف اوٹی توجہ بھی نہیں کرتے یا او نچے مرتبہ کا بلغیا نہ کلام ہوتا ہے جس ہے جہلا م کوئی استفادہ نہیں کر سکتے قرآن مجید ہی الی کتاب ہے کہ باوجو داعلی مرحبہ بلاغت وفصاحت کے بھی اس کےخوان اوب وافاوہ سے عقلاء سعباءاورعلاء وجہلاء ہر تم كوك برابرمستنفيد موت رج بن يمي معنى تيسير كے بين دونيس جوعام طور يرسمجھ ليے كئے بين واللہ اعلم

# بَابُ ذِكُرَ الْعِلْمِ وَالْفُتْنِيَا فِيُ الْمَسْجِدِ

#### مسجد بين علمي مداكر واورفنو يروينا

(۱۳۳) حدث قتيبة بن سعيد قال حدث الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر ان رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من اين تامرنا ان نهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل اهل مدينه من ذى الحليفة و يهل اهل الشام من الحجفة ويهل اهل نجد من قرن و قال ابن عمر و يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و يهل اليمن من يلملم و كان ابن عمر يقول لم افقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ مقصدا مام بخاری ہے ہے کہ مجدا کر چہ نماز اوا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے مگراس میں علمی ندا کرہ اور فتوی و بنا شرعی مسائل بتلانا مجی جائز ہے کیونکہ رہ بھی امور آخرت ہے ہیں۔

قضا بھی ہمارے یہاں مجد میں جائز ہے کیونکہ وہ بھی ذکر ہے البتہ حدقائم کرنا درست نہیں وہ معاملات میں داخل ہے۔ای طرح تعلیم اطفال بھی مجد میں جائز ہے بشرطیکہ اس پراُ جرت نہ لی جائے۔

## بحث ونظر

قوله بھل من ذی المحلیفة پر حضرت ثاہ صاحب نے فر مایا کہ وطاامام محد میں ہے کہ اگر مدنی ذوالحلیفہ میں سے گذر کر مجف ہے۔ احرام یا ندھ لے تب مجی جائز ہے۔اوراس پر کوئی جنابت شہوگ۔اس سے معلوم ہوا۔ کددور والی میقات سے احرام یا ندھنا ورست ہے۔ اوراس صورت میں قریب والی میقات سے بغیراحرام کے گذر جانے میں بھی کوئی جنابت نہ ہوگی۔ بیمسکدعام کتب فقہ میں ندکور وہیں ہے۔

ا واشد فیض الباری جام ۱۳۰ میں ہائن و مبان کے منقوم میں باشعرہے

ويفستي معتاد المرور بجامع ومن علم الاطفال فيه وبوزر

فاس ہوگا جوم جدیں گزرنے کی عادت بنالے اور وہ بھی جو بچوں کو تعلیم دے گا اور گنہگار ہوگا ) بظاہر اس کا مطلب ہے کہ مطلقا بچوں کوم جدیں تعلیم ویتا ہی فسق و گناہ ہے گرابن محرکی شرح بیل کھاہے کہ مراوا جرت کے گفتیم دیتا ہے بعنی بغیرا جرت تعلیم دے تو درست ہے کوئی گناہ بیں اور بیرسپ دی تعلیم کے بارے میں ہے دنیا وی تعلیم کا جواز کسی صورت ہے بھی معجد کے اندر نہیں ہے۔

اس سے معظوم ہوا کردین تھیم اجرت ایما کراہت سے خالی ہیں اور ہمارے زباندیش کے اسلامی حکومت و بیت المال ندہونے کے سب وینی تعلیم ویے والوں کے لیے مالی تکا میں اور ہمارے زباندیش کے اسلامی حکومت و بیت المال ندہونے کے سب وینی المرت والوں کے لیے مالی تکا میں اجراز باخروں سے المراز کی معلوم کی المبند فر بایا کرتے تھے کہ طاہ و مدرسین جو تو اللہ اللہ میں المراز ماتے ہیں اگر وہ برابر سرابر چھوٹ جا کی تو ختیمت ہے لینی اجرات لے کر پڑھانے میں اجروثواب کی تو تع ندر کھنی جا ہے۔واللہ اللم

راقم الحروف عوض کرتا ہے کہ موطا امام تھ میں اس مقام پر لکھا ہے کہ معترت این عمر نے ذوائحلیفہ سے آگ در کر مقام فرع سے احرام

باندھا تھا اور وہ ای لیے ذوائحلیفہ سے آگے بڑھ گئے تھے کہ آگے دوسرا میقات بھی تھا۔ ای لیے بال مدینہ کی لیے رخصت دی گئی ہے کہ وہ بھہ

سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں کہ وہ بھی مواقیت میں سے ایک میقات ہے بھرا مام محمد نے لکھا کہ بمیں حضور علیقے سے بہات بینچی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ کپڑے بہنے دہے اور جھہ تک اس حالت میں چلا جائے تو اس کواجازت ہے (موطا امام محمد 190) طبع رہیمیہ دیو بیند)

ذو الحلفیہ جس کو بیرعلی یا آبارعل بھی کہتے ہیں مدینہ طبیبہ سے اس پر اور مکھ سے ۱۹۸ سے اور اس اور جھہ مدینہ سے کہ کہ ایک میقات موران ہوگیا ہے اسلیم اب رائع سے جو اس سے قریب ہے احرام باندھتے ہیں عالمگیری ش ہے کہ ایک میقات سے گزر کر دوسر سے میقات پر جاکر احرام باندھے و جائز ہے لیکن پہلے میقات سے افضل ہے اور اسران الوہان میں ہے کہ بیرعا ہے منورہ کے دیے والوں کے لیے نہیں ہے کہ بیرعا ہے مورہ کے دیے والوں کے لیے نہیں ہے کہ بیرعا ہے تو اس کے تھوجیت ذیادہ ہے۔

غرض عزیمت اورانفل تو مدیند منورہ ہے مکہ معظمہ جانے والوں کے لیے بھی ہے کہ پہلے میقات و والحلیفہ ہے احرام بائد عیس لیکن اگر وہ رالغ سے بھی احرام بائد حیس تو رخصت ہے اور کراہت بھی اگر ہے تو تنزیبی ہے اوراس میں بظاہر رعایت سب کے لیے ہے جیسا کہ امام محمد نے حدیث مرسل چیش کی ہے۔

ارشادانساری الی مناسک اعلائلی قاری ص ۵۹ میں ہے کہ ظاہر دوایت میں کراہت تنزیبی ہے اس کوسب علاء نے اختیار کیا ہے بجز این امیر الحاج کے کہ دہ اس صورت کوافضل قرار دیتے ہیں (شابداس لیے کہ اس میں نوگوں کوسپونٹ ہے جبیرا کہ میقات ہے قبل احرام با عرصناافضل نہیں ہے بجزان لوگوں کے کہ جوممنوعات احرام ہے نہتے ہر قادر جوں اور اس بارے بیں مطمئن ہوں۔

زیدۃ المناسک (مولفہ مولانا الحاج شیرمجد شاہ صاحب سندھی مہاجر مدنی دام ظلیم) جام ۱۳۳ میں ہے کہ ذو الحلیفہ سے گزر کر جھ سے احرام با ندھنا مکروہ ہے اس لیے کہ اس سے حضور علیف کی مخالفت ہوتی ہے لیکن اس کونخالفت کاعنوان دینا اس لیے جے نہیں کہ او پرامام محمد نے صدیمت مرسل سے اجازت ثابت فرما دی ہے اور این امیر الحاج کوگوں کی سہولت کے خیش نظر افضل بھی اس لیے فرما گئے کہ حضورا کرم علیف کی مخالفت کا یہاں کوئی موقع بی نہیں ہے۔

معلم الحجاج میں مجفد تک بلااحرام آنے کو کر وہ لکھا ہے بہر حال اوپر کی تقریحات سے اور تفصیلی بحث سے یہ بات ثابت ہے کہ اول تو کر اہت ہے ہی تو وہ تنزیبی ہے بینی خلاف اولی اور جولوگ زیادہ ور کر اہت ہے بی تو وہ تنزیبی ہے بینی خلاف اولی اور جولوگ زیادہ ور تک الرام کی پابٹدی نہ کر سکیں ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ جاتے ہوئے جج کا احرام رابغ سے با ندھیں اور غالبًا بے بی لوگوں کی رعابت سے ابن امیر الحاج نے دومرے میقات سے احرام کو انتظام تر اروپا واللہ اعلم۔

ذات عرق پر معزت شاوصاحب نے فر مایا شافعیہ کہتے ہیں کہ یہ توقیت معزت عمر فاروق ﷺ نے کی ہے لیکن یہ غلاہے بلکہ توقیت تو حضور علاہ بی نے پہلے سے فر مائی ہے البته اس کی شہرت معفرت عجر ﷺ کے ذمانے میں ہوئی کیونکہ فتو حات ان کے ذمانے میں فلا ہر ہو کیں اور مسلمان تمام احصار وحما لک میں کھیل گئے۔

# خوشبودار چیز میں، رنگاہوا کیڑ ااحرام میں

ا كرز عفران وغيره بن رنكاموا كير ادموديا جائ كداس بن خوشيوباتى ندرب تومرم اس كواستعال كرسكن بهائمدار بعدامام ابويوسف

امام محمداور بہت سے ائمہ و تابعین کا یہی فرجب ہے کیونکہ حدیث میں الاغسیلا وارد ہے امام طحاوی وغیرہ نے اس کوروایت کیا ہے ایک جماعت علاء و تابعین کی بیمی کہتی ہے کہ دھلتے کے بعد بھی ایسے کپڑے کا استعمال محرم کے لئے جائز نہیں اس کو ابن حزم طاہری نے اختیار کیا۔ ۱۹۳۹)

# بَابُ مَنْ أَجَابُ السَّائِلُ بِأَكْثَرَ مِمَّاسَأَلَهُ

(سائل کواس کے سوال سے زیادہ جواب وینا)

(۱۳۳) حدثما ادم قال حدثنا ابن ابى ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن النوهرى عن سالم عن ابن عمر عنالنبى ان رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العممامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبة مسه الورس او الزعفر ان فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.

مرجمہ: حضرت این عمر عظاہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ عظائے سے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا جاہے آپ نے فرمایا کہ نہ میں پہنے نہ صافہ با عمر صحاور نہ کوئی با جامہ نہ کوئی سر پوش اور شعباور نہ کوئی زعفران اور ورس سے رنگا ہوا کیڑا پہنے اور اگر جوتے نہ لیس تو موزے مہین لے اور انہیں اس طرح کاٹ وے کہ وہ ڈخوں سے نیچ ہوجا کیں۔

تشری : ورس ایک متم کی خوشبودار کھاس ہوتی ہے، جج کا احرام بائدھنے کے بعداس کا استعال جائز نبیں سائل نے سوال تو مختصر سا کیا تھا محرر سول اللہ علاقے نے تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا کہ اس کو دوسرے احکام بھی معلوم ہوگئے۔

ووسرے اس نے سوال کیا تھا کہ احرام والالباس کیے پہنے؟ آپ علاقے نے جواب کے ذیل میں اشارہ فرمایا کہ سوال اس امرے ہوتا

ھا ہے تھا کہ احرام والاکون کون سالباس نہ پہنے؟ اس لئے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے جو چیزیں شریعت ہے حرام قرار نہیں دی گئیں، وہ

سب مباح ہیں اس طرح ہرتیم کا لباس بھی ہروقت جائز ومباح ہے ( بجز ریشی کپڑوں کے مردوں کے لئے یا ایس وضع کا لباس جس سے

دوسری قوموں کی مشابہت حاصل ہوکہ ایسالباس مردوں اور عور توں سب کے لئے ممنوع ہے دفیرہ) تو احرام کی وجہ ہے جس جس قسم کا کپڑا

استعال نہ کرنا جا ہے، اس کو بو چھنا تھا چنا نچے حضورا کرم علی ہے نے بطور اسلوب کی مجاب دیا کہ احرام والے کوسلا ہوا کپڑا ایعنی کرتہ اور پا جامہ
وغیرہ نہیں پہننا جا ہے، اس کو بو چھنا تھا چنا نچے حضورا کرم علی ہوا جا کہ اس کی محالفت خوشہو کے سب سے ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حنفیہ کے بہاں حالت احرام میں خوشیو کا استعال ممنوع ہے اور حالت احداد (عورت کے سوگ) میں زینت ممنوع ہے، ای اصول برتمام جزئیات ومسائل چلتے ہیں۔

یہ بھی فرمایا کہ آنخضرت میں ہے۔ جواب طریقہ ندگور کی وجہ رہیجہ میں آتی ہے کہ سوال کے مطابق اگر جواب و بیتے تو جا تزلیاسوں کا ذکر بہت طویل ہوجا تا اور وہ سب سائل کو تفوظ بھی نہ رہتے ،ای لئے جونا جائز ہیں وہ سب بتلا دیئے کہ بیطریقة پختصر بھی تھا اور زیادہ نافع بھی ہے کہ سائل کو تخفوظ رہا ہوگا۔ چادریا تہرا گرفتی میں سے سلا ہوا ہوتو اس کا استعال جائز ہے، اگر چہ افضل بیہ کہ بالکل سلا ہوا نہ ہو، اگر جوتے کو اوپر سے اس طرح چاروں طرف ہے کا ث ویا جائے کہ پاؤں کا اوپر کا حصداور نے گی ہڑی کھی رہی تو وہ بھی جائز ہے، عمامہ، ٹو ٹی و فیرہ یہ بننا اس لئے احرام میں میں درست نہیں کہ مردوں کو سر کھلا رکھنا ضروری ہے اور کورتوں کو احرام میں بھی سرڈ ھا نکنا ضروری ہے، ان کا احرام صرف چہرہ میں ہے کہ اس کو کپڑانہ گئے، گر غیر محردوں سے چہرہ کو چھیا نا اس حالت میں بھی ضروری ہے اس لئے چہرہ پر خاص متم کی نقاب ڈال لی جاتی ہے۔ کپڑانہ گئے، گر غیر محردوں سے چہرہ کو چھیا نا اس حالت میں بھی ضروری ہے اس لئے چہرہ پر خاص متم کی نقاب ڈال لی جاتی ہے۔ امام بخاری کا مفھور تر جمہ اور حدیث الباب سے بیہ کہ سوال سے ذیا وہ بات بتلائے یا مفید جواب، دینے میں تجھ حرج نہیں، بلکہ یہ صورت زیادہ نافع ہے کہ سائل اور دوسروں کو بھی زیادہ مفید وکار آمد با تھی معلوم ہوجاتی ہیں۔ والشراعلم دعلمہ اتم۔

#### كتاب الوضوء

باب مآجآء في قول الله تعالى اذا قمتم الى الصلواة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برء وسكم وارجلكم الى الكعبين قال ابو عبدالله و بين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مرة مرة وتوضاء ايضا مرتين وثلثا ولم يزد على ثلاث وكره اهل العلم الاسراف فيه و ان يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

(اس) آیت کے بیان میں کے'' اےابیان والوا جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کر وتواہیئے چیروں کودھولواورا ہے ہاتھوں کو کہنو س تک اور اور سمج کرواہیۓ سروں کا ،اورا ہینے یاوُں کو کخنوں تک دھولو۔)

بخاری کہتے ہیں کہ نبی کریم علاقے نے بیان فر مایا کہ وضوء ہیں اعصا کا دھونا ایک ایک مرتبہ فرض ہےاوررسول اللہ علاقے نے اعصاء کو دودو باردھوکر بھی وضو کیا ہے اور تین تین دفعہ بھی، ہاں تین مرتبہ سے زیادہ نبیس کیا اور علماء نے وضو میں اسراف (پانی حدسے استعمال کرنیکو) مکروہ کہا ہے کہ لوگ رسول اللہ علیقے کے ل ہے بھی بڑھ جا کمیں)

تشری : گفت میں وضو کے معنی صفاء ونور کے جیں اور شریعت نے محشر میں اعتماء وضو کے روش ومنور ہونے کی خبر دی ہے، حضرت علامہ عثانی نے فتح المہم میں حدیث المسطھور وشعل الایسان کے تحت لکھا: طبارت کے چار مرتبے ہیں (۱) ظاہری جسم اُو تھی وسی نجاستوں سے باک کرنا (۲) جوارح واعضاء جسم کو گنا ہوں کی آویث ہے بچانا (۳) قلب کواخلاق ذمیر ور ذائل ہے پاک وصاف کرنا ، (۳) باطن کو ماسوا اللہ ہے یا ک کرنا ، بکی طہارت انبیا وعلیہ السلام اور صدیقین کی ہے۔

یہ چوتھام رہ ہم الا آخری منزل مقصوداور عالیہ الفایات ہے ادر ہاتی تینوں مراتب ای کے لئے بطور جزومعاون وشرط یا شطر ہیں، کیونکہ
اس کا مقصد ہیہ کہتن تعالیٰ کی عظمت وجلال کا سکہ پوری طرح قلب پر بیٹہ جائے اور وہ بغیر معرفت کے بیس ہوسکیا اور معرفت خداو تدی حقیقہ کسی کے قلب میں اس وقت جاگزیں ہوسکی اور عمر میں کے قلب میں اس وقت جاگزیں ہوسکی جب تک کہ وہ اسوی اللہ ہے پاک نہ ہوجائے ، جن تعالیٰ نے فر مایاف اللہ نم خرھم فی حوصنهم میں کے قلب میں اس وقت جاگزیں ہوسکی جب تک کہ وہ اسوی اللہ ہے کہ وہ جو ضہم بلعہون (آپ آو اللہ کہ کراس سے تعلق متعلم کر لیمنے اور پھر دوسروں کا خیال جموز دیجئے جوابے فاسد خیالات میں منہمک ہوگرا پی زندگیوں کو کھیل میں جن خوس ہو سکتے اور دودل کی کودیئے ہیں گئے۔
تماشہ بنارے ہیں ، کیونکہ خدا کا حقیق تصورا وران کے فاسد عقید سے ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے اور دودل کی کودیئے ہیں گئے۔

پھر چونکہ علی قلب کا مقصد اس کوا خلاق محمودہ اور عقا کد حقہ میں معمورہ آباد کرنا ہے اور وہ مقصد دل کوتمام عقا کد فاسدہ وا خلاق فاسدہ سے پہلے اور وہ مقصد دل کوتمام عقا کد فاسدہ وا خلاق فاسدہ سے پاک وصاف رکھنے بنی پر حاصل ہوسکتا ہے ، اس کے نظیم رنصف ایمان مخبری ، ای طرح جوارح کو گنا ہوں سے بہرور ہو اعضاء کونیاست و عبادات انوار و تجلیات سے بہرور ہو اعضاء کونیاست و عبادات انوار و تجلیات سے بہرور ہو سے جی کہ خشر میں سب کونظم آئیں گی۔ (فرانجنین من آزاد او تجلیات خواہ دنیا ہی نظر ند آئیں گرمخشر میں سب کونظم آئیں گی۔ (فرانجنین من آزاد او تو الح م ۱۳۸۳ جور )

امام بخاری نے کتاب الوضوہ شروع کر کے پہلے آ ہے قرآ نی ذکری ، تاکہ اس امری طرف اشارہ ہوکہ بعد کے سب ابواب اس کی شرح و تفصیل ہیں، وضویش صرف جارتی اعضاء کا دحوتا اور سے فرض ہوا اس لئے کہ ان چار دوں اعضاء کو قلب کے بناؤ بگاڑ ہے بڑا تعنق ہے ایک فخص کے سامنے کوئی انہی چیز آتی ہے تو وہ اس کی طرف رخبت کرتا ہے، پھر ہاتھوں ہے اس کو لینے کی کوشش کرتا ہے، پھرا گر وہ اس طرح ہے اس کو نہ طنے والی ہولو دہاغ ہے اس کے حصول کی تد اہر سوچتا ہے، پھر اس کے موافق چل پھر کرسمی کرتا ہے اس لئے اگر ممنوعات کی طرف رغبت وسمی ہوئی تو قلب کو نقصان پہنچا اور مستحبات شراید کی طرف میلان و کوشش کی تو اس سے قلب جس نور ایمان بڑھتا ہے، غرض برائیوں سے باک وصاف کرنے کے لئے وضوم تقرر ہوا کہ ان بی راستوں سے قلب میں گندگی پنچی تھی اس لئے اس سے بہت سے گناہ بھی دصل جاتے ہیں، پھر زیادہ بڑے گنام و بانچ اوقات کی نمازوں سے ہوجاتا ہے اور اس طرح جمد ، عید میں ، عمرہ ، نج و غیرہ بڑے وصل جاتے ہیں، پھر زیادہ بڑے گنام و بانگ اوقات کی نمازوں سے ہوجاتا ہے اور اسی طرح جمد ، عید میں ، عمرہ ، نج و غیرہ بڑے اس صالح سے بھی تنظیم برینات ہوتی رہتی ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرہ ایا۔ آیت میں چرہ اور ہاتھوں کو ایک ساتھ ذکر کیا اور سروہ کو دوسری طرف ذکر کیا ، اس لئے کہ بید دوالگ نوع کے جیں اور ان کے احکام الگ ایک جیں ، مثلا تیم جی صرف چرہ اور ہاتھوں کے لئے تھم ہم اور پیروں کے لئے تیم ، اور یہ کی کہیں نظر سے گز داکہ پہلی امتوں جی وضور کے طور پر صرف چرہ اور ہاتھوں ہی کے دھونے کا تھا ، سراور پیروں کے سے قسل کا تھم صرف شریعت جمہ بیش ہوا ہے ، ای طرح وضور علی الوضوء کے ہارے جس بھتی سلف کا عمل بیمعلوم ہوا کہ پاؤں ندوھوئے ، سری طرح صرف سے کیا ، مصنف اور طحاوی جس ہے کہ حضرت علی نے وضوء پر وضوء کیا ، تو چیروں کا سے کیا اور فرمایا کہ بیوضوء اس محف کا ہے ، جس کا پہلے ہے وضوم جو دو ہو (ممکن ہے کہ معظم است کا حضورت علی ہے ۔ وضوم جو دو ہو (ممکن ہے کہ معظم است کو حضرت علی کے ایسے ہی عمل ہے مغالطہ ہوا ہو کہ وہ وضوی پاؤں دھونے کو فرض نیس بجھتے اور سے کا فی سجھتے جیں ، اگر چہ دو مرک گھندی سے کہ حضرت علی تھی ایسا خیال تھا ، مجروع فرمالیا۔ (واللہ اعلم)

# بحث ونظر وضوء علےالوضوء کا مسکلہ

عام طور ہے فقہانے بیکھا ہے کہ وضوء پر وضوء جب ہی مستحب ہے کہ پہلے وضوء ہے کوئی نماز پڑھ لی ہو یا کوئی سجدہ تلاوت کیا ہو،
یا قرآن جیدکامس کیا ہوو فیرہ جن امور کے لئے وضوء ضروری ہے! اگرایبا کوئی کام بھی نہیں کیا اور پھر وضوء کر ہے گا تو بیکر وہ ہے، کیونکہ وضوء فودھ اس کی اور تعصودہ نہیں ہے، دوسری کسی عبادت کے لئے کیا جاتا ہے، پھراس کے مخس اسراف ہوگالیکن شیخ عبدالغتی ٹا بلٹ نے اس ہارے ہیں بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ حدیث سے وضوء علی الوضوء کی فہندیات علی الاطلاق ثابت ہے کہ جوشن یا کی پر دضوء کرے گا اس کے لئے دس نیکیاں

لکھی جائیں گی اوراس میں کوئی قیدوشرط نہیں ہے، لہذااس کی مشروعیت پرکسی شرط کا عائد کرنا، یااس پراسراف کا تھم لگانا مناسب نہیں، البتہ اس فضیلت واستخباب کودوسری مرتبہ وضوء پر مخصر کریں گے،اور کوئی شخص تیسری، چوتھی مرتبہ بیازیادہ کرتارہے گا تواس کے لئے شرط فہ کورلگانا یا تھم اسراف کرنا مناسب ہے

## فاقد طهورين كامسكله

ای قول کوحافظ این تیمید نیا بی فرآوی م ۲۲ جایس اختیار کیا ہے اور لکھا ہے کہ اگر چداعادہ کے بارے میں دوقول بین مگر ذیادہ طاہر یک ہے کہ اس کو افزاین تیمید نیا کی تیمید کی ہے کہ اس کہ استطعتم اور صدیت نیوی بیس اذا امسر تسکم بامر فاتو امنه ما استطعتم اور صدیت نیوی بیس اذا امسر تسکم بامر فاتو امنه ما استطعتم اور دونماز ول آیا تھم وار دنیس ہے۔ نیز لکھا کہ جب نماز پڑھے تو قراءت واجبہ بھی پڑھے۔واللہ اعلم۔

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد

آپ نے قرمایا کہ دلیل کے لحاظ ہے سب سے زیادہ تو کی رائے ائمہ حنفید کی ہے کہ تجبہ کرے نمازیوں کی طرح ، قیام ، رکوع ، بجدہ وغیرہ سب کرے بجر قراءت کے ، پھر جب قدرت ہو پانی یامٹی پر تو قضا کرے ، کیونکہ وجوب قضا اور تحبہ قیاس سے ماخوذ ہے جو دواجماع سے مستنبط ہے۔(۱) اس امر پر سب کا اجماع ہے کہ جو رمضان کا روزہ فاسد کرد سے یا حیض ونفاس والی پاک ہوجائے ، یا بچہ بالغ ہو یا کا فر اسلام لائے اورا بھی ، پچے دن باقی ہوتو ہاقی دن وفت کے احترام میں روزہ وارکی طرح گزار دیں گے (۲) دوسراا جماع اس امر پر ہے کہ جو جم کو فاسد کرد سے تو اس آبو ہاتی ارکان دوسر سے جان کی طرح ادا کرنے ہول گے ، اور پھر قضا لازم ہے جب ان دونوں اجماع سے روزہ اور جم والوں کے ساتھ بھی تحب شرعاً ثابت ہوا۔ والشماع

وضوء میں یاوُں کا دھیونا یا سے

حضرت شا وصاحب نے فرمایا: وار جلکم میں قراءت جرکی وجہ ہے جمعی جوازے کے قائل ہوئے ہیں، حالانکہ حضور علیہ اور صحاب و

تابعین و کن بعد ہم سے پاؤں کا دھونا بہ بتو اتر ٹابت ہے اور وہ سے خفین کو بھی جائز نہیں کہتے ، حالانکہ وہ بھی تو اتر ہے تابت ہے۔

فرمایا کدان کا جواب علاء امت نے ویا ہے، این حاجب، آلاتا زانی، این بہام وغیرہ کے جواب و کھے لئے جا تیں ، قراءت نسب کی صورت ہیں میرے نزدیک سب سے بہتر توجیہ یہ ہے کہ اس کو بطور مفتول ہے منصوب کہا جائے اور واو، واوعطف نہیں بلکہ واوعلامت مفتول ہے کے کوئکہ جاء نی زیدو عمر علی عمر مفتول ہے اور ماور براہ تعمود ہوتا ہے اور جاء نی زیدو عمر علی عمر مفتول ہے اور مقتول ہے کے دونوں ساتھ بیل خواہ آنے میں یاکی اور امر میں، غرض اس میں بجائے شرکت کے مصاحبت زمانی بھی ہوکئی ہوگئی موسکتی ہوگئی ہوگئی اور امر میں، غرض اس میں بجائے شرکت کے مصاحبت زمانی بھی ہوگئی اور امر میں اور امر میں اور مکانی بھی ۔مثل جاء المهود و المجبات (سردی اور گرم کیڑے سلنے کا زمانہ آگیا) سوت والمطریق (میں راستہ کے ساتھ چلا) لو سوکت المناقة و فصیلتھا لوضعة (اگرتم نے اور گی وجھوڑ دیا اور اس کے ساتھ بی بھی رہا تو وہ اس کودودھ پلاد ہے گی۔) آیت کر یہ اس میں خطفت و حیدا " (مجھے چھوڑ دو گیرد کیکوش ان کے ساتھ کیا محالمہ کرتا ہوں۔)

کتت ویحیی کیدی واحد نرمی جمیعا و نرامی معا

(ميرے ساتھ جب يجيٰ ہوتا ہے تو ہم دونوں يک جان ہوکر تيز اندازي اور دوسروں کا مقابلہ ڈٹ کرکرتے ہيں )

(٨) فكونو انتم وابي ابينكم مكان الكليتين من الطحال
 (٣) بيائيوں كے ساتھ ال كرسب اس طرح ر بوجے كردے تى ہے قريب ہوتے ہيں)

شاعر کا مقصد شرکت نبیں اسے لیے واؤ عطف کے ساتھ دبنوا بیکم نہیں کہاا درسابق اعراب سے کاٹ کر دبنی ابیک منصوب لایا تا ک مصاحبت ومعیت وغیرہ کا فائدہ حاصل ہو۔

(٩) اللبس عباءة وتقرعيني احب الى من لبس المشفوف موثے چھوٹے کیڑے کاچوغہ مین کرگزارا کرنا جبر میری آئیس شنڈی رہیں بھے اس سے زیادہ پسندہ کہ ہاریک عمرہ تم کالباس پہوں اور حالات دوسرے ہوں)

# رضى دابن بشام كااختلاف اورشاه صاحب كامحاكمه

رضی نے کہا کہ شاعر نے مضارع کوای لیے نصب دیا ہے کہ وہ عطف کوکاٹ کرافا وہ مصاحبت حاصل کریں اور اس کو واو معرف کہتے

میں کیونکہ وہ اپنی حقیقت عطف ہے پھر گئی ہے حصرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ اس شعر میں رضی کی توجیہ کو ذکور پر این ہشام نے تنقید کی ہے
اور کہا کہ واو صرف مانے کی کیا ضرورت ہے مضارع کا نصب تو آئ مقدر مان کر بھی سے جوسکتا ہے فر مایا این ہشام کی تنقید و توجیہ ذکور غلط ہے
کے تکہ اس سے مطلب بھڑ جاتا ہے لہٰذا رضی کی بات سے ہے۔

## آيت فمن يملك كي تفييراور قاديا نيول كارد

گرفر ما یا کہ بہال سے میریات اچھی طرح مجھ ش آجا بیگی کرآ ہت کر یمد قبل فسمن بسملک من الله شینا ان اواد ان بملک المسسیح ابن مریم وامه و من فی الارض جنمیعاً ش وامرائ کی واؤعطف کیلیے نیس ہ، بلکمنٹی بیہ ہے کرتی تعالی اگر جا بی کرتے بن مریم کو ہلاک کردیں تو ان کی والدہ اور ساری زھین والے بھی جمایت کر کے سی کو ہلاکت ہے نہیں بچا سے تو مقصود رئیس کہ ہلاک کے تحت ان

سب کولا یا جائے بلکہ اپنی قدرت عظیم کا اظہار مقصود ہے کہ وہ اس ذات کو بھی ہلاک کرنے پر تاور ہیں جس کو خدا کے سرار کے اور جودان سب کی جمایت کے ہلاک کرنے ہیں بڑا فرق
خواہ ہرسارے اسکے جمائی بھی بین جا کھی فل ہرہے کہ سب کو ہلاک کرنے اور حضرت کی کو باوجودان سب کی جمایت کے ہلاک کرنے ہیں بڑا فرق کے جو تو ہا این این اسب کی جمایت کے ہلاک کرنے ہیں بڑا فرق کے بعض بھی این سب کا ایک و وسرے کی مدوم حاوات کرنے کے باوجود بھی عاجز ہوجا تا اس بھی جو بلاغت ہود سری صورت ہیں تی ہیں ہے۔

مرض آیت نہ کورہ کا صوق لداور غرض اس موقع پر حضرت سے کے ہلاکت بی اپنی قدرت کا اظہار اور بلاغت کا جوت ہوتا ہے وہ حظف کی محارت ہیں تہ بی کہ بھی اس کو ہلاکت سے بیات ہیں ہیں جو مزید قدرت کا اظہار اور بلاغت کا جموت ہوتا ہے وہ حظف کی صورت ہیں تہ ہیں ہیں جو بھی ہو جوت قامرہ و عالیہ ہو و و قات سے کے مرس خواں جی اس کو ہلاکت ہیں جو قات ہو ہو و قات سے کہ صورت ہیں تو ہم و میں اس کہ ہلاک کر سکتے ہیں تو جس طرح اور میں انہوں نے اس آئی ہیں جو تو ہم و قات ہو ہو و قات سے کہ میں اس کو ہلاک کر سکتے ہیں تو جس طرح اور میں تو جی عرض میں و قات ہو ہو قات ہو ہو وقات سے کھی اس کو ہلاک کر بھی ہیں تو جس تو ہم وقت ہیں تو جس وقت ہیں وقات ہو ہو تا ہیں تو جس طرح ہو تا ہم وہ قال جی ہو قات ہو ہو وقات سے میں دورت جی عرض میں وقات یا چھی وغیرہ خواقات ۔

حالانکہ یہاں آیت کا بیمطلب پروفات نہیں اور اگر حضرت سے کی وفات ہوجاتی تو پھر حق تعالیٰ بھی خبر دے دیتے کہ وہ ہلاک ہو گئے صرف قدرت کے اظہار پراکتفانہ فرماتے۔

جب ضرورت کے باوجوداس کا ذکر نہیں فر مایا تو یہ اس امر کی بڑی دلیل ہے کہ ابھی تک ان کی وفات نہیں ہوئی دوسرے ان کی وفات اگر ہوگئی ہوتی تو نصاری پر بھی بڑی جت ہوتی کہتم جس کو معبود بنا رہے ہے وہ تو ہلاک ہو گئے البذا یہاں تو بیان ہلاکت صصرف بیان قدرت کیطر ف نعتل ہو گئے اور سور و نساوی میں موجود ہنا رہے ہے وہ تو ہلاک ہو گئے البذا یہاں تو بیان ہلاکت صصرف بیان محدرت کی طرح اسلام کی وفات نہیں ہوئی اور اگر وفات مسے علیہ السلام کی وفات سے قبل مارے اہل کتاب ان پرضرورا بیان لا کمیں گا اطلاق فر مادیا کہ دھرت کے کی وفات نہیں ہوئی اور اگر وفات موجود کی اور اگر وفات ہوجاتی تو بہاں یہ بھی روالو ہیت کے لیے اس کو بیان کرنا بہت موزوں ہوتا جس طرح ان کی والدہ ماجدہ کے دردِ زہ کا ذکر کیا پیدائش عام انسانوں کی طرح بٹلائی اور بعد پیدائش سب کو لاکر دکھلا تا ذکور ہوا غرض پیدائش کی پوری تفعیلات بٹلا کی تا کہ ان کو آلہ ومعبود کہنے والے اس سے باز آجا کمیں اور وفات کے بارے بی کہیں پی کھواشار ہ بھی نہیں کیا بلکہ اس کا وقوع ہوتا تو اس کی بھی تفصیلات اس طرح بیان ہوتیں تا کہ وفیلات اس کا حقید و اس کے موجود کے بارے بھی کھواشار ہ بھی نہیں کیا بلکہ اس کا وقوع ہوتا تو اس کی بھی تفصیلات اس طرح بیان ہوتیں تا کہ وفات کے بارے بیں کہیں بھولی خوالے قبل کی بوتا تو اس کی بھی تفصیلات اس طرح بیان ہوتیں تا کہ وفیل کہ دو اور دوفات کے بارے بی کہیں کیا بلکہ اس کا وقوع ہوتا تو اس کی بھی تفصیلات اس طرح بیان ہوتیں تا کہ وفیلات اس کی بھی تفصیلات اس کو تو بیان ہوتیں تا کہ دو اور کیا تا۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ نے دس مثالیں واؤ مفعول ہی ذکر کیس جواو پر بیان ہو کیں اورا سکے شمن میں دوسرے علمی فوا کدؤکر ہوئے اس معلوم ہوا کہ دونوں واؤ میں بڑا فرق ہے اور یہاں وارجلکم میں نصب مفعول بدکا ہے اور مقصود شرکت تھی بیان کرنانہیں بلکہ مصاحب ہتا ان ہے کہ بیروں کوسے راس نے نصوصی رابطہ ومعاملہ ہے چھر دو معاملہ کے کا ہو یا شسل کا بیامر مسکوت عندہ چونکہ بہت ہے احکام میں راس ورجل کا ساتھ تھا جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے اس لیے انکوا کے ساتھ بیان کیا وضویس پاؤں دھونے کی تعین آئے ضرت علی ہے اور صحاب و ساتھ بیان کوار ترملی سے پوری طرح ہوئی وارتو لی اعادیث ویل للا عقاب من المناد وغیرہ سے بھی اس کی تا نمیرو کی واللہ اعلم وعلمہ اتم۔

## · مسح راس کی بحث

حعزت شاہ صاحب نے فرمایا کد کے راس فرض قرار دیے میں ہمارا ند ہب سب ہے زیادہ احوط (احتیاط والا ہے جس کا اقرار بعض شافعیہ نے بھی کیا ہے۔

مسح راس ایک بار ہے یازیادہ

ائد حنفیہ کے نزد کی صرف ایک بارہ اور شوافع تین بار کہتے ہیں سنن ابی داؤد میں ہے کہ حضرت عثمان کی تمام سے احادیث سے بہی ٹابت ہوا کہ سے ایک بی بارہ اور صحیحین میں بھی عدد سے کی کوئی حدیث نہیں ہے۔

عافظائن تیمید نے لکھا کہ ندیمب جمہورا مام ابو حنیفہ۔امام مالک وامام احمد وغیرہ کی ہے کہ سے بیل تکرار مستحب بیں امام شافعی اور ایک غیر مشجور دوایت ہے امام احمد کا قول بیہ ہے کہ تکرار مستحب ہے کیونکہ حدیث بیل تین بار وضوء کرنا ثابت ہے اس بیل مسیح بھی آ سمیا اور سنن ابی واؤ دیش ہے کہ آ ہے اور خوو داؤ دیش ہے کہ آ ہے اور خوو اور دیش ہے کہ آ ہے اور خوو ابود اور دی کے کہ تا ہوں ہے کہ اور دیا ہے کہ اور دیا ہے کہ اور دیا ہے کہ اس میں میں میں میں میں اور کیا تیا ہوں اور دوایت کو بھی باطل کردیا۔

(قرام المیں میں میں میں میں میں میں میں میں دوایت کو بھی باطل کردیا۔

(قرام المیں میں میں میں میں میں میں میں دوایت کو بھی باطل کردیا۔

(قرام المیں میں میں میں میں میں میں دوایت کو بھی باطل کردیا۔

خبروا حدس كتاب اللد برزياوتي كامسكله

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا قال ابوعبداللہ النے ہے میراخیال ہے کہ اہام بخاری ایک اصولی مسئلہ کی طرف اشارہ کرنا جا ہے ہیں وہ سے کہ اور صاحب نے فرمایا قال ابوعبداللہ النہ النہ ہے کہ اہام بخاری ایک اصوبی مسئلہ کی طرف اشارہ کرنا جائے ہیں وہ سے کہ خبر واحد سے ذیادتی درست ہے کیونکہ حضور علی نے مقدار فرض متعین فرمائی جس کا ذکر قرآن مجید ہیں نہیں تھا،

یہ برسی اہم بحث ہے کنص قرآنی اگر کسی بات ہے ساکت ہوا ورخبر واحداس کو ثابت کرے قویہ زیادتی جائز ہوگی یا نہیں، ہمارے انکہ حنفیہ
اس کو درست نہیں کہتے کیونکہ یہ بمتنی نئے ہےا وروہ خبر واحد ہے جائز نہیں فر مایا اس مسلک کی وجہ ہے بعض محدثین نے حنفیہ پر بڑاطعن کیا ہے جس کہ علامہ ابوعم وابن عبد البر مالکی اندکی نے امام ابوحلیفہ کی مخالفت کی دوخاص وجہ ذکر کیس ان میں ہے کہ ایک یہی مسئلہ بتایا اور دوسرا اعمال کے جزوا بمان نہ ہونے کا کیونکہ ان محدثین نے میں جھا کہ امام صاحب حدیث رسول اللہ علیق کو کوئی اجمیت نہیں دیتے اور نہ اعمال کو ہتم بالشان سمجھتے ہیں۔

پھر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ان دونوں الزاموں کی حیثیت جو پچھ ہے وہ ظاہر ہے اور اعمال کی بات ایمان کی بحث میں صاف ہو جا لیگی ان شاء اللہ تعالی راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ خدا کی تو فیق اور فضل سے کہا ب الایمان میں اعمال کی جزئیت پر کافی بحث آ چکی ہے اور امام صاحب کا مسلک خوب واضح اور مدلل ہو چکا ہے جس سے ہرتئم کی غلط فہمیاں رفع ہوجا کمیں گی ان شاء اللہ تعالی ۔

یبان خبر واحد کے بارہے میں حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ کے ارشا دات مختفراً لکھتا ہوں تا کہ احکام کی ابحاث ہے قبل کا نٹا بھی راستہ سے ہوئے داستہ سے مصاف ہوجائے جومفالطوں کا بڑا پہاڑ بنا ہوا ہے فر مایا بہت سے مخالفین کے اعتراضات تو مسائل کی سو تعبیر کے سبب سے ہوئے ہیں مثلاً سلبی تعبیر کو بدل کر جواب دیا کرتا ہوں ہیں مثلاً سلبی تعبیر کو بدل کر جواب دیا کرتا ہوں عنوان بدلنے سے ہی اور میں اکثر تعبیر بدل کر جواب دیا کرتا ہوں عنوان بدلنے سے ہی ان کے اعتراضات ختم ہوجاتے ہیں شاعر نے سے کہا ہے۔

والحق قد يعتريه سوء تعبير

(مجھی حق بات کوتعبیر کی غلطی بگاڑ دیتی ہے اگر چہ مخالفین کے بہت سے اعتراضات سو چہم اور تعصب کی وجہ ہے بھی ہوئے ہیں اور سہ باب بھی الگ مستقل باب ہے جس کو شاعر نے کہا۔

وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم

غرض بہاں میں تعبیر وعنوان بدل کر کہتا ہوں کہ خبر واحدے زیادتی ہو عتی ہے گرم تبظن میں اوراس سے قاطع پر کن وشرط کے درجہ کا اختضاء
اضا فہ نہیں کر سکتے لہٰذا قاطع ہے رکن وشرط کے درجہ کی چیزیں ثابت کر یشکے اور خبرے واجب مستحب کے درجہ کی جسیا بھی گل ومقام کا اقتضاء
ہوگا اس تعبیرے؟ حدیث رسول اللہ علی کوئی اہائت نہیں تھی جا سکتی بلکہ ابتداء ہی سے میہ تجھا جائے گا کہ حدیث کو معمول ہبنانا ہے اور
اس کا پورائت و بنا اور اعتفاء شان کرنا ہے اب حدیث ہمارے یہاں بھی معمول ہبنی جیسے دوسروں کے یہاں ہے اور ہمارے مسلک میں مزید
فضیلت میہ ہوگہ ہم ان کی طرح قطعی کوئٹ پر موقوف نہیں رکھتے ہیں اور تبطعی الوجود کو متر ووالوجود کے برابر کرتے ہیں بلکہ ہراکی کا عمل اس
کے مرتبہ کے موافق رکھتے ہیں ہرایک کا حق پورا و ہے ہیں اور ہر چیز کو اپنے میں میں رکھتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے اور شافعیہ کے نظریات
میں فرق کی وجوہ حسب ذیل ہیں۔

## حنفيه وشافعيه كے نظريات ميں فرق

(۱) ان کی نظرای امر پر ہے کہ تھم جب قطعی ہے تو طریق کی فلنیت اس پراٹر انداز نہ ہوگی لینٹی خبر واحدا گر چنگنی ہے مگر وہ صرف ایک ذرابیہ ہے تھم قطعی کے ہم تک چینچنے کا۔لہٰذا وہ تھم ہیں اثر نہ کرے گا۔ حنفیہ کی نظراس امر برہے کہ خبرواحد جب علم تھ قطعی کا ذریعہ ہے اور بیذر ابعدلاز می طور پڑننی ہوتو اس کی خلایت تھم پرضروراٹر انداز ہوگی ۔ تھم کو بغیراس لحاظ کے ماننا سے شہوگا ،اور طریق کی ظنیت لامحالے تھم ندکور کو بھی ظنی بنادے گی۔

(۲) شافعیہ تجرید کی طرف چلے سے اور صرف تھم پر نظر رکی ، حنفیہ نے تھم اور طریق دونوں کو کھوظ رکھا ،اس لئے انھوں نے مجموعہ پر ظلیت کا تھم لگایا کہ نتیجہ تالع اخس ار ذل کے ہوتا ہے۔

(۳) شافعیہ نے قرآن مجید کومتن کا اور حدیث کوشرت کا درجہ دیا، پھرمجموعہ سے مراد حاصل کی،ہم نے قرآن مجید کواول ورجہ میں لیا،اور ثانوی درجہ میں کمل بالحدیث کوضروری سمجھا،لہٰ ذاہرا کیکوا ہے اپنے مرتبہ میں رکھا۔

(٣) حنفیہ کے نز دیک اصل سیل ومسلک قرآن مجید برعمل ہے، گر جب کوئی حدیث ایساتھ بنلاتی ہے جس سے قرآن مجید ساکت ہے تواس پر بھی عمل کرنے کی صورت نکال کرمعمول ہے بناتے ہیں گویاان کے پہال قرآن مجید وحدیث کا وہ حال ہے جو ظاہر روایات کا تواور کے ساتھ ہے۔ والنّداعلم بالصواب۔

# بَابُلَا يُقْبَلَ صَلوَةً بِغَيْرٍ طُهُوْرٍ

(نماز بغیریا کی کے قبول نہیں ہوتی )

(١٣٥) حَدُّنَا اِسْحَقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ الْحَنُظَلَى قَالَ آنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ آنَا مَعُمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهِ آنَهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَن اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَواةً مَنْ آخَدَتُ حَتَى يَتَوَضَّاءَ قَالَ رَجُلَّمِنْ حَضُو مَوْ يَتَ مَالَ وَمُلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلواةً مَنْ آخَدَتُ حَتَى يَتَوَضَّاءَ قَالَ رَجُلَّمِنْ حَضُو مَوْ يَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلواةً مَنْ آخَدَتُ حَتَى يَتَوَضَّاءَ قَالَ رَجُلُمِنْ حَضُو مَوْ يَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلواةً مَنْ آخَدَتُ حَتَى يَتَوَضَّاءَ قَالَ وَجُلُمِنْ حَضُو مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلواةً مَنْ آخَدَتُ حَتَى يَتَوَضَّاءَ قَالَ وَمُلَومًا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلواةً مَنْ آخَدَتُ حَتَى يَتَوَضَّاءَ قَالَ وَمُولَا عَلَاهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عُلَالُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عُلُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ لَنُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لُهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

تر جمد: حضرت الو ہریرہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ کے فرہایا: جو شخص بے وضو ہو، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کرلے ، حضر صوت کے ایک شخص نے ہو چھا اے ابو ہریرہ سے وضو ہونا کیا ہے؟ انھوں نے کہاری کا خارج ہونا بلا آواز کے ہا آواز اے سے تشریح کی مخرت شاہ صاحب نے فرہایا: بعض لوگوں نے قبول کے دومعن کے ہیں، ایک مشہور ومعروف معنی اور دومرے وہ جوصحت کے مشراوف ہیں، گرمیر بے زد یک وہ رد کی ضد ہے لینی بغیر یا گی کے نماز مردود ہوگی ، کیونکہ طہارت کی شرط صحت صلوۃ ہوئے پر اجماع ہو چکا ہے، البتہ نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت کے بارے بیل کی کماز مردود ہوگی ہے، بجدہ تلاوت میں وضوشرط نہ ہوئے کی تسبت امام بخاری دعمی کی طرف ہوئی ہے، اور باب بجودالقرآن میں امام بخاری فیج ہو گیا ہے کہ اس سے بینبستہ قوی ہوجاتی ہے، اس بخاری دعمی کی طرف عدم شرط طہارت مشوب کی بودی بحث اپنے موقع پر آئے گی، ان شاء اللہ تعالی ، اس طرح نماز جنازہ کے بارے میں بعض کی طرف عدم شرط طہارت مشوب کی بودی بودی کے مثایدان سے اس کا نماز ہونا مخفی رہار کو عجدہ نہ ہوئے کی دجہ ہے۔

غرض جمہور امت کے نزویک ہر نماز اور بجد ہ تلاوت کے لئے طہارت شرط ہے اور امام مالک کی طرف جومنسوب ہے کہ وہ بغیر طہارت کے نماز کو جائز کہتے ہیں، وہ باطل محض ہے اور شاید ایک نسبت ان کی طرف کرنے والوں کو حدث اور خبث ہیں اشتباہ ہوا ہے، کیونکہ نجاست سے پاکی ہیں بعض مالکیہ نے تسابل افتیار کیا ہے، حدث سے پاک ہونے کی شرط پروہ سب بھی متنق ہیں۔

ا مالكيد كازاله نجاست كيار عين ووقول جي الك يدكرواجب وشرط محت نماز بدومراييب كرسنت ب جروجوب (بقيرهاشيرا كلي سنى بر)

حضرت شاه صاحب نے فر مایا: مالحدث؟ کے جواب میں حضرت ابو ہر برہ نے جو صرف رق کا خارج ہونا بتایا، حالا نکدا سباب حدث بہت ہیں ہی کے کہ سوال مجد کے اندر ہوا تھا، اور مجد میں ان ونوں صورتوں کے سوابہت کم اور صورت واقع ہوتی ہے، پھر کوئی بیرنہ بہت کے کہ مجد میں رق کا خارج ہونا جا تزہے، فقہاء نے اس کو کر وتح کی لکھا ہے، البتہ مختلف خرورت و مجبوری کے سبب اس مے مشتی ہے۔ واللہ الله محمد میں رق کا خارج ہونا جا کہ فیصل الله صفو یو والعلق الله محمد کے لوئی میں آٹار الله صفو یو .

(وضوى فضيلت اوربيكروز قيامت وضوى وجهد چرے اور باتھ ياكل سفيدروش اور چيكتے ہوئے مول كے)

(١٣١) حَدُّفُنَا يَحْيَى بُنُ بُكِيُوفَالَ فَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ آبِي هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْعِرُ قَالَ رَقِيلًا عَنْ اللهِ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْعِرُ قَالَ رَقِيلًا مِعَ أَبِي هُولُولًا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَ رَقِيلًا مَعْ أَبِي هُولُولًا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَ

تشری : قیامت کے دن امت جمہ بیا کے وہ من بندوں کونو رانی چیرے اور روش سفید جیکتے ہوئے ہاتھ یاؤں والے کہہ کر بلایا جائے گا، یا ان کا نام ہی خوجلین رکھ کر یکا را جائے گا، سفید ٹکا را ہو، ابتداً کا نام ہی خوجلین رکھ کر یکا را جائے گا، صفید ٹکا را ہو، ابتداً خود کا استعال گھوڑے کے ماتھے کے سفید ٹکا رہ ہوتا تھا، پھر چیرہ کی خویصورتی جمال اور نیک شہرت کے لئے بھی ہونے لگا، یہاں مراووہ تورہ جوامت جمہ بیسے چیروں پر قیامت کے دن سب امتوں سے الگ اور ممتاز طریقہ پر ہوگا، کہ وہ الگ ہے پہچان لئے جائیں مراووہ تورہ بی خوامت جمہ بیسے چیروں پر قیامت کے دن سب امتوں سے الگ اور ممتاز طریقہ پر ہوگا، کہ وہ الگ ہے پہچان لئے جائیں گے وہ بی بیسے کے جواب کی سفیدی کے تھے، اور چونکہ مسلمان مردوں ،عورتوں کے بھی وضوکی برکت سے ہاتھ پاؤں قیامت کے دن روش ہونے آئی لئے وہ بھی مجل کہلائے جائیں گے۔

حافظ بینی نے لکھا کہ 'اس نام سے ان کوحساب کے میدان میں بلالیا جائے گا یا میزان حشر کی طرف، یا دوسرے مقامات کی طرف مسب احتمال ممکن میں 'مبلے بتلایا جا چکا ہے کہ گناہ گارمومنوں کے اعضاء دفعو پرجہنم کی آگ اثر بھی نہ کرے گی ، دہاں بھی وہ جسلنے ہے محفوظ اور جیکتے دکتے رہیں گے۔

ید دخو کے اثرات وانوار ہیں تو نماز،روزہ، جج ،زکوۃ، وغیرہ عبادتوں کے کیا پچھے ہوں کے ظاہر ہے،اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو وہاں کی عزت اور سرخرو کی سے توازے، آجین۔

<sup>(</sup>بقیدهاشیر سنی گذشته ) یا سنت کی شرط مجمی جب بے کہ نجاست یا دجواوراس کے ازالہ پر قدرت بھی جو، ورند دونوں تول پر نماز ورست ہو جائے گی ،اور باد آئے یا قدرت ازلہ پرظہر وعسر کی نماز کا تو سورج پرزردگ آئے تک ،نمازعشا و کاطلوع فجر تک ،اور نمازش کاطلوع نشس تک اعادہ مستحب ہے ،البتہ جہالت سے یا جان بوجھ کرنجاست کے ساتھ نماز پڑھے گا تو پہلے قول پر نماز باطل ہوگی ،اوراعادہ ضروری ہوگا ، جب بھی کرے ، دوسرے قول پر نمازش جو جائے گی ،اوراعادہ مستحب ہو گا ، جب بھی کرے۔ (کتاب الفقہ علی الحذ انہب الاربوص ۱۸ جا)

#### بحث ونظر

یماں بیاشکال چیش آیا ہے کہ نماز وضو کا ثبوت تو مہلی امتوں میں ہمی ہے ، پھر یہ فراد تجیل کی نضیلت وامتیاز صرف امت محمد میری کو کیوں حاصل ہوگا؟ نسائی شریف میں ہے کہ کہ بنی اسرائیل پر دونمازیں فرض تھیں اور صحیح بخاری میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ نہ کور ہے کہ'' جب یا دشاہ نے ان کے ساتھ براارادہ کیا تو وہ کھڑی ہو گئیں اور وضو کر کے نماز پڑھے گئیں' تو اس سے معلوم ہوا کہ وضو تو اس است کے خواص میں سے ان نہیں ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے قرمایا: کہ جواب میہ ہوسکتا ہے کہ ان پر دونمازیں تھیں، دووضو تھے، ہم پر پانچ نمازیں اور پانچ وضوہ ہوئے ، اس لئے ہمارے وضوزیادہ ہوئے، جن کی وجہ سے بیغرہ تجیل کا فضل واخیاز حاصل ہوا اور شایدای کشرت اختیاز کے سبب امت محد میہ کی صفات میں وضواطراف کا ذکر ہوتارہا ہے، چنا نچہ صلیۃ الاولیاء ابی تھیم میں اس کا ذکر موجود ہے، اور تو رات میں بھی اس طرح ہے، 'اسے رب! میں الواح میں ایک امت کے حالات وصفات دیکھ رہا ہوں کہ وہ تیری حمد وثنا کرے گی۔ اور وضوکر ہے گی، اس کو میری امت بنادے، اور داری میں کعب سے منقول ہے' 'ہم نے (اپنی کتابوں میں) تکھادیکھ خدا کے رمول ہوں گے، جونہ بدخلق ہوں گے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے، بلکہ خفو و درگزر کے خوگر ہوں گے، ان کے امتی خدا کی بگر منہ جمد کرنے میں شور وشغب کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے، بلکہ خفو و درگزر کے خوگر ہوں گے، ان کے امتی خدا کی بگر منہ جمد کرنے والے اور اس کی عظمت و بڑائی ظاہر کرنے والے ہوں گے، تہم با ندھیں گے، وضواطراف کریں گے ان کے موذنوں کی صدا تمیں فضائے مشابہ ہوں گی، اس تی خیم کی والا دت یا سعادت کہ معظمہ میں، جمرت مدینہ طیب کو، اور حکومت شام تک ہوگی۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: کہان تقریحات سے بیل ہے مجھا کہ اس امت کے ایسے خواص واقیازات ہیں جو پہلی امتوں کے نہ سے اوراس لئے ہماراوضو بھی وصف مشہور ہن گیا، بھر میراہ بھی خیال ہے کہ پہلی امتوں کوصرف احداث کے وقت وضوکا تھم تھا، اوراس امت کوسب نمازوں کے وقت بھی مشروع ہوا ہے، اور میر بے نزد یک آیت اذا قسمت المسی المصلاۃ کا بھی بہی مطلب ہے۔ یعنی مطالبہ ہر نماز کے وقت وضوکا ہے اگر چہ وجو ب کے در ہے کا نہ ہو کہ وہ صرف احداث کے وقت ہوں کے فت وانست محدثون "کی تقدیر کو لیندنیس کے وقت وضوکا ہے اگر چہ وجو ب کے در ہے کا نہ ہو کہ وہ صرف احداث کے وقت ہے، ای لئے بیل "و انتہ محدثون" کی تقدیر کو لیندنیس کرتا، کیونکہ اس سے رضاء شارع پوشیدہ ہو جاتی ہے، ابوواؤوشریف میں ہے کہ صفور علیقے ہر نماز کے لئے وضوکا حکم فرماتے تھے، خواہ نماز پڑھنے والا طاہر ہو یا غیر طاہر، اور حصرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے اندر توت وطاقت دیکھتے تھے تو ہر نماز کے لئے وضوفر ماتے تھے، چنانچہ ہمارے نتھاء نے بھی اس کوستی قراریا ہے۔

غرض مید کہ کثرت وضو کے سبب غرہ و تجیل اس امت مجمہ سے خواص میں ہے ہو گیا ،اور اس سے بیامت دوسری امتوں سے میدان حشر میں ممتاز ہوگی ،البتہ جولوگ و نیا میں نماز وضو کی تعت سے محروم ہوں گے ،وہ اس نعنیات وا تنیاز سے بھی محروم رہیں گے ،اور شایدوہ حوض کوٹر کی نعمتوں سے بھی محروم رہیں گے۔

احكام شرعيه كي حكمتين

حفرت شاہ صاحب نے فر مایا: کہ مندرجہ بالاتشریحات سے وضو کی حکمت واضح ہوتی ہے،اورعلماء نے وضو کے ہر ہررکن کی بھی

حکمتیں نکھیں ہیں بمثلاً من راس کی بیرکہ اس کی برکت سے قیامت کے ہولناک مناظر ومصائب کا اس پر پچھاڑ نہ ہوگا ،اوراس کا دہاغ پر سکون رہے گا ، دوسرے لوگوں کے سرچکرائیں گے ، دہاغ متوحش ہوں گے اورسر کر دہ پریشان ہوں گے ، پھر فرہایا کہ علماء نے حکمتوں کے بیان کے لئے مستقل تصانیف ہمی کی ہیں ، جیسے شیخ عزالدین شافعی کی ' القاعد الکبریٰ' 'اور حضرت شاہ دلی اللّٰہ کی' جمۃ اللّٰہ البالغ' وغیرہ۔

## اطاله غره كي صورتني

صدیث الباب کے آخریں یہ بھی ہے کہ ''جو چاہا ہے خوہ کو بڑھائے'' حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: غرہ بڑھانے کی صورت ما تورہ بجرحضرت علی کے ممارے سما منے بیس ہے کہ وہ وضوے قارغ ہوکر بچھ پانی لے کراچی پیشانی پرڈالتے تھے۔ جوڈ ھلک کر واثر میں اسکال ہوا ہے کیونکہ یہ بظاہرا مرمشروع پرزیادتی ہے جوممنوع ہے اس لیے سی نے کہا کہ واڑھی اور سیدنتک آجا تا تھا۔ محدثین کواس کی شرح میں اشکال ہوا ہے کیونکہ یہ بظاہرا مرمشروع پرزیادتی ہے جوممنوع ہے اس لیے سی نے کہا کہ صورتیں فقہا ، کہ ایسا تیم بدے لیے کیا کی صورتیں فقہا ، کہ ایسا تیم بدے لیے کیا کہ میں ہیں۔

مقام اختباط: اطاله غوه و تحجیل کی ترغیب چونکه حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے یا تواس کامحمل اسباغ کوقر اردیا جائے یعنی وضو میں ہرعضوکو پور کی اختیاط سے پورا پورا دھونا۔ تا کہ شریعت کی مقررہ حدود سے تجاوز کی صورت ندہو۔ یا ندکورہ بالاصور تیں وولوگ اختیار کریں جوفرض وغیر فرض کے مراتب کی رعابت عقیدہ وعملا کر سکیں اور غالبائی لیے حضرت ابو ہریرہ عام لوگوں کے سامنے ایمانہیں کرتے تھے۔ پس اس کی نوعیت مستحب خواص ہی کی ہے اور خواص بھی عوام کے سامنے نہ کریں تا کہ وہ غلطی میں نہ پڑیں۔ پر تحقیق حضرت مخدوم دمحتر م مولانا محمد بدر عالم صاحب نم فیضہم نے حضرت شاہ صاحب کے حوالہ سے فیض الباری کے جاشیہ میں لفل فر مائی ہے۔ (ص ۲۳۹ ج)

#### تحجيل كاتكرهديث مين

حافظ بینی نے اس موقع پراس آخری جملہ کے مدارج اور قول انی ہر برج ہونے پر زور دیا ہے۔ اور لکھاہے کہ بیر حدیث دس محابہ سے مروی ہے اور کسی کی روایت میں بھی بیر جملہ نہیں ہے وغیرہ

# بَابٌ لَا يَتُوَضًّا مِنَ الشَّكِّ حَتَّى ليستَيُقِنَ

( جب تک یقین ند ہو محض شک کی وجہ ہے دوسراوضونہ کرے )

حَدَّثْنا عَلِيٌّ قَالَ ثَنَا سُفُينُ قَالَ ثَنَا الزُّهُرِيُّ عَنْ سِعِيْدِ بْنِ الْمُمَنِيْبِ وَعَنْ عَبَّادِ بِنَ تَمِيْمِ اللَّي رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الرَّجُلَ الَّذِي يُخَيَّلُ الَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ شَيْءَ فِي الصَّلُوةِ فَقَالِ لَا يَنْفَتِلُ اَوْلَا يَنْصَرِفَ خَتَى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجَدُ رِيْحاً

قوله هتی یسمع صوتا ای ہے کنابیودث کے بینی ہونے کی صرف ہے جس کی طرف امام بخاری نے ترجمہ میں اشارہ کیا ہے

## بَابُ التَّخْفِيُفِ فِي الْوُضُّوِّءِ

(مخضراور ملکے وضو کے بیان میں )

حَلَّكَ مَا عَلَى بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ ثَنَا سُفَيْنُ عَنْ عَمْرِو قَالَ آخُبَرَ بِى كُرَيْبٌ عَنْ إَبُنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّى نَفَحَ ثُمَ قَامَ فَصلَى ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفَيْنُ مَرُةٍ بَعْدَ مَلَّةٍ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّى نَفَحَ ثُمَ قَامَ فَصلَى ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفَيْنُ مَرُةٍ بَعْدَ مَا يَعُ عَنْ عَمْرِوَعَنُ كُرَيُبٌ عَنْ إِبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِثُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَة لَيْلَةَ فَقَامَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّا مِنْ شَنِ مُعَلِّقٍ وُطُوءً حَفِيْفًا يُحَقِّفُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّا مِنْ شَنِ مُعَلِّقٍ وُطُوءً حَفِيْفًا يُحَقِّفُهُ اللهُ عَمْرٌ ووَقَامَ يُصلِّى فَتَقِ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّا مِنْ شَنِ مُعَلِّقٍ وُطُوءً حَفِيْفًا يُحَقِّفُهُ عَمْرٌ ووَقَامَ يُصلِّى فَتَقِ صُلَّى اللهُ عَمْرًا مِمَّالِهِ فَحَوْلَتِي عَنْ يُسَادِهِ وَرُبْهَا قَالَ سُفَينَ عَنْ شِمَالِهِ فَحَوْلَتِي عَنْ يُسَادِهِ وَرَبْهَا قَالَ سُفَينَ عَنْ شِمَالِهِ فَحَوْلَتِي عَنْ يُسِمِي عَنْ يُعِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَاضًاءَ اللهُ ثُمَّ اصَلَّى عَنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ يُسَادِهِ وَرُبْهَا قَالَ السُعَلُوةِ فَقَامَ مَعَهُ فَحَى يَصَعَى عَنْ يُعِينِهِ ثُمْ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّاءَ قُلْنَا لِعَمْرِ و إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَامَ عَيْدُ وَلَا يَنامُ فَلِكُ وَاللهُ عَمُر سُعِعْتُ عُبِيْدَ بُن عُمْرُ مُعُولُ وُقَالَ الْعَمْونَ إِنَّ اللّهِ عَرْاءَ آنِي أَوْلَ اللهِ عَمْر سُعِعْتُ عُبِيدَةً مِ عَمْدُ عَمْر مُعْمَالُوهِ فَلَا لَعَمْر سُوعُتُ عُبِيدَةً وَلَا عَمُولُ وَقَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى الْمَنَامَ آنِي اللهُ اللهُ عَمْر سُوعُتُ عُبِيدَ بُن عُمْرُ مُعُولُ وَقَالَا الْعَمْ وَوَى اللهُ اللهُ عَمْر سُوعُتُ عُبِيدَ مُن عُمْر مُعَلَى وَلِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَنَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

تر جمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بی کریم علیقہ سوئے تی کے خوانے لینے لگے۔ پھر آپ علیقہ نے نماز پڑھی اور بھی راوی نے یوں کہا کہ آپ علیقہ لیٹ گئے پھر خوانے لینے لگے پھر کھڑے ہوئے اس کے بعد نماز پڑھی پھر سفیان نے ہم سے دوسری مرتبہ صدیث بیان تشریک: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری وضو کے اندر پانی کے استعمال کو منضبط کرنا جا ہتے تھے۔ جس کی ایک صورت پانی کے اعتمال کو منضبط کرنا جا ہتے تھے۔ جس کی ایک صورت پانی کے کم و پیش استعمال کی ہے دوسری صورت بائتہار تعداد کے ہے دونوں ہی کے لحاظ سے انضباط مدنظر ہے۔ پھر فرمایا کہ نام حتی نفخ سے مراد نما زنگل کے اندر سونا اور بعد فراغت سنت فجر سے قبل بھی ہوسکتا ہے اور یہی ظاہر ہے۔

ت و صناء من مثن معلق پرفر مایا بعض محدثین نے کہا ہے کہ حضورا کرم علیہ نے اس وقت ابتداء وضویس پہنچوں تک ہاتھ نہیں وھوئے لیکن میام بھی بچھ میں نہیں آیا کہ یہ بات کہاں ہےا خذ کی ہے۔

" یخففہ عمرو ویقللہ" عمروبن دینار حضور علی کے دضوکو خفیف اور کلیل بتاتے ہیں۔ اس پر قربایا کہ تخفیف کی شکل پانی کم بہانے میں ہے اور تقلیل تعداد اور اوضوفر ما بیا ایک مرتبہ فراغ حاجت کے بعدادادہ نوم کے دفت جس میں صرف چمرہ مبارک اور ہاتھوں کو دھویا۔ دوسری مرتبہ جب نماز شب کے لیے ایشے اور شاید تخفیف و تقلیل کا تعدادادہ نوم کے دفت جس میں صرف چمرہ مبارک اور ہاتھوں کو دھویا۔ دوسری مرتبہ جب نماز شب کے لیے ایشے اور شاید تخفیف و تقلیل کا تعلق پہلے وضوے ہے۔ پھر فرمایا کہ یہاں ایک اور صورت بھی وضوء میں منداور ہاتھ دھونے کی نگل آئی اور سے صورت قرآن مجید ہی کے طرز بیان سے نگلی کہ اس میں مرو چیر کو وضوی ایک ساتھ دکھا ہے لیس جب وضونوم میں ان دونوں میں سے ایک بھی ساقط ہوگیا تو دوسرا بھی ساقط جوگیا تو اس کے ساتھ دونوں کی معیت و مصاحب اتھی طرح منتشف ہوگئی۔ اور معلوم جواکہ ان دونوں کا تھم الگ ہے اور ان دوکا اور جب جرہ دھویا جائے گا تو اس کے ساتھ دونوں ہاتھ بھی دھوئے جائیں گے۔۔۔اور جب سرکا د ظیفہ متروک ہوگا۔ قیا وَاں کا بھی ہوگا۔

## حضرت شاه صاحب كي محقيق

آپ نے فرمایا ک جو چیز قرآن مجید کے عنوان میں ہوتی ہے وہ کی ندکی درجے میں معمول بے ضرور ہوتی ہے۔ صرف نظری وعلمی ہوکر میں میں دوجاتی ۔ جیسے 'ولا فی المعشر ق و المعفوب فاینما تولو افتم وجه الله "میں اگر چدعام عنوان اختیار کیا گیا ہے مگر مراد ہر طرف متوجد کے مسلم شریف' باب صلوة النبی صلی الله علیه وسلم و دعانه باللیل

طور برجوا تعا...

ہونائیں ہے۔ اس کے باوجود بیعنوان عام بھی مختم علمی ونظری ٹیس ہے بلکنظل نماز میں اس پگل درست ہے اکا طرح "اقسم المصلو قلا کوی"

کے ظاہر سے تو میمی معلوم ہوتا ہے۔ کہ نماز کا انحصار ذکر پر ہوا مگر وہ تمام حالات میں معمول بنہیں ہے۔ البتہ عنوان فہ کور کی وجہ سے محض عقلی اور غیر مملی نظریہ پر بھی نہیں ہے جانبی صلوۃ خوف میں اس پگل کی صورت موجود ہا مام زہری سے منقول ہے کہ جب میدان جنگ میں ایسے غیر مملی نظریہ پر بھی نہیں ہے کہ جب میدان جنگ میں ایسے حالات ہوں کہ نماز خوف بھی اس وقت صرف تجمیری کافی ہے اس طرح فقہ میں سئلہ ہے کہ حاکمت عورت نماز کے وقت وضو حالات ہوں کہ نماز خوف بھی نہ پڑھی جا سکے تو اس وقت صرف تجمیری کافی ہے اس طرح فقہ میں سئلہ ہے کہ حاکمت عورت نماز کے وقت وضو کرے۔ اوراتی دیر بیٹے کر ذکر الٰہی میں مشغول ہو۔ یہ سب صورتی عنوان قرآنی پڑمل کی ہیں۔

حاصل کلام پرلکلا کہ عنوان قرآنی کسی صورت ہے معمول بہضرور ہوتا ہے۔ مسئلہ زیر بحث میں بھی حق تعالی نے وجہ دیدین کوایک طرف ایک ساتھ ذکر قرمایا اور راس ورجنین کو دوسری طرف حالانکہ یاؤل کے لیے تھم دھونے کا ہے قو ضروری ہے کہ ان دونوں کے لیے مخصوص تھم ہو۔اوران دونوں ایک ساتھ خارج ہو مخصوص تھم ہو۔اوران دونوں ایک ساتھ خارج ہو مخصوص تھم ہو۔اوران دونوں ایک ساتھ خارج ہو گئے ہاتی حضرت ابن عمرے جووضو بحالت جنابت کے ہارے میں منقول ہے کہ اس میں کا اثر خلام رجانی مسلم تو نہیں جب میں ہے میرے زویک مسلم تو نہیں جب تک کہ نبی کریم علی تھے ہے ہا مرثابت نہ ہوجائے۔ کہ آپ میں اعتماء کو جمع کیا ہے اور صرف چو تھے کو ترک فرمایا ہے البندار دایت نہ کورکو وضو کا لی برجمول کریں گا وراختھا ردوای سمجھیں گے۔

'' محولتی عن شالہ'' پر فر مایا کداس کی صورت مسلم شریف (کتاب العسلوٰۃ ص ۱۳۲۱) کی حدیث متعین ہوجاتی ہے کہ حضورا کرم علاقے نے اپنی پشت مبادک کے پیچھے سے اپنا داہنا ہاتھ بڑھا کر میرا ہاتھ پڑڑا اور اپنے وائیس جانب جھ کو کر لیا۔ اس سے بیہ معلوم ہوا کہ نماز کے دوران کوئی کراہت والی بات آجائے اس کونماز کے ندر ہی دفع کر دینا جا ہے۔

شم اصطبع پرفر مایا که حضورا کرم علی کاید لینا بعد نماز تنجر بھی ہوسکتا ہے اور بعد نماز سنت فجر بھی لیکن اس کو درجہ سنیت حاصل نہیں ہے۔ البتہ آ پ علی کے اتباع کی نیت ہے کوئی کرے گائے ماجور ہوگا ان شا واللہ

علامہ ابن حزم کا تفرو: فرمایا کہ ابن حزم نے اس لیٹنے کونماز فجر کی صحت کے لیے شرط کے درجہ میں قرار دیا ہے۔ حالانکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے ان کا بھی حال ہے کہ جس جانب کو لیتے ہیں اس میں بڑی شدت اختیار کرتے ہیں۔

تنام عینه و لا بنام فلبه فرمایاس کاتعلق کیفیات ہے جیسے کشف ہوتا ہے فرق ہے ہے کہ بیضور علی کی کوم کا حال ہے اور کشف بیداری پر ہوتا ہے۔ اور کشف والا بیداری میں وہ چیزیں و کھے لیتا ہے جودوسر نے بیس و کھتے۔ لیکن لیلۃ النعریس میں آپ پر خیند کا القاء تکویی

داؤدي كااعتراض اوراس كاجواب

صافظ ابن تجرنے لکھا کہ داووی نے اعتراض کیا ہے کہ یہاں عبید بن عمیر کا قول ذکر کرنے کا موقع نبیس تھا کیونکہ ترجمۃ الباب میں تو مرف تخفیف وضو کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کو ترجمہ ہے ذا کہ کوئی حدیث کا نکزا وغیر ونبیس لانا چاہے تھا۔ گریہ اعتراض اس مرف تخفیف وضو کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری نے کہ اس شرط کا التزام کیا ہے اور اگر یہ بچھ کراعتراض کیا گیا کہ قول فذکور کا سرے ہے کوئی تعلق ہی حدیث الباب سے نہیں ہے تو یہ بچی قلط ہے کیونکہ تی الجملة تعلق ضروری ہے۔ واللہ اعلم

حافظ مینی نے داودی کے اعتراض کا جواب دیا اور مزید وضاحت بیفر مائی کدامام بخاری کا مقصد اس بات پرمتنب ( فتح الباری

(عروالقارى ١٨٢/١٥١)

• كاج ا ﴾ كرنا ہے كەحضور عليك كى فدكور وحديث الباب نوم نوم عين بنوم قلب نيس ب-

#### بَابُ اِسُبَاغِ الْوُصُوءِ وَقَدُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اِسُبَاغِ الْوُصُوّءِ الْالْقَاءِ عُمَرَ اِسُبَاغِ الْوُصُوّءِ الْالْقَاءِ

( بوری طرح وضوکر تا حضرت ابن عمرنے فرمایا کروضو کا بورا کرنا صفائی و پا کیزگی ہے۔)

(١٣٩) حَدَلُنَا عَهُدُاللهِ الهُنُ مُسَلَمة عَنْ مَّالِكِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مُّوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ أَسُامَة بْنِ زَيْدِ اللهِ سَمِعَهُ يُقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ مِنْ عَرَفَة حَتَى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَسَامَة بْنِ زَيْدِ اللهِ سَمِعَهُ يُقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ مِنْ عَرَفَة حَتَى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ الْوَصُوءَ فَقُلْتُ الطّالُوةَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ الطّالُوةُ اَمَامَكَ فَسَالَ ثُمَّ مَوْضًا وَلَمْ يُصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطّالُوةُ اَمَامَكَ فَرَكَ فَتُوطًا فَاسْبَعْ الْوُصُوءَ ثُمَّ أَقِيْمَتِ الطَّلُوةُ فَصَلّى اللهُ عَلَى الشّعَلُوةُ فَصَلّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

ترجمہ: حضرت اسامہ ابن زید کہتے تھے کہ رسول اللہ علیہ عرف ہے جا کھائی میں پہنچ تو اتر کے آپ نے پہلے پیشاب کیا پھر وضوی اور خواب چھی طرح وضوئیں کیا تب میں نے کہایا رسول اللہ علیہ فی نماز کا وقت آگیا ہے آپ علیہ فی نے فر مایا کہ نماز تہمارے آگے ہے۔ یعنی عزولفہ چل کر بڑھیں گے۔ تو جب مزولفہ پہنچ تو آپ علیہ فی نے خوب اچھی طرح وضو کیا پھر جماعت کھڑی گئی آپ علیہ نے مغرب کی نماز بڑھی پڑھی پھر برخض نے اپنے اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز بیس پڑھی۔ درمیان کوئی نماز بیس پڑھی۔ درمیان کوئی نماز بیس پڑھی۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فر مایا اسباغ لینی وضو کا کمال تین صورتوں ہے ہوسکتا ہے اعضاء وضویر پانی اچھی طرح بہا کر بشرطیکہ اسراف (پانی ہے جاصرف) نہ ہو۔ تین بار دھوکر نے وقع کی صورت میں کہ مثلا کہنوں یا نخنوں سے او پر تک دھویا جائے جو حسب تفصیل سابق خواص کامعمول بن سکتا ہے۔

شم تو صاء و لم یسبع انو صوء فر بایاس ہم ادناتھ وضو ہیا اعتباء وضوکو سرف ایک پاردھونے کی صورت مراد ہے پھر یہ بحث چنر جاتی ہے کہ فتہاء نے تو ایک وضو کے بعد دوسرے وضوکو کر دہ کہا ہے جبکہ پہلے وضو کے بعد کوئی عبادت نہ کی ہو۔ یا جبل نہ بدلی ہو۔ تو یہاں بھی اگر چہ حضورا کرم علیقہ نے کوئی عبات تو پہلے وضو کے بعد نہیں کی گر جبل بدل کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ پہلے آپ عبال بھی اگر چہ حضورا کرم علیقہ نے کوئی عبات تو پہلے وضو کے وقت زیادہ پانی پا کر کامل طہارت حاصل فر مائی جس طرح ہم بھی بعض علیقہ نے پانی کی کی کے سبب اسباغ نہیں کیا تھا۔ دوسرے وضو کے وقت زیادہ پانی پا کر کامل طہارت حاصل فر مائی جس طرح ہم بھی بعض اوقات ایسا کرتے ہیں پھراگر زیادہ پانی مل گیا تو دوبارہ اچھی طرح وضو کر لیتے جیں یہال پر جواب اس طرح دیتا کہ پہلے حضور علیقہ نے قدر فرض بھی اوانہیں فرمایا تھا۔ اس لیے دوبارہ وضوفر مایا اس لیے بھی درست نہیں کہ رادی نے کہا'' یا رسول اللہ علیات کے پیلے حضور علیقہ نے قدر فرض بھی اوانہیں فرمایا تھا۔ اس لیے دوبارہ وضوفر مایا اس لیے بھی درست نہیں کر رادی نے کہا'' یا رسول اللہ علیات کے بہلے حضور علیات ہے بڑھ لیج تو آپ علیات نے فرمایا! کرآ گے چھیں گے''۔ معلوم ہوا

کہ وضواتو آپ کا صحت صلوق کے لیے کافی تھا۔ کمرکسی دوسری وجہ ہے نماز کومؤ خرفر مار ہے تھے اور اس سے انکہ دنغیہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ سرداغہ پانچ کراس دن کی مغرب کی نماز موفر کر کے پڑھنا واجب ہے کیونکہ عرفات سے بعد نخروب واپسی ہوتی ہے وہاں آپ علاقے نے نماز نہیں پڑھی کا مرسانے بھی تھی جو نہیں پڑھی اور سرداغہ بھی کرعشاء کیوفت پڑھی اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس دن کا وقت مغرب اپنے معروف و منعارف وقت سے ہٹ گیا۔ اور اس کا اور عشاء کا ایک ہی وقت ہوگیا۔

نیزیهال سے سہ بات بھی معلوم ہوگئ کہ تا خیر مغرب کی چونکہ کوئی وجہ سامنے ہیں آئی۔ اس لیے اس کوتو ہر حالت بیل موثر کریں گے۔
اور تقلہ یم عصر بیس چونکہ وجہ فا ہرتنی اس لیے اس کوشر الفا کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اور جس طرح وار د ہواای پر منحصر رکھا گیا ہے بغیراس خاص
صورت کے اس کو واجب بھی نہ کہا گیا چنا نچہ عرفات بیس نقذیم عصر کے لیے مثلا امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی شرط لا زمی ہوئی۔ ورنہ اس کو اپنے
وقت بیس پڑھے گا۔ اور مز دلفہ بیس تا خیر مغرب کے لیے کوئی قید تیس ہے تنہا پڑھے یا جماعت کے ساتھ۔ ہرصورت بیس موخر کر کے عشاء کے
وقت بڑھنا ضرور کی ہوا۔

بحث وتظر جمع سفر یا جمع نسک

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ عرفہ کے دن تقذیم عصر وتا خیر مغرب کی بظاہر وجہ وقتی عبادت کی ترجیج واہمیت ہے کہ اس روز وواہم عہاد تیں جع ہوگئیں ایک روز اندکی نماز دوسری وقوف اس لیے شریعت نے وقتی عبادت کی رعابت زیادہ کر کے اس کوانجام دینے کا موقع زیادہ و ب دیا۔ اور جو ہمیشہ کی عبادت ہے مار تی تعظیم کے میں تقدیم وتا خیر کر دی تاہم حنفیہ نے اس جمع کو جمع نسک کا مرتبذیس دیا بلک جمع سفر کے طریقہ پر سمجھا ہے فرق صرف اس قدر ہوگا کہ جمع سفر میں ہوات سفر کے لیے جمع صوری ہوتی ہے۔ اور یہاں حقیق ہے دہاں کوئی دوسری عبادت ہی ہے جو عمر میں صرف ایک بارتی فرض ہے۔ اس لیے جمع حقیق کی اجازت دے کر اس عبادت کے لیے زیادہ سمور ایر اور عایت دے دی گئی ہے واللہ اعلم

حنفنيه كى دفت نظر

حضرت نے فرمایا کہ تم مزدلفہ کے مسائل میں ہے ہی ہے کہ اگر کسی نے مغرب کی نماز کو موفر نہ کیا بلکہ عرف میں پڑھ کی اقو دسویں تاریخ ذی الحجہ کی طلوع فجر سے قبل اس کا اعادہ کر لینا جا ہے۔ اس کے بعد اعادہ سے نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ فروع زیادۃ فبردار ہے ہے۔ اور اس کے حضیہ کا فرق مراتب کی رعایہ بخو لی تجی جا سے جس کی وضاحت ہے ہے کہ نص قاطع سے اقو ہر نماز کی اوا نیکی اپنے وقت مخصوصہ متعینہ میں ضرور کی ہونی انکھ لو قائمت علمی المعوصین کتابا عوقو تاجس کی روے عرف میں اوا کی ہوئی اندکورہ بالا نماز مغرب سے ومعتبر تفہری اور اس کا اعادہ ضروری ہوتا ہی نہ جا ہے۔ لیکن فبروا حد کی وجہ ہے کہ حضور علاقے نے عرف میں فراح میں بڑھی ہم نے اس کے وقت میں تا فیر کو واجب قرار دیا۔ جس کی روے وقت معروف میں پڑھنے کی صورت میں اعادہ واجب ہوتا وات میں ہوتا ہوجا تا ہے اس طرح چا ہے پھراگر بعد طلوع فجر بھی تھی اعادہ کو باتی رکھیں تو آ ہے تار اور کا حد پر بھی تی الامکان دونوں کی رعایت ہوگئی۔ دوسر ہے طریقے پر ایوں نمونی کہ سکتے جیں کہ فرخ نمی بھی جو کہ کہ تا اور اس کے بعد چونکہ دونوں نماز وں کو جع کہ کہ سکتے جیں کہ فرخ نمی بھی جو کہ کہ کم ناہ کہ دونوں نماز وی بھی جو کہ کہ دونوں نماز وی کہ جو کہ کہ کہ کہ کہ جسکتے جیں کہ فرخ نمی بھی جو کہ کہ کم ناہ کہ کہ کہ کہ کہ اس کے بعد چونکہ دونوں نماز وں کو جع

کرناممکن ندر ہاکہ وقت عشا ختم ہوگیااس لیےاعادہ غیر مفیداور خبر قطعی پڑمل لازم ہوا ، ورندالی صورت ہوجائے گ کہ باوجود ترک عمل بالظنی کے ترک عمل بالظنی کے ترک عمل بالقاطع بھی ہو۔ جو کسی طرح معقول نہیں اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ائمہ حنفیہ کی نظر شرکی فیصلوں میں بہت ہی دقیق ہے اور اتن ووردی ورعایت مراتب دومروں کے یہال نہیں ہے۔

## د ونو ں نماز وں کے درمیان سنت وغل نہیں

یہ مسائل جمع میں ہے ہے جیسا کہ منا سک ملاجامی میں ہے حضرت نے فر مایا کہ سلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضورا کرم علیا فی مرد فر فقت اللہ منا کے اسابع وضوء فر مایا پھرا قامت صلوق ہوئی، آ ہے علیا نے مخرب بڑھی، پھر ہرا یک نے اپناا ونٹ ٹھکانے ہر باندھا، اس کے بعد نماز عشاء کی اقامت ہوئی اور آ ہے علیا تھا ورد ونوں نماز ول کے درمیان کوئی نفل وسنت نہیں بڑھی بعض روایات میں اس طرح ہے کہ صحابہ کرا میں ہے اونٹ نماز اوا کرنے کے بعد ٹھکانوں پر باندھے۔

ان دونوں شم کی روایات میں تو فیق کی صورت یہ ہے کہ بعض نے اس طرح کیا ہوگا اور بعض نے دومری طرح ۔

اس وقت کا ایک مسئلہ میر بھی ہے کہ مز دلفہ میں دونوں نمازیں ایک ہی اذ ان واقامت سے ادا ہوں البتہ اگر دونوں نمازوں کے درمیان فاصلہ ہوجائے تو دوسری نماز کے لئے اقامت مکر رہو، جیسا کہ اوپر کی روایت مسلم میں ہے۔

شارعین بخاری نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے پہلے باب میں تخفیفی وضوء کی صورت ذکر کی تھی اوراس باب میں اسباغ و کمال وضوء کی ، تا کہ وضوء کا او ڈنی واقل درجیا وراعلی واکمل مرتبہ دونو ں معلوم ہو جا کمیں۔

## حضرت گنگوہی کی رائے عالی

حدیث الباب میں جو وضوء علی الوضوء ندکور ہے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ دونوں وضو کے درمیان میں ذکر اللہ ہوا ہے،
دوسرے یہ کہ اول کامل نہیں تفااوراس لئے دوسرے میں اسباغ فر ماکراداء فرائض کے لئے کامل واکمل طہارت کو پہند فر مایا، لہٰ ذاد وسراوضوء
بعینہ اول جیسا نہ تفا، حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتهم نے حاشیہ لامح الدراری میں تحریر فرمایا، ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ پہلا وضوء راست
میں ہوا تھا اور منزل پر پہنچنے میں کافی وقت گزرگیا اور فقہاء نے اس سے کم وقت میں بھی دوسر سے وضوء کومتحب قرار دیا ہے کیونکہ مراقی الفلاح
میں وضوء کے بعد وضوء مجلس بدل جانے پر بھی مستخب اور نور علی نور کھا ہے۔

(۱۱ مع ۱۸ الح ۱۱)

تبدیل مجلس کے سبب استخباب وضوء کی طرف اشار ہ حضرت شاہ صاحب ؓ کے ارشاد میں بھی آچکا ہے، لیکن بعد زمانہ و مرور وفت کو مستقل سبب قرار دینے کی تصرت کا بھی تک نظر سے نہیں گز ری۔

## بَابُ غُسُلِ الْوَجُهِ بِالْبَيْدَ يُنِ مِنْ غُرُفَةٍ وَاحِدَةٍ

(أيك چلوياني لے كردونوں باتھوں سے مندوهونا)

( \* ١٠ ) حَدِّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ قَالَ آنَا آبُو سَلْمَةَ الْخَزَاعِيّ مَنْطُورُ بَنُ سَلْمَةَ قَالَ آنَا ابْنُ بِلالِ يَعْنِيُ سُلَيْمَانَ عَنُ زَيْدِ ابْنِ آسُلَمَ عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَسَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ انَّهُ تَوَضَّا فَعَسَلَ وَجُهَهُ آخَذَ غُرُقَةً مِنْ مَّاءٍ فَتَسَلَّ بِهَا مَكَذَا آضَافَهَا إلى يَدَهِ الْانْحُرِي فَعَسَلَ بِهَا فَتَسَمَّ مِنْ اللهُ عَرْفَةً مِنْ مَّاءٍ فَعَسَلَ بِهَا يَدَهُ النِّمُنِي ثُمُّ آخَذَ غُرُفَةً مِنْ مَّاءٍ فَعَسَلَ بِهَا يَدَهُ النَّمُنِي فَمُ آخَذَ غُرُفَةً مِنْ مَّاءٍ فَعَسَلَ بِهَا يَدَهُ النَّمُنِي ثُمُّ آخَذَ غُرُفَةً مِنْ مَاءٍ فَعَسَلَ بِهَا يَدَهُ النَّمُنِي مُثَى عَشَى عَشَى عَشَى مَاءً فَعَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسُوى فَمُ اللهُ عَلَى وَجُلِهِ النَّهُ عَلَى وَجُلِهِ النَّهُ عَلَى عَشَى عَشَى عَشَى عَشَى عَشَى عَشَى اللهُ عَلَقَهُ أَخُواى فَعَسَلَ بِهَا يَعَلَى وَجُلِهِ النَّهُ عَلَى وَجُلِهِ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

ترجہ: حضرت این عماس خوات کے ایک جاس خوات کے ایک ایک ایک مرتب ) انہوں نے وضوء کیا تو اپنا چہرہ دھویا (اس طرح کے پہلے ) پانی کی ایک چلو ہے گلی کا اور ناک بیس پانی دیاء پھر پانی کی ایک چلو لی اور اس کواس طرح کیا (لیمنی) دوسرے ہاتھ کو ملایا، پھراس سے اپناواہ ناہا تھے دھویا پھر پانی کی وسری پلولی اور اس سے اپناواہ ناہا تھے دھویا پھر ایک دھویا پھر کا کہ دوسری کا سے کہ بعد سرکا آت کیا پھر پانی کی چلولی کے دوسری کا سے کہ بعد سرکا تھے کہ دوسری کے بعد سرکا آت کیا گہر ہوگائی ہوگائی ہے کہ دھورا کرم میں ہوگئی چہرہ دھویا پھر دوسری چلو سے بایاں پاؤں دھویا اس کے بعد سرکا آت کے دوسری کے بعد سرکا آت کیا گہر ہوگئی ہے جہرہ کیا گہر ہوگئی ہوگئی ہے جہرہ کیا گہر ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے کہ دھورا کرم میں ہوگئی ہے جہرہ سے اس حدیث کی تفسیف کی طرف ہے کہ دھورا کرم میں گئی ہے جہرہ سے اس سے دونوں ہوگئی ہوگئی

غرفی شل انتہ اسم مصدر بمعنی مفعول ہے اردو میں اس کے معنی چلو کے بیں اور غرفہ کے پانی ایک مرتبہ چلو لینے کے بیں۔ فسو مق علی رجہ اللہ مصدر بمعنی پانی سے جیسنے دینے کے بیں اس کے معنی بارش کی پھوار کو بھی کہتے بیں (جمع رشاش آئی ہے) حضرت شاہ دسا حب نے فر مایا کہ یہاں پاؤں دھونے میں اس لفظ کا استعمال اس لئے ہوا کہ مقصد تھوڑ اتھوڑ اپانی ڈال کر پوراعضو دھوتا ہے ایسی صورت

میں عضو پر پانی بہاویتا کا فی نہیں ہوتا کہ بعض اوقات زیادہ پانی بہا کربھی بعض جیے خشک رہ سکتے جیں حالانکہ پورےعضوکو کھمل طورہے دھونا اور ہر جھے کو پانی پہنچا ناضروری وفرض ہے۔واللہ اعلم

# بَابُ التَّسُمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الْوِقَاعِ

ہرحال میں ہم اللہ پڑھنا ہاں تک کے جماع کے وقت بھی

(١٣١) حَدَّلَتَ عَلِي بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بُنُ آبِى الْجَعَدِ عَنْ كُويُبٍ عَنْ إِبُنِ عَبَّاسِ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِى صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ آحَدَ كُمُ إِذَا أَتَى اهله قَالَ بِسُمِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ آحَدَ كُمُ إِذَا أَتَى اهله قَالَ بِسُمِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ آحَدَ كُمُ إِذَا أَتَى اهله قَالَ بِسُمِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ آحَدَ كُمُ الْأَالَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ لَوْ أَنْ آحَدَ كُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَالَ لَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ الل

مرجمہ: حضرت ابن عباس اس مدیث کو نبی کریم علیت تک کا بیجائے تھے کہ آپ علیت نے فرمایا کہ جب تم ہے کوئی اپی بیوی کے پاس جائے تھے کہ آپ علیت نے کہ استمان کے جب الشیطان میں اللہ میں میں اللہ میں ا

تشری : ہرحالت اور ہرکام سے پہلے بسم اللہ کہنا جا ہیے کہ اس سے اس کام میں برکت و خیرحاصل ہوتی ہے اور شیطانی اڑات سے بھی حفاظت ہوتی ہے کیونکہ شیطان ہرونت انسان کو نکلیف پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے۔اورکوئی موقع نقصان پہنچانے کا ضال نہیں ہونے ویتا۔ چنانچہا حادیث ثابت ہے کہ

- (۱) انسان رفع حاجت کے وقت اپناستر کھولتا ہے تو اگر پہلے ہے ریکات نہ کے بسم اللہ انی اعو ذبک من المحبث و المحباثث اللہ تعالی کے نام کی عظمت کاسمارالیتا ہوں اور اس کی پناہ میں آتا ہوں کہ نظر نہ آنے والے خبیث جنوں کے برے اثرات سے محفوظ رہوں اور وہ میرے قوالی کے نام کی عظمت کاسمارالیتا ہوں اور اور اور وہ میرے قریب نہ آسکیں ۔ تو شیطان اس کا محمدان اور اتا ہے کہ بیجنا ہی پوزیش ہو غیرہ کے وَلَد بعض اوقات دوسرے نقصان بھی پہنی جاتے ہیں۔
- (۲) انسان کھانا کھاتا ہے اگر خدا کے نام ہے فیر و برکت حاصل نہیں کی توشیطان اس میں شریک ہوکراس کوخراب و بے برکت بنادیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ اگر شروع میں بسم اللہ بھول جائے توباد آنے پر درمیان میں ہی کہدلے اس ہے بھی شیطانی اثر زائل ہوجاتا ہے اور کھانے کی فیر و برکت لوٹ آتی ہے اور درمیان میں اس طرح کے بسسم اللہ اول ہو آخو ہ خدا کے نام کی برکت اس کھانے کے اول میں بھی جاہتا ہوں اور آخر میں بھی۔
- (٣) جماع كوفت بحى وه قريب بوتا باور بر ب اثرات ذالنا بحس محفوظ رہنے كے ليے يدوعا پرحتى جا ہيں۔ بسم الله السلهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتنا خداكنام سے ساتھ اورا ب الله بميں دونوں كوشيطانى اثرات سے بچا يئے اوراس منج كو بھى جو آ ب عطاء قرمائے والے بيں۔

(س) کھانے کے برتنوں کو بھی خراب کرتا ہے جس کی ووصور تیں ہیں اگر کھانے کی چیز وں کو بسم اللہ کہد کر ڈھا تک کرنہ رکھا جائے تو ان

میں برے اثرات ڈاتا ہے اس لیے تھم ہے کھانے کے برتن کیلے نہ رکھیں جائیں اورا گربہم اللہ کہ کر ڈھانے جائیں تو ان کوشیطان وجن کول بھی تیں سے کہ ہے ہوئے برتن کو فیری طرح صاف کر لینا جا ہے حدیث شریف ہیں ہے کہ ہے ہوئے برتن کوشیطان جا تنا ہے۔ اورا گر صاف کر لینے جائیں تو وہ برتن کوشیطان جا تنا ہے۔ اورا گر صاف کر لیے جائیں تو وہ برتن کھانے والے کے لیے استعفار کرتے ہیں جس کی وجہ بظا ہر بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ برتن خوش ہوتا ہے کہ شیطان کوچا ہے ہے۔ اس کو بچادیا۔ معلوم ہوا کہا کہ تتم کا اوراک واحساس وجما وات کو بھی عطاء ہوا اور بھی وجہ ہے کہ وکن کے مرفے پر ذہین وقت سے اللہ وہ تنے واللہ المم ۔

(۲) صدیث سی میں میں آتا ہے کہ نمازی کے سامنے سترہ نہ ہوتو شیطان اس کی نماز نزوانے کی سمی کرتا ہے اور خلل ڈالیا ہے سترہ چونکہ تھم خداوندی ہے وہ اس کی رحمتوں کونمازی ہے قریب کرویتا ہے اور جہاں خدا کی رحمتیں قریب ہوں شیطانی اثر ات نیس آسکتے۔

(2) شیطان وضو کے اندر وسوے ڈالٹا ہے اور شاید ان ہی کے دفیعہ کے لیے وضو سے پہلے بھم اللہ اور ہر عضو دھونے کے واتت اذ کارمسنون ومتخب ہے

(۸) مدے منجے میں یہ ہی ہے کہ انسان کے سونے کی حالت میں شیطان اس کی ناک پر بیٹھ تا ہے لینی ففلت و برانی کے اثرات ڈالٹا ہے۔
(۹) یہ می مردی ہے کہ نمازی اگر نمازی حالت میں جمائی کے کرہا کہ دیتا ہے لینی اس سم کی حرکت کرتا ہے جونمازا اس مظیم عبادت اللی کے لیے مناسب نہیں او شیطان اس پر بنستا ہے فوٹی سے کہ نماز کو تاقعی کر دہا ہے یا تعجب سے کہ میہ ہاد سبنماز کے آ داب سے عافل ہے دالشہ الم مفرض اس شم کے بہت سے مفاسداور برے اثرات جو شیطان وجن کی وجہ سے انسان کو دینچتے ہیں اوران کی خبر دہی نبوت کے ذریعے دی سے دران سب سے بیچنے کا واحد علاج کسم اللہ کہ کر ہرکام کو شروع کر تا بتلایا گیا ہے کہ خداوند تعالیٰ کے اسم اعظم کی برکت وعظمت سے تھام مفاسد شرور آ فات و برائیوں سے امن فل جا تا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کو اس نسخ کے میا اثر سے مستفید و بہر و در ہونے کی تو فیتی عطاء فرمائے۔

## بحث ونظر نظرمعنوی برا حکام شرعیه کانز تب نہیں

حضرت شاہ صاحب نے تشریخ نہ کور کے بعد فرمایا کہ نظر معنوی کیعنی نہ کورہ بالاجیسی معنراق اور مفاسد کے پیش نظر ہر موقع پر تسمید کا شرعا وجوب ہونا جا ہے تھا۔ تا کہ اس قسم کے شرور ومفاسد سے ضرور بچاجا سے گرشر بعت نوگوں کی سہولت و آسانی پر نظر رکھتی ہے آگر ہر موقع پر بسم اللہ کہنا فرض وواجب ہونا تو نوگوں کواس کے ترک پر گناہ ہوتا۔ اور وہ نگی ہیں پڑجاتے و معاجعل علم بچکم فی اللہ بین مین جوج اس لیے وجوب و خرمت کوانظار معنویہ پر مرتب نہیں کیا گیا بلکہ ان کوامر و نہی شارع پر مخصر کر دیا دیا۔ جہاں وہ ہوں گے وجوب حرمت آئے گی نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے نہیں ہوں اس کے نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے دو افظار معنوی کا نقاضا کیرا ہی ہو۔

تواب فیصلہ شدہ بات میہ ہوئی کہ واجبات و فرائض سب ہی منافع میں شامل ہیں اور محر مات و مکر وہات سب ہی معنرتوں میں شامل ہیں ، مگراس کا عکس نہیں ہے کہ شریعت نے ضرور ہی ہر معنر کو حرام اور ہر نافع کو واجب قرار دے دیا ہو، اس لئے بہت می چیزیں ایسی ہوسکتی ہیں کہ وہ معنر ہوں پھر بھی نہی شارع ان سے متعلق نہ ہو، کیونکہ لوگوں پر شفقت ورحمت ان کی مقتصل ہے کہ اس کو حرام نے تھہرائے ، اس طرح بہت میں منافا حالت جنابت معنوی چیزیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں شریعت نے واجب نہیں تھہرایا ، اگر چہ وہاں صلاحیت امر وجوب کیلیے تھی ، مثلاً حالت جنابت میں سونانہا ہے۔ معنر ہے اور خدا کے فرشتے اس شخص کے جنازے ہیں شرکت نہیں کرتے جوحالت جنابت میں مرجائے۔

اس سے زیادہ بڑا ضرر کیا ہوسکتا ہے، گر پھر بھی شریعت نے فوری غسل کو بغیر وقت نماز کے واجب نہیں قر ار دیا نہ حالت جنابت میں سونے کوحرام تھہرایا، کیونکہ شریعت آسانی دیتی ہےا در دین میں مہولت ہے۔

#### ضرررساني كامطلب

قول الله لم یست و این بیماریوں سے تحفوظ رہیں گے اورا گرید کہا جائے کہ بعض مرتبہ مصرات کا مشاہدہ ہا وجود تسمید کے بی ہوتا ہے تو اس کا جواب ہیں کہ وقت جماع بسم اللہ و وعائے ماثورہ پڑھتے ہے، وہ ان بیماریوں سے تحفوظ رہیں گے اورا گرید کہا جائے کہ بعض مرتبہ مصراتوں کا مشاہدہ ہا وجود تسمید کے بی ہوتا ہے تو ای اور ای تا جواب ہیں ہے کہ خدائے تعالیٰ اور تا تا بل انکار ہے ، گراس کے بھی شرائط وموافع ہیں اگران کی رعایت کی جائے تو یقینا ای طرح وقوع میں آئے گا جیسی شارع علیہ السلام نے جروی ہے اس کے خلاف نہ بوگا، واللہ اعلم

#### ابتداء وضوء میں تشمیہ واجب ہے یامستحب

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ ابتداء وضویس ہم اللہ کہنے کو ائمہ مجتہدین میں ہے کس نے واجب نہیں کہا، البت امام احمدؒ ہے ایک روایت شافہ وجوب کی نقل ہوئی ہے اس سے خیال ہوتا ہے کہ شایدان کے فزویک اس باب میں کوئی روایت قابل عمل ہو، اگر چہوہ اونی مراتب حسن میں ہو، تاہم امام احمد کا امام ترفدی نے ریتو لفقل کیا ہے " لا اعسلہ فسی ہذا الباب حدیثا له اسناد جید " (اس باب میں میرے علم کے اندر کوئی ایسی صدیث نہیں جس کی اسناد جید ہوں)

امام ترندی نے لکھا کہ الحق بن را ہو بیکا قول ہے کہ جو محص عمد اسم اللہ نہ کہے، وہ وضو کا اعادہ کرے اور اگر بھول کریا کسی تاویل کے

سبب ایسا کرے تو ایسانہیں ،ای طرح ظاہر بیکا غذہب بھی وجوب تشمیہ ہی ہے ، مگر فرق بیہے کہ اتحق بن راہویہ کے نز دیک یاد کے ساتھ مشروط ہے،اور ظاہر بیہ ہر حالت میں واجب کہتے ہیں ،ان کے بیہاں بھول کر بھی ترک کرے گا تو وضوقا بل اعادہ ہوگا۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ شایدامام بخاری نے بھی وہی مذہب اختیار کمرلیا جوان کے رفیق سفر داؤ د طاہری نے اختیار کیا ہے، نیز فرمایا کہ پہلے میں داؤ د ظاہری کو محقق عالم نہ بھتا تھا، بھر جب ان کی کتابیں دیکھیں تو معلوم ہوا کہ بڑے جلیل القدرعالم ہیں۔ پھر فرمایا مراہ میں مار معلوم سے فیع

امام بخارى كامقام رقيع

یہاں بید چیز قابل لحاظ ہے کہ امام بخاری نے باوجودا ہے رجحان ندکور کے بھی ترجمۃ الباب میں وضو کے لئے تشمید کاذکر نہیں کیا ، تا کہ اشارہ
ان احادیث کی تخسین کی طرف نہ ہوجائے جو وضو کے بارے میں مروی ہیں ، حتی کہ انہوں نے حدیث تر ندی کو بھی ترجمۃ الباب میں ذکر کرنا
موزوں نہیں سمجھا ، اس سے امام بخاری کی جلالت قدرور قعت مکانی معلوم ہوتی ہے کہ جن احادیث کو دومرے محدثین تحت الا بواب ذکر کرتے ہیں ، ان کوامام بخاری اپنی تراجم وعنوانات ابواب میں بھی ذکر نہیں کرتے۔

پھر چونکہ یہاں ان کے رحجان کے مطابق کوئی معتبر حدیث ان کے نز دیک نہیں تھی تو انہوں نے عمومات ہے تمسک کیا اوروضوکوان کے شیچے داخل کیا اور جماع کا بھی ساتھ و کر کیا ، تا کہ معلوم ہو کہ خدا کا اسم معظم ذکر کرنا جماع سے قبل مشروع ہوا ، تو بدرجہاولی وضو سے پہلے بھی مشروع ہونا جا ہے ، گویا بیاستدلال نظائر سے ہوا۔

امام بخارى وا نكار قياس

میں ایک عرصہ تک خور کرتا رہا کہ امام بخاری بکٹرت قیاس کرتے ہیں، پھر بھی قیاس سے منکر ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر بھے میں آیا کہ وہ تقیح مناط پڑھل کرتے ہیں اور اس پرشار مین میں ہے کی نے متنبہ ہیں کیا، چنانچہ یہاں بھی اگر چہ حدیث ایک جزئیہ جماع) کے بارے میں وارو ہے، کیکن تقیح مناط کے بعدوہ عام ہوگئی، اس لئے امام بخاری نے باب اس طرح قائم کیا" التسمیة علی کل حال "(خدا کا ذکر ہر حال میں ہونا جا ہے)

### وجوب وسنيت كے حديثي دلائل برنظر

قائلین وجوب نے بہت کا احادیث ذکر کی ہیں، جن کا ذکر کتب حدیث ہیں ہے گردہ سب روایات ضعیف ہیں اور جن احادیث میں نی کریم علیات کے وضو کی وہ صفات بیان ہوئیں ہیں، جو مدارسنیت ہیں، ان ہیں کسی میں بھی تسمیہ کا ذکر نہیں ہے، بجر دار قطنی کی ایک ضعیف حدیث کے جو بروایت حادث عن عمر آئی عاکشرضی اللہ عنہا مردی ہیں اور وہ اس قدرضعیف ہے کہ ابن عدی نے کہا: جھے یہ بات پنجی ہے کہ امام احمد نے جامع اطلق بن را ہویہ کودیکھا تو سب سے پہلے اس حدیث پر نظر پڑی آ ب نے اس کو بہت زیادہ منکر سجھا اور فرمایا '' بجیب بات ہے کہ اس جامع کی سب سے پہلی حدیث حارث کی ہے' اور حربی نے امام احمد کا یہ قول نقل کیا '' یشخص (اسحاق بن را ہویہ) وعوی کرتا ہے کہ اس نے اپنی جامع میں اس حدیث ہوگئی کرتا ہے کہ اس نے اپنی جامع میں اس حدیث کو جو میں حدیث بجور نقل کیا ہے، حالانکہ بیاس کی ضعیف ترین حدیث ہے۔'' (اتعلیق المغنی)

ان بیا تی بن را ہوبیوں ہیں جوامام اعظم کے بڑے تخت مخالف تھاور ہماری تحقیق میں امام بخاری کوامام صاحب کے خلاف بہت زیادہ متاثر کرنے والوں میں سے ایک تھے واللہ اعلم والنہ اعلم والنہ اعلم والنہ اللہ کا تذکرہ مقدمہ انوارالباری میں مفصل ہو چکا ہے۔

تاہم چونکہ جہورعاء نے دیکھا کہ سمید والی احادیث باوجود ضعف کے طرق کیر و سے مروی ہے، جس سے ایک دومرے کو قوت حاصل ہوجاتی ہے قو معلوم ہوا کہ پجھاصل ان کی ضرور ہے، چنانچہ حافظ ابن تجر نے بھی اس امر کا اظہار کیا ہے اور محدث ابو بر ابی شیبہ نے فرمایا کہ'' شبت لنا ان النبی علی ہے قال ''منذری نے تر ہیب میں تھا: بیشک سمید والی سب بی احادیث میں مجال کلام ہے گروہ سب کشرت طرق کی وجہ سے پچھ توت ضرور حاصل کر لیتی ہیں، اس طرح وہ ضعیف احادیث بھی جس کا درجہ لے لیتی ہیں اور ان سے سمید کا مسنون و مستحب ہونا ثابت ہونا ثابت ہونا جا ہے کہ حصول توت کے بحد تواس سے وجوب ثابت ہونا جا ہے، نہ صرف سنیت ' جیسا کہ شخ این ہمام نے کہا اور حنف میں سے وہ متفر دہوکر وجوب کے قائل ہوئے ہیں، اس کا جواب سے کہ دومری طرف وہ روایات بھی ہیں جوعدم وجوب پر دال ہیں اور دوہ بھی آگر چرضیف ہیں گئوں کھر سے طرق کے سب وہ بھی ترق کر کے حسن کے درجہ ہیں ہوگئیں ہیں لبندا جہور نے تسمید کو درجہ وجوب سے اتار کرسیسے کا درجہ دیا ہوئی شن البندا جمہور نے تسمید کو درجہ وجوب سے اتار کرسیسے کا درجہ دیا ہے اور دوبی انسب واصوب ہے، وابعلم عنداللہ

مسئلہ تسمید للوضو کی حدیثی بحث امام طحاوی نے معانی الا ثار میں اور حافظ زیلعی نے نصب الرابہ میں خوب کی ہے اور صاحب امانی الاحبار شرح معانی الآثار نے بھی بہت عمر ہ تحقیق موادج ع فر ماویا ہے۔ جوعلاء واساتذہ حدیث کے لئے نہایت مفید ہے۔

## شیخ این ہام کے تفردات

آپ نے چند مسائل میں سے حنفیہ سے الگ راہ اافقیار فرمائل ہے، جن کے بارے میں آپ کے تمیز محقق علامہ شہیر قاسم بن قطلو بغاضی نے فرمایا کہ ہمارے شیخ کے تفردات مقبول نہیں جیں اورصا حب بحرنے ہمی شیخ کی تحقیق پر نقد کے بعد لکھا کہ تق وہی ہے جس کو ہمارے علماء نے اختیار کیا ہے بعثی ہمیں است موانا تا عبد انحی صاحب کی صاحب کھو کی نے اثبات وجوب کے لئے بہت زور لگایا ہے محرلا حاصل (امانی الاحبار سی سے بعثی تا الاحوزی نے بیک طرفہ دلائل نمایاں کر کے شق وجوب کورائے دکھلانے کی سعی کی ہے جومعانی الآ عاروا مانی الاحبار کی سیر حاصل کمل بحث و تحقیق کے سما منے ہے وزن ہوگئی ہے۔ جزاہم اللہ تعالی ۔

## بَابُ مَنْ تَقُولُ عِنْدَالُخَلَاءِ

بیت الخلاء کے جانے کے وقت کیا کے

(١٣٢) حَدُّثَنَا آدَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالُعَزِيْزِ بُنِ صُهَيْبِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يُقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءُ قَالَ اللَّهُمُّ إِنِّيُ أَعُودُ بِكَ مِنَ النَّجُبُثِ وَالْخَبَآبُثِ.

تر جمیہ: عبدالعزیزابن صہیب نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت انس سے سنا کہ وہ کہتے تھے رسول اللہ علیہ جب (قضا حاجت کے لئے) بیت الخلاء شرس داخل ہوتے تھے، تو فر ماتے تھے، اے اللہ! میں نا پاکی سے اور نا پاک چیز وں سے تیری پناہ ما نگتا ہوں۔

تشری : پہلے باب میں ذکر ہواتھا کہ ہر حال میں ذکر خداوندی ہونا چاہیے اور اس کی تشریح میں ہر حالت کے مختلف اذ کاراور ان کی خاص خاص ضرور توں کا ذکر ہوا تھا، یہاں امام بخاری نے اس خاص ذکر کی تعلیم دی ہے جو بیت الخلاء میں جانے کے وقت ہونا چاہیے، حضرت مجاہد ہے منقول ہے کہ جماع کے وقت اور بیت الخلاء میں فرشتے انسانوں ہے الگ ہوجاتے ہیں، اس لئے ان دونوں ہے قبل ذکر اللہ اور استعاذ ہ مسنون ہواتا كرتمام شرورے تفاطت رہے، نيز صديث ابوداؤوش ہے" ان هذه المحشوش محتضره، اى للجان والشياطين فاذا انسى احد محم المتحلاء فليقل اعوذ بالله من المنعبث والمنعبائث " (ان بيت الخلاء اور گند گيوں كے مقامات بيں جن وشيطان آتے ہيں، اس لئے جب تم بيں كوئى قضا حاجت كے الى جگہوں پر چائے تو خبيث شياطين وجن ہے خدا كى پناوطلب كرے، بھروباں جائے) اس امر بين مختلف دائے ہيں كہ جُحض دخول مكان فلاء ہے قبل ذكر واستعاذ و فدكور شكر ہے تو اور البے وقت وكل ميں صرف ذكر قبل ي اس امر بين مختلف دائے ہيں كہ جُحض دخول مكان فلاء ہے قبل ذكر واستعاذ و فدكور شكر ہے تو اور البے وقت وكل ميں صرف ذكر قبل ي وفق الله الله على الله على

بحث ونظر

حافظ ابن جرنے لکھا کہ یہاں اس باب کواور دوسرے ابواب کولائے پر جو باب انوضوس قرق کر ہوئے ہیں۔ اشکال ہوا ہے۔
کیونکدام بخاری الواب دضو ذکر کررہے تھے۔ یہاں سے چندا ابواب الیے شروع کر دیئے۔ جن کا تعلق دضوء ہے تیں اور ان کے بعد پھر
وضوء کے ابواب آئیں گے، چنا نچہ علامہ کرمائی نے اس طرح اعتراض کیا '' ان سب ابواب کی یا ہم تر تیب اس طرح ہو سکتی ہے۔ اول تو
باب تسمیہ کا ذکر قبل باب شل بیں ہوتا چاہیے تھا، اس کے بعد ہوتا ہے جن ہے، دوسرے باب دضوء کے نتی بیں ابواب خلاء کو لے آتا نے موقع
ہاب تسمیہ کا ذکر قبل باب شل بیں ہوتا چاہیے تھا، اس کے بعد ہوتا ہے کہاں حسن تر تیب کی رعایت تبیل ہے اور ان کا مقصد و حید صرف نقل
عدیث اور تیج عدیث اور تیج عدیث کا اہتمام ہے اور کی جو تیس ان کے بعد حافظ ابن جمر نے کھا کہ علامہ کرمائی کا دعوی ندگور سے نہیں، کیونکہ امام بخاری کا
اہتمام واعتما تر تب ابواب ضرب المثل ہے اور تمام مصنفین سے ذیادہ وہ اس کی رعایت کرتے ہیں تی کہ بہت سے حضرات علاء نے کہا'' ققہ
البخاری فی تر اجمہ' (امام بخاری کی فقعی عظمت ان کے تر اہم ابواب ہے معلوم ہوتی ہے) میں نے اس شرح فتح الباری میں امام بخاری کے
عامی وفضائل اور وفت نظر کو چگہ چگہ واضح کیا ہے اور اس موقع میں بھی غور و تائل کیا ہا اور گویا دی النظر میں یہاں حسن تر تیب آشکا راتمیں
صلوق کے لئے شرط ہے، پھراس کی فضیات ذکر کی اور بتلا یا کہ وضوء کا و جوب بغیر یتی صدہ کے بیس ہے صوکو پورادھو لینے سے زیادہ فرض
صلوق کے لئے شرط ہے، پھراس کی فضیات ذکر کی اور بتلا یا کہ وضوء کا و جوب بغیر یتی صدہ کے بیس ہے صوکو پورادھو لینے سے زیادہ فرض

اورای وضوء سے متعلق بیصورت بھی ہے کہ بعض اعضاء دھونے بیں ایک چلوپانی پربھی اکتفا ہو کئی ہے ، پھر بنایا کہ تسمید وضوء کے شروع بیل اس کے بعد بھر وقاعیہ ، پھر بنایا کہ تسمید وضوء کے مرائل و اس طرح مشروع ہے ، جس طرح و کر اللہ دخول خلاء کے وقت مشروع ہے اور بہیں ہے ، وادر بین بارسنت ہے غرض اس طرح وضوء کے مسائل و اس کے بعد بھر وضوء کو اور جس حصابیک ایک بارہ ، وو اور بین بارسنت ہے غرض اس طرح وضوء کے مسائل و متعلقات بیان کرتے ہوئے کہ مناسبت و جا بعی مناسبت ہے جا ب بادور ہے گئے گئے ہے اور اس کے ابواب کی ترتیب کو ظاہری میں مناسبت و علق کا اور اک تا ال وقو و کا تحقیم کو طرح کتاب الوضوء کو کمل کیا گیا ، کین آگے کتاب الصلوۃ کی ترتیب کو اس کی نبیت و یادہ ہی کہ ایس کی اس معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اس بارے بیل تھوا کہ کتاب وضوء کے اکثر ابواب میں با ہمی مناسبت ظاہر نہیں حا فظ بھنی کے ارشنا وات بھی اس امر کو محسوس کیا ، اور جواجہ ای کی گران کی جواب کا ہے جز درست نہیں کہ امام بخاری کا برا امتصر محض نقل حدیث ہے ، اس لیکھا کہ کتاب وضوء کے اکثر ابواب میں با ہمی مناسبت ظاہر نہیں حدیث ہے ، اس لیکھی میں ہم ترین مقصد و ابواب بیس ذکر کیا جائے اس لیے ابواب کو انہوں عدیث ہے بلکہ ان کا عظیم ترین مقصد و ابواب کو انہوں کے ابواب کو انہوں نے ابواب کو انہوں کے ابواب کو انہوں کے ابواب کو انہوں کے ابواب کو انہوں ہے نہیں تراج ہری قائم کیا ہے اور اس کے سب ان کی شیخ میں بھر تہ تکرار ہوا ہے۔

پس جب اصل صورت حال ہیں ہے تو آگر چدابواب میں یا ہمی مناسبت کیسی ہی تی تی جو وہ واسباب کا کھوج لگانا وران کو آگر و الواب میں ہوا ہے کہ کہ جب اس کے کہ کہ جا ہے ہیں ہوا ہے اور دوسرے باب میں بھی است نزد کید وجہ مناسبت ہے کہ کہ بل باب میں بھی اس کی کوشش و طاقت ہے وضوء کا ذرکور کا بیان ہوا ہے اور دوسرے باب میں بھی آیک و صف آپ کے وضوء کا ذرکور ہوا ہے کہ کہ دخترت ابن حال نبی کر یم علیج کے وضوء کو مار کر ارشا و فر مایا ''ای طرح میں نے حضورا کرم علیج کے وضوء فر ماکے دوئوں میں مناسبت کے عاد وہ میں کہ عام درجہ کی مناسبت تو سب بی ابواب میں ''ورو ہے کہ سب ایک ذرہ وہے ہیں ، اس کے بعد مناسبت خاصہ کی تو جہ کے مطابق ہوتا ہے ، دوسری جگہ علی اور کر نتے ہوئے و قاعمتی علاوہ بین کی تاکسان' ایک نورو تال کو جید کا فاعمتی نے لکھا تو ابواب کی بابی مناسبت خاصہ کرنے گانا آگر چہوئی وجہ بعض ابواب میں کی بھت ن ہو۔ کرنے وادا آگر گہری نظر ہے دو کی جہ ہر بات کی ہو تکتی ہے البتہ کہیں بہ تکلف اور کہیں با تکلف کا فرق ضرور ہوگا اس کے ساتھ ہی عافظ حیل میں ، اس لئے حافظ مینی نے تکلف اور کہیں باتک کے مواب کی ہوئی وجہ سے مطابق ہوت ہو جہ و مناسبت ہیں ہوتک کی دوئی وجہ بھی ہوں ، اس کے ساتھ ہی عافظ کی میں ، اس لئے حافظ مینی کے جواب کی نوعیت حافظ این جم کے جواب ہے کہیں زیادہ فاکن ہے ، جس میں صرف تو جہ و مناسبت پیدا کرتے ہیں ہیں ، اس لئے حافظ مینی کے جواب کے کہیں زیادہ فاکن ہے ، جس میں صرف تو جہ و مناسبت پیدا کر نے جی بی ، اس لئے حافظ مینی کے مقدمہ میں اشارات کی مطابقت میں مشکلات بھی مقدمہ میں اشارات کی میں بوسکان' اور ایڈ کی بی گیا ہوگی بھی کی جو بی کہیں بوسکان' وار ایڈ کی بی گیا ہوگی بھی کہیں بوسکان' وار اور ایک کی میں بوسکان' وار اور ہوگی ہوگی ہوگی کی بی کی کہ دو سے نہ کی طرف ہم نے مقدمہ بھی اس کی کہ میں بوسکان '' وار اور ایک کی میں بوسکان' وار اور ہوگی کہ کی کی کو کی میں بوسکان '' وار اور ایک کی میں بوسکان '' وار اور اور کی کی میں کی کو کی جو کی کو کی میں بوسکان '' وار اور اور کی کی کو کی میں کی کو کی جو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو

#### حضرت شاہ صاحب کے ارشادات

فرمایا: بظاہریہاں موءتر تیب کا گمان ہوتا ہے، گرحقیقت میں بیتر تیب کاحسن وجودت ہے، اس لئے بیدونسوء کا ذکر وتقدم تو سب ہی

کے یہاں تصانیف بیں معمول ہے، ای طرح امام بخاریؓ نے بھی کیا، پہلے حقیقت وضوء کا پھیتعارف کرانا چاہا اوراس کے بعد بعض احکام ذکر کے اس کے سمی ومصداتی کنجین و تشخیص کی، پھراس امر کے بیان کرنے کی طرف متوجہ ہوئے کہ وہ ایک چیز ہے جوشک وشہد کی وجہ سے واجہ بنیں ہوتی ، اس ہے وضوء کے اعمر بیان تخفیف واسباغ کی طرف متوجہ ہوگئے، پھرجس طرح تخفیف واسباغ کے اجراء وضوء کے اعمداء واجہ بنیں ہوتی ، اس سے وضوء کے اعمد بیان تخفیف واسباغ کی طرف متوجہ ہوگئے، پھرجس طرح تخفیف واسباغ کے ، اور وضوء الربیان کیا، پھر جب تسمیہ تک پہنی گئے گئے ، اور وضوء کی حقیقت و جبی ہوگئے ہوئے ، اور جو چیز حمی لحاظ ہے سب سے مقدم تھی اس کوذکر کے مقدم تھی اس کوذکر کے بین نہ کہ بیان احکام وضوء کے لئے ، والبہ خلاء کو لہذا بیسب مسلسل ابواب بیان مسمی و تحقیق حقیقت وضوء کے لئے ذکر کئے گئے جیں نہ کہ بیان احکام وضوء کے لئے ، والذاعلم ۔

# بَابُ وُصُعِ الْمَاءِ عِنْدَالُخَلاءِ

بيت الخلاء تحقريب وضوك ليے پاني ركھنا

(٣٣ ) حَدُّلُنَا عَبُدُاللهِ ابْن مُحَمَّدِقَالَ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ ثَنَا وَرُقَاءَ عَن عُبَيْدُاللهِ ابْنِ أَبِى يَزِيْدَعَنُ اِبْنَ عَبُولُهُ اللهِ ابْنِ أَبِى يَزِيْدَعَنُ اِبْنَ عَبُولُهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ الْخَلَاءُ فَوَضَعْتُ لَهُ وُضُوءً قَالَ مَنْ وَضَعَ هَذَا ؟ فَأَحُبِرَ فَقَالَ اللَّهُمَّ فَقِهَهُ فِي الذِّيْنِ.

ترجمہ: حضرت ابن عہائ ہے روایت ہے کہ نبی کریم آلی ہے بیت الخلاء تشریف لے گئے ، میں نے آپ تلف کے لئے وضوء کا پائی رکھ دیا (باہر نکل کر) آپ تلف نے پوچھاریس نے رکھا ہے؟ جب آپ تلف کو بتلایا گیا تو آپ تلف نے (میرے لئے وعاکی اور) فرمایا اے اللہ! اس کودین کی مجھ عطافر ما۔''

تشریک حضرت ابن عبال نے جضورا کرم علی کے لئے وضوء کا پانی رکھا، اور آپ علی کے کمعلوم ہوا تو ان کیلئے دین سمجھ عطا ہونے کی دعا فرمائی، بعض حضرات نے یہ سمجھا کہ یہ پانی استنجا کے لئے تھا، گر حافظ ابن حجر نے لکھا کہ یہ بات کل نظر ہے، اور سمج ہے، بمعتی ھا بہتو صنا بد (جس پانی ہے وضوء کریں)

حضرت گنگوی نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس کے فعل ندکورہ کو متحسن بیجھنے کیوجہ بیتھی کہ انہوں نے بیکام بغیر کسی امر داشارہ کے ،اور خودا ہے خیال ہی ہے کیا ( بس سے ان کی ویل بیت طاہر ہوئی اور آئخضرت علیجے خوش ہوئے ) ( لامع الداری ص + کے جا) حافظ بینی نے حدیث الباب کے تحت چند قوا کہ لکھے ہیں جوذ کر کئے جاتے ہیں۔

(۱) کسی عالم کی خدمت بغیراس کے امر کے بھی درست ہے نیز اس کی ضروریات کی رعابت دی کہ بیت الخلاء جانے کی وقت بھی کی جائے تو بہتر ہے (۲) جس عالم کی خدمت کی جائے اس کے لئے مشخب ہے کہ خادم کے لئے دعائے خیر کر کے مکافات احسان کر ہے۔ اس کے سے مشخص ہوا کہ خادم کی حضور کے اس کے لئے وضوء خانہ یا خسل خانہ میں پانی رکھ دیے تو مکروہ نہیں ، اور بہتر بیہ کہ ایس خدام میں سے چھوٹے انجام دیں بڑے نہیں ، حافظ بھنی نے بیٹی لکھا کہ بعض لوگوں نے اس وجہ سے کہ حضورا کرم علی تھے ہے نہر

# بَابُ لَا يُسْتَقُبَلُ الْقِبُلَةُ بِبَوْلٍ وَّلَا بِغَائِطٍ إِلَّا عِنْدَالْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحُوم

ييناب بإيافاند كوفت قبلد كى طرف من يس كرنا جائيكن جب كى ممارت باد يواركى آثر موقو كهري نيل (١٣٣) حَدَّفَ مَا ادَمُ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِي ذَلُبٌ قَالَ ثَنَا النَّرُهُ وَى عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِي عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الْانْتَصَادِي قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَى آحَدَ كُمُ الْعَابُطَ فَلا يَسْتَقَبِلُ الْقِبُلَةُ وَلا يُولِّهَا طَهُرَهُ شَرَّ قُوا أَوْ عَرَبُوا.

ترجمہ: حضرت ابوابوب انصاری دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیا ہے فرمایا: جبتم میں ہے کوئی پاخانے میں جائے تو قبلہ کی طرف مند نہ کرے اور نہ اس کی طرف پشت کرے بلکہ شرق کی طرف مند کرے یا مغرب کی طرف۔

تشری : یکم مدیندوالوں کے لئے مخصوص ہے کیونکد مدیند مکہ سے جانب شال میں واقع ہے اس لئے آپ علی نے تفائے حاجت کے وقت بھتی یا پورب کی طرف مند کرنے کا تکم دیا ، یہ بیت اللہ کا اوب ہے امام بخاری نے حدیث کے عنوان سے بیٹا بت کرنا چاہا ہے کہ اگر کوئی آ ڑ بویانہ بوچیشا ب پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف مند یا پشت کر سکتا ہے ، لیکن جمہور کا مسلک بیہ ہے کہ کوئی آ ڑ بویانہ بوچیشا ب پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف مند یا پشت کرنے کی ممانعت ہے جیسا کر مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔

حدیث الباب سے بیاوب معلوم ہوا کہ قضائے حاجت کے وقت کعبہ معظمہ ( زاد ہااند شرفا ) کی طرف مند کر کے نہ بیٹے، اور نہ اس سے چیٹے پھیر سے بلکہ دائیں بائیں دوسری سمتوں کی طرف رخ کرے، بی خدائے تعالیٰ کی بیت معظم وصح م کا ادب ہے، جس طرح تماز وغیرہ عبادت و طاعات کے وقت اس بیت معظم کی سمت کو متوجہ ہونا بھی ایک اوب اور موجب خیر دیرکت عمل ہے بیشر بعت محمد کی اخصوصی فضل و کمال ہے کہ اس میں ہرتم کی تعلیم اور ہرتم کے اور ہرتم کے آواب سکھائے گئے جی کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسائیس رہا جس کے لئے رہنمائی نہ گئی ہو۔ سمال ہے کہ اس میں ہرتم کی تعلیم اور ہرتم کے آواب سکھائے گئے جی کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسائیس رہا جس کے لئے رہنمائی نہ گئی ہو۔ سماح میں حضرت سلیمان فاری سے مروی ہے کہ ان سے مشرکیوں نے بطور طز وقع بیض کہا تھائے کہ مرح میں کہ اور خرا ، قر وقضائے حاجت کا طریقہ ) بھی سکھائے جیں ۔' مطلب بیتھا کہ اولوا اعزم انہیا ، کی تعلیم تو روحانیت وعلوم النہ ہے متعلق ہوئی چا ہے، یہ کیا بچوں کی طرح یہ خیشا ہے کے طریقہ سکھائے جا کیں کہ اس طرح کر داور اس طرح مت کرو، حضرت سلیمان فاری نے ان کے استہز اوطعن کا جواب عام طریقہ سے نہیں دیا بلکہ بقول علامہ طین (شارح مشکو ق شریف) علیم شرور میں دیا بلکہ بقول علامہ طین (شارح مشکو ق شریف) علیمائی میں دیا بلکہ بقول علامہ طین (شارح مشکو ق شریف) علیمائی طرز جی دیا کہ ان جواب عام طریقہ سے نہیں دیا بلکہ بقول علامہ طین (شارح مشکو ق شریف) علیمائی میں دیا بلکہ بقول علامہ طین (شارح مشکو ق شریف)

آپ علی الہ الہ یات وعبادات ہے لے کرمعمولات شب وروز کے آ داب تک تعلیم فر ماتے ہیں تا کہ انسان کی زندگی ہر طرح سے کامل وکمل ہوجائے ، یہ جہل وعزاد کا طرز مناسب تیں کہ ایسے جلیل القدر تی فیمبر کی چھوٹی سے چھوٹی تعلیم و ہدایت کو بھی ہدف وطعن واستہزا بنا یا جائے بلکہ تمامی ہدایات وارشا دات پر نظر کر کے ان کے طریق متنقیم اور جادہ ہیم کو اختیار کر لیزا جا ہے ، پھر حضرت سلیمان فاری کھی نے فرما یا کہ دیکھو اور سوچو کہ اس بظاہر حقیر ضرورت کو پورا کرنے کے وقت ہیں بھی حضو تعلیق نے کیسی اچھی تعلیم دی ہے کہ پوری نظافت حاصل کر تیکی سعی کرتے ہوئے اس امر کا بھی پوراد حمیان رہے کہ کی محترم و معظم چیز کے احترام ہی خلل شد آئے۔

فر ما یا کہ حصول نظافت کے لئے نین ڈھلیوں ہے کم استعمال ند ہوں ، ان کے علاوہ کسی چیز سے نظافت ماصل کرنی ہوتو وہ خودگندہ نہ ہوجیے استعمال ند ہوں ، ان کے علاوہ کسی چیز سے نظافت ماصل کرنی ہوتو وہ خودگندہ نہ ہوجیے استعمال نہ ہوجیے ہڑی کہ اس کے ساتھ گوشت جیسی محتر م کھانے کی چیز کا تعلق رہ چکا ہے اور آ ٹار سے یہ بھی ثابت ہے کہ جننا گوشت ہڑی پر پہلے تھا ، اس سے بھی زیادہ ہوکر جنوں کوئن تعالیٰ کی قدرت وضن سے حاصل ہوتا ہے ، اس طرح استنج کا ادب یہ بھی بنظایا کہ دا ہے ہاتھ سے شکیا جائے کیونکہ دا ہنا ہاتھ معظم ہے ، اس کے لئے قابل احترام کام موزوں ہیں۔

میر میں تعلیم فرمائی کہ پاخانہ بیشاب کے وقت کھیہ منظم کی عظمت وادب محفوظ رہے، جس بیت معظم کااحترام پانٹی وقت کی عظیم ترین همادت نماز کے وقت کرتے ہو، گندہ مقامات میں اور گندگی کے ازالہ کے اوقات میں اس کی سے اختیار کرنا موز ول بیس سے اوقات میں کھیہ معظمہ کی طرف رخ کرنا یا اس سے بوری طرح بیٹے پھر لینا شرعاکس درجہ کا ہے اس کے بارے میں معتددرائے ہیں۔

بحث ونظر

تفصیل نداجب: (۱) کراجت تحری استقبال واستدباری کھی فضا ہیں بھی اور مکانات کے اندر بھی ،اہام اعظم اور اہام احد سے روایت مشہور بی ہے اور بی تحقیل نداجب نافعی کا ہے اور مالکیہ میں سے ابن عربی نے ،ظاہر یہ ہیں سے ابن عزم نے بھی اس کور جمح وی ہے۔
جی ہے اور بی تول ایوٹور (صاحب شافعی) کا ہے اور مالکیہ میں سے ابن عربی نے ،ظاہر یہ ہیں سے ابن عزم نے بھی اس کور جمع وی ہے۔
(۲) صحراء و آبادی دونوں میں استقبال کی کراہت تحر کی اور استدبار کا جواز ، بیام احمداور ایک شاذروایت میں امام اعظم کا بھی تول ہے۔
(کمانی البدایہ)

(۳) استقبال واستدیار دونول میں کراہت تنزیبی بیمی ابوتو رکا قول ہے، اور ایک اور روایت میں امام احمداور امام اعظم سے بھی منقول ہے، موطاء امام مالک کے ظاہر سے بھی یہی ثابت ہے۔

حضرت شاہ و فی اللہ صاحب نے بھی شرح موطائها م ما لک میں امام اعظم کی طرف استقبال واستدبار ووٹوں کی کراہت تنزیمی تقل کی ہے۔ ہے شایداس کو بنامیطی الہدامیہ سے لیا ہے اور بنامیہ سے ہی النہرالفائق میں لیا ہے، صدرالاسلام ابوالیسر نے کراہت تحریمی وتنزیمی کے درمیان کا درجہ اسامت کا قرار دیا

الی حضیہ کے یہاں استقبال واستدباری کراہت تحریکی ولٹ قضائے حاجت بھی ہےاوراستجایا استجمار کے وقت بھی اگر بھولے ہے بیٹے گیا تو یاد آئے ہی رخ بدل لے بشرطیکہ کوئی دشواری نہ ہو، مالکیہ کے نز دیک ان کی حرمت صرف قضائے حاجت کے وقت ہے استنجایا استجمار کے وقت صرف کروہ ہے ، حنابلہ کے بہاں بھی استقبال واستد بار پحالت استنجاد استجمار حرام نہیں ،صرف کروہ ہے۔

شافعیہ بھی استنجابا استجمار کے وفت حرام مکروہ نہیں کہتے اور شافعیہ کے یہال عمارات کے علاوہ صحراص بھی جہاں دوذ راع ارتفاع کا ساتر ہواوراس ہے تین ذراع کے اندر بول و ہراز کے لئے بیٹھے تو کراہت نہیں ،صرف خلاف اولی وافضل ہے۔ ( کتاب الفقہ علی تراہب الار بوص ۳۵ ج1) (٣) استقبال واستدبار دونوں کی کراہت تحریمی صرف صحراء یا تھلی فضا میں ، مکانات کے اندرنہیں ، یہ تول امام مالک ،امام شافعی الحق وغیرہ کا ہے ،اورامام بخاری کا بھی بہی مختار ہے ، حافظا ہن حجر نے اس کواعدل الاقوال قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ یہ جمہور کا قول ہے حالا نکہ ہماری ذکر کردہ تفصیل مذاہب کی روشن میں یہ داضح ہے کہ جمہور کا مسلک وہی ہے جوامام اعظم کا ہے ، چنانچے ابن حزم وابن قیم نے اقرار کیا ہے کہ جمہور صحابہ وتا بعین کے نزدیک نہی استقبال واستدبار مطلقاتھی ، تمارات وصحراء کی تفریق ان کے یہاں نہھی اگر کہا جائے کہ حافظ ابن حجمہور صحابہ وتا بعین کے نزدیک نہی استقبال واستدبار مطلقاتھی ، تمارات وصحراء کی تفریق ان کے یہاں نہھی اگر کہا جائے کہ حافظ ابن حجمہور سلف نہیں بلکہ جمہور ان ہے جوانی انداز ہو کہا ظریق نہیں ، کیونکہ امام احمد دولوں کے یہاں نہ کورہ تفریق نہیں ہے کہ اورامام احمد ہے جوتفریق کا قول نقل ہوا ہے وہ ان سے دوایت شاذہ ہے۔

حافظا بن تجرنے فتح الباری میں تصریح کی ہے کہ امام اعظم اور امام احمد دونوں کامشہور تول عدم تفریق کا ہے اور حضرت شاہ صاحب کی مجھی یہی شختیق ہے کہ امام احمدؓ کے نز دیکے صحراو بنیان کی تفریق نیق نہتھی ، واللہ اعلم۔

- (۵) استد بارکا جواز صرف مکانات میں ، جبیرا که حضرت ابن عمر کی حدیث ہے معلوم ہوتا ہے ، یہ قول اما م ابو یوسف کا ہے۔
  - (۱) تحریم مطلقاحتی کر قبله منسوخه (بیت المقدس) کے حق میں بھی پیول ابراہیم وابن سیرین کا ہے۔
    - (۷) جوازمطلقاً، يقول حضرت عائشه رضي الله تعاتى عنها، عروه، ربيعه وداؤ دكا ہے۔
  - (٨) تحريم كااختصاص الل مدينة اوراس سمت مين رہنے والوں كے لئے ، يقول ابوعوانه صاحب المزنی كا ہے۔

حافظ ابن ججر نے لکھا کہ اِس کے برعکس امام بخاری کا قول ہے جنہوں نے اس سے استدلال کیا کہ شرق ومغرب میں قبلہ ہیں ہے۔

## نقل وعقل کی روشنی میں کون سام*ذہب* قوی ہے؟

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: قاضی ابو بھر بن العربی نے عارضة الاحوذی شرح ترزی شریف میں تصریح کی ہے کہ اقرب واقوی فی الباب حنفیہ کا بی فد بہب ہے ، پھر فرمایا کنقل کی روشنی میں میرا فیصلہ ہے کہ احادیث مرفوعہ میں کسی تفصیل وتفریق کا ثبوت نہیں ہو سکتے ، پھر فرمایا: واقعات کے جوحضرت ابن عمر وحضرت جابر بھے ہے منقول ہوئے ہیں جزی واقعات سے شریعت کے اصول کلیے متا ترنہیں ہو سکتے ، پھر فرمایا: جوشخص حافظ مینی نے حنفیہ کے داسلے بھی ابن حبان کی حدیث مرفوع حذیفہ بھی سے استدلال کیا ہے کہ نبی کریم علیت نے فرمایا" جوشخص حافظ مینی نے حنفیہ کے دان وہ اس حالت میں ایسے گا کہ تھوک اس کی بیشانی پر بدنما داغ ہوگا' حافظ مینی نے فرمایا کہ جب سے تھوک کا حال ہی جبھی او۔

#### حضرت شاہ صاحب کے خاص افا دات

فرمایا کہ بیہ بات نظر تحقیق ہے کہ حضور اکرم علی کا ارشاد ندکور صرف نماز کی حالت کے ساتھ مخصوص ہے ، جیسا کہ عام کتابوں میں لکھا گیا ہے کیونکہ اس میں بیجی ہے کہ اس کا رب تو اس کے اور اس کے قبلہ کے درمیان میں ہے۔ یا تمام حالات ہرشال سے سے علامہ تفق حافظ ابن مجر نے بھی فتح الباری میں نفل کیا ہے۔ علامہ تفق حافظ ابن مجر نے بھی فتح الباری میں نفل کیا ہے۔ علامہ تفق حافظ ابن مجر نے بھی فتح الباری میں نفل کیا ہے۔ علامہ تفق حافظ کو بید خیال نہیں ہوا کہ اس تحقیق سے صحراء وم کا نات والی تفصیل و نفریق ختم ہوجاتی ہے اور نہی استقبال واستد بارعلی الاطلاق ہوجاتی ہے اس کے اور نہی استقبال واستد بارعلی الاطلاق ہوجاتی بہت سے احکام شرعیہ میں خفت طحوظ تھی۔ اور اولہ ونسوس میں تعارض کی صورت واقع ہوئی اور ان میں مخلف ومنفوع پیرائیہ بیان اختیار کیا گیا ہے۔ تفاوت مراتب احکام فقہاء حنفیہ کی نظروں میں

فر مایا جمارے نغنیا و نے فرائض وواجبات میں بھی مراتب قائم کیے ہیں مثلاثیخ ابن جام نے فتح القدیر باب الجمعہ میں لکھا ہے کہ تماز جمعہ ایک فریضہ ہے۔ وہ روز اندکی پانچ نماز وال ہے بھی زیادہ موکد ہے صاحب بحر نے تصریح کی ہے کہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ووسری کوئی صورت پڑھنا نماز میں واجب ہے مگر سورہ فانچہ کا وجوب اونچے ورجہ کا ہے۔

فرمایا اس می تقریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ ائمہ دخنیہ وفقہاء کے پہاں مراتب کھوظ ربی ہیں اوران کا بھی اصول دوسرے احکام ستر عورت استقبال واستدبار نوافض وضوخارج من اسبیلین ومن غیر اسبیلین مسمراة اور مسی ذکر وغیر و بین بھی جاری ہوا مثلا ران کی جڑا اوراس کا وو حصہ ہو گھٹے کے قریب ہے دولوں ہی مورت ہیں اوران دونوں ہی کا ستر چھپانا ضروری ہے گر دوسرے حصہ کے احکام میں پہلے کی طرح شدت میں ہے ایک میں ہے کی طرح شدت میں ہے ایک میں اختلاف ہے امام مالک فرماتے ہیں کہ صرف اصل فید عورت واجب الستر ہے۔ باتی نیس ہمارے نزویک ران کے باتی ہے ہی عورت ہیں۔ دونوں طرف دلائل ہیں حنفی کی دقت نظر نے اختلاف اول کے سب تخفیف کا فیصلہ کیا اور مراتب بھی قائم کے اوراصل فحد کے بارے ہی چونکہ دلیل کا اختلاف موجود در تھا۔ اس کے عمر میں شدت قائم کی۔

غرض میرے نزدیک ادلہ کا اختلاف بعض اوقات خود شارع علیہ السلام کی ہی جانب سے قصداً واراد تا ہوتا ہے وہ ایسی جگہ ہوتا ہے جہال صاحب شرع کوفرق مراتب ہوتے ہیں بینی ان بیس ہے بعض جھے جہال صاحب شرع کوفرق مراتب ہوتے ہیں بینی ان بیس ہے بعض جھے دوسرے سے زیادہ خفیف ہوتے ہیں اور شارع کا مقصد ہوتا ہے کہ اس میں توسع خلا ہر کرے تو اس کوا ہے کاام کی بلاغت نظام کی وسعتوں میں دکھلا دیتے ہیں۔ کھے خطا ہ بیس برملانہیں فرماتے تا کہ اس سے غرض و مقصد شرع ممل براثر نہ بڑے۔

 کے نزویک اختلاف محابہ وتابعین سے اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ مثلا بہت کی نجاشیں چونکہ حقیقت ہیں بہنست وم (خون)
کے نفیف تھیں تو شریعت نے مختلف تنم کے اشارات و سے کران ووٹوں کا فرق بتلا و بااوران کے بارے میں دومختلف رایوں کے لیے مواد و یدیا۔ تا
کے نفیف تھیں تو شریعت نے مختلف تنم کے اشارات و سے کران ووٹوں کا فرق بتلا و بااوران کے بارے میں دومختلف رایوں کے لیے مواد و یدیا۔ تا
کے نظر و بحث کا موقع ملے ۔ اورٹنس تھم مسئلہ میں تفت بھی آ جائے اس طرح کے عمل کی طرف سے بھی سستی و لا پروائی بھی نے ہو۔ اگر مراحت کے
ساتھ رہیات کہددی جاتی تو لوگ ایسی نجاستوں کی پرواہ بھی نہ کرتے۔ اورشریعت کا مقصد فوت ہوجا تا کہ لوگ ان سے بچیں اوراحتر از کریں۔

عمل بالحديث اورحضرت شاه صاحب كازرين ارشاد

بجرفر ما یا که مذکوره بالا زاد میذنظر ہے اگر مسائل کو مجھو کے تواس ہے جہیں ہے شارمواقع میں نفع حاصل ہوگا۔ ''

دورنبوت میں اور عہد صحابہ میں مراتب احکام کی بحث نہ تھی

حسنرے شاہ صاحب نے فرمایا کہ نبی کریم علی ہے گئی شان معلم و نہ کر دونوں کی تھی۔ اس لیے آپ کے ارشادات اور کمل سے بھی کمل خور نہ نہ ہی کہ بھی ہے گئی ہے۔ اس لیے آپ کی ارشادات میں مراتب کی کھی تغیر بھات میں ہیں جو کئی خور ہے دور کرنا چاہاس لیے اپنے ارشادات میں مراتب کی کھی تغیر بھات میں جی اس میں ہیں ہیں کہ میں کام یااطراف وقر اس سے ان کے اشارات ملے جی اس طرح آپ کے آکٹری و مستمر بقائل سے کسی عمل کی ترغیب واہمیت معلوم ہوتی ہے۔ پھراگر آپ نے کہی عمل کو ترک بھی احیانا اور بعض مواقع میں کیا ہے تو اس سے مراتب احکام کی طرف اشارہ ملتا ہے اور صراحت

اولها خبرا اماخرها والدالحمد اولا آخر اظاهر او باطنا

اس لینیس ہوتی کہ لوگ کسل و مخفلت برتیں ہے کی فعل ہے روکنے کا شریعت تھم کرتی ہے بجہ بعض اوقات میں شارع علیہ انسلام ہاں کا ارتکاب بھی فابت ہوتا ہے تو بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے گر حقیقت ہیں ہے کہ شریعت کی بزی غرض تو بہی ہوتی ہے کہ لوگ اس سے ابھتنا پ کر میں بھرساتھ ہی شریعت ہے ہی دوگا ہے۔ کہ بیان جواز بھی کر سے تا کہ تھم اور سئلہ کی تیج بوزیش معلوم ہوجائے۔ ای کی مثال زیر بحث مسئلہ استد بارکا ہے شریعت ہی روایت ہے جوخود شارع علیہ استد بارکا ہے شریعت ہی روایت ہے جوخود شارع علیہ السلام کے مل مبارک ہے استد بارمنقول ہوا وہ ہی بتلانے کے لیے ہے کہ مطلوب شرع تو دونوں ہی ہے اجتناب ہے شرکرا اہت استد بارکا تھی ہوست کراہت استد بارمنقول ہوا وہ ہی بتلانے کے لیے ہے کہ مطلوب شرع تو دونوں ہی ہے اجتناب ہے شرکرا اہت استد بارکا تھی ہوست کراہت استد بین کے مورد کی ہے ۔ اور بعض اوقات احوال میں استد بارکا تھی کا میان کے مرات احکام کی بحث بھی نہیں ہوسکا ہے۔ حضرت شاہ موسکا ہے میں ہوسکا ہ

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلوة وايناء الزكوة الآيه (سورة نور)

اجتہادی ضرورت: آنکورہ بالاتفعیل ہے یہی معلوم ہوا کہ جن اموری راحت شریعت نے کسی وجہ ہے ترک کردی ہے ،ان کے لئے منصب اجتہادی ضرورت تاگزیم میں اور مراتب احکام بھی چونکہ بے صراحت عظے ،ان کی تعیین اجتہاد بھتر ین کے ذریع ملی بیل آئی ،وریہ منصب اجتہادی ضرورت تاگزیم میں اور مراتب احکام بھی چونکہ بے صراحت عظے ،ان کی تعیین و غیر دیس اختلاف کی صورت بھی ہیں آئی ،وریہ مان سے جائل رہے ، پھر جہتدین کے اصول وزاویہائے نظر کے اختلاف کے سبب ان کی تعیین و غیر دیس اختلاف کی صورت بھی ہیں آئی ،وریہ میں چونکہ بیا ختلاف کو با جی شقاق وجدال کی حد یہ اختلاف کو با جی شقاق وجدال کی صدتک برخصانا مسلمانوں کے شایان شان بھی نہیں ہے ، کیونکہ ان کاعلی مرتبدومقام خصوصا علم نبوت کے لئاظ ہے تمام عالم کی اقوام وطل سے نہا ہے بلنداور برتر ہے ،ای لئے ماثور ہے کہ حال قرآن کے لئے جھاڑ ااور نزع موز وں نہیں ہے ، یعنی جن کے اذ بان اور قلوب علوم قرآن نے مستفیض وستیز ہو گئے ،ان کونفسانی وشیطانی نزعات سے بالاتر ہوتا جیا ہے۔ واللہ اطلم ۔۔

اس کے بعد ہم مسئلہ زمر بحث کی محدثانہ بحث اور ولائل فریقین کی طرف توجہ کرتے ہیں۔

استثناء بخاری: یہاں ایک اہم بحث یہ ہے کہ صدیث میں مطلق غالط کا لفظ وار دجوا ہے ، امام بخاری نے عام تنم نبوی ہے جدار و بنا وغیرہ کا استثناء کہاں ہے تکال لیا؟ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ محدث اساعیلی نے یہی اعتراض قائم کیا ہے کہ حدیث الباب (یعنی حدیث الباب) میں کوئی ولالت استثناء پرنیس ہے۔ پھر حافظ نے لکھا کہاں کے تین جواب دیئے گئے۔

### محدث اساعیلی کا جواب اور حافظ کی تا ئید

ایک جواب خودا ساعیل کا ہے جومیرے نزویک سب سے زیادہ توی ہے کہ امام بخاری نے ما الاے عیقی معنی ہے استدلال کیا ہے،

یعنی کھے میدان کی بہت وشیمی زمین کا حصہ بھی اس لفظ کی حقیقت لغویہ ہے، اگر چہ پھرمجازی طور سے ہراس جگہ کے لئے بولا جانے نگا جو بول و ہراز کے لئے مہیا ہو، لہذا حضورا کرم بھنے کے سخم امتنا کی کا تعلق صرف ای نا کط بمعنی اول سے ہوگا ، کیونکہ اصالاً لفظ کا اطلاق حقیقت پر بی ہوا کرتا ہے، لہٰذاا مام بخاری کا اس سے جدار و بنا ، کو استثنا ، کرناضیح ہوگا۔

#### محقق عيني كااعتراض

جواب فدکور پر حافظ بینی نے گردنت کی کہ اول توبیہ جواب عربیت کے لحاظ ہے کمزور ہے، پھراسکوتو ی بلکہ اتو ن کہنا کس طرح مناسب ہوگا؟ فرمایا کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کی لفظ کو لغوی معنی کے علاوہ دوسرے کسی معنی بین استعمال کرنے لگتے ہیں اور وہ استعمال اصلی معنی برغالب ہوجاتا ہے تو وہ حقیقت عرفیہ کہلاتی ہے، جس کے مقابلے میں حقیقت لغویہ مغلوب ومتروک ہوجاتی ہے لہٰڈااس کو مقصور ومراد بنا کر استثناء کی صورت کو جی قرار دینا درست نہیں۔

حضرت شاه صاحب كاارشاد

آپ نے فرمایا: میرے زویک امام بخاری نے استثناء فد کورکو حدیث آین عمرے اخذکیا ہے، حدیث الباب ہے نہیں، البذااس تکلف کی بھی ضرورت نہیں کہ عالا کو صحاو و فضاء کے ساتھ تضوی قرار و ہے کر بنیان کو علم حدیث الجا ایوب ہے ضار ج کیا جائے، بلکہ میں کہتا ہوں کے بعا لکا کے لئوگی معنی چونکہ پست و شیمی ترمین کو جونڈ اگر تے تھے تا کہ ہے پردگی نہ ہو، آج تک بھی دیمیات و صحالے رہنے والوں کا بھی معمول ہے، تو اس بارے میں پست و شیمی حصد زمین کو بھی بنیان کی طرح سجھنا چاہیے، چنا نچہ حضرت ابن عمر نے بھی بھی کیا کہ بیٹی اس کی طرورت ہوئی تو اپنی او بنی کو بھلا کر اس کی آٹر میں بیٹھ گئے، پس شارع علیہ السلام کا مطلب علیال صحرا و بنیان میں تفریق میں تعدید معمول ہے، تو ابنی او بیٹی کو بھلا کر اس کی آٹر میں بیٹھ گئے، پس شارع علیہ السلام کا مطلب عبال صحرا و بنیان میں تفریق اس کی طرف کورخ کر ہے، نہ اس سے خود ہی آٹر کی جگہ جی تھے، دونوں حالت میں اس کی طرف کورخ کر ہے، نہ اس سے کود تی آٹر کی جگہ جی تھے، دونوں حالتیں اس کی عظمت و شمان کے خلاف ہیں، پھر شارع علیہ السلام کا بھی متصدا س لئے بھی متعین ہوجا تا ہے کہ خود را اولی حدیث حضرت ابوابو بہ بھی حضور اکرم میں تھے تیں، پھر شارع علیہ السلام کا بھی متصدا س لئے بھی متعین ہوجا تا ہے کہ خود را اولی حدیث حضرت ابوابو بہ بھی حضور اکرم میں تھے جی بی محرا کے ساتھ خاص نہیں تھے، چنا نچر نہ کی شریف میں ان کا یہ را و کی حدیث حضرت ابوابو بہ بھی حضور اکرم میں تھے تیں، بھتا ہم قبلہ کورخ ہے میں بھتے ہوئے ہیں، بہذا ہم قبلہ کورخ ہے می خرف ہو کر شیاحی اور پھر خدا ہے انہاں میں کھر کھی ہوئی ہو

#### دوسراجواب اورحا فظعيني كانفذ

استقبال قبلہ کا تھے مننی میں تحقق فضامیں ہی ہوسکتا ہے، بناء وجدار میں نہیں ، کیونکہ جب سامنے کوئی دیوار ہوا کرتی ہے تو عرف میں اس کا استقبال کہا جائے آرتا ہے۔ یہ واب ابن المنیر کا ہے اور اس کی تائید میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جوجگہیں بول و براز کے لئے بنائی جاتی ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ جوجگہیں بول و براز کے لئے بنائی جاتی ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ سے تو یہ بات مانی پڑے اس قابل نہیں ہوتیں کہ وہ بات اللہ ہے المباد وہاں قبلہ کا بھی سوال نہیں ہوتیا ،لیکن اس پر بیا عشر اض ہوگا کہ اس سے تو یہ بات مانی پڑے گی کہ اگر قبلہ کی جانب کو کئی ایسا شخص نماز پڑھے جس کے سامنے میت الخلاء بنا ہوا ہوتو اس کی نماز ہی ورست نہ ہو، حالا نکہ یہ بات غلط ہے حافظ عنی ہے اس جواب پر نفقہ کیا ہے کہ جس طرح ابنیہ میں دیوار و مرکان حائل ہوتے ہیں ، اس طرح فضا و صحوا ہیں بھی پہاڑ و مٹی ور بہت کے حافظ عنی ہے اس جواب پر نفقہ کیا ہے کہ جس طرح ابنیہ میں دیوار و مرکان حائل ہوتے ہیں ، اس طرح فضا و صحوا ہیں بھی پہاڑ و مٹی ور بہت کے

تودے حائل ہوتے ہیں،اس لئے صحراوا بینہ بیل فرق کرنامعقول نہیں اور سے کیا ہے کہ جہاں سے بھی کعبہ معظمہ کی طرف توجہ کریں سے وواستقبال کعبہ بی کہلائے گا۔

#### تنيسرا جواب اورحا فظ عيني كانفذ

امام بخاری نے استفاء صدیم ابن عمر ہے نکالا ہے جو آئندہ باب میں آئے گی چونکہ رسول کر یم بھاتھ کی تمام احادیث بمز لیشکی واحد کے ہیں ، اس لئے اس طرح ہے استفاء میں کوئی مضا نظر نہیں ، بید جواب ابن بطال وغیرہ کا ہے جس کوابن النین نے پسند کیا ہے حافظ ابن جمر نے کیما کہ اس طرح ہے استفاء میں کوئی مضا نظر نہیں ، بید جواب ابن بطال وغیرہ کے اس جواب کی روسے تو تراجم بخاری کی تفاصیل و تنوعات ہے مین ہوکر رہ جاتی ہیں ، بھتی نے لکھا کہ اگرامام بخاری کی تفاصیل و تنوعات ہے مین ہوکر رہ جاتی ہیں ، بھتی ہے تعدمد یہ ابن عمر کو لے آتے۔ ابن بطال وغیرہ نے سمجھا ہے تو وہ کم از کم انتا تو ضرور کرتے کہ اس جاب ہیں صدیت ابن ایوب کے بعد صدیت ابن عمر کو لے آتے۔

#### جوتهاجوا ب اور محقق عینی کا نقز

یہ جواب کر مانی کا ہے جس کو حافظ بینی نے نقل کیا ہے کہ عالط کا لفظ ہٹلار ہاہے کہ حدیث میں صرف صحرا ہے تعرض کیا گیا ہے، یونمہ
پستی و بلندی صحرائی آ رامنی میں ہوا کرتی ہے، ابنیہ و ممارات میں نہیں ہوتی، مگراس جواب پر حافظ بینی نے اعتراض کیا ہے کہ اعتبار عموم لفظ کا
ہوا کرتا ہے، خصوص سبب کانبیں ہوتا۔
محقق مینی کا جواب

اس کے بعد حافظ موصوف نے اپنی بیرائے فلا ہر کی ہے کہ امام بخاری کے نزد کی حدیث نبی کا تھم عام مخصوص عنہ البعض ہے اور اس سے ان کے استثناء کی توجیہ ہوسکتی ہے۔ (عمرة القاری ص ۱۳۰۵٪)

#### اصل مسئلہ کے حدیثی ولائل

امام ابوطنیف، امام احمد اوران کے موافقین فقہا ومحد ثین کا استدلال ای حدیث الباب ہے ہو یہاں امام بخاری نے روایت کی ہے، اور حضرت شاہ صاحب کے الفاظ بی '' بیصدیث پوری صحت وصراحت کے ساتھ مطلقاً کراہت استقبال واستدبار پر واضح روش ولیل ہے '' اورشوافع وغیر ہم حدیث ابن عمر، حدیث جابر وحدیث عراک ہے استدلال کرتے ہیں، حضرت ابن عمر کی روایت تر فدی بیس ہے کہ'' میں ایک دن حضد ہے گھر چڑ ھاتو حضورا کرم علیہ کو دیکھا کہ قضائے حاجت کے لئے شام کی طرف کورخ کئے ہوئے تھا ور کعبہ کی طرف بیشت تھی'' حضرت جابڑگی روایت تر فدی بیس اس طرح ہے کہ'' نبی کریم علیہ کے شاہ نہ کہ کہ بیشاب کرتے وقت قبلہ کی طرف رف رخ نہ کہ کہ ہم آپ تھا گھا کہ میں اس طرح ہے کہ'' نبی کریم علیہ بیس ممانعت فرمائی تھی کہ چیشاب کرتے وقت قبلہ کی طرف اس میں آپ کا رخ قبلہ کی طرف تھا، حدیث عراک این مختر میں حضرت عائشہ اس طرح ہے کہ حضورا کرم علیہ کے سامنے اسے لوگوں کا ذکر ہوا جو قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ ہونے کو برا مجمعے ہے تھا ہے ہوئی کہ وقضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ ہونے کو برا مجمعے ہے تھا ہے ہوئی کہ دور''

حنفید کے جوابات: حضرت شاہ صاحب نے فر مایا ' بہلی دونوں رواجوں کا جواب تویہ ہے کہ کہ ان میں حضورا کرم علیہ کے کافعل بیان ہوا ہے اور قاعدہ مسلم اصولی یہ ہے کہ کہ فعل ہے کافعل ہمی ہے اور قاعدہ مسلم اصولی یہ ہے کہ نعل سے قول کا متعارضہ نبیں ہوسکتا ، کیکن میں اس تجیر کو پیندنیں کرتا ، کیونکہ حضور اکرم علیہ کے کافعل ہمی

ا عا فظ عنى في كلما كداس جواب كوابن المنير في بحي الني شرح بين لكما ب. (عدوص ١٠٤٥)

ہارے کے جت ہے، البذا میری تعییر ہے کہ ان دونوں دوا یہوں جن حکا ہے۔ جس سے عام عم نیس تھا اور صدیث الی ایوب شن پیمر سیانی کی جانب سے اراوق اس باب میں ایک علم عام کی صراحت اور مسلک کی تشریع ہے، پھر علی میں وضاحت وصف وسب معلوم و منطبط دیا گیا ہے، جبکہ دوایت فہ کورہ بالا میں کوئی وجہ وسب بھی بیان نہیں ہوا ہے نہیں ایک معلوم السب امر کو کئی جبول السب کی وجہ سے کیے منظر دیا گیا تھا، وواشعار آپ وہ تے فہ کورہ بالا میں کوئی وجہ وسب بھی بیان نہیں ہوا ہے نہیں ایک معلوم السب امر کو کئی جبول السب کی وجہ سے کیے منظر میا تھا، وواشعار آپ وقت دریں سایا کرتے تھے، جوالعرف الشخری، انوار الجمود، اور فیض الباری میں نقل ہوئے ہیں۔ عاصل جو المحق کی الشخار میں نقل ہوئے ہیں۔ معلم فریا تھا، وواشعار آپ وقت دریں سایا کرتے تھے، جوالعرف الشخری، انوار الجمود، اور فیض الباری میں نقل ہوئے ہیں۔ واصلی جو المحق کی السب کی جو المحق کی المحق کی المحق کو المحق کو السب کی ہوئے تھی کہ حضورا کرم علی کے رہے والے میں عمرا المحق کی المحق کو المحق کو المحق کی المحق کو المحق کی اور کی کھنے تھی المحق کے اس محتر ہوئے تھی کہ جب حضرت این مرفی اور کی این کی کورہ کے ہوئے تھی تو کے تھیں تو ایک نظر بھی مربارک پر بڑکی تھی، ہوسکتی ہوئے تھی کہ دورہ بیان کر نا کہ جرمت کا مرتبہ ہیں ہے، اس لئے کی منطوق ۔ (۲) ممانعت کا عدم تعلق بنیان ہے۔ (۳) موجہ شریف کے این کہ اورہ بیان کرنا کہ جرمت کا مرتبہ بیں ہی بجراس دی ہے۔ اس لئے دئیس کہا جاسک ہے کہ این تعلق بنیان ہے۔ (۳) کوئی وقتی یا مکانی غذر ۔ (۳) ممانعت کا ورجہ بیان کرنا کہ جرمت کا مرتبہ بیں ہی بجراس دی مشتبہ کے اورک کی دیل نہیں ہے۔ اوراس کے مقابلہ میں معزت ابوابو بٹ کی فہم ہے، جس کی بنیاد خودان کی اپنی مردی صرت تولی عدر ہے۔ جاوراس کے مقابلہ میں معزت ابوابو بٹ کی فہم ہے، جس کی بنیاد خودان کی ان کی مردی تولی میں ہے۔ اس کے مقابلہ ہے۔ حضورت اولی کوئی وہ کوئی دیل نہیں ہے۔ اس کے مقابلہ ہے۔

حضرت شاه صاحب كي طرف سے خاص وجہ جواب

فر ما یا صدیث این عمر کے لئے ایک اور خاص وجہ جواب کی میری بچھ میں آئی ہے جس کوا مام احمد نے ذکر کیا ہے اور حافظ مینی نے اس کو نقل میں ہوئے اور جھے بھی اس پر ایک عرصہ بعد تنبیہ بواس توجیہ کے بعد حضرت این عمر کی صدیث خد کور کا این موجود و اس کی طرف عام اذبان بحق نہیں رہتا وہ یہ کہ حضرت این عمر کا مطح نظر اس خضل کی رائے کو فلط بتلا نا ہے کہ جو بول براز کے وقت کجہ اللہ کی مسئلہ سے کوئی تعلق بی باتی نہیں رہتا وہ یہ کہ حضرت این عمر کا مطح نظر اس خضل کی رائے کو فلط بتلا نا ہے کہ جو بول براز کے وقت کجہ اللہ کی طرف استقبال بیت المحمد سے موجود ہوئی سے مردی ہوئی ہوئی ہوئی تھا اس مرح ذکر ہے کہ وات بین حبان بیان کرتے ہیں میں مجد میں نماز پڑھ رہا تھا وہیں عبداللہ بن عمر تک بوئے پشت بہ قبلہ س بی بورا واقعہ اس طرح ذکر ہے کہ وات بن حبان بیان کرتے ہیں میں مجد میں نماز پڑھ رہا تھا وہیں عبداللہ بن عمر تک بوئے پشت بہ قبلہ بیٹے ہوئے نے تعد میں ان کیطر ف بھرا تو فرمانے گئے کہ کھلوگ کہتے ہیں کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلہ کی طرف والے کہتے ہیں کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلہ کی طرف حالے کی طرف کو تھا۔ کے دیوا اللہ علی تھی اور آ ہے کا رٹی بیت المقد س کے لیے بیٹھے تھے اور آ ہے کا رٹی بیت المقد س کی طرف حال کے طرف کو تھا۔

الى بيت المقدى كى طرف يولى براز كے وقت رخ كرنا كر ووبه كراہت تنزيكى ہے جس طرح كدا كيد روايت جس امام اعظم كنز ويك استد بار كعبه معظم يحى كروب كراہت تنزيكى ہے۔ چنا نچەھەرىڭ معظل بن الى معقل اسدى بيس جوابودا ؤوشريف جس مروى ہے اوراس جس ممانعت كعبه معظمه وبيت المقدى دونوں كى ندكور ہے اس كے ليے ابودا ؤوشريف مطبوعه قادرى وبلى كے جاشيہ جس مرقا ة الصعودكى بيزمبارت درت ہے۔

<sup>&</sup>quot;خطالی نے کہاا حمّال ہے کہ بیممانعت استقبال بسب احرّام بیت المقدس ہو کیونکہ ووالک مدت نک بها دا تبلہ رم اسے (بقیدها شیرا مجلے صفحہ یر )

حضرت ابن محری این کیا ہے، اور جن بعض روایات میں یہ بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے حضورا کرم علی کے فقط بیت المقدی کی وولزوی کے ہوئے بیضے کا بیان کیا ہے، اور جن بعض روایات میں یہ بھی نقل ہوا ہے کہ حضورا علیہ کی بیٹ مبارک کعید معظمہ کی طرف تھی ، وولزوی اعتبار سے بیان ہوئی ہے کہ منظم کی بیت المقدی کو مشد برالکعیة سمجھا جاتا ہے، یا جو یا دی انظر میں تھایا تقریبی انداز میں ظاہر تھا ای کو حضرت این موری ہے کہ بیان فرمادیا، حالانکہ استقبال واستد باربیت اللہ کا مسئلہ ایک سطی چیزوں پر بین نہیں ہے بلکہ حقیقت ونفس الامراوروا تع میں جو ایس کی محقق سمت ہے، صرف ای طرف خاص کا شرعا کی ظرف ہے اور اس کی شخیق صرف و ہی لوگ کر سکتے ہیں، جو علم جغرافیہ وعرض البلاد سے واقف ہیں، چیا جہ شخیق بات بھی ہے کہ بیت اللہ اور بیت المقدی کے عرض البلد مختلف جیں اور بصورت مدم اختلاف بھی ہے اس امراحناف کے خلاف نہیں ہے کہ بیت اللہ اور استد بارک موجود ہے۔ حس کا ذکر اور بیان تفصیل مذا ہب میں ہو چکا ہے۔

حضرت شاه صاحب كالمحقيق مذكور برنظر

حضرت نے این عمر میں کی روایت فدکور و کا جو بچی فشاء بیان فر مایا ہے اور اس کوامام احمد ایسے جلیل القدر محدث کی تحقیق سے سمجھا، پھر اس کی وضاحت روایت مسلم شریف کے سیاق سے بھی بیان کی ہے۔

جارے نزویک نہایت اعلی تحقیق ہے لیکن اس پرصاحب البدرالساری دامظلیم کوایک خدشہ پیش آیا جس کوانہوں نے فیض الباری کے حاشیہ نذکور وس ۲۲۸ جا بیس ذکر کیا ہے ،اس خدشہ اور جواب کوہم بھی حاشیہ میں ذکر کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔

(بقید حاشیہ سنی گذشتہ) اور میکی بوسکتا ہے کہ استدبار کعبہ کے سب ہوکہ دینہ منور ویس استقبال بیت المقدس سے استدبار کعبہ ہوتا تھا وطلامہ نووی نے فر مایا کہ بید بالا جماع نبی تحریم نہیں ہے ، لبذا نبی سنزیدواوب ہے وامام احمد نے فر مایا کہ بہتی عدیث این عمری وجہ سنسوخ ہے ، ابوا بخل مروزی وفیر و نے کہا کہ بینی اس وقت تھی جب کہ بیت المقدس ہمارا کعبہ تھا ، اس کے بعد جب تعبہ اللہ قبلہ ہوگیا تو اس کے استقبال سے نبی ہوگئی ، راوی نے بیس کے ووں کو جمع کر دیا کہ وو نبی اب بھی ماتی و مستمرے۔ " بذل الحجود وس کرج ایس بھی عدید نبی استقبال فیلئین کے تحت ذکور و بالا وجود بغیر تنصیل قائلین ورج ہیں۔

ے ) قرمایا: '' ووممانعت فضا کے لئے ہے واگر تیرے اور قبلے کے درمیان کوئی چیز وسائر ہوتو کوئی حریح نہیں ہے۔'' اس روایت سے ثابت ہوا کہ حضرت ابن عمر عظامی رائے صاف طور ہے وہی تھی ،جس کوایا مشافعی نے اختیار کیا ہے اور حضرت ابن عمر پھیا۔ کے ارشاد سابق کی دوسری کوئی توجیہ موز ول نہیں ہوگی۔

جواب بیب کروایت قد کورجی حسن بن ذکوان مختلم قیدے، بہت ہے تحدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے ( انوار اُمحووس ف) بذل الحجو وس ۸ج ایس ہے کہ اسس بن ذکوان صدوق تاتے اگر خطا کرتے ہتے ، بہت ہے تھ ثین نے ان کو شعیف آفر اردیا ہے اور ان کو قد ری بھی کہا کیا ہے اور دلس بھی ''۔ آ سے علامہ شوکائی کا قول نیل واو طار سے ذکر ہوا ہے انہوں نے کہا!' معفرت ابن محروظ کا سے معلوم ہوا کہ نبی استقبال واستد بارسر ف صحرا و بنیان جی فرق کرنے والوں کا استدلالی درست ہو سکتا ہے کیونکہ ممکن ہے کہا اس امرکوانہوں نے پوری طرح حضور سیافیت سے حاصل کیا ہو الیکن ماتھ وقت کے اس امرکوانہوں نے پوری طرح حضور سیافیت سے حاصل کیا ہو الیکن ماتھ والی کا ستدلالی درست ہو ایک ہا رخضورا کرم تھی تھی کہا استدلالی درست معلوم کیا ہو الیکن میں دومرااحتالی چونکہ اس بات کا بھی ہے کہ بیت مطعم پر جوا یک ہا رخضورا کرم تھی تھی تھی انتخابی و کھوا تھا ، ( اِللّہ ما شیدا کے صفحہ پر )

بشرط صحت روایت حسن بن ذکوان اس امر پرروشی پرتی ہے کہ مروان کے ذمانہ میں عام تعالی ای طرح تھا، جس طرح انکہ احزاف نے سمجھا ہے، پینی استقبال بیت کو ہر حالت میں کروہ سمجھا جاتا تھا، نہ صحراء و بنیان میں فرق کیا جاتا تھا، نہ ساتر کی وجہ ہے کرایت کو مرتفع سمجھے، اس لئے مروان نے حضرت ابن عمر ہیں کے اور پراسمجھا، اور اس کی ندرت محسوس کی، اور پرابیا ہے کہ جبیبا حدیث ترفدی باب السواک میں زید بن خالد کی فعل کی ندارت راوی نے بیان کی ہے، کہ زید بن خالد محبد میں نماز ول نے وقت اس طرح آیا کرتے تھے کہ مسواک ان کے کان پرقام کی طرح رکھی رہتی تھی، اور برنماز کے وقت مسواک ضرور کرتے تھے اور پھراس کو کان پررکھ لیتے تھے، وہاں بھی راوی کا مقصدا یک ناور بات کا ذکر تھا، سنت کا بیان مقصود نیس تھا جس سے بیٹا بت کیا جاسکے کہ مسواک نماز کی سنت ہے وضو کی نبیں۔

بناء مذہب تشریع عام اور قانون کلی پر ہے

قد کورہ بالا تفعیلات ہے یہ بات روش ہوگئی کہ ائمہ حننے کا مسلک تشریع عام اور قانون کلی پر بخی ہے اور اس کے خلاف جو ایک ووقعات ٹابت ہوتے ہیں ان کی وجہ ہے وہ اس قانون کلی کوٹیس بدلتے کیونگہ ان وقائع جزئیہ ہے اسباب وجوہ مششف ٹیس ہوتے اور اِسا اوقات وہ اعدار پر بھی بھی ہوتے ہیں بھے حضور علیقے ہے۔ ایک وفعہ کھڑے ہوگہ بیشا ہے کرنا ٹابت ہوا تو اس کولسنت وشریعت ٹیس بنا کیس کے اس کو اوقات وہ اقدار پر بھی بھی ہوتے ہیں جیسے بول و ہزار کے وقت استعبال واستد بارکو بلا کرا ہت جا کوٹیس کہ سکتے غرض انمہ حنفی کا طریقہ کی ہوگئی ہو استعبال واستد بارکو بلا کرا ہت جا کوٹیس کہ سکتے غرض انمہ حنفی کا طریقہ کی ہوگئی ہو استعبال واستد بارکو بلا کرا ہت جا کوٹیس کہ سکتے غرض انمہ حنفی کا طریقہ کی ہوگئی ہو استعبال جیس ہوگئی ہو استعبال واستد بارکو بلا کرا ہت جا کوٹیس کہ سکتے غرض انمہ حنفی کا طریقہ کی ہوگئی ہو استعبال جیس ہوگئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ کہ کہ کہ کا مجبس کیا اور گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ گئی ہو گئی ہو

لمحدقکر میہ: حافظ نے تہذیب میں حسن بن ذکوان پرخ دے آب کا نشان لگایا ہے بیٹی بیداوی رجال بخاری میں ہے ہے۔اوراو پر ذکر ہوا کہ حافظ نے ابوداؤ دھاتم کی طرف ہے اس روایت نذکورہ کوسند حسن سے روایت کرنا ظاہر کیا اورشرح نقایا (ص ۴۸ ج۱) میں طاعلی قاری نے بیٹی کقل کیا ہے کہ خود حاکم نے بھی اس روایت کو ' علی شرط ابخاری'' کہا ہے بھر ہم نے دیکھا کہ اہم بخاری نے اپنی کیا ہانضعفاء میں بھی حسن بن ذکوان کوذ کرنیس کیا ہے۔

یہاں اس امر کونظر انداز کردیجے کہ جافظ نے ایسا تسائح کیوں کیا اپنے مسئک کی وجہ ہے یا رجال بخاری ہوئے کی رعایت وغیرہ سے زیادہ اہم اور قابل ذکر ہوئے کہ بیضر ورکی ہی کہ ہے کہ وکی راوی رجال بخاری میں ہے ہوتو اس کی جرروایت قابل اخذ ہوا ہاں! بینسرور ہے کہ امام بخاری جوروایات کی ہے لیتے ہیں خواہ و و راوی ضعیف ہی ہوتی ہیں کی ہوتی ہیں کہ ہا ہر ہے ان کے لیے تواہد متابحات اور مویدروایات تو بیل جاتی ہیں اس لیے ہمارے شاہ صاحب قدس مروفر مایا کرتے تھے کہ جاہلین امام بخاری کی کسی ضعیف راوی ہے روایت کے سب بے نہ بچھ کیس کہ بخاری تاروف کی وہ حدیث بھی کرتی کے فکہ بخاری کی اسکی احاد یث میں وہ مربے شواہد ومتابعات کے سب مان لی گئی ہیں لہٰ ذااس صورت سے بخاری شریف کی احد میں انہاں احتیاری ہوتا ہیں

تعلی اور جو میاں نے کا فیا این مجر اور علامہ شوکانی کا طرز تحقیق بھی معلوم ہوا اور بیجی واقعے ہوا کہ بھارے حضرت شاہ صاحب کی بحد ثانہ نظر نئی ہائے تھی اور جو تحقیق انہوں نے یہاں بیان فر مائی ہو دہ ابوداؤد کی مندرجہ بالا روایت کے سب مخدوش بیس ہوسکتی اور اس لیے امام احمد ایسے محدث انتظام نے بھی اس کوا بی تحقیق کے خلاف نہ سمجھا ہوگا۔ ہم صاحب بدر دامت فیونہم السامیہ کے منون میں کرمان کے خدشہ کے سبب سے کی کام کی باتیں لکھنے کاموقع میسر ہوا واللہ انظم وحامد اتم واقع

عومین کے سبب (کروہ ایک واقعہ جزئیہ ہے) طاہر قر ارئیس دیں گے۔اور عام طور سے تم م ابوال کوشر ایعت کے عام ضابطہ کے تحت رکھ کر بخس کہیں گے ای طرح وضو کے اندر کلی اور ناک میں ایک ساتھ پائی ڈالنے کوشل ایک جزئی واقعہ کے سبب اختیار نہیں کرتے یا حدیث قلتین کو احتکام ماء کے لیے مدار نجاست و طہارت نہیں بناتے اور اس کا سمجے محمل و مصدات بتلائے ہیں یا نماز کے اوقات مکر و ہدے سئد میں بھی عام حدیث واردہ پر مدار رکھتے ہیں اور چند جزئی واقعات کے سبب عام احکام وقوالین شرعیہ کی و آمت کم نہیں ہونے سے وغیرہ ایسے غیر محصور مسائل ہیں اور بہی وہ طریقہ ایج ہے جس سے حاقظ ابن حجراییا محقق و محدث نہیں نہایت متاثر تھا۔ اور حنفیت کے اصول وضوابط پسندی کی داد میا کرتا تھا بلکہ ہم کھے جی ہیں کہ وہ حفقیت کو افغیار کرلینے پر آمادہ شے مگر ایک خواب اس سے مانع ہوگیا۔ والاراد تقصاء مدا تھا کی

#### حديث جابررضي الثدعنه كادوسراجواب

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ علاوہ جواب ذکورہ کے جواحادیث اب عمروجابر کے لیے مشترک تھا۔ دومراجوب یہ ہے کہ حضرت جابر کو کو کی تعلق قرابت تو حضور کے ساتھ تھانبیں۔ کہ وہ آپ علاقے کے گھروں میں آتے جاتے اس لیے وہ بظاہر جس واقعے کا ذکر کرتے ہیں وہ سفر میں چیش آیا ہوگا۔اوروہ واقعہ صحرا کا ہوگا۔ آبادی وعمارات کانبیں لہذااس ہے شوافع کے مسلک کی کوئی تا ئیڈبیس ہوتی۔

### افضليت والاجواب اورحضرت شاه صاحب كي تحقيق

صدیث الباب کی تحقیق اور مسئله استقبال واستد بار کے سلسلے میں ایک بہت مشہور جواب میہ ہے کہ آنخضرت علی کے ذات مبارکہ بیت اللہ شریف سے افضل تھی لہذا صرف آپ کے لیے استقبال استدبار جائز تھے، باتی امت کے لیے بیس، لہذا جوز واباحت والی احاویث آپ میالی کی خصوصیت پرمجمول ہیں ورامت کے لیے کراہت کا مسئلہ ہر حال میں ٹابت ہے۔

حصرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نزد کیا ایسے مواقع میں عمومات سے استدلال مناسب نہیں بلکہ فاص زیر بحث باب میں بھی پھی خوصائص موجود ہوئے چاہیں اس لیے صرف اتنی عام بات یہاں کا فی نہیں کہ حضور علیقت ہیت اللّٰہ شریف سے افضل ہیں کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی میہ کہدوے کہ افضلیت کے پہلوکو یہاں چیش کرنا کوئی میہ کہدوے کہ افضلیت کے پہلوکو یہاں چیش کرنا ناکافی اور غیر موزوں ہے۔خصوصا اس لیے بھی کہ یہ کثر ت امور تشریعی کے آپ بھی امت کی طرح مامور ہیں

پس بہترصورت جواب بیہ کہ آپ کے خلاف تشریع استقبال واستدبار کے ایک دووا قعات کو آپ کی خصوصیت پرجمول کیا جائے اسکون اس لیے بیس کہ آپ افضل نے بلکہ اس واسطے کہ اس باب کے بعض اوراحکام بیس بھی آپ کی خصوصیت کھوظ ہوئی ہے، مثلا ان خصائص بیس سے ایک ہیے ہیں کہ آپ ہے کہ حضرت عاکشہ نے حضور علیہ ہے سوال کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کے خلا میں کوئی چیز نہیں دیکھتی ہیں؟ آپ نے فر مایا کہ کیا تم نہیں جائی کہ انہا و علیہ السلام کے فضلات کوز میں نگل لیتی ہے اس روایت کی اساد توی سے نیز ترفدی باب المناقب میں ہے کہ حضور علیہ نے حضرت علی سے فر مایا کہ تمہارے اور میر سے سواکسی کو جائز نہیں کہ مجد کے اندر سے جنبی ہونے کی حالت میں گذر ہے ، ترفدی نے اس حدیہ کی تحسین کی ہے۔

ابن جوزی نے اس کوموضوع حدیثوں میں داخل کر دیا ہے کہ روافض نے حضرت ابو بکر کی فضیلت اور بیخصوصیت و بھے کرحضور

اکرم علی نے مسجد نبوی کے دوسرے چھوٹے دروازے بند کرانے کے وقت بھی حضرت ابو بکر کا درواز و باقی رہنے دیا تھا انہوں نے جا ہا کہ حضرت علی کے داستے بھی کوئی ایسی بھی تھوں نے جا ہا کہ حضرت علی کے واسطے بھی کوئی ایسی بی خصوصیت ثابت کریں لہٰذا اس حدیث کو وضع کر لیا لیکن حفاظ حدیث نے ابن جوزی کے اس خیال و فیصلہ کی تر دید کی ہے۔اور حدیث مذکور کوقوی کہاہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں ابتدا میں یہ بھا کہ یہ خصوص اباحت شایداس لیے ہوگی کہ حضورا کرم علی ہے اور حضرت علی کے لیے کوئی دوسراراستہ مجد کے سوانہ ہوگا۔ پھر یہ بین ویکھا کہ حضرت موی وہارون علیہاالسلام نے جب مصر میں سجد تھے رکی ۔ نواعلان کرویا تھا کہ مسجد کے اندرحالت جنابت میں ان دونوں کے سواکوئی نہیں بیٹے سکتا اس سے میں سمجھا کہ مجد میں بحالت جنابت واخل ہونے کی اجازت خصائص نبوت میں میں دکر کیا ہے۔

## حضرت علي كي فضيلت وخصوصيت

حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ باوجود عدم نبوت کے حضرت علی رہے کو بیخصوصیت اس لیے حاصل ہوئی کہ صحاح میں ان کے لیے حضور علیدالسلام کا بیار شاد ثابت ہے ' انت منی منز لة ھارون من موسلی انه الله لا نبی بعدی ''

تم میرے کیے ایسے ہوجیتے ہارون علیہ السلام موی کے لیے تھے۔ گرمیرے بعد کو کی نبیس پس خصوصیت ندکورہ میں حضرت کی آپ کشریک ہوئے آ گے کو کی ان کو نبی بچھنے گئے تو اس کو دوسرے جملے سے صاف فرما دیا کہ آپ کے بعد ندوہ نبی ہوں گے نہ دوسر ااور کو کی ہو سکے گا۔ مرزاغلام احمر قادیا فی اور اس کے تبعین نے اس تم کی احادیث سے میں بچھا اور دوسروں کو یہ مغالط دیا ہے کہ نبوت ہا تی ہے حالانکہ ختم نبوت کی تصور علیات کے سندو میں بھی فرما دی اور دوسری حدیث و آیات قر آئی میں بھی موجود ہے۔

#### مسئله طبهارت وفضلات انبياء عليه السلام

فرمایا: یوسئل توسب ند به بار بعدی کتابول میں پایا جاتا ہے گرخودائر مذاب ہے نقول نہیں ماتیں البتہ مواجب میں امام ابوطنیف ہے آئے ول نقل ہوا ہے جو بینی کے حوالہ ہے ہے۔ گر جھے ابھی تک بینی میں وہ عبارت نہیں ملی ہے کنز العمال میں ضعیف اسناد کے ساتھ میہ جملہ مردی ہے۔ ان اجساد الانبیاء نما بعد علمے اجساد المعلائکة '' بینی انبیاء علیا اسلام کا حال ان کی (وزیوی) زندگی میں ملائکد کی طرح ہے بخلاف عام لوگول کے کدان کی الیمی حالت جنت میں گئے کر ہوگی۔ وہال ان کے فضلات صرف پسیند کی تر اوٹ وترشح کی صورت میں خارج ہول کے مؤض بیج بیند خصائص نبوت ایسے جیں جن کا تعلق جنس یا نوع کے لیاظ ہے احکام خلاء ہے ہے۔ اور اس مناسبت سے استقبال کی زیر بحث صورت بھی خصائص نبوی میں سے ہوجاتی ہو اور پھر فرمایا کہ بغیراس تقریب وقصیل کے ابتداء ہی سے ادعاء خصوصیت کا طریقہ موزول ومفید نہیں ہے۔ خصائص نبوی میں سے ہوجاتی ہو اور پھر فرمایا کہ بغیراس تقریب وقصیل کے ابتداء ہی سے ادعاء خصوصیت کا طریقہ موزول ومفید نہیں ہے۔ کشا فضلیت حقیقت محمد میں:

ایک اہم بحث یہ بھی ہے کہ حقیقت کعبداور حقیقت مجمد بیس ہے کون افضل ہے؟ حضرت قدس مولا نا نا نوتو می قدس مرونے '' قبلہ نما'' میں نحر برفر مایا:'' حقیقت کعبہ برتو حقیقت محمد می ہے اور اس وجہ سے اعتقادا فضلیت حقیقت محمد می بنبست حقیقت کعبہ ضرور می ہے۔'' ( قبلہ نما میں خربر فرمایا:'' عام طور پر بیہ بات محقق مان لی گئی ہے کہ حقیقت جمہ بید شیقتہ الحقائق ہے بینی تمام حقائق عالم کی اصل ہی دوسرے الفاظ میں آپ کی فرات استودہ صفات کو اضل المخلوقات کہنا جا ہے۔ اس لیے کتب سیر شفاء قاضی عیاض وغیرہ) میں مصرح ہے کہ جو حصہ زمین حضرت علی فیلے کے جسد مبارک ہے متصل ہے وہ عرش ہے بھی افضل ہے اور کعبہ معظمہ ہے بھی افضل مانا گیا ہے کیکن اس سے مراد صورت کعبہ معظمہ ہے جو عالم خلق سے جمی افضل نہ کہیں گے کہ وہ علی معتقبہ ہے جو اس عالم خلق سے نہیں ہے ای لیے حقیقت جمہ ہے کو آن مجید ہے بھی افضل نہ کہیں گے کہ وہ بھی غیر مخلوق ہے اس بحث میں کچھ مفالے یا استہات پیش آئے ہیں اس لیے ہم اہل علم ومشا قان حقیقت کے لیے حضرت مجدوصا حب قدس مرد و گئر انفذراور آخری تحقیق آ ہے کہ مغالبے یا استہات پیش آئے ہیں اس لیے ہم اہل علم ومشا قان حقیقت کے لیے حضرت مجدوصا حب قدس مرد و گئر انفذراور آخری تحقیق آ ہے کہ مغالبے یا استہار کہ سے پیش کرتے ہیں

#### حضرت اقدس مجد دصاحب کے افا دات

حضرت اقدس نے مکتوب مس ۱۲۴ احضہ نم دفتر ''سوم معرفتہ الحقائق'' میں حضرت مولا نا الشیخ محد طاہر بدخش کے استفسار مذکورہ ذیل کے جواب میں ارشا وفر مایا

حضرت والائے اپنے رسالہ میدادومعاد میں تحریر فرمایا کہ'' جس طرح صورت کعبہ مجود وصروت محری ہے، حقیقت کعبہ مجاد محدی ہے، علمی مظہر ہا الصلوات و التسلیمات ''اس عمارت ہے معقیقت کعبہ مظہر ہا الصلوات و التسلیمات ''اس عمارت ہے۔ حقیقت کعبہ مظہر ہا الصلوات برنیست حقیقت محمدی لازم آئی ہے حالانکہ میہ بات مقرر و تسلیم شدہ ہے کہ تخلیق اعظم کا مقصد آ ب ہی کی ذات ممارک ہا ورحضرت آ دم وآ دمیاں سب ہی آ ب کے فیلی جی علیہ الصلوق و والسلام استفسار فدکور کے جواب میں حضرت اقدی نے تر فرمایا:

''اس بات کواچھی طرح سمجھ لوکد (زیر بحث )صورت کعبہ سے سراد ٹی و پھر کی محارت نہیں ہے کیونکہ بالفرض اگریہ ظاہری مشہودہ سامنے نہ بھی ہوتہ بھی کعبہ کعبہ اور سمجود طائق ہوگا بلکہ زیر بحث صورت کعبہ بھی باوجوداس کہ کہ وہ عالم خاتی ہے ہے کاوق اشیاء کے رنگ سے اس کی صورت جداگا نہ ہے بلکہ ایک امر باطنی ہے کہ وہ احاطہ ص وخیال ہے باہر ہے عالم محسوسات ہے بھر بھی بچھے موٹیس ہے اشیاء عالم کی توجہ گاہ ہے گر توجہ کے احاطہ میں آئے والی کوئی چیز نہیں ہے ایک ہستی ہے جس نے نہی کا لباس پہن لیا ہے اور نہتی ہے کہ اپنے کولیاس ہستی میں جارت کی جہت میں ہوکر بھی جہت میں ہوکر کیا ہے۔

خلاصہ یہ کہ میصورت حقیقت متش ایک ایسا جوبہ کے عقل اس کی تشخیص ہے عاج ہے اور سارے عقلا اس کے تعیین ہیں جیران و سرگر دان ہیں گویا وہ عالم پہنچوئی و بے چکوئی کا ایک نمونہ ہے اور بے شہی و بے نمونی کا نشان ہے اس میں پوشیدہ ہے کیوں نہیں؟اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو شیان مجودیت نہوتا اور بہترین موجودات علیہ افضل التحیات عابیت شوق و آرز و ہے اس کوا پنا قبلہ نہ بناتے ، فیسہ آیات ہینات اس کی شان میں نص قطعی وارد ہے اور مین د خلہ کان آمنااس کے حق میں مدح قرآنی ہے۔

اس کے بعد بیت اللہ کی خاص شان بیتو تیت اور اس کے سبب مجود الیہ خلائق ہونے کی نہایت گرانفذرتو جیہ ذکر فر مائی اور ساتھ ہی

اں حصرتم دفتر سوم کے مقوب (۱۰۰) میں اس طرح تعبیر فرمائی'' ظہور قرآنی کا منتاصفات هیقیہ میں سے ہادر نظہور محدی کا منتاصفات اضافیہ میں سے ہے ادر نظہور کوری کا منتاصفات اضافیہ میں سے ہے اور کی کا منتاصفات اضافیہ میں سے ہے کہ اس جگہ بغیر لباس اشکال وصور معنی تنزیمی کوقد بھر و غیر مخلوق کہا ہے بھر وصلوں کا معاملہ ان ہم دونے ہیں ہے تنزیمی کا طبور ہے کہ کا منتاصفات اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔
منا ہے جیب وغریب امرے کہ وال ظہور ہے کیکن اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔

حضور علی کا باوجود جامع کمالات ومبهط انوارآ نبه نے کے بعد بھی مجود البید ندجونا اور ساجد الی الکعبۃ ہونے کوطرز دلنشین میں بیان فر مایا اور اس سے سما جدوم جود کے فرق سراتب کی طرف اشارہ کرنے کے بعد فر مایا کداب صورت کعبہ کا حال س کر پجھے حقیقت کعبہ بھی سمجھو۔

حقیقت کعبہ سے مراوخود واجب الوجود جمل مجرہ کی ذات بے چون و بے چگوں ہے جہاں تک ظہور طلب کی گرد بھی نہیں پہنچ سے اور صرف وہی ذات شایان مجود بت و معبود بت ہے اس حقیقت کوااگر مبود حقیقت محمد کی ہیں تو کیا مضا کقہ ہے؟ اور اس کواس سے افضل قرار دیں تو کیا تفصیر؟!

میرے ہے کہ حقیقت محمد کی باتی تمام افراد عالم کے حقائق سے افضل ہے لیکن حقیقت کعبہ معظم تو مرے سے اس عالم کی جنس ہی سے نہیں ہے چمرا سکے لیے یہ مفضو لیت کی نسبت ٹابت کرنے کا کیا محل ہے اور اُس کی افضیات جس تو قف کرنے کا کیا موقع ؟ جیرت ہے کہ ان دونو س کے تھلے ہوئے فرق ساجد بہت اور مبحود بت کے ہوتے ہوئے بھی ، ہنر مند عقلا کوان کی متفاوت حقائق کا سراغ نہ لگا اور بجائے اس کہ وہ اس حقیقت واقعی سے اعراض وانکار کی راہ پرچل پڑے ارود وسروں پرطعن تشنیج کرنے سے بھی باز ندر ہے حق تعالی سجاندان کوتو فیق انصاف عطاء کرے کہ ہے بچھے یو جھے کی کو ملامت نہ کریں۔

حضرت مجدد ما حب قدس مرہ کی ارشاد فرمودہ تفسیلات ہے واضح ہوا کہ حقیقت کعب جو کہ عبارت ذات ہے ہے چون و واجب الوجود سے ہو وہ تو بہر حال ولاریب حقیقت محمدی ہے افضل ہے، پھر کعبہ معظمہ کی صورت باطنی بھی جس کی تعبین وشخیص او پر ہوئی مجود و خلائق اور سب کی متوجہ اللہ ہے ۔ اور وہ چونکہ اپنی خاص الخاص شان بہتو تیت کے باعث شان مجودیت سے نوازی ٹئی تو اس سے بھی اس کی افضلیت کی شان بمقابلہ مرورکا مُنات عقیقہ معلوم ہوئی جس کی طرف حضرت مجدد صاحب نے شنان ما بین الساجد المسجود و سے اشارہ فرما یا ہے اس کے بعد کعبہ معظمہ کی خاہری صورت و ایک شرک ایف کے مسئلہ ہے اس سے مہاں حضرت مجدد صاحب نے کوئی تعرض نہیں فرما یا اور بظاہر آئخضرت عقیقے کی مطلق انتخاب ہے دکھنے کی خاہری صورت و ایک شرک مسئلہ ہے اس سے مہاں حضرت مجدد صاحب نے کوئی تعرض نہیں فرما یا اور بظاہر آئخضرت عقیقے کی مطلق انتخاب ہے دکھنے سیر وغیرہ میں خدکورہ وئی ہے وہ اس کے لحاظ ہے ۔

## حضرت مجد دصاحب اور حضرت نا نوتوی صاحب کے ارشادات میں تطبیق

حضرت اقدس مولانانانونوی نے بھی غالباای صورت کو حقیقت ہے تعبیر فر مایا ہوگا۔

راتم الحروف نے زمانہ قیام وارالعلوم دیو بند میں، جب قبلہ نما کانتیج تسہیل، عنوان بندی وغیرہ کی خدمت انجام دی تھی، تو اس کے مقدمہ میں حضرت نانوتو کی کی تحقیق وتعبیر کی تطبیق حضرت مجدوصا حب کے ارشادات سے دی تھی اور اس وقت تمام مکا تیب کا بخور مطالعہ کرنے کے بعدایک صاف تکھری ہوئی بات تحریر کی تھی، جواب سامنے نبیس ہے تا ہم امید ہے کہ مندرجہ بالا ارشادات ونفول بھی حقیقت مسئلہ کو سجھنے کے لیے کانی ہول سے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واتھم

### حديث عراك كي تحقيق

استقبال واستدباری بحث میں صدیت عراک کی تحقیق بھی نہایت اہم ہے۔ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ک گئی ہے کہ حضور علی کے سامنے جب اس بات کا ذکر ہوا کہ لوگ اپنی شرمگا ہوں کے ساتھ قبلہ رخ ہونے کو پرا تھے ہیں تو آپ علی کے ارشاد فر مایا کہ ' کیا وہ ایسا کرنے گئے، اچھا میری نشست گاہ یا قدمچہ کوقبلہ رخ کردو' اول تو اس حدیث کے وصل وارسال میں ہی بحث ہوئی ہے امام احمداس کومعلول قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے فر مایا کہ عراک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عزے حدیث نہیں تن اس کے مقابلہ میں امام سلم نے ساع ثابت کیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی سی میں عراک عن عائشہ ضی اللہ تعالی عند عدیث روایت کی ہے۔اس بارے میں حضرت شاہ صاحب کی رائے بیدہے کہ امام احمد کوتر جے ہونی جا ہیے۔

عافظ ذہبی نے خالد بن الی اصلت کو مکر لکھا ہے، جو عراک ہے روایت کرنے والے ہیں ،امام بخاری نے اس حدیث کو موتو فاتیج قرار دیا ہے بعنی جو پھی تجب کا اظہار یا تحویل مقعد والی بات ہوئی، وہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نعل تھا، حضرت علی کے کرف اس کی نہیت مجھے نہیں ہے، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امر نہ کور کی تائید دو باتوں ہے ہوتی ہے ایک توبید کہ جعفر بن ربیعہ جو عراک سے صبط روایت ہیں سلم ہیں ،انہوں نے عن عراک ،عن عروق تقل کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی لوگوں کی اس بات کو تا پہند کیا کرتی تھیں کہ استقبال قبلہ نہ کیا جائے حافظ ابن جرنے بھی اس کو قبل کرتے و کو کا کھا (تہذیب میں 40 جس)

دوسرے بیک دارقطنی و بیتی نے خالد بن ابی الصلت ہے دوایت کی کہ میں نے حضرت عربن عبدالعزیز کے پاس ان کے دور خلافت میں بیٹھا ہوا تقاان کے پاس عراک بن مالک بھی تھے۔خلیفہ نے فرمایا اتنی مدت ہے میں نے استقبال واستد بارقبلنہیں کیا ہے عراک نے کہا کہ بھے ہے اکثر منی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ دسول اللہ عنہا تھے کہا کہ بھے ہے اکثر منی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ دسول اللہ عنہا تھے کہا کہ بھے ہے اکوری کی بات بیٹی تو اپنا قدیمی تبلدر ش کرا دیا تھا۔ یہ دوایت کے سننے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس پڑمل نہیں فرمایا بلکہ بول و ہزار کے وقت استقبال کھیہ تو ہوئی بات ہے وہ تو قبلہ کی طرف تھو کنا بھی حرام بچھتے تھے۔ اس کی بھی وجہ ہوئی ہے کہ وہ روایت نہ کورہ کوموتو ف وغیر مرفوع خیال کرتے ہوں گے۔

#### حضرت شاہ صاحب کی دوسری رائے

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ علاوہ علت و وقف وغیرہ کے میرے نزدیک بول بھی روایت ندکورہ اس باب سے اجنبی اور غیر متعلق ہ کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں یا تو یہ کہ یہ روایت حدیث انی ایوب سے پہلے کی ہے یا بعد کی اگر پہلے کی ہے تو وہ حدیث انی ایوب سے منسوخ ہو گئے۔اوراگر بعد کی ہے تو یہ بات بجھ میں نہیں آتی کہ حضور علاقے نے پہلے خود ہی استقبال واستد بار سے روکا ہو۔ اور جب وہ لوگ رک گئے اور آپ علاقے کے ارشاد کی تعمیل کی تو ان کے قعل پر تنجب کیا فرمایا ہوائی طرح علامدا بن حزم نے بھی اس امر کومستجد قر اردیا ہے۔

حضرت شيخ الهند كي تحقيق

مجرآ مے معزت علامہ عثانی نے مصرت شیخ الہند کا ارشاوذیل نقل قرمایا:

" برتقذیر شوت حدیث عراک کی وجہ سے عہد نبوی میں پجھالاگوں نے فرط حیا کے سبب کراہت استقبال میں نہایت غلوکیا تھا۔ اور حدیثری سے بھی تجاوز کر گئے تھے یہاں تک کہ عام اوقات واحوال میں استقبال بالفرخ سے تنگی محسوس کرتے تھے مثلا بول براز استجاشل جہاج وغیرہ کے اوقات میں اوراس طرح تمام اوضاع وہیئات میں بھی اوراس کو تخت جرام بجھتے تھے اور شاید انہوں نے موطا کی ظاہر روایت سے بہت مجھا تھا کہ جس میں ہے کہ اور تھی زیادہ غلو بسند سے بہت مجھا تھا کہ جس میں ہے کہ اور تھی زیادہ غلو بسند ہوں وہیں اور استقبال قبلہ مت کرو۔ اور ممکن ہے اس بارے میں پجھالوگ اور بھی زیادہ غلو بسند ہوں وہیںا کہ حافظ نے اس خفل کے بارے میں کہا ہے کہ جو بحدہ کی حالت میں اپنا پہیٹ کو لیے اور مرین وغیرہ سیٹ لیا تا تھا۔ اور شاید سے خیال کرتا تھا۔ کہ میں حالت میں بھی قبلہ کا استقبال فرح وغیرہ سے نہ ہو۔ حالانک سے بات خلاف سنت تھی۔ شریعت نے تستر کے لیے کپڑوں کو کافی قرار دیا ہے۔ پھر مع ید تکلف و تکلیف اٹھا کر خلاف سنت طریقوں سے ذیا دہ تستر کا اہتمام و فکرسی حنیس ۔

حافظ عینی کے ارشاوات: حدیث عراک پر کانی بحث آپکی آخر میں محقق عینی کے ارشادات بھی پیش کر کے اس خالص علمی محد ان بحث کوختم کیا جاتا ہے۔" امام احمد نے فر مایا (قضاء حاجت کے وقت) رفصت استقبال کے مسئلہ میں سب سے بہتر حدیث عراک ہے اگر چہ وہ مرسل ہے، پھرامام احمد نے معفرت عاکث وضی اللہ عنبا ہے ساتھ پر ان الفاظ میں اظہار خیال فر مایا صافحہ و لمعسانے کہ انعا بووی عن عور و اور وقوع روایت کرنے میں معفرت عاکث رہے ہیں معفرت عاکث مناز سے ماکٹ میں اعتبار میں اظہار خیال فر مایا صافحہ و لمعسانے کہ انعا بووی عن عور و اور وقوع روایت کرتے ہیں معفرت عاکثہ سے براہ راست روایت کرنے کا ان کوموقع کہاں ہے۔)

حافظ بینی نے لکھا ہے کہ امام احمد نے ان کے عدم سائے پر کوئی جزم ویقین کا فیصلہ نہیں کیا صرف استبعاد کا اظہار کیا ہے۔ اور وہ محروہ کے واسط سے روایت کرنا بھی اس امر کوستازم نہیں کہ اس کے علاوہ براہ راست حضرت عائشہ سے کوئی حدیث ہے بی نہیں جبکہ وہ دونوں ایک بی شہر میں اور ایک بی نام رائے کے تھے۔ لہذا سائے ممکن ہوااور کمال وتہذیب میں ان کے سائے کی تصریح بھی موجود ہے۔ پھر جماد کے لیے ان کے شہر میں اور ایک بی کی تصریح بھی موجود ہے۔ پھر جماد کے لیے ان کے

قول عن عو اک مسمعت عائشہ کا ایک متالع بھی ملاہے۔ یعنی علی بن عاصم دارتطنی وسیح ابن حبان ہیں جس سے اتصال کا ثبوت ہوسکتا ہے للبذا جب تک کوئی واضح ولیل عدم ساع کی نہ ہواس کونظرا نداز نہیں کر سکتے والنداعلم۔ (عمدة القاری میں ۱۰ے ن۱)

## مسكه زبر بحث مين صاحب تحفية الاحوذي كاطرز تحقيق

چونکہ ترجیب انواری انباری کے وقت اتحقۃ الاحوذی شرح ترفدی شریع بھی سامنے رہتی ہے اس لیے اس کا ذکر نجر بھی ضروری ہے اگر چہ بحث بہت لہی ہوگئ ہے اول تو حضرت علامہ مبارک پوری نے فدا بہب کے بیان جس شاخ برتا ہے حالا نکہ ایک بلند پاییشرح جس بیطرز مناسب شرفاحسن انفاق کہ اس مسئلہ جس فالعی حدیثی نقط نظر ہے بھی اور اس لحاظ ہے بھی کہ صحابہ و تابعین کے علاوہ فیر ختی بحدیثین جس سے بھی بہت ہے اکا برنے مسلک ختی کی تائید کی ہے اور صاحب تحذیجی بی رائے رکھتے ہیں اور اس کو دلیل کے لحاظ ہے اولی اقوی الاقوال قرار دیا ہے اور مسئلہ پر پوری بحث کر کے اس کی تائید کی ہے نہایت موزوں و مناسب تھا کہ صاحب تحذیک طرانہوں نے سب سے پہلاقدم تو بیا فعایا کہ امام ابوضیفہ کے شہور فرجب کا ذکر بی حذف کر دیا اور فرجب ٹانی کے جلی عنوان کے تحت صرف دو سرے حضرات سب سے پہلاقدم تو بیا فعایا کہ امام ابوضیفہ کے شہور فرجب کا فرجب مشہور و بی ہے ملاحظہ ہو (قالبری جاس ہے)

ای طرح حافظ بینی نے بھی ندہب اول کے تحت امام صاحب کا بھی ندہب قرار دیا ہے اور ای مسلک کی تائید حافظ ابو بکر بن عربی، حافظ ابن قیم علامہ شوکانی وغیرہ نے کی ہے

بیان فداہب کے موقع پراتی بڑی فروگذاشت بظاہر سہوا نہیں ہوسکتی یوں دلوں کا حال خدا کومعلوم ہے اور چونکہ شرح فدکور کے دوسرے مقامات پڑھ کراگر بھی انداز ہ ہرفض لگا تا ہے کہ امام اعظم اوراحناف سے موصوف کا دل صاف نہیں ہے اس لیے ہم نے بھی اس فرو گذاشت کی طرف توجہ دلا و بینا ضروری سمجھا۔

دوسری فروگذاشت ند به اول کے بیان میں ہوئی ہے کہ ند بہ امام مالک وشافعی صرف کراہت استقبال فی الصحر اوذکر کیا ہے مالانکہ استقبال واستد باردونوں ہی صحرا و وفضا کے اندران کے بزد کیک محروہ ہیں اور کراہت استقبال وجواز استد بار فی البدیان کا مسلک امام ابو بوسف کا ہے ملاحظہ جوواللہ اعظم

سبب ممانعت کیاہے؟

حطرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ قضائے حاجت کے وقت استقبال کی ممانعت کی وجہ کیا ہے اس کی تحقیق ہے بھی ہے ہات واضح ہو سکتی ہے کہ ممانعت جس صحراء و بنیان وغیرہ کی تفصیل وتقیید بہتر ہے یا مطلقاً ہونی چاہیے؟ بعض حضرات نے کہا کہ سب ممانعت اکرام طائکہ ہے بعض نے کہا احترام مصلین ہے اور بعض کے نزد بک احترام بیت اللہ الحرام ہے اور اس کی تائید یا نج وجوہ سے حافظ ابو بکرین العربی نے بھی کی ہے جن کو تفصیل کے ساتھ اپنی شرح میں لکھا ہے ہمارے نزد بک بھی بظاہر سبب بہی ہے اس لیے کہ خود شارع علیہ السلام نے لا کہ ہے جن کو تفصیل کے ساتھ اپنی شرح میں لکھا ہے ہمارے نزد بک بھی بظاہر سبب بہی ہے اس لیے کہ خود شارع علیہ السلام نے لا تست قب الموالمقبلہ کے الفاظ میں اس کی طرف اشارہ فر ما یا کہ قبلہ ہوئے کے سبب یہ ممانعت ہے اور دوسری صورتیں ابائدے کے تحت آگئیں کے سبب یہ ممانعت ہے اور دوسری صورتیں ابائدے کے تحت آگئیں

ا الله والمراح والمع وعزت عبدالله بن مبارك بحى بين اخلد الحازى في النائخ وأمنوخ ص ١٦٥ (في الملهم ص ١٩٩٦ ق) اللي بن عاصم كى متابعت بروايت كاذكرفت الملهم المسارايس الماجي الماجي المراجي المرا

کیونکہان میں احترام قبلہ کی منافی کوئی بات نہیں ہے گویا حدیث رسول ہی نے احترام وغیراحترام کی صورتیں متعین کر دیں اورا باحبت و ممانعت کے مدار متعین ہو گئے اور بیاس لیے بھی معقول ہے کہ قبلہ معظمہ کی طرف نماز الیبی مقدس و پا کیزہ عبادت کے وقت رُخ کیا جا تا ہے للبندالا زمی طور پراس نہایت کرم ومعظم چیز کی طرف قضائے حاجت کے وقت رخ ہونا جا ہے۔

#### افا دات انورَّ

## استفتال مسعضو کامعتبرہے؟

بول وبراز کے وفتت استقبال وعدم استقبال میں راجج تول پر اعتبار صدر کا ہے جبیبا کہ نماز میں ہے دوسرا قول عضوستور کا ہے جس کو علامہ شامی نے ڈکر کیا ہے راس کا اعتبار ہالکل نہیں ہے اس لیے حضرت ابن عمر نے جوسر مبارک دیکھ کررائے قائم قر مائی معتبر نہیں ہے۔ جہت كا مسكلہ: امام غزالى نے حديث الباب سے بيا سنباط كيا ہے كه نماز ميں استقبال قبله كا فرض صرف جہت قبله كى طرف رخ كرنے ے اوا ہوجائے گاعین قبلہ کیطرف رخ کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ حدیث میں جہات اربعہ ذکر فر مائی گئی ہیں اہل مدینہ کو جومخاطبین اولین تھے ارشاد ہوا کہ استقبال واستد ہارمت کرد(اس میں جہت شال وجنوب آئٹیں ) پھرفر مایامشرق یامغرب کی طرف رخ کرو( اس میںست مشرق ومغرب آ محکی )معلوم ہوا کہ بوراعالم صرف جار جہات برمنقسم ہے پھر جہت کا رخ اس وقت تک سیحے مانا گیا ہے جب تک کہ صدریا پیٹانی سے بیت اللہ تک خطمتنقیم نکل سکے اوراس پرنماز کی صحت موقوف ہے مگریہ صورت دوروالوں کے لیے ہے جولوگ بیت اللہ کے قریب ہوں اوراس کا مشاہدہ کررہے ہوں ان کے واسطے اوراک جہت بیصورۃ مذکورہ کا ٹی نہیں ہوگا بلکہ عین کعبہ کا رخ کرنا ضروری ہوگا۔ استقبال قبلدا ورجهت هين وغيره كےمسائل بررفيق محترم علامه جليل مولانا سيدخمر يوسف بنوري شيخ الحديث و مدبرعر بيياسلاميه نيوثاؤن

كراچى نے نہایت مفصل ومبسوط او مدلل ومضبوط كلام كيا ہے جوگراں قدر تاليف" بقية الاريب في مساعل القبلية ولمحاريب" كے نام سے نصب الرابيد فيض الباري كے ساتھ عرصه ہوام صرمیں حجب گئتھی علماء وطلبہ وعلم کے لیے اس كامطالعہ تہا یت ضروری ہے۔

حديث حذيفها وراس كاحلم

حافظ عینی نے مذہب حنی کے لیے حدیث صفیفة بن بمان ہے بھی استدلال کیا ہے جو سیح ابن حبان مرفوعا مروی ہے جو مخص قبلہ کی طرف تھو کے گا قیامت کے دن وواس طرح آئے گا کہ وہ تھوک اس کی پیشانی پر ہوگا'' جب تھوک کا بیٹم ہے تو بول براز کیا حال ہوگا!! طاہر ہے اگرچہ حافظ بیٹی نے اس حکم کونمازمسجد و دیگر حالات ومقامات کے لیے عام قرار دیا ہے گربھض روایات سے مصلی کی قیدمعلوم ہوتی ہے اس لیے دوٹوک فیصلہ نہیں ہوسکا اس ہات کو عام سمجھا جائے یا صرف حالت نماز کے ساتھ مخصوس رکھا جائے علامہ محدث ابوعمرا بن عبدالبر نے تو یمی اختیار کیا ہے کہ تمام حالات کے لیے ہے اور اس قول کا حافظ نے بھی فتح الباری میں نقل کیا ہے اور شایدان کو یہ خیال نہیں ہوا کہ اس تخقیقی سے نبی استقبال مطلق ہوجاتی ہےاور فیانی و بنیان کی تفعیل وتفریق اٹھ جاتی ہے پھر حصرت شاہ صاحبؑ نے فر مایا یہ کہ وجدان تو یہی کہتاہے کہ بیتھم متمر ہوگا گرقطعی تھم کے لیے کوئی دلیل ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے دوسری طرف بطور ترف آخر بیر بات بھی صاف طورے تھ ہے کہ ہمیں کوئی مرفوع متصل حدیث ایسی نہیں ملی جس ہے وہ تفصیل ( فیافی و بنیان والی ) ثابت ہوسکے جس کود وسرے حضرات نے ابنا مسلک قرار دیاہے بجزان دوجزوی واقعات مذکورہ کے اور اُن سے ثبوت مدعا میں جواشکالات ہیں وہ او پر ذکر ہو پچکے ہیں۔ تا سُریرات مذہب حنفی

ان بی وجوہ سے علامہ ابن حزم کو بھی مسلک حنفی کی تائید کرنی پڑی اور قاضی ابو بکر بن العربی نے اپنی اپنی شرح ترفدی ہیں کھا ہے کہ ( سنت سے ) زیادہ قریب امام ابو صنیفہ کا فد جب ہے حافظ ابن تیم نے تہذیب السنن ش کھا ہے کہ ' ترجیح خد جب ابی صنیفہ کو ہے' اور دوسری جگہ کھا
ہے'' اصبح المملذ اجب اس بارے ہیں بہی کہتا ہے فضاء بنیان کوئی فرق نہیں ہے دس سے اوپر دلائل ہیں' پھر لکھ کہ ' ممانعت کی اکثر احادیث سے جسے اور
ہاتی سب حسن ہیں اور ان کے خلاف و معارض احادیث یا تو معلوم السند ہیں یاضعیف الدلالہ، ابنداصری ومشہور احادیث کے مقابلہ ہیں ان کو جسے مدیث عراک وغیرہ قاضی شوکا نی نے ٹیل الاوطار ہیں لکھا'' انصاف کہی ہے کہ استقبال واستد بارکی ممانعت مطلقا ہے اور حرمت تعلقی وہینی ہے تا آ نکہ کوئی دلیل ایس می وغیرہ۔

روايات ائمه واقوال مشائخ

مئلہ ذریجت میں چونکہ ام اعظم اور امام احمد ہے بھی کئی کئی روایات واقوال منقول ہیں اس مناسبت سے فر مایا کہ جہاں تک ہو سکے اختہ کی روایات واقوال منقول ہیں اس مناسبت سے فر مایا کہ جہاں تک ہو سکے اختہ کی روایات کو جمع کرنا چاہیے کہ سب پڑمل ہو سکے اور مشاکخ کے اقوال ہیں ہے کسی ایک قول کور جمع کہ بھر اختیار کرنا چاہیے مشلا یہاں امام صاحب سے دور وایات ہیں تو ان کو جمع کرنے کی صورت رہے کہ مکر وہ تو استقبال و کعبداستد بار دونوں ہی ہیں مگر استدیار کی کرا جت کم دور ہوتوں ہی ہیں مگر

ائمهار بعدكمل باالحديث كطريقي

فرمایا حارے مشائخ نے افادہ کیا کہ جس مسلمہ سی مختلف حادیث سیحہ مردی ہوتی ہیں تو اہام شافعی اسم مانی الب مرفوعا کو لیتے ہیں اہام مالک تعالی الی ہدید کے ذریعہ فیصلہ کرتے ہیں خواہ کوئی حدیث مرفوع ہی خلاف ہواہ ما ابو صنیفہ تمام مرفوع احادیث مردیہ وہمع مول بہا ہوا ہے ہیں اور سب کا محمل ایک ہی قرار دیتے ہیں ہیز بسا اوقات تو لی حدیث بر مل کرتے ہیں اور مخالف فعل و جزوی واقعات کے ممل لکالتے ہیں امام اجر بھی سب احادیث کو لیتے ہیں مگر ان کے ماتھوا تو ال صحاب و تا بعین کا بھی لحاظ رکھتے ہیں ای لیے اکثر مسائل بیں ان سے متعدور وایات منقول ہیں اس کے بعدا کرئی احادیث ہی مرتبی ہی مرتبی ہی مرتبی تو مل ہوگا۔

کے بعدا کرئی احادیث ہا ہم متعارض ہوں تو کسب شافعیہ ہی تو خارین محل سیب کہ اول ان بی تعلق میں کے بھرتے ہی مرتبی ہی ہوتا ہے ہی اس ترجبی کا نقدم تعلیق پر مقتصا کے ماری کتا ہوں ہیں اول شنے تا ہت بالقی ، پھرتر جے ، پھرتے ، اجتبادی ، پھرتبی تھرتبی وعدم معلم پر نقدم ہونا چاہیے واللہ اعلم علم وعقل سلیم بھی ہے کیونکہ ترجبی ہی اعظم ہا و توظیق ہی تا ہو مہاری کتا ہوں جونا چاہیے واللہ اعلم علم وعقل سلیم بھی ہے کیونکہ ترجبی ہی اس مرتبی ہی اس میں اور ان ہی مرتبی ہی مرتبی ہی ہونے ہی ہونے ہیں ہی ہونے ہی واللہ اعلم علم وعقل سلیم بھی ہے کیونکہ ترجبی ہی ہونے ہی اور ہی ہونا ہو ہے واللہ اعلم

# بَابُ مَنْ تَبَرَّزُ عَلَى الْبِنَتَيُنِ

( قضائے حاجت کے لیے دوائیٹوں پر بیٹھنا )

(٣٥) ) حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آخُبَرُنَا مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنُ يَحْيى بُنِ حَبَّانَ عَنْ عَبُدُاللهِ بُنِ عُمَرَ اللهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ نَاساً يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتُ عَلَى خَاجَتِكَ فَلا تَسْتَقُبِلُ عَمِّهُ وَاسِعِ ابْنِ حَبَّان عَنْ عَبُدُاللهِ بُنِ عُمَرَ اللهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ نَاساً يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتُ عَلَى خَاجَتِكَ فَلا تَسْتَقُبِلُ اللهِ صُلَّى اللهُ اللهِ عُمَرَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَنَا فَرَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلْمُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

مرجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر ﷺ فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ جب تضاء حاجت کے لیے بیٹھوتو نہ قبلہ کی طرف مذکر و نہ بیت المقدس کی طرف پھر فرمایا کہ ایک دن ہیں اپنے گھر کی جیت پر چڑھا تو ہیں رسول اللہ عقیقے کو دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے دوا بیٹوں پر تضا حاجت کے لیے بیٹھے ہیں پھرابن عمر نے (واسع ہے) کہا کہ شایدتم ان لوگوں ہیں ہے ہوجوا ہے سریوں پر نماز پڑھتے ہیں تب ہیں نے کہا خدا ملک کے گہم میں نہیں جامنا (کہ آپ کا کیامطلب ہے) ہام اما لک نے کہا کہ سریوں پر نماز پڑھتے کا مطلب بیہ کہ نمازاس طرح پڑھے کہ زہین ہے اور نے کہا کہ سریوں پر نماز پڑھتے کا مطلب بیہ کہ نمازاس طرح پڑھے کہ زہین ہیں اور مردوں کے لیے ایسا کر نا طاف سنت ہے۔

او نچا ندا ہے بیٹی بحدہ کرتے ہوئے زہین ہے ملارح ہے جمع اوراک ما فوق الفخد کو کہتے ہیں ان کا اور کا حصہ جس ہیں سرین اور کو لہے داخل ہیں اس لیے جن تراجم بخاری ہیں اس کا ترجمہ گھٹنوں ہے کہا گیا ہے وہ غلط ہے۔

یہ صلون علی اور اکھم سے مورتوں والی نشست اور مجدہ کی حالت بتلائی گئی ہے کہ عورتیں نماز ہیں کو لیے اور مرین پر پیٹھتی ہیں اور سجدہ بھی خوب سمٹ کرتی ہیں کہ پہیٹ رانوں کے اوپر کے حصوں کی لم جاتا ہے تا کہ سرزیا وہ سے زیادہ جھپ سکے لیکن ایسا کرنا مردوں کے لیے خلاف سنت ہاں کو بجدہ اس کو بجدہ ان اور کر کہ ان اور کر کہ بہیٹ ران وغیرہ حصوں ہے الگ رہے اور بجدہ اجھی طرح کھل کر کیا جائے غرض عورتوں کی نما زمین ہیں جھنے اور بجدہ کرنے کی حالت مردوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے قو حضرت ابن عمر نے یہ بات فرما کر سمائل نہ جانے کی طرف اشارہ کیا۔ حافظ کی رائے: پھر حافظ ابن جمرکا خیال تو یہ ہے کہ شاید حضرت ابن عمر نے واسع کو نماز پڑھتے و یکھا اور ان کے بجدہ ہیں کوئی خلاف سنت بات و کی کر اس بارے ہیں تنہیے کی اور ساتھ ہی استعبال واستد بار کے بارے ہیں کوئی بات اس وقت پیل رہی ہوگی اس کو بھی صاف کر دیا تا کہ واسع اس کولوگوں نے قبل کر کے عام غلط نبی وور کر ویں۔

میر بھی ہوسکتا ہے کہ جس شخض ہے ہیں بات ابتدا چلی کہ استقبال قبلہ بالفرج تمامی حالات میں ممنوع ہے خلاف وہی سنت بھی کرتا ہوگا اس لیے جعنرت ابین عمر نے دونوں باتوں کی اصلاح فر مائی اور اشارہ فر ما دیا کہ کپڑوں میں تستر کے بعد استقبال نہ کور میں کوئی مضا کفتہ نہیں جس طرح دیوار وغیرہ عورۃ وقبلہ میں جائل ہوتو قضائے حاجت میں بچرج رہنہیں: محقق بینی کی رائے: حضرت ابن عمر نے صلوٰۃ علی الورک سے کنا بیمعرفت سنت سے کیا ہے کو یا فر مایا کہ شایدتم بھی ان لوگوں میں سے 'ہو جوطریق سنت سے ناواقف ہیں اس لیے کہ اگرتم عارف سنت ہوتے تو بیمجی جانے کہ استقبال بیتا لمقدی جائز ہے اور یہ نہ بیجھتے کج استقبال واستد بارکی ممانعت صحراء و بنیان سب جگہوں کے لیے عام ہے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت ابن عمر نے اس سلسلہ میں ایک خاص رائے قائم کی تھی اورای پراصراوفر ماتے ہتے ہام آخر ہے

کہ دہ جو پچھ سجھے ستے دہ عام مسئلہ کی حیثیت سے کہاں تک درست تھا اور اس پر مفصل بحث ہو چک ہے ) پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ صریح تولی
احادیث کے ذریعے جو حضرت ابوا بوب انصاری حصرت سلمان فاری حضرت ابو ہر برہ دعفرت عبداللہ بن الحارث حضرت معقل بن ابی معقل
حصرت مبیل بن حفیف حضرت ابوا مامہ سے روایت ہو کرمشہور خاص و عام ہو چکی تھیں ہر شخص یہی جانتا تھا کہ مما نعت عام ہے اور جبیہا کہ
حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ مما نعت کی تقلید و تفصیل کیلئے دوسر سے خیال کے لوگوں کے پاس کوئی ایک بھی تولی مرفوع حدیث بیس ہے اس
سے جگہ جگہ اس بات کا چرچا ہوتا ہوگا اورائی نبعت سے حضرت ابن عمر کا تاثر بھی زیادہ ہوگا اس لیے وہ تول وہل سے بھی وجو ہات خود جن سے سے
سے جگہ جگہ اس بات کا چرچا ہوتا ہوگا اورائی نبعت سے حضرت ابن عمر کا تاثر بھی زیادہ ہوگا اس لیے وہ تول وہل سے بھی وجو ہات خود جن سے سے اس کو بیان فرما دیتے تھے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب نماز الیک مقدس عبادت کے وفت قبلہ معظمہ کی عظمت کے سبب اس کا استقبال ضروری ہوتو قضائے حاجت جیسے دنی کام کے وفت اس کی طرف رخ موز وں نہیں ہوسکتا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر بہتر اور اچھی کام کے وفت اس عظمت ونشان کا رخ کرنا بہتر اور بابر کت ہوگا اور ہر ہوتیج ونی کام کے وفت اس عظمت نشان رخ کی طرف سے کنارہ بی مناسب ہوگا اور اس اصول کے تخت ہی اپنے شب روز کے معمولات کومرتب کرنا جا ہیں۔ والنّد الموافق

# بَابُ خُرُوٰجِ النِّسَآءِ الِّي الْبَرَازِ

(٣٦) ﴿ حَدَّقَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُنَّ يَخُرُجُنَ بِالْيُلِ إِذَا تَبَرُّزُنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهِى صَعِيدٌ آفَيْحُ وَكَانَ عُمَرُ الْوَاجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُنَّ يَخُرُجُنَ بِالْيُلِ إِذَا تَبَرُّزُنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهِى صَعِيدٌ آفَيْحُ وَكَانَ عُمَرُ الْوَاجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَحُجُبُ نِسَاءَ كَ فَلَمَ يَكُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَفْعَلُ يَعَلَيْهِ وَسَلَّم أَحُجُبُ نِسَاءَ كَ فَلَمَ يَكُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَفْعَلُ فَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَفْعَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَيْلَةُ مِنَ اللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَيْلَةً مِنَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَيْلَةً مِنَ اللّهُ اللهُ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةً جِرُصًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَيْلَةً مِنَ اللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

تر جمہہ: حعزت عائشہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کی ہویاں رات میں مناصع کی طرف قضاء حاجت کے لیے جایا کرتیں تھیں اور مناصع بستی سے باہر کے کھلے میدانی حصے ہوتے ہیں حضرت عمر فاروق رسول علیہ کی خدمت میں عرض کیا کرتے تھے کہا بنی ہویوں کو پروہ کرا ہے گررسول اللہ علیہ نے اس پڑمل نہیں کیا تو ایک روزعشاء کے وقت حضرت سودہ بنت زمعہ رسول اللہ علیہ کی اہلیہ جو دراز قدعورت تھیں باہر کھین حضرت عمر نے انہیں آ واز وی اور کہا ہم نے پہچان لیا اوران کی خواہش بیھی کہ پروہ کا تھم نازل ہوجائے چنا نچراس کے بعد اللہ نے پردہ کا تھم نازل فرمادیا

تشریک: حدیث الباب کی تشریکی کرتے ہوئے حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ حضرت عائشہ کے قول کس یعنو جن الخے معلوم ہوا کہ از واج مطہرات نزول حجاب سے قبل بھی دن کے اوقات میں گھروں ہے باہز بیں تکلی تغییں۔

دومری قابل ذکربات بیہ کے حضرت مودہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جودات یہ بہاں صدیث میں بیان ہوا ہے اس سے بل ابتدائی تجاب کے احکام آ پچے متھا ورای کے متعلق راوی نے آخریں فانول اللہ المحجاب کہا ہے چنانچہ بھی واقعہ حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا ہے بخاری شریف تضیر سور ہ احتجاب احتجاب کہا ہے جنانچہ بھی واقعہ حضرت عائشہ ضی فرق موالے اللہ المحجاب احتجاب کے بعد بیداتھ ویش آیا ہے وردادی نے دہاں آخریس فعانول اللہ المحجاب کے اللہ ظامین کے حضرت شاہ صاحب کی رائے بیہ کے دراوی ہے روایت میں الفاظ آ کے بیچھے اور ترتیب میں فرق ہوا ہے، اس تشریح سے حضرت شاہ صاحب کی رائے بیہ کے دراوی ہے روایت میں الفاظ آ کے بیچھے اور ترتیب میں فرق ہوا ہے، اس تشریح سے حضرت شاہ صاحب نے المکال کا جواب دیا ہے جس کی تفصیل آ کے بحث ونظر میں آ نے گی ان شاہ اللہ تعالی ۔

## حضرت اقدس مولا ناڭنگوہی كاارشاد

لائع الدراري جاس 4 مرادوہ جاب ہے منظل ہوا کہ فسانی ل اللہ العجاب پر حفرت نے فرمایا کداس سے مرادوہ جاب ہے جس کو حفرت عرق فاص طور سے از واج مطبرات کے لیے چاہے تھے آپ کی زبروست خواہش و تمنائقی کہ وہ پردے کے ساتھ بھی گھروں سے باہر نہ تکفیں ۔ اور تفاع نے حاجت کا انتظام بھی گھروں کے اندرای ہوجائے چنانچ ایک زمانے کے بعد ( گھروں میں بیت الخلاء بنائے گئے تو) ان کا گھروں سے نہ نکلنا ہی متحب قرار پایا اور صرف جے وغیرہ خاص ضروریات شرعیہ کے لیے گھروں سے نکلنے کا جواز باتی ر ہائبذ؛ ف اندول اللہ المحجاب میں فاتعقیب مترافی کے لیے ہوادراس کا جواکم کی استعال ہے لین تعقیب فیر مترافی کے لیے وہ یہاں نہیں ہے۔

حضرت اقدس نے جو طرفر مایا دہ اگر چرنہایت جیتی ہے اور حضرت شیخ الحدیث برکاہم کی مزید شرح سے اور بھی اس کی قدر وقیمت بڑھ گئی ہے تاہم کچواشکال باتی رہ جاتا ہے جو پوری طرح سے حضرت شاہ صاحب کے ارشاد سے طرب ہوگا بہاں پہلے دوسری مغید باتیں کسی جاتیں ہیں۔ آیات حجاب کانسق وٹر تنہیب

(۱) قل للمومنین یفضوا من ابھار ھم ویحفظو افووجھم الآیة (مورہ لور) حضرت علامہ عن آئی نے اس کے واکدیں فرمایا بدنظری عموماً زناکی پہلی میڑی ہے اس سے بڑی بزی فواحش (برائیوں) کا دردازہ کھلنا ہے۔ قرآن کریم نے بدکاری و بے حیائی کا انسداد کرنے کے لیے اول اس سوراخ کو بند کرنا چاہا، یعنی مسلمان مردو مورت کو تھم دیا کہ بدنظری ہے بچے ادرا پی شہوات کو قابویش رکھا گر ایک مرتبہ ہے ساختہ مردکی سے مورت پریامورت کی کی اجنی مرد پر نظر پڑجائے تو دوبارہ قصد دارادہ کے سااتھ اس کی طرف نظر نہ کرے، کی حکمہ یہ دوبارہ دیکھنا ان کے اختیار سے موا گاجس جس و دمعذور نہ سمجھے جائیں گے، اگر کوئی نچی نگاہ رکھنے کی عادت ڈال لے ادراختیار و ارادہ ہے نام نزامور کی طرف نظرافھا کرند دیکھا کر بے قربہت جلداس کے شرک ان کے بوسکتا ہے۔ ' ذانک از کی لہم''

ا علامہ آلوی نے تیمن الجاہد کی تشریح میں فرمایا کدمقائل کا قول ہے کہ اس سے تمرود کا زمانہ مراد ہے ، جس میں بدکار کورتی نمائش حسن کے لیے ، نہا ہے باریک کیڑے پہن کرماستوں میں پھرا کرتی تھیں، ایوالعالیہ کا قول ہے کہ حضرت واؤد ، سلیمان علیہ السلام کا زمانہ مراد ہے۔ اس زمانے کی بدکار عورتیں موتیوں سے بنی مولی کیمیں پہنتیں تھیں جود ولوں طرف سے کملی موتی تھیں اور اس میں سارا بدل نظر آتا تھا۔

(اس زماندهی بھی جولباس مریانی کے بورپ وامریکا بیس مروح ہورہ میں وہ جالیت اولی کی یادولائے کو کائی ہیں، اورسینماؤس،مصور۔اخیاروں اور رسائل کے ذریعیہ جس طرح ان سے نظرون کو مانوس بنانے کی سعی کی جاری ہے وہ اس دور کا اہتلاء تغیم ہے، انڈتھائی مسلمانوں کو اس ہے محفوظ رکھے ) علامہ ذخشر کی نے کہا کہ جالمیت اولی سے مراوج الجیت کفر تبل از اسلام ہے اور جالجیت افری دوراسلام کی جالمیت نستی و بحور ہے، انبذاو لا نیسی جسن کا مطلب بیسے کہا سازم کے اندر جے ہوئے کہا دور کفر کی جالمیت بیدامت کرو۔ (روح المعانی ج۲۲ میں ۸)

الله منسراً لوی نے لکھا کہ قد میں بھی سنتی ہیں کیونکداس کے ستر میں کفین سے بھی زیادہ تھی وحرج بنصوصا اکثر عرب مسکین وفقیرعورتوں کے لحاظ سے کہ وواچی ضروریات کے لیے ماستوں پر چلنے کیلے مجبور ہیں۔ (روح المعانی ج ۱۸ص ۱۳۱) ے صرف عورتوں کو باضرورت ان کے کھلا رکنے کی اجازت ہوئی، نامحرم (اوراجنبی) مردوں کواجازت نہیں دی گئی کہ وہ آئے کھیں لڑایا کریں اوراعضا کا نظارہ کیا کریں شایداس لیے اس اجازت کے بیشتر ہی تی تعالی نے غض بھر کا تھم مونین کوسنا دیا ہے ہمعلوم ہوا کہ ایک طرف ہے کسی عضو کے کھلنے کی اجازت، اس کوستازم نہیں کہ دومری طرف سے اسے ویکھنا بھی جائز ہوآ خرمر دجن کے لیے پردو کا تھم نہیں اس آیت بالا میں عورتوں کو ان کی طرف و کھنے ہے تھے گیا گیا ہے۔

### آيات سورهُ احزاب اورخطاب خاص وعام

اوپر سورہ نور کی آیات تجاب کی تشریح ذکر ہوئی اور نساء الموہین کے لئے بہت سے احکام ارشاو ہوئے ،اب سورہ احزاب کی آیات مع تشریحات درج کی جاتی ہیں، ابتداء میں روئے تخن 'نساء النبی' علیہ کے طرف ہے اور گو خطاب خاص ہے گر تھم عام ہے، اس کے بعد ازواج و بنات النبی علیہ کے ساتھ زنساء المومنین کا ذکر واضہ طور ہے کیا گیا ہے اور وہ تھم بھی عام ہے۔

" یا نساء النبی نست کا حدمن النساء ان التقیتن" الآید لین اگرتقوی اورخداکا ڈرول میں رکھتی ہوتو غیرمردول کے ساتھ بات کرتے ہوئے (جس کی ضرورت خصوصیت سے امہات الموشین کو پیش آئی رہتی ہے، لینی وینی مسائل وغیرہ بتلائے کیلئے ) خرم اور دکھن لہجہ میں بات کرو، بلاشبہ عورت کی آ واز میں قدرت نے طبعی طور پر ایک نری ونزا کت (اورکشش ) رکھی ہے لہذا پاکیاز عورتوں کی بیشان ہوئی چاہیے کہتی المقدور غیرمردوں سے بات کرنے میں بدتکاف ایسالب ولہجہ اختیار کریں، جس میں خشونت اور دوکھا پن ہو، تا کہ کی بد باطن کے قبی میلان کو پی طرف جذب ندکرے، امہات الموشین کو اپنے بلندمقام اور مرتبے کے لحاظ سے اور بھی زیادہ احتیاط لازم ہے، تاک

ال قاضى عياض في حديث نظر في وق كتحت لكها كدا گر كورت كسى مجبورى و فيرو ب راستون پر بغيرمنه چهيائ گز ديت بهى مردول كواس كی طرف و يكهنا جائز نبيل بجر كسى شرقى ضرورت كے مثلاً شهاوت ،معالجه،معاطه بنج وشرا ،و فيرواوروو بهى صرف بفلارضرورت جائز ، بوگاز ياده نبيل \_ ( نووى شرع مسلم ج ٢٥٣ )

كوكى ياراورروكى دل آوى بالكل بى الى عاقبت نه تباه كربينے.

" وقون فی بیوتکن و لا تبوجن تبوج المجاهلیة الاولی الآیه (اپنگرول پس گری بین ربواورا پی زیبائش کامظاہرہ نہ کرتی پھروہ جس طرح پہلے جاہلیت کے زمانے میں دستورتھا، تماز پابندی کے ساتھ پڑھتی ربواورز کو ق کی ادائیگی بروقت کرتی ربوہ خدااور رسول اللہ عظام کی کمل اطاعت ضروری مجموعی تعالی جاہتا ہے کہ تبہاری ساری برائی اورگندگی کو دورکر دے اور تبہیں ہر بداخلاتی ہے پاک اور صاف ستحراکردے۔

علابد عثانی نے فرمایا: لینی اسلام سے پہلے جاہلیت ہیں عورتنی بے پردہ پھرتیں اور اپنے بدن ولباس کی زیبائش وزینت کا علانیہ مظاہرہ کرتی تفیس، اس بدا خلاقی و بے حیائی کی روش کو مقدس اسلام کیے برداشت کرسکتا تھا، اس نے عورتوں کو تھم دیا کہ گھروں ہیں تفہریں، خلاہر ہے کہ امہات المونین کا فرض اس معاملہ ہیں بھی اوروں سے زمانہ جاہلیت کی طرح باہرنگل کرحسن و جمال کی زیبائش نہ کرتی پھریں، خلاہر ہے کہ امہات المونین کا فرض اس معاملہ ہیں بھی اوروں سے زیادہ اور ورکد تھا (اس کھا ظرے ان کو خاص طور سے مخاطب کیا گیا)

احیانا کسی شرکی یاطبعی ضرورت کی بناء پر بدون زیب و زینت کے مبتندل اور نا قابل التفات لباس میں باہر لکلنا ضرور جائز ہے، بشرطبکد کسی خاص ماحول کے سبب فتند کا اندیشہ ندہو، بہی عام تھم ہے، اور خاص از واج مطبرات کے حق میں بھی اس کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ متعدد واقعات سے اس طرح نکلنے کا ثبوت ملتا ہے۔

تا ہم شارع کے ارشادات سے مید بلاشبہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پندای کوکرتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت ہر حال ہیں اپنے گھر کی زینت ہے اور باہر لکل کرشیطان کوتا تک جما تک کا موقع نہ دے۔''

( تعبیہ ) جواحکام ان آیات میں بیان کئے گئے ہیں، وہ تمام مسلمان عورتوں کے لئے ہیں، از واج مطہرات کے حق میں چونکدان کا تا کدوا ہتمام زائدتھا، اس لئے گفتلوں میں خصوصیت کے ساتھ مخاطب ان کو بنایا گیا۔

یا ایھا اللین آمنوالاتد خلو ابیوت النبی الآید حضرت شاہ عبداالقادرصاحب نے لکھا کہاس آیت بیل تھم ہوا' پردہ' کا مرد حضرت کی از دائے مطہرات کے سامنے نہ جا کیں کوئی چیز ما تھی ہوتو وہ بھی پردے کے بیچے سے مانگیں ، اس بیس جانبین کے دل صاف اوز ستھرے دہتے ہیں اور شیطانی وسواس کا استیصال ہوجاتا ہے''

لا جناح عليهن في آبائهن و لا ابنائهن الآيه او پر كي آيت ش از واج مطهرات كرما من مردول كرمانعت بولى مقرات كرما من مردول كرمانعت بولى مقرات كام من واراس بار ي شي بوظم عام منتورات كاموره نورش گزر چكا بوداز واج مطهرات كاب "وات قيسن الله" لين او پر كرمين اد پر پرمين اد پرمين اد پر كرمين اد پرمين اد پ

یابھا النبی قل لا زواجک و بناتک و نساء المؤمنین الآیہ: سور ، نور میں دوپٹرکوئی طریقہ پراوڑ سے کا تھم ہوا تھا، تا کہ اجنی مردول کے سامے حسن وزیبائش کی تمائش نہ ہو، یہال سب کے لئے پھر عام تھم یہ ہوا کہ باہر نگلنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ہوی

چا دریں استعمال کریں ،صرف دو پیشکانی نہیں ہے ، وہ تھم ابتد کی تھا اور اب بھی گھروں کے اندر کے لئے ہے۔ حضرت علامہ عثمانی نے فرمایا: روایت میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر مسلمان عورتین سارا بدن اور چبرہ چیپا کر اس طرح نکلتیں تھیں کہ صرف ایک آنکھ دیکھنے کے لئے ملی رہتی تھی (بیصورت جاوروں کے استعمال کے زمانہ میں تھی ، جالی وار برقعہ کی ایجاد نے دونوں آ تکھیں کھولنے کی مہولت دیدی ہے ، اس سے ثابت ہوا کہ فتنہ کے وقت عورت کو پنا چبرہ بھی چھپالینا جا ہے۔ (فوائد عثمانی سورۃ احزاب)

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد

قرایا: جلیاب اس چادر کو کہتے ہیں جوسارے بدن کو چھپا لے ، خمار لینی دو پٹہ یا اور حنی تو عام حالت اور ہروفت کے استعمال کے لئے ہواور جب گھرے نگلنے کی ضرورت بیش آئے تو جلیاب کی ضرورت ہے ، پھر فر مایا کہ وجہ دکھیں کے کھو لئے کا جواز ہمارے نہ ہی ضرور ہے ، پھر جب بی کے فیصل کے جوانے ہما تو ہو ہو گھیں کا چھپانا بھی ہے ، بھر جب بی کہ فتنہ ہے اس ہو ، اس لئے متاخرین نے ہم لوگوں کے احوال اور کر بیشر ) خراب ہوجانے کی وجہ ہے وجہ وکھیں کا چھپانا بھی ضروری قرار دیدیا ہے۔ دوسرے میدکہ میرے فرد کی ولا ہد میں زینتھن میں دارج کی ہے کہ زینت سے مراوفلی زیبائش فیس بلکہ لباس و فیرو وغیرہ سے حاصل کردہ ذیمت ہے ، کے فکہ عرف میں ای کوزینت کتے ہیں ، خلتی زیبائش کوئیس کتے۔

پرالا ماظهر منها بی استناه ای کا به کدر بنت مکتب .....کوچهان کی کوشش اور تماکش تدکرنے کے باوجود جواویر کے کپڑوں یا زیورو فیرہ کا بھر منها بی ارادہ کی محرم و فیرہ کے سام کے سام جائے تو وہ معاف ہاور میرے نزدیک" ولا بسط بین بیار جلهن لیعلم مایع خفین من ذینتهن " بنل مجی ای کی طرف اشارہ ہے، لیمن تا کدرینت مکتب دوسروں پر ظاہر تدہو۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

### حجاب کی شدت کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اصرار

تجاب شری کے ہارے ہیں بنیادی بدایات آیات آر آن مجیدی روشی میں ذکر ہوئیں، اور ہم نے حضرت شاہ صاحب کے ارشادات کی روشی میں وہ سب آیات ترتیب کے ساتھ بیش کردیں ہیں حدیث الباب میں حضرت عرش گرارش ' جب نساوک' فرکور ہے، یعنی حضرت عرش میں وہ سب آیات ترتیب کے ساتھ بیش کردیں ہیں جدیث الباب میں حضرت عرش کر آرش ' اجب نسات اللہ کی خدمت اقدس میں برابرگرارش کیا کرتے ہے کہ یارسول الشر میں ہی آ پی میں کو جاب ہی کوئی آبی کے دخورا کرم میں بابرگرارش کیا کرتے ہے کہ یارسول الشر میں ہی انتخاب ہی تو اسولی ہات ہے کہونگرا آپ کوئی الباب کی فیصلہ میں واس میں اس کے بیان کوئی ہیں ہوئی ہی ہوئی تھے۔

کوئی فیصلہ می وہی البی کے بغیر نہیں کرتے ہے اوروقی البی آجائے کے بحد بہرصورت اپنی ذاتی رائے ور بھان کو نظر انداز فرمادیے تھے۔

یہاں بھی میں مورت ہوئی کرآپ میں الباس کوئی ہوئی تھی ، اس لئے ان کا کسی تکی و پریشانی ہیں پڑ جانا گوارا نہ فرماتے تھے، اب ایک مرحم تھے، یعنی آپ میں گئی و پریشانی ہیں پڑ جانا گوارا نہ فرماتے تھے، اب ایک مرحم تھے، یعنی آپ میں القدر صحافی اوراس کا بار ہارکا اصرار ہے جس کی رائے کے مطابق کئی ہی واقعات ہیں وہی اتری ہے، اورا ایک ہارتو صورت کی مرائے کوئی اس حضورا کرم میں تھی میں انداز کرمادی کی رائے وہی وہ کہ کوئی اس حضورا کرم میں گئی کے دیا سے دیجا ، یونگر کے دی وہ ہو تھی کہ دی ہو جائے میا طور سے تکلیف وہ ہو حد میں کہ کوئی اس حضورا کرم میں کہ کوئی اس کے دی مواد کی کے موافق تھی ، یوا تھ میں اور وہ کی کوئی اس حضورا کرم میں کہ کوئی اس کوئی مورون کا گھروں سے لگانا ممنوع ہوجائے عام طور سے تکلیف وہ ہو وہ مورکی طرف حضورا کرم تھیں جو تھے کہ تو ب میں ان کوئی کے کوئی ہو جائے عام طور سے تکلیف وہ ہو

گے۔ پھر آپ علی کے خوات کے بین زیادہ خرابی اور بداخلاقی کا ندیشہ بھی نہ تھا، اس لئے جب بعض سحابہ نے بطورا حتیا طاعورتوں کو مساجد بیں جانے سے روکا تو آپ علی کے ارشاو فرمایا کہ' اللہ کی بندیوں کو مسجد بیں جانے سے مت روکو، گوآپ علی کے بھی ترغیب ضرور دی ، کہ عورت کی نماز گھر بین زیادہ افضل ہے بہ نسبت مسجد کے ، گر ممانعت نہیں فرمائی ، چنا نچہ حضرت عاکشہ بعد کوفر مایا کرتی تھیں کہ اگر حضورا کرم علی کے اس خواجہ کا میں نوضرور ممانعت بھی فرمادیتے ،

چنانچیشر بیت کا اب بھی اصل مسئلہ وہی ہے، جو تصنور علی ہے فر ما کرتشر بیف لے گئے قطعی ممانعت وحرمت اب بھی نہیں ہے، نیکن شریعت ہی کے اصول وقواعد کے تحت برائیوں ، فنٹوں اور خرابیوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس امرکی بھی کراہت بڑھتی جائے گی ، اور بیا بقول حضرت شاہ صاحب مجتمدین کا منصب ہے کہ احکام کے مراتب قائم کریں ، چنانچہ ہرز مانے کے حاذق علماء ، اس تشم کے غیر منصوص مسائل میں اصول فقہاء وجہتدین کا منصب ہے کہ احکام کے مراتب قائم کریں ، چنانچہ ہرز مانے کے حاذق علماء ، اس تشم کے غیر منصوص مسائل میں اصول فقہاء وجہتدین کے تحت وقت وحالات کے مناسب قنادی جاری کرتے ہیں۔

## عورتوں کے بارے میں غیرت وحمیت کا تقاضہ

میہ بات آ گے بحث ونظر میں آئے گی کہ حضرت عمر کی رائے فدکور کے مطابق شریعت کا فیصلہ ہوا یا نہیں ، لیکن حضرت عمر کے ایک خاص نقط نظر کو یہاں اور ذکر کرنا ہے کہ بقول علامہ محقق بینی و دیگر شارحین حدیث حضرت عمر شدید الغیر ت تھے اور خصوصیت سے امہات المونین کے بارے بیں ، اور اسی لئے وہ حضور اکرم علاقے کی خدمت میں بار بار احجب نسانک عرض کرتے تھے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ مورتوں کی شرافت وعزت عفت وعصمت کا معیار جتنا زیادہ بلند ہوگا ای قدران کے بارے میں غیرت وجمیت کے نقاضے بھی زیادہ ہوں گے اور آج کل عورتوں کو تجاب اور بردہ کی حدود ہے باہر کرنے کی سخی کرنے والے ان کے بارے میں حمیت و غیرت کے نقاضوں سے محروم ہیں۔

## حجاب کے مذریجی احکام

ہجاب شرق اور پردہ کے احکام تدریجی طور سے اترے ہیں پہلے ستر وجوہ کداجنبی مردوں کے سامنے چبرہ کھول کرآنے کی ممانعت ہوئی پھر ستر لہاس کے چاوروں میں تستر ہوا پھرستر بیوت کہ گھروں سے نگلنے کی بےضرورت ممانعت ہوگی بیسب سے آخر ہیں اورا کشر محد شین کی تحقیق کے مطابق ۵ ھیں ہوئی جب کہ ام الموشین حضرت زینب بنت جش کے ولیمہ کامشہور واقعہ چیش آیا ہے اورای کو حضرت عمر شروع سے جا ہتے تھے یہ تر تیب احکام حافظ عینی نے اختیار کی ہے عمد قالقاری سیاا کے)

شارح بخاری حضرت شیخ الاسلام کے نز دیک ترتیب اس طرح ہے کہ(۱) تجاب وتستر باللیانی (۲) تجاب وتستر بالٹیا ب(۳) حجاب وتستر بالبیویت ای طرح اوراقوال بیں واللہ اعلم۔

# بحث ونظر اجم اشکال داعتر اض

صديث الباب من دوبر اشكال بي بهلا اشكال توبيب كداس عمعلوم بوتاب (حضرت ام المومنين سووة نزول حجاب ي

قبل باہر جار ہی تھیں کہ حضرت عمر نے ان کوٹو کا کیونکہ راوی نے آخر حدیث میں ''فائزل اللہ الحجاب'' کوذکر کیا ہے کین ای متن وسندے امام بخاری باب النفسیرج اص عوم میں حدیث ذکر کریں گے جس میں ہے کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنھا نزول حجاب کے بعد لکلیں تھیں اور انہیں ٹو کا گیاو ہاں آخر میں ''فانزل اللہ المحجاب'' بھی تہیں ہے

### حافظا بن كثير كاجواب

حافظاین کثیرنے بھی اپنی تفییرج ۱۳ سام ۵۰۵ میں اس اشکال کوذکر کیا ہے گرجواب کچھ بیس دیا البتہ مشہور روایت بعد حجاب والی کوقر ار دیا ہے اور شایدیمی ان کے نز دیک جواب ہوگا۔

## كرمانى وحا فظ كاجواب

حافظ ابن تجرنے فتح الباری کتاب النفیر ج ۸ می ۲۷ میں ک<sup>ا</sup> انی کی طرف سے یہ جواب نقل کیا ہے کہ حضرت سودہ باہر نظنے اور حضرت عمر کے ٹو سے کا واقعہ شاید دومرتبہ پیش آیا ہوگا لہذا دونوں دوایات اپنی اپنی جگہ درست ہیں پھر حافظ نے اپنی طرف سے یہ جواب مکھا کہ جہاب اول اور حجاب ثانی الگ الگ ہیں حضرت عمر ﷺ کے دل میں چونکہ بہت بڑا داعیہ اس امر کا تھا کہ اجبنی لوگ از واج مطہرات کونہ دیجیس اور اس لیے حضور علی گئی لوگ از واج مطہرات کونہ دیکھیں اور اس لیے حضور علی ہی خدمت میں بار بار احب نساء کے عرض کرتے ہے توان کی رائے کے موافق آیت تجاب نازل ہوگئی مگر دہ پھر بھی مصرر ہے اور حجاب شخص کی درخواست کرتے رہے کہ تستر کے ساتھ باہر نہ کلیں تو وہ بات ان کی قبول نہ ہوئی اور از واج مطہرات کو خرور درت کے وقت نظنے کی اجازت باتی رہی حافظ نے بھی جواب فتح الباری جاس ۲ سے میں کھی کو فر مایا کہ یہ اظہرالا حم الیون ہے۔

#### حفظ عيني كانفترا درجواب

آپ نے پہلے تو جافظ کے جواب پر نقذ کیا کہ نہ کورہ اختال وجواب اظہر نہیں بلکہ اظہر یہ ہے کہ حضرت محری نے حضرت مودہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ میں سر شخصی ہی کی رائے پیش کی تھی ( بینی انکے واقعہ میں دواختال تھے ہی نہیں خواہ واقعہ ایک مرتبہ پیش آیا ہو یا دومرتبہ کی نئین اقسام ترتبب دار کھیں جن کی تفصیل او پر آپھی ہے کہ کونکہ ستر وجدالا حجاب تو پہلے ہی ہے حاصل تھا ) بھر حافظ بینی نے حجاب کی تین اقسام ترتب دار کھیں جن کی تفصیل او پر آپھی ہے میں دوائی جانس اللہ کا اللہ کا بین کی تعلیم کی تھیں ہے کہ القاری جانس اللہ کا بین کی تعلیم کی بین اللہ کا بین کی تعلیم کی بین اللہ کی بین اللہ کی بین اقسام ترتب دار کھیں جن کی تفصیل او پر آپھی ہے کہ بین اللہ کی بین کی کی بین ک

يثنخ الاسلام كاجواب

آپ نے حاشیۃ پسیر القاری شرح بخاری میں لکھا حضرت سودہ ارضی اللہ عنہاتھم تجاب اول کے بعد لکی تھیں بینی راتوں کی تاریکی میں مستور ہوکر گھروں سے نکلنے کا تھم سب سے پہلے تھا اسکے بعدد وسراتھم تجاب وتستر بالٹیاب کا آیافال تعالیٰ یدنین علیہن من جلا بیبھن کیاں اس طرح نکلنے سے عورتیں بہجانی جاتی ہوئے حضرت عرص سودہ رضی اللہ عنہا کو بہجان کرٹوک دیا آپ جا ہے کہ حجاب کیاں اس طرح نکلنے سے عورتیں بہجانی جاتی ہوئے حضرت عرص اللہ عنہا کو بہجان کرٹوک دیا آپ جا ہے تھے کہ جاب کھی کا آسم آجائے کہ تھا کہ تھا کہ جاتے کہ تھا ہے حاجت کے لیے بھی باہر نہ تھیں چنانچہ اس کے بعد مشہور آبیت تجاب لا تلہ حلوا بہوت المنہی نازل ہو

ا الله السموقع پرکرمانی کے قول سے پہلے حافظ نے جور بمارک وقد تقدم فی کتاب الطہارہ من طریق النے کیا ہے اس بیں تفلق و کتابت کی غلظی یا بقول حضرت شاہ صاحب سبقت قلم ہوگئی ہے جس سے مطلب خبط ہو گیا ہے لائے الدراری جاس الے بیس بھی ای طرح غلط قل ہوکر جھپ گئی ہے بھی عبارت یول ہونی چاہئے و مسن طریق الزھری عن عروۃ عن عانشہ ما یخالف ظاہرہ، روایۃ ہشاہ ہذہ عن ابیہ عن عانشہ، واللّذائِمُ

منی بہتیسرا حجاب تھااورلوگوں نے گھروں میں ہیت الخلاء بنا لئے تا کہ عورتوں کو گھروں سے باہر نہ جانا پڑے، پھر بیضروری نہیں کہ حضرت سودہ رضی انڈ عنہا کے واقعہ کے بعد مشقلاً ہی آیت حجاب فہ کورہ کا نزول مانا جائے ، لہٰذا اس امر میں کوئی اشکال نہیں کہ رائے جمہور وائمہ روایات کے مطابق آیت فہ کورہ کا نزول حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہی کے واقعہ میں ہوااور ہوسکتا ہے کہ حضرت زینب کا واقعہ بھی حضرت سودہ گے۔ واقعہ کے بعد ہی ہوا ہو۔

حضرت گنگوہی کا جواب

آپ کی دائے حسب تنقیح حضرت شیخ الحدیث دامت برکاہم ہے کہ حضرت مودہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ تجاب معروف کے بعد چی آیا یعنی آیت لا تعد خلو اہیوت النہی کے بعد جو کدرائج قول پر کہ ہے ہیں ٹازل ہوئی ہے، دو مراتجاب جس کی خواہش وتمنا حضرت بھڑ کو تھی وہ گھروں نے نکلنے کا تھم ممانعت تھا اور وہی حدیث الباب کے آخری جملا 'فلانوٹی اللہ المحجاب ''کا بھی مصدات ہے، حضرت شخ الحدیث دامت ظلیم نے اس کے بعد یہ بھی نکھا کہ میر نے زویک الباب کے آخری جملا 'فلانوٹی اللہ المحجاب ''کا بھی مصدات ہے، حضرت شخ الحدیث دامت ظلیم نے اس کے بعد یہ بھی نکھا کہ میر نے زویک بھی بھی تھی کہ جواتھا، اس ایک زمانے کے بعد ہوا ہے، لینی آیت تخیر کے ساتھ ) او جس، بھر چونکہ اس آیت میں گھروں کے اندر قرار بکڑنے کا مطلق تھم ہواتھا، اس لئے سے بات بھی ٹھیک بیٹی تھی تھی حدیث میں حضور اکرم عظی ہے نوشت ضرورت نکلنے کی اجازت بھی ارشاد فرمائی اور اس کی طرف حضرت گنگوئی نے اشارہ فرمایا کہ قرار فی البیوت بی ان کے لئے مستحب قرار پاگیا، اگر چہ دفت ضرورت کے لئے نکلنے کا جواز بھی باتی رہا

(لانع الدراري ١٤٥٥)

اس کے علاوہ حضرت اقد س مولا تا گنگوئی کی مطبوعہ تقریر دری بخاری شریف مرتبہ حضرت اقد س مرشد نا الشیخ حسین علی ،صاحب کے صدا اسے دوسری تحقیق دریافت ہوتی ہے ،حضرت عمر کا مقصد 'احجب نساء ک' سے یہ تھا کہ امہات الموشین کو قضائے حاجت کے لئے بھی ہا ہر جانے سے دوک دہ بچنے 'ان کو حرص تھی کہ اس خروج کے بار سے میں بھی تھم تجاب نازل ہوجائے ، پس تجاب کا تھم تو جو پہلے حضرت نسب رضی اللہ عنہا کے واقعہ میں آ چکا تھا وہ بی رہا ، اس سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی اور یہ جو کہتے ہیں کہ جاب شخصی بھی امہات الموشین پر واجب تھا اس حدیث کے خلاف ہے ، دوسرے یہ بھی ثابت ہے کہ امہات الموشین بیت اللہ کا طواف صرف کیڑوں میں تستر کے ساتھ کیا کرتی تھیں (اگر شخصی مجاب ضروری ہوتا تو ان کے لئے مطاف کو خالی کرایا جا تا)

ہمارے نزدیک بیرتوجیہ بھی بہت معقول ہےاور حضرت شاہ صاحب کی رائے سے مطابقت رکھتی ہے جوآ گے ذکر ہوتی ہے والعلم عنداللہ تعلیا۔ حضرت شاہ صاحب کی رائے

فرمایا: حافظاہن تجرکے جواب میں کہ حضرت مودہ کا واقعہ تجاب اول ستر وجوہ کے بعد کا ہے اور تجاب اشخاص سے بل کا ) بیا شکال ہے

کہ حدیث الباب سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر تھا تھا جاب میں تن ونگی جا ہتے تھے لہذا راوی حدیث کا آخر حدیث میں فسانسز ل الله

المحجاب کہنا بتلاتا ہے کہ جس طرح حضرت عمر جائے تھے تن آئی ، کیونکہ وہ خود بھی فرمایا کرتے تھے کہ تجاب کے بارے میں حق تعالیٰ نے
میری موافقت فرمائی ہے ، حالانکہ یہاں اس کے برخلاف تو سیج ونری آئی ہے اس روایت کے بعد مصل دوسری روایت میں ہے کہ حضرت نے
وی کے ذریعہ ضرورت کے وقت نگلنے کی اجازت کا حکم سایا ، غرض حافظ کی تو جیہ ذکور پر ندراوی کا آخری جملائے بیٹھتا ہے ، ندونوں روایتوں

میں دیوا قائم ہوتا ہے اور نہ حضرت عرض وافقت والی کی بات درست ہوتی ہے اور فانزل الله العجاب کے بعد کی روایت میں اذ ن خرو ن والی روایت الله اللہ اسے بعد کی روایت میں اذ ن خرو ن والی روایت کا اللہ اسے بعد کی روایت میں اور کے سے اور کی سے بدو ہم ہوتا ہے کہ بدو ایت اس مورت کی جا ب کی شرح ہوگی جا اور تھے تر مورت وہ کی جا ب النفیر کی روایت میں ہے، یعنی حضرت مودہ کے باہر نکلنے کا واقعہ زول حجاب کے بعد کا ہے اور حضرت عمر میں ہے جو جا ب النفیر کی روایت میں ہے، یعنی حضرت مودہ کے باہر نکلنے کا واقعہ زول حجاب کے بعد کا ہے اور حضرت عمر میں ہوتا ہے تھے اس میں ان کی وی نے موافقت نہیں کی بلکہ صرف آیک حصہ میں کی ہے اور اس کو وہ نے موافقت نہیں کی بلکہ صرف آیک حصہ میں کی ہے اور اس کو وہ انجی موافقت کے دیل میں بیان فرمایا کرتے بھے ان کا بھی بیہ مقصر نہیں تھا کہ آخر صد تک جیسا جا جے تھا س میں موافقت آگئی ہے۔

روایت فرکورہ میں تصریح ہیہے کہ بیدوا قعد نزول تجاب کے بعد کا ہے اور اس میں بیصراحت نہیں ہے کہ اذن خروی '' وی مثلو' ہے: واللہ اللہ المحجاب میں ہے ای لئے یہ سر بھان ہوتا ہے کہ وہ وہ فی فیر مثلوثی ، البذاو ونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے اور قول راوی فیا افزل الله المحجاب میں جھی کوئی قابل گرفت بات نہرہی ، کیونکہ حقیقت میں وہ بات ابتداء میں کہنی تھی ، جس کو آخر میں کہد و یا ، (اس کو ہم فے حصرت گنگوئی کے جواب کی وجہ جواب کے ذیل میں اشارہ کیا تھا کہ حضرت اقدس مولا ناحسین علی صاحب نے جواب کی وجہ سے وہ تو جینی مطابق ہوتی ہے ، ای لئے وہ تو جینزیاوہ تو یہ بھی معلوم ہوتی ہے ، اگر چہ حضرت شافل نے دھنرت شافل کے دوتو جینزیاوہ تو ی بھی معلوم ہوتی ہے ، اگر چہ حضرت شافلہ ہم العالی نے دھنرت والدصاحب کی نقل کوزیادہ رائج فرمایا ہے۔ واللہ الم

نیز اگلی روایت کے تول و افن لسکن الخ کاربط بھی حدیث الباب ہے ہو گیا ، کیونکداؤن ندکور کا تعلق آیت تجاب کے ساتھ شرح یا استنباء وغیرہ کانبیں ہے، بلکہ اس کا تعلق مستقل وتی گر بظاہر غیر تملوہے ہے۔

آخر میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس کی نظر راو ہوں کے تصرفات پر ہوگی وہ ہمارے جواب وتو جید ندکورکوکسی طرح مستبعد

ال مسلم شریف كى روايت بين اس طرح ب فسداداها عسمر الاسدعوفهاك يا سودة احرصا على ان ينزل الحجاب تلت عائشة "فانزل الحجاب" (مسلم مع نووي م ٢١٥)

نہیں سمجھ گا، البتہ جس کے پاس صرف علم ہوگا اور ان امور کا تجر ہومزاولت ندہوگی، وہ ضروراس کو بجیب ی بات خیال کرے گا
ووسر الشکال: مشہور آ ہے تجاب لا تسد خسلوا بیوت النبی کاشان نزول کیا ہے؟ یہاں کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہوگا کہ حضرت ندنب بنت بخش کے ولیمہ کا واقعہ ہے، پھر سمجھ کیا ہے؟
حافظ کا جواب: فرمایا اس سم کے گل واقعات پیش آ کے ہیں، جوسب ایک دوسر سے چسے ہیں، آخر میں حضرت ندنب والا واقعہ ہوا توائی ہیں آ ہے
جاب اتری، مگر چنکہ وہ سب واقعات متقارب سے، اس لئے سب نزول کو بھی کی واقعہ کے طرف اور بھی کی ووسر یقصہ کی طرف منسوب کرویا گیا۔
حضرت شاہ صاحب کا جواب: فرمایا: چھے احاد ہے کے الفاظ سے ایسا متباور ہوتا ہے کہ آ ہے تجاب کا نزول کی ایک کے واقعہ میں نہیں ہے بلکہ دونوں کے واقعات میں ہوا ہے، پھر بیضروری بھی نہیں کہ ہرایک قصہ کی آ ہے بھی الگ الگ ہو کیونکہ خود حافظ ابن احجر نے نہیں ہوئے ایک بھی وکری ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آ ہے تھے نہیں اتری تھی ، بعید آو ہی آ ہے تھے سودہ میں بھی اتری تھی ، بعید آو ہی آ ہے تھے سودہ میں بھی اتری تھی ، بعید آو ہی آ ہے تھے سودہ میں بھی اتری تھی ، بعید آو ہی آ ہے تھے سودہ میں بھی اتری تھی ، بعید آو ہی آ ہے تھے سودہ میں بھی اتری تھی اللہ الگ ہو کو واپنہ لا باس به

وجہشہرت آئیت تحاب: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ شاید آیت' لا تسد حسلوا بیسوت النبی ''اس لئے آیت تجاب سے مشہور ہوئی کہ وہ اس باب بیں بطور دعامداور بنیادی ستون کے ہے۔ اور باتی سب آیات تجاب اس کی تفاصیل وفروغ ہیں۔ پھر حضرت شاہ صاحبؒ نے ان کوا کی ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا تھا جس کوہم پہلے ذکر کر آئے ہیں۔

فرمایابظاہریہ آیت المجاب میں نہ تجاب الوجوہ نے تقرض ہے نہ تجاب الاشخص سے بلکہ تیسری بات ہے بیخی ممانعت دخول العبوت ، کیکن حقیقت سے ہے کہ اس سے بطرین عمس مورتوں کے گھر سے نگل کر مردوں کی طرف آنے کی بھی ممانعت نگلتی ہے ، صرف حوائج کی صورتیں مشتی ہیں ، چونکہ موردو محل خاص تھا ( یعنی اس وقت حضورا کرم علیقے کی وجہ سے مردی آپ کے گھروں میں آتے جاتے تھے ) اس لئے وہی عنوان میں ماہر ہوا ( اور مردوں کو تکم ہوگیا کہ بغیراذن اور پردہ کرائے ہوئے گھروں میں نہ جائیں ) اس کی وجہ سے عموم تکم پرکوئی اثر نہیں پڑے گا، لہٰذاعور توں کا اپنے گھروں سے نگل کر مردوں کے پاس آٹا جانا بدرجہ اولی ممنوع ہوگیا۔

# امهات المونين كاحجاب شخصي

قاضی عیاض کی رائے ہے کہ از واج مطہرات کے لئے آخر میں جاب شخص ہی واجب ہو گیا تھا، جیسا کہ حضرت عران کے لئے چاہتے تھے، انہوں نے لکھا، جاب کلی کی فرضیت از واج مطہرات کے ساتھ خاص تھی لیعنی وہ وجہ و کفین بھی کسی اجنبی کے سامنے شہاوت وغیرہ ضرورت کے وقت بھی نہ کھول سکتیں تھیں، اور نہ وہ اپنے جسم کو بحالت تستر ظاہر کر سکتی تھیں بجراس کے کہ قضائے حاجت کے لئے ان کو ڈکلٹا پڑے مقالی وافدا صافحت و ہن متاعا فاصنلو ہن من و راء حجاب، ای لئے جب وہ (تعلیم مسائل وغیرہ کے لئے ان موطاً) یا پردہ کے چھیے ہوئیں تھیں اور ثلقی تھیں تو اپنے جسم مجوب ومستور کر اتی تھیں، جیسا کہ حضرت عرائے انقال پر حضرت حفظہ نے کیا (موطاً) یا

ا عالبًا است مراوس الماج الحوق فانزل الله المحجاب ك بعدى يرعبارت بكرابوعواند في المحج بين ظريق زيردى من ابن شهاب يرعبارت و المائة عالبًا الله الله المحجاب " يايها الله في المن آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى الايه "كوبايهان صراحت بوكى كديمي آيت معرت مودة كالصديم بعى الريم المراحت بوكى كديمي آيت معرت مودة كالصديم بعى الريم المراحي المراح البياري بيدوايت محقق حافظ بيني في بحراق كى بهرة القارى مساعن ا

جب حصرت زینب بنت جش کی وفات ہوئی تو ان کی نعش پر قبرنما چیز کی گئی تا کہ جسم ظاہر ندہو ( فنخ الباری ۳۷۵ ج۸ ونو وی شرح مسلم ص۲۱۵ ج۲)عمدۃ القاری ص۲۱۷ج ایس بیمبارت نقل ہوئی ہے گرغلط جیپ گئی ہے۔ختنہ لا

#### حافظا بن حجر كانقذ

قاضی عیاض کی فدکورہ بالا رائے لکھ کر حافظ ابن تجرنے لکھا کہ ان کی اس رائے پرکوئی ولیل نہیں ہے کیونکہ از واج مطہرات نے حضور اکرم علیات کے بعد بھی جج کیا ہے اور طواف کیا ہے، لوگ ان ہے احادیث سنتے تھے، ان حالات میں صرف ان کے بدن کپڑوں میں مستور ہوتے تھے، اشخاص کو مجموب کرنے کا کوئی سامان نہ تھا، حضرت اقد س مولا ٹا گنگوہی کا ارشاد بھی قاضی عیاض کے اس وعوائے فرضیت کے خلاف نقل ہوچکا ہے اور بظاہر تحقیقی بات بھی عدم فرضیت تجاب شخص ہی کہ ہے، گویا جواحکام است مجدید کی عامہ مومنات کے لئے نازل ہوئے وہی از واج مطہرات کے لئے بھی مقداور قاضی عیاض نے جو واقعات لکھے ہیں وہ بقول حافظ ولیل فرضیت نہیں بن سکتے ہوسکتا ہے کہ وہ وقتی ضرورت واحتیاط پر بھی ہوں خصوصاً جب کہ وہ دسرے واقعات ان کے خلاف اور معارض بھی ہیں۔

### حجاب نسوال امت محمد بيكا طره امتياز ہے

حافظائن کیرنے اپنی تغییر جسام ۵۰۵ بین کھا کہ اسلام ہے پہلے دور جاہیت میں دستورتھا کہ لوگ بغیرا جازت واطلاع دومروں کے گھروں میں بینی میں بینی رہی۔اورلوگ ای طرح حضور علیقت کے گھروں میں بینی جاتے سے کھروں میں بینی جاتے سے کا آئیکن تعالیٰ کواس امت پر غیرت آئی اس بات کوخلاف ادب وشان امت مجمد بیقر اردے کراس کی ممانعت فر مادی ادر بیتی تعالیٰ کا اس امت کے لیے خصوصی اکرام واعز از تھا ای لیے آئی تخضرت علیفت فی بینی ارشاد فر ما یا کہ ایسا کہ والد خول علی النساء یعنی تمہارا امت مجمد یہ کے مردوں کا بیشیوہ نہیں کہ بے تجاب عورتوں کے پاس جاؤاوران سے ملاملا کرد) اس تصریح سے معلوم ہوا کہ تجاب نسوال زصرف میں کہ اسلام کا ایک بہترین اصول معاشرت ہے بلکہ وہ بطور اکرام امت مجمد یہ عطیہ خداوندی ہے اور پھراس عطیہ، اعز از اوا کرام خصوص سے حضرت عمر زیادہ حصد از واج مطہرات کودلانا جا جے تھے تو اس کونی تعالیٰ نے اپنے مزید فضل دکرم سے اس لیے منظور ندفر ما یا کہ دواس نصیات خاصہ کی ساری مومن عورتوں کو برابر درجہ کا قرار دے بیکے تھے۔

### حاب شرعی کیا ہے!

یہ بات پوری طرح منظ ہو چک ہے کہ تباب کلی ، تباب شری جزوبیں ہے نہ وہ شرعاً مامور ہے پھر تباب شرکی کارکن اعظم تو تستر بالٹیاب ہے کہ سمارے بدن کومرووں کی بدنظری ہے محفوظ رکھا جائے بلکہ ظاہری لباس زیوروز یہ نت اور جال ڈھال، بول جال سے بھی خلاف شرع جذبات کی حوصلہ افزائی کرنا جائز نہیں اس لیے او پر کی جا در یا برقع بھی جاذب نظر نہ ہونا جا ہے اس کے بعد دوسرارکن تستر وجوہ ہے کہ چیرہ اور ہاتھ پاؤل بھی بری نظر ہے محفوظ رہیں گراہیا صرف وہ کر سکتی ہیں جو معاشی اور معاملاتی ضرورتوں کے باعث باہر نگلنے پر مجبور نہ ہوں اور جو مجبور ہیں ان سے شریعت نے باہر نگلنے اور حسب ضرورت چیرہ اور ہاتھ پاؤل کھلے جانے اور کھلے رکھنے پر مواخذہ الحمالیا ہے ہوان کیلے جانے اور کھلے رکھنے پر مواخذہ الحمالیا ہے ہوان کا تھم ہوالیکن مردوں پر بدستوراس امر کی بابندی قائم رکھی کرائیں تو جو ہے کہ چیرے پر نظر پڑ جائے تو خیرور ندھ مداوارادہ ہے بری

نظر ڈالٹا ابتداء بھی اور دوسری تیسری نظر وغیرہ بہرصورت ناجائز ہے اور اگر وہ نظر ترقی کر کے زیاوہ برائی اور زنا کا پیش خیمہ بن سکتی ہے تو حرمت میں زنا کے قریب بہنچ جاتی ہے۔

ندکورہ بالانعمیل ہے معلوم ہوا کہ تجاب شرک میں دخنہ اندازی کرنے والے امت محمد بیکونہ صرف غلط اور غیر اسلامی طرز معاشرت کی دعوت دیتی ہیں۔ جوجن تعالی نے بطور انعام واکرام خاص ای کوعطاء دعوت دیتی ہیں۔ جوجن تعالی نے بطور انعام واکرام خاص ای کوعطاء کی ہے بہاں چونکہ ہمیں صرف اصولی ابحاث پر اکتفا کرنا ہے اس لیے بے تجابی یا مغربی تہذیب کی نقالی کے معز متائج وغیرہ پیش نہیں کر سکے اور و واکثر معلوم بھی ہیں۔

## حضرت عمركي خدا دا دبصيرت

جاب شرگ کونافذ کرانے کی ہوی دھن اور بجیب وغریب شم کی نہ تم ہونے والی لگن جمیں حضرت عمر کی سپرت و حالات میں ملتی ہے بھی وہ براہ راست از واج مطہرات کو پر دہ اور تجاب کی ترغیب دیتے ہیں اور ام الموشنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا ان کو جواب ویتی ہیں کہ آپ کو جارے معاملہ شیں آئی غیرت و حست کی فکر کیوں ہے ہمارے گھروں میں تو وجی البی اثر تی ہے بینی اگر خدا کو یہ بات الی ہی پندا ورحد درجہ مرغوب ہوگی جیسی آپ تیجھتے ہیں تو خود حق تعالی ہی اس کا تھم فرمادیں گے کو یا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو یہ یقین تھا۔ کہ جتنی انچھی باتم و افا ہیں اس کا تھم فرمادیں کی کیا ضرورت ہے۔ جنانچہ اس واقعہ کے چھر دوز بعد ہیں آپ یت و افا ہیں اس کا تعم و کیا ہے۔ جنانچہ اس واقعہ کے چھر دوز بعد ہیں آپ یت و افا ہیں اس کا تعم تو جمیں ضرور ال کرر ہے گا۔ تو پھر اسے فکر یا جلد بازی کی کیا ضرورت ہے۔ جنانچہ اس واقعہ کے چھر دوز بعد ہیں آپ یت و افا سالتمو ھن متاعا فاسئلو ھن من و راء حدجاب نازل ہوگئی۔ (عرباتاری سالاہ المی من متاعا فاسئلو ھن من و راء حدجاب نازل ہوگئی۔ (عرباتاری سالاہ المی من متاعا فاسئلو ھن من و راء حدجاب نازل ہوگئی۔

ایک دافقہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز میں حضور علیاتھ کے ساتھ حیس کھاری تھی۔ حضرت محر گذرے آپ علیاتھ نے ان کو بلالیا اور وہ بھی کھانے میں ہمارے ساتھ شریک ہو گئے اتفاق سے ایک دفعہ ان کا ہاتھ میری انگل سے جھو گیا تو فورا ہولے۔ اف اگر تمہارے بارے میں میری بات مانی جائے تو ول جاہتا ہے کہ تہیں کوئی نہ دیکھ سکے اس کے بعد تجاب کے احکام تازل ہوگئے۔ (الادب المفرد لیکناری س ۲۱۴۹۱ و فتح الباری س ۷۵/۸وغیرہ)

خود حضور علیہ کی خدمت میں تو بار بار احجب نساء ک کی درخواست کا ذکر حدیث الباب اور دوسری احادیث میں آتا ہے۔جس پر سیسوال بھی سامنے آتا ہے کہ ایک جھوٹے کو ہڑے کے سامنے تھیجت چیش کرنے کاحق ہے یانبیس۔

#### اصاغر كي نفيحت ا كابركو

علامہ نو دی نے لکھا شرح مسلم شریف میں سے ۲/۲۱۵ میں لکھا حضرت عمرص کے اس تعلی ہے امر کا استحسان نکاتا ہے کہ اکا براوراہل فضل کو ان کے مطالح خیر کی طرف توجہ دلا کئے ہیں اوران کوخیر خواہی کی ہات بہ تکرار بھی کہہ سکتے ہیں محقق عینی نے بھی اس نکلتہ کولکھا اوراس پر بیہ اضافہ کیا کہ یقنیا حضورا کرم علی ہے بھی ہیں جانتے ہوں گے کہ جاب غیر حجاب سے بہت بہتر ہے تکر آپ علی ہے حسب عاوت وی الہی کا انتظار فرمار ہے تھے۔ کہ اس کے بغیر آپ کوئی فیصلہ یا تھم نہ فرماتے ہے۔

## حدیث الباب کے دوسرے فوائد

محقق بینی نے شرح حدیث کے بعد چند فوائداور تحریر فرمائے ہیں جو قابل ذکر ہیں کسی امرمفید کے بارے میں بحث و گفتگو درست ہے

تاكيكم مين زيادتي موكيونكمة بيت حجاب كانزول اس سبب سے موا۔

(۲) حضرت عمر ﷺ کاسے خاص فضیلت و منقبت نکلتی ہے کر مانی نے کہا کہ بیان تین امور میں سے ہے جن میں نزول قرآن ان کے موافق ہوا ہیں گہتا ہوں کہ بیا کہ بیان عمر ﷺ کی موافقت کی بھر حافظ بینی نے سات چیزیں ایک ہی اور در کی ہوا ہیں گہتا ہوں کہ بیا کہ یہ ان میں سے ہے جن میں حضرت رہ ہوا ہیں کہ دوافق کی جر جان کی اور در کی موافق ہونی کے سامنے ذکر کیس اور این عمر بی کا قول لکھا کہ جب بھی لوگوں کے سامنے کوئی مشکل چیش آتی تھی اور اس میں سب اپنی اپنی رائے چیش کرتے تھے تو جو بات عمر ﷺ کہتے اس کے موافق قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا۔

(۳) وقت ضرورت مردول کواجازت ہے کہ راستہ پر بھی عورتوں کو مفید بات کہہ سکتے ہیں جیسے حضرت عمر اللہ عندہا کولوٹ کر نفیجت و خیرخواجی کے مواقع پر ذرانا گواری کے لہے ہیں بات کہی جاستی ہے جیسی حضرت عمر اللہ عندہا کولوٹ کر حضور اللہ عندہ کرتی پڑی ہی جسم حضور علیت کے سات المروثین کے بارے میں (عمدة القاری حضور علیت کے سے شکایت کرتی پڑی ہے جسم حضرت عمر اللہ میں و به تمة المحز ۽ الوابع ویلیه و المحامس ان شاء الله تعالی

## حضرات ا کابروفضلا ءعصر کی رائے میں

رائے گرای حضرت علامہ محدث مولانا ظفر احمر صاحب تھانوی مولف اعلاء اسنن ﷺ الحدیث جامعہ عربیہ بند والہ یار حبیر آباد سندھ یا کستان اردومیں بخاری شریف کی بیشر حکمل ہوگئی اور خدا کرے کہ جلد تھمل ہوجائے توبیہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ جومولاناسیداحمد رضاصا حب عم فیضہ کے ہاتھوں انجام پائے گا۔جس کی نظیرار دوز ہان میں خدمت حدیث کے لیے اب تک ظہور میں نہیں آئی اس شرح میں امام انعصر حضرت مولانا انورشاہ صاحبؓ کےعلوم ومعارف کےعلاوہ اکابرعلاء دیو بتد کےعلوم بھی شامل ہو گئے ہیں جن کی طرف معترت امام العصرا بنی درس حدیث میں اشار وفر ما دیا کرتے تھے۔ مجھے امید ہے کہ علماء اور طلباء اس کتاب ہے بہت زیادہ منتقع ہوں گے اور مولانا سیدا حمد رضا صاحب کی مساعی جمیلہ کاشکر بیادا کرتے ہوئے ان کودعاؤل میں بمیشہ یا در تھیں گے۔جزاہ اللہ تعالی عنا وعن جمیع المسلمین خیر الجزاء اس کتاب انوارالباری کےمطالعہ ہے دنیا پر یہ بات بھی واضح ہوجائے گی کہ علماء حنفیہ کاعلم حدیث کس قدرعالی مقام ہےاور وقعم وحدیث میں سب ہے آ گے ہیں اور جولوگ سیجھتے ہیں کہ حنفیہ تو سب ہے زیادہ قیاس بڑمل کرتے ہیں بیان کے قصورتہم کی دکیل ہے۔ درنہ دا قعہ بیہ ہے کہ حنفی تؤسب سے زیادہ عامل بالحدیث والا ثار ہیں کہ حدیث مرسل وضعیف اور قول صحابی کوبھی قیاس سے مقدم کرتے ہوئے اوران کے ہوتے ہوئے ہرگز قیاس سے کامنہیں لیتے چنانچدا پی کتاب اعلاء اسنن میں ای حقیقت کو بخوبی بندہ نے بھی بخوبی واضح کر دیاہے اور اس کتاب انوار الباری میں بھی اس پرکافی روشنی ڈالی گئی ہے۔اورانوارالباری میں بیھی وکھلایا گیا ہے کہ امام بخاری کے شیخ اور شیوخ الشیوخ میں اکثر حنفی ہیں اور بیہ کر جنفیہ میں بڑے بڑے محدیثین ہیں جن کا مقام علم حدیث میں بہت بلند ہے۔ واللہ تعالی اعلم نظفر احمد عثانی عفااللہ عنہ ہم رہے الاول ۱۳۸۵ء (۲) مولاناسعیداحمه صاحب اکبرآ بادی صدر شعبه دبینیات مسلم یو نیورش علی گڑھ نے تحریر فر مایا'' حقیقت بیہ ہے کہ آپ نے علم ونن کی جو خدمت اس طرح انجام وی ہے و وسب اپنی جگہ برلیکن حضرت الاستاذ رحمۃ الله علیہ کے تعلق سے بیا ہم کام سرنجام وے کرہم حلقہ بگوشاں آستاندانورى يرآب نے جوظيم احمان كيا ہے اس سے ہم لوگ بھى عبده برانبيل ہو كئے رف جنز اكم الله احسان الم جنزاء عناوعن سائرتلا مذة الاستاذ الجليل رحمة تعالى رحمة واسعه كاملة

ادھرمولانا بوسف بنوری نے معارف السنن لکھ کراورادھر آپ نے انوارالباری مرتب کر کے علوم انواریہ کی حفاظت اوراس کے نشرو اشاعت کا اتنابزاسامان کیا ہے کہ جماعتیں بھی نہیں کرتیں آپ حضرات کے لیے دل سے دعائیں نگلتی ہیں والسلام مع الا کرام

(۳) مولانا قاضی سیاد سین صاحب صدر مدرس مدرسد عالید نتخ پوری نے تحریر فرمایا'' انوارالباری جلد سوم قسط پنجم کے مطالعہ سے فراغت ہو گئی ہر حدیث پر کلام پڑھ کر دل باغ باغ ہوجاتا ہے دست بدوعا ہوں کہ تن تعالی آپ کے قلم سے اس کی جلد بھیل کراوے۔ اگراس کی تحریب ہوجائے تو بڑا فائدہ ہو۔

(٣) مولانا تھيم محد يوسف صاحب قائل نے تخرير فرمايا'' الحمد للله كريين مايوى كے عالم بيں انوارالبارى كے دودو جھے نظرافروزى تاظرين كے ليے آگئے۔ اور ھو المذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا و ينشر رحمته كانقشہ سائے آگيا۔ ول سے دعائكى ماشاء الله ذور قلم زيادہ ہى معلوم ہوا۔ السلم زو فؤد مخافين احتاف بيں جن چوئى كے علماء نے اختلافى مسائل بيں طبح آ زمائياں فرمائى بيں ان كامعقول رو بور ما ہے۔ اور بہت خوب بور ما ہے۔

(۵) مولانا بھال الدین صاحب صدیقی مجددی نے تحریر فرمایا الحمد للدونوں جلدیں انوارالباری کی حصہ شم اور ہفتم کینچے ہی مطالعہ میں مشخول ہو گیا اور اللہ تعالی درازی عمراور صحت کائل کے ساتھ کتب موصوف کو بایہ کیسل تک پہنچانے کی تو فیق عطاء فرمائے۔ اور زاد آخرت بناوے کتاب ہمیشہ ذیر مطالعہ ہے اور معلومات میں بے صداضا قد ہو گیا بے صدم منون و مشکور ہوں کتاب ہاتھ میں لینے کے بعد چھوڑ نے کو طعمیت نہیں جا ہتی فوائد مباحث بینی ابن حجراور شاہ صاحب کا موازنہ اور تحقیق بے صدم تبول اور قابل دید ہے۔ اللہ تعالی جزائے خیر عطاء فرمائے اور مقبول بنادے۔

جب تک کتاب نہیں پہنچتی ہے ہیں پریشان رہتا ہوں کتاب ہاتھ میں لیتے ہی طبعیت خوش ہوجاتی ہے اللہ تعالی نے جس بڑے کام کے لیے آپ کی ذات گرامی کو منتخب فرمایا ہے وہ اس کی قدرت اور مہریانی ہے ور نہ بیکام ہر شخص سے انجام نہیں پاسکتا اللہ تعالی نے آپ کی ذات گرامی کی بدولت شاہ صاحب کے فیوض سے ہم کو بھی فیضیا ب کیا۔

(۲) محترم مدیر دارالعلوم دیوبندنے تحریر فرمایا کہ مجموعی حیثیت سے میرا تاثر ہے کہ حق تعالی نے آپ کوایک بڑے کام پرلگا دیا صدیث کی تصنیفی خدمت علماء دیوبندنے کم کی ہے آپ کی بیرفت اس کمی کو پورا کررہی ہے۔ حق تعالی اس مہتم بالثان خدمت کو پورا کرا دیں میرآپ کی زندگی کا بہت بڑا کا کرنا مہروگا۔ اور آخرت میں آپ کے لے بہت بڑا ذخیرہ۔

(2) مولانا قاسم محرسیماصاحب نے افریقہ ہے تحریفر مایا کہ جوعلاء انوارلہاری کا بنظر غائر مطالعہ کر رہے ہیں وہ اس شرح کی مدح سرائی میں رطب اللمان ہیں میں نے بھی اس کا مقدمہ جلد اول ہے بالاستعاب مطالعہ شروع کر دیا ہے جھے آ ہے کا طرز تحریر بہت ہی پہند ہے۔ آ ہے کی عبارت نہاہیت ہی سلیس و شستہ ہے بیچیدہ اور مخلق تر اکیب ہے بالکل مبرا ہیں اور ساتھ ساتھ مضاش اور خالفین اور معاشدین امام اعظم کے الزامات واعتر اضات کی ترویدہ جو اب دہی کے زوروار دلائل واضح و ہرا ہین قاطعہ سے مملو۔ ف جو ان کہ اللہ خیو اجزاء حالت بیہ وچکی تھی کہ خووجوام احتاف غیر مقلدین کے پروپیکنڈہ سے اس قدر متاثر ہو چلے تھے۔ کہ ڈر بھور ہاتھا کہ حنیوں کا دور عرون اب ختم ہوجائے ہیں جوان پروپیکنڈوں کے شکار بن کرا۔ اور غیر مقلدین ہر جگہ مسلط ہوجا کیں گاری ملک میں اب ایسے نوجوان کشرت سے پیدا ہوگئے ہیں جوان پروپیکنڈوں کے شکار بن کر

ائمہ دین کولعنت و طامت بخت سے بخت الفاظ میں کیا کرتے ہیں انوارالباری کے مضامین کی اگر کافی اشاعت ہوجائے اورانگریزی زبان میں بھی اگر ترجمہ ہوجائے توامید تو ک ہے کہ غیر مقلدین کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زورٹوٹ جائے گا۔اور حنفیوں کے دلوں میں جوشکوک وشہبات محر کرتے جارہے متے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوجا نمیتے۔

(۸) مولانا مجرعرصاحب تھانویؒ نے مدارس تحریفر مایا کر حقیقت ہے ہے کہ آپ کی مبارک تالیف انوار الباری بین نور ہے ہے شفاء لمانی الصدور ہے علوم حقداس کے پڑھنے ہے نہ صرف ہے کہ حاصل ہوتے ہیں بلکتر ود چھٹتا ہے اور تذیذ بنیش رہنا آپ نے فکر ونظر کی پوری صلاحیتوں کواس میں سمود ہے کی کامیاب می فرمائی ہے۔ اس میں شرع وطریق کا پوراع وفان اجا کر ہوتا جا رہا ہے آ نجتاب کے وقار قلم میں تو ازن اس ورجہ ہے کہ این تجرف ہی وارقطیٰ خودام بخاری اور ان کے استاد حمیدی آپ کی جرح و کھتے تو کبیدہ نہ ہوتے امام صاحب ہو لوالا ل کوخوش کرنے کا قدر پیدائشہ نے آپ کو در ایع بنایا۔ آخراہ ہے اس میں الکوخوش کرنے کا قدر پیدائشہ نے آپ کو در ایع بنایا۔ آخراہ ہے اس میں لاکھ سی مگرتم کہاں۔ آپ اگر دو ہروں کی طرح آپٹی جرح کو فیر معتدل بنا بر نے تو وہ جانے آپ کے بارے ہیں ہے کہ تم ہے جہاں میں لاکھ سی مگرتم کہاں۔ آپ اگر دو ہروں کی طرح آپٹی جرح کو فیر معتدل بنا ورجے تو وہ وہ جانے آپ کے بارے ہیں ہے کہ تم ہے جہاں میں لاکھ سی مگرتم کہاں۔ آپ اگر دو ہروں کی طرح آپٹی جرح کو فیر معتدل بنا ورجے تو وہ وہ جانے آپ کے بارے ہیں ہے کہ تم ہے جہاں میں لاکھ سی مگرتم کہاں۔ آپ اگر دو ہروں کی طرح آپٹی جرح کو فیر معتدل بنا درجے وہ معتمد الے بی معلم میں مقاد ہے ایس میں معتدل ہے کہ سی جانے میں معتدل ہے کہ معتدل بنا کہ میں معتبر ہوئی ہوئی تا نور کو ان کو بار میں میں کر جواب میں حس نیت دیا نہ اور دو این بر محرانہ نفذ از خود رو تا نہ ہوئا اور ایک بروران کی موران کی موران کے بروران کے برائی ہوگی آپ کی انوار الباری دور حاصر کی انوار الباری دور حاصر کی انوار الباری دور حاصر کی کی انوار الباری دور حاصر کی انوار الباری دور حاصر کی انوار الباری دور حاصر کی انوار کو کونہ شنو خواص المی کی میں کہ تو کہ کو تا گوں کو اس کے موران کے برائی کو ان سیا کہ کی کو تا گوں کو ان کو کونہ شنو کی میں کہ تو کہ کو تا گوں کی کو دوران کے براگوں کو کہ نوٹ کے خوال کے برائی کی کو می کو میں کو کونہ کونی کو کی کو تا کو کی کو دوران کے برائی کو کی کو کونہ کو دوران کے برائی کی کو کونہ کو کونہ کو دوران کے برائی کی کی کو کونہ کو دوران کی کو کونہ کو دوران کے برائی کو کونہ کو کونہ کو دوران کی کو کونہ کو دوران کو کونہ کو دوران کی کو کونہ کو دوران کی کو دوران کی کو کونہ کو دوران کی کونہ کو دوران کی کو کونہ کو دوران کے دوران کون





الزراك الريال

# تقدمه

#### يست الله الرقين الرَّجين

الحمد لله الذي بمنه و كرمه تتم الصالحات امابعد:

الوارالباری کی ساتویں قبط پیش ہے اور آٹھویں قبط اس وفت زیر تالیف و کمّا بت ہے اپنی مختفر بساط واستطاعت پر نظر کرتے ہوئے تو جتنا کام ہوا' وہ بھی زیادہ ہے مگر خدائے بزرگ و برتز کی لا متنا ہی قدرت اور عظیم احسانات وانعامات پر نظر کرتے ہوئے آگے کا بہت بڑا کام اور آنے والی طویل منازل بھی دشوار نہیں ہیں۔

احباب کے بکٹرت خطوط آتے ہیں کداس کام کو تیز رقمآری ہے کیا جائے اور بہت ہے قلع بزرگوں کے مایوسانہ خطوط بھی ملتے ہیں کہ نہ معلوم ان کی زندگی ہیں بیشر ت پوری بھی ہو سکے گی یا نہیں افسوں ہے کہ داقم الحروف! پی تالیفی مصروفیت کے باعث ان سب کوتنی بخش جواب کی زندگی ہیں بیشر ت پوری بھی ہو سکے گی یا نہیں افسوں ہے کہ دارہ وہ مدیر کے بیطویل پردگرام جاری کیا گیا ہے آ گے اس کی مشیعت وارادہ پرخصر ہے کہ وہ جننا کام ہم عاجز بندوں سے لیس کے حاضر کردیں گے اور جووہ نہ چاہیں گے اس کوہم تو کیا و نیا کی بڑی سے بڑی تو ت وطافت بھی پرخصر ہے کہ وہ جننا کام ہم عاجز بندوں سے لیس کے حاضر کردیں گے اور جووہ نہ چاہیں گے اس کوہم تو کیا و نیا کی بڑی سے بڑی تو ت وطافت بھی انجام نہیں وہ سے تک پھر بقول محتر م مولانا قاری محمد عرصاحب تھانوی وامت برکا تہم مجمع بخاری شریف کی تالیف سولہ سال جس پوری ہوئی تھی تو اگر اس عظیم الشان کتا ہے کی شرح بھی آتی ہی یا زیادہ مدت لگ جائے تو تھیرا ہے یا ایوی کی بات کیا ہے؟ اس لئے اپناتو بید خیال ہے کہ مصلحت و یدمن آس است کہ یا دال ہمدکار میکر ارشان کتا ہے کا سے کیز اندوم طرو کا ارب کے کرند

لینی مشاقان انوارالباری سبل کرصرف بیدعا کرتے رہیں کہ شرح فہ کورکا کام زیادہ ہے نیادہ تحقیق وعمرگ کے ساتھ ہوتار ہاداس کی اشاعت وغیرہ کی مشکلات حل ہوتی رہیں' آگے بیکہ وہ کب تک پورا ہوگا کیے ہوگا' کس کو پوری کتاب و یکھنا نصیب ہوگی اور کس کوئیں' ان سب افکار سے صرف نظر کرلیں' میں اپنے ذاتی قصد وارادہ کی حد تک صرف اتناظیمینان دلاسکتا ہوں کہ جب تک اپنی استطاعت میں ہوگا' اس اہم حد یثی خدمت کی تالیف واشاعت ہی مصروف رہوں گا' ان شاانلہ العزیز آگے وہ جانے اور اس کا کام اس بارچھٹی وساتویں قسط ایک ساتھ شائع ہور ہی ہیں اور سدماہی پروگرام پر بھی پوری طرح عمل نہیں ہوسکا ہے جسکی بڑی وجہ پاکستان سے رقوم کی درآ مدکا ممنوع ہوتا ہے کاش اور نول مملکتوں کے تعلقات زیادہ خوشکوار ہوکر وی پی وئی آرڈر کی سمونیس اور دیلوے پارسلوں سے تا جران کتب کو کتابیں ہوجا کیں اور موجوا کی تو اسانیاں ہوجا کیں تو اسانیاں ہوجا کیں تو اسانیاں ہوجا کیں تو اسانیاں ہوجا کی در سور کا مسئلہ بھی بڑی حد تک حل ہو سکتا ہے۔

احباب افریقہ کی تو جہات ومعاونت ہے انواراکباری کے کام کو بڑی مددلی ہے امید ہے کہ آئندہ بھی وہ سب حضرات اور دوسر علم دوست حضرات اس کی سریرستی فرمائے رہیں گے۔

بعض حصرات کی خواہش ہے کہ غیر مقلدین کے رد کا مواد زیادہ ہونا چاہیے ان کی خدمت میں گذارش ہے کہ تالیب انوار الباری کا مقصد کسی جماعت یا افراد کی تر دیدو تنقید ہر گزنہیں ہے بیاور بات ہے کہ تھین مسائل کے نئمن میں کسی فردیا جماعت کی غلطی زیر بحث آ جائے اوراس بارے بیس ہم اینے و پرائے کی تمییز بھی روانہیں رکھتے' کیونکہ تلطی جس ہے بھی ہو وہ بہر حال غلطی ہے' اپنوں سے صرف نظراور دوسروں کی غلطی کی نشاند ہی کسی طرح موزوں دمناسب نہیں۔

علاءِ اہلِ حدیث کی علمی خدمات ہرطرح قابل قدر ہیں ،اورہم ان کی علمی تحقیقات ہے بے نیاز بھی نہیں ہیں لیکن جہاں تعصب وجث دھرمی کی ہات یا تاحق ومغالطہ کی صورت ہوتی ہے' اس پر تنقید ضرور ہوتی ہے اورہم ایسے مواقع میں نشاند ہی بھی کرتے ہیں' آ کے صرف تر دید برائے تر دید بی کومقصد دغرض بنالینا' بینہ ہمارے اکا بر کا طریقہ تھانہ ہم ہی اس کو پہند کرتے ہیں۔

آخریش تمام حضرات الل علم سے درخواست ہے کہ وہ بدستورا پنے مفید واصلا می مشور وں سے مجھے مستنفید فر ماتے رہیں ہیں اُن سب حضرات کا نہا ہے ممنون ہوں جو بے تکلف اپنے خیالات سے مطلع فر ماتے رہے ہیں اورا پنا طریقہ رہے ہے۔ تمنع زہر کوشہ کیا تھے ! سے زہر کوشہ کیا تھے !

والله يَقول الحق و هو يهدى السبيل و آخر دعوانا أن الحمد للذرب العالمين والصلوة والسلام على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد و آله وصحبه اجمعين.

وانا الاحقر سيد احمدرضا مفاالشعد بجنور۲۲/رمضان السارك ۱۸۳۱ه ۱۹۲۵ و۲۲جنوري

#### يست برالله الرقين الرجيع

(٣٤) حَلَدُ ثَنَازَكُرِيًا قَالَ ثَنَا آبُواُسَامَة عَن هشام بن عُروَة عَن آبيه عَن عَائِشَةَ عَنِ النَبَي اللهُ عَليه وَسَلْمُ قَالَ قَدَا فِي حَاجَتكُنَ قَالَ هشام يعْنِي البَرَازَ.

تر جمہ: حضرت عائشہ رسول علی ہے۔ روایت کرتی ہیں کہ آپ نے (اپنی ہو یوں سے فرمایا) کہ مہیں قضاءِ حاجت کے لئے باہر نکلنے کی اجازت ہے ہشام کہتے ہیں کہ حاجت سے مرادیا خانے کے لئے (باہرجانا) ہے۔

تشری: پیروری کے معلی میں میں است میں آئے گا اور ہم نے اس کا مضمون حدیث سابق کے تحت ذکر کر دیا ہے اس سے بید ہات ہمی ثابت ہوتی ہے کہ ورتوں کواپی روز مرہ کی اور عام ضروریات میں شوہروں یا اولیاء وسر پرستوں کی اجازت عسل کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ از واج مطہرات قضائے حاجت کے لئے گھر سے باہر جایا کرتی تھیں اور حضور علی ہے ۔ اون طلب کرے جانے کا ذکر تہیں ہے وہی اللی سے قبل شرآپ نے ان کوروکا تھا اور نہ با قاعدہ اجازت ہی مرحمت فر مائی تھی 'اسی طرح وہ مملوک مال میں بھی حدب ضرورت خود تصرف کرنے کی مجاز ہیں اور ایسے امور ہیں جب تک کوئی ممانعت ولی وسر پرست وغیرہ کی طرف سے سی سب سے نہ ہو جائے 'اجازت وجواز تصرف ہی مجھنا جائے۔

حافظ عِنْ آنے یہاں داو دی کا تول نقل کیا کہ قدا ذن ان تخرجن النے ہے تجاب البیوت مقصود تبیس کیونکہ وہ دوسری صورت ہے اس سے تو صرف بیغرض ہے کہ چاوروں میں اس طرح مستور ہو کر نکلیں کہ دیکھنے کے لئے صرف آنکھ طاہر ہو حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ گھروں میں بیت الخلانہ ہونے کے سبب ہمیں بڑی تکلیف تھی اور ہاہر جانا پڑتا تھا ۔ (عمدة القاری ۱۵ے جا)

معلوم ہوا کہ ہمارے دین وشریعت پی کسی کے لئے کوئی تنگی ووشواری نہیں ہے بے جانی کی بڑار خرابیاں گران کی وجہ ہے بھی جاب البیوت یا ستر شخصی کا تھم نہیں ویدیا گیا اور ضرور توں بیں ہا ہر نگلنے پر بھی ہا وجو وحضرت عمرا پہلے جلیل القدر صحابی رسول کے اصرار کے بھی زیادہ تخی نہیں گی گئی نہاں کو بالکل ممنوع کیا گیا اب شریعت وحمد بیکا مزاج شناس ہونے کے بعد ہر مخص خودہ بی فیصلہ کرسکتا ہے کہ جاب شری کی اغراض اور اس کے صدود کیا ہیں بی مشہور آیت جاب ہوا گیا اب شریعت وحمد وابیوت المبھی (جس کو حضرت شاہ صاحب بطور دعامہ آیات جاب ہوا یا کرتے تھے ) اسکے آخر میں جن تعالی نے جو جملہ ارشاد فر مایا ہے در حقیقت اس کوروح جاب شری کہا جائے تو بجابے فر مایا خلکہ اطہر لقلوب کی و قلوبھن (میر بھارا تجاب والا قانون تم سب مردوں اور سب جورتوں کے لئے قلوب کی یا کیزگی وطہارت کا سبب ہے۔

یہ فیصلہ خود حق تعالیٰ کی طرف سے اور تجاب شرک کے بارے میں بمزل' حرف آخر' ہے اس سے زیادہ جامع مانع بات کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ اس سے تجاب شرکی کی حدووار بعدصاف طور سے متعین ہوگئیں اور جوصورت بھی قلوب کی پاکیزگی وطہارت پراٹر انداز ہوگی وہ اسلامی شریعت کے مزاج سے میل نہیں کھاسکتی' قربان جائے اس شریعت مطہرہ کے جوسرورا نبیاء ورحمت ووعالم علی ہے کے صدقہ میں ہمارے قلوب کو مزکی' مطہراور پاکیزہ بنانے کے لئے عطا ہوئی۔ والمحصد الله او لا و آخو ا۔

## بابُ التَّتُرزفي البُيُوت

(مكانول مين قضائ عاجت---كرنا)

(٣٨) حَدَّ ثَنَا اِبَراهِهُمُ بِنَ الْمُنذِرِ قَالَ ثَنَا أَنسُ بَنُ عَيَاضٍ عُبَيْدِاللّٰهِ بِنَ عُمَرَ عَنُ مُحَمد بُن يحَى بُن حَبّان عَنُ وَاسِعُ بِـن حَبّانَ عَـن عَبـدِ اللّٰهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ ارْلُقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةً لِيَعْض حَاجَتِي فَرَايُتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَليهُ وَسَلَّمَ يَقْضِى حَاجَتَهُ مُستُد بِرَالقِبلة مُسْتقبلَ الشّاَم:.

(٩ ٣ ) حَدُّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبرُاهِمِ قَالَ ثنايز يُدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَنَا يَحْنَى عَن مُحَمَّدِ بُنِ يَحْنَى بُنِ حَبَّانَ أَنَّ عَبَّدَ اللهِ بُنَ عُمراً حَبَرَهُ قَالَ لَقَذَ طُهُوثُ ذَاتَ يَوْمُ عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْنَا فَرَايُتُ وَسُمَّهُ وَاسِعَ بُنَ حَبِّانَ أَنْ عَبُدَ اللهِ بْنَ عُمراً حَبَرَهُ قَالَ لَقَذَ طُهُوثُ ذَاتَ يَوْمُ عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْنَا فَرَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلِّحَ اللهُ عَلَيهُ وَسلم قَاعِد أَعَلَى لَبِنَتَيْن مُستقبِل بُيْتِ الْمَقُدسِ :.

تر جمہ تا حضرت عبداللہ بن عمر سے دوایت ہے کہ (ایک ون میں اپنی بہن) (رسول اللہ علیات کی زوجہ محتر مہ) حصد کے مکان کی حجت پرائی کی ضرورت سے چڑھاتو بھے دسول اللہ علیات تھا ہے جا جت کرتے وقت قبلہ کی طرف پیٹے اورشام کی طرف منہ کئے ہوئے نظر آئے۔ (۱۳۹) حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک ون میں اپنے کھر کی حجت پر چڑھا تو مجھے دسول اللہ علیات وواینٹوں پر (قضائے حاجت کے وقت) ہیٹے ہوئے نظر آئے۔

تشریک: حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی اپنی گھر کی جیت اور بھی حضرت هصه رضی اللہ تعالی عنها کے گھر کی جیت کا ذکر کیا' تو حقیقت بیہ ہے کہ گھر تو حضرت هصه رضی اللہ تعالی عنها کا بی تھا گر حضرت هصه رضی اللہ تعالی عنها کے انتقال کے بعد ورثہ میں ان بی کے پاس آسمیا تھا 'اس باب کی احادیث کا منتاء بیہ ہے کہ بیت الخلاء مکا نات میں بنانے کی اجازت ہے۔

### حافظا بن حجر كاارشاد

باب سابق کے بعدیہ باب اس امرکوہ تلانے کے لئے ذکر کیا ہے کہ قضائے حاجت کے داسطے مورتوں کا ہاہر جانا ہمیشہ نہیں رہا بلکہ اس کے بعد گھروں میں بیت الخلاء بنا لئے گئے اور عورتوں کو باہر نکلنے کی ضرورت ندکورہ ختم ہوگئ ہے تا ہم الی ہی دوسری اہم ضروتوں کے لئے نکلنے کا جواز قائم ہے۔

حضرت اقدس مولانا گنگوی کاارشاد: ۔فرمایا کسی کو بیگمان ہوسکتا تھا کہ گھروں کے اندر بیت الخلاء بنانا شریعت محمد بیش پہند یدہ نہ مونا چاہیے۔ کیونکہ اس شن بڑی نظافت و پاکیزگی کا قدم قدم پڑھم دیا گیا ہے گھر بیا کہ ایک گندگی مسلمانوں کے گھروں میں جگہ پائے گھر مونا چاہیے۔ کیونکہ اس شاہ جید کے ساتھ مرفوع بیگمان حسب ارشاد صاحب لا مع دامت فیضیم اس لئے اور بھی توی ہوجا تا ہے کہ مرقاۃ الصعو وشرح ابی داؤد میں سند جید کے ساتھ مرفوع صدی طرانی سے قتل ہوئی ہے گھر کے اندر طشت و غیرہ میں پیشا ہ جمع نہ کیا جائے کہ ویکہ فرشتے الیے گھر میں نہیں آتے بی قالباس کی بد بو کے سبب ہوگا ، جب پیشا ب کا بیتھم ہوا تو ہرازی گندگی و بد بووغیرہ تو اس ہے بھی زیادہ ہے اور شایداس لئے حضوں تھا تھے صاحب کے سبب ہوگا ، جب پیشا ب کا بیتھم ہوا تو ہرازی گندگی و بد بووغیرہ تو اس ہے بھی زیادہ ہا اور گوں سے کافی دور ہوجا کی نیزموار دلوگوں لئے بہت دور جانا پہند کرتے تھے اگر چداس میں ستر کی بھی زیادہ دوان وجوہ سے بیگمان بڑی حد تک درست ہوسکتا تھا اس لئے امام کی آتہ دورفت و تیام کے مواضع میں بھی قضائے حاجت ممنوع ہے وغیرہ ان وجوہ سے بیگمان بڑی حد تک درست ہوسکتا تھا اس لئے امام

بخاری نے عنوان باب مذکورے ہتلایا کہ شریعت نے گھروں میں بیت الخلاء بنانے کے نظام کو بہت ی مصالح وضرور بات کے تحت پسند کرلیا ہے'اوراس پرعہد نبوت میں تعامٰل ہوا ہے۔

حضرت گنگون نے مزید فراد ہے ہے۔ نے ضرورت کے تحت اس کی اجازت تو دے دی ہے گر چونکہ شرایعت پاکیز کی کونہا ہے۔ مجوب اورگندگی ونہاست کو مبخوض قرار دیتی ہے اس لئے یہ بھی واجب وضروری ہے کہ ذیاد و بد ہوا شخے ہے آب اس گندگی کو گھر وں سے دور کر نے کا مجم معقول انتظام کیا جا اس گندگی ہوئے ہے۔ کا مکن بات ارشاد فر مائی ہے اور اشار و فرما دیا کہ گھر وں کی اور صفائیوں ستحرائیوں سے مقدم ہیت الخلاء کی صفائی ہوئی جا ہے اور پیشر لیعت ہی کا تھم ہے کیونکہ بیت الخلاء بنانے کی اجازت مصالے وجور ہوں کے تحت ہوئی ہو ور نہ شریعت مطہرہ کا حزاج اس کو ہرواشت نہیں کر سکتا تھا اور نہ فرشنوں کے ساتھ ہر کرنے والے افرادامت محمد ہو کے بیموز وں تھا کہ ایک مشریعت الخلاء کا کل وقوع کیا ہو کہ گھر کو اپنی گھروں بیس جگد دیں اس کے بعد میہ بات فود مکان بنانے والے ہی کوموچتی بھٹی چاہئے کہ گھر کے اندر بیت الخلاء کا کل وقوع کیا ہو کہ گئر کہ والے بی کوموچتی بھٹی جانے والے دی کوموجتی ہوئی گھر کے اندر بیت الخلاء کا کل وقوع کیا ان تھا م دن بیس کم از کم ہو کہ کہ اس کی صفائی کا انتظام دن بیس کم از کم اور مردوں کو خواہ اس کے صفائی کا انتظام دن بیس کم از کم موسکتا ہے وہ ضرور کرنا اور شرایعت کا تھم مجھنا جا ہے جیسا کہ دوبار ضرور ہوئی وہ وہ تک کہ اس موسکتا ہے وہ ضرور کرنا اور شرایعت کا تھم مجھنا جا ہے جیسا کہ حضرت گنگوئی نے ارشاد فر مایا ہو سے دور مردی گائوئی نے ارشاد فر مایا ہو جمہ اللہ تعالمیٰ ورضی عنہ وارضاہ ۔

ہ پنجاب بیں جو بیت الخلاء مکانوں کی چھتوں پر بنانے کا ہروائ ہے وہ بھی ہندوستان کے موجودہ عام روائ ہے بہتر ہے کہ بنچ کے رہائی جھے بر ہو سے محفوظ رہتے ہیں اور حضرت ابن عمر کی احادیث میں جوجیت پر چڑھ کر حضورا کرم علیقی کو قضائے حاجت کے لئے جینے ہوئے وہے کا ذکر آیا ہے اس بیل بھی احتمال ہے کہ آپ کواوپر ہی دیکھا' دوسرا احتمال بیہ کے اوپر سے بنچے دیکھا ہوجو عام طور سے سمجھا گیا ہے۔ والقداعلم وعلمہ اہم واسح میں اجھی تک کوئی تصریح کنظر سے نہیں گذری۔

### ترجمة الباب كيمتعلق حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد

فرمایا اگرچہ بہاں امام بخاری نے ترجمہ دوسراہا ندھا ہے گرحدیث الباب سے سابق مقصد استناء جدار و بناء کا اثبات ہے اور اُس ترجمہ کے وقت بیصد بیٹ ضرور چیش نظر ہوگی چونکہ بہاں وہ ترجمہ نہیں قائم کیا اس لئے عام اذبان اس بات کی طرف نہیں جاتے اور بہاں اس ترجمہ کو اس لئے نہیں نائے کہاس سے ایک ہار فارغ ہو چکے اور پہلے ایک جگہ درج کر چکے ہیں۔

اس موقع پر حضرت مولانا سیدمجر بدر عالم صاحب دامت فیضهم نے نہا ہے۔ مغید علی تحقیق کا اضافہ حاشیہ بیل فرمایا شاید امام بخاری نے بہال حدیث پر وہ ترجہ اس لئے قائم نہیں کیا کہ جوت دعا میں کر دری دیکھی اوران وجوہ ہے جوبم اوپر بیان کرآئے ہیں یہ بھا ہو کہ بنا میں جواز استقبال واستدبار کے لئے کافی دلیل نہیں ہے لہذا جو مسئلہ حدیث الباب سے صاف نگل سکنا تھا اس لئے عنوان قائم کیا امام بخاری کی عادت ہے کہ ایک حدیث کوئی جگہ مرر لاتے ہیں لیکن ہر جگہ عنوان وترجمۃ الباب صرف اس مسئلے کے لئاظ ہے قائم کرتے ہیں جوان کے مزد کیا اس جگہ خاص طور سے مستنبط ہو سکتا ہوا امام بخاری کی اس عادت کو لئوظ رکھا جائے تو جمیں اس سے پوری طرح بہت جگہ فائدہ عاصل ہوگا مشئل مسئلہ استقبال واستدباری ہیں دیکھا جائے کہ امام بخاری نے اختیار تو ذرجب امام شافی وما لک ہی کوئیا ہے ( یعنی اصولی طور سے ورثہ بقول حضرت شاہ صاحب کے مذہب کہ جیاں اس مسئلہ سے ورث بقول حضرت شاہ صاحب کے مذہب کہ میں کہ سے کہ کہ ان کی تفاصل وفر و برے بھی اتفاق کیا یا نہیں لیکن پھریہ کیا کہ جباں اس مسئلہ سے ورث بقول حضرت شاہ صاحب کے مذہب کا میں کہ سے کہ کہ ان کی تفاصل وفر و برے بھی اتفاق کیا یا نہیں کیاں پھریہ کیا کہ جباں اس مسئلہ سے ورث بقول حضرت شاہ صاحب کے مذہب کہ ان کی تفاصل وفر و برے بھی اتفاق کیا یا نہیں کیوں کیا کہ جباں اس مسئلہ سے ورث بقول حضرت شاہ صاحب کے مذہب کی کوئیا ہے کہ ان کی تفاصل وفر و سے بھی اتفاق کیا یا نہیں کی حیاں اس مسئلہ سے دور نہ بقول حضرت شاہ صاحب کے مذہب کی ان کی تفاصل وفر و برے بھی ان کھا تھا تھا کہ بر کیا کہ جباں اس مسئلہ سے دور نہ بھول حضرت شاہ صاحب کے مذہب کیا کہ بر کیا کہ کیا کہ بر کیا گائی کر کے بر اس کی کوئیا ہے کہ کہ کیا کہ کوئیا ہے کہ کوئیا ہے کہ کوئیا ہے کہ کی ان کوئیا کوئیا کہ کوئیا ہے کہ کوئیا ہے کہ کی کوئیا ہے کہ کی کوئیا کہ کوئیا ہے کہ کی کوئیا کہ کوئیا ہے کہ کوئیا ہے کہ کوئیا کہ کوئیا ہے کہ کوئیا ہے کہ کوئیا ہے کوئیا ہے کہ کوئیا ہے کہ کوئیا ہے کہ کوئیا ہے کہ کوئیا ہے کوئیا ہے کہ کوئیا ہے کوئیا ہے کہ کوئیا ہے کوئیا ہے کوئیا ہے کوئیا ہے کہ کوئیا ہے کہ کوئیا ہے کہ کوئیا ہے کوئی

متعلق ترجمہ وعنوان نگایا وہاں تو حدیث ابن عمر نہ لائے (جواس نہ ہب کی بڑی دلیل بھی جاتی ہے اور جب حدیث ابن عمر کولائے تو وہ ترجمہ قائم نہ کیا' دوسرانگا دیا' لہٰڈاامام عالی مقام کی غیر معمولی علمی جلالت قدراور بے نظیر تہم ودفت نظر کے پیش نظر بہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نز دیک حدیث ابن عمر ہے نہ نہ کورہ مسئلے کے لئے کافی وشافی جب ودلیل نہیں ہے۔''

حعزت مولا نا دام فیضهم کا پیخفیقی نکته آب زرے لکھنے کے لائق ہے اور پیج بخاری شریف پڑھنے پڑھانے والوں کے لئے تو نہایت ہی قابل قدرعلمی ہدید و تحفہ ہے جزاہ اللہ تعالیٰ خیر الجزاءعنا وعنہم اجمعین ۔

ولیائی ارشاد کی روشی میں صفرت محدث علامہ تشمیری قدس مرفاود میرا کابر کے افادات جو بھراللہ انوارالباری کی صورت میں سامنے آرہے جین ان کی بناایسے بی تحقیق نکات پر ہے اللہ تعالی اس سلسلہ کو مزید تحقیق وکاوش کے ساتھ کمل کرنیکی تو نیق عطافر مائے۔

وماذلك على الله بعزيز

## بَابُ الاستنجاءِ بإ الْمَآءِ

(بانی سے استفاکرنا)

(١٥٠) حَدَّثَنَا أَبِوُ الْوَ لِبُدِ هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْملِكِ قَالَ إِنَاشُعِبَّةَ عَنُ أَ بِي مُفَاذَوَ إِسُمُهُ عَظَآءُ بُنْ أَ بَي مُهُوْنَةَ قَالَ سَمِعُتُ أَنَى بُنَ مَالِكَ يَقُولُ كَأَنِ البَنِي صَلَى اللهُ عَلَية وَسَلَمٌ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِي أَنَاوَ عُلاَمٌ مَعْنَا إِذَا وَ قُ مِنْ مَّاءٍ يُعنَى يَسْتَنُجِي بِهِ:

ترجمہ: رحضرت انس بن مالک ﷺ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ علی اللہ علی اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا ایک برتن لے جاتے تھاس یانی سے رسول اللہ علی کے طہارت کیا کرتے تھے۔

تشریج: \_ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: \_ کراستنجا صرف ڈھیلہ ہے بھی جائز ہے اور صرف پانی ہے بھی مگر ووٹوں کو جمع کر نامستحب ہے گریشنخ ابن ہمائم نے اس زمانے کے لئے پیسنون ہونے کا تھم کیا ' کیونکہ لوگوں کے معدے اور آئنیں عام طور سے کمزور میں جس کے سبب سے ان کواجابت ڈھیلی ہوتی ہے لہٰ ڈاڈھیلہ کے بعد پانی کا استعمال تا کیدی ہوگیا (جواستحباب سے اوپر سنیت کا درجہ ہے)

حضرت عمر الله عن جمع ثابت ہے جیسا کہ امام شافع کی گماب 'الا م' بیس ہے اور روایات مرفوعہ سے بھی جمع کے اشارات ملتے ہیں۔ چنا نچہ حضرت مغیرہ رہ ہے ہے مروی ہے کہ آل حضرت علیہ ایک دفعہ قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے بھروایس ہوکر یانی طلب فر مایا' ظاہر ہے کہ حضور ڈھیلے کے انتیج سے فارخ ہوکر واپس لوٹے ہوں کے کہ اتنی ویر تک نجاست کا تکوث ہرگز گوارہ نہ فر مایا ہوگا' پھر جب اس کے بعد پانی سے استخافر مایا تو جمع کا ثبوت آپ کفعل سے ہوگیا۔

محقق عبنی نے لکھا: ۔ جمہورسلف وضف کا فد ہب اور جس امر پرسارے دیار کے اہل فتوی شغیق ہیں یہ ہے کہ افضل صورت ججرو ما ء دونوں کوجع کرنے کی ہی ہے گجرڈ ھیلہ کومقدم کرے تا کہ نظافت کی ہوجائے اور ہاتھ زیادہ طوث ندہو کھر پانی ہے دھوئے تا کہ نظافت کیا گئزگی و صفائی حاصل ہوجائے اگرایک پراکٹھا کرتا جا ہے تو پانی کا استعمال افضل ہے کیونکہ اس سے نجاست کا عین واثر دونوں زائل ہوجاتے ہیں اور دھیلہ یا پھر سے صرف عین کا از الہ ہوتا ہے اثر باقی رہتا ہے اگر چہوہ اس کے حق میں معاف ہے امام طحاوی نے پانی سے استخباء کے لئے

آئت'' فیده رجال بعبون ان بنطهرو او الله بعب المعطهرين ''ساستدلال کيائي نُفقَل کيا که جب بيآيت نازل ہوئي تو رمول الله نظام نے الل قباء سے موال فرما يا که تن تعالی نے آئت ذکورہ ميں تمباری تعربيف کس سبب سے کی ہے؟ انہوں نے عرض کيا: رہم ميں کوئی بھی ايمانيس جو يانی سے استنجاند کرتا ہو' (عمرۃ القاری ۲۰۷۴)

حافظ این جڑنے لکھا: ۔اس ترجمہ امام بخاری ان لوگوں کاردکرتا چاہتے ہیں جنھوں نے پانی سے استنج کو کروہ قرار دیا ہے با جنھوں نے کہا کہ اس کا جُوت آل حضرت علی ہے ہیں ہے ایک روایت این الی شیبہ نے اسانید سیجہ سے حذیفہ بن الیمان ﷺ سے نیش ہے ایک روایت این الی شیبہ نے اسانید سیجہ سے حذیفہ بن الیمان ﷺ سے نقل کی کہ ان سے استنجام بالماء کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا: ۔ابیا ہوتا تو میر ہے ہاتھ میں ہمیشہ بد بور ہاکرتی 'نافع نے حضرت ابن عمر کے متعلق بیان کیا کہ وہ پانی سے استنجانیوں کرتے ہے این الزہیر نے نقل ہے کہ ہم ایسانیوں کرتے ہے ابن الرکار نافع کرتے ہوں مالکہ میں سے این حبیب سے بھی منقول ہوا کہ وہ پانی سے استنجاکون کرتے ہوں مالکہ میں سے این حبیب سے بھی منقول ہوا کہ وہ پانی سے استنجاکون کرتے ہوں مالکہ میں سے این حبیب سے بھی منقول ہوا کہ وہ پانی سے استنجاکون کرتے ہوں مالکہ میں سے این حبیب سے بھی منقول ہوا کہ وہ پانی سے استنجاکون کرتے ہوں مالکہ میں سے این حبیب سے بھی منقول ہوا کہ وہ پانی سے استنجاکون کرتے ہوں مالکہ میں دیست کا از الدموز وں ومشر وع نہیں) (قتح الباری سے این سے استنجاکون کرتے ہوں مالکہ میں وہ دور خوال کے این الدموز وں ومشر وع نہیں) (قتح الباری سے این سے استنجاکوں کے این سے استنجاکوں کہ است کا از الدموز وں ومشر وع نہیں) (قتح الباری سے اللہ سے کہ است کا از الدموز وں ومشر وع نہیں) (قتح الباری سے کا این سے سیست کی این سے استنجاکوں کا کہ این سے استنجاکوں کی کہ این سے استنجاکوں کا کہ کے این سے استنجاکوں کیا کہ کو کیا گیا کہ کو کا کو کی کہ کو کی کی کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کی کھنے کی کھنے کہ کو کیا گیا کہ کو کی کو کیا گیا کہ کو کی کر نے کہ کو کی کے کا کہ کی کہ کی کو کیا گیا کہ کو کی کو کی کو کیا گیا کہ کو کی کہ کی کو کی کو کی کر کیا گیا کہ کو کیوں کو کی کو کی کو کی کو کر کے کا کہ کی کو کو کو کر کے کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کر کے کو کر کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کر کو کر کے کر کو کر کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر ک

ترفدی شریف میں می معفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی حدیث نقل ہوئی کہ انھوں نے عورتوں سے فرمایا: ۔اپٹے شوہروں کو کہوکہ بانی سے استخار کر کے نظافت حاصل کیا کریں (جمعے خودان سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے) رسول اللہ علیہ کے بھی بانی سے استخافر ماتے ہے امام ترفدی نے لکھا کہ اس کی اورای کو وہ ایٹ دکرتے ہیں اگر چہ صرف ڈھیلہ یا پھر پر بھی کفایت کو جا کر جمجھتے ہیں ۔

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد

حافظ ائن جُرِّ نے ترجمۃ الباب ہے کراہت استنجاء بالماء والول کے روکا ذکر کیا ہے اور حافظ وکھتی ہینی نے بھی ان کوذکر کر کے ان روایات کی طرف اشارہ کیا ہے جن سے جوت استنجاء بالماء ہوتا ہے میتو گویا ان لوگول کی بات کانطی جواب روایات تو یہ ہے ہوا یاتی پائی کو مطعوم قرار دینے کے جواب کی طرف حضرت شاہ صاحب نے توجہ فر یائی ہے کہ پائی کو دوسری کھانے پینے کی چیز ول پر قیاس کر نایا ان سب کا حکم اس کے لئے ٹابت کرنا اس لئے درست نہیں کہ پائی کو خدائے نہاست کو دور کرئے اور پاک کرنے کا ذریعہ بنایا ہے دوسری کھانے پینے کی اشیاء کی خلقت اس مقصد کے لئے نہیں ہے لئہذان سب کا احرّ ام بجاادراس کا اس تھم کا احرّ ام غیر معقول ہے اور اگر اس کو کتر م قرار دیں گے تو کیڑ وں وغیرہ سے بھی نجاست کو دور کردینا کائی ہونا چاہیے حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔

برت وسفر اسلام میں نظافت وطہارت کی بےنظیر تعلیم

استنجاء بالا کی جومشروع صورت حافظ بینی نے کعمی ہے اس ہے معلوم ہوا کہ اس شم کی کمال نظافت دنیا کی کسی تبذیب و ند ہب میں تبیل ہے اور پ میں صفائی کو یا خدا ہوئے ہے دوسرا درجہ دیا گیا ہے گران کی تبذیب میں معیار نظافت صرف خاص سم کے بلانگ بیپر کے ذریعہ صفائی ہے اس کے بعد پائی ہے از الدائر ضروری نہیں جبکہ بقول حافظ بینی تجاست کا عین واثر دونوں زائل ہونے چاہیش بورپ کے تبذیب صفائی ہے اس کے بعد بائی ہے از الدائر ضروری نہیں جبکہ بقول حافظ بینی تجاست کا عین واثر دونوں زائل ہونے چاہیش بورپ کے تبذیب میں بانی ہے تب وقت گذرگی میں ملوث رہے ہیں اور اس حالت میں پائی کے ثب میں بیٹھ کر شسل بھی کرتے ہیں خاہر ہے کہ جو نجاست ان کے جسم کے ساتھ لگی رہ جاتی ہوئی ہے اسلام میں تو بانی کے ساتھ لگی رہ جاتی نظافت وطہارت ہوئی ؟ اسلام میں تو بانی

ے استخاضر وری ہے پھر بھی عشل کے وقت مزید نظافت کے لئے پہلے طہارت لے لینامتخب ہے ای طرح جولوگ پیشاب کے بعد استخانہیں کرتے ان کے بدن اور کپڑے قطرات بول سے ہروقت ملوث رہتے ہیں۔

## غلام سے مرادکون ہے؟

صدیث الباب میں ہے کہ میں اور ایک دوسر الڑکا پائی کا برتن حضور علیقہ کے استنجاء کے واسطے لے جایا کرتے تھے غلام (لڑک) کا اطلاق چھوٹی عمریر ہوتا ہے لینی واڑھی نکلتے سے پہلے تک تو پہاں اس ہے کون مراو ہے؟ حافظ نے لکھا کہ امام بخاری نے آگئی روایت میں ابوالدرواء کا تول اللیس فیکم الح نقل کیا ہے اس سے قومعلوم ہوتا ہے کہ ان کے فرویک ابن مسعود تعیین جی البذا غلام کا اطلاق ان پرمجازی ہوگا اور آس حصرت علیقہ نے ایک مرتبہ مکہ معظم میں ان کو بکریاں چواتے ہوئے دیکھ کر انت علام معلم کے الفاظ فرمائے بھی تصربا ہے کہ اسا علی کی روایت میں جومن والانساز کہد دیا الانساز کی قید ہے وہ شایدراوی کا تصرف ہوگا اس نے روایت میں مناکا لفظ و کھے کر قبیلہ بچولیا اور پھر روایت بالمعنی کے طور پرمن الانساز کہد دیا یا انساز سے مراوسحا بہرکرام کو لیا کہ ان طرح بھی اطلاق ہوتا ہے آگر چہ عرف اوس وفرز رق مراوہ وتے جیں۔

اس کے بعد جافظ نے لکھا کہ سلم کی روایت میں ہے کہ حضرت انس کے نے اس لڑے کا چھوٹا ہونا بھی بیان کیا تواس سے حضرت ابن مسعود کومراد لینا مستبعد ہوجاتا ہے اور ابوداو وشریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ وہ استنجائے لئے پانی کا (لوٹا) لے جاتے تھے اس لئے ممکن ہے کہ حضرت انس خے کے ساتھ ہی ہوتے ہوں اس کی تائید ذکر جن میں مصنف کی روایت کر دہ روایت ابو ہریرہ سے بھی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ رہایہ کہ حضرت ابو ہریرہ کو اصغر کیوں کہا تو ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد عمر کے لحاظ سے چھوٹائی نہ ہو بلکہ وہ کچھ زمانہ قبل ہی اسلام لائے تھے اس لئے اس اعتبار سے اصغر کہا گیا ہو۔ والٹداعلم (فتح الباری ۱۵ کا۔ ۱۱)

بَابُ مَنْ حُملِ مَعَةُ الْمَآء لِطَهُوْ رِهُ وَقَالَ آبُو الّذَرْ دَآءِ آلَيْسَ فِيكُمْ صِاحُبِ النَّعَلَيْنِ وَالطَهُوُ رِ وَ الْوسَادِ
(كَنُ خُصْ كَهِمِ الْمَاكِ لَلْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ لِيَا الْمُعْرَت الوالدرداء فَيْرُوا إِلَيْمَ مِن جَوتِ والنَّا بِطَهارت والنَّاور كَيْن مِن اللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ إِنْ حَرُبٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَطَآءِ بُنِ آبِي هَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَا يَقُولُ كَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ إِذَا خَرْجَ لِحَاجَتِهِ تَبَعَتُهُ أَنَا وَعُلاَمٌ مِنْا مَعَا إِذَا وَ قَ قِنْ مَا ءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ إِذَا خَرْجَ لِحَاجَتِهِ تَبَعْتُهُ أَنَا وَعُلاَمٌ مِنْا مَعَا إِذَا وَ قَ قِنْ مَا ءَ

ترجمہ: ۔ حضرت انس ﷺ کہتے ہیں کہ جنب ہی کریم علیقے تضاء حاجت کے لئے نکلتے ہیں اور ایک لڑکا دونوں آپ کے بیٹھے جاتے تھے اور ہمارے ساتھ یانی کا ایک برتن ہوتا تھا۔

تشری: باب وحدیث ذکورکا مطلب بیہ کہ اس میں کا عانت کسی محذوم خصوصاً عالم ومقدّا کی کرسکتے ہیں کیونکہ نبی کریم عصفہ اس میں کی ورس کے بارے میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا چیزوں ہیں اپنے اصحاب سے خدمت لیتے تھے اور وضو ہیں جودوس سے مددلینا مکروہ ہاں کے بارے میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اعضاءِ وضو پراگرخادم یانی ڈالٹار ہے تو وہ مکروہ نبین اعضاء کودھونا اور ملنا خودہی چاہیے خادم سے اگریہ بھی خدمت نی جائے تو مکروہ ہے۔

### قوله اليس فيكم الخ

بیا یک گڑاہے جس کو کمل طور سے اور موصولاً مناقب میں لائیں گے اس میں ہے کہ حضرت علقمہ شام پہنیخ مسجد میں دور کعت پڑھیں' مجردعا کی بااللہ! کوئی صالح ہمنشیں میسر قرما' اسٹے میں ایک شخص ان کی طرف آئے انہوں نے کہا شابید میری دعاقبول ہوگئی ہے شنخ نے بوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا چیں اہل کوقہ ہے ہوں اس پر شیخ نے کہا کیا تم جی صاحب انتعلین والوساوئیں ہیں؟ لیفی حفزت عبداللہ بن مسعود طاقیانہ مطلب بید کہ اہل حراق کے پائی نوعلم وفضل کا پہاڑ موجود ہے پھر ان کوشام کے لوگوں ہے وین وعلم حاصل کرنے کے لئے آنے کی کیا ضرورت ہے بیشے ایوالدرداء تھے جن کا اسم مبارک ہو ہمر بن ما لک بن عبداللہ بن قیل حافیانہ ہے آپ کا شارا فاضل صحابہ جی ہے حضرت عثمان طاقت میں قاضی وشق بھی رہے ہے ہے ہیں اسلے میں وفات ہوئی حفزت عبداللہ بن مسعودا کشر اوقات سفر وحفز جی آل حفزت علیان کے ذمانہ خلافت میں قاضی وشق بھی رہے ہے ہے ہوئی حفزت عبداللہ بن مسعودا کشر اوقات سفر وحفز جی آل حفزت علیان کیدو غیرہ ضرورت کی چزیں ساتھور کھتے تے بعض شخوں جی بجائے وساو کے سوا خدمت مہارکہ جی رہا کہ حسن می رہا کہ جی ایونہ کے وہا و کے سوا اس اسمعود آپ سے نہایت قریبی تعلق رکھتے تھے اور آپ کے دولت کدوں جی بھی ابغیر طلب امیازت کے آئے جائے وہائی بیت جی سمجھے جائے اور واقف اسرار تھے۔ (عمدة القاری می 11 ہے۔ جا ا

حضرت عبد الله بن مسعود ﷺ عالات مقدمہ انوار الباری ۳۷۔ ایس بہ سلسلہ شیوخ امام اعظم ﷺ چکے ہیں حضرت ابوالدر دارﷺ کے ارشاد مذکور ہے بھی معلوم ہوا کہ کوفہ والوں کو پورے وین وعلم کی دولت ال چکی تنی اور ہم بتلا چکے ہیں کہ اس دولت کے وارثین میں حضرت امام اعظم ﷺ تظیم القدر حضہ نہایت نمایاں ہے۔

# بَابُ حَمُلَ ٱلْعَنْزَةِ مَعَ الْمَآءِ في ألا سُتنجَآءِ

(آبطہارت کے ساتھ لاٹھی بھی ساتھ لیجانا)

(١٥٢) حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعُبَةٌ عَنْ عَطَآءِ بَنِ مَيْمُونَةَ سَمِعَ أنْسَ بَنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلِّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْ خُلُ الْخَلاءَ فَآخِمِلُ أَنَا وَ غُلاَمَّ إِذَاوَ قَ مِنْ مَا ءٍ وَ عَنَزَةً يَسْتَنجَى بِا لَمَا ءِ تَابَعهُ النَّصُرُ وَ شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةُ الْعَنْزَةُ عَصَاعَلَيْهِ زُجَّ.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک ﷺ بین کدرسول النّعظیفی بیت الخلاء جائے تھے تو میں اورا یک لڑکا پانی کا برتن اور لائھی لے کر چلتے تھے پانی ہے آپ طہارت کرتے تھے ( دوسری سندنھر اور شاذان نے اس صدیث کی شعبہ سے متا بعت کی ہے عز والٹھی کو کہتے ہیں جس کے نچلے حصد میں لو ہے کی شیام کی ہو۔

تشرت : عَنَوْه چِهُونا نَیزَه جِس پر پھلکا لگا ہوتا ہے جافظ نے لکھا کہ روایت کر بمہ پس آخر حدیث الباب پر بینشری ہے کہ عنوہ مشیام داراز تھی ہے اسلام کی طبقات ابن سعد پس ہے کہ نبخائی (شہنشاہ جس ) نے یہ نیزہ یا شیام داراز تھی آل حضرت بلات کے لئے بطور ہدیہ بینی تھی اس سے اس اس کی مرکز ہوتی ہے کہ دوہ ملک جبش کے آلات حرب سے تھا' جیسا کہ ذکر عیدین میں آئے گا کہ حضور اکر مہلک ہوتی ہوگاہ کو تشریف لے جاتے ہے تھا خادم آپ کے آپ کے اس کو لے کر چل اتھا پھر بھی طریقہ خلفاء کے دانے میں بھی ہے کہ نبخائی نے تین عز سے ارسال کئے تھے ان میں ایک آپ کے ذباتی ہے کہ خوا ایک معزت علی خانے کونایت فرمایا' اورایک معزت عمر خانہ کودیا تھا۔

### عنزه کے ساتھ رکھنے کا مقصد

عافظ نے لکھا بعض لوگوں کو بینلط بھی ہوئی ہے کہ اس کا مقصد قضائے حاجت کے دقت ستر اور پردہ کرتا تھالیکن بیاس کئے درست نہیں کہا یہے دقت ضرورت نچلے صفہ کے ستر کی ہوتی ہے اور عنز ہ سے بیافا کدہ حاصل نہیں ہوسکتا البتہ بیہ بوسکتا ہے کہ سامنے گاڑ کر اس پر کوئی کپڑا دو غیرہ ڈال کرسز کیا جائے یا پہلو میں گا ڈالیا جائے تا کہلوگ ادھرآنے ہے رک جائیں دوسرے ذیل کے منافع مقصود ہو سکتے ہیں۔
(۱) سخت ذمین کھود کر گڑ ھا ڈشیب بنانے کے لئے (اس کی غرض حافظ بینی نے لئے تھی کہ پیشاب وغیرہ کی چھٹیں بدن و کیڑے پر نما تیں۔
(۲) حشرات الارض کو دفع کرتے کے لئے کیونکہ حضو ہا تھے۔ قضائے حاجت کے لئے بہت دور جنگل میں چلے جاتے تھے،
(۳) حضورا کرم کے لئے استخباکے بعد وضوفر باتے اور نماز بھی پڑھتے ہوں گے۔ اس لئے عزہ کو بطور سرہ ہاستعمال کیا جاتا تھا حافظ نے کھھا کہ بید دسری است قوجہات سے نہا دہ واضح وطاہر ہامام بخاری نے آگے باب سر قالمصلی فی الصاد ہیں عز و پرعنوان باب بھی قائم کیا ہے (فی الباری میں است فی جہات سے نہا دہ واضح وطاہر ہامام بخاری نے آگے باب سر قالمصلی فی الصاد ہیں عز و پرعنوان باب بھی قائم کیا ہے (فی الباری میں المام) معامل میں میں میں ہود کے لید وشرے نہتے کے لئے کیونکہ وہ لوگ بخت دعمن تھے اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں احتیار کیا کہ آئے ضراحہ بھر وکی تھے ہوں کے اس میں میں میں میں میں میں احتیار کیا کہ آئے ضراحہ غیر وکی تھیروں کی تھا میں کہ میں میں کہا تھی اور کی تھیں اور اس کے ساتھ میں اور اس کے باتھ اور کی تھی اور اس کے ساتھ میں اس کی گئی ہے کی دور کی تھی اور کی تھیر کی لگا کے بید و میں میں میں کی اختیار کیا گئی اور اس کے ساتھ میا ان کی گئی ہو کی تھیر میں کیا کہ تھیر میں کی اختیار کیا گئی اور اس کے ساتھ میں اور اس کے ساتھ میں اور اس کے ساتھ میں اور اس کے ساتھ میا میں کیا گئی ہوں کی سے بھر پر فیل بھی لگا تے تھی میں اور کیا گئی ہور کے بھور کی گئی اور اس کے ساتھ میں اس کی گئی ہور کیا گئی اور اس کے ساتھ میں اور کی تھی اور کی کیا گئی دو تھی کیا گئی ہور کیا گئی گئی ہور کیا گئی میں کیا گئی تھیں کیا گئی ہور کیا گئی گئی گئی ہور کیا گئی ہور کی تھی ہور کیا گئی ہور کیا گئی گئی ہور کیا گئی گئی ہور کیا گئی ہور کیا گئی گئی ہور کیا گئی گئی ہور کیا گئی گئی ہور کیا گئی ہور کی تھی ہور کیا گئی ہور

#### حدیث الباب کے خاص فوائد

عافظ نے لکھا کہ حدیث الباب سے کی فوا کہ حاصل ہوئے: ۔(۱) خدمت صرف نوکروں غلاموں سے ہی نہیں بلکہ آزاولوگوں سے ہی لے سکتے ہیں خصوصاً ان لوگوں سے جو کسی مقتدا کی خدمت ہیں اس لئے حاضر ہوئے ہوں کہ ان کو تواضع و فروتی کی مشق و عادت ہو جائے (۲) عالم کی خدمت سے متعلم کو شرف و بلندی مرتبت کا حصول ہوتا ہے کیونکہ حضرت ابوالدروانے حضرت ابن مسعود کی اس وصف خدمت کے ساتھ مدح وشاہ کی (۳) ابن صبیب وغیرہ کا رد ہو گیا جو پانی سے استنجا کو سے کہہ کررہ کتے ہیں کہ ومطعومات ہیں سے ہے کیونکہ حضور علیاتے نے مدینہ طیب کے پانی سے استنجافر مایا جبکہ وہ اور پانیوں سے بہتر اور شیرین خوش و اکت بھی تھا۔ حافظ نے سے بھی لکھا کہ اس حدیث سے ان لوگوں کا استدلال محیم نہیں جو برتن سے وضوکو بمقابلہ نہر وحوض کے مستحب کہتے ہیں کیونکہ سے بات جب صبحے ہوتی کہ حضور علاقے نے نہر وحوض کی موجودگ میں اس کورٹرک کر کے برتن سے وضوئو مایا ہوتا۔(فتح الباری ۱۵ کا ج

# بَابُ النَّهُي عَنِ الْإِسْتِنَجَآءِ بَالْيَمِيْن

(واہنے ہاتھ سے طہارت کرنے کی ممانعت)

(١٥٣) حَدَّ قَنَا مُعَادُ بُنُ فَطَالَةَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّ سُتوْ آبَى عَنْ يحيى بُنَ سَلَمِ آبِي كَثِيْرِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ آبِي قَتَادَةَ عَنُ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وسلَمَ إذَا شرِبَ آخِدُ كُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسُ في الاُبْآءِ وَإِذَا أَتِي الْبَعَلاَةَ قَلاَيْهَسُ ذَكُرُه عَنِيْهِ وَلاَيَتَمَسَّحُ بِيَمِيْنِهِ:

ترجہ: حضرت عبداللہ ابن ابی قمارہ اپنے ہاپ کے روایت کرتے ہیں کہ رسول الشقافیة نے فرمایا 'جب ہم ہیں ہے کوئی پائی پیئے تو برتن ہیں سانس نہ لے اور جب پاضانے ہیں جائے اپی شرم گاہ کو واہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ واہنے ہاتھ سے استنجاء کر وہ تیز بہی اور اسلامی آ واب کے خلاف ہے کیونکہ آل حصرت تعلیقہ سے مروی ہے کہ آپ اپنا وابنا ہاتھ کھائے تشریخ: واہنے ہاتھ سے استنجاء کر وہ تیز بہی اور اسلامی آ واب کے خلاف ہے کیونکہ آل حصرت تعلیقہ سے مروی ہے کہ آپ اپنا وابنا ہاتھ کھائے پیٹے لہاس وغیرہ کے لئے استعمال فرماتے 'نجاست پلیدی میل کچھوٹے سے بھی اس کو بچائے تھے اور بایاں ہاتھ دوسری چیز ول کے چھوٹے اور استعمال وغیرہ بیں لاتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ بیا وب سرف بول و براز کے معاملہ بیں نہیں ہے بلکہ عام حالات واشیاء کے لئے بھی اس کو بہی فرمایا کہ آگر چہ یہاں تھم خاص اور مقید لئے بھی بی اسلامی تہذیب واوب ہے (کے صاف ال المحقق العینی) حضرت شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ آگر چہ یہاں تھم خاص اور مقید

معلوم ہوتا ہے مرتکم عام ہے۔

من اور سی میں فرق ہے مفرت نے فرمایا کہ سے مراد ڈ صیلہ پھر وغیرہ کے استعال کی صورت ہے کیونکہ سلف میں سے ہی کی م صورت تھی ان کے مثانے قوی سے اس لئے براز کی طرح بول میں بھی سے کافی ہوتا تھا یعنی ہمارے زمانے میں استنجاء کا جوطر یقدا زالہ تقطیر کے لئے رائج ہوااس زمانے میں نہیں تھا۔ مجست و نظر

محقق حافظ بینی نے نکھا جمہور کا مسلک کراہت تنزیک کا ہے اہل ظاہر نے اس کوحرام قرار دیااور کہا کہ اگر دا ہنی ہاتھ سے استنجا کر ہے گاتو وہ شرعاً صحیح نہ ہوگا' حنا بلداور بعض شافعیہ بھی اس کے قائل ہیں۔ (عمدۃ القاری ۲۷۷۔۱)

حافظ نے لکھا جہور کا ند ہب کراہت تنزیبی کا ہی ہالی طاہر اور بعض حنا بلہ حرام کہتے ہیں، اور بعض شافعیہ کے کلام ہے بھی بہی رائے معلوم ہوتی ہے، کیکی علامہ نووی نے لکھا جن لوگوں نے استنجاء ہائیمین کو تا جائز کہا ہان کا مقصد یہ ہے کہ بدرجہ مباح نہیں ہے، جس کی دونوں طرف برابر ہوتی ہیں، بلکہ مکروہ اور دائج الترک ہے، اور باوجود تول حرمت کے بھی جوشن ایسا کرنے گا، ان کے نزدیک اس کا استنجاء درست ہوگا، اگر چہائی نے براکیا۔

پھر حافظ نے لکھا کہ بیاختلاف اس وقت ہے کہ ہاتھ ہے استنجاء پانی وغیرہ کے ساتھ کرے اگر بغیراس کے صرف ہاتھ ہی کا استعمال کرے گاتو بالا تفاق حرام اور غیر درست ہوگا اوراس میں دونوں ہاتھ کا تھم کیساں ہے والٹداعلم (فتح الباری ۱ے ۱۔۱)

خطاني كااشكال اورجواب

آپ نے بہاں ایک عملی اشکال طاہر کیا ہے کہ استنجا کے وقت دوحال ہے چار ونہیں استنجاء داہنے ہاتھ ہے کرے گاتو اس وقت مس ذکر بائیں ہاتھ سے ضرور کرتا پڑے گااور دومری صورت میں برنکس ہوگا'لہذا مروہ کے ارتکاب سے چار ہبیں کیونکہ وا ہنی ہاتھ ہے میں اور استنجاه دونوں ہی مکروہ ہیں۔

پھرعلامہ خطابی نے جواب کی صورت بنائی جوتکلف سے خالی نہیں علامہ طبی نے یہ جواب دیا کہ استنجاء ہالیمہین کی نہی براز کے استنجا سے متعلق ہے اور مس والی نہی کا تعلق بول کے استنجا ہے ہے حافظ نے دونوں جواب نقل کر کے ان کوکل اعتراض قرار دیا 'اور پھرامام الحرمین امام غزائی اور علامہ بغوی کا جواب نقل کیا اور اس کی تصویب بھی گی۔

### محقق عيني رحمه اللدكا نفتر

آپ نے لکھا کہ خطابی کے جواب بر حافظ کا انقاد معقول نہیں اور جن حضرات کے جواب کی تصویب کی ہے وہ اس کے لئے محل نظر ہے کہ وہ استنجابول میں تو چل سکتا ہے استنجاءِ براز میں نہیں چلے گا۔ (عمرة القاری ۱۵۲۷)

### حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد

فرمایا حدیث الباب میں پانی پینے کی حالت میں پانی کے اندرسانس لینے کو کمر وہ قر اردیا ہے کیا الیمی شریعت مطہرہ اس بات کو گوار وکر سکتی ہے کہا ہے پانی کا استعمال وضوا ورپینے میں درست ہوجس میں کتوں کے مردار گوشت بد بودار چیزیں اور حالت حیض کے ستعمل کپڑے ڈالے جاتے ہوں۔(بوری بحث بیر بعناعہ کے تحت آئیگی ان شاءاللہ تعالیٰ'

# بَابُ لَا يُمُسِكُ ذَكَرَه ' بِيَمِيْنِةٌ إِ ذَابَالَ

(پیشاب کے وقت اٹی عضو کودائے ہاتھ سے نہ پکڑے)

(١٥٣) حَدُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُف قَالَ ثَنَا الاُ وْزَاعِيُّ عَنْ يُحْيَ بُنِ آبِي كَثِيْرِ عن عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي قَتَادَة عَنُ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ إِذَا بَالَ آحَدُكُمْ فَلا يَا خُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْهِ وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَعِينِهِ وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَعِينِهِ

ترجمہ: عبداللہ ابن انی قاوہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نظامی نے فرہ ایا کہ جبتم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا عضو وامنی ہاتھ میں نہ پکڑے نہ واہنے ہاتھ سے طہارت کرے نہ ( پانی پینے وقت ) برتن میں سانس لے۔ تشریح: علامہ محدث ابن انی جمرہ نے حدیث الباب کے تحت نہایت عمرہ تحقیق تکھی ہے جس کے خصوصی نکات حسب ذیل ہیں۔

## احكام شرعيه كي حكمتين

(۱) یہ خیت پہلے گذر چکی کہ تمام احکام شرعیہ میں کوئی وجہ و حکمت ضرور ہوتی ہے پھر بہت کی حکمتیں ہمیں معلوم ہو گئیں اور پھیا لیک بھی ہیں۔ جوہمیں معلوم بھی نہ ہو کئیں اور ان کوامر تعبدی غیر معقول المعنی کہا جاتا ہے بینی ایسے احکام کی تابعداری واطاعت جن کی حکمتیں ہم پر ظاہر نہ ہو تکیں۔
پھر لکھا کہ یہاں جو تھم اول ہے اس کی حکمت ووجہ بھی ظاہر ہے کیونکہ داہنا ہاتھ جب کھانے پہنے وغیرہ یا کیزہ کا موں میں استعمال کے لئے مقرر ہوا ہے تو ظاہر ہے ہایاں ہاتھ اس کی حکمت کے لئے موز دل ہوگا بینی دفع نضلات و نبیاسات وغیرہ کے لئے چنا نبی مسن ذکر اور استنجاب ہمی استقبال سے جیں۔

دوسرے مید کہ اہل الیمین (جن کے داہنے ہاتھ جس اعمال ناہے دیئے جائیں گے) آخرت جس باغوں اور انواع واقسام کی تعمقوں
کے مستحق ہوں مجے اس لئے یہاں دنیا جس بے بات موزوں ہوئی کہ یمین (دائیں ہاتھ دنیا جس محاصی سے بہدا ہونے والی چیزوں کے لئے الشمال چونکہ آخرت جس اہل معاصی اور مستحق عذاب و نکال ہوں کے اس لئے بایاں ہاتھ دنیا جس معاصی سے پیدا ہونے والی چیزوں کے لئے موزوں ہوا چیا نچہ ما توری کے دیشرے سب سے پہلے معصیت ظہور جس آئی تواس سے (یااس کی نحوست سے) حدث ونجاست فاہر ہوئی اور اس لئے خواب کی تجیرویا کے قیاب کی تجوست سے است فاہر ہوئی اور اس کے خواب کی تجیرویا کی تجیرویا کرتے ہیں۔

## معرفت حکمت بہتر ہے

(۲) معلوم ہوا کہ مکلف کوا تباع احکام کے ساتھ احکام شرعیہ کی حکمتیں بھی معلوم ہوں تو بہتر ہے اورای لئے نبی کریم علیہ جب صفا مروہ کی سمی کے لئے پہنچے تو بیفر ماکر سمی صفائے شروع فر مائی کہ'' ہم بھی ای ہے شروع کرتے ہیں جس سے حق تعالی نے شروع فر مایا۔ اگر چہوا دُ کلام عرب میں تر تب کے لئے نہیں ہے پھر بھی صاحب نور نبوت نے بہی فیصلہ کیا کہ حکمت والاکس حکمت ہی سے ایک چیز کواول اور دوسری چیز کوآخر میں کیا کرتا ہے۔ مجاورشی کواسی شی کا حکم دین ہیں

(یہ معلوم ہواکدو چیزی قریب ہوں آوا کی کا تھم دومری پرلگ جاتا ہے چنا نچہ حدیث الباب میں اؤابال احد کم الخفر مایا تو یہ ممانعت
پیشاب کرنے کے وقت ہی کے لئے ہے کہ اس نے پیشاب کی نجاست کا تھم لے لیا ورند دھر سادقات میں ممانعت نیس ہے چنا نچہ حضورا کرم علیہ اللہ فضل نے میں ذکر کے بارے میں موال کیا تو آپ نے اس کو دومر سامعنا جسم کے چھونے کے برابر قرار دے کر جائز فرمایا۔

ایک فضل نے میں ذکر کے بارے میں موال کیا تو آپ نے اس کو دومر سامعنا جسم کے چھونے کے برابر قرار دے کر جائز فرمایا۔

پھراس میں کے اشار اس کے مسبب کرنجس و فبسیث اشیاء کا علاقہ و مناسبت شال کے ساتھ ہے قبلی خواطر و سوائح کی معرفت رکھتے والے معظم است کے باہ ہے کہ شیطان کے وسادی دل کی یا تھی جائے ہیں مفالط پیش مفالط پیش مفالط پیش ماں کو بھی کہ جیس کے اس کے بیاس کے بھی کہ جیس کے اس کے بیاس کے بیاس کے بھی اس کو بھی کھتے ہیں۔

ول کا مین وشال کیا ہے

شال قلب شال جسم مے مختلف ہے لینی ایک کا شال دوسرے کا بمین ہے کیونکہ وجہ قلب سے مرادوہ درواز ہ ہوتا ہے جس سے بیعلوم غیب دل میں داخل ہوتے ہیں ای سے وہ مکاشفات کرامات وغیرہ کا مشاہرہ کرتے ہیں اور ای درواز سے کی نسبت سے بمین قلب وہ ہوگا جو جسم کے لحاظ سے بیار قلب ہے۔

ول پر گذرنے والےخواطر چارتنم کے ہیں

ملکوتی تو جیسا ہم نے بتلایا قلب کی دائیں جانب ہے آتے ہیں شیطانی بائیں جانب سے نفسانی قلب کے سامنے سے اور ربانی قلب کے اندرونی حقوں ہے۔

اس کی کئی تحکمتیں ہیں ایک تو پینے والے کے تق میں ایک سائس پینے میں دھسکہ نہ لگ جائے دوسری غیر کے تق میں کہ شاید پینے والے کے منہ میں سے کوئی چیز برتن میں گر جائے اور دوسرے پینے والے کواس سے نفرت وگھن ہو تنین یار برتن سے باہر سائس نے کر پے گا تو ان با توں کا احتمال کم ہے۔

نیزاس طرح پینے میں اظمینان وقاراور کم مرضی کی شان طاہر ہوتی ہے اور کی بارکر کے پینے سے سرانی بھی زیادہ حاصل ہوتی ہے اور اس میں بیٹی اغلب ہے درمیان میں جمد وشکر کے کلمات کہے گا جس کی شریعت نے رغبت دلائی ہے کیونکہ حدیث میں ہے'' جو محض پانی پیئے اس میں مید کی میں ہے تین مرتبہ کرے اس سے طاعت پر مدد لینے کا ارادہ کرے اور خدا کا نام لے کرشروع کرے بھرسانس لے کرخدا کا شکر کرے اور اس طرح سے تین مرتبہ کرے

ا ہمارے حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ہے کا انسان دوسری تمام مخلوقات کے لحاظ ہے اس معاملہ میں منفرد ہے کہ دواہ پر سے بنجے کی ظرف اتر ابوامعلوم ہوتا ہے گویا اس کی اصل او پر سے ہواورہ وہا کم علوق ہے جاتھ کی افران ہوں ہوتا ہے گویا ہوں سے بنجی اور قلب بھی بی بنجی کو اس کے اس کے ساتھ دیسی کی باوشاہت دا ہنی طرف رہے محقی ابن الی جر آدکی و کر کردہ تحقیق بالا لگا ہوا ہے اس کے ساتھ دعمرت شاہ صاحب کی تحقیق ابن الی جر آدکی و کر کردہ تحقیق بالا کے ساتھ دعمرت شاہ صاحب کی تحقیق ابن الی جر آدکی و کر کردہ تحقیق بالا صحفہ ہے کہ مساتھ دعمرت شاہ صاحب کی تحقیق ابن الی جر جم کا بایاں حصفہ ہے کہ مساتھ دعمرت شاہ صاحب کی جانب ہے (جوجم کا دایاں حصدہ شیطانی وساوی خطرات اور خبیث خیالات آتے اور پریشان کرتے ہیں جمرای طرف حسب تحقیق خواطر آتے ہیں با میں جانب ہے دور پریشان کرتے ہیں جمرای طرف حسب تحقیق معالی میں مادی کے دور اور کا میں جو اس کے دوالے کے دور کو کہ دور کے دوالے کے دور کیا ہے دور پریشان کرتے ہیں اور قلب ایمان اورا محمل صاحب میں معالی و شیطانی و شیطانی و شیطانی و شیطانی کے شار ہوگی دور کے دور کے دور کے دور کے آھن کے دور کہ کے اس میں معالی میں مورک کے دور کے ایمان اورا محمل اس دور کے دور کے ایمان اورا محمل اس دور کے آھن میں میں میں میں میں میں دور کے اس کے دور کو کا دور کے کا کردی کے دور کے ایمان اورا محمل کے دور کے ایمان کے دور کی کا دور کے کا دور کے کا دور کے آھن دور کے آھن دور کے کا دور کی کے دور کی کر دور کے کا دور کے کا دور کے کا دور کی کر دور کے کا دور کی کر دور کے کا دور کی کر دور کے کا دور کے

توپانی اس کے پید میں بیج کرتارہ گاجب تک کدوہ اس کے پید میں باتی رہے گا'' رُشد و مدایت کا اصول

مید معلوم ہوا کہ پہلے بری یا توں ہے روکا جائے گھر خیر وفلاح کے شبت امور کی طرف توجہ دلائی جائے جس طرح رمول اکرم علیہ کی م ہدایت میں ترتیب پائی گئی کہ آپ نے اولا پانی کے برتن میں سانس لینے کی مما نعت فرمائی اس کے بعد پینے کا ادب بتلایا کہ تین بارکر کے پینے وغیرہ۔

ممانعت خاص ہے ماعام

آخریس بے بحث آتی ہے کہ ممانعت ان ہی چیزوں کے ساتھ تخصوص ہے یا اور چیزوں سے بھی متعلق ہے جولوگ امر تعبدی کہتے ہیں وہ تو اس کوخاص بی کہیں سے گرجیسا کہ ہم نے بتلایا تھکت وعلمت موجود ظاہر ہے تو جہال بھی پیعلت موجود ہوگی تھم بھی عام ہوگا والنداعلم (کڑتہ العنوس سامان)

#### حافظ عین کے ارشادات

آپ نے حدیث الباب کے تحت چند نوا کر تر برفر مائے ان میں سے زیادہ اہم فائد فقل کیا جاتا ہے (۱) پائی و فیرہ پینے کی حالت میں برش سے باہر سانس لینے میں علاوہ نظافت و پا کیزگ کے کہ اوب و تبذیب کا مقصائی دوسر نے اکد بھی جین مشلا حرص و ہے مہری تہیں معلوم ہوتی معدہ پر اس سے کرانی نہیں ہوتی کہ مہر پینے میں سانس لین ابہائم اور چو پاؤں کی عاوت ہے جس سے معدہ پر گرانی ہوتی ہے جگر کواڈیت ہوتی ہوتیا تا ہے جس سے معدہ پر گرانی ہوتی ہے جگر کواڈیت ہوتی ہے گھر یہ بینی اور برش ہی میں سانس لینا بہائم اور چو پاؤں کی عاوت ہے اور علیا نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر بار چنے کی ایک مستقل حیثیت ہے کہ بر بار چنے کی ایک مستقل حیثیت ہے کہ بندا ہر دفعہ کے شروع میں ذکر النداور آخر میں جد خداوندی مستحب ہے آگر یکدم اور ایک سانس میں بی کے گا تو ور میان کی ذکر وحمد کی سنت اوا نہ ہوگئ بہاں حدیث میں صرف برش کے اندر سانس لینے کی ممانعت ہے گر دوسری احادیث میں بید کم تعصل بھی وارد ہے کہ تین بار کر کے پیواور شروع میں ہم اللہ کو آخر میں جھر و علی ہے نے فر بایا: ۔ پانی اونٹ کی طرح میکدم اور ایک دفعہ مت ہو بلکہ و تقین بار کر کے پیواور شروع میں ہم اللہ کو آخر میں جھر کر و علی ہے کہ ما ایک و فعہ پانی چینا شیطان کا چینا ہے۔

### كونساسانس لمباهو

اس کے بعد بید بات بھی زیر بحث آئی ہے کہ ان تین سائس میں کوئسا سائس زیادہ اسباہونا چا ہے علاء کے اس میں دوقول ہیں ایک بید کہ پہلا سائس المباکر ہے باتی دونوں مختفر و در اقول بیہ ہم کہ پہلا مختفر و در اس ہے زیادہ اور تیسرا اس ہے زیادہ اس طرح طب وسنت دونوں کی رعایت ہو جائے گی کیونکہ طبی نقط نظر ہے بھی تھوڑ اتھوڑ اپنیا مفید ہے اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ پائی چوس چوس کر پیونخا غث کر کے مت ہو کی کہ مت ہو کی کہ چوس کر پینا زیادہ خوش گوار زیادہ فاکدہ بخش اور تکالیف ہے دورر کھنے والا ہے ( تجربہ ہے بھی بیات معلوم ہوئی کہ بکدم پائی پینے خصوصا سخت کری اور شدت بیاس کے وقت بیاس کی بجڑک بڑھاد بتا ہے اور بعض اوقات زیادہ بھی لی لیا جا تا ہے جس سے تکلیف بھی اس سے نیس ہوتی یہ واللہ الملم کہ بہت تکلیف بھی اس سے نیس ہوتی یہ واللہ الملم سے معلم میا میں ہے گا دوسری پینے کی چیزوں بیس بھی بہت کہ ہمارے معلم میا م ہے : پھر بیکھ صرف پائی کے لئے ہے جس کا ذکر حدیث میں ہی یہ ورسری پینے کی چیزوں بیس بھی بہت کہ ہمارے نزد کیک تکم عام ہے بلکہ کھانے کی چیزوں کا بھی بہت تھم ہے اس کے کھانے کی چیزوں بیس بھی بہت کہ ہمارت کوروں کا مفہوم آئی ہے اس کے کھانے کی چیزوں کا مفہوم آئی ہے بہت کے اس کے کھانے کی چیزوں کا مفہوم آئی ہے بہت کہ کھانے کی چیزوں کا مفہوم آئی ہے جس کا دونوں کا مفہوم آئی ہے جس کا دونوں کا مفہوم آئی ہے جس کا دونوں کا مفہوم آئے ہے دونوں کا مفہوم آئی ہے جس کا دونوں کا مفہوم آئی ہے کہ دونوں کا مفہوم آئی ہے کہ دونوں کا میں کو دونوں کا بھی کہت کو دونوں کا موروں کی جس کا دونوں کا بھی کہت کی کہت کی جس کا دونوں کی جس کو دونوں کی سے دونوں کی سے دونوں کی جس کو دونوں کی دونوں کی جس کو دونوں کی جس کو دونوں کی جس کو دونوں کی دونوں کی جس کو دونوں کی کھر دونوں کی جس کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی جس کو دیکھر کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں

#### کھانے کے آ داب

حافظ عینی کے ارشاد سے مغہوم ہوتا ہے کہ کھانے میں بھی بہت سے مندرجہ بالا مشارالیما آواب کی رعایت ہونی جا ہے اور خصوصیت سے کھانے کے شروع میں ہم اللہ اور درمیان میں متعدود فرد کلمات جمد وثنا کا اعادہ ہوتا چا ہے صرف اوّل وآخر پرا کتفانہ کر بے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ذکر وحد کی برکات مشاہد ہیں راقم الحروف نے خصوصیت سے تج ہر کیا کہ اگر بیاری کی حالت میں کوئی چیز ہرلقمہ پر ہم اللہ کر کے اور علاوہ آخر کے درمیان میں بھی کئی بار حمد کر کے کھائی جائے تو اس کھانے سے نہ صرف یہ کہ نقصان نہیں ہوتا بلکہ اعادہ صحت کے خوشکوار ارثرات خام ہوتے ہیں۔

فل کمرہ جد بیرہ: محدث ابن الی جمرہ نے جو صدیث پانی کے بارے میں ذکر کی کہ آگر پانی طاعات خداوندی پراستعانت کی نیت اور ہروقفہ میں تسمید وجمد کرے تو وہ پانی معدہ میں جاکر تھے کہ اس سے یہ بات بجھ میں آتی ہے کہ کھانے کا بھی شرائط قدکورہ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا محقق بینی نے چونکہ پانی پر کھانے کی چیزوں کو بھی قیاس کیا ہے اس لئے ہم نے بھی اتنا لکھنے کی جرات کی واقعلم عنداللہ تعالی

## بأبُ الْاسْتِنْجَآءِ بِالْحِجَارَةِ

( پھروں سے استنجا کرنا)

(٥٥ ) حَدُّ ثَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ المَكِيِّ قَالَ ثَنَا عَمُرُ بُنُ يَحْىَ بُنِ عَمْرِ والْمَكِيِّ عَنْ جَدِهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اتَّبَعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ وَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ فَدَ نَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ ابْغَنِيُ آحُجَارًا أَسْتَنْفِيضُ بِهَا أَوُ لَنَحُوهُ وَلَا ثَنَا تِنِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوْتٍ فَاتَيْتُهُ بِآحُجَارٍ بِطَوُفِ ثِيَابِي فَوْضَعْتُهَا إلى جَنْبِهِ وَاعْرَضْتُ عَنْهُ فَلَمًا قَضِرَ آتُبَعَهُ بِهِنَّ.

ترجمہ: حضرت ابو ہرمیہ ہے موایت کرتے ہیں کہ رسول اکر مہلک (ایک مرتبہ) رفع حاجت کے لئے تشریف لے چلے آپ کی عادت تق کہ آپ چلتے وقت اوھراوھر نہیں ویکھا کرتے ہے تھے تو ہیں بھی آپ کے بیچھے آپ کے قریب بھی گیا (جھے ویکھ کر آپ نے فر مایا کہ جھے پھر ڈھونڈ دوتا کہ ہیں اس سے پاکی حاصل کروں یا اسی جیسا (کوئی) لفظ فر مایا 'اور کہا کہ ہڈی اور گو ہر نہ لانا، چنانچہ ہیں اپنے دامن ہیں پھر (بھر کر) آپ کے پاس لے گیا اور آپ کے پہلو ہیں رکھ دیے اور آپ کے پاس سے ہٹ گیا، جب آپ (قضاء حاجت سے ) فارغ ہوئے تو آپ
نے الن پھر وال سے استخاکیا۔

تشریک: حضرت گنگونگ نے فرمایا کہ پھروں ہے استنجاء بعد براز تو موزوں ہے تگر بعد بول مناسب نہیں کیونکہ پھر میں جذب کرنے کامادہ نہیں ہے جس کی پبیٹا ب کے بعد ضرورت ہوتی ہے البتہ جن لوگوں کے مثانے بہت قوی ہوں اور قطرہ نہ آتا ہوتو ان کے لئے اس ہے بھی استنجاد رست ہوگا (لائع ۲۲٪)

مقصد ترجمہ ، عافظ ابن مجرِّ نے نکھا کہ ان لوگوں کارد تنصود ہے جو استنجا پانی کے بغیر پانی کے اور کسی چیز سے جائز نہیں سمجھتے کیوں کہ حضور اکرم علیقتے نے ارشاد فر مایا: ۔ پھروں کے کلڑے لاؤ! کہ ان کے ذریعہ نظافت وصفائی حاصل کروں معلوم ہوا جس طرح پانی سے طہارت ونظافت حاصل کی جاتی ہے پھروں سے بھی ہو سکتی ہے۔

حضرت شیخ الحدیث سہار نپوری دامت فیوضہم السامیہ نے تحریر فرمایا کہ امام بخاری کا اس ترجمہ ہے مقصد پیقروں ہے استنجاء کرنے ک

حقیقت کے بارے بیں اختلاف کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ وہ امرتعبدی اور مطہرہے جیسا کہ شافعیہ وحتابلہ کا مسلک ہے یا صرف نجاست کو بلکا کردینے والا ہے اور امر معقول المعنی ہے جیسا کہ حنفیہ وہ الکیہ کا قول ہے (لامع ۲۳ سے)

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد

فرمایا: ان کنزدیک قیمل و کیٹر نجاست مانع جواز صلوق ہے اور تین پھروں ہے استجاکہ لینے کے بعد کل استخاپاک ہوجا تا ہے اور این پھروں کے استجاکہ استخابی کے بعد کو ہمارہ کا ہمارا حند کا سلک بیہ کہ پھرڈ ھیلہ وغیرہ ہے استجاکہ ناپاکی کے لئے بیں ہے اکر صفائی حاصل ہو بھی جا ور نجاست کو گل سے کم کردینے والا ہے لہذا ہمارے نزدیک کل استخابے بعد بھی نجس ہی رہتا ہے لئے نیں ہے بلکہ صرف صفائی کے واسطے ہا ور نجاست کو گل سے کم کردینے والا ہے لہذا ہمارے نزدیک کل استخابے بعد بھی نجس ہی رہتا ہے لئے نین مقت کو معاف فرما دیا اور اس کی تعلق میں مقت کو معاف فرما دیا اور اس کے اس کم هند کو معاف فرما دیا اور اس حالت ہیں بھی تماز وغیرہ ورست ہوجاتی ہے لئے اپنی مجاب کے کی استخابی طبارت یانی ہی ہے حاصل ہوگی چنا نچیا ایسا ہونے ہی استخابی اور کی تعلق کی استخابی کی طبارت یانی ہی جس ہوجائے گا۔

اس کے بعدامام ابوصنیفہ والمام شافتی وونوں نے بطور تنقیح مناط یہ فیصلہ کیا ہے کہ پھڑی میں دوسری وہ چیزیں بھی ہیں جن سے نجاست کوکل سے دور کیا جاسے بشر طیکہ وہ کم قیمت اور غیر محترم ہوں، حافظ بینی نے لکھا کہ ہر جامد طاہر غیر محترم چیز پھر ہی کی طرح ہو جبکہ وہ خیاست کو دور کر سکے اور حدیث بٹس پھر کا ذکر صرف اس لئے ہوا ہے کہ وہ عرب بٹس ہر جگہ اسہولت میسر وموجود تھا فتح القدیر بٹس ہے کہ استخبالی چیز سے کرنا کروہ ہے جس کی کوئی حرمت یا قیمت ہو شک کا کاغذ کپڑے کا لکڑا، روئی کا بھائیہ مرکہ علماء نے فرمایا کہ اس سے فقر وافلاس آتا ہے۔
جیزے کرنا کروہ ہے جس کی کوئی حرمت یا قیمت ہو شک کا کھڑا، روئی کا بھائیہ مرکہ وہ ہا ہے کہ دو تربیل کے استخبار کی استخبار کروہ ہا است امام شافع کے ایک قول بٹس کروہ نہیں جیز بسل میں مروہ نہیں ہے بھرانکھا کہ بعض علماء نے دل چیز دل سے کروہ کہا ہے ہڑی، چونا، گویر، کوئلہ، شیشہ، کاغذ، کپڑے کا کھڑا، درخت کا پید سخر یا صحر (بھاڑی لیوریند) کھانے کی سب چیز بی

پہ تن اور گو پر سے استخاطروہ ہونے کی وجہ رہے کہ ہڈی چکنی ہوتی ہے جواز الدنجاست کے لئے موز وں نبیس دوسرے اس لئے مجمی کہ وہ جنوں کی خوراک ہے ،اس کا احترام ہونا جا ہے۔

روایات بخاری وغیرہ سے معلوم ہوا کہ ہڈی پر جنول کو گوشت ملتا ہے اور اس مقدار سے بھی زیادہ جو پہلے اس پر تھااور کو بر بیس ان کے چویا دُس کی خوراک ملتی ہے اس بیس غلہ و دانداس سے بھی زیادہ ان کو ملتا ہے جس سے دہ بنا تھا۔

ترفدی وغیرہ کی روایات میں ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے روث وعظم سے استنجا کوئع فرمایا کہ وہ تہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے مسلم کی روایت میں رہیں ہے کہ لیلۃ الجن میں جنوں نے آپ سے خوراک کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا: رہمیں ہر ہڈی سے جس پر ضدا
کا نام لیا کیا ہے بہت زیادہ کوشت ملے گا اور میکنی کو ہرہے تہارے جو یا دُل کوخوراک ملے گر۔

الم المحتفی روایات میں ذبیحہ کی قید نہیں ہے علاء نے کہا کہ ذبیحہ والی ہڈی موسی جنوں کے لئے اور میت والی کا قروں کے لئے ہوگئ صدیث سے رہے معلوم ہوتا ہے کہ جن انسانوں کے تائع ہیں اور ووانسانوں کا جموٹا کھاتے ہیں اس ہے بھی نہ ورہ بالانطیق کی تائید ہوتی ہے امام اعظم سے ایک قول نقل ہوا کہ مسلمان جن نہ جنت ہیں جا کیں گے نہ دوز خیس معفرت شاہ صاحب نے فر بایا شایداس کی مراد بھی بیہے کہ اصلالہ اور مشتقلاً نہ جا کیں گئے اس لئے مسلمان انسانوں کے تائع ہوکر جانا اس کے لئے منافی نہیں ہے کہ بی نقل ہوا ہے کہ امام صاحب اور امام مالک شاموش ہوگئ (العرف اللفذی سے 10)

### دیگرافا دات انور

قرمایا: تنقیح مناطر چونکه منصوصات بین بھی جاری ہوتی ہے اس لئے اما ماعظم نے ہرطا ہروپا کے چیز کوجس ہے جاست دور کی جاسکے پھر کی طرح قرار دیا ہے اور اگر چدھدیت میں صرف پھر کا ذکر آتا ہے گرتھم عام دہوگا مجرفر مایا کہ شارع علیہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ ایک جامع مانع عبارت بس قواعد وضوالط بنا کرلوگوں کو کمل کی دعوت دے ہو گئے ان ماند کی پیدا دارہے آپ کا طریقہ کی تعلیم دینے کا ہے بینی جو پچھامت ہے کرانا جا ہا اس کو ایسے ممل کی دعوت دے موافق احتیابی پھروں کا استعمال فرمایا کہ وہ کی وہاں بہل انحصول سے گر آپ کا مقصد وخرض اس سے عام بی تھی اس کے آپ کے فلی یا تول سے صرف پھروں کے ساتھ استخباط جا کر اور دوسری چیزوں سے جا می کر تا درست نہیں۔

# بَابٌ لَايَسْتَنْبِحَى بِرَوُثِ

( گوبر کے کلزے سے استخانہ کرے )

(١٥٦) حَدَّ لَنَا أَبُو نُعَيِّمٍ قَالَ ثَنَازُ هَيُرٌ عَنَ أَبِي إِسْخَقَ قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَه وَلَكِنَ عَبُدَالِةً حَمْنِ بَنُ الْإِسْوَدِعَنُ آبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَاللهِ يَقُولُ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَائِطُ فَآمَرَنِيُ أَنُ الِيه وَالْآفِهِ وَسَلَّمَ الْفَائِطُ فَآمَرَنِيُ أَنُ الِيه وَالْآفِهِ وَسَلَّمَ الْفَائِطُ فَآمَرُنِيُ أَنُ الِيه وَالْآوَقِ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ اللَّالِكَ فَلَمُ آجِدُ فَآخَذَتُ وَوْقَةً فَآتَيُتُه وَ بِهَا فَآخَذَ الْحَجَرَيُنِ وَالْقَى الرَّوْقَةَ وَقَالَ هَذَا رَكُسٌ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ أَنُ يُوسُفَ عَنْ آبِيهِ عَنَ آبِي إِسْحَق حَدَّثَنِي عَبُدُالرَّحُمْنِ.

مرجمہ: ابواسحاق کہتے ہیں کہ اس صدیت کو ابو عبیدہ نے ذکر نہیں کیا' نیکن عبدالرحمٰن بن الاسود نے اپنے ہاپ سے ذکر کیا ہے انہوں نے عبداللہ (ابن مسعود) سے سنا' وہ کہتے تھے کہ نبی کر پیم صلی انٹد علیہ وسلم رفع حاجت کیلئے گئے تو آپ نے جھے سے فر مایا کہ ہیں تین پھر تلاش کرکے لاؤں مجھے دو پھر طے' تبیراڈ ھونڈ انگر النہیں سکا' تو ہیں نے خشک کو بر کا نکر ااٹھا لیا' اس کولیکر آپ کے پاس کیا' آپ نے پھر (تو) کے لئے (گر) کو بر پھینک دیا' اور فر مایا' بینا یاک شے ہے۔

تشری : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ دسلم کے تکم پرانہوں نے تبن پھر لانے کی جنہ کو گر کر کر کر کر کا کھڑا لے کر حاضر خدمت ہوئے آپ نے دونوں پھر تو لے لئے اوراس کھڑے کو روفر مادیا کہ گرصر ف دول سے اور تبیس ہوسکا کہ آپ نے کر رحکم فر ما کر تیسرا پھر پھر تلاش کرایا ہوئیا حضرت عبداللہ بن مسعود خود ہی تلاش کر کے دوبارہ تیسرا پھر لائے ہول اورا یک روایت جواس کے جوت میں ابوائس بن القصار مالکی نے قل ہوئی ہے اس کوخود حافظ ابن جمز نے لائے کہ کررد کر دیا ہے۔

بحث ونظر

اس موقع پر حافظ نے عجیب انداز سے بحث کی ہے ایک طرف انہوں نے اس حدیث سے حضرت امام طحاویؒ کے استدلال کو کل نظر کہا ہے۔ اور دوسری طرف تین کے عدد کوشر واصحت استنجاء قرار دینے والوں کو بھی حدیث الباب کے استدلال سے مایوس کر دیا ہے۔

امام طحاوي كااستدلال

بظاہرانام موصوف کا حدیث الباب سے استدلال قائلین وجوب تثیث کے مقابلہ میں بہت توی ہے آگر تین کاعددواجب وضروری ہوتا تو حضورا کرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم تیسرا پیخر تلاش کرنے کا ضرور حکم فرماتے یا حضرت عبداللّٰہ بن مسعودخود ہی مزیدا ہتمام فرماتے۔

#### حافظا بن حجر كااعتراض

#### حافظ عيني كاجواب

فرمایاامام طحادی سے ففلت نہیں ہوئی بلکہ ففلت منسوب کرنے والوں ہی سے ففلت ہوئی ہے وجہ بیہ کہام طحادی کے زو کیسا ابواسحاتی کا ملقہ سے عدم ساع محقق ہے لہذا ہدروایات فہ کورہ تحقیق ہے منقطع ہے جس پر محدثین اعتاد ہیں کرتے بھر ابوشیہ واسطی ایسے ضعیف کی مثابعت سے فائدہ اٹھا نااوراس کا ذکراس مقام میں بہند کرنا توالیے محص کی طرح بھی موزوں نہیں جوحدے وانی کا دیوی کرتا ہو۔ (ممة القاری سے اسے ا)

#### حضرت شاه صاحب رحمه اللدكاجواب

فرمایا:۔ حافظ نے امام طحاوی پر تو اعتراض کیا ہے گرامام ترفدی پڑیس کیا حالانکہ انہوں نے بھی اس حدیث پر ترجمہ'' باب الاستنجاء باالحجرین'' قائم کیاہے جس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے بھی زیادتی فہ کورکو تیول نہیں کیا' حافظ بھٹی کے جواب فہ کور پر صاحب تحفۃ الاحوذی نے ایک اعتراض کا موقع نکالا ہے جس کا جواب ہم اس کے موقع پر بحث قر اُت خلف الامام میں دیں گئان شاءانڈ رتعالیٰ۔

### تفصيل مذاهب

امام اعظم اور مالک د فیرہ کا ذہب ہیہ کہ انقاء (صفائی اور نظافت) تو واجب ہے اس کے لئے کوئی عدد ضروری وشرط میں اگروہ

ایک ڈھیلہ یا پھر ہے بھی حاصل ہوجائے تو کافی ہے اور زیاوہ جتنی ضرورت ہے بعض اسحاب امام شافعی نے بھی ای کوا فقیار کیا ہے اور حسب
دوایت عبدری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی بھی تول ہے طاق یا تین کا عدد ہمارے یہاں مستحب ومسنون ہے جیسا کہ طحاوی و بحریس ہے معضرت شاہ صاحب قرماتے تھے کہ علماء حنفیہ کو محد ڈانہ حیثیت ہے اس کی تائید بھی کرنی جا ہے اور صاحب کنزنے جوانکھا ہے کہ اس بارے میں کوئی عدد مسنون نہیں ہے اس کی مسنون برسنت مو کدہ نہیں ہے۔

ا مام شافعی کے نزویک شکیت اور انقاء دونوں واجب ہیں' (طاق عدو) کے بارے میں ان کے دوقول ہیں' مستحب اور واجب اور مہی ند مب امام احمد اور آمخی بن را ہو مید کا بھی ہے' کھریہ بھی ہوا کہ انتقال تو تین پھر یا ڈھیلے وغیرہ ہیں' مگران کی کئی طرف استعال کی جا کیں تو ایک یا دو کی بھی تین طرف کا استعال جا کز ہوتا ہے' اور اگر دونوں اشنج ایک ساتھ ہوں تو جھ پھر کا استعال بہتر اور چھ اطراف کا استعال درست ہوگا۔

### دلائل مذاهب

حنفیدومالکید کی دلیل بیدهنرت ابن مسعودوالی حدیث الباب بھی ہے چتانچوا مامطحادی نے اس سے استدلال کیا ہے جس کا ذکراو پر ہوا

اله بظاہر يهال مح الوشيد وأسطى بى ب جو فق البارى ش الوشعبدواسطى حيب كيا ب والشاعلم

ہاہ درجیہا کہ اور پرنقل ہوا معوم شاہ صاحب نے فر مایا کہ جس زیادتی کا ذکر کر کے حافظ این جڑنے امام طحاوی کی ففلت بٹلائی ہے کیا وہی ففلت امام ترخدی کی طرف منسوب کی جائے گی کہ انہوں نے بھی حدیث این مسعوّد پر باب الاستنجاء یا گجرین کاعنوان قائم کیا اگر وہ زیادتی محدثین کے معیار پر بھی جس کا ذکر حافظ نے کیا تو امام ترخدی اس کو کس طرح نظرانداز کردیت معیار پر بھی حالت بیس کہ امام ترخدی شافعی المسلک بھی جین اس سے بید بھی معلوم ہوا کہ امام ترخدی حافظ این جحرکی طرح برموقع سے اپنے غداج ب کی تا تبدادر حنفید وغیر ہم کی تر دیدکولا زی و ضروری نہیں تھے تاورای لئے ہم نے امام ترخدی کے حالات بیس کے حفظ کی تا کید و براہ میں امام ترخدی نے باوجودشافتی ہوئے صروری نہیں تھے تا اورای لئے ہم نے اور الباری میں امام ترخدی کے حفظ کی تا کیدکی تا کیدکی ہے کہ دیا درکھی مقدمہ انوارالباری میں 1900

پھراورآ کے بڑھے تو امام نسائی نے بھی پاو جووا ہے تشدو و تعصب نیز شافعی المسلک ہونے کے بھی حدیث الباب (حدیث ابن مسعود)
کو باب الرحصة فی الاستطابة بچرین کے تحت ذکر کیا ہے معلوم جواکر انہوں نے بھی نہ کوروزیادتی کو تحدثا شفط انظرے تا قاتل تبول جانا۔
امام ابوواؤ و نے باب الاستخاب بالا مجار کا عنوان وے کر حضرت عائش کی حدیث ذکر کی جس میں ہے کہ '' تین ڈھیلوں سے نظافت حاصل کی جائے کو نکہ وہ اس کے لئے کافی ہوتے ہیں۔'' بہلے میصدیث ذکر کر کے دوسری حدیث لاتے ہیں 'جس میں تین ڈھیلوں سے حاصل کی جائے کیونکہ وہ اس کے لئے کافی ہوتے ہیں۔'' بہلے میصدیث ذکر کر کے دوسری حدیث لاتے ہیں' جس میں تین ڈھیلوں سے استخاب کی مطلقاً ذکر ہے اس سے معلوم ہوا کہ حین عدو والا تھم صرف اس لئے ہے کہ غالب احوال میں وہ کافی ہوتا ہے اور شلیث کا تھم و جو نی نہیں ہے جو حفیہ والکیہ اورامام مرنی شافعی (جانشین ایام شافعی ) کا نہ جب ہے۔

امام بخاری نے عوان باب الاستجاء بالمجارة کے تحت صدیت الی ہریزہ روایت کی جس بیس شیشت کا ذکر تیس ہے اور 'بساب الا بستنجی ہووٹ '' بیس بہی صدیت دو پھر والی ذکر کی مجراس کے علاوہ بھی ان ابواب بیس کہیں وہ احادیث بیس لائے جوشوافع وغیرہ ہم کی مستدل ہیں۔

اس تفصیل ہے جبی طاہر ہوتا ہے واللہ اللم مخاری امام ترزی امام ابودا وداورامام نسانی و غیرصہ ٹی نقطۂ نظر سے امام طحاوی اور حقید و مالکی و حزنی شافعی کے مسلک کوراج جمعتے ہیں اور شایت کو ضروری واجب نہیں قرار دیتے البتدام مسلم نے باب الاستطاب کے تحت صدیت سلمان کو ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعین ڈھیلوں ہے کم استعمال شاہروں کے مسلک کوراج بھی منہ (وہ کائی ہوتے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعین ڈھیلوں ہے کہ استعمال میں بیعدوکائی ہوجایا کرتا ہے بھر بیک استعمال مواج ہے کہ کشر اور کے بھی کرتے ہیں کہ استعمال مواج ہے کہ کہ استعمال میں بیعدوکائی ہوجایا کرتا ہے بھر بیک استعمال کو مربی کی کہ سے معلوں کو مربی کی دور کی دور ہے گا کھم ساقط کر دیتے ہیں حالاتکہ تبین و ھیلوں کو ضروری وہ بھی نہیں قرار دیتے ہیں حالاتکہ تبین و میلوں کو استعمال طاہر مدیث کے مطابق نہیں ہے اس کے علاوہ صنعی کی دور کی دلی صدیت آئی ہریں گریں کر اور وہ کا کہ میں بیار کہ استعمال طاہر مدیث کے مطابق نہیں ہے '' دھیلوں سے استخباء کر بیا طاق عدوا فسیار کر نے جوالیا کر بے جوالیا کر بیا ہوا۔ کو دور کی کوری نہیں ۔''

#### صاحب تحفه كاارشاد

علامہ مبارک پوری نے حدیث فہ کور کے بارے میں لکھا:۔''اس حدیث کو ابوداؤدوائن ماجہ نے حضرت ابو ہر برہ سے سورت کیا ہے اور یہ بظا ہر حدیث سلمان کے خلاف ہے کیکن وہ اس سے زیادہ صحیح ہے اس لئے اس پر مقدم ہوگی یا دونوں کو جھ کیا جائے گا' جس طرح حافظ نے فتح میں لکھا ہے:۔'' حدیث سلمان کو امام شافعی امام احمد واصحاب حدیث نے اختیار کیا ہے اس لئے انہوں نے انقاء وصفائی کی رعایت کے ساتھ تین سے کم نہ ہونے کی شرط لگادی ہے اگر تین سے صفائی حاصل نہ ہوئو زیادہ لیس کے اور پھر صدیث ابی واؤدکی زیاد تی و ہسن لا کے ساتھ تین سے کم نہ ہونے کی شرط لگادی ہے اگر تین سے صفائی حاصل نہ ہوئو زیادہ لیس کے اور پھر صدیث ابی واؤدکی زیادت آلیا ہو کہ کرایا ہوئے کر ایل حسر ج کے سبب سے جس کی سندا چھی ہے طاق عدد کی رعایت مستحب ہوگی واجب نہ ہوگی اس طرح سے دوایات الیا ہوئے کر ایل جائے گا۔'' اور این تیمید نے مشتی میں حدیث ابی ہر ہوگا کا ذکر کر کے کھا:۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تین کے بعد طاق عدد پرختم کر تا چا ہے تا کہ جائے گا۔'' اور این تیمید نے مشتی میں حدیث ابی ہر ہوگا کا ذکر کر کے کھا:۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تین کے بعد طاق عدد پرختم کر تا چا ہے تا کہ جائے گا۔'' اور این تیمید نے مشتی میں حدیث ابی ہر ہوگا کا ذکر کر کے کھا:۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تین کے بعد طاق عدد پرختم کر تا چا ہے تا کہ

سب نصوص پر مل ہوجائے۔'' ( تحفۃ الاحوذی شرح جامع التر ندی ص جا اس کے بعد زبانہ حال کے ایک الل صدیث عالم و محقق فاضل شخ عبیداللہ مبارک بوری شارح محکوٰۃ شریف کے محققاندار شاوات عالیہ مجمی ملاحظہ فر مالیجئے۔

## صاحب مرعاة كالخقيق

اس حدیث کوابوداؤدائن حبان حاکم و بینی سب بی نے حصین جرانی کے طریق سے روایت کیا ہے جس کے بارے میں ذہبی نے لامعرف کہا کہ حافظ نے جمہول کہا اوراس روایت میں ایوسعید حبر انی تحصی تا ہی بھی ہیں جن کے متعلق ابوز ریہ نے لامعرف کہا اور ان دونوں کو ان حافظ نے جمہول کہا اور ان دونوں کو ان حیان نے تقات میں شار کیا ابوز رعہ نے حصین حبر انی کوشی کہا حافظ ابن جرنے فتح میں اس حدیث کوشن الا سناد کہا۔' (مرعا ڈالمفاتی میں ۱۳۷۹ ج))

تتحقيق مذكور برنفذ

اس میں شک تبیل کے حافظ ابن تجرّ نے حدیث الی جریرہ کے ندکورہ بالاً راویوں کے متعلق متضاد طرز افتتیار کیا ہے کہیں جمیس کو گرانے کی کوشش ہے اور ایوسعید کو بھی حبر انی ہی اور تا بعی بتلانے کی قکر ہے اور جن روایات میں ان کو ابوسعید الخیرا تماری اور صحافی کہا گیا ہے اس کو راویوں کا وہم ومغالطہ کہتے ہیں اور تقییف وحذف کا الزام لگاتے ہیں (تہذیب) دوسری طرف پوری سند پرحسن کا تھم بھی لگارہے ہیں اور حدیث کو معمول یہ بھی بتارہے ہیں اور جمع ہیں الروایات کی صورت افتیار کرتے ہیں۔

صاحب مرعاة كى بردى تنظي

آپ کافرض تھا کہ تاہ ہوگئی کے بعد پکھرتے ہات تحریر کرتے اوجوری ہات کہنے سے کیا فائدہ ہوا؟ نیز آپ نے بودی خلطی ہے کہ ابو داؤ دابن حبان حاکم نیکل سب کے متعلق ہے کم لگا دیا کہ ان سب نے ابوسعد حیر انی تھسی سے دوایت کی ہے حالا تکہ ان سب کتابوں ہیں سے داؤ دابن حبان حاکم نیکل سب کے متعلق ہے کم لگا دیا کہ ان سب کہ کہ بیل ابوسعد الخیر ہے جس کو حیر انی تھسی نہیں کہ جا جا سکا کسی جس ابوسعید الخیر ہے جس کو حیر انی تھسی نہیں کہ جا جا سکا گئی ہے میں ابوسعید الخیر ہے جس کو حیر انی تھسی نہیں کہ جا جا سکتا کسی ہیں ہور نے بین اور خلا بات ایسے بورے جلیل انقد رہوں کہ جا جا سکتا کسی ہیں ہور کہ دون کا من پر جتنی جیرت کی جائے کم ہے بیان لوگوں کے ام وقت کی حال ہے جوجد بہت دانی اور خدمت علم حدیث کی تجا دی بیار وربی اور جو اپنی کتابوں کے مقد مات تھی اور ویدار جی اور جو اپنی کتابوں کے مقد مات میں مدیث کی حدیث کروں سے کر برکرتے ہیں۔

علامه عيني كي تحقيق

آپ کے بہاں کو گووالی بات نہیں ہے بالاگ و بے تعصب تحقیق کی شان نمایاں ہوتی ہے آپ نے نیصلہ فرماویا کہ روایت میں ابو

سعیدالخیرصحالی بی بین اور ابوداؤ دیفقوب بن سفیان عسکری ابن بنت منع اور بہت سے اکابر کی رائے کی ہے کہ وہ صحابہ بیل سے ہیں ابن حبان نے بھی اس حدیث الی ہر مروکوا بی سیح میں درج کیا ہے اور ابوسعید کو کتاب السحابی ذکر کیا ہے اور ال کا نام عامر بتلایا ہے بغوی نے عروصاحب تهذیب نے زیاد اور امام بخاری نے سعدنام لکھا ہے۔ والم محقیق کی محقیق صاحب استی کی محقیق

كلها كهس كوابوسعيد حمر اني سمجها كيا ہے وہ در حقيقت ابوسعيد الخير ب جبيها كه بعض روايات ميں اس كى تصريح بھى ملتى ہے اور ابو واؤد نے بھی غیرسنن میں ابوسعیدالخیرلکھ کرآ کے بیجی لکھا کہ وہ اصحاب رسول النّد علیہ وسلم میں سے ہیں اور ایسا ہی الاثیر نے اسدالغا بہ میں لکھا ہے اوراس لئے حافظ نے فتح میں لکھا کہ اس کی اسناد حسن ہے اوراس لئے حاکم نے بھی متندرک میں حدیث ابو ہرمیّے وکفش کر کے لکھا کہ حدیث سمج الاسناد ہاوراس کو بخاری وسلم نے ذکر میں کیا امام ذہبی نے اس بران کی موافقت کی اوراس کو سخ کہا۔

صاحب امائی الاحبار فی شرح معانی الآ عارفے فذکورہ بالا بحث کوس ۱۹۳/۱ وس ۱۹۵/۱ میں نہایت عمدہ تحقیق و تنقیح سے لکھا ہے بلک بذل المجهو ومين بعي ال حديث كي تحقيق مين جو يجه كي حي اس كو بوجداحسن يورا كرديا بي جزاجم الله خير الجزاء ..

حن تعالیٰ مؤلف علامه حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کا ندهلوی امیر جماعت تبلیغ مرکز نظام الدین دامت فیوصهم کواجرعظیم عطا فر مائے کہ معانی لاآ ٹارا مام طحاوی کی عمل و بہترین شرح مرتب کررہے ہیں۔

اہتمام درس طحاوی کی ضرورت

کاش! ہارے ارباب مدارس عربیہ کو بھی اس امر کی تو نیتی ملے کہ وہ بخاری وتر ندی کی طرح شرح معانی لاآ ثار طحاوی کو پڑھانے کا ا ہتمام کریں اس کو پڑھ کر حدیث بنی کا نہایت اعلیٰ ذوق پیدا ہوگا'ہم نے امام طحادی کے حالات مقدمہ میں لکھے تھے۔ محترم مولانا فخرانحن صاحب نے جودارالعلوم دیو بند ہیں تر ندی شریف جلد ثانی اور ابوداواد شریف وغیرہ پڑھاتے ہیں'امام طحادی کے حالات ایک مستقل رسالہ میں جمع کر دیتے ہیں جو بہت مفید ہے اور حقیقت یہ ہے کہ محدثین میں امام طحادی کا جواب بہیں ہے۔

امام طحاوی کے متعلق حضرت شاہ صاحب کے ارشادات

بهارے حصرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 'اہام طحاوی مذہب امام اعظم سے سے بڑے عالم تھے وہ امام اعظم کے تین واسطوں ے امام مالک کے دوواسطوں اور امام شافعی کے ایک واسطہ ہے شاگر دیتھے یا ب انتج میں ایک واسطہ ہے امام احمہ ہے بھی اجازت ذکر کی ہے وہ نہ الے بذل الحجو دمی اله ۲۳ میں قال ابوداوٰد کی شرح میں بظام کئی تسامحات ہوئے ہیں۔(۱): غرض ابوداوٰدو فع اشتبا وہتلائی ہے جوحافظ ابن جمرُ وغیرہ کی غیر تنفصل رائے نے کورے تو مطابق ہوسکتی ہے مکر حافظ بینی وصاحب العقیع کے تحقیقی فیصلوں اور دوسری تمام روایات سے منطبق نہیں ہو لی اس لئے غرض ابوداؤو بھی بھی معلوم ہوتی ہے کہ حمر انی وتمبیری کوچمی ایک بتلا تمیں اور ابوسعید البیرکوچمی اور اس سے صاحب غابیالمقصو و کا انتکال بھی رفتے ہوجا تا ہے کیونکہ جس روایت کومنفر دسمجھا گیا ہے اس کوخوو ی ابوداوٰد نے دومری متابع روایات کے حوالے سے ابوسعید الخیر رجھول کردیا محویان کے خیال میں یہاں بھی مرادراوی ابوسعید الخیر محالی بی جیسا کہ بقول صاحب استھے ایوداوونے غیرسنن میںاسکو بوری سراحت کے ساتھ متعین کیا ہے۔ (۲):۔ دوسری غرض ابوداو د کدا بوء جمع نے میسی بن بیسف کی مخالفت کی اس لئے بھی نہیں کے تقصود عند ابى داواد النع وقوله فعلم بهذان هذا الزيادة مقصودة النع ص ا/ ١٢٣س ص محك مساحت مولى كونكرور مقيقت زيادتي فدكور ومرف روايت عبدالما لك م مقصورتیں ہے بلکے روایت ابی عاصم میں بھی موجود ہے اور بےروایت ابی عاصم حاکم کی متدرک داری اور طحاوی میں ہے بیٹنی تینوں کمآبوں میں تریادتی موجود ہے اتن بڑی ناوا تغيت باغفلت المام حديث ابوداوُ وكي طرف منسوب تبيل كي جاسكتي ـ والحق احق ان يقال. والمعلم عند الله العزيز المحكيم المحبير" مؤلف")

صرف امام جمہتد نتے بلکہ بقول علامہ ابن اثیر ہزری کے مجد دیمی نتے اور میں ان کومجد دیا عنبار شرح حدیث کے کہنا ہوں کینی بیان محال الحدیث اور محد ثانہ سوالات وجوابات وغیرہ میں غیر معمولی مہارت رکھتے تنے محدثین حقد مین سند ومتن کے لحاظ ہے روایت حدیث کا اہتمام کرتے نتے بحث ونظرے تعرض ندکرتے تنے امام طحاوی نے معانی حدیث میں بحث ونظر کا میدان گرم کیا اور اس میں نہایت بلند مقام حاصل کیا۔

### حضرت شاہ صاحب کے درس کی شان

جارے معفرت شاہ صاحبؒ کے درس کی شان مجیب تھی ٔ ساری حدیث کی مہمات کتب درس سامنے رکھی ہوتی تھیں 'اور جہاں کس حدیث بیس کسی محدث کی رائے یا روانیت کا اہم حوالہ دیا اس کوفور آئی ایک دومنٹ کے وقعہ بیس کتاب سے نکال کر سنادیا 'اس طرح نہ صرف سب محدثین کے علوم سے باخبر فرما دیتے تھے' بلکہ ہرمحدث کے طرز تحقیق وغیرہ سے بھی واقف کرا دیتے تھے۔

اس طریقہ سے وہ نہ صرف بخاری وتر نہ ی پڑھاتے تھے، بلکہ سلم ،ابودا و دطحاوی وغیرہ سب ہی کتابوں کو پڑھاتے تھے، فتح الباری عمدۃ القاری اوردوسری شروح کتب حدیث کے تو جمیعوں حوالے روزانہ درس ش بے تکلف اپنی یا و سے سنادیا کرتے تھے، اس لئے آپ کے ذمائے بیسی دوسری کتابیں طحاوی ، موطاامام محمد وغیرہ اگر اہتمام سے نہ بھی پڑھی جا کیں ، تب بھی کوئی مضا لقہ نہ تھا، لیکن آپ کے بعد درس حدیث کی وہ شان باتی شدیق ، لہذا ہر کتاب اور خصوصیت سے طحاوی شریف کونہا بے اہتمام سے پڑھانے کی ضرورت ہے تا کہ طلبہ عدید کو محمد ثانہ ذوتی اور حقیق تحارف حاصل ہو۔

## مذہبی وعصری کلیات کے جدا گانہ پیانے

جھے یہ معلوم ہوکر نہایت افسوں ہوا کہ ایک مرکزی علمی درس گاہ پس طحاوی شریف کا درس ایک یگانہ دوزگار ، ہیں السلف محدث کو
اعزازی طور پر پر دہوااور چونکہ ان کا طرز تحقیق نہا ہت بلندیا بیتھا ، ذی استعداد طلب صدیث اس بہت متاثر ومانوس ہوئے اس لئے بعض
اسا تذہ اس صورت حال کو برداشت نہ کر سکے اور بہلطا نف انجیل ان ہا اس اعزاز کو داپس لے لیا گیا ، ہمارے زمانے کے ارباب مدارس کا
بیطرز قکر اس لئے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے کہ عصری کا لجوں اور یو نیورسٹیول پس علمی نداق ان حصرات سے بالکل مختلف اور دو بہترتی ہے
دہاں کوشش کر کے اور بڑی بڑی رقوم خرج کر کے ایسے لوگوں کو بڑا کر کیچرز کرائے جاتے ہیں ، جوکس علم وفن کی خصوصی ریسرج و تحقیق کے حامل
ہوتے ہیں ، اس سے نہ دہاں کے اسما تذہ جس احساس کمٹری کا جذبہ بیدا ہوتا ہے ، اور در تک دئی و تعصب کے مظاہر ہے ہوتے ہیں ، غرض اپنی

حافظا بن حزم کی رائے اور مسلک حق براعتر اضات

رائے بیکھی کہ بول وہراز ووم چین وغیرہ سے طہارت یا تو پانی ہے ہوگی، جس نے ازالہ اُش نجاست ہوجائے ، یا تین پھروں ہے ،
اگران سے صفائی حاصل نہ ہوئی تو پھر طاق عدو ہوتا ضروری ہے ، اور کسی پر پا خانہ لگا ہوا نہ ہو، یا مٹی وریت سے بلاشر فاعدو گراس میں بید بھی ضروری ہے کہ جتنی باراس سے ازالہ نجاست کرے، وہ طاق ہو، پھراکھا کہ داہنے ہاتھ سے یا قبلہ رخ ہوکرا ستنجا کرے گا تو وہ بھے نہ ہوگا النے ولیل میں سلم کی عدیثہ سلمان فاری وغیرہ کا ذکر کیا ہے ، اس کے بعد امام اعظم اور امام ما لک کا نہ ہب نقل کیا ہے کہ وہ صرف طہارت و ولیل میں سلم کی عدیثہ سلمان فاری وغیرہ کا ذکر کیا ہے ، اس کے بعد امام اعظم اور امام ما لک کا نہ ہب نقل کیا ہے کہ وہ صرف طہارت و نظافت کو ضروری قرار دیتے ہیں ، تین کا عدد یا طاق بھی شرط ہیں اور ہر چیز ہے استخاج ائز کہتے ہیں ، حالا تکہ بیام زبوی کے خلاف ہے ، جن میں تین پھروں سے کم پراکھا کو اور وہا ہے اس بھارے علم میں بجر حضرت عمر کے تعامل کے وئی ولیل نہیں ہے اور

رسول قابطة كيسوائس كا قول فعل جحت نہيں ہے پھر نکھا كدان كے يہاں قبلدرخ ہوكراور داہنے ہاتھ ہے بھی پیشا ہے كا استنجاور ست ہے۔
امام شافئ كے متعلق نکھا كدان كے يہاں ايك پتم كے تين كوشوں ہے استنجا سطح ہے اور وہ بھی ہر چیز ہے بجز ہڈی ، كوئلے زكل اور غير مذہب ہے استنجاء جائز كہتے ہیں ، یہ بھی خلاف امر رسول علیہ ہے كہ آ ہے نے تين پتم وں ہے كم پراكتفاء كوممنوع كيا ہے ، اور پتم وں مذہب بحر من چیز وں ہے كم پراكتفاء كوممنوع كيا ہے ، اور پتم وں پر دوسری چیز وں ہے كروہ ہاں قیاس كون نيس كرتے ؟ كيافرق ہے؟
پردوسری چیز وں كوقیاس كریں گے تو ہم كہیں كے كہتے ہم بھی ٹن كے سواد وسری چیز وں ہے كروہ ہاں قیاس كون نيس كرتے ؟ كيافرق ہے؟
اگروہ سمح شات مرات والى عد مدے ابن افى الزہرى ہے استدلال كرتے جن تو وہ ضعیف اور ان ہے روایت كرتے والے تير بن يكي كائی جمہول ہيں ، دوسرے اس جل ہے كہوں ہے۔

اگرایک حدیث الی جریره 'من است جمعر فلیو تو ، من فعل فقد احسن و من لا فلا حوج ''سے استدلال کیا جائے تو ابن الحصین اور ابوسعیدیا ابوسعد الخیرمجول جی ۔ (اکلیٰ ۹۵۔۱)

جواب ابن حزم

یہاں انھوں نے دو طلطی کیس اول تو صین کوابن الحصین کہا ، پھر جرح کا قول ذکر کر دیا اور تو یق کے توال سب حذف کر دیے ، دومرے یہ کہا ہوسے دیا ابوسعید کیا ابوسعید لخیر کو بھی جہول قر اردیدیا ، حالا نکہ دو صحائی جی ، شاید وہ اس کو ابوسعید حبر انی جمعے گئے ، جن کو بعض لوگوں نے جبول کہا ہے ، ای طرح وہ دومروں کی طرف مسائل کی نسبت ہیں ہی غلطی کرتے ہیں ۔ اور کوشش کر کے بہتکلف الی صورتیں نکال کر چیش کرتے ہیں جن کی وجہ سے کم علم لوگ ان فدایس حقد کے متعلق غلط ہی کا شکار ہوں اور ان سے نفر ہے کرنے گئیں ، پھر اس طرح ان کا رجمان ابن حزم غاہری اور دومرے غیر مقلد علاء کی طرف ہو سکے ، حافظ ابن حزم کی دومری ہا توں کا جواب پہلے آچکا ہے۔

حافظ موصوف كاتذكره مقدمهٔ انوارالباري هم آچكام، حديث يريزي وسيخ نُظرم، مُرافسوس بكه ظاهريت، عصبيت اورب جا تشدداورغلو، نيزا كابرامت كى شان هم مُستاخى اور بِحُل جهارت نه ان كيفن كومدوداورا فادات كوناتص كرديا ب والسلسه السهو فق لكل خير وهنه الهدايه في الامور كلها.

رکس کے معنی: حضرت شاہ صاحب نے فر مایا:۔ابن ماجہ میں دجس ہے اور نہا ہیں رکس کو دجیج کا ہم معنی قر ار دیا ہے،قر آن مجید مین ہے اور نہا ہیں رکس کے معنی قر ار دیا ہے،قر آن مجید مین ہے اور کہا ہیں اور کے سوا فیبھا (لوٹائے جائیں گے اس میں ) ابن سیدالناس نے کہارکس، رجع کی طرح ہے، یعنی نجس کے معنی میں ہے کیونکہ لید گو بربھی نجاست کی طرف لو شخے ہیں،اس کے بعد کہ وہ طعام تھے۔

علامہ خطابی نے کہا کدر کس رہنے (گوہر، لیدوغیرہ) ہے، کہ وہ طہارت سے نجاست کی ظرف لوٹ گیا، اور ایک روایت ہیں رکیس بھی ہے فعیل کے وزن پر بمعنی مفعول ۔ ' پھرا ہوا' ۔ البنداوہ ایک وصف ہتلایا گیا ہے لیتی نجاست کا اور اس بنا پر تھم بھی وصف فدکور ہی کے سب ہوگا، جور کس ہوگا وہ خس بھی ہوگا ، معلوم ہوا کہ شریعت کی نظر میں سب جانوروں کے گوہر، لیدوغیرہ نجس بیں، خواہ وہ ان جانوروں کے ہوں جن کا گوشت طال ہے جا دوسروں کے، کیونکہ وصف فدکور بطور علمت سب میں کیساں پایا جاتا ہے۔ بہی حنفیہ کا فدہب ہے، لیکن رجس کی روایت سے استدلال سے جا دوسروں کے، کیونکہ وصف فدکور بطور علمت سب میں کیساں پایا جاتا ہے۔ بہی حنفیہ کا ندہب ہے، لیکن رجس کی روایت سے استدلال سے گا، اس لئے کہ اس صورت میں تھم اس رو شرمشاء الیہا پر ہوگا، اور اس پر محدوور ہے گا اس سے کوئی عام شری صابط نہیں مطرک اس کے دوسرے مواقع میں استعمال کر کیس ، رکس میں ایک وصف حس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، وہ وصف جہاں بھی ہوگا ، تھم بھی اس کے ساتھ در ہے گا۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ بیچی ہوسکتا ہے کہ رجس کی روایت بالمعنی ہوئی ہو، کیونکہ دونوں کا حال ایک ہی ہے آگر ہم رجس کو پلیدی کے معنی میں وصف کہیں آقو وہ اس ملتے درست نہ ہوگا کہ وہ وصف غیر منضبط ہے طبائع براس کا مدار ہے ، استفقر او کافتاح ہوگا۔ پھر فرمایا:۔ این فریمد کی دوایت میں ہے ہی ہے کہ دہ گلا گدھے کی لید کا تھا، اس کوشوکانی نے بھی شیل الا وطار میں تقل کیا ہے کین انھوں نے فلطی سے اس زیادتی کو بھی مرفوع کہدیا ہے ، مالا نکہ وہ راوی کی طرف سے ہوا مالی کی طرف سے بودھا دی ، البندااس کوشارع طبیالسلام کی طرف سے بیان علمت کا مرتبہ ہیں دے سکتے ، اور جب و تعلیلی شارع نہیں تو حنفیہ کے فلاف بھی نہیں ہوگ ۔
دی ، البندااس کوشارع طبیالسلام کی طرف سے بیان علمت کا مرتبہ ہیں و سے سکتے ، اور جب و تعلیلی شارع نہیں تو حنفیہ کے فلاف بھی نہیں ہوگ ۔
حضرت نے فرما یا کہ حافظ ابن جیسیہ نے بھی طال جانوروں کی جنگنیاں لیدو کو ہر کو پاک کہا اور اس پر بودی کمی بحث کی ہے ، اپند کی میں موقع پر آئے گی۔ اور وہاں حنفیہ کے دلائل خوب پھیلائے جیں ، میں نے ان کی سب بانوں کا مختر مرکب کمل جواب دے ویا ہے ، یہ بحث اسے موقع پر آئے گی۔ اور وہاں حنفیہ کے دلائل مع خصی حضرت شاہ صاحب درج ہوں گے۔ ان شاہ اللہ تعالی

حدیث الباب کے بارے میں امام بخاری وتر مذی کا حدیثی وفنی اختلاف!

صدیث الباب کی روایت کی طرق سے ہوئی ہے، اور اہام ترفریؒ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا طریق روایت اہام بخاری کے طریق روایت سے زیادہ سی ہے، اہام ترفدی نے اپنی صوابدید کے موافق وجو وترجے قائم کی ہیں، اور صافظ بن تجرنے اہام بخاری کی تائیدی وجو ایسی میں بمحقق عینی نے حافظ ابن تجرکی تردید کی ہے۔

حضرت شاہ صاحب کار جمان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے، صاحب تخذ الاحوذی نے تحق عینی کے خلاف حسب عادت کیجہ لکھا ہے، چوتکہ بیا کیک حدیثی فنی بحث ہے، اور طلبۂ حدیث وغلمی ذوق رکھنے والوں کے لئے اہم بھی ہے، ہم اس کے ضروری پہلونمایاں کرتے ہیں، واللہ الموفق ،طرق روایت بیہ ہیں۔

(۱) زہیرعن ابی انتخی عن عبدالرحمٰن بن الاسودعن ابیدعن عبدالله بن مسعود ﴿ (بخاری، ابن ماجه، نسائی، بیبیقی) (۲) اسرائیل عن ابی عبیدة عن عبدالله بن مسعود ﴿ (مَرْمَدَى والامام احمدٌ) (۳) قیس بن الربیع عن ابی اسحاق عن (۴) معمرعن ابی اسحاق عن علقمه (۵) عمار بن زریق (۲) زکر یا بن ابی ذائده عبدالرحمٰن بن بزید

ا مام بخاری نے پہلاطرین اختیار کیا، اور ساتھ ہی ابوا بخش کا بیتول بھی نقل کیا کہ وہ اس روایت کو یہاں ابوعبیدہ ہے نہیں لے رہے میں بلکہ عبدالرحمٰن بن الاسوداوران کے باپ کے واسطے سے عبداللہ بن مسعود سے ذکر کررہے ہیں۔

تو جبیرِحافظ: حافظائن جُرِّنے کھا کہ ابوآئی نے ابوعبیدہ کی روایت باوجوداس کے اعلیٰ ہونے کیاس لئے ترک کردی کہ ابوعبیدہ کا ساح اپنے والد بزرگوار حضرت عبداللہ بن مسعود ہے محصح طور پر ثابت نہیں ہے ہی وہ روایت منقطع تھی ،اس کی جگہ رولمتِ موصولہ کوا نصیار کیا۔ کو یا ابوآئی یہ کہنا جا ہے جیں کہ میں اب اس طریق الی عبیدہ ہے دوایت نہیں کرتا بلکہ طریق عبدالرحمٰن ہے دوایت کرتا ہوں (فتح ۱۸۱۱)

عافظ ابن جرر نے مقدمہ فتح الباری ہیں بہت تغصیل سے کلام کیا ہے اور یہ بھی لکھا کہ مجموعہ کلام ائمہ سے معلوم ہوا کہ تمام روایات ہیں سے رائج طریق اسرائیل کا ہے جس سے اسناد منقطع ہے ، کیونکہ ابوعبیدہ کا ساع اپنے والدیز رگوار حضرت عبداللہ بن مسعود سے ٹابت نہیں ہے یا دوسراطریق نہیرکا ہے ، جس سے اسناد تنصل ہوتی ہے ، حافظ نے لکھا کہ ان لوگوں کا یہ فیصلہ سے ہے اس کے کہ زہیراورا سرائیل تک جو اسانید ہیں وہ باقی دوسری اسانید ہیں۔

پر کھا کہ صدیت الباب کے بارے میں اضطراب کا وعویٰ درست نہیں، (جوامام ترندی نے کیا ہے) کیونکہ کی حدیث میں حفاظ پر اختلاف دو شرطوں سے موجب اضطراب بنتا ہے ایک تو یہ کہ وجو واختلاف برابر کی ہوں اس اگرایک قول کوتر جے حاصل ہوجائے تو اس کومقدم کرنیا جاتا ہے اور مرجوح کی وجہ سے دانج کومعلل نہیں کہ سکتے ، (البذا حدیث الباب کومعطرب نہیں کہیں گے) دومری شرط میہ کواگر سب اتوال و وجوہ برابر کے ہوں اور تواحد محدثین پران کوجمع کرنا دشوار ہو، پاکسی راوی حافظ کے بارے بیں اس امر کاغلیہ ظن ہوجائے کہ اس نے حدیث کو بعید ضیافہیں کیا ہے، اس وقت بھی اس روایت کے اوپر اضطراب کا تھم نگا سکتے ہیں، لیکن یہاں ابوا بختی پر جووجو واختلا ف جمع ہو کیں وہ سب ایک درجہ کی نہیں ہیں، کیونکہ زہیر وامر ائٹل کے علاوہ وہ مرے طریقے تو احتراض ہے خالی نہیں ہیں، اس کے بعد ذھیر کے متابعات موجود ہیں وہ مقدم ہو گئی۔ ووسرے یہ بھی وجیرتر جے کے کہ خود ابوا سے ان کے نزدیک بھی عبد الرحمٰن سے روایت کرنا مرجے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے ابو عبیدہ کا طریق چھوڈ کر دوسرا طریق اختیار کیا مقدمہ فتح الباری ۲۰۰۳)

امام ترمذي رحمه اللد كاارشاد

فرمایا: اس حدیث بین اضطراب اور حافظ کا بیقول کدامام ترفدی کا دعوائے اضطراب بہاں سی جمین اسانو حدیث فد کور کے اسے بین اختلاف کی موجود گی بین درست نہیں معلوم ہوتا پھر اہام ترفدی نے صرف دعوی ٹیین کیا بلکداس کی دلیل بھی ساتھ بی انکھدی ہے کہ اپنی استاذ حدیث داری چیے محدث سے بین نے سوال کیا کدان بین سے کون می روائے زیادہ سی ہے تو وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے ، پھرا پے جلیل القدر شیخ واستاذامام بخاری سے بھی سوال کیا تو انھوں نے بھی کوئی سیح فیصلہ نہ فر ہایا ، البنة انھوں نے اپنی جائی میح بین زہیر والی روایت کو اختیار کیا ، اس سے بی خیال ہوتا ہے کہ انھوں نے اس کورائی و بہتر سمجھا ہے ، لین میر سے نزد کی تو اس باب بین سب سے زیادہ سیح حدیث اسرائیل ، وقیس ہے ، جو بطریق اسحاق بواسط البوعبیدہ ، حضرت عبداللہ بن میر سود سے مواسط البوعبیدہ ، حضرت عبداللہ بن میں مود سے ، کیونکہ ابواسحاق سے روایت کرنے بین اسرائیل زیادہ احمیت و احداث کی روایا ہے بین کر میں اس کی وجہ بین اس کی وجہ بین اس کی وجہ بین کے بیز بین نے عبدالرحل بن معدی سے ساوہ فرماتے تھے کہ بین ہے کہ ابواسحات کی روایات سے لئے واسط نہ کورہ کورہ یا دواہم اس کے نہ بھا کہ اسرائیل پر بھر و سد کیا ، اوروہ واقع بین بھی سفیان سے ذیادہ کو کہ کہ ابواسحات کی کے واسط نہ کورہ کورہ یا دواہم اس کے نہ بھا کہ اسرائیل پر بھر و سد کیا ، اوروہ واقع بین بھی سفیان سے ذیادہ کورہ کیا وہ اس کی وجہ بینے کہ کی میں کہ کے اس کی وجہ بینے کہ کہ ابواسوں کی روایات سے ای کی دورہ بھی کہ کی دورہ کیا ، اوروہ واقع بین کرتے تھے۔

دوسرے بید کہ ذہبیر کی روایت ابوانخق سے آئی قوئی نہیں ہے کیونکداس نے ان کی آخر عمر میں حدیث ٹی ہے تیسرے بید کہ میں نے احمد بن الحسن سے سنا کہتے تھے کہ بلس نے امام احمد سے سنا وہ فر ماتے تھے کہ جب تم کسی حدیث کوزا کدہ اور زہیر سے سنالوتو پھراس کی پروہ نہ کر دکہ کسی اور سے بھی تن ہے کہ بیس المورد میں معتمد نہیں ہیں ،
کسی اور سے بھی تی ہے یا نہیں؟ البتہ ابواسحاق کی احادیث اس ہے مشتنی ہیں ( بیٹی ان سے روایت بیس بے دونوں اسدرجہ میں معتمد نہیں ہیں ،
اس کواور زیادہ معتمدا ورقوی واسعلوں سے حاصل کر دیے تو بہتر ہوگا۔ )

پھرامام ترندگ نے یہ بھی لکھا کہ عبیداللہ نے اپنے والدعبداللہ بن مسعود سے حدیث نہیں تی۔اوریہ بھی ایک روایت ہے کہ خودان سے یو جھا گیا کہ آپ کواینے والد سے کچھ یا دہے ،نو کہانہیں۔

یہاں پہنچ کر دوامر تفقے طلب ہوجائے ہیں ایک تو یہ کہ حدیث الباب بطریق روایت امام بخاری زیادہ قوی ہے، یابطریق امام ترفری ، یکونک ابھریق امام ترفری کی دوایت سے زیادہ اوس بھاری کی دوایت سے زیادہ اس بھاری کی دوایت سے زیادہ اس بھاری کی دوایت سے زیادہ اس بھاری ہیں۔ دومری بات یہ کہ بھیداللہ نے البین والد سے حدیث تی ہے یا نہیں ، کوامام ترفری نے تو با دجود تھیتِ عدم سائے کے بھی اس دوایت کو

اے اگر کی جگہ صدیث کی سندیا متن میں رواۃ کا اختلاف ہو،خواہ وہ تقدیم وتا خیر کا ہویا نہا وتی ونقصان ہے کی راوی کے دوسرے کی جگہ بدلنے ہے ہو، یا متن کے بدلنے ہے ہو، دوسرے متن کی جگہ، یا اساءِ سندوا جڑا، متن میں تقعیف ہو، یا اختصار وحذف وغیر ہ کا اختلاف ہوتو ان سب صورتوں میں حدیث مضطرب کہلاتی ہے۔ زیادہ تو ی قراد دیا ہے۔ جس کی وجہ کتابوں میں تکھی ہے کہ باوجودانقطاع کے بھی امت اورائمہ نے اس حدیث کی تلتی بالقیول کی ہے اوراس کو ترک نہیں کیا، معلوم ہوا کہ مقطع روایات ہیں، اگر وہ ساقط الاعتبار ہوتیں تو ترک نہیں کیا، معلوم ہوا کہ مقطع روایات ہیں، اگر وہ ساقط الاعتبار ہوتیں تو ایسا جلیل القدر محدث ان کو کیوں ذکر کرتا ،اس بحث کو مقد مدر قرام کہم شرح سے مسلم ہیں بھی اچھی تفصیل ہے کھا ہے، واللہ اعلم ایسا جیٹ کو مقد مدر قرام کہم شرح سے مسلم ہیں بھی اچھی تفصیل ہے کھا ہے، واللہ اعلم سعود قرحد ہے الباب سام بھی تا بیل فرح اس کی طرح اس ایسا میں بھی اس میں عبد اللہ بن مسعود قرحد ہے الباب کی روایت اپن کے زود کی سام عام احمد نے باوجود تحقیق عدم سام نہ کو درایا کیا ہے، یاان کے زود کی سام عام است ہے، کی روایت اپن سے زد کی سام عام اس کے دروای سام عام است ہے۔ اس کے ماراس کا ذکر آئندہ آر ہا ہے۔

تشريح ارشاوامام ترمذي رحمه الله

سے نواوہ بہتر اور قوی ہیں، اب ام تر فری الن دوش سے اسرائیل کے طریق روایت میں سے اسرائیل اور زہیری کے دوطریق می سے نے اوہ بہتر اور قوی ہیں، اب ام تر فری ان دوش سے اسرائیل کے طریق کورائے اوراضے قرمارے ہیں، جس کی بڑی دلیل ہے کہ محدث عبدالرحن بن مہدی ابوا حاق سے روایت کرنے والول میں سے حضرت سفیان ٹوری ایسے جلیل القدر امام مدیث کے واسط کو بھی امرائیل کے مقابلہ میں مرجوح فرمارہ ہیں۔ یہ معولی بات نہیں ہے کیونکہ سفیان ٹوری کو بڑے بڑے محدث ثین نے امیر الموشین فی الحدیث کا لقب دیا ہے، امام وکی نے کہا کہ سفیان جھ ہے بھی زیادہ حفظ والے ہیں این مہدی کا تول ہے کہ وجب سفیان کو امام ما لگ پر بھی مقدم بھیت سے امام جرح وقعد مل سخی القطان نے فرمایا جھے شعبہ سے زیادہ مجبوب کوئی دوسر آئیس ہے اور میر بے نز ویک اس کی ظرکا کوئی نہیں ہے، لیکن اگر سفیان اس کے خلاف کوئی بات کہیں تو میں ان بی کی مانوں گا۔

محدث شعبہ کا قول ہے کہ سفیان درع وعلم کے ذریعہ سب کے سردار ہو گئے (معلوم ہوا کہ علم کے ساتھ ورع نہایت مغروری ہے، معرت امام اعظم بھی علم کے ساتھ ورع میں بگرا تھے،ای لئے ان کے علم کی قیمت ہرانداز و سےاو پر ہوگئی)

صالح بن محد نے کہا: سفیان پرمیر سے زویک دنیا میں کی کوتقدم نہیں ہے، اور وہ حفظ و کشرت حدیث میں امام مالک سے بڑھ کر ہیں،
البتدامام مالک کی خوبی ہیں ہے کہ وہ متخب لوگوں ہے روایت لیتے ہیں، اور سفیان ہر خض ہے روایت بیان کرویتے ہیں۔ (تہذیب اااس)
البتدامام مالک کی خوبی ہیں، ایواسحاق کے بوتے ہیں، امام بخاری مسلم، امام احمد وغیرہ کے شیوخ میں اور امام اعظم ابو حفیفہ گی تلمیذ حدیث
ہیں، امام صاحب سے مسانیدالا مام میں ان کی روایت ہے، ان کا تذکرہ مقدمہ انوار الباری ۱۲۵۔ ایس آچکا ہے، ان کوابواسحاق کی روایات قرآن مجید کی سورتوں کی طرح یا تھیں،

ان کی بڑی خصوصیت دوسروں کے مقابلہ میں یہ بھی نقل ہوئی ہے کہ اپنی نی ہوئی روایات کو پوری طرح اداکرتے تھے، اس کی طرف اشارہ او پر ہو چکا ہے اور تہذیب میں ہے کہ وہ احاد می ابن اسحاق میں شریک، شیبان وغیرہ سے بھی زیادہ شبت تھے، بیسی بن پذس کا قول ہے کہ ہمارے اصحاب البی سفیان، شریک وغیرہ کا جب کسی روایت ابن اسحاق میں اختلاف ہوتا تو وہ میرے والدصاحب کے پاس آتے تھے وہ فرمادیا کرے تھے کہ تم لوگ میرے جٹے اسرائیل کے پاس جاؤوہ جھ سے زیادہ ان سے روایت کرنے والا اور روایت میں مجھ سے زیادہ منتی بھی ہے دیادہ منتی بھی ہے اسرائیل کے پاس جاؤوہ بھی سے زیادہ ان سے روایت کرنے والا اور روایت میں مجھ سے زیادہ منتی بھی ہے (تہذیب ۱۲۷۱)

ز ہیر بن معاویہ کا تذکرہ بھی مقدمہ انوارالباری • سے ایس آچکا ہے، بڑے محدث تنے، امام اعظم کے اصحاب میں ہے اور ان کی مجلس تدوین فقہ کے شریک بھی تنے، شعیب بن حرب کا قول ہے کہ زہیر شعبہ جیے ہیں حقاظ حدیث ہے بھی بڑے حافظ تنے، امام احمد نے ان کومعاون صدق میں ہے کہا، تاہم یہ بھی امام احمد کار بمارک ہے کہ زہیرا ہے سب مشائخ سے روایت میں خوب خوب ثقة ہیں لیکن ابواسحاق سے روایت میں لین ( نرم و کمزور ہیں ،ان ہے آخر میں حدیث تی ہے۔

ا مام ابوزرعہ نے فرمایا کہ زہیر تقد ہیں، تکرا بوا حاق ہے اختلاط کے بعدا حادیث کوستا ہے، امام ابوحاتم نے کہا کہ زہیر جمیں اسرائیل سے زیادہ محبوب ہیں، تمام امور ش بجز حدیث الی اسحاق کے (تہذیب ۳۵۱)

ندکورہ بالاتصریحات اکابرمحدثین سے بوری بات تھر کرسامنے آھئی کہ ابواسحاتی کی احادیث میں زہیر پر اسرائیل کوتر جیج وفوقیت حاصل ہے، اورامام ترندی کی تحقیق محکم ہے۔

#### ابن سيدالناس كاارشاد

فر مایا: امام ترفدی نے حدیث الباب میں اضطراب بتلایا ہے گراس اضطراب کا تعلق اسناد سے ہادراس بیں کوئی حرج نہیں ، بشر طیکہ
انتقال ایک ثقہ راوی کے دوسرے ثقہ کی طرف ہو، جیسا کہ ذریر بحث حدیث میں ہے دوسری تنقیح طلب بات ریہ ہے کہ ابو عبیدہ نے ادامہ واری اورامام
ساع حدیث کیا ہے یا نہیں ، حافظ ابن جمر نے ثابت کیا کہیں سنا ، گریہ بات اس لئے قطعی نہیں معلوم ہوتی کہ امام ترفدی نے امام واری اورامام
بخاری ووٹوں سے سوال کیا ، اور دوٹوں نے کوئی فیصلہ کی بات نہیں بتلائی ، اگر ان دوٹوں کے نزدیک بدروایت منقطع ہوتی تو وہ ضرور اس کو

بتلاتے ،اورامام احربھی اس کوروایت نہ کرتے۔ محقق مینی کی رائے

آپ بھی ساع کو تھے ہانے ہیں، اور آپ نے حافظ این جمر کی تر دید کرتے ہوئے لکھا:۔ یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ ابوعبیدہ نے اپنے والدعبداللہ بن مسعود سے حدیث ندی ہوں، حالانکہ ان کی عمر والدکی وفات کے وفت سات سال کی تھی ،اس عمر میں تو محد ثین ہا ہر کے وار دین وصادرین سے بھی ساع کو مان لینے ہیں، چہ جا نیکہ اپنے آ ہا وُ اجداد ہے جن کے ساتھ سارا وفت گزرتا ہے دوسرے یہ جمم اوسط طبر انی ،متدرک حاکم کی روایات ہے بھی ساع کا جموت ہوتا ہے، اورا مام تر ذری نے متعددا حاویث ہاتھالی سند قال کر کے تسیین کی ہے۔ (عمدة القاری ۲۳۲ کے۔ ا

صاحب تخفة الاحوذي كااعترض

آپ نے حافظ بین کی عبارت فرکورہ پراعتراض کیا ہے کہ روایت مجم کی صحت کا ثبوت نہیں دیا گیا ،اور حاکم کی روایت وضح سے استدلال عجیب ہے کیونکہ ان کا تسامل مشہور ہے رہا تھیں تر ندی کا مسئلہ تو وہ بعض احادیث کی تحسین باوجوداعتر افساع بھی کر دیا کرتے ہیں۔

صاحب تحفه كاجواب

حافظ عنی ایسے محدث و مخفق نے یقیناصحب حدیث جم کا اطمینان کرلیا ہوگا ، اگر محدث مبارکیوری کے پاس کوئی عدم صحت کی دلیل تھی تو اس کو لکھتے ، حاکم کا تسال ضرور مشہور ہے مگر کیا اس عام بات ہے ان کی جرجے حدیث سے ہسبب و بے وجہ امن اٹھالیس سے؟ اس طرح تحسین تر ندی کو بھی جرجگہ نیس گرایا جا سکتا ، غرض حافظ عینی ہوں یا حافظ ابن حجز یا دوسرے اس درجہ و مرجبہ کے محدثین ، مخفقین ، ان کی تحقیقات خاصہ کو بھوئی اختمالات کی آڑ لے کرما قط نہیں کیا جا سکتا ، کاش علامہ مبارکیوری ' نہ ہرجائے مرکب توال تاختن' کے اصول پر عمل کرتے ۔

### حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد

فرما يا امام ترتدي في وجود عدم ساع ابوعبيده عالى روايت كوترجي كيول دى اور بظاهر منقطع كوتصل برمقدم كيا، اس كى وجديد ب كرحب

تحقیق امام طحادی ترجی علم ابی عبیدہ کو ہے اگرانھوں نے خود نہ بھی سنا ہوتب بھی بے سلیم شدہ حقیقت ہے کہ وہ اپنے والد ماجد کے علوم کے سب سے زیادہ جاننے والے تعے لہذا امام ترفی نے منقطع پر ترجیح متصل کے ضابطہ کا لحاظ میں کیا ، اور حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی ججۃ اللہ البالغہ میں تحریر فرمایا ہے کہ علم کی حقیقت تلیج صدر (دل کا اطمینان وانشراح ہے ) ضرورت کے لئے بنائے ہوئے قاعدوں ، ضابطوں کی پیروی نہیں ہے۔

### نفذوجرح كااصول

خاتمہ: حدیث الباب کے متعلقہ اہم مضامین پر بحث ہو چکی ، اور معلوم ہوا کدامام تر مذی کا طریق اسرائیل والی روایت کواسی قرار وینے کا دعویٰ بھی کمز ور تبیس ہے اور ابوعبیدہ کی روایت کوالزامِ انقطاع وغیرہ سے گرانا بھی درست نبیس، اور کتب رجال دیکھنے ہے یہ بات

معلوم ہوتی ہے کہ باوجود عدم ساع بھی ان کی روایت سب کوئی تشکیم ہے۔
تہذیب 20۔ ۵ ش ابوعبیدہ "عام" کے تذکرہ میں روی عن ابیدہ منہ پھرآ کے روی عندا پراھیم الختی وابواسحاتی السبعی الخ موجود ہے اور تہذیب 21۔ اللہ معلوم ہوا کہ ان کی موجود ہے اور تہذیب 21۔ اللہ معلوم ہوا کہ ان کی روی عندا بناہ عبدالرحمٰن وابوعبیدۃ الخ معلوم ہوا کہ ان کی روایت باوجود عدم ساع بھی مسلم ربی ہے، مگر حافظ ابن تجرّ نے چونکہ فتح الباری میں صرف روایت امام بخاری کی صحت پر زور دیا، اس لیے محقق بینی نے اس کی اصلاح کی ۔ اور حضرت شاہ صاحب نے بھی وجہ صحت روایت ترفدی کو داختی فر مایا، بلکہ مندرجہ بالا تفصیل و تشریح کے بعدامام شرفہ کی دول کے دول کے اور حضرت شاہ صاحب نے بھی وجہ صحت روایت ترفدی کو داختی فر مایا، بلکہ مندرجہ بالا تفصیل و تشریح کے بعدامام شرفہ کی دول کے دول کے ایک ان کے دول کے دول کی کے دول کی کے دول کے دول کے دول کی کے دول کے دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کی کے دول کی دول کی دول کے دول کے دول کی دو

\_لے اس کی تائید محدث دار قطنی کے اس قول ہے ہوتی ہے کہ ایو عبیدہ اپنے والدعبد اللہ بن مسعود کی احادیث کو حنیف بن مالک اور ان جیسے دوسرے حضرات ہے ذیادہ جاننے والے تھے۔ (تہذیب احمد یب الحمد یہ الے۔ ۵)

وغيره كےسب سے ہواہے والنداعلم

## بَابُ الْوُصُوٰءِ مَرَّةً مَرَّةً

( وضوء میں ہرعضوء کا ایک ایک بار دھونا )

(١٥٤) حَدُّكَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ ثَنَا سُفَيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَطَّاءَ الْنِبِي عَلَيْكِ مَرَّةً مَرَّةً.

ترجمه: حضرت ابن عبال تدوايت ب كدر ول اللغة نه وضوء من اعضا وكوايك ايك مرتبده ويا\_

تشرت : آل حضرت الله سے اعضاء وضوکا ایک ایک بارد حونا بھی سیح وقوی احادیث ہے تابت ہے اور دود دوبار بھی اور تین تین بار بھی ،ای لئے امام بخاریؒ نے تین باب الگ الگ قائم کے اور امام ترندیؒ نے بھی ای طرح کیا ہے، پھرامام ترندی نے ایک باب فی الوضوء مرة ومرتین وثلاثا بھی قائم کیا جس کا مقصد وضو کے بارے میں راوی کا تین تشم کی روایات کوجمع کرنا ہے

### تين صورتول كي شرعي حيثيت

امام نوویؓ نے فرمایا:۔اس امر پراجماع ہو چکا کہ اعضاءِ وضوکا ایک ایک باردھونا فرض ہےاور تین باردھونا سنت ہے کویا تین کا مرتبہ کمال ہےاورا یک کا کفایت وجواز ہ

علاما بن دستی بارج بر الما الم براتفاق ہے کہ طہارت اعضاء منسولہ بین وجوب کا درجہ صرف ایک بارہ برشر طیک انجھی طرح سے برعضوکودھویا جائے اور دو تین بارمندوب و مستحب ہے ، اما م ابو بحر بصاص نے '' الاحکام' شیل کھا:۔ آیت قرانی ف اغسلوا و جو ھکم کے طاہر ہے ایک ہی بارجونا ضروری ہوا، کیونکہ اس بین کی عدد کا ذکر تہیں ہے ، الہٰ ذاا کیا ہا ، ایہ وجائے گا اور ای پرا عاد مہ رسول علیہ ہے کہ دالت کرتی ہیں ، مثلاً حدیث این عرف میں موجود ہے گا اور ای پرا عاد مہ بر محل اللہ ہے کہ دالت کرتی ہیں ، مثلاً حدیث این عرف میں عدد کا ذکر تھیں ہے ، البندا ایک بار عضوہ عرف ایا کہ تخصرت میں این میں موجود ہے گا اور ایک بارگی دھویا ہے اور ایک بارگی دھویا ہے اور ایک بارگی کی تعرف این کو رفت کا برائی کی ایک دھویا ہے اور ایک بارگی کی گرش عبالی دھونا مسئون و مستحب ہے ، جیسا کہ حضرت المی نے وضوفر ما کر سب کودکھا لیا ، اور جس طرح افعول نے کرکے بتلا یا ، بعینہ وہی وضوکی کیفیت حنیہ بارکا دھونا مسئون و مستحب ہے ، جوان کے لین لور مسلم کے دخترت کا بی صدیم نے دکورکوا بی سندے ذکر کیا ہے ، اور اس کی تخریج کا امام احمد میں الب میں المام ترین کی صدیم نے ذکورکوا بی سندے ذکر کیا ہے ، اور اس کی تخریج کا امام احمد میں ابور کے بی بارکا دھونا میں کہ کورکو کی سندے نے بین الب کی خریج کی ایک میں دورے بی بین الب کا حاصل سابی تمن الواب کا جموعہ ہو ہو تھوں بین کی است کے اور کی دورے بی بین الب کی اس میں الب کی موجود کا کہ رہ کو تھوں کیا ہے ۔ ( تخت الا تو زی کا ک را یا ہے تو دو یانی کی تلت اس تورٹ کے بین کی بات معلوم ہوئی کہ آپ نے نبولو رسنت تناف احوال کوا کی وضویں جو تھیں ڈر کیا اور کی دوایت میں اگر ایسا ہے تو دو یاتی کی تلت اس ترین کی کہ است معلوم ہوئی کہ آپ نے نبولور سنت تناف احوال کوا کی وضویں جو تھیں کی بات معلوم ہوئی کہ آپ نے نبولور سنت تناف احوال کوا کی وضویں جو تھیں ڈر کیا اور کی دوایت میں آگر ایسا ہے تو دو یاتی کی تلت اس ترین کی تلت میں آگر ایسا ہے تو دو یاتی کی تلت اس ترین کی تلت کی تلا کے دور کی بین کی بات معلوم ہوئی کی آپ نے نبولور کی دور کی دورت میں آگر ایسا کے تو دور کی کی بات معلوم ہوئی کہ آپ کے نبولور کی کی بات معلوم ہوئی کہ آپ کی تورٹ کی کی بات معلوم ہوئی کہ آپ کی ایسا کی کورٹ کے نبولور کی کی بات معلوم ہوئی کہ آپ کی کی بات معلوم ہوئی کہ آپ کی ایسا کی کورک

امام ابوداؤدنسانی، داری براتطنی ، وغیرہم نے بھی کی ہے اور ابوداؤد وغیرہ نے الی ہی روایت حضرت عثال ہے بھی کی ہے (امانی الاحبار ۱۳۳۲ اسے حضرت شاہ صاحب ہوا ہے ۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ سست مستمرہ تین ہی بار دھونے کی ہے ، اور ثبوت ایک اور دو بار کا بھی ہے اس لئے صاحب ہوا ہے ۔

کہا کہ کوئی شخص ایک دو بار دھونے پراکتھا کرے گاتو گناہ گار نہ ہوگا ، اور جس صدیت ہیں تین سے کم وہیش کرنے کو تعدی وظلم قرار دیا گیا ہے ،

اس کا مطلب صاحب ہوا ہے نے پہتلایا ہے کہ ہے جب ہے کہ تین بارکوسند نبویہ کونہ بھی ، اگر سنت بھتے ہوئے ، وضور علی الوضوء کے طور پر شک کی صورت ہیں اطمینا اب قلب کے لئے زیادہ باردھوئے تو کوئی حرج نہیں ہے ، خرض تین سے زیادہ کوسنت کی نے بھی قرار نہیں دیا ہے ، البت کی صورت ہیں اطمینا اب قلب کے لئے زیادہ باردھوئے تو کوئی حرج نہیں ہے ، خرض تین سے زیادہ کوسنت کی نے بھی قرار نہیں دیا ہے ، البت اطالہ غرہ دیجنل کا ثبوت ہے اورای لئے دہ سب کے نزدیک مستحب بھی ہے۔

پھر حضرت شاہ صاحب نے اپنی رائے میہ بتلائی کہ جمرے نز دیک تیمن بار دھونے کی سنتِ مشمرہ نبویہ کو جو مخص ترک کر بیگا، اس کو گناہ گار کہنے یا نہ کہنے کا تھم لگا تا دشوار ہے، میہ بہت بڑی ہات ہے، البعثہ میرا خیال ہے کہ س کا ترک بفقد رترک نبوی جائز ہوگا، اگر ذیادہ کرے گایا اس کا عادی ہے گا تو ممنوع ہوگا۔

حضرت شاہ صاحب کی رائے فرکوراتاع سنت ورعامید اصول وضوابطِ شریعت کی نہایت گرانقدرمثال ہے، اوراس ہے آپ کے جلیل القدرمحدث ہونے کی شان بھی نمایاں ہوتی ہے۔

## بَابُ الْوَصُّوءِ مَرَّ تَنُينِ مَرَّ تَيُن

(ومنویس برعضو کو دو دویار دحونا)

(١٥٨) حَدْ ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عِيْسِے قَالَ لَنَا يُؤنِّسُ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ آنَا قُلَيْحِ بَنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنُ أَبِى اللهِ بَنُ أَبِى اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْدِ و بُنِ خَرُمٍ عَنْ عَبَّادِ بَنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ ابْنِ زَيْدِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَخَّاءَ مَرَّتَيْنِ مَرِّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرْتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَهُ مِنْ مُ مُرْتَيْنِ مَرِيْنِ مَنْ مُ مُرَتِيْنِ مَرْتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَسَلَعَانِهُ مَا مُعَمِّدُ عَلَيْهِ وَمُنْ مَرْتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرْتَيْنِ مَلَامِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْنِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ بی اللہ ہے وضویس اعضاء کو دود ویار دھویا۔ موجہ ہے تک

تشریکی: حدیث الباب سے دودو بار ہر عضو کو دھونے کا ثبوت ہوا ، امام بخاریؒ نے اس کوعبداللہ بن زید کی روایت سے ثابت کیا ہے ، اور امام تر ندی ، ابوداؤ د ، اور ابن حبان نے روایت الی ہر بر ہ سے ثابت کیا ہے۔

### بحث ونظر

حافظ ہیں جڑے لکھا کر حدیث الباب' اس مشہور حدیث طویل کا اختصاد ہے جوصفیت وضوء نبوی بیں مالک وغیرہ ہے آئدہ مروی ہے البت نسائی ہے لیکن اشکال بیسے کہ اس بی دوبار دھونے کا ذکر صرف کہنے ں تک ہاتھ دھونے کے لئے ہے دوسرے اعضاء کے لئے نبین ہے البت نسائی بیں جورواے عبد اللہ بن زید ہے مروی ہے، اس بیں یدین ، رجلین وسے راس کے لئے دو بارا ورغسل وجہ کے لئے تین بار کا ذکر ہے، کین اس دول ہے بین اس کے لئے دو بارا ورغسل وجہ کے لئے تین بار کا ذکر ہے، کین اس دول ہے بین اللہ بن زید کے لئے الگ ہا ہا بعنوان ان احسال بعد من الاعضاء موق و بعضها مرتبن و بعضها فلالاً " قائم کیا جاتا۔

دوسری صورت میے کہ جمل حدیث الباب مذکور کو مفصل حدیث مالک وغیرہ کا اختصار نہ قرار دیں ، کیونکدان دونوں کے مخارج بھی الگ الگ بیں واللہ اعلم۔ (فتح الباری ۱۸۱۲) حافظ عینی کا نقلہ: فرمایا: عجیب بات ہے کہ حافظ ابنِ جُڑا یک طرف تو الباب حدیث کو حدیث مالک وغیرہ کا مختصر بتلاتے ہیں اور دوسری طرف میں بھی کہتے ہیں کہ دونوں کا مخرج الگ ہے اور متن حدیث کے بھی بین فرق کوئٹلیم کرتے ہیں، السی صورت میں وہ مفصل حدیث اس مجمل حدیث الباب کا بیان و تفصیل کیے بن سی ہے؟ دوسرے یہ کہ حدیث عبداللہ این زید میں شااعضاء مرة الخ ہونا چاہیے ۔؟! ہے بیام تو دوسروں کی روایات میں ہے، چھر حافظ نے کیے کہ دیا گئی کے باب کا عنوان شالعضاء مرة الخ ہونا چاہیے ۔؟! تیسرے یہ کہ امام بخاری نے شال بعض الاعضاء مرة و بعض ما مرتبن و بعض علاثا کا باب قائم کرنا نہیں چا با بقی سطرح کہا جائے کہ حدیث عبداللہ بن زید کے لئے بیعنوان زیادہ مناسب تھا اگروہ اس زیادہ تفصیلی بھی کوا ختیار کرتے تو ضرور (امام ترفدی کی طرح) ہرحہ یث کے مطابق یا بھی عنوان تائم کرتا نہیں کے القاری ۲۱ کے۔۱)

### حافظ عینی کے انتقادات کا فائدہ

جمارے مقرت شاہ صاحب حافظائن مجروغیرہ برحافظ مینی کے انقادات کا ذکر در ب بخاری شریف میں کم کرتے تھاس کی کی وجتھیں
(۱) اس تسم کی فین حدیث کی زیادہ دقیق اور شخفیق ابحاث عام طلباء کی فہم ہے بالاتر تھیں
(۳) اوقات ورس میں اتن مخبائش نبھی کے تشریخ احادیث و تحقیق مسائل اختلافیہ کیسا تھوان کا اضافہ ہوسکے۔
(۳) حافظ مینی کے تعقیق کے بالاتر ہونے اور حافظ این مجر کی تحقیق کے گرنے یا امجر نے سے علمہ امت کا کوئی خاص فائدہ نہ تھا۔
بھی وجہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے ایک دفعہ حافظ مینی کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا کہ آپ کے اس طرز ہے جو حافظ ابن مجر پر نفذ کا اختیار فرمایا امت کو کیا فائدہ کہ بنچا؟ حافظ مینی نے جواب میں بڑی بے نیازی سے فرمایا کہ یہ بات ان سے لینی حافظ ابن مجرسے بھی جاکر کہو۔

مقصد ہے کہ حافظ ابن مجرنے الی ہا تیں کھیں جن کے سبب سے مجھے نفذ کرنا پڑا، ندوہ لکھتے ، ندمیں نفذ کرتا ، اس کے بعد میں ان فوا کد
کاذ کر کرتا ہوں ، جومیر سے پیش نظر ہیں ، اور جن کے سبب سے میں ان انقادات کاذکر انوارالباری میں کرتا ہوں۔
(۱) حدیثی فتی نقط منظر سے حافظ بینی کے انقادات نہایت قیمتی ہیں ، اور ان پر مطلع ہونا خصوصیت سے اہلی علم ، اور علی الاخص
اما تذہ کہ حدیث کے لئے ضروری ہے

(۲)ان میں ایک طرف اگر اعتراض وجواب کی شان ہے تو دوسری طرف بہت ی احادیث کاعلم وتحقیق ،ر جال کاعلم وقتے فقہی واصولی مسائل کی کما حقہ تشریح وتو صبح سامنے آ جاتی ہے

(۳) حافظ ابن ، تجرّجيها كه شهور هم حافظ الدنياجي، يعنی و تيا يمسلم و شهورترين حافظ حديث جيل آو حافظ بينی كاپية هي ان سيم كام حركم من بين من بين بين ان الله بين الله الله بين ال

(۳) خاص طور ہے نقہ، اصولِ نقد، تاریخ وغیرہ میں حافظ عنی کا مقام حافظ این حجر ہے بہت اونچاہے، اس لئے بھی ان کے انتفادات کی بڑی اہمیت ہے

(۵)''انوارالباری''چونکه تمام شروح بخاری شریف دو بگرمهمات کتب حدیث کاهمل و بهترین نچوز وانتخاب ہے،اس کئے مجمی انتقادات چین جیسے علمی وحدیثی ابحاث کا نظرانداز کرنامناسب ندتھا،

(۲) حافظ عنی کی تحقیق ابحاث اور انقادات ہے اسائڈ و حدیث اور انجھی استعداد کے طلبہ، نیز اہل علم ومطالعہ حضرات بخو بی انداز ولگالیس کے، کہ سیجے بخاری شریف کی شرح کا حق اگر حافظ ابن تجرنے ادا کیا ہے تو اس سے زیادہ حق ہر لحاظ سے اور خصوصیت سے دفت نظر کے اعتبار سے (جوامام بخاری کا خاص حصہ ہے) حافظ عیتی نے پورا کیا ہے۔

اس طرح''انوارالباری''کے مباحث پڑھ کراگر بھنے کی سی کی گئی توان شاواللہ تعالی ان نے ن صدیث کی ووائل فہم پیدا ہوگی جس ک''علوم نبوت'' قرآن وحدیث وغیرہ بھنے کے لئے شدید ضرورت ہے۔ و ما ذلک علم الله بعزیز

## بَابُ الْوُضَوِّءِ ثَلْثًا ثَلْثًا

(وضوص برعضو كوتين باردحونا)

(١٥٩) حَدُ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبْدِ اللهِ أَلا وَيْسِيُّ قَالَ حَدُّ ثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنْ عَطَآءُ بَنَ يَزِيُدَ الْحَبَرَةَ أَنَّ حُمَّرَ انُ مَوْلَى عُثْمَانَ آخُبْرَةَ أَنَّهُ زَاى عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَا عِ فَا قُرْعَ عَلَمَ كُفَيْهِ بَلَى فَيْرَادٍ فَعْسَلَهُ مَا فَحَمَّ الْحَجْدَةُ فَلَا وَيَعَيْنِ اللهِ عَلَى وَالْمَنْ وَاللهِ عَمَلَ وَجُهَةً لَكُا وَيَعَيْدِ اللّهِ صَلّى وَلَيْ الْكَعْبَيْنِ لُمُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى الْمُوفَةُ مِنْ اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ مَنْ تَوَضَّا لَحُو وَضُوءِ ى هذَا فَمُ صَلّى وَكَعَتُنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَةً غُفِولَةً مَاتَقَدَّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ مَنْ تَوَضَّا لَحُو وَصُوءِ ى هذَا فَمُ صَلّى وَكَعَتُنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَةً غُفِولَةً مَاتَقَدَّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ مَنْ تَوَضَّا لَحُو وَصُوءٍ عَى هذَا فَمُ صَلّى وَكَعَتُنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَةً غُفِولَةً مَاتَقَدَّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ مَنْ تَوَضَّا لَعُولَة مَا مَنْ اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ مَنْ تَوَضَّا لَهُ مَنْ مَنْ وَمُنْ اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ عَنْ حُمْرَ انَ فَلَمُ اللّهُ عَلَيه وَمَلًا عُوضًا عَوْمَا اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ مَقُولُ لَا يَتَوَطَّاءُ وَلَا لَا يُعَرِقُهُ اللهُ عَلَى مُعَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقُولُ لَا يَتَوَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَى عُولَلُه مَا مُنْ وَاللّه وَاللّه وَاللّه عَلَيه وَسَلّمَ وَاللّه عَلَيْه وَلَا اللّه عَلَى عُولَةً اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْه وَلَا اللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَلَلْ اللّه عَلَيْه وَلَلْ اللّه عَلَيْه وَلَا لَا عُرْوَةً اللّه عَلَيْه وَلَا عُرْوَةً اللّه عَلَى عُرْولًا اللّه عَلَى عُرْولًا اللّه عَلَى عُولَةً اللّه عَلَيْه وَلَا عَلَى عُلْمُ وَاللّه عَلَى اللّه عَلَيْه وَلَولُ اللّه عَلَى عُلْمُ وَاللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَلَلْ اللّه عَلَيْهِ وَلَلْ اللّه عَلَى عُلْمُ وَاللّه وَاللّه عَلْمَ وَاللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْه وَلَا عُرْولًا اللّه عَلَيْهُ وَلَا اللّه عَلْمَا عَلَى عَلَيْهُ الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَيْه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَل

مختص المجی طرح وضوکرتا ہے اور (خلوص کے ساتھ ) نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز ہے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر وہنے جاتے ہیں ، عروہ کہتے ہیں وہ آیت ان السذیدن یہ کتھون الخ ہیں ( یعنی ) جولوگ اللہ کی اس نازل کی ہوئی ہدا ہے کو چھیاتے ہیں جو اس نے لوگوں کیلئے اپنی کتاب ہیں بیان کی ہان پر اللہ کی احت ہے ، اور دوسر کے احت کرنے والوں کی احت ہے۔
اس نے لوگوں کیلئے اپنی کتاب ہیں بیان کی ہان پر اللہ کی احت ہے ، اور دوسر کے احت کرنے والوں کی احت ہے۔
ان شرن کی بید حضرت و والنور بن عثمان ہے آئے ضرت عقاف کے وضوع مبارک کی ممل عملی صورت منقول ہوئی ہے ، جو مسلکہ خفی کے لئے مفعل راوہ ہو، اور اس کے اس کی اور اس کی اور ان کے ہیں پائی دینے کا بھی الگ اللہ حال بیان ہوا ہے جس کو حذید نے اختراکیا ہے۔
اس می او نی اور اس کی الا ناء پر حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ پائی کے برتن ہیں ہاتھ و دال کر وضواس لئے کرتے ہے کہ اس زمانے ہیں اور فی کی ترین ہیں ہاتھ و دال کر وضواس لئے کرتے ہے کہ اس زمانے ہیں اور فی کروں کا روان ندتھا۔
میں او فی کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی کو برتن ہیں ہاتھ و دال کر وضواس لئے کرتے ہے کہ اس زمانے ہیں اور فی کا روان ندتھا۔

ثم صلى و كعتين: فرماياس عمراد كسيد الوضوء بــ

لا بحدث نفسہ فنظر مایا: امام طحادی نے مشکل الآ فاریس اس پر بحث کی ہادرتر جیج نصب والی روایت کود کی ہے لیمن از کے اندر صدیدہ نفس پیس مشغول شہوہ بلکہ فن تعالی کی طرف پوری طرح توجہ کرے، نیز فر بایا: یعض علاء نے کہا کہ دوسرے خیالات وخواطر اگرخود بخود آجا کی اور ان کو اپنے ارادے وافقتیارے نہ لائے تو اس مدیدہ کے خلاف نیمس ہے، گریس کہتا ہوں کہ اس تاویل کی ضرورت نیمس ، اور ننی نہ کور کو عام می رکھنا چاہیے، یہ بات اگر چدو شوار ہے لیکن نوافل میں اس تشدید وکئی کی مخواتش ہے، کیونکہ ٹوافل بندے کے اپنے افقیاری اعمال میں سے بیس، ان کا کرنا ضروری ٹیس پھراگر کرنا ہی چاہ تو پورے نشاط وول جمی اور رعامیت شرائط کے کہ ان کو اور کرنا کی وغیرو اگر میسر بھی نہوں تو فرض کوئیس ٹال سکتا، ہر والت میں پورا کرے گا، اس ایک محدود وفقت کے اندا داکر کرنا تی وغیرو اور کی کے اوصاف واحکام میں ٹری کردی ہے تو افل میں معاملہ برعکس ہوگا، ووسر سے الفاظ میں کہ اس اور کے کہ اور کی کے اور کی کہ اور کی کہ ایک کو تا ہوں کو نظر انداز فر مادیل است کی تا سامدت وغیرہ ہوں کو تا ہوں کو تا ہوں کو نظر انداز فرمادیل است کی تا سامدت وغیرہ ہوں اس طرح تھیل ارشاد کی شان فن تعلی کو تا ہوں کو تا ہوں کو نظر انداز فرمادیل

قبول است کرچہ بنر نیست کہ جزما پناو دیکر نیست

اسلامی بندگی کی شان بھی ہے کہ اس میں ہر غیراللہ کی بندگی کا انکار تمایاں رہے رہا تو افلی کا معاملہ تو اس کی توعیت و دسری ہے لینی بندہ خودا پی طرف سے عبادت کی نذروسوغات بارگا و خداوندی میں چیش کرنا جا ہتا ہے تو حق تعالیٰ جا ہے جیں کہ اس کوجس وقت چیش کرنا ہو جاری شان کے لائق بنانے کا اہتمام زیادہ کروکہ یہاں کوتا ہیوں کونظرا نداز کرانے کا عذر موجود تیں ہے۔

غفو له ماتقدم من ذنبه، فرمایا: علام حقد بین نے اس کواطلاق پردکھاتھا کہ سارے گناہ چھوٹے بڑے معاف ہوجا کیں سے بگر علاءِ متاخرین نے تفصیل کی ہے کہ صفائر تو وضو ہے معاف ہوئی جاتے ہیں اور کیار (بڑے گناہ) جب معاف ہوں کے کہ ساتھ ہی تو بہ وانا بت بھی ہو، پینی وضو کے وقت قلب غافل نہ ہواور بڑے گنا ہوں کا استحضار کر کے ان سے تو بہ کرے ان پر نادم ہو، ان کی برائی ومعصیت کا خیال کر کے آئندہ کے لئے ان سے نہیے کا تہیے کرے تو وہ کیا تربھی معاف ہوجا تھی ہے اور جس کے نہ صفائر ہوں نہ کیائر ، اس کے لئے ہر

الى اس معلوم بواكر مقاصد شرع كولوظ ركار كركن الى چيز استعال ش آف كله جو بهلى چيز سند ياده ان مقاصد كو پودا كرف والى بوتواس كواستعال كرنا خلاف سنت ند به كا بشر اينت جا بتى ب كدونسوء شن وغيره ش پانى كا امراف (فعنول فرچى) ند بوئيز حصول طهادت كے لئے استعال شده پانى كر راستعال كو پيندنييں كرتى اور ظاہرى فكا المت كے بھى يہ بات خلاف ہو فيرو، للذا وضوء وسل كے لئے ٹوئى دار برتن بينو ئى برتن سے زياده موزون بوگا ، جس طرح لباس ميں تهركا استعال مسئون ہے كرنا وقى مترى وجہ سے تخضرت نے يا جا ہے كو پيندفر مايا: دوانعلم عندا لله

وضوے نیکیال برحتی رہتی جی اور ورجات بلندموتے جیں۔

قوله هابینه الصلوة ،فرمایا: مسلم شریف ش الا غفر الله له هابینه و بین الصلوة التی تلیها ب، این اس کاور دوسری احدوالی نماز کورمیان کے گناه معاف، وجاتے ہیں۔

پر فرمایا: بخاری کی کتاب الرقاق ۱۹۵۳ میں ای رواست عثمان کے آخریش آنخضر سے عظیمی میں کا ارشاد لا تسخیر و انجی مروی ہا اس ادر شاد کا مقصد وہی ہے جو آنخضر سے عظیمی کے آخری الا قبیش و هیم طیت کلوا ' کا ہے معلوم ہوا کہ وعد کذکور کی ظاہری عام اور الطاتی صورت ہے کوئی دھو کہ میں پڑسکتا ہے اور اس لئے سیمیے فرمادی تا کہ اجمال کی اجمیت سے خفلت نہ ہو، پھر خدا کی کال مغفرت کا حصول جموع اجمال ہو سکتی گا اور کی کو دنیا میں معلوم تین کہ اس کے سب اعمال جموع اعمال ہو سکتی گا اور کی کو دنیا میں معلوم تین کہ اس کے سب اعمال جموع احمال کا کفارہ ہو سکتی ہوئی سے جموعہ سکتی ہوئی البنداوعد کہ ذکور سے دھوکہ میں پڑجا تا اور اسے اعمال خیراس کی تمام سیکات و معاصی کا کفارہ ہو سکتی ہوئی سے بیات تو روز بحشر ہی میں کھلے گی ، البنداوعد کہ ذکور سے دھوکہ میں پڑجا تا اور اسے اعمال خرکو نجا سے اختاب اور فضائل اعمال کی دخیت وافقا رہر وقت ضروری ہے۔ خرکو نجاست اور فضائل اعمال کی دخیت وافقا رہر وقت ضروری ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جمر سے فرد کے میں فواضل اعمال کی ترغیب کے لئے ہے، فرائی اعمال کے لئے تیں (وہ خال اعمال کی ترغیب کے لئے ہے والشاہ میں وہ میں وہ میں وہ میں اس لئے مغرور عزیا جی کیا دی وہ میس وہ می وہ دی کہا ہے۔ مشروری ہے وہ دو تا ہو کہا ہو کہ میں وہ کہا ہو کہ کو دی کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہ کو دی کہا ہو کہ کو دیا ہو کہا ہو کہ کو دیا ہو کہا ہو کہ کو دیا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہ کو دی کہا ہو کہ کو دیا ہو کو کہا ہو کہا ہو کہ کو دیا ہو کہا ہو کہا ہو کہ کو دیا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہ کو دیا ہو کہا ہو کہا ہو کہ کو دیا ہو کہا کو کہا ہو کہا

## بحث ونظر حدیث النفس کیاہے

#### قاضى حياض نے قرمايا كدهد عث الباب ميل حديث النفس سے مراد وہ خواطر وخيالات بيں جوالي اختيار سے لائے جاكي ، اورجو

حضرت دحمداللہ تعلیا کی شرح فرکورہ کا مطلب بیہ کروضوے وہ مب گناہ بنش دیئے جاتے ہیں، جوکوئی ض ابتداء بلوغ ہے وقت وضوتک کرتار ہاہاور وقت بلوغ کی قیداس لئے کہاس سے پہلے وہ مکلف ہی ندتھا، تدشر بعت کی روے گناہ کا رتھا۔

سلّ بیاضا فدردایت منداحی می می بین به ملاحظه والقی الربانی بترتیب مندالا بام احداً ۱۳۰ مقصدید گذشته گنا بول کے بخشے جانے کے سبب سے دعوکہ می نہ پڑ جانا کرمز پر گنا بول کا ارتکاب کر بیغود ہیں بھے کر کہ دضو سے تو گنا و مواف ہوتی جائے ہیں کیونکہ گنا بول کی مففرت کا حلق تی قصل نے دھیت و مشیت سے ب دضو داس کے لئے صرف طاہری سبب اور بھانہ ہے علیب ھیچہ موثر وزیس ہے۔ واللہ اطم۔

خود بخو دول میں آ جا تھیں وہ مراد نہیں ہیں، بعض علاء کی رائے ہے کہ بغیرا ہے قصد وارادہ کے جو خیالات آ جا تھیں قبول صلوٰ ق ہے مانع نہ ہوں گے۔اگر چہوہ نمازاس تمازے کم درجہ کی ہوگی، جس میں دوسرے خیالات بالکل ہی نہ آ تھیں، کیونکہ نبی کریم نے مغفرت کا وعدہ اسی وجہ ہے ذکر فر مایا ہے کہ نمازی نے مجاہرہ خلاف نیفس وشیطان کر کے اپنے دل کوسرف خدا کی یا دوعیادت کے لئے فارغ کیا ہے بعض نے کہا کہ مراد اخلاص عمل ہے کہ مراد ہو گئی ہے کہ اداء علیات کے مراد ہو تھیں ہے کہ اداء علیات کے سب ای مرتبہ کو بلندنہ سمجھے۔ بلکہ اپنے فس کو تقیر و کھوٹ کی با تیں اس میں نہ ہوں ، نیز ترک عجب بھی مراد ہو تکتی ہے کہ اداء عبادت کے سب ای مرتبہ کو بلندنہ سمجھے۔ بلکہ اپنے فس کو تقیر و ذکیل ہی سمجھے ، تا کہ وہ غرورو کر میں جنالا نہ ہو۔

پھر پیاشکال ہے کہ اگر مراویہ ہے کہ از کی حالت میں کسی دینوی بات کا خیال ہی دل پرنہ گزر ہے تو بہتو نہایت دشوار ہے، البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ خیالات آئیں گران کو استمرار شہوء اور بہی مخلصین کا طریقہ ہے کہ وہ ایسے خیالات کو ول میں تھہر نے نہیں دینے ، بلکہ قلب کی توجہ ایسے انہا ک کے ساتھ خدائے تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، کہ وہ خیالات خودہی ٹلتے رہتے ہیں، اس کے بعد محقق بیٹی نے مزید تحقیق بات کسی کہ حدیث نفس کی دو مری قتم ہیں، ایک وہ کہ دو کہ دی کہ دو کہ دو

ال کے بعد محقق عینی نے لکھا کہ صدیدہ انتفس اگر چہ بظاہر خیالات و نہوی واخروی سب کوشامل ہے کین اس کے مراد صرف و نہوی علائق کے خیالات ہیں، کیونکہ عیم تر فری نے اپنی تالیف کتاب الصلوق بیں اس صدیدہ کی روایت بیں لا یحدث فیہ ما نفسه بشی من المدنیا فیم دعا المیہ الا استجیب لله وکر کیا ہے، البذا اگر صدیم فیس امور آخرت ہے متعلق ہو، مثلاً معانی آیات قرآنیدی تظرکرے، یا وعوات واد کار بیں سوچ کرے، یا دوسر کے کسی امری محمود ومندوب کی فکر کرے تواس کا کوئی حرج نہیں ہے، چنانچ جھزت می منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: "میں نماز کے اندر تجمیح جیش کی بابت سوچتا ہوں (عمرة القاری ۱۳۷۳)

اشنباطِ احكام

مجن عینی نے عنوان فرکور کے تحت احکام کی مفصل بحث کی ورق بیل کسی ہے، یہاں چند مختے مفیدا مور ذکر کئے جاتے ہیں:

(1) میہ حدیث بیان صفتِ وضوء میں اصل عظیم کے درجہ بیں ہے، اس ہے معلوم ہوا کہ مضمضہ و استکشاق وضوء میں سنت ہیں۔ متفد مین میں سے عطاء، زہری، این الی لیکی، حما دوآخق تو یہاں تک کہتے تھے کہ اگر مضمضہ چھوڑ دیا تو وضوء کا اعادہ کرے گا، حسن عطاء (دوسرے قول میں) قمادہ، رہری، این الی لیکی، اور انام شافی نے قربایا کہ اعادہ کی ضرورت نہیں، امام احمہ نے فرمایا کہ اور انام شافی نے قربایا کہ اعادہ کی ضرورت نہیں، امام احمہ نے فرمایا استکشاق رہ گیا تو اعادہ کرے، مضمضہ رہ گیا تو نہ کرے، یہی قول ابوعید اور ابوثور کا بھی ہے امام اعظم ابوطیفہ اور تو ری کا قول ہے کہ طہارتِ جنابت میں رہ جا کمیں تو اعادہ ہے، وضوء میں نہیں، ابن المنذ را بن حزم نے بھی امام احمد کا قول اختیار کیا ہے۔ اور ابن خرم نے کہا ہے کہ بہی حق ہے، میں رہ جا کمیں قواعاوہ ہے، وضوء میں نہیں، ابن المنذ را بن حزم نے بھی امام احمد کا قول اختیار کیا ہے۔ اور ابن خرم نے کہا ہے کہ بہی حق ہے، کیونکہ مضمضہ فرض نہیں ہے، اس میں صرف حضو مقابلی کو گفتل ما تو رہے، آپ کا کوئی امر اس کے بارے میں وار دنہیں ہے۔

## حافط ابن حزم برمحقق عيني كانفذ

قرمایا ابن جزم کی بید بات قلط ہے کیونکہ مضمضہ کا تھم صدیث الی داؤدافات و صنت فعضمض سے ٹابت ہے، جوابن جزم ہی کی شرط مصح ہے ابوداؤد نے اس حدیث کواس سند ہے ذکر کیا ہے جس کے رجال اوراصل حدیث سے ابن حزم نے استدلال کیا ہے، اوراس حدیث کو ترفدی نے بھی ذکر کر سے صدیم وسن سی کہا، ای طرح اس کوائن خزیر این حبان اور این جارود نے بھی منتقی میں اور بغوی نے شرح السنة میں نیز طبری نے تہذیب الا ثار میں، دولا بی نے بخ میں، این قطان و حاکم نے اپنی سی ذکر کیا اور سی کہا۔ اس کے علاوہ ابولایم اصبها نی نے مرفوعاً مصحصوب اوا سنت شقو اروایت کیا بیعتی نے معزرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ رسول نے مضمضہ واستنشاق کا تھم کیا اور اس کی سند کوسی کہا۔ الح محقق حافظ میں کے نقلہ فدکور سے ان کی جلیل القدر محد ثانہ شان نمایاں ہے اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بورے ذخیرہ حدیث پران کی نظر کنتی وسیعے۔

(۲) حدیث کا ظاہری مدلول میہ ہے کہ مضمصہ تین بار ہو ہر دفعہ نیا پانی لے، پھر استشاق بھی ای طرح ہو، اور بھی ہمارے اصحاب حنفیہ کا مختار قول ہے، حضرت علی کی حد مدہ صفعہ وضو ہے بھی ای کی تا ئید ہوتی ہے بویطی نے امام شافعیؒ ہے بھی بھی قول نقل کیا ہے اور مید بھی کہا ہے کہ امام شافعیؒ (حنفیہ کی طرح) فصل کو افضل مانتے ہیں۔

ا مام تریزی نے بھی بھی تول نقل کیا ہے لیکن امام نووی نے کہا کہ صاحب مہذب نے لکھا'' امام شافعی کے کلام میں جمع (وصل) کا قول اکثر ہے اور وہی احاد روہی اور وہی اور وہی ہے کہا کہ صاحب مہذب نے لکھا '' امام شافعی کی کتاب الام میں یہ ہے کہا کہ چلو پانی کے علاوہ وہ دومر وں کی روایت امام شافعی کی کتاب الام میں یہ ہے کہا کہ چلو پانی اسلام شافعی کے کہا ہو دونوں کو ساتھ کرے ، پھر تیسری بار بھی اسی طرح کرے ، مزنی نے تصریح کی کہا مام شافعی کے نزویک جمع (یعنی فرکورہ بالاصورت) افعال ہے۔

(۳) حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ وضو کے لئے دوسرے سے پانی منگوانے میں کوئی حرج نہیں ، اور بید مسئلہ سب کے نز دیک بلا کراہت ہے (حضرت شاہ صاحب کی رائے بیہ ہے کہ اگر کوئی ۔ وسرا وضو کے وقت اعضاء پر پانی ڈالٹا رہے تو وہ بھی مکروہ نہیں ہے البتۃ اگر اعضاءِ وضوکو بھی دوسرے کے ہاتھ سے ملوائے اور دھلوائے تو ریاستعانت مکروہ ہے )

(٣) حدیث الباب سے حدیث نفس کا ثبوت ہوتا ہے (جواہل حق کا قد بہب ہے (عدة القاری ٣٥٠ ١٠) محقق عینی نے سے راس کی بحث پوری تفصیل و تحقیق ہے کسی ہے، جس کوہم یہاں بخوف طوالت ذکر نبیس کر سکے، جنواہ الملسه عنا و عن سائر الامة خير المجزاء.

حافظ الدنیا پرحافط عنی کا نقذ: آخر حدیث یل 'حتی یصلیها ہے جس کی شرح حافظ ابن جمرنے ای بیشسوع فی الصلوٰ و الثنانیه سے کی ہے (فتح الباری ۱۸۴۳) اس پر محقق عینی نے لکھا کہ بیشرح صحیح نہیں، کیونکہ پہلے جملہ ابینہ وبین المصلوٰ و بیس شروع والا معنی توخودی متباور تھا (کہ وہ کم سے کم ورجہ تھا) دومرااحتال بیتھا کہ نمازے ہوئے تک کا وقت مراد ہوائی محمل مراد کو آخری جملہ حتی یصلیها سے عابت وواضح کیا گیا ہے اور مراد فیراغ عن المصلوٰ و ہورنداس جملہ کے اضاف ہے کوئی خاص فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ (عمرة القاری ۱۵ کے۔۱) اس سے محقق عینی کی نہا بیت وقت نظر بھی حافظ کے مقابلہ میں واضح ہوتی ہے ، واللہ اعظم۔

# بَابُ الْا سُتِنْثَارِ فِي الْوُضُو ءِ ذَكَرَهُ عُثْمَانُ و عَبُدُاللَّهِ بُنُ زَيْدٍ وَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ السَّبِيِّ صَلَّحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

(وضويس ناك صاف كرنا)

(١٢٠) حَدَّ لَنَا عَبُدَ انْ قَالَ آنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ آخَبَرَنِي آبُو اِدْرِيْسَ آنَهُ سَعِعَ آبَا
 هُرَيُرَةَ عَنِ النِّبِي صَلِحٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّاءَ فَلِيَسْتَنْثِرُ . وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلَيُو بِرُ:.

ترجمہ: حضرت البو ہرمیرہ نی کریم ہے روایت کرتے ہیں کہآپ نے فرمایا جو منص وضوکرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے اور جوکوئی پھر ے (یاڈ صلے ہے ) استنجاء کرے اسے جاہیے کہ طاق عددے کرے۔

## بحث ونظر

امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب میں لکھا کے استثار فی الوضوء کی روایت عثان وعیدائلہ بن زید وابن عباس نے بھی کی ہے تو ابن عباس کے حوالہ پر حافظ ابن حجرؒ نے لکھا کہ ابن عباس کی روایت بخاری میں ' باب عسل الوجہ من غرفتہ'' (۲۲) میں گذر چکی ہے، حالا تکہ اس میں استثار کا ذکر نہیں ہے، گویا امام بخاری نے اس روایت ابن عباس کی طرف اشارہ کیا ہے جس کوایام احمہ الوواؤ دھا کم نے مرفوعاً روایت کیا ہے اس میں استنشروا واحد تین بالغتین او محلا اللہ ہے النی (فتح الباری ۱۸۱۸)

## محقق حافظ عيني كانقذ حافط الدنياير

آپ نے فرمایا:۔ یہ بات امام بخاری کے طریق وعادت ہے بعید ہے ( کدوہ سچے بخاری ہے باہر کی روایت پرکسی امر کوجمول کریں یا

ان کی طرف اشارات کریں )اس لئے اہام بخاری کی مرادوہی رواست این عباس ہے جو (۲۷ ش) گذر چکی ہے، کیونکہ بعض شخوں میں واستشق کی جگہ واستئر نقل ہوا ہے۔ چربیہ کہ صدیم جو الی واؤدکواہن ماجہ نے بھی ذکر کیا ہے، اورغلال نے امام احمد سے قبل کیا کہ اس کی استاد میں کلام ہے۔

صاحب تكويح يرنفذ

اس کے بعد حافظ بیتی نے لکھا:۔ صاحب مکوئے نے یہاں کہا کہ امام بخاری گوروا قا، استثار گناتے وقت سیجے مسلم کی روایت افی سعید خدری سیجے ابن حبان کی روایت بیلی فیرہ وغیرہ وغیرہ کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا، اس پر محقق بینی نے فرمایا کہ امام بخاری نے کہ تمام احادیث الباب کوذکر کرنے اور ہرتے حدیث کولانے کا التزام کیا ہے کہ بہاں اس کی کا احساس کرایا جائے ، پھر ریبھی ایک حقیقت ہے کہ ایک بھی بہت کی احادیث ہیں جو دوسروں کے نزویک جی جی نیس ہیں۔ (عمرة القاری ۱۵۲۳)

## حضرت شاه صاحب كاارشاد كرامي

فرمایا "مین استجعیر" ہے جمہوراال علم نے استنجاء کے اختیاد ن کا استنعال مرادلیا ہے،اورامام مالک کی طرف جواس کی مراد کفن کو دھونی ویٹا منسوب کی گئی ہے، وہ امام موصوف کے مرتبہ عالیہ کے شایانِ نہیں، بلکہ اس نتم کی جتنی نفول اکابراہلِ علم وفضل کی طرف کتا یوں میں درج کردی گئی جیں وہ سب نا قابلِ اعتماد ہیں۔

حافظ ابن جُرِّ نے لکھا کہ ابن عمرے بیروایت سیجے نہیں اور اہام مالک ہے اگر چدا بن عبد البرنے بیروایت نقل کی ہے مرمحدث ابن خزیمہ نے اپنی سیجے میں امام مالک سے اس کے خلاف نقل کیا ہے (مج الباری ص ۱۸۵ج)

عافظ عینی نے لکھا کہ جس طرح کیڑوں کوخوشبو کی چیزوں ہے دھونی دے کرخوشبوداراور پا کیزہ بناتے ہیں ای طرح ڈھیلوں ہے بھی نجاست کودور کرکے پاک دیا گئرہ بناتے ہیں ،اس لئے اس کواس ہے تشہید دی گئی ہے اور طاق عدد کی رعایت بھی دونوں ہیں ستحب ہے ،اس سے حضرت این عمروحضرت امام مالک کی طرف میہ بات منسوب ہوگئی کہ وہ اس استجمار کوا جمار ٹیاب قرار دیتے تھے ( لیعنی بہفرض صحت ، روایت وہ صرف تشبیباً ایسا کہتے تھے۔ (عمرة القاری ۱۵۲۷)

وجيرمناسبت هردوباب

باب الاستشاركوباب سابق مناسبت بيہ كر جو كھاس من بيان ہوا تھا ای كا ایک بزويهاں ذکر ہواہ (عمرة القاری ۲۵ کـ۱)
اوراس كؤستفل طور سے اس لئے بيان كيا كروضو كا ندراس بزوكى خاص ابهيت ہے تى كدامام احمد سابق اول اس كے وجوب كا بھی منقول ہے جبكہ مضمصہ سنت ہے ، دومرا قول امام احمد كا بيہ كروضو و و شل دولوں ميں استشاق و مضمصہ دا جب ہيں ، تيمرا قول بيہ كروضو و كا ندر سنت ہيں اور يہى باقى المد ثلاث كا فرجب ہے ، يہاں وجہ مناسبت ميں محمد مصاحب القول الفصح كا اس باب كوباب شسل الوجہ سے جوڑنا جو سنت ہيں اور يہى باقى المحمد ثلاث كا فرجب ہے ، يہاں وجہ مناسبت ميں اگر مصاحب القول الفصح كا اس باب كوباب شسل الوجہ سے جوڑنا جو اللہ اللہ ہے يا استخباء كے الائل اللہ محمد ما مور دون ہيں معلوم ہوا خصوصاً جبكہ استخباء كے ابواب سے بھى اس كومت عدد ابواب كا فاصلہ ہے وجہ مناسبت تو قربي باب ہوئى جا ہے ، اس لئے محقق عينى نے جو وجہ مناسبت او پر بتلائى ہے دىن نہا بيت انسب واولى ہے۔

### اشكال وجواب

امام بخاریؒ نے باب الاشٹناء کو باب المضمصہ پر کیوں مقدم کیا؟ اس کا جواب بھی بھی ہے کہ ان کے نز دیک مضمصہ سے زیادہ مؤکد ہے ، دوسری وجہ بیہ دوسکتی ہے کہ امام موصوف اس سے افعال وضو ہیں تر تیب کولا زمی و وجو پی قرار نہ دینے کی طرف اشارہ کر گئے جو حنفیہ و مالکیہ کا مشہور فدہب ہے، شافعیہ کامشہور فدہب وجوب ہے گرامام مزنی شافعی نے ان کی مخالفت کی ہے اور غیرواجب کہا، جس کوابن المنذ روبیذنجی اختیار کیا اوراس کو بغوی نے اکثر مشائخ ہے نقل کیا ہے دیجموعمہ قالقاری • ۵ سے نارٹی کی صرف نفقہ یم فدکور سے بیامر متعین کر کینا ، امار سے نزد میک سیح نہیں کہ امام بخاری نے ایٹے شخ امام احمہ واتون کا غرب اختیار کیا ہے، خصوصاً جبکہ اس قول کواختیار کرنے والوں میں صرف تین تام اور ملتے ہیں ، ابوعبید ، ابوقوراورا بن المنذ ر۔ والنداعلم وعلمہ اتم

## بَابُ الْا سُتِجُمَا رو تُرا

(طاق عدد سے استنجا کرنا)

(١١١) حَدُّ ثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ أَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَا دِعَنِ الْآعِرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَــلـعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَطَّناً أَحَدُ كُمْ فَلْيَجْعَلُ فِي أَنْهِهِ مَآءً ثُمَّ لِيَسْتَنْفِرُ وَمَنِ اسِتَجْمَرَ فَلْيُو تِرُو إِذَا اسْتَنيقَظَ آحَدُ كُمْ مِنْ نُوْمِهِ فَلْيَعُسِلُ بَدَهُ قَبْلَ أَن يُدْ جِلَهَا فِي وَضُوَّءِ هِ فَإِنَّ آحَدَ كُمْ لَا يَدُرِئُ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں کہ رسول علقے نے فرمایا:۔ جبتم میں سے کوئی وضوکر ہے تواسے جا ہے کہ اپنی ناک میں پانی دے مجر (اسے) صاف کرے اور جوفض پھر دن سے استنجاء کرے اسے چاہے کہ بے جوڑ عدد سے استنجاء کر ہے اور جوفض پھر دن سے استنجاء کر ہے اسے چاہے کہ بے جوڑ عدد سے استنجاء کر ہے اور جبتم میں سے کوئی سوکر اٹھے تو وضوء کے پانی میں ہاتھ کہاں رہا۔

قضوء کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھولے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ داست کواس کا ہاتھ کہاں رہا۔

تشری نے حدیث الباب میں تین باتوں کی ہدایت فرمائی گئی ہے، وضو کے متعلق یہ کہناک میں پانی ڈالے پھراس کوصاف کرے استنجاء کے ماری حال کر برتا ہیں میں سے کہنا تھی میں استنجاء کے ماری کہ دھول اس کو دھول کرے استنجاء کے ماری حال کر برتا ہائی میں ساتھ ڈالنے سے میلے اس کو دھول اسے میں ناک

بارے میں یہ کہ طاق عدد کی رعایت کرے، تیسرے یہ کہ نیند نے بیدار ہوا کر نے تو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کودھولیا کرے، ناک میں پانی ڈالنے اوراس کوصاف کرنے کی اہمیت پہلے باب میں معلوم ہو چکی ،استجاء میں طاق عدد کی رعایت اس لئے کہ یہ تمام اموراحوال میں حق تعالیٰ ومطلوب ومجوب ہے تو اس امر میں بھی ہونی جا ہے، بیدار ہوکر ہاتھ دھونے کا تھی نظافت و پاکیزگ کے لئے گراں قدر رہنمائی ہے اوراس سے پانی کی طہارت و یا کیزگ کے لئے بھی احکام واشارات معلوم ہوئے۔

## بحث ونظر

#### وجه مناسبت ابواب

ابواب وضو کے درمیان استنجاء کا باب لانے پر بڑا اشکال واعتراض ہوا ہے، حافظ ابن جُرِّنے بھی سب سے پہلے ای اشکال کا ذکر کیا اور جواب مید یا کہام بخاریؒ نے کتاب الوضوء جس صفائی پاکیز گی اور صفت وضو کے سارے ہی ابواب ملا جلا کر ذکر کئے ہیں اس لئے یہاں اس کو خاص طور سے اشکال بنالین صحیح نہیں اور اس کی وجہ رہ ہے کہ ان دونوں امور کے ابواب ایک دوسرے کے ساتھ متنازم ہیں اور شروع کتاب الوضو ہیں ہم نے کہدیا تھا کہ وضو سے مراو، اس کے مقد مات، احکام، شرائط، وصفت سب ہی ہیں، اس کے علاوہ احتمال اس کا بھی ہے کہ رہے تر تیب خود امام بخاریؒ نے ندوی ہو بلکہ بعد کی ہو۔ (خ الباری ۱/۱۸۵)

### محقق حا فظ عینی کی رائے

فرمایا: وجد مناسبت سیسے کے سمالی حدیث الباب میں دو تھم بیان ہوئے تھے ایک استثار کا دوسرے استجمار وتر آگا ،اور وہال ترجمۃ الباب وعنوان میں

صرف تھم اول کاذکر ہواتھا، یہاں حدے الباب میں تین ہاتوں کاذکر ہے جن میں سے ایک استجمار وتر آ ہے، الہذا مناسب ہوا کہ سمابق حدے الباب کے دوسرے تھم کے لئے بھی ایک ہاب وعنوان ستنقل قائم کیا جائے جیسا کہ تھم اول کے لئے کیا تھا اور ظاہر ہے کہ دو چیزوں کے ذکر میں تمام وجوہ ہے مناسبت ہونا ضروری نہیں ہے، خصوصاً ایک تباب میں جس سے بہت سے ابواب ہوں، اوران سے مقصود وقت نظر تراجم وعنوانات متنوعہ کا قائم کرنا ہو۔
مناسبت ہونا ضروری نہیں ہے، خصوصاً ایک تباب میں جس کے بہت سے ابواب ہوں، اوران سے مقصود وقت نظر تراجم وعنوانات متنوعہ کا قائم کرنا ہو۔
لہذا اشکالی مذکور کے جواب میں حافظ ابنی مجرکا جواب کانی نہیں اور کرمانی کا یہ جواب بھی موز قل نہیں کہ امام بخاری کا بڑا می جو بہت کا حدیث کی نقل دھی وغیرہ ہے، انھوں نے وضع وتر میپ ابواب میں تحسین وتر کین کا اجتمام نہیں کیا، کیونکہ بیکام تو آسمان ہے، پھر بہت کا نظروں میں بعض مواضع قابلی اعتراض ہوتے ہیں اورا کیٹر معترضین مصنف کا عذر قبول بھی نہیں کرتے۔

حضرت گنگوبی کاارشاد

فرمایا: پاب سابق کی روایت میں چونکہ طاق عدد ہے استنجاء کرنے کا بھی ذکر تھا، اس لئے اس فائدہ کی ایمیت طاہر کرنے کومستقل باب درمیان میں لے آئے ہیں، گویا یہ' باب در باب' ہے، اور چونکہ اس طرح اس باب کی یمال مستقل حیثیت کھوظ ونمایاں نہیں ہے، اس لئے اس کا درمیان میں آ جانا ہے کل بھی نہیں ہے۔

حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتیم نے مقد مداا مع ۹۵ میں لکھا کہ بخاری شریف میں ' باب در باب' والی اصل مطرد وکثیر الوقوع ہے جس کو بہت ہے مشاکخ نے تشکیم وافقیار کیا ہے اوراس کے نظائر بخاری میں بہ کثرت ہیں خصوصاً کتاب بدءِ انتخاق ، میں حضرت شاہ ولی اللہ ' نے مشاکخ نے تشکیم وافقیار کیا ہے اوراس کے نظائر بخاری میں بہ کثرت ہیں خصوصاً کتاب بدءِ انسان کا ترکز کو بھالو کہ بخاری کے نے بھی اس من مصصم مصند من المسویق میں لکھا کہ ' بیاز قبیل''' باب در باب' ہے۔اس نکتہ کو بجھالو کہ بخاری کے بہت ہے مواضع میں کارتا مرموگا'' (شرح تراجم کا)

ہمارے زوریک محقق عینی اور دھنرت گنگوی کے جوابات کا مال واحد ہے، اور حسب تحقیق شاہ و کی انڈجی بیان ہی مواضع میں ہے ہے، اس سے محقق عینی کی وقت نظر نمایاں ہے کہ سب سے پہلے انھوں نے ہی اس جواب کی طرف رہنمائی کی اور اس طرح تقریباً تمام مشکلات بخاری میں ان کے جوابات کی سطح نہایت بلند ہوتی ہے، اگر ہمیں بید کھے کر بڑی تکلیف ہوئی کہ بعض اپنے حضرات بھی حافظ عینی کی شمان کوگراتے ہیں۔ مشکلات بیار مشال الفول الفصیح فیصا بتعلق بنضد ابو اب الصحیح "۱۲ کیاب الوضوء کے فرمی کھا گیا ہے:۔

"کیاب الوضوکی تالیف کے زمانہ میں تو حافظ ابن جرکی شرح (فتح الباری) کی مراجعت کرنے کا موقع میسر نہ ہوابعد کود یکھا تو اس میں کچھ مفید جملے بیاب میابقون عند المحلاء کے تحت ملے کین وہ بھی 'الا یعنی من جوع کے درجہ میں تھے، البتہ مواضح مشکلہ میں علامہ عینی کی شرح ضرور مطالعہ میں رہی مگراس ہے جھے بحر ''خفی حین' کیا در بچھ حاصل نہ وہ البندا کیاب الوضوء کی اکثر مضامین مواضح مشکلہ میں علامہ بیں کی مواج مور در مطالعہ میں رہی مگراس ہے جھے بحر ''خفی حین' کیا در بچھ حاصل نہ وہ البندا کیاب الوضوء کی اکثر مضامین مواضح کفتر عات میں ہیں۔'' میں اس کئو تھی معلوم ہوتی ہے کہ ذیر بحث باب کو یہاں لانے پر اعتراض و جواب کا سلسلہ قائم ہوا ہے، اور یہ بیات تو فتح الباری وعمدة القاری ہے بھی معلوم ہوتی ہے کہ ذریر بحث باب کو یہاں لانے پر اعتراض و جواب کا سلسلہ قائم ہوا ہے، اور

ال بظاہرای لئے کداعتراض مرف پنہیں کہ کتاب الوضوء میں استنجاء کے ابواب کو کیوں لائے ، بلکہ یہ بھی ہے کہ بحثیت مقدمات وشرا نظا کے استنجاء کے ابواب شروع کتاب الوضوء کے لئے مناسب تھے، اوران سے پہلے فراغت بھی ہوچکی ہے، پھریہاں درمیان میں کیوں لائے ؟

ابواب الوضؤ پرایک نظر ڈالنے ہے معلوم ہوگا کے شروع کے چندتم ہیری ابواب وضو کے بعد خلاء واستنجاء کے ابواب تفصیل سے آ بچکے ہیں ،اس کے بعد باب الوضو مراق ہے آخر تک وضوو نواقض وضوو فیرو بنی بیان ہوئے ہیں ،صرف یہاں زیر بحث ہاب استجمار واستنجا ،کا درمیان میں آیا ہے ، جس پراعتراض فہ کور ہوا ،البذا حافظ عنی بیاں برکل موزوں وکا نی ہوسکتا ہے۔ بن کا جواب یہاں برکل موزوں وکا نی ہوسکتا ہے۔

سے امام بخاریؒ کی فقبی وحدیثی فنی دخت نظران کے ابواب وٹر اہم ہی ہے معلوم ہوتی ہے اس لئے ان کی پیخصوصیت نہاے مشہورا ورسب کو معلوم ہے کا بہاں کو کی دومرامعقول جواب بن ندپڑنے پرسرے سے قدکورہ حیثیت ہی کونظرا نداز کر دیتا کیے موز ول ہوسکتا۔؟ صاحب القول القصیح نے بھی ۵۳ میں وجہ مناسبت یہی کھی ہے کہ بیاز قبیل'' باب در باب' ہے، حالانکہ یہی تو جید حافظ بینی بھی شرح میں لکھ چکے ہیں ، جومشکلات میں ان کے بھی زیر مطالعہ رہی ہے شاہ ولی اللہ صاحب بھی تحریر فرماتے ہیں کہ بیاضل بخاری کی بہت ہے مواضع مشکلہ میں کام آئے گی ، حب شخصی صاحب الدمع بہت سے مشائخ نے بھی پہلے ہے اس کواختیا رکیا ہے۔

کوم تحقق عین کی نہایت عظیم القدرشرے کی ' وصلِ مشکلات' کے سلسلہ میں ' وفقی حنین ' والے مبتدل محاورہ میں لے جانا کہاں تک موزوں ہوسکتا ہے؟ اس کا فیصلہ خود تاظرین کریں گے، یہاں میہ بحث ضمنا آگئی، کیونکہ اس طرزِ تحقیق وتنقید ہے جمیں اختلاف ہے جس کی مثال او پرذکر ہوئی، ورند' المقول المفصیح' کی افادیت اجمیت اور اس کے گرانفذر صدیثی غدمت ہونے سے انکارٹیس، اللہ تعالے حضرت مؤلف دام فیضہم کے ملی فیون و ہرکات کو جمیشہ قائم رکھے، آمین۔

### استجماروتر أكى بحث

ائمه ٔ حنفید کنز دیک استنجاء پیل طاق عدد کی رعایت مستحب به کیونکه ابوداؤ دشریف وغیره کی روایت بین امن است جمعو فلیوتو " کے ساتھ بیارشا دِبُوی بھی پھرمروی ہے من فعل فقد احسن و من لا فلا حوج " (جوخص استنجاء پس طاق عدد کی رعایت کرے اچھا ہے جونہ کرے اس بیس کوئی حرج نہیں )

شافعیہ کے فزدیک تین کا عدوتو واجب ہے، اوراس سے زیادہ استخباب کے درجیش ہے، وہ صدیمث الباب سے استدلال کرتے ہیں اوران احادیث سے جن بیس تین کا عدوم وی ہے۔ حنفیہ کی طرف سے جواب میرے کہ صدیمث الی واؤ دشریف میں ریجی ہے کہ استخباء کے لئے تین ڈھنے لئے جائے، کیونکہ وہ کافی ہوتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ طاق عدد کا تھم تو اس لئے ہے کہ وہ خدا کو ہر معاملہ میں محبوب ہے بیماں بھی ہوتا چاہیں اور تین کا عدداس لئے ہے کہ عام حالات میں بیعدوکا فی ہوجا تا ہے اوراس لئے بھی کہ بیعدو بھی خدائے تعالے کو مجوب ہے، کیونکہ اس سے یا کیزگی حاصل ہوتی ہے اوراس میں وتریت بھی ہے ( کذاافا دہ اشنے الانوش)

نیندسے بیدار ہوکر ہاتھ دھونے کا ارشادِ نبوی

حدیث کاری تطور نہایت اہم ہاوراس کے متعلق بہت ہے مسائل زیر بحث آگئے ہیں، مثلاً (۱) حدیث کا تعلق پانی کے مسائل ہے ہا وضوء ہے، اگروضو ہے ہے قاس نے بل وضوء ہاتھ دعو نے ک سنت ٹابت ہوگی، جس کے لئے ہمارے حفرت شاہ صاحب نے فرمایا کوئی آو کی حدیث میرے علم میں نہیں ہے (۲) کیا موہوم وخیل نجاست کے لئے بھی پاک کرنے کے احکام شریعت میں ہیں؟ (۳) ہاتھ دھوئے کا حکم فیند ہے بیدار ہونے پربی ہے بایول بھی اگر ہاتھ پرنجاست کا شک ہوجہ ہی ہے، چربی مات کی فیند کے بعد کام پان فیند کا بھی بھی ہی تھم ہے؟ (۳) صکم فیلا ہونے پربی ہے بایول بھی اگر ہاتھ پرنجاست کا شک ہوجہ ہی ہی ہے، چربی ہی مات کی فیند کے بعد کانے باون کی فیند کا بھی بھی ہی تھم ہے؟ (۳) صکم فیلا ہونے پربی ہے باون کی فیند کا بھی بھی ہی تھی ہوئے گا؟

رکاسب کیا ہے؟ (۵) میں بار کا تھی ضروری ہے با بدرجہ استحاب ؟ (۲) اگر دھوئے بغیر بانی میں ہاتھ ڈال دیا تو بانی باک دہم ہوئے گا؟

میں سے جال جل کہ جس داست وہ بدو کی ان بی بود کے اس سے نظمی (چرہ ہے مور اور اس کی اس کے مورا موز و ڈال دیا ہو بار کے مورا موز و ڈال دیا اور و جس کا سودانہ ہوسا تھا کا دومرا جو تا راست میں ایک موز و ڈال دیا ، چرا ہو ہو کی کوئی می اس کوئی ہوں نہ تھا بی بالہ جو سے بی کوئی ہوں اس کوئی گیا ، جب بدو کی والی ہوا تو آئی جو شراست میں دیکھا ، دل میں کہا کہ بیج و تدول نہ آئی اور انہ بالا جو تدکیوں نہ آئی ان کے دھی اس کوئی ہوں نہ آئی کی درخت سے بائد ہو کر داست میں چھیے لوٹا ، اور بہلا جو تا ہے کراس جگر دائیں ہوا تو آؤئی وسامان کو نہ بالا کوئی شین اس کوئی کی درخت سے بائد ہو کر داست میہ بھیے لوٹا ، اور بہلا جو تا ہے کہ بین کوئی دور تیاں لایا ہوں ۔"

اس کے بعد جوفض کہیں ہے ناکام ونا مرادلوئے تو کہاجائے لگا" رجع بدخفی حنین "(حنین کے دوموزے لے کرلوٹا) اور میماورہ ضرب المثل بن گیا ناظرین انداز و کریں گئے کہ ذکورہ محاورہ کا استعمال بہاں کس قد رہے کی اور فیرموز ول ہواہے۔

### حضرت شاه صاحب رحمه اللد کے ارشا دات

### علامه عيني كارشادات

یں میں ہود ہوتا ستحب ہوگا ہنواہ دلن کی نیند کے بعد ہو یاشب کی ، یاان دونوں کے بغیر ہی ہوں کیونک اس کی علمت عام بیان ہوئی ہے( س) حسن بھری کا فرج ہو استحب طاہر روایت کے سبب سیسے کے نوم کیل ونہار کے بعد دونوں ہاتھ کا دھوتا واجب ہا اور بغیر دھوئے پانی میں ڈالے گا تو وہ نجس ہو جائے گا۔ (ایک مذہب خام احمد ہے کی ایک ہی ہو انقاری ۸۵۷۔۱) دوایت امام حمد سے محمد انقاری ۸۵۷۔۱)

علامها بن حزم كامسلك اوراس كي شدت

ہر فیند سے بیداری پرخواہ وہ فیند کم ہویا زیادہ ، دن میں ہویارات میں ، بیٹھ کر ہو، یا کھڑے ہوکر ، نماز میں ہویا ہم ، غرض کیسی ہی فینر ہوتا جا کز

ہر فیند سے بیداری پرخواہ وہ فیند کم ہویا زیادہ ، دن میں ہویارات میں ، بیٹھ کر ہو ، یا کھڑے ہوکر ، نماز میں ہوگا ، دنماز میں ہوگا ، دنماز میں ہوگا ، خواہ عمداایسا کرے یا بھول کر ، اور پھر سے ضروری ہوگا کہ تین بار ہاتھ دھوکر تاک میں پائی دسے کرصاف کرنے کے بعد وضوہ نماز کے اعادہ کرے ، پھر ہے می کھھا کہا کہ یائی کے اندر ہاتھ ڈالے بغیر ہاتھوں پر پائی ڈال کر وضو کر لیا تب میں وضوہ تا تمام ہوگا اور اس سے نماز بھی تا کھل ہوگ (اکھل ۲۰۱۱)

مندرجہ بالانصر پیمات ہے معلوم ہوا کہ اتن حزم اور ان کے منبوع داؤ د ظاہری وغیرہ کا مسلک صرف ظاہر بنی کا مظہر ہے حقیقت پہندی و دقعیت نظریا تفقہ فی الدین سے اس کو دور کا بھی واسط نہیں ،خو دائی مطبوعہ کی کے ذکورہ بالا آخری جملہ پر حاشیہ میں حافظ ذہبی کا بید بیا رک چھیا ہوا ہے کہ ابن خرم نے اپنے اس دموے پر کوئی دلیل چیش نہیں گی۔

ما لکید کا فدیمب: ان کنزویک چنکه مدانجاست بانی کے تغیر پرہے، اس لئے سوکراٹھنے پراگر ہاتھ پرکوئی نجاست کا اثر میل کچیل وغیرہ نہوں ہوں ۔ جس سے پانی کارنگ بدل جائے تو ہاتھوں کا دعونا بطور نظافت وصفائی کے متحب ہے، چنانچہ علامہ باتی ماکل نے کہا کہ سونے والاچونکہ عام طور پراپ ہاتھ سے بدن کو تھا تا ہے اور اس کا ہاتھ دعولین بہتر ہے۔ ہاتھ جدن کو تھا تا ہے اور اس کا ہاتھ دعولین بہتر ہے۔

حافظ ابن تيميدر حمد اللدوابن قيم كى رائ

ان دونول کی رائے بیہ کے کہ سوتے کی حالت میں چونکہ انسان کے ہاتھ ہے شیطان کی ملابست و ملامست رہی ہے اس لئے اس کو دسولینا ملیارت روحانیہ کے احکام میں ہے نہیں ہے، جس طرح دوسری حدیث میں وار وہوا کہ سوکر الشہارت نوبوا کہ سوکر الشہارت ہے بیالی اس کے تعنوں پر رات گزارتا ہے جس طرح وہ روحانی طہارت ہے بیابی ہے کو یاان احکام کا تعلق نظرِ معنی ہے بینظر ظاہروا حکام ظاہر ریافتہ بیرہ کوئی تعلق نہیں۔

## رائے ندکورہ برحضرت شاہ صاحب کی تقید

فرمایا: حافظاین تیمیدر حمداللدنے جو بات ذکر کی ہے اس کوائمہیں سے کسی نے اختیار قدس کیا ہے، دوسرے بیک شیطان کی ملابست کا

ثبوت شريعت كمرف مواقع الواث إمناقد ش بـ لقوله عليه السلام فان الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، وقوله عليه السلام فان الشيطان يبليت على خياشيمه

خیافیم (ناک کے نتے) مواضع لوٹ ہی جیں اور منافذ ہی جی کہ ان سے قلب ور فائ تک وساوی جا سکتے ہیں ایکن ہاتھ کے لئے

ید وقول شم کی طابسید شیطانی قابت نیس ہے، اہذا اس کے لئے طابست قابت کرنا قائل تنجب ہے (خصوصاً حافظ این تیمیدر حمداللہ واین قیم

الیے محققین کی طرف سے ) تیسر سے یہ محدیث بی خود ہی صواحت کے ساتھ سبب تھم خفلت و فیند کی حالت میں جگہ ہے کہ ہاتھ کا گھومنا

بیان ہوا ہے، جس کا اشارہ نجاست کی طرف فاہر ہے، طابسیت شیطان کی طرف نہیں ، اور اگر و وغرض ہوتی تو اس کو بہاں بھی ارشاد فرماتے

جیسا کہ بہدو نست عملی النعیاشیم والی صورت بی فاہر فرمایا ہے، چو تھے یہ کہ دا تعلیٰ وابن فزیر کی روایت میں "ایس بالات بلدہ" کے

ماتھ "مند" کا اضافہ بی ہے، جس کی تھے این منذ واصیانی نے بھی کی ہے، اس ہے بھی صراحی معلوم ہوا کہ شسل یہ کا بی ہی تھے دہم اللہ و حافظ این

گرمنا ہے، شیطان کا ہاتھ پر بڑتے تت کرنا نہیں ہے کو یا حدیث نے تو ہاتھ کو گھو منے تھیر نے والا قرار دیا ہے اور حافظ این تیمید جمہ اللہ و حافظ این

گرمنا ہے، شیطان کا ہاتھ پر بڑتے تت کرنا نہیں ہے کو یا حدیث نے تو ہاتھ کو گھو منے تھیر نے والا قرار دیا ہے اور حافظ این تیمید جمہ اللہ و حافظ این میں بڑا فرق ہے۔

گرمنا ہے، شیطان کا ہاتھ کے دیج تت کرنا نہیں ہے کو یا حدیث نے تو ہاتھ کو گھو منے تھیر نے والا قرار دیا ہے اور حافظ این تیمید جمہ اللہ و حافظ این کی جگھ شیطان کو گو منے تھیں کی کی ہے میں بڑا فرق ہے۔

شخ ابن جام کی رائے پر نقد

حضرت شاوصاحب نے مور دفر مایا: ہمارے صفرات علی ہے جن اور انھوں نے مالکید کے نظر ہے جی اور انھوں نے مالکید کے نظر ہے ہما تر کوکہ دویا کہ دویا ک

اس لئے حنفیہ کے اصول پر شیخ این ہمام کا نظر میسے نہیں، البتہ الکیہ کے اصول و نقط نظرے یہ بات سیجے ہو کتی ہے، کیونکہ این رشد کے کلام سے معلوم ہوئی کہ الکیہ کے بہال کرا ہت اور ایجا ہیں۔
معلوم ہوئی کہ الکیہ کے بہال کرا ہت اور ایجا ہیں۔
معنوم ہوئی کہ الکیہ کے بہال کرا ہت اور ایجا ہیں سند البار ایس ایک الگ الگ قائم کئے ہیں تھینے تان کر کے مختصر رہے کہ شریعت نے ابواب طہارت کا این میں تھو کتے ، سانس چھوڑ نے وغیرہ کی نہی کے اصول نظافت کے ساتھ ابواب طہارت کو دوسرے میں بنجی تا مناسب نہیں ۔ مالکیہ نے پائی میں تھو کتے ، سانس چھوڑ نے وغیرہ کی نہی کے اصول نظافت کے ساتھ ابواب طہارت کو دوسرے نیا کہ احتمال موجود تھا،
میں النجاسات کو جوڑ و یا حالا تکہ و ہاں فسا و و نجاسات ماء کا کوئی قائل نہیں ہوا کہ وکلہ نہ و ہاں نجاست کا کوئی سبب تھا نہ اس کا احتمال موجود تھا،
مختلاف باب زیر بحث کے، دوسرے یہ کہ اگر یہاں ہاتھ دھوتا صرف نظافت کے لئے ہوتا تو سونے والا اور دوسرے لوگ سبب برابر ہوتے۔
مغیرہ ، اس طرح حافظ ابن تیں ہیں درحمد اللہ وغیرہ نے ابواب طہارت نظام ری کو ابواب بز کیہ وطہارت روحانی کیساتھ جوڑ و یا، یہ مناسب صورت نہیں جس کی وجا و برگذرہ کی ۔ واللہ اعلم۔

ندگورہ بالاتفصیل سے واضح ہوا کہ ندگورہ نظریہ کے فرق کے ساتھ حکم عسل بدلینی استحباب بیں حنفیہ وہ الکیہ متفق ہیں اورای طرح شا فعیہ بھی متفق ہیں، بلکہ وہ اس سلسلہ کے تمام فروعی مسائل میں بھی حنفیہ کے ساتھ ہیں البتۃ امام احمہ چونکہ تعلیلِ احکام کے قائل نہیں، اس لئے انھوں نے ظاہر صدیت سے قبیدِ کیل کو اہم مکنتہ بھے کر رات کی نیند کے بعداٹھ کر ہاتھ وھوٹا واجب قرار دیا ہے اور پغیر صورت قیام نوم کیل کے ائمہ اربعہ کے نز دیک بالا تفاق غسل بدند کورہ غیر واجب ہے، جیسا کہ مغنی ائن قدامہ وغیرہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔

## حدیث الباب كاتعلق مسكه میاه سے

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حدیث الباب سے حنفیہ کی تائید ہوتی ہے کہ اگر پانی میں کوئی نجاست داخل ہوجائے تو خواہ وہ نجاست کم بھی ہو،اوراس سے پانی کارنگ، مزایا بوبھی نہ ہدلے، تب بھی پانی نجس ہوجائے گا، کیونکہ بھش اختال نجاست ومکوث پر ہاتھ دھونے کا تھم فرمایا گیاہے،اس کے بعد پانی کے پاک ونا پاک ہونے کے ہارہے میں قدا ہب کی تفصیل کھی جاتی ہے۔

### تحديدالثافعيه

قرمایا: پانی کے مسئلہ میں انتمار بعداور ظاہریہ (پانچواں تدہب) کے پندرہ اقوال مشہور ہیں اور ہر ندہب کے پاس روایات وآئار ہیں ، کیا کہ خس قرار دویتے ہیں تو قیت وقعہ بدکا قول صرف امام شافعی کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پانی کی مقدار دویتے ہوتو وہ نجس شہوگا خواہ اس میں سیروں نجاست بھی پڑجائے ، بشرطیکہ پانی کے اوصاف نہ بدلیں ، اوراگر دویتے ہے بھی تھی کم ہوتو وہ ڈرائ نجاست سے بھی نجس ہوجائے گا۔
غرض صرف ان کے بیمال تحدید فد نور ہے اور بیتحدید خلاف قیاس ہے کیونکہ شریعت نے پانی کونجس بعید علت نجاست قرار دیا ہے پھر اس علت کونظر انداز کرویٹا اور صرف پانی کی خاص مقدار کو مدار تھی میں درست ہوسکتا ہے اور صدیم فلاتین کے سبب تحدید فدکوراس اس علت کونظر انداز کرویٹا اور صدیم فلاتین کے سبب تحدید فرار سال کے اضافر اب بحیثیت متن واسنا دیر بذل المجود و وغیرہ ہیں بھی بحث و تفصیل ہے، بھر ہمارے معزمت شاہ صاحب نے اپنے خاص محد ثانہ طرز تو تقیق سے جو کلام کیا ہے اس کا خلاصہ بہال نقل کیا جاتا ہے۔

## حافظابنِ قيم کي محقيق

فرمایا: حافظ ابن قیم نے تہذیب استن میں حدیث قلتین کے اضطراب متن وسند پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے: -انھوں نے پہلے

چارہ جو وروایت ذکر کیس اور پانچ میں بواسط کیت عن معجاهد عن ابن عمر مرفوعاً ذکرکر کے چھٹی وجہ بواسط کیت عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً ذکرکی۔ اور لکھا کہ محدث بیمی نے وقف ہی کوسواب کہاہے (اوروار قطنی نے بھی دوسرے طریق روایت سے اس کوموتو فاصواب کہاہے) ساتو میں وجہ سے نفسِ دول میں عمل شک منقول ہے لیمی قدر قلتین اوٹلاٹ اورا کیک دوایت قاسم عمری کے طریق سے ادبیمین قلہ کی بھی ہے جس کو ضعیف کہا گیا ہے۔

## محدث ابن دقيق العيد كي تحقيق

فرمایا: حد سب قلتین کی روایت بطریق روح بن القاسم کی مند کو تحدث این و قبق العید نے سیح کہا ہے لیکن موقو فأاوراس کے ساتھ سے بھی کہا کہ تعلق صحبے سند سے کسی حدیث کی صحت ضروری نہیں ہوتی جب تک کداس سے شذو ذوعلت کا انتفاء ہوجائے ، اور پہال بید دونوں امور حد یہ بے ذکور سے منتمی نہیں ہو سکے۔

شمہ و ذاہی کے کہ بیود ہے ہواں و وولال اور طاہر و نجس کے درمیان فاصل ہے اور اس کا مرتبہ پانی کے مسائل ہیں اس درجہ کا ہے جیسا کہ اوس و فصابول کا مرتبہ ذکو قاشی ہے ہیں جس طرح وہ سب زکو قائے بارے ہیں شائع و ذائع سے کہ ہرصابی اوس و فصب کے مسائل ہو واقت تھا، اور ابعد کے لوگ ہیں ہوتی ، اور پاک پانی کو مرابر نقل کرتے رہے اس ہے بھی زیادہ اہم سنلہ پانی کی طہارت و نجاست کا تھا، کہ تکہ ذکو اور ابعد ہے لائی کی طہارت و نجاست کا تھا، کہ تکہ نوا کو اس کو اور ابعد ہے البندا ضروری تھا کہ صدید فیسن کو بھی نجاست کا تھا، کہ تکہ ہوئی نجاست کا تھا، کہ تکہ ہیں نہاں ہوتی ، اور پاک پانی ہے وضوتہ ہر سلمان پر فرض و داجب ہے، البندا ضروری تھا کہ صدید فیسن کو بھی نجاست کو دارے سے اپنی اللہ عدد ہے فیسن کو دواجت کرنے والے سے اپر ساس کے دھونے نہ وہ جی ، اور اس کے ابن عمر جی ، اور اس کے ابن عمر جی ، اور اس کے ابن عمر جی رواجت کرنے والے سے ابوب و صعید ہیں جی رکھاں جیں کہ ان بھی ہی کہ اس صدے کو ابن عمر سے وائی ہو کہ اور ابل مدید اور ابل مدید اور ابل مدید اور ابل مدید کے دار سے ملاء کہاں ابوب و صعید ہیں جیر کہاں جی کہ اس میں کا غرج رہی اس مدید کو ابن عمر سے باس کو نہا ہو کہ ابل مدید اور ابن کے بہاں ، بہت نا در اور قبل الوجود تھا، غرض ہے بات ، بہت ہی مستجد ہے کہ سنب نہ کورہ حضرت ابن عمر کے پاس تھی اور ابلی ہے اس تھی اور ابنی میں اور پالی ہو ہوگا کہ ایک عظیم القدد سنت اگر حضرت ابن عمر کے پاس تھی اور ابلی ہو سے کہ بی اس تھی ہو کہ اس سے اس کی نظر میا ہو کہا ہور ہوگا کہ ایک عظیم القدد سنت اگر حضرت ابن عمر ہے پاس تھی تھی ہو کہا ہو سے بی سے ب

### ببان وجو وعلت

یہ بین ہیں، اول معزب مجاہد کا معفرت ابن عمرے موقو فاروایت کرنا۔ اورعبداللہ دالی روایت بیل بھی رفع وقف کا اختلاف ہونا اور بیخی اللہ السلام ابوالحجاج مزی اور ابوالعباس تقی الدین ابن تیمید کا وقف کور تیج دینا، اور عبداللہ ہے بھی رفع وقف بیس اختلاف منقول ہے ابوواؤو و السلام ابوالحجاج مزی اور ابوالعباس تقی الدین ابن تیمیدر شداللہ نے فرما یا کداس صورت حال ہے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ معفرت اللہ ابن عمران کو اکر کیا ہے، جس کے سبب حافظ ابن تیمیدر شداللہ نے فرما یا کداس صورت حال ہے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ معفرت ابن عمران کو ایس کے بارے بیس آپ ہے سوال کیا، آپ نے ابن عمران کی اس کے بارے بیس آپ ہے سوال کیا، آپ نے بیٹ میٹر اس حدیث کو نبی کریم ہے موقو فا بی روایت کروایا، نیز وقف کی ترجیح اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ معفرت مجاہدا سیامشہور و اسے موقو فا بی روایت کرتا ہے۔

دومری علمت اضطراب متن ہے کہ بعض روایات میں قد رقعتین اواللاث بھی وارد ہاور جن اوگوں نے اس اضافہ کوروا ہے تہ کیا ہو ان ہے کم درجہ کی نہیں ہے ، جنموں نے اس سے سکوت کیا ،ای لئے حافظ تی الدین این تیسے نے اس حدیث کی تضعیف میں ہوئی شدت ہے گلام کیا ہے۔ اور فر مایا کہ بطام رواید بن کیر سے رفع حدیث می نظمی ہوئی ہے جس کی وجہ یہ ہوگئ ہے کہ حضر ساہن عرق کا کر و پیشتر لوگوں کو فتوے دیتے تھے اور ان کو ٹی کریم کے ارشاوات سنایا کرتے تھے ، توبیات بھی غلطی سے مرفوعاً روایت ہوگئ ، پھریہ بات کم از کم اہلی مدید و فیر بم کوتو معلوم ہوئی گئی ہوگئ ، اور خصوص سے حضر سے سالم اور تافع کو ، پھر بھی شالم نے روایت کی شافع نے اور شاس پر اہلی مدید میں سے کی نے مل کیا ، ان کے بعد تا بعین کا مل بھی اس حدیث کے خلاف ہی رہا ، پھر کس طرح اس کو سمیت رسول کہا جائے ؟ االی عام ضرور سے کی چیز کو بھی صحابہ دتا بعین میں سے کوئی فقل نہ کرے ۔ بچر حضر سے ایک روایت مضطرب کے۔ اور اس پر ندائلی مدید نے مل کیا ہونہ کی چیز کو بھی صحاب دتا بعین میں موائلی کوفیہ نے الن

تفعیل مندرجہ بالا سے معلوم ہوا کہ حدیثِ قلنتین ایک توی نہیں کہ اس ایک حدیث پر طہارت و نجاست کے اصولی وقل احکام
موتوف کر دیتے جائیں، محدث مہدی، حافظ ابن دقتی العید، ماکن، شافعی وغیرہ نے اس حدیث کو ضعیف و معلول قرار دیا ہے، حافظ زیلتی نے
نصب الرابیش صرف ابن دقتی العید کے کام امام کو ضی کرتے تین ورق پی نقل کیا ہے، پھراگرت بال کر کے حدیث نہ کوری صحت بھی شلیم
کر لی جائے تو مقعاد تعتین کی جہالت وعدم تعین اس پر پوری طرح عمل کرنے سے مافع ہے، علامہ ابن عبدالبر ماکلی نے بھی تہید ہیں بھی
احتماد ارکیا ہے، ابن خوم نے بھی تکھا کہ: حد سب قلتین ہیں کوئی جمت نیس، کیونکہ دسول سے ان کی کوئی مقر دحد تابت نہیں ہے، اورا کرتے ہی تعدیدو
میشعمود ہوتا کہ اس کو پانی کی نجاست قبول کرنے اور نہ کرنے ہیں حدید فاصل بنا کیں تو اس کو ضرور پوری طرح واضح فرما دیے اوراس کی تحدیدو
تھین سے قبطح نظر فرما کر مرف کوئل کے اختیار پر اس کو نہ چھوڑتے تو ہم اس حدیث کوئل مان کر بھی اس کی تعین سے عاجز ہیں کیونکہ کاور ہی عرب میں قبل کی جماس میں بھی کوئی شکستیں کہ بجر
عرب میں قبل چھوٹے بڑے ہے ہرتم کے تھے۔
میس بھی قال چھوٹے بڑے ہوئے بھی تھا، اورا گرفلال جمری تعین کی جائے تو اول تو اس کا ذکر حدیث میں نویس ہے، پھر اس میں بھی کوئی شکستیں کہ بجر

اگرکہا جائے کہ حدیث اسراء میں قلال جمر کا ذکر ہے تو ہی ہے جمرید کیا ضرور کہ حضور نے جب بھی قلہ کا ذکر کیا ہو، ہر جگہ قلال جمری کا ارادہ کیا ہے، وہ صرف دومکوں سے تغییر کرتے ہیں اور حسن کا ارادہ کیا ہے، وہ صرف دومکوں سے تغییر کرتے ہیں اور حسن نے بھی کہا ہے کہ کہا ہے کہاں ہے کہاں سے مرادکوئی ملکہ ہے (بیدن خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا) (انحلی ۱۹۳۱)۔

## محدث ابوبكربن اني شيبه كااعتراض

آپ نے بھی اپنے مشہور دوش امام اعظم پراس مسئلہ میں اعتراض کیا ہے کہ حدیث میں آو" اذا کسان السماء قسلنسن لسم محمل مجسما" وارد ہے اور منقول بیرے کدا بوحنیفہ ایسے یانی کونجس کہتے ہیں۔

اس کے جواب میں علامہ کوٹری نے النکت المطویفہ فی التحدث عن ردودِ ابن ابی شیبة علمے الی صفیفہ ۱۳۳ میں ابن وقیق العید وغیرہ کے حوالہ سے حدیث فہ کور کا ضعف اور سیحین کی حدیث نہی بول نی الماء الدائم سے امام صاحب کے فد جب کی توت ابات کی ہے۔ علامہ کوثری نے یہ میں کھوا کہ ابودا و دکا اس حدیث کوروایت کرتا اور سکوت کرٹا ان کی طرف سے دلیل صحت نہیں ہے، کیونکہ بہت ی جگہ ان کا سکوت تھے کا مرادف نہیں ہے میں دغیرہ۔

اله دارهنی کی روایت مالم من ابیضعیف به (انوار الحودا ۱\_۱)

حد مع قلتين ميں علاوہ ندكورہ بالاحضرات كے قاضى اساعيل بن اسحاق ماكل ، اور ابن عربي ماكل وغيرہ نے بھى كلام كيا اور طاعلى قارى نے لكھا كہ جرح تعديل پر مقدم ہے اس لئے بعض محدثين كي سے وہ جرح رفح نيس ہوئتی۔

علامہ بحقق این عبدالبر اکئی نے تہید میں یہی صراحت کی کہ امام شافعی نے جو تہ ہب حد مدہ قلتین سے ثابت کیا ہے وہ بحثیت نظر ضعیف ، اور بحثیت اثر خیر قابت ہے کیونکہ صد مدہ تہ کورش ایک جماعی علاء نے گلام کیا ہے اور قلتین کی مقدار بھی کسی اثریا اجماع ہے قابت و تنظین میں ہو گا اور موصوف نے استذکار شی فر مایا کہ صد مدہ قلتین معلول ہے ، اساعیل قاضی نے اس کور وکیا اور اس میں کلام کیا ہے ، مشخ این وقتی العید نے امام میں کھیا کہ مقدار قلتین کی تعیین کا ثبوت بطریق استفلال نہیں ہو سکا جس کی طرف شرعار جوع کرتا ضروری ہوں عافظ این جرنے فرح الباری شراکھیا کہ امام بخاری نے صد مدہ قلتین کواس لئے اپنی بخاری میں دوایت نہیں کیا کہ استاد میں اختلاف عنوانی سے ماوی القدین اور ایک جماعت انہ نے اس کی ہوت استفلال آئیس ہو سکا۔ (آثار اسن علامہ نیوی ۵)

علامه خطانی کے کلام برعلامہ شوکانی کارو

خطابی نے قلال ہجری تعین میں تھا کہ اگر چروہاں کے قلال چوٹے بڑے تے ہم جب شارع نے عدد سے محدود کیاء تو مطوم ہوا
کہ بڑے ہی مراد ہیں ،اس پر طامہ شوکانی نے ٹیل الاوطار میں احتراض کیا کہ اس کلام میں جو تکلف و تعسف ہے، دو کا ہرہے۔ ( آ وار اسن ۲)
علامہ میار کیوری وصاحب مرعا ہ کی تحقیق : او پر کے حوالہ سے یہ بات فلام ہے کہ حافظ ابن تیمہ وابن تیم سے لے کر طامہ شوکائی
تک ہی رجمان رہا کہ صد سب قامین سے تحدید شرق کا شوت کی نظر ہے ، محر علامہ مبار کوری سے دو سرا طر فر تحقیق شروع ہوا ،اول تو انھوں
نے صدیم ان الماء طہور لا ہنہ جسہ شی کے تحت اکھا کہ فلام ہے سواوس نے اس صدیمت کی تخصیص کی ہے محرفرق میرے کہ مالکیہ
نے صدیم ان المامہ کے ذریعہ تحقیم کی ، شافعہ نے صدیم قسین سے ایکن حنفیہ نے رائے کے ذریعہ تحصیص کی ، ہر علما و حنفیہ کے اقول
سے جابت کیا کہ انھوں نے اپنی رائے سے تحدید شرق کا ارتکاب کیا ہے ( محقہ الاحوذی کا 1۔ ۱)

كرنے كاالزام قائم كياہے،اور بفرض تعليم محت اس كے موجب للعمل ہوئے كول نظر ثابت كيا ہے۔ولله دره، نور الله مرقده،۔

## حضرت شاه صاحب رحمه اللدكي تحقيق

آپ نے بوری بصیرت سے فیصلہ فرمایا کہ مسئلہ میاہ کی طہارت ونجاست کے بارے میں حنفیہ کا مسلک سب سے زیادہ تو ی ہےاور سب احادیث وآثار کے مجموعہ برنظرر کھتے ہوئے وہی رائح ہاس کے بعداس تفقیق کفصیل سے درج کیا جاتا ہے۔واللہ الموفق:۔

فرمایا:۔ پانی میں نجاست مل جائے اور اس کے اوصاف جی تغیر بھی ہوجائے تو بالا جماع پانی نجس ہوجاتا ہے، پھرامام مالک اس بارے جی تغیر بانی کافرق بھی نہیں کرتے ہیں اور کثیر ان ہے دوسری روایات بھی منقول ہیں ،امام اعظم کیل وکثیر کافرق کرتے ہیں اور کثیر ان کے بہال وہ ہے جوجاری یا تھم میں جاری کی ہو، اس کے سواقلیل ہے، امام شافعی بھی قلیل وکثیر کافرق کرتے ہیں گر ان کے نزو یک قلتین یا زیادہ کثیر ہے اور اس سے کم قلیل ،امام احمد سے مختلف روایات منقول ہیں۔

حضرت شاہ صاحب نے مزید فرمایا کہ محدد لین قدر ومقدار علب تھم کونظرا نداز کرنے والے امام شافع ہیں ، کدان کے بہال مدار تھم قلتین پر ہوگیا ہے اور امام اعظم قطعاً محدد نیس ہیں، جبیبا کہ امام طحاوی نے ٹابت کیا ہے اور وہ در دو کی تحدید امام صاحب سے مروی نہیں ہے،

الے بہاں ہم ائمہ اربعداور طاہری فرقد کے خدامب واتوال کی تفصیل کیجاذ کر کردینا مناسب بچھتے ہیں جواہم ومفید ہے:۔

(۱) طاہر ۔ بانی میں خواہ وہ کم ہو یازیاد ہ کوئی بھی ٹجاست گر جائے ، اس سے وہ نجس نہ ہوگا بجز اس کے کہ پانی کے اوصاف اس کی وجہ سے بدل جائیں ، این رشد و شوکانی کے حوالہ سے بجی تصریح کمتی ہے (اماتی الاحبار ۱۱۔۱)

حافظائن حزم نے کئی شراکھا:۔ مسئلہ (۱۳۷) ہر ہے والی چیز، پائی، رفن زیون آتھی، دورہ ، شہد، شور باوغیرہ جو بھی ہواگراس شرنجاست یا حرام چیز ل جائے تواس سے اگر مزہ ، رنگ یا ہو بدل جائے تو اس بنجس وفاسد ہوجائے گاشاں کا کسی طرح کھاٹا درست ، شاستیال وقتے کرتا جائز اگر کوئی چیز نہ بدلے تواس کا کھاٹا بیتا بھی جائز ہے اور استعمال وقتے وغیرہ بھی اس بات کا خیال شکریں کہ نجاست گرتی ہوئی دیکہ بی ہائی درجہ میں خیال کریں کے کہ جے اس بی تھوک و رسانت وقتی وغیرہ بھی اس بات کا خیال شکریں کہ نجاست گرتی ہوئی دیار کرتی ہوہ البتہ جو منص غیر جاری پائی میں پیشاب کردے تو اس کا تھی جدا ہے کہ اس کے لئے اس پائی ہے وضووشن جائز نہ ہوگا، اور دوسر اپائی نہ ہوتو تی ہوئی تو ہوئی ہو، اور دوسر سے ساوگ پی سے جی اور دوسر سے ہوئی دوسر سے مند و میں اور کرتی ہو تھی ہی اور دوسر سے اور کی جائز ہوگا ، بیان کے اوساف نہ بدیکر پائی میں جائز ہوگا ہوں تو اس کی کہ جی اور دوسر سے بھی اور دوسر سے بھی اور دوسر سے بھی وضووشن کر گئے جیں اور وہ بیشا ہ بدیکر پائی میں ل جائے تو اس صورت ہیں اگر پائی کے اوساف نہ بدیلی تو اس پائی ہے دوسر سے بھی وضووشن کر گئے جیں ، اور کا کہی 10 ہوں۔ اور اس پائی ہے دوسر کی کہیں اور دوسر سے بھی اور دوسر سے بھی وضووشن کر گئے جیں ، اور کا کہی 10 ہوں۔ ا

میں اری تحقیق کی دادائن خرم ایسے بڑے محدث نے اپنی طاہریت پہندی کا مظاہرہ کرنے کواس حدیث کے سب سے دی ہے جس میں ماء غیر جاری کے اندر پیٹاپ کرنے اور پھراس میں دخبوونسل کرنے کی ممانعت قرمائی گئی ہے کو یا حدیث وقر آن بچھنے کے لئے عقل وقیم کی خرورت قطعانہیں ہے۔اللہ توبالے امام ترنڈی کو جزاء خیرد سے کہ وہ معانی حدیث کو تقل وقیم کی روشنی میں بچھنے والول کی جگہ جسین کر گئے ہیں۔

علم معانی حدیث: ورحقیقت نن حدیث متعلقات نهایت ایم وظیم القدر علم ہاس کے حد ال بھی ہر خیب میں خال خال ہی ہیں گرملم معانی حدیث تو عنا مخت ہے اوراس کے حاد تی ہزاروں میں سے ایک دو ملتے ہیں ،ائر او بعد کے آگر چہ ہرایل خیب میں چند قابل فخر ایسے بحد ثین وفقها پائے جاتے ہیں ، گر الحمد الله حند میں اسلامی الله الله علی منا میں تعداد تھی ،مثا فرین حند میں سے ملا مدارد بی ،علا مدز مین فقد میں بھی ان کی خاصی تعداد تھی ،مثا فرین حند میں سے ملا مدارد بی ،علا مدز میری وغیرہ بھی ان کی خاصی تعداد تھی ،مثا فرین حند میں سے ملا مداری معلامہ مند میں وغیرہ بھی اس کی خاص شین ہے۔

دوسر سے خدا بہب میں علامہ ابن عبدالبر بحقق ابن وقیق العید، علامہ غزالی، ابن العربی، حافظ ابن ججر، حافظ ابن جید، حافظ ابن جید مافظ ابن جید کے سمجے جاتے ہیں اگر چدحافظ ابن جید سے بہال بھی بعض اوقات طاہر بت بسندی کا عضر نمایاں ہوجا تا ہے اور چند شہور مسائل میں ان کا تفر داور پھر اس پراصرار وجموداسی قبیل سے سے پہال موقع کی مناسبت سے ذکر کیا جا تا ہے کہ مسئلہ زیر بحث میں چونکہ انھوں نے مالئیہ کا غرب اختیار کیا ہے تو حدیث لا بہولس احد کہ جاتی الماماء المدائم الذی لا یجوی فعم یعت مسل من کا مطلب رفیم رایا کہ شارع علیہ السلام کا مقصداس امرکی عادت بنانے سے دو کرنا ہے۔ (بقید حاشیہ المحام علی میں المدائم المام کا مقصدا سی امرکی عادت بنانے سے دو کرنا ہے۔ (بقید حاشیہ المحام علی میں المدائم کا مقصدا سی امرکی عادت بنانے سے دو کرنا ہے۔ (بقید حاشیہ المحام علی میں المدائم کا مقصدا سی امرکی عادت بنانے سے دو کرنا ہے۔ (بقید حاشیہ المحام علی میں کا درجا ہوں کے دو کرنا ہے۔ (بقید حاشیہ المحام علی میں کا مقد پر ا

پھر ہمارے اور مالکید کے درمیان فرق میہ ہے کہ وہ حس ومشاہدہ کا اعتبار کرتے ہیں اور ہم متبلی بے علیہ نظن کا اعتبار کرتے ہیں ، اوراس ہیں شہر نیس کہ اکثر ابواب ہیں شریعت نے غلبہ نظن کا بھی اعتبار کہا ہے ، حس ومشاہدہ کا نہیں کیا ، توجب دوسرے ابواب ہیں ایسا ہے تو بہاں بھی ہوتا چاہیے ، پھر فر مایا :۔ ہمر فرجب پر میدیات لازم آتی ہے کہ وہ مسئلہ زمیر بحث کی کسی نہ کسی حدیث کو متر وک بیاماً ول ٹھیرائے ، گر امام اعظم کے علیہ براس مسئلہ میاہ ہے تعلق کوئی حدیث بھی متر دک نہیں ہوتی ، امام صاحب کی دفت نظر کے فیل سب احادیث بسرچشم معمول بہا ہن جاتی ہوتی ہیا۔ جاتی ہیں۔

امام صاحبؒ کے نزویک حق تعالی نے و نیا میں مختلف اقسام کے پانی پیدا فرمائے ہیں اور ہرتئم کے احکام بھی جدا جدا قرار دیے ہیں، ہرتئم کے لئے اس کے خاص تھم کی رعابیت اور ہرا یک کواپیٹے مرتبہ میں رکھنا موزوں ومناسب ہے، ای لئے ایک آیت یا حدیث کے تحت تمام اقسام واحکام کو داخل کر دینا مناسب نہیں۔

(۱) مثلًا نہروں، دریاؤں اور سندروں کے احکام الگ ہیں، کہ وہ نجاستوں سے متاثر ومتغیر نہیں ہوتے ،اس لئے ان کے بارے ہیں کوئی ممانعت بھی وارونہیں ہے اور اس سے طہارت بھی بلاقید حاصل کر سکتے ہیں۔

(۲) جنگلات وصحراؤں کے جشمے جھیلیں، وغیرہ کہان کا پانی مستقل رہتا ہے،او پر سے صرف بھی ہوتا ہے گرینچے کے قدر تی سوت اس

(بقید حاشیہ منی مالفتہ) کیونکہ عدم تغیری صورت میں پیٹاب کرنے سے پانی ابھی نجس تو ہوائیں ، ووتو پاک بی رہا، البنۃ اگرا سے بی ہار ہار پیٹاب کریں گے تو ہالا خر پانی کے اوصاف بدل بی جائیں گے جو حکم تجاست کا موجب ہوگا (جو مالکیہ کا غرب ہے) غرض حافظ ابن تبیہ بھی یہاں پھے دورتک ابن خرم کے راستے پر چل گئے ، اور یہاں سے ان کے ذہن کا دورخ بھی معلوم ہوجا تا ہے جس سے سب یا وجودا پنے بے نظیر تبحر دوسعت علم کے بھی چندمسائل ٹس تفرد کا ارتکاب فرما سے عفا اللّٰہ عناد عمر اللّٰ منافر دکر مہ

حضرت شاوصاحب فرمایا کرتے سے کے علام این تیمید حمداللہ کو یہ مخالفہ میں بانی ہوتواں میں پیشاب کرسکتا ہے؟ فرمایا: "نہیں! کیونکر محکن ہے دوسرا کا فتوی منعقول ہے، جس بھی ان سے سوال ہوا کہ کیا راستہ طبح کوئی گڑھا ہے جس میں بانی ہوتواں میں پیشاب کرسکتا ہے؟ فرمایا: "نہیں! کیونکر محکن ہے دوسرا اس کا بھائی دہاں ہے گزرے اور وواس بانی کو بینے بااس ہے مسل کر ہے۔"اس سے صاف معلوم ہوا کہ وہ بانی پہلے آدی ہی کے پیشاب کرنے سے نا پاک ہو چکا ، اور پیشاب کرنے ہے کہ اس کے بعداس کو بینا ، یااس ہے وضوو مسل درست نہیں رہا۔

(۲) مالكيد: امام مالك سے تمن اقوالُ منقول بين (۱) پانى مى نجاست پرُ جائے تو پانى كے اوصاف بدل جائے سے وہ نجس موگا ، ورند پاك رہے گا (۲) بغير تغير كے بحى نجس بوجائے گا (۳) بغير تغير كے مكروہ بوگا۔

(۳) شافعید: جس پانی شخاست کرے اگر وہ دو تلے ہے کم ہے تو نجس ہوجائے گا اگر گلتین پازیادہ ہے تو نجس نہ دوگا ، قلہ ہے مرادیز امرنکا ہے، اما نوول ہے منقول ہے کہ ایراندامنکا جس بیں دوقر ہے یا بیوند بیادہ کی گئی ہوئے ایسا بڑا مرنکا جس بیں دوقر ہے یا بیوند بیانی ہو دوار تنظیم بن منذر نے نقل کیا کہ قلول سے مراد ٹوانی عظام (بڑے منکے) ہوتے ہیں، حافظات تر تی تحقیم بیس کی کھا کہ است کا است کا انتقام میں بیانی بی تو است کا انتقام بیانی بی تو اور جب پانی بائی تو تو است کا انتر نہ دوگا۔ خواہ دہ منکے میں ہو یا کی اور چیز میں دائع الربانی ہوں۔ درجب پانی پائی قرب (منگلہ) ہوگا تو است کا انتر نہ دوگا۔ خواہ دہ منکے میں ہو یا کی اور چیز میں دائع الربانی ہوں۔ درجب پانی پائی قرب (منگلہ) ہوگا تو اس میں نجاست کا انتر نہ دوگا۔ خواہ دہ منکے میں ہو یا کی اور چیز میں دائع الربانی ہوں۔

شافعیدو حنابلہ نے دوقلوں کی مقدار پانچ سوطل عراتی قرار دی ہے، جومعری رطن ہے چارسو چھیالیس اور تین کئی رطل ہوئے ہیں، مرائع مساحت کے لحاظ ہے تقریباً سواذ راع طول بوض وکیتی میں اور مدور مساحت میں تقریباً ایک ذراع طول میں اور ڈھائی ذرع گہرائی متوسط القدآ دی کے ذراع ہے (اللج الربان ہوں) متابلہ: امام احد ہے ایک قو موافق ند جب امام شافق ہے اور دومرا قول ہے کہ بول آ دی اور دومری نجاسات میں فرق ہے لینی اگر دوقلوں ہے زیاد ہ مقدار پانی میں ہو گوئی تھی ہوں ہو جائے گا، دومری نجاستوں میں یہ کم ہوتو نجاست میں پائی میں ہو جائے گا، دومری نجاستوں میں یہ کم ہوتو نجاست کرتے ہے جس ندہوگا بلکہ پاک دے گا، جب کل پائی کے اوسان متنظم نہوں، دو پاک رہے گا۔ تیسری ایک روایت امام احمد ہے یہ بی ہے کہ اگر پائی گلتین ہے کم ہوتو نجاست کرتے ہے جس ندہوگا بلکہ پاک دے گا، جب کل پائی کے اوسان متنظم نہوں، دو پاک رہے گا۔ انہاں حاری انہاں المام احمد ہے یہ بی ہے کہ اگر پائی گلتین ہے کم ہوتو نجاست کرتے ہے جس ندہوگا بلکہ پاک دے گا، جب کک پائی کے اوسان شدیدل جاکس (انائی الا حاری انتقامی الا المام اس را بقید حاشیدا کی صفحہ یہ ک

کو بڑھائے رہے ہیں، لوگ ان سے فائد واقعاتے ہیں، عام طور سے ان بیں گندگی ونجاست نہیں ڈالی جاتی شاس کا وہاں ہونامتیقن ہوتا ہے لیکن ان کی ضابطہ کی کوئی الیک حفاظت ہجی نہیں ہوتی، جس سے نجاست کا احتمال بھی باتی شدہ ہو، اس لئے زیادہ تازک طبع و نظافت پند لوگ ان کا بائی استعال نہیں کرتے ، حد مدید قلتین کا تعلق الیے ہی بائی سے کہ مخت اوبام و خیالات کے تحت ان کوئیس تہجما جائے ، اس کا تعلق فلوات سے تھا ای لئے عنوان میں بھی اس نفظ کو اختمار کیا گیا ہے اور در زندے اس سے پائی ٹی جاتے ہیں، ان کی رعایت سے تھم بتلایا گیا اور قلتین کا ذکر اس لئے فرمایا کہ عام طور سے استے بائی میں معمولی نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، ور شداس کے ذکر سے مقصود تحدید نہیں بلکہ تو لیع و تقریب ہوتا، ور شداس کے ذکر سے مقصود تحدید نہیں بلکہ تو لیع و تقریب ہوتا، ور شداس کے ذکر سے مقصود تحدید نہیں جو شوافع نے سمجما ہے۔

اگر صدیب قلتین کوشوافع کے خیال کے مطابق تحدید پرمحمول کریں تو اس حدیث کوا غریب کی الباب 'ماننا پڑے گا، کیونکہ مسئلہ میاہ میں یہ کشرت احادیث وارد ہونے کے باوجود کی بیس قلتین کا ذکر نہیں ہے، بجز طریق این عمر کے، اور ان بیس ہے بھی ان کے بہت ہے تلا فدہ نے روایت نہیں کیا، لہٰ داس حدیث کی ندرت روایت اور دوس سے حضرات سحابہ کا اس سے بحث شکر ناصاف طور ہے بتلاتا ہے کہ وہ تحدید جوشوافع نے اس سے محمی ہے، مراد و مقعود نہیں ہے بلکہ صرف ایک طرز تعبیر ہے۔

(اقیہ حاشہ سفی سابقہ) (۵) حنفیہ تھوڑے بغیر جاری پائی میں کوئی بھی نجاست کرجائے تو دہ نجس ہوجائے گا، خواہ پائی کے اوصاف اس نجاست سے متنفیر ہوں بانہ ہوں اورا گردہ کشیراور تھے جاری ہے تو نجاست سے تاپاک تہ ہوگا، اور کثیر دہ ہے کہ آتی دور میں بھیلا ہوا ہوکہ اس کے ایک طرف نجاست پڑے تو اس کا اثر وہ مرے صحتک نہ پنجے ، اوراس کو پائی استعال کرنے والے کی دائے پرچھوڑ ویا گیا ہے کہ وہ اپنے علم ومشاہدت سے جورائے قائم کرے گا۔ وہ ہی معتبر ہوگی، فرنس اس معاملہ میں غلبہ نظن کا اعتبار کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اور حققہ میں کا فیصلہ تو بھی انداز وہا ہو کہ انہ کا انہاں منگف ہے انداز حدید کے معتبر اس فیر نے معتبر ہوگی انداز سے بھی دہوع فرہ اپنا تھا تا کہ بغیر شریعت کی تقریر ایک تحدید وہ انداز سے بھی سے میں میں میں میں میں میں میں میں بھی انداز سے بھی انداز سے بھی ہوں سے میں میں سے بھی انداز سے بھی انداز سے بھی ہوں ہوں کی میں ہوں میں بھی ہوں ہوں کی کہ بھی ہوں ہوں کی میں ہوں کہ میں میں میں ہوں کہ بھی ہوں ہوں کی کہ بھی ہوں ہوں کے دانداز سے بھی کے دورائی کی کہ بھی ہے دہ کے دانداز سے بھی کے دورائی کی کہ بھی ہوں کے دورائی کی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ کہ بھی کہ بھی

دوسرے تو نیق مذکورے بیٹرانی ہوگی کے مثلاً موجودہ دور کے اکثر و بیشتر کئویں ۴ ڈراع بینی ۱/۱۔ اگر نے زیادہ بی چوڑے ہوتے ہیں تو کیاان کی پاکی و ناپا ک کے بھی سارے امکام حب تو نیق مذکور بدل دیئے جا کس ہے؟

غرض ہم اس تحقیق کوئیں سجو سکے کہ دوقے پانی ۲×۲ بالشت مراح میں تھیل کر غدر منظیم کے برابر ہوجائے گا، جوشنی تقط انظرے ما ، کثیر ہے اور جس کے ایک طرف حرکت دینے سے دوسری طرف حرکت نہیں ہوتی۔

شخفیق نہ کورکوالکوکیا الدری ۱۳۳ ساجی اورامانی الاحبارے ۱۳۳ ساجی ساحب مرعاق نے حضرت کنگونی اور حضرت مولانا خیدائی کی پیش میارات حضیہ کے خلاف بطور ججت ویش کرنے کوفقل کی ہیں، ہم ان کے بارے میس کسی آئندوموقع پر بحث کریں گے اور حضرت مولانا عبدائی کے بارے میں علامہ کوٹری کا حب ذیل جملہ بھی ناظرین کے پیش نظر دیمنا جا ہے۔

"الشّخ مُرعبداكُلُ اللّذي: .. اعظم اهلّ عصره باحاديث الاحكام، الا ان لد بعض آراء شاطة، لا تقبل في المذهب، واستسلامه لكتب النجويج من غير ان تبعرف دخاتلها، لا يكون مرضياعندمن يعرف ماهنا لك" (تقدرضب الراباس)

اس کے بعد گذارش ہے کہ تختہ الاحوذی ۱۲ ۔ ایس ظاہر ہے کا فرہب خلفاتل ہوا ہے کہ 'پائی نجاست سے نجس نہ ہوگا خواہ اس کے اوصاف بھی بدل جا تھی' حنیہ کے مسلک کی تضعیف اور مسلک قلمتین کی تفویت ہیں ہی جو پائے تکام کیا ہے اس کی حیثیت کی طرف دلائل کی ہے اور حاصل وغرض دل شنڈ اکر نے سے زیاد ہ نہیں ہے۔ صاحب مرعا تا نے ااس ۔ ایس فرم ہے وہ الکیہ کو ایک کر دیا ہے ، حالا نکہ او پر دونوں کا فرق واضح کیا گیا ہے اور امام مالک سے تمن اقوال منقول ہیں اس طرح حمایلہ ومثال نے بھی بھی روایا ہے گئی ہوئی ہیں۔ واللہ المسحال

تفتین ہے تھ بیر بیجھنے والوں پرایک بڑااعتراض بیکی واردہ کہ سیجین کی صدیث لایسو نسن احد کم النے ہے ٹابت ہوا کہ پیٹاب کر کے وضوونسل نہ کرے، گریہلوگ کہیں گے کہا گروہ یانی بقلہ پلٹین ہے تواس میں پیٹاب کرنے کے بعد بھی وضوونسل کرسکتا ہے، یہ فیصلہ صاف طورے حدیث کے خلاف ہوگا۔

(۳) ایک هم کنووں کے پانی کی ہے کدان میں اگر نجاست پڑ بھی جاتی ہے اوراس کے پاک ہونے کا تھم شادر کا علیہ السلام نے ای لئے نجاسیں بھی صاف ہوتی رہتی ہیں ، حدیث بہیر بضاعہ کا تعلق ایسے ہی پانی ہے ہے اوراس کے پاک ہونے کا تھم شادر کا علیہ السلام نے ای لئے دیا ہے کہ نجاسیں ایسے ہروفت کے اور سب کے استعمال کے کنووں میں جان ہو جو کرتو کوئی ڈال نہیں سکتا، اگر خلطی ہے پڑگئیں یا کہیں ہے خود بہہ کراس میں بینی گئی گئیں تو وہ پانی کے ساتھ باہر نگل کرصاف ہوجا کیں گی، اور پانی پاک رہ جائے گا کیونکہ یہ بات تو کسی کی عقل میں آئی نہیں سکتی کہ نجاستوں کے ہیر بصناعہ میں موجود ہوتے ہوئے حضور اس کے پانی کو پاک فرماتے۔ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے پانی ہے بانی کو پاک فرماتے۔ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے پانی ہے بانی عمر سراب کئے جاتے ہے۔ ہوں گے، بعض محد ثین نے جواس باغ سیراب کئے جاتے ہے۔ ہوں گے، بعض محد ثین نے جواس کا ما و جاری تھھا ہو انہ اس کی خاتے ہیں ، مگر وہ نجاست کا ما و جاری تھھا ہو انہ کی جوجاتے ہیں ، مگر وہ نجاست کہ و جاتے ہیں ، موجاتے ہیں ، مگر وہ نجاست کی وجاتے ہیں ، موجاتے ہیں ، مگر وہ نجاست کے بعد تھوڑ ایا کل یا تی نگھے ہے بعد تھوڑ ایا کل یا تی نگلے کے بعد تھوڑ ایا کل یا تی نگلے سے بعد تھوڑ ایا کل یا تی نگلے سے بعد تھوڑ ایا کل یا تی نسلے کہ وجاتے ہیں ، موجاتے ہیں ، موجاتے ہیں ، موجاتے ہیں ایسانہ میں کہ بھیٹ کے لئے نہی ہوجا نمیں۔

ی مطلب بالماء طھور لاینبجسه شین کا کروہ ایے جن نیں ہوجاتے کہ چرپاک تہ ہو کیس جیسے صدیث بیں ہان المؤهن لاینبجس و ان الارض لا ینبجس لین الیے خربی ہوتے کہ پاک شہو کیس ، یااس لئے فرمایا کہ لوگ برتوں کی طرح کووں کی بھی و بھاری و فیرہ اندر ہے ایکی طرح دھوکر پاک کرنے کو ضروری سجھیں گے تو فرمایا کہ وہ ایسے بخس نہیں ہوتے جیساتم بچھتے ہواور برتوں کی طرح دھونا چا ہے ہو، کونکداس بی تقب و دھواری ہے اور دھونے کے بعد بھی دیواروں کا پانی اندر کرے گا، برتن کی طرح با ہرکو چینکا اسل طرح دھونا چا ہے کو یہ کو کو اور و تو اور میں ماس لئے کو یہ کو یواروں و فیرہ کو دھونا شرعا معاف ہوگیا۔ صدیث اذا استیف ظا احد کم من منامه الح مالکیہ کے بظاہر خلاف ہے کہ اس سے پائی کا نجاست کے میں ہوجس سے پائی کے اوصاف بھی متغیر سے بائی کا نجاست کے میں ہوجس سے پائی کے اوصاف بھی متغیر میں۔ اور معلوم ہوتا ہے خواہ دو نجاست کم ہی ہوجس سے پائی کے اوصاف بھی متغیر نہ بول ۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ اس اور معلوم ہوتا ہے کواہ وہ نجاست کم ہی ہوجس سے پائی کے اوصاف بھی متغیر نہ بول ۔ اور معلوم ہوتا ہے کواہ وہ اور معلوم ہوتا ہے کہ اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دھونے بی کی حضیل نہ یا دیا ہو کہ ہوتا ہے کہ اس سے بائی کا نجاست کے دھونے بھونے کا دھونے ہوئی ہوتا ہے کواہ وہ نجاست کم ہی ہوجس سے پائی کے اور مالی کے دھونے بھون کی دھونے بھونے ہوتا ہونے اور دھونے است کم ہوتا ہے کہ دونے ہونے ہوئی کے دھونے ہوئی کی دھونے ہوئی کے دھونے ہوئی کے دھونے ہوئی کو دھونے ہوئی کے دھونے کے دھونے ہوئی کے دھونے ہوئی کے دھونے کو دھونے کے دھونے کوئی کے دونے کوئی کے دھونے کوئی کے دھونے کے دھونے کے دھونے کوئی کے دونے کے دون

(٣) ایک منم کا پائی وہ ہے جو بستیوں اور کھروں کے اندر مختلف چھوٹے بڑے برتنوں بیل جمع کیا جاتا ہے، اوراک لئے حدیث کے عنوان بیل مختل کیا گائے اور حدیث افدا اہستیقظ احد کے من منامه بیل بھی اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ حدیث طهور اناء احد کے افدا و لغ فید الکلب النح اور حدیث افدا اہستیقظ احد کے من منامه فیلا پیغیمسن پدہ فی الاناء المنح میں اناء کالفظ موجود ہے گھرول کے اندراکٹر ایسے بی اتفاقات فیش آیا کرتے ہیں کہ کتے نے پائی فیل ایا یاس میں چوہا گرگیا، یاکی نے مشتبہ ہاتھ بغیروہوئے ڈال دیا وغیرہ چنا نچان سب امور کا ذکرا حادیث میں مثال ہے۔

ا پسے پانی کا تکم شریعت نے بیپتلادیا کہ وہانی و برتن دونوں تجس ہوجا کیں گے اوران کو پاک کرنے کی بجزاس کے کوئی تبیل نہیں کہ اس یانی کو پھینک دیاجائے اور برتن کو دھوکریاک کرلیاجائے۔

### حدیث فلتین کے بارے میں مزیدا فا دات انور

فر مایا: اس حدیث کی بعض شوافع نے تحسین اور بعض نے تھے کی ہاور محقق ابن عبد البر مالکی اور قاضی اساعیل مالکی نے تعلیل کی ہے، صاحب ہدایہ نے امام ابوداؤد سے بھی تعلیل نقل کی ہے جو بظاہر صراحة نہیں ہے بلکہ ان کے طریقہ بحث 9 سے استعباط کی گئی ہے حافظ ابنِ حجرٌ نے امام طحاوی سے پیچنے نقل کی ہے جوہمیں معانی الا ٹار ومشکل الآ ٹار میں نہیں ملی وہ بھی شایدان کے طرز بحث سے استنباط کی گئی ہو،امام غزائی شافعتی نے بھی متعدد طریقوں سے ۲۰ ورق سے زائد میں بحث کی ہے۔انھوں نے یہ شافعتی نے بھی متعدد طریقوں سے ۲۰ ورق سے زائد میں بحث کی ہے۔انھوں نے یہ بھی ثابت کیا گہرے کیا اور یہ بھی ثابت کیا گہرے کا متحد میٹ مرفوع آروایت نہیں کیا اور یہ بھی ثابت کیا کہ حد میٹ مرفوع آروایت نہیں کیا اور یہ بھی ثابت کیا کہ حد میٹ مرحواتی مثمام ، بمن وغیرہ کہیں بھی ٹاب اور یہ بھی ثابت کیا کہ حدیث برحجاز بحراق مثمام ، بمن وغیرہ کہیں بھی ٹمان بیس بوا ،اگریہ بی کریم کی سنت ہوتی توان سب سے پوشیدہ ندر ہتی ۔

### حافظابن تيميدرهمه اللدكاابك قابل قدرنكته

حضرت شاہ صاحب نے فر مایا:۔ حافظ ابن تیمیہ نے اپنے فیادی میں لکھا کہ حدیثِ قلتین کا مقصد بھی حدیث ہیر ابتناعہ کی تا نید ب کہ تھم طہارت و نجاستِ ما وکا مدار حمل حسی پر ہے، اگر پانی نے نجاست کو بچھالیا کہ اس کا کوئی ظاہری اثر اس پر ظاہر و نمایان نہ ہوا تو پاک ربا ورنے جس ہوگیا، گویا اصل مدار تغیر وعدم تغیر ہی پر ہوا اگر چہ ظاہر میں قلتین پر مدار معلوم ہوتا ہے اس کی نظیر ہیہ کہ تر ندی میں حدیث ہے ب اب الوضو عصن المنوم فائلہ افا اضط جع استو حت مفاصلہ کے بظاہر حکم نقض وضواضطی ع کے ساتھ معلوم ہوتا ہے، حالا نکداصل مدار تنا میں سرے کے دو کی استر خاع مفاصل پر ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ بیدہ قیقہ قابل قدر ہے۔

### آخري گذارش

علامة مقتى سبط ابن الجوزي في "الانتهار والترجي للمذهب الصحيح ۱۹" مين لكها كه حديث قلتين كو بخاري ومسلم في روايت تهين كياء اور حنفيه في البيغ مسلك كي بنيا وحديث صحيحين الايبولن احد كم برقائم كي بائر چيزك حديث قلتين كوبحى نبين كيا. ( كما حقد الشيخ الانور) اى طرح محدث خوارزي في جمي "جامع مسانيد الايام الاعظم ٣٣٠ اين لكها ب

مندرجہ بالا تصریحات ہے تاظرین کو انداز ہ ہو گیا ہوگا کہ حسب ارشاد حضرت شاہ صاحب مسئلہ میاہ بیں ائمہ عند ہی کا مسلک دوسرے ندا ہب سے زیادہ تو می مزیادہ سیح وثابت بالکتاب والسنہ ہے۔وانعلم عندانند تعالیٰ۔

تیز حضرت شاه صاحب کے اس ارشاد کی بھی تقید کی سائی شروع ہوتی ہے کہ احاد مرف سی بخاری میں بذہبت دیگر ندا ہب کے حفید فی
تا تند زیادہ ملے گی اور اس کے ساتھ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے ارشاد فیوض الحر میں کو بھی حافظ میں تازہ رکھنے "ان فی المد هب الحنفی
طریقة انسقة هی او فق المطرق بالسنة المعروفة التي جمعت و نقحت فی زمان البخاری و اصحابه \_" (ود بہترین ساف
سقراطریقہ جوامام بخاری ودوسرے محدثین زمان بخاری کی بھی فی شخ شدہ احادیث وسن کے زیادہ موافق ومطابق ہے تہ ہے شخ اس کا ہے )

## حافظ ابن حزم ظاہری کی حدیث ہمی کا ایک نمونہ

حدیث الباب پر" بحث و نظر بختم ہور ہی ہے اور مسئلہ میاہ کی اہمیت کے پیش نظر کا ٹی کہی بحث آپنی ہے ، نفصیل ندا ہب کے ذیل میں ہم نے ظاہر یہ کا فد ہب انحلی الا بن حزم سے نقل کیا تھا، جس میں فد اہب فلا ہریہ کے مسائل پڑی تفصیل و تشریح ہے دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی کتا ہے فاہر یہ کا دنین حدیث کا کوئی اچھا ستاذیا محقق مصنف اس کے ساتھ ہی کتا ہے فد کر احاد ہو گئی اجھا استاذیا محقق مصنف اس کے مطالعہ سے مستغنی نہیں ہوسکتا، کیونکہ ابن حزم اپنی فلا ہریت کے ہاوجود بہت بلند پا یہ محدث و عالم آثار ہتے ، اور جہاں ان کی طبیعت کھل جاتی ہوا جا حاد ہے و آثار کا ڈھیر دکا دیتے ، اور جہاں ان کی طبیعت کھل جاتی ہے احاد ہے و آثار کا ڈھیر دکا دیتے ہیں ، اس لئے راقم الحروف کو یہ کتا ہے تعزیز ہے اور استفادہ ۔ جوابد ہی وونوں اہم اغراض کے تحت اس کا مطالعہ ضروری قرار دیا ہوا ہے واللہ الموثق ۔

پہلے بتالیا گیا کہ فن حدیث بین افہم معانی حدیث کا درجہ کتنا باند و بالا ہے، اس وصف بین ایمہ جبہترین اوران کے مخصوص تلاقہ و مستر شدین کا مقام نہایت اعلی وارفع ہے اورائ نبیت ہے ان کے علوم و آوات و نظریات سے جو جتنا بھی دور ہوتا گیا اتنا ہی اس وصف سے محروم نظر آیا خواہ وہ طبقہ فلا ہر یہ ہو یہ والیا تری ہوری طرح جان لیس سے انشاء اللہ تعالی ۔ خواہ وہ طبقہ فلا ہر یہ ہو یا طاعتیں و منظرین سے، بیا یک حقیقت ہے، جس کو ناظرین انوار الباری پوری طرح جان لیس سے انشاء اللہ تعالی ۔ مسئلہ میاہ میں حافظ این حزم کے جس مسئلہ ۱۳۳ کی عبارت بیانی تد ہو ہے گئے ہم نے نقل کی تھی اس کے من میں انھوں نے متعلقہ تمام اصادیث و آثار ہے بحث کی ہواور حسب عادت تمام تد اہم انجم ہم تم میں اس کا ایک جز داور نقل کرنا ہے جس سے معلوم ہوگا کہ فاہر یت اور چا ہے ہوگا کہ فاہر یت یا تقلید انکہ سے بیزاری ایک ایجھ جا صرح عالم کرسی عقل وخرد ہے تئی دور چھینک دیتی ہے۔

صدیت لا یہ و ان النج سے علامہ ابن حزم ظاہری سے بھے ہیں کہ حضورا کرم نے غیر جاری پائی میں پیشا ب کرنے اور پھراس سے وضوء و عشل کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، اس لئے بیممانعت ای پیشاب کرنے والے کے ساتھ خاص رہے گی، دوسرا آ دی اس سے وضوعشل کرسکتا ہے اور دوسرا ارشاد بیہ وا۔۔۔۔ کی ممانعت ہے یعنی ای پائی ہے باغ نہ کر دی تو بھر حربی نہیں نہ اس کی ممانعت ہے یعنی ای پائی سے خود بھی دوسر سے بھی وضوعشل کرسکتے ہیں، اس پرکسی نے ان کے قد ہب پراعتر اس کیا کہ بیآ پ نے بائل وغیر بائل کا فرق اور بائل وستوط کا فرق کور کہاں سے بچھ لیا؟ تو این خرم نے سے اور 10 مائی اس کے قد ہب پراعتر اس کیا کہ بیآ ہو غیر زانی ، سارت وغیر سارت ، مصلی وغیر مصلی وغیر مسلمی ہی ہے۔ اس طرح تم زانی وغیر زانی ، سارت وغیر سارت ، مصلی وغیر مصلی ہیں فرق کرتے ہو، ایسے بی ہم نے بھی حدیث سے فرق نہ کور ڈکال لیا، اگر فرق نہ ہوتا تو حضور کیا بیان سے عاجز سے آپ نے جس طرح بائل کو بیشا ب سے دوک دیا، دوسر دل کو بھی صراحت سے دوک سکتے تھے، جب نہیں روکا تو معلوم ہوا کہ وہ اس ممانعت سے مستحشیٰ ہیں۔

امام طحاوی کی حدیث فہمی کانمونہ

جس طرح ابن خرم یا بعض دوسرے ظاہریت پندی دشین، عدم فہم معانی حدیث کے معاملہ بیں انگشت تمائی کے قائل ہیں اوراس کی مثال اوپر ذکر ہوئی، تمام محدثین عظام ہیں سے امام طحادی کا درجہ ہم معانی ہیں نہایت ممتاز نظر آتا ہے، جس کا نمونہ بھی اس وقت سامنے ہے سب سے پہلے کتاب الطہارة ہے اپنی مشہور ومعروف اور بے نظیر حدیث و تالیف 'معانی الآثار' کوشروع فرما یا اورا بمیت وضرورت کی وجہ ساول باب المعاء یقع فیدہ المنجاسة ذکر فرمایا، جس کے ہار بے ہیں احادیث و آثار کا مشتند ذخیر وقع نشریحات و اقوال اکا برمحدثین 'امانی الاحبار شرح معانی الآثار' کے ہم ہے ۵ کتک پھیلا ہوا ہے اس میں سب سے پہلے وہ احادیث لائے جن سے امام مالک نے استدلال کیا ہے الاحبار شرح معانی الآثار' کی مسائل ہیں اوضع المبذا بہب ساتھ بی ان کے استدلالات کی طرف بھی اشار و فرمایا اس کے بعد مسلک خفی کے دلائل احادیث و آثار سے لکھے (جواوسط المبذا بہب ہے پھر مسلک امام شافعی کے دلائل اوران کے جوابات ارقام فرمائے ، اس ذیل میں بہترین ترتیب کے ساتھ متعلقہ احادیث و تاریخی کی روشنی میں سائل کا فیصلہ سائے ہوگیا ، اورائی ایک نمونہ سے معلوم ہوگا کہ امام طحادی کی نظر معانی حدیث پرکتی گہری اور عیم موگا کہ امام طحادی کی نظر معانی حدیث پرکتی گہری اور عیم تھی ہے۔ جز اہ الملہ عنا و عن سائل الا مہ خیو المجزاء .

# بَابُ غَسُلِ الرِّجُلَيْنِ وَ لَا يَمُسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ (دونوں یاوُل دھونااور قدموں پرسے نہرنا)

(١٦٢) حَدُّ لَنَا مُوْسَى قَالَ لَنَا آبُوْ عَوَالَةَ عَنَّ آبِي بِشُو عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَاهَكَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ ثَنَا مُحُدُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا فِي سَفْرَ قِ فَآثَرَ كَنَا وَقَدْ أَرْهَقَنَا الْعَصْرَ فَجَعَلْنَا نَثَوَ طَّأَ وَ نَمْسَحُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنَّا فِي سَفْرَ قِ فَآثَرَ كَنَا وَقَدْ أَرْهَقَنَا الْعَصْرَ فَجَعَلْنَا نَثَوَ طَّأَ وَ نَمْسَحُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنَّا فِي سَفْرَ قِ فَآثَرَ كَنَا وَقَدْ أَرْهَقَنَا الْعَصْرَ فَجَعَلْنَا نَثَوَ طَّأَ وَ نَمْسَحُ عَلَيْهِ وَمُلْ لِلْا عَقَابِ مِنَ النَّادِ مَرَّ تَيْنِ آوُ فَلَكَاد.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے دوایت ہے کہ ایک مرتبدر سول اللہ ایک سفر میں ہم سے بیچے دہ گئے ، پھر کیجہ دیر بعد آپ نے ہمیں پالیا
ال وقت عمر کا وقت نگ ہوگیا تھا تو ہم وضوء کرنے گے اور جلدی میں ایچی طرح پاؤں دھونے کی بجائے ہم پاؤں پرس کرنے گئے ، بید کھ
کردورے آپ نے بلند آ واز میں فرمایا ''ایز یوں کے لئے آگ کا عذاب ہے ' لین خک دہ وجانے میں دومرت میں دومرت یا تین مرتبر فرمایا۔
تشریح بمقصد ترجمۃ الباب سے ہے کہ وضوء میں پاؤں دھونا ضروری ہے ، اوروہ مجی ایچی طرح کہ کوئی حصہ خک ندرہ جائے پاؤں کا سے یا پوری
طرح ندومونا کافی نہیں ، حدیث الباب سے بھی بھی تابت ہوا کہ جلدی میں یا سی اور سب ہے بھی اگر پاؤں دھونے میں کوتاتی ہوگی تو
خالفید شرع کی وجہ سے عذاب کا استحقاق ہوگا۔

بحث وكظر

یہاں اشکال وی آیا کہ امام بخاری نے اس باب کو باب الاستجمار اور باب المضمضہ کے درمیان کیوں داخل کیا؟ بقاہراس کی وجہ مناسبت بحد میں گئل آئی بحقی حافظ بحقی نے فر مایا کہ پہلا باب استجمار والاتو باب کے طور پر تھااس نے یہ باب در حقیقت باب الاستخار کے بعد ہو گیا( امام بخاری نے اس میں اور باب المضمضہ دونوں میں فی الوضوء کا لفظ بھی بی حمایا ہے، اس سے بھی اشارہ ہوا کہ درمیان دونوں باب کوئر تیب ابواب کے نقط تھر سے دو کو باب المضمضہ دونوں میں فی الوضوء کا لفظ بھی بی حمایا ہے، اس سے بھی اشارہ ہوا کہ درمیان دونوں باب کوئر تیب ابواب کے نقط تھر سے دونوں باب المضمضہ سے تی باب سے سال ارجلین کیوں لائے تواس کی وجہ اثبات شرک باب المضمضہ سے تی باب سے بین نظر اب بھی کی ابواب قائم کے ایمیت سے کیونکہ فرقہ شیدہ کا ابطال اور حسل کی فرضیت کا بیت ہوتی ہے۔

ہم یکھتے ہیں کہ اتن وجہ مناسبت بہت کافی ہے، اورامام بخاری وضوء کے اصولی الواب اوراسطر اوی الواب بیل فی الوضو کے اضافہ سے اشارہ بھی کر گئے ہیں، اس کے بعد حاشیہ کامی ۵ کے۔ اوالا وجہ عندی النے سے مزید وجہ بیان کی گئی ہے کہ ام بخاری ما مور ہیں اپنی طرف سے بدل لگا لئے کے طریعے کی مخالفت کرتا جا ہے ہیں، اس کو ہم نہیں بچھ سکے کونکہ جضوں نے بدل لگالا ہے وہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ آیت کی جروائی قر اُت سے استدلال کرتے ہیں، اس کو ہم نہیں بچھ سکے کونکہ جضوں نے بدل لگالا ہے وہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ آیت کی جروائی قر اُت سے استدلال کرتے ہیں، جن میں رجائین کا سے مروی ہے، امام طحاوی نے ان کے مشدل اور وجہ مغالطہ کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، حافظ این تجرّ نے لئے الباری میں لکھا کی صحافی سے وضویس یا وی وجو نے کے سوا و دوسری بات سے وغیرہ ٹابت ہو گیا ہے اس لئے عبدالرحمٰن بن ابی بات سے وغیرہ ٹابت ہو گیا ہے اس لئے عبدالرحمٰن بن ابی لئی نے فر مایا کہ دتام اصحاب رسول کا یا وی وجو نے پراجماع ہو چکا ہے۔

ابن رشد نے بدلیۃ المجتبد میں کھا کہ اس معاملہ میں سبب اختلاف دومشہور قرائتیں ہیں، کیونکہ قرا وت نصب سے بظاہر سل اور قرا وت جرسے بظاہر کے ثابت ہوتا ہے۔ غرض اہلی سنت اور جمہورامت کا مسلک اگر چرنہا بہت تو ی اور تمل منصل افقل متواتر ہے تابت ہے تحراما مید کے مسلک فدکورکومن عند تفسہ قرار دے کرکوئی تو جید کرنامحل نظر ہے کو تہ ہب تل کے دلائل کی موجود کی بیس ان کا جموداور باطل پراصرارا بی طرف سے بدل تکا لئے ہے بھی زیادہ بدتر صورت بیس پیش ہوجا تا ہے والٹداعلم

### حضرت شاه صاحب رحمه الله كارشادات

فر مایا: امام طحاویؒ کے فزد کیک تو میں سند ہے یاؤں کا مسے بھی ثابت ہے، گروہ وضوء کی ارضے بیں ہے، وضوء فرض کے لئے نہیں ہے، وہ وہ زال بن مبروکی روابت حضرت علیؒ ہے کہ معفرت علیؒ ظہر کی نماز پڑھ کرلوگوں بیں جیٹے رہے، پھر یائی منگوا کر چرہ مبارک، ہاتھوں، سراور یاؤں کا مسے فرمایا، اور بچا ہوا یائی کھڑے ہو کر بیا، پھر فرمایا کہ لوگ اس طریقے ( کھڑے ہو کر یائی چنے ) کو کر وہ بھتے ہیں، حالا تک بیس نے دسول منطقہ کود بھا ہے کہاس طرح کرتے تھے اور بیوضو بغیر حدث کا ہے۔ (امانی الاحباد عدارا)

پھر قرمایا شریعت بیل وضوکی قتم کے جیں، ایک وضوءِ قرض، ایک وضوء سونے کے وقت بوطدیث ابن عبال بیل ہے۔ ایک وہ جو تر نظری ایس ایساب صاحاء فی التسمیة علیے الطعام الہیں ہے کہ حضور نے سیاب ساتھ شرید، گوشت، مجور وغیر و تناول قرما کیں، پھر پائی الایا گیا تو آپ نے اس سے ہاتھ دھوئے، اور تر ہاتھوں کو چرومبارک، باز ووں اور مر پر پھیرا، اور قرمایا: اے کر اش! آگ ہے کی ہوئی چیز کھائے کے بعد کا وضوہ سے ہاس صدیت کی اسادیس ضعف ہے تا ہم اتنی بات تو راویوں کے الفاظ ہے بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان کے ذہوں بیل وضو کے اور کی اتسام بیل کیونکہ وہ تسوط وصل و صدف للصلوات کہتے جیں، یعنی بروضوء نماز والا وضوتھا، (وومری اتسام کائیس تھا) لہذا و مافظ این جیلے رحمد اللہ کے انگاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔

الى ما فظائن تير رحمالله في التي قرادي على اون كاكوشت كها كروتموه مردي و في كااثبات كرت و يتخرير قرما في كدر مول اكرم كام على كبيل جى وضوه كافظ بين التي وهو يتنافي وهو يتنافي وهو التي التي وهو التي التي التي التي التي وهو التي التي التي التي التي وهو التي التي التي وهو التي التي والتي والتي التي والتي التي والتي والتي والتي والتي والتي التي والتي والتي والتي والتي التي والتي والتي

ا مام ترخری نے بیروں ہے "اب الوضور قبل المطحام و ابعد ہ "عمل ذکر کی ہے اور پھر تھا کہ اس یاب علی معزت انس اور صفرت ابو ہر پر ہ ہے۔ ہی روایت ہے ، اور بھال جو صدیت ہم نے قبس بن الرکھے سے روایت کی ہے ان کو صدیت علی ضعیف کہا گیا ہے لیکن منذری نے ترخری کے کلام فرکور کونٹل کر کے تکھا: ۔ بیس بن الرکھ صدوق ہے اس عمل کلام موجِ منظ کے سب کیا گیا ہے جس سے بیسند حسن کی صدے خارج نہیں ہوتی ۔ (تخذ الاحوذی ہے۔ ا

بجرنسانی کے سنن ار ابدے ان سے دوایت کی ہے دعفرت شعبہ نے معاذبن معاذب دیکھو بھی بن سعید قیس بن دیج پرکئیر کرتے جی نیل تھم خدا کی ان پرکیر کا کوئی تن میں ہے اور بھی نے شعبہ کے پاس نکیر کی تو شعبہ نے ان کوز جرکیا ،عفان نے قیس کوٹقہ کہا ، اور سفیان تو ری وشعبہ می تو یتی کرتے تھے، ابوالولید نے کہا کرتیں تقدیبی اور حسن الحدیث (امانی الاحبار ۱۲۲)

زین العرب نے کہا کہ صدیدہ وضو و اکلم کم الائل على مراد ہاتھ مند کا دھوتا ہے، خطائی نے کہا کہ وضوہ سے مراد شسل ید ہے، وضوہ شری تریاں، این عربی نے کہا کہ اگر صدیدہ علی ہوئی ہے۔ اس المرح تصویر اس المرح تصریح کر مائے جیسے مدیدہ میں جامع کم بیزل فلینو ضا مکا یوضا پلا مسلا ہ ویفسل اکر کا میں تصریح فرمائی ہے (دانی او بر اربی عدیدہ طبرانی علی محاف ہی جمروی ہے کہ نمی کر میم نے ماغیرت النارے وضوء کا تھم بھنے اللہ بین واقع مطافت کے لئے دیا ہے اور بر اربی صدیمی طبرانی علی محاف ہوئی جیزیں کھانے کے بودہ ہم وضوا تنائی بھتے اور کرتے ہے کہ اپنی ہاتھ و مندر ہولئے (امانی الاحبار ۱۳۲۱۔)

ان میں تصریح محاف ہوں کہ جیزیں کھانے کے بودہ ہم وضوا تنائی بھتے اور کرتے ہے کہ اپنی ہاتھ و مندر ہولئے (امانی الاحبار ۱۳۲۱۔)

ان میں تصریح محاف ہوا کہ وضو کا افلاق بمعنی نفوی و بمعنی شروح دونوں طرح ہوا ہے، اس لئے حافظ ایس تیسید حمد اللہ کا دھوئی مندر دوب ہالا در مست ان کے حضرت شاہ صاحب نے او برکار میارک کیا ہے۔ وضوء شری اکل محمد بالی سے مونا جانے یا نہیں اس کے مستقل بحث آگے آگی انشا ہ اللہ توائی

# بَابُ الْمَضْمَضَة في الْوُضُوَّءِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَّعَبُدُاللَّهِ بُنُ زَيْدٍ عَنِ النبِيِّ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

(وضويس كلى كرنا-اس كوابن عباس اورعبدالله بن زيد في رسول الله على كيا)

(١٢٣) حَدُّنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ آخْبَوَ لَا شُعَيْبٌ عَنِ اللَّهُويِ قَالَ آخْبَوَنِي عَطَآءُ ابُنُ يَزِيْدَ عَنْ خُهُوَ انْ مَوْلَى عُشَمَانَ بُنِ عَفَّانَ آنَهُ وَ اى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوّءِ فَآنُوعَ عَلْمِ يَدَيْهِ مِنُ إِنَّا بَهِ فَفَسَلَهُمَا ثَلْتَ مَرَّاتٍ ثُمُّ آدُخَلَ عُشَمَانَ بُنِ عَفْوَنَ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنُ إِنَّا بَهِ فَفَسَلَهُمَا ثَلْتَ مَرَّاتٍ ثُمُّ اَدُخَلَ يَعِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَا وَيَدَيُهِ إِلَى ايمِرُ فَقَيْنِ ثَلْنَا ثُمَّ مَسَحَ بِوَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَةً لَكًا وَيَدَيُهِ إِلَى ايمِرُ فَقَيْنِ ثَلْنَا ثُمَّ مَسَحَ بِوَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلُّ وَجُلٍ ثَلْنَا ثُمُّ قَالَ وَايتُ النّبِي صَلِّح اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَتُو ضَّاءُ نَحُو وُضُونِى هَذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّاء وُضُوءٍ يُ هَذَا ثُمُّ صَلَّى وَكَعَتَيْنَ لَا يُحَدِّتُ فِيْهِمَا نَفُسَةً غَفْوَاللّهُ لَهُ مَاتَقَدُّ مَ مِنُ ذَبُهِ:

ترجمہ: حمران موٹی عثان بن عفان نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت عثان گود یکھا کہ انھوں نے دضوء کا پانی منگوایا، اوراپ ووٹوں ہاتھوں پر برتن سے پانی لے کر پانی ڈالا، پھرکلی کی، پھر ٹین دفعہ دھویا، پھر اپنی اواد نا ہاتھ دھویا، پھر کہنے کہ اپنی اور دوٹوں ہاتھوں کو تین دفعہ دھویا، پھر کہنے کہ بھر کہنے کہ اندھ تھا کہ آپ بھر کہنے کہ اور کھا کہ آپ میں دفعہ دھویا، پھر فر مایا بیس نے رسول اللہ علاقے کو دیکھا کہ آپ میرے اس دخوج بیا دخو و فر مایا کرتے ہے ، اور (خلوص دل سے ) دور کھت میرے اس دخوج بیا دخوج بیا دخوم دل ہے ) دور کھت پڑھے۔ جس میں اپنے دل میں بات نہ کرے ، او اللہ تفالے اس کے پچھا گناہ معاف کر دیتا ہے۔

تشرق : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس صدیث کو محدث ابن السکن نے بھی اپنی سیح میں نکالا ہے اور اس میں یہ بھی تفری کی ہے کہ مضمضہ واستعماق کوا لگ الگ کیا جو حنفیہ کا مختار ہے ، نیز اس میں ہے کہ حضرت علی و حثان و ولوں کو وضو کرتے ہوئے و یکھا، دونوں نے ہر مضمضہ واستعماق کوا لگ الگ کیا تھا، پھر دونوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول کو بھی ای طرح وضوہ مضوکو بین بار دھویا تھا اور وونوں نے مضمضہ واستعماق کوا لگ الگ کیا تھا، پھر دونوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول کو بھی ای طرح وضوہ فرماتے ہوئے دیکھا ہے ۔ مولا ناظم پر احسن نیمون نے لکھا کہ اس کی تخریخ سے کہ اس کو مقل الحجم میں کی ہے کی تجب ہے کہ اس کو مشرح کو ایس الحجم مندوں تا ہم کی اور محتاق بین اور محقق بینی نے ذکر فہیں کیا ، حالا تک یہ حذف کی بہت واضح وصرت و کیال ابو داؤد کی حدیث طلح ہے جس کے لئے امام ابوداؤد نے باب کا عنوان بھی ''فھی المفوق بین المضمضة و الاستنشاق '' قائم کیا ' کیونک داؤد کی حدیث طلح ہے جس کے لئے امام ابوداؤد نے باب کا عنوان بھی ''فھی المفوق بین المضمضة و الاستنشاق '' قائم کیا ' کیونک فرق سے مرافصل ہے اس کی سند ہیں آگر چرکلام کیا گیا ہے ، گر ہار سال میں اگر و کلام کیا گیا ہے ، گر ہار سے مرافصل ہے اس کی سند ہیں آگر چرکلام کیا گیا ہے ، گر ہار سامند اللہ کا جواب دیا ہے۔

## بحث ونظر

حضرت شاه صاحب نے فرمایا کہ جارے نزدیک اگر چہ کمال سنت تو دونوں کے نین تین بارے ادا ہوتی ہے مگراصل سنت صرف تین

کہ اس استدلال پرطلامہ مبار کوری نے تحذۃ الاحوذی شرح جامع التر ندی ۱۳۳ میں تھا کہ جافظ این جحر نے اس صدیث تی تخیص میں خرور ذکر کیا ہے، گراس کی تخسین یا البخد ایس استدلال پر است نہیں صاحب تخذ نے اس امر کو کھو فانیس دکھا کہ محدث این السکن نے اپنی کتاب میں صرف سی البخد البخد البخد البنائی میں البخد البنائی کتاب میں صرف میں کیا ہو البخد البنائی کتاب میں سیا جاوی کی گئی گئی گئی ہے جب کہ کوئی علام نہیں کیا ہو البنائی معلوم ہوا کہ ان کے حد بہ فی کوئی کا منہیں کا کہ بیس کے جب کہ اس کوئیں کہ نہیں کہ بی معلوم ہوا کہ ان کے حد بہ فی کوئی کی اس است البنائی کوئیں کہ نہی کریم سے قصل وہ مل وہوں تا ب استدائی استرف الفند المنہ البنائی کے معلوم ہوا کہ ان سے بھی ہوجاتی ہے اور امام شافی ہے بھی ایک روایت فیصل کی ثابت ہے ، گھرنزاع کیارہ جاتا ہے؟ والمقد الم

غرفات ہے بھی ادا ہوجاتی ہے، جبیبا کہ ردالحقار، شرح النفقالیا شنی اور فرآ دی ظہیر یہ بس ہے اور یہی مسلک مختار ہے کہ دوسری حدیث ہے بھی موافقت ہوجاتی ہے جوشیخ ابن ہمام کاطریقہ ہے۔

علامہ نووی نے شرح مسلم بیں پانچے قول نقل کئے ہیں جن بیں سے وصل بغر فہ واحدہ کوعلامہ ابن قیم نے زادالمعاد میں رد کیا ہے اور لکھا کہ یہ صورت عملاً بہت ہی دشوار ہے نیز لکھا کہ الیک صورت اس وقت ہوئی ہوگی جب آنخضرت نے سب اعضاء کوایک ایک ہاروحویا ہوگا، میرے نزدیک بھی حافظ ابن قیم نے حدیث کی مراد نہ کورشچے تھی ہے۔

حعزت شاہ صاحبؓ نے مزید فرمایا کہ حدیث ابی داؤدیل کلام لیٹ بن انی سلیم کی وجہ ہے ہوا ہے ادراس لئے بھی طلحہ کی سندعن ابیہ عن جدّہ غیرمعروف ہے۔

حضرت علامہ عثمانی نے فتح المهم بیں تحریر فرمایا:۔ شیخ ابن ہام نے لکھا کہ صدیب طبرانی بیں لیٹ بن ابی سلیم کی روایت سے بیہ صراحت منقول ہے کہ رسول النتھائی نے تین بارکلی کی اور تین بارٹاک بیں پانی دیا اور ہر دفعہ نیا پانی لیئے تنے ، ابوداؤ دیے اس کو تحضر اُروایت کیا ہے ، علامہ تو وی نے لیٹ بن ابی سلیم کے متعلق تبذیب الاساء بیں لکھا کہ ان کے ضعف پرعلاء کا اتفاق ہے ، حضرت علامہ عثمانی نے لکھا کہ امام مسلم نے مقدمہ صحیح مسلم بیں لیٹ فدکورکو دوسرے طبقہ کے رواق میں شار کیا ہے اور متند تھے رایا ہے۔ (افتح الملیم ۱۰۵۰)

ا مام این معین نے ان کولا باس بہ کہنا ، امام تر ندی نے امام بخاری سے نقل کیا کہ لیٹ صدوق ہی غلطی کرتا ہے ،عبدالوارث نے اوعمیۃ علم سے بتلا یا وغیرہ

سیر ندکورکوخودامام ابودا کو نے بھی'' باب صفۃ وضوء النبی' میں محل نظر قرار دیا ہے اس طرح کہ امام احمد ہے یہ تو لفل کیا:۔این عینہ کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ اس سندکو مسکر سیحے تھے اور کہتے تھے کہ یہ طلحہ ابن مصرف عینہ عن ابیع ن جدہ کیا ہے؟ توسند ندکور پراعتراض یا تو والد طلحہ کی جہالت کے سب ہوسکتے ہیں، گر والد طلحہ کو الد طلحہ کی جہالت کے سب ہوسکتے ہیں، گر والد طلحہ کو مصرف تھے اور جد طلحہ کا نام محدث عبد الرحمٰن بن مبدی ہے منقول ہے عمر و بن کعب بن عمر و ،اورانموں نے یہ بھی کہا کہ شرف صحبت ان کو حاصل ہے ، ابن معین نے نقل کیا کہ محدث میں کہتے ہیں جد طلحہ نے نبی کریم کو دیکھا ہے اور ان کے گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کوشر ف صحبت ماصل ہوا ہے، شخ ابن حاصل ہوا ہے، شخ ابن محدث عاصل ہوا ہے، شخ ابن محدث مار نہیں ہوا ، خلال نے ابودا و و سے نقل کیا کہ میں نے طلحہ کی اولا و میں سے کسی سے ساکہ ان کے دادا کوشر ف صحبت ماصل ہوا ہے، شخ ابن مور یا نہ جانے ہوں یا نہ جانے ہوں یا نہ جانے ہوں (اس کی کوئی ابھیت نہیں رہتی )

نیز اینِ مؤلف عون الباری نے اس کے حاشیہ میں لکھا:۔ سندِ مذکورکولوگ جہالتِ مصرف وغیرہ کے سببِ معلول کرتے ہیں لیکن ابن الصلاح نے اس سند کی تحسین کی ہے دیکھو المسیل المجو او المعتدفق علی حداثق الاڑھاو المشو کانٹی (فتح البلم ۴۰۰ء) '' بذل المجود'' میں اعتراضِ مذکور کے جواب وحل کی طرف توجہ نہیں کی گئی، حالانکہ وہاں اس کی تحقیق وحل کا زیاوہ موزوں موقع تھا۔

#### بَابُ غُسُلِ ٱلاَعُقَابِ وَكَانَ ابْنُ سِيْرِ يُنَ يَغُسِلُ مَوُضِعَ الْخَاتَمِ إِذَا تَوَضَّاءَ مَوُضِعَ الْخَاتَمِ إِذَا تَوَضَّاءَ

#### (ایر ایوں کو دھوتا۔ ابن سیرین وضو کے وقت انگوشی کی جگہ بھی دھویا کرتے تھے )

(۱۲۳) حَدَّ ثَنَا آخَمُ ابْنُ اَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُوَيُوَةَ وَكَانَ يَهُو بِنَا وَالنَّاسُ يَعَوَضَّتُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ فَقَالَ اَسْبِعُو الْوُضُوءَ فَإِنَّ اَبَا الْقَاسِمِ صَلْحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلَّ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّادِ: ترجمہ: محجہ بن زیاد کہتے ہیں کہ ہی نے ابو ہر براہ سے سناوہ ہمارے پاسے گزرے، اور لوگ لوٹے سے وضوکر دے تھے آپ نے کہا ایسی طرح وضوکر دکیونکہ ابوالقاسم محققات فی مایا (خشک) ایڑیوں کے لئے آگ کاعذاب ہے۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ وضوہ میں ایڑیوں کے ختک رہنے پر دعیداس لئے آئی کہ بہت ہوگ ہے امتنائی کرتے ہیں، جس کے سبب وہ ختک رہ وہ وہ نائی کرتے ہیں، جس کے سبب وہ ختک رہ وہ وہ آئی ہیں اور وضوناتھ رہتا ہے، وعید سے معلوم ہوا کہ پاؤں کا پوری طرح دھونا فرض ہے، اس میں کوتا ہی کرنا یا گئے میں مائی نہیں ہے، البندار وافض کار دہوگیا، جو سے کو جائز وکا فی قرار دیتے ہیں، ابن جربر طبری کی طرف منسوب ہوا ہے کہ وہ شاس اور سے دونوں کو جن کرنے کا فی تیں دائی جربر طبری دو ہوئے ہیں رافضی اور سی نہیں اور مشہور سی ہیں، کو جن کرنے کے قائل میں اور سی ارفضی اور سی نہیں وہ جن کرنے کے قائل میں اور سی نہیں دو ہوئے ہیں رافضی اور سی نہیں دیا ہوئے ہیں۔

اس لئے ذہن ای طرف منتقل ہوجا تاہے، اور بظاہر جمع کے قائل وہی شیعی ہیں۔ بیدونوں صاحب تغییر گزرے ہیں۔

اما مطحاویؒ نے معانی الآ ثار میں طویل کلام کیا ہے اور ان کا خیال یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں بجائے شسل کے رجلین کا سم بھی رہا ہے جو حدیث الباب سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ پہلے کے کرتے تھے گرکے ہے مراد غسل خفیف بھی مراوہ وسکتا ہے اور رہ بھی کہ وہ پہلے زیادہ اعتباء پوری طرح پاؤں دھونے کا نہ کرتے ہوں کے بعض الفاظ ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے مثل فا فا فتھینا المیھیم و قلد تو صوحه او اعتقابھیم تلوح لیم یہ مسلماء ' اور رای قوما تو صند نوا و سما تھیم تو کو امن ارج لیم ہے مشیا ، ان ہے معلوم ہوتا ہے کہ دہ ارادہ تو پاؤں دھونے کا بی کرتے تھے، گرجلدی میں کہ نماز کا وقت نہ نکل جائے پوری طرح نہ وجو تھے ، جس کو سے تعبیر کیا گیا بیٹیں کہ وہ آس کے تعبید زمانی وہونے کا بی کرتے تھے، گرجلدی میں کہ نماز کا وقت نہ نکل جائے اس لئے تنہی فرض بھتے تھے، کہ صدیت الباب اس کے لئے ناتے مانی جائے اس لئے تنہی فرمانی کی دوسرے یہ کہ دوسرے یہ دوسرے یہ کہ دوسرے یہ دوسرے ی

علامه يمنى في الكهاكه باب سابق ساس باب كى مناسبت بيب كددونول بين احكام وضوء بيان موسئ بين (عمده ٢١٣٥ ـ ١)

# بَابُ غَسُلِ الرِّجُلَيْنِ فِي النَّعَلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَمِ النَّعُلَيْنِ: (جَوْتُول كَ اندرياوُل دهونااور (محض) جوتول يرسح ندكرنا!)

(١٦٥) حَدُّ لَمَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنْ سَعِيْدِ نِ الْمَقْبُرِي عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ جُرَيْجِ آنَّهُ قَالَ فَمَا هِي يَا لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَر يَآ آبَا عَبْدِ الرَّحُمٰنِ رَأَيْتُكَ تَصَنَعُ آرَبَعَالُمْ آرَا حَد أَمِّنُ آصَحَابِكَ يَصَنَعُهَا قَالَ وَمَا هِي يَا بُنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَا يَتُكَ لَاتَ مَسَّ مِنَ الْارْكَانِ إِلّا الْيَمَا نِيْنِي وَ رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ البّعَالَ السَّبْيَةَ وَرَآيَتُكَ تَلْبَسُ البّعَالَ السَّبْيَةَ وَرَآيَتُكَ تَلْبَسُ البّعَالَ السَّبْيَةَ وَرَآيَتُكَ وَمُ التَّرويةِ تَصَبَعُ بِالصَّفْوَةَ وَرَآيَتُكَ وَالْ فَانِي لَمُ أَرْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنْبَلُ النّهَ الْمَا الْيَعَالُ النّهَ الْمَعْرَةُ فَالِنِي وَأَمَّا النّعَالُ النّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنْمَى إِلّا الْيَعَالُ النّعَالُ النّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَمْسُ إِلّا الْيَمَا فِيهَا ضَعْرٌ وَيَعَوَضَاءُ فِيهَا النّعَالُ النّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَلْمَ الْإِلْمَا الْيَعَالُ النّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَلْمَلُ النّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَلْمَ الْمُعْرَقُ وَيَعَوَضَاءُ فِيهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُهِلّ حَتْى تَنْبَعَ بِهَا فَائِيّ أَوْلَ اللّهِ عَلْهِ وَسَلّمَ يُهِلّ حَتَى تَنْبَعَ بِهَا فَائِيّ أَكُ وَيُعَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُهِلّ حَتّى تَنْبَعَ بِهَا فَائِيّ أَو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُهِلّ حَتّى تَنْبَعَ بِهَا فَائِيّ لُمْ أَرَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُهِلّ حَتَى تَنْبَعِكَ بِهِ وَاجْلَعُهُ:

ترجمہ: عبیداللہ ابن جرتے نقل ہے کہ انھوں نے عبداللہ بن عمرے کہا کہ اے ابوعبدالرحلن! میں نے تنہیں جارا ہے کام کرتے ہوئے دیکھا جنھیں تمہارے ساتھیوں کوکرتے ہوئے ہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگے،اے ابنِ جرتے وہ (جارکام) کیا ہیں؟

ائن جرت نے کہا کہ میں نے طواف کے وقت آپ کو دیکھا کہ دو یمانی رکنوں کے سواکسی اور رکن کوئیں تھوتے ، (دوسرے) میں نے یہ کوسٹی جوتے ہیے ہوئے دیکھا اور (جیسٹی جوتے ہیے ہوئے دیکھا اور (جیسٹی جوتے ہیے ہوئے دیکھا اور (جیسٹی ہوئے دیکھا کہ آپ زردرنگ استعال کرتے ہیں ، اور (چیسٹی ) بات ہیں نے یہ دیکھی کہ جب آپ مکہ ہیں تھے، لوگ (ذی المجبکا) چاند دیکھ کیار نے گئے تھے (اور ) کج کا احرام با ندھا، حضرت عبداللہ این عمر نے جواب دیا کہ (دوسرے) ارکان کو ہیں اس لئے نہیں چھوتا کہ ہیں نے رسول کو یمانی رکنوں کے علاوہ کوئی رکن چھوتے نہیں دیکھا، اور سہتی جوتے اس نے پہنتا ہوں کہ ہیں نے رسول اللہ کو ایسے جوتے دیکھا جن کے چڑے پر بال نہیں تھا اور آپ ان بن کو پہنے پہنچ وضوفر ما یا کرتے تھاتو ہیں بھی آجیں پہنٹا پہند کرتا ہوں ، دردرنگ کی بات بیہ کہ ہیں نے رسول کو زردرنگ رنگتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہیں دیکھا جب کہ ہیں نے رسول کو زردرنگ رنگ ہوئے اور لیک بکارتے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹی آپ کوئیکر نہ چل پر تی تھی۔

تشری : حدیث الباب می ذکرے کے حضور نے وضویس چپاول کے اندر یاؤں دھوئے ، پی محلّی ترجمۃ الباب ہے کہ باب یاؤں دھونے کا ہے اور جوتوں یا چپلوں پرسے درست نہیں، درنہ حضوران پرسے ہی کر لیتے ، چپلوں کے اندر یاؤں کوموڑ تو ڈکر دھونے کا اہتمام نہ قرمائے۔

ہے، در، دوں یہ پر ان ان است کے فرمایا:۔ یہ تو جوتوں اور چپلوں کا تھم ہے، اور جرابوں کا سے میرے نزدیک کی تیج مرفوع مدیث ہے تابت معزرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ یہ تو جوتوں اور چپلوں کا تھم ہے، اور جرابوں کا سے میرے نزدیک کی تیج مرفوع مدیث ہے تابت نہیں ہے، البتہ اگر فتما (یعنی قیاس فقیمی کی رو ہے ) اس کی فقیمی شرا الطبائی جا کیں جو ضرور جائز ہے، تر فدی نے اگر چہ معدمیث مغیرہ کا ایک بی واقعہ ہے، جوتقریباً ساٹھ طریقوں ہے روایت ہوا ہے کیا ہے، گر دہ میرے نزدیک قطعی طور ہے معلول ہے، کیونکہ صدیب مغیرہ کا ایک بی واقعہ ہے، جوتقریباً ساٹھ طریقوں ہے روایت ہوا ہے اور سب میں یہی بیان ہوا کہ حضور نے موزوں پر مستح فرمایا، پھراگر کسی ایک راوی نے جرابوں کا ذکر کیا ہے تو اس سے مقیناً قلطی ہوئی ہے، اس

لئے محدث عبدالرحن بن مہدی اس حدیث کو بیان نہیں کرتے تھے، جیسا کہ ابوداؤد نے نقل کیا ہے، اورا مامسلم نے بھی اس کوسا قطا کر دیا ہے تر فدی نے چونکہ صرف صورت اسناد پرنظر کی ، اس لئے اس کی روایت کر دی ، اس طرح اس حدیث میں نعلین کا ذکر بھی سہوا ہوا ہے ، امام طحاوی نے ابوموکی ہے سے علی جور بیدہ نعلید روایت کیا ،اوراس سے میراد قر اردی کہ علین کے ساتھ جور بین بھی تھے، میں کہتا ہوں کہ وہ حدیث متصل نہیں اور نہ قوی ہے اور بہی تاویل ندکورا کمڑ علماء نے حدیث مغیرہ میں کی ہے، مگر میری رائے قطعی یہی ہے کہ وہ معلول ہے۔

ركنين كامس واستلام

(۱) حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا: ۔ رکنِ بمانی کامس ہمار ہے نز دیکے بھی جائز دمستحب ہے (امام محکہؓ ہے اس کی تقبیل کا بھی مستحب ہو تا منقول ہے ۔ کمافی فتح الملہم ۲۱۹ سے اکتفق حافظ عینیؓ نے اس مقام میں پوری تفصیل دی ہے۔

جس کا خلاصہ بیہ ہے: قاضی عیاض نے کہا کہ عصرِ اول میں بعض سیاب و تابعین میں اختلاف رہا کہ رکنِ شامی وعراقی کا استلام کیا جائے یا خبیں گر پھر بیا ختلاف ختم ہو گیا اور بعض فقہانے اتفاق کر لیا کہ ان دونوں کا استلام نہ کیا جائے ، کیونکہ بید دونوں بناء اہرا جیمی پڑیس ہیں۔ اب صرف رکنِ اسود (حجرِ اسود) اور اس کے قریب کے رکنِ بیاتی کا استلام باقی ہے اور رکنِ اسود کی استلام کے ساتھ تقبیل بھی مستحب ہے ، ان دونوں کے مقابل حطیم کے ساتھ جو دورکن ہیں ان کورکنان شامیان بھی کہا جاتا ہے ، قاضی عیاض نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زہیر نے چونکہ حطیم کو ملا کر بیت اللہ کی تھیر بناء ابرا جیمی پر کھمل کر دی تھی ، اس لئے وہ ان دونوں رکن کا بھی استلام فر ما یا کرتے ہے۔ اورا گر پھر اس طرح بناء کی وقت ہوجائے تو پھرسب ارکان کا استلام مستحب ہوجائے گا۔

محقق ابن عبدالبرنے کہا کہ حضرت جاب ،انس ،ابن الزبیر ،حسن وحسین عروہ جاروں ارکان کا استلام کرتے تھے،حضرت معاویہ نے فرمایا کہ بہت کا کوئی حصہ چھوڑا ہوانہیں ہے۔

حضرت ابنِ عباسؓ صرف حجرامود در کن بمانی کے استلام کوفر ماتے تھے ،اس لئے جب ابن جربج نے حضرت ابنِ عمرؓ کا بھی بہی نظل دیکھا تو مسئلہ کی تحقیق کی (جس کا ذکراو پرحدیث میں ہے ) (عمدہ ۱۸۷۷ کے۔۱)

یتو صنا فیھا الخ حضرت شاہ صاحبؒ نے فر مایا: ابوداؤد ۱۹ ایش ابن عباسؒ سے مردی ہے کہ ایک چلو پائی لے کر جونہ پہنے ہوئے ہیر پرڈالا ،اور بخاری شل ابن عباسؒ ہی سے گذر چکا ہے کہ ایک چلو پائی لیکر پاؤں پر چیٹر کا، شاید وہ بھی جوتے پہننے کی حالت میں ہوگا ، لیکن حافظ ابن قیمؒ نے اس کو مستقل صورت ویدی ہے ، اور وہ اس کے قائل ہوگئے کہ جوتوں یا چپلوں پر بھی پائی کے چینئے وینا کافی ہیں ، جس طرح موزوں پر بھی پائی کے چینئے وینا کافی ہیں ، جس طرح موزوں پر بھی پائی کے چینئے وینا کافی ہیں ، جس طرح موزوں پر سے ہمیرے نزویک بیااحتمال ہے جس کاکوئی اور قائل نہیں ہوا (حافظ موصوف کی رائے سے جور بین میں بھی سب سے الگ معلوم ہوتی ہے ، جس کا ذکر آ گے ہوگا)

### نعال سبتيه كااستعال

(۲) این عربی نے کہا کفعل (چبل) انبیاء علیم السلام کا لباس ہے، لوگوں نے جو دوسری قتم کے جوتے پہنے شروع کے ہیں تو اس نئے کہان کے ملکوں میں مٹی زیادہ ہے۔ (گارے ٹی سے حفاظت چپل میں کم ہوتی ہے) اور بھی نعل کا اطلاق ہر جوتا پر ہوتا ہے جس سے بھی پاؤل کی حفاظت ہو، حضور نے سبتی نعال استعال فرمائے ہیں۔ سبتی وہ چڑا ہے جو د باغت دے کرعمدہ بن جاتا ہے اوراس کے بال صاف ہوجاتے ہیں۔ ابوعبیدنے کہا کہ جا ہلیت میں د باغت والے چڑے کے جوتے صرف امراء و مالدار استعال کرتے تھے اب ان کا استعال ہر حالت میں ہر خص کے لئے جائز ومسنون کے صرف امام احمد ہیتے ہیں کہ نعال سبنیہ کو مقابر کے اندر پہنزا کروہ ہے، کیونکہ مسنداحمد وابوداؤ د کی ایک صدیث میں ہے کہ صفور نے ایک شخص کو مقبرہ کے اندر جوتے اتار نے کے لئے فر مایا تھا۔ امام طحاوی نے استدلال فہ کورکو غلط تھیرایا ہے اور فرمایا کہ ممکن ہے اس کے جوتوں میں کوئی نجاست کلی ہو، یا اگرام میت کے لئے ایسا فرمایا ہو، جس طرح قبر پر جیشنے ہے منع فرمایا ہے، ور نظین پہن کر فماز پڑھنا ثابت ہے تو مقابر میں پہن کر جانے کی ممانعت کہے ہوسکتی ہے؟ دوسرے میہ کہ حدیث میں میت کا قرع النحال کو سنا وار دہوا ہے، اس ہے بھی جوازم فہوم ہوتا ہے (فرح اللهم ۲۰۱۰)

#### صفرة ( زردرنگ ) كااستعال

(۳) حضرت شاہ صاحب نے فرہ ایا:۔حضرت ابن عمر نے زردرنگ استعال کیا اور اس کو نبی کریم کی طرف بھی منسوب کیا، حالانکہ
اس کے استعال پروعید بھی ثابت ہے، میرا خیال ہے کہ اس بارے میں متحدہ صورتیں آئی ہیں، زردرنگ سے بالوں کورنگیا، یا کپڑوں کا، پھر
زعفران وغیرہ سے رنگنا، معلوم نہیں ہوسکا کہ حضرت ابن ہمر نے کس امر کومرفوع کیا ہے اورشایداس ہیں ان کے اپنے اجتہاد کا بھی رنگ ہو،
البنة بطور علاج اس رنگ کا استعال جائز ہونے ہیں شک نہیں ہے، تا ہم کوئی صاف واضح بات اس ملسلہ ہیں متح نہیں ہوگی۔

#### املال كاونت

(۳) اہلال کے معنی احرام کی حالت جی بلند آ واز ہے تبدیہ (لبیک الہم لبیک الح ) پڑھتا ہے، سوال بیتھا کہ دوسر ہاوگ ذی الحجہ کا جا تد
و کھنے کے بعد بی سے اہلال کررہے جیں اور آپ نے ۸۰ ذی الحجہ ( بیم التر ویہ ) ہے شروع کیا ، اس کے جواب جس حضرت ابن عرقے نے فرما یا کہ
جس نے قورسول اکرم کی اس تاریخ میں (مٹی کوروا گل کے وقت ) او فین کے چل پڑنے پر ہی اہلال فرماتے و یکھا ہاں سے قبل نہیں و یکھا۔
محقق حافظ عنی نے اس مسئلہ کی بوری تفعیل وولائل ذکر کے جیں اس جس امام اعظم آمام ابو بیسف وامام محرقے نے فرما یا کہ احرام می کہندی جب وورکھت پڑھ جی اورکھت پڑھ جب او نٹنی پرسوار ہوکر آگے جلے یا کسی بلندی بہد وورکھت پڑھ چھو تھی اورکھ جب او نٹنی پرسوار ہوکر آگے جلے یا کسی بلندی بہد واردوسرے اوقات جس مستحب ہے ، امام مالک ، امام شافی وامام احرام کا قول ہے کہ پہلا تلبید واجب او نٹنی کے چل پڑنے پر ہے ، ان کی ولیل حدیث الباب ہے۔

حنفید کی دلیل حدیث این عباس سے بس کوامام ابوداؤ دوامام طحاوی نے ذکر کیا ہے اور حاکم نے اس کوروایت کر کے علی شروامسلم کہا ہے ، اس حدیث پر پوری تنصیل اور سبب اختلاف بھی بیان ہوا ہے ، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ پہلا اور واجب تنبیہ حضور علاقے نے

لے جواب کا خشایہ کی ہوسکتا ہے کہ سبتی نعال ترفع پابوائی کے طور پڑیں پہنتا (کہ عام لوگوں شررہ ان نہ ہوا قا) بلکہ اجاع سنت بیں پہنتا ہوں ، اس ہے ہی معلوم ہوا کہ جرود کی ترقی یافت مورہ چیز وں کا استعال جائز بلکہ بہتر ہے ، جشر طیک اس بھی کی خلاف بٹرع کا ارتکاب یا فیر مسلموں کے ذبی شعارے کہ شہو ۔ والشہ اللم ۔ سام حدے میں زور مگل اور عشرائی رنگ کی مردوں کے لئے مستعال کا جو صفیہ نے مردوں کے لئے بید وفوں رنگ کر ووقر اور ہے ہیں ، اور عود توں کے لئے مستعال کا جو سہائے سند اللہ ہے اس کو اور کی کہا ہے ) اس کو این عمر نے مطلق جواز کے لئے کہا ہوگا ، حالا تکوری کے باور کو اور میں کا وجود جس میں کا حضور علی ہو ہے ہوائی ہوا کے سندہ کی روش میں پر کی احداث ہیاں جواز کا سکتا ہوا در اس میں ہوائی ہوائی

معجدذی الحلیفہ میں دور کعتب احرام کے بعدای مجلس میں پڑھاتھا، گرلوگ دور دورتک تھے، بہت ہے لوگ اس کوندین سکے، پھرآپ نے اونٹنی پرسوار ہوکر پڑھاتو اورلوگوں نے بھی سنا اور سمجھے کہ یہی پہلا تلبیہ ہے، پھرآپ نے میدان کی چڑھائی پر چڑھتے ہوئے بھی پڑھاتو جن لوگول نے صرف اس وقت سنا تو وہ سمجھے بھی پہلا ہے۔ (اس لئے بچھلوگول نے اس پراعتماد کر کے میدان سے بی احرام بائدھنے کومستحب قرار دیا ہے، وہ اوز اعلی معطام دقیادہ جیں ) گرضدا کی شم! آپ کا داجب تلبیہ وہ بی تھاجونماز پڑھنے کی جگہ میں پڑھاتھا، اور دوسرے بعدے تھے۔ (عمدة القاری ۱۸۲۷۔)

## بحث ونظر

حدیث سے جوربین جوامام ترندی نے مغیرہ سے روایت کی ہے ضعف ہے، جس کی طرف معنرت شاہ صاحب نے بھی اشارہ فرمایا ہے اور سمج جوربین کی نہایت عمد واور مفصل بحثِ صاحب تخفۃ الاحوذی نے نصب الرابی وغیرہ سے ۱۰۰۔ اتا ۱۰۰ ایس نقل کی ہے۔ جزاہم اللہ تعالی مہم یہاں اس کا ضروری اقتیاس نقل کرتے ہیں:۔

(ا) امام ترشی نے حدیث نہ کورکوشن سیح کہا گرا کٹر ائمہ کہ حدیث نے اس کوضعیف قرار دیا ہے امام نسائی نے سنن کبری بیل کہا کہ اس روایت پر ابوقیس کی ہمارے علم بیل کی متابعت نہیں کی ، اور سیح مغیرہ ہے بہی ہے کہ سے تنفین کا کیا تھا۔ (جور بین کانہیں تھا) امام ابو واؤد نے سنن بیل کھا کہ عبدالرحمٰن بن مہدی اس حدیث کوروایت نہ کرتے تھے ، کیونکہ معروف مشہور روایت مغیرہ ہے مئیرہ ہو اس کی تفعیف سفیان ابوموی اشعری سے جو روایت مئیر ہے اس کی تفعیف سفیان ابوموی اشعری سے جو روایت مئیرہ ہے اس کی تفعیف سفیان توری ہو بالرحمٰن بن مہدی ، امام احمد ، کی بن عمین ، علی بن المدیق ، اور امام سلم نے کی ہے ، امام نووی نے کہا کہ جفاظ حدیث نے اس حدیث کے معیف ہونے پر انفاق کیا ہے ، المهم احمد بی کا قول حسن سیح قبول نہ ہوگا۔

شیخ تقی الدین بن دقیق العیدنے امام میں امام سلم نے فل کیا ہے کہ سمج جور بین کی روایت ابوقیس اودی اور ہزیل بن شرجیل نے کی ہے، جن پراعتما دان اکا ہر وجلیل القدر رواۃ کے مقابلہ میں نہیں ہوسکتا جنھوں نے مغیرہ سے مسج حفین نقل کیا ہے، اور امام مسلم نے بیٹھی کہا کہ طاہرِ قرآن کوابوقیس و ہزیل جیسوں کی وجہ ہے ترک نہیں کر سکتے الخ طاہرِ قرآن کوابوقیس و ہزیل جیسوں کی وجہ ہے ترک نہیں کر سکتے الخ

آ گے بھی تضعیف حدیث ندکور کے سلسلہ میں اچھی تفصیل نقل کی ہے ، آ ٹر بہجٹ اوّل میں لکھا کہ در ہا ہیں سے جور بین کوئی مرفوع سیج حدیث غیر متکلم فیڈیس ہے۔

تفصيل مذاجب

مسح جور بین کے بارے بیں امام ابو یوسف، امام جمہ امام احمر امام شافعی کا قد ہب ہیہ کہ جور بین اگر منعل ہوں یا استے موٹے کہ ان کو پہن کرچل کیس توان پر جزے کے موزوں کی طرح سے درست ہے، ور تنہیں، امام مالک کے نز دیک موٹے جور بین پرسے جا تز ہیں بصرف منعل یا مجلد پر درست ہے، امام ابو حنفیہ کا پہلا قول بھی تھا، پھر رجوع فر ماکر صاحبین کا قول اختیار فر مایا بعنی موٹے جرابوں پرسے جا تز ہے، (کمانی شرح الوقاید وغیرہ) منعل وہ جراب ہے، جس کے صرف بنج تلوے کے حصہ میں چیز الگا ہو، اور مجلدوہ کہ بنچ اوراو پر ووٹوں جگہ چیز الگا ہو۔

### حافظ ابن تیمیدر حمد الله کی رائے

آپ نے قباوی میں لکھا کہ سمج جور بین جائز ہے، جبکہ ان کو پہن کرچل سکے،خواہ وہ مجلد ہون یا نہ ہوں اور صدیب مسمح جور بین اگر نہ بھی ٹابت ہوتو قیاس سے اس کا جواز ہے کیونکہ جور بین وتعلین میں فرق صرف انتاہے کہ ایک اون سے بنتے ہیں اور دوسرے چیڑے سے طاہر ہے کہ اس من کا فرق شری مسائل پراثر انداز نیس ہوسکتا، لبندا چڑے کے ہوں، سوت کے ہوں یاریشم کے ہوں، یا اون کے سب برابر ہیں۔ پھر ضرورت بھی سب میں برابر ہے پس حکمت وحاجتِ مسے میں برابر ہوتے ہوئے تفریق مناسب نہیں۔

حافظ ائن تیمیدر حمد الله نے پہلے تو قید تمکن مشی کی لگائی کدائلو پہن کرچل سکے، اس لحاظ ہے تو ان کی رائے دوسر ہے ایک کے ساتھ معلوم ہوتی ہے، کمر پھروہ مسئلہ میں وسعت پیدا کرتے چلے گئے ہیں، جس ہان کی رائے میں سریدوسعت مفہوم ہوتی ہے اور حافظ ائن تیم کی رائے بھی عالیّا ان ہی کے اتباع میں وسعت کی ہے۔ چنا نچہ امام مسلم کے ارشاد فدکور'' لا یہ ک ظاہر الله و المقد آن بعث ابھی قیس و هنویل "(ظاہر قرآن کو ایونیس و جزیل جیسوں کی جہ نہیں چھوڈ سکتے) پرانھوں نے نقذ و جو اب کا سلسلہ قائم کیا ہے جس کو صاحب تخذ نے ہی نقل کیا ہے، اور ائن قیم کو جو اب الجواب بھی دیا ہے ( تظہر الاحوذ کی ۱۱-۱۱)

#### مولا نامودودی کی رائے

آپ نے بھی فالیا ہر دومندرجہ بالاحسرات کے اتباع ہیں بیرائے قائم کی ہے کہ ہرتم کی جرابوں پرسے جائز ہا اور حکمت و حاجت وغیرہ ہی سے استدلال بھی کیا ہے، بہت عرص کی بات ہے کہ ان کا اس بارے ہیں ایک طویل صفحون نظر ہے گر را تھا جمکن ہے اب پھورائے بدل بھی گئی ہو، یا بندوق کے شکار کی طرح صرف نظر یہ کے درجہ ہیں ہے تھیں ہوا ورعمل ہیں وہ سب انکہ وفقہا ہ کے ساتھ ہوں ، بندوق کی گولی سے شکار کے ذئی ہوجانے پرموصوف نے بڑے شدو دسے فقہا ہ کے نظر یہ کو بالکل باطل تھیرایا تھا ، اور جابت کیا تھا کہ اگر گولی چلاتے وقت تسمیہ کہ لیاجائے تو وہ شکار طلال ہوجائے گا ، جس طرح تسمید کے ساتھ نیزے یا تیروغیرہ و معاردار چیز ہے ذئی ہونے نے شکار طلال ہوجا تا ہے ، دونوں لیاجائے تو وہ شکار طلال ہوجائے گا ، جس طرح تسمید کے ساتھ نیزے یا تیروغیرہ و معاردار چیز ہے ذئی ہوئے سے شکار طلال ہوجا تا ہے ، دونوں شرکو کی فرق نیس ہوں ، اس لئے خیال ہوتا ہے کہ شاید مطلقاً سے جو رہیں کا نظریۂ جو از بھی ای تبیل سے ہوگا ، ورنہ جمہورا مت اور تمام ایک متبوین کے خلاق و جیہ جو از نکا لئا بہت ہی دخوار معلوم ہوتا ہے۔ و المعلم عند اللہ تعک و ایاہ تسل المتو فیق فلصو اب و المسداد.
جم نے بہاں تو بیال تو ذی کا حوالہ بھی اس کے نیا کہ محلوم ہو کہ حافظ ای تی جیہاں تو بیال تی جو از کی اس کے نیات کہ محلوم ہو کہ حافظ این تیہ و حافظ این تیم کے اطلاتی جو از کی اس کے نیات کہ محلوم ہو کہ حافظ این تیم ہونا این تیم کے اطلاتی جو از کی جو رہیں کو ملاء میں دیں جو مصوف ایک تیم کے المحل تی جو اور بین کو ملاء ہو کہ حافظ این تیم کے طلاق مول شرع و غیر محق نظر ہے جو النداع ہو کہ حافظ ایس تیم سے بھال تی جو از کی حالے بھی اس کو خور محلاق نظر ہے جو المحلوم ہو کہ حافظ این تیم سے المحلوں کی حافظ ای تو جو بھی خلاف ای تو المحلوم ہو تو المحلوم ہو کہ حالے کی اس کے خور جو بھی کی اس کے خور جو بیاں کو المحلوم ہو کہ حافظ ایس تیم سے محل المحلوں کی خلاف اس کی حافظ ایک کی حوالہ کی اس کے خور جو بی کی کو المحلوم ہو کہ کی حوالہ کی اس کے خور جو بی کو کی کو اس کے دور جو کی حوالہ کھی اس کے خور جو بین کو کی خوالہ کی اس کے کہ حوالہ کی اس کے کہ کو کی حوالہ کی اس کے کہ کو کی حوالہ کی اس کے کو کی حوالہ کی اس کے کو کی حوالہ کی کی حوالہ کی کو کی حوالہ کی کیا کو کی حوالہ کی کی حوالہ کی دور جو کی کو کی حوالہ کی کو کی حوالہ کی کی

# متحيل بحث اور بورپ كا ذبيحه

اوپر بندوق کے شکاری حلت کانظریدر کھنے کے باوجوداس کے ندکھانے کی احتیاط کا ذکر ہوا ہے ، ہمار بیزو کی سیاط بھی ایک حد

تک قاتلی قدر ہے کیونکہ ذرائی بیزی ہے آگے بڑھ رہا ہے اور علاء زمانہ نے اپنے طرز تحقیق کو' آپ ٹو ڈیٹ ' بنانے کی ٹھان لی ہے ،

پہلے غیر علاء بھی یورپ وامر بکہ جاتے ہے تو وہاں کے ہوٹلوں ہی گوشت کھانے ہے اجتناب کرتے ہے کیونکہ وہاں جانور مشینوں سے ذرئ

ہوتے ہیں، ذرئ کے وقت تسمید کا اہتمام ختم ہو چکا ہے ، خصوصاً نصاری اس کورٹ کر چکے ہیں، یہود کچھ پابندی کرتے ہیں، ہوٹلوں ہی سور کا
گوشت بھی تیار کیا جاتا ہے ، اور بر تنوں کی پاکی یا چچوں کے استعال میں کوئی احتیاط نیس ہوتی وغیرہ ، لیکن حال ہی ہیں ایک حفی الحد ہب عالم
گوشت بھی تیار کیا جاتا ہے ، اور بر تنوں کی پاکی یا چچوں کے استعال میں کوئی احتیاط نیس ہوتی وغیرہ ، لیکن حال ہی ہیں ایک حفی الحد ہب عالم
وین کینیڈ اگنے ، اور ایک سال (اگست سے تا جولائی ۱۹۳۳ء می کوئی احتیاط نیس ہوتی وغیرہ ، لیکن حال ہی ہیں ایک حفی المد ہب عالم
پروفیسر قیام کیا (علاوہ کرا ہی آ مدورفت ہوائی جہاز) چھ سوڈ الر ما ہوار تخواہ کی ، جس میں ہوتھ بیا بی نے دوسوڈ الرقیام وطعام وغیرہ کا موار
صرف ہوا ہے تو مادی فتو حاست تھیں ، روحانی فیوش میں ہے خاص قالم ذکر استفاضہ اس تحقیق کا ہوا کہ وہاں کے ہوٹلوں میں جوشنی طریقہ پر ذرخ

شدہ حلال جانوروں کا گوشت تیار کیا جاتا ہے،اس کا کھانا مطلقاً ( لیمنی بلاکسی قید وشرط کے ) حلال ہے۔ کیونکہ ذرج کے وقت اللہ کا نام لینا اگر چدا مام ابوطنیفدا مام ما لک وامام احمد کے نز دیک واجب یا شرط ہے، مگرا مام شافعی کے نز دیک صرف مستحب ہے،اوراس امر بیس بھی شریت صدر ہو گیا کہ امام شافعی کا ہی مسلک زیادہ تو ی ہے، نیز لکھا کہ امام شافعی کے قول کی تائید ذبحۂ اعراب والی حدیث عائشہ ہے بھی ہوتی ہے،اس سلسلہ بیس چندگز ارشات تکھی جاتی ہیں۔واللہ المستعمان ۔

(۱) جس صدیم عائشرکا حوالہ ویا ہے وہ اما مثافی کی دلیل نہیں بلکہ حنفیہ ودیگرائمہ کی دلیل ہے کونکہ اس میں کوئی تصریح عدم ذکر اسم اللہ عمداً کی نہیں ہے ، بلکہ صرف شک کا اظہار ہے کہ نہ معلوم وہ ویہاتی نومسلم خدا کا نام ذرخ کے وقت لینے ہوں گے یا نہیں اور ممکن ہے عادی نہ ہونے کہ سبب سے بھول جاتے ہوں ، چنا نچہ ابن جوزی نے اس حدیث کو ' و تحقیق' میں حنفیہ کا ہی مسلمل بنایا ہے ( ملاحظہ ہونصب الرابیہ ۱۸۱۳) بھرامام مالک نے موطاء میں اس حدیث کو روایت کر کے یہ جملہ بھی اضافہ کیا کہ بیہ بات شروع اسلام میں جیش آئی ہے ، نیز المام مالک نے بعد عبداللہ بن عیاش کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ انھوں نے اپنے غلام کو جانور ذرج کرنے کا بھم دیا اور اس کو تھم کیا کہ خدا کا نام المام کی جدعور اللہ بن بلند آواز سے شمیہ نہ کہا کے عبداللہ من لینے اس لئے فرماد یا کہ جس اس کا گوشت بھی شکھاؤں گا۔

(۲) امام ابوحنیفه اورامام ما لک کے نز دیک اتن گنجائش ہے کہا گرمسلمان شمیہ بھول جائے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے ،عمد آتر کے کریے تو حرام ہے ،کیکن امام مالک بھول کی صورت میں بھی حرام فرماتے ہیں۔

''(۳)امام شافعیؓ سے پہلےسب ائمہ ترکیاتیمیہ عمرا کی وجہ ہے حرمت کے قائل تنے ،اورصحابہ سے بھی بھی مروی ہے کہ وہ صرف بھول کی صورت میں جائز کہتے تنے ، ملاحظہ ہونصب الرابیۃ ۱۸۱۔۳۔ کو یااس مسئلہ برامام شافعی سے پہلے اجماع وا نفاق تھا۔

(۳) امام شافعی کی دلیل تولیطیالسلام (عن ابن عباس) ''المسلم یذبیع علی اسم الله تعالیٰ، سمی او لم لیسم ''جس میں رواۃ کی وجہ سے کافی کلام ہوا ہے، نصب الرابیش سب تفصیل ذکر ہوئی ہے، پھراگر بیحد یث سبح بھی ہوتو اس سے مرادنسیان ہی کی صورت ہے، کیونکہ ابن عباس سے دوسرے طریقوں پرنسیان کی تصریح مروی ہے، پھر ہرروایت میں مسلم کی قیدموجود ہے، اس لئے بظاہر امام شافعیؒ ہے تک اللہ کتاب کے عدامتروک التسمیہ ند بوجات کوامام شافعیؒ کے نزد کیا۔ حلال مقرار دینا بے دلیل کتاب کے عدامتروک التسمیہ ند بوجات کوامام شافعیؒ کے نزد کیا۔ حلال قرار دینا بے دلیل ہے۔

(۵) حنفیہ کے بہاں ذرج اختیاری کے لئے گلے کی چار گوں میں ہے اکثر کا کٹنا ضروری وشرط ہے، دونوں شررگ، حلقوم ومری، اور امام شافعی کے نزدیک بھی حلقوم ومری کا کٹنا ضروری ہے، اس لئے مشینوں کے ذریعے جوگردن کے اوپر سے گلا کا بیتے ہیں وہ غیرشر گی طریقہ ہے، اسلے نقہاء نے لکھا کہ اٹنے ہیں وہ غیرشرگی طریقہ ہے، اسلے نقہاء نے لکھا کہ اگر گدھی کی طرف سے کا لئے اور گلے کی رکیس بھی کا ث دے تو ایساذ ہیجہ مکردہ تحریجی ہے، کیونکہ جانورکو بے ضرورت الم پہنچانا ہے، اورا گررگوں کے کٹنے سے پہلے ہی اس جانورکی موت واقع ہوگئی تو وہ حرام ہوگا کہ ذرج شری واختیاری کا وجوز تبیس ہوا۔

لہٰذا یورپ کی میشنی ذبیحہ کراہت سے تو اس وفت بھی خالی نہیں کہ اس پرتشمیہ کیا جائے اور بظاہر کے کی رگوں کے کشنے سے قبل ہی جانور مرجا تا ہوگا ،اس لئے تشمیہ کے باوجود بھی حلال نہ ہوگا ،فقہا ءنے بیکھی تصریح کی ہے کہ ذرج اضطراری کا جواز صرف اس وفت ہے کہ ذرج کی اختیاری کا اجراء ناممکن یا دشوار ہو،اس امرکو بھی نظرا نداز نہیں کر کئے ۔

(۱) ایک مشکل به بتلائی گئی ہے کہ کینیڈا میں قانو نا کوئی شخص پرائیو بیٹ طور پر مرغی تو کیا چڑیا و کیوٹر بھی ذئ خین کرسکتا ،اگر گوشت کھانا ہے تو باز ادکے اندر جیسا ملتا ہے اس پر ہی قناعت کرنا ضروری ہے۔

بظاہر آزاد ممالک بیں الی پابندی نہیں ہوگی ،اور اگر ہے بھی تواس کا علاج آسان ہے کہ ہوش والوں سے یا جو کوشت کا کاروبار کرتے

ہیں ان سے معاملہ کرنیا جائے اورخود ذرج کر کے ان سے صاف کرا کر پھراس کو پاک برتنوں میں الگ صاف چیجوں سے تیار کرالیا جائے اگر ایسا خیس ہوسکتا تو گوشت خود دن چیضرور' کے حرام کوحلال سجھ کریا کہہ کر کھایا ضرور جائے ۔زلۃ العالم زلۃ العالم ۔

ہم بھے ہیں کہ بورپ دامر یکہ ہیں ہر جگہ حلال گوشت کا اہتمام کیا ضرور جا سکتا ہے گراس میں پھے زحمت اور صرف کی زیادتی لازی ہو گی ،اس کے جولوگ بورپ میں رو کر بیش قر ارمشا ہر نے حاصل کر کے اور کم ہے کم خرج میں گزار و کر کے سالما غانما واپس ہونا جا ہے ہیں ان کے لئے کوئی مناسب وموز وں شرکی حل بیش کرنا دشوار ہے ، بہی ذہائیت اب ترقی کر رہی ہے اورافسوس صدافسوس کہ جوام ہے گزر کر علماء دمین مجمی اس کو اینا رہے ہیں۔ والی اللہ الشرام میکئی

بَابُ التَّيْمَنِ فِي الْوُصُوِّةِ وَالْعُسُلِ (وضواور عسل من وانى جانب ابتداكرنا)

(١٢٢) حَدُّ قَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ فَهَا إِسْمَعِيُلُ قَالَ ثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنُتِ سِيْرٍ يُنَ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتُ قَالَ النَّبِيُ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ فِي عُسُلِ ابْنَتِهِ إِبُدَ أَنَ بِمَيّا مِنِهَا وَمَوَا ضِعِ الْوُضُوّ صِءِ مِنْهَا:.

تر جمد: تحضرت ام عطیہ ہے روایت ہے کہ رسول نے اپنی صاحبز ادی کوشسل دینے کے وقت فرمایا کرشسل وائی طرف ہے دواوراعضاء وضوء ہے شسل کی ابتداء کرو۔

تشری : وضوو هسل وغیرہ طہارت و پاکیزگی کے کاموں ہیں ابتداء وائی جانب سے پہندیدہ ہے ، محقق عینی نے لکھا کہ وجھے ابواب سے اس باب کی مناسبت یہ ہے کہ احکام وضوء بیان ہور ہے ہیں ، اور دائی جانب سے شروع کرنا بھی اس کے احکام ہیں سے ہے اور قر ہی پاپ سالِق هسل الرجلین سے تو اور بھی زیادہ مناسبت ہے کہ دونوں پاؤں دھونے ہیں وائیں بائیں کی رعابت ہو سکتی ہے۔ ( بخلاف ووسر سے ابواب مالقہ کے جن ہیں چیرہ کا دھونا ، کلی کرنا دغیرہ بیان ہوا ہے کہ وہال بیدعایت نہ ہو سکتی تھی ، اور دونوں ہاتھ دھونے کا امام بخاری نے بچھ ذکر نیس کیا ، ورنہ وہیں اس کے ساتھ بیدعا ہے فہ کورہ کا باب لا یا جاتا)

# تیمن کےمعانی اور وجیہ پیندیدگی

حافظاتن تجرّ نے لکھا کہ یمن مشتر کے لفظ ہے، جس کے چند معانی ہیں، وہی طرف ہے شروع کرتا، کسی چیز کووا ہے ہاتھ میں ایدنا، یاد
اہنے ہاتھ ہے ویٹا پر کمت حاصل کرتا، وہی جانب کا ارادہ کرتا، یہاں امام بخاری نے ترجمۃ البب میں صدیب اُم عطیہ کا ذکر کے بتلایا کہ
(باب طہارت میں) معنی اول مراد ہیں، پھر حضور کی وجہ پہند یدگی ہیہ ہے کہ آپ نیک فال لینا پہند کرتے ہے۔ کیونکہ اصحاب الیمین، اہل
جنت ہوں گے، امام بخاری نے کتاب الصلوۃ باب التیمن فی دخول السجد وغیرہ الا میں '' مااستطاع'' کا لفظ بھی روایت کیا ہے (فتح الباری المحال المحدوث میں منظم میں موسک تھا (کہ کوئی فاص امر مانع نہ ہو) تو اپنے سب کا موں میں خواہ وہ طہارت سے متعلق ہوں،
یار ترجمل) سرمی کنگھا کرنے تیل لگانے وغیرہ سے ہوں، یا (محمل) جوتہ پہننے ہے، دائی جانب سے بی شروع کرنے کو پہند فرماتے تھے۔
یار ترجمل) سرمی کنگھا کرنے تیل لگانے وغیرہ سے موں، یا (محمل) جوتہ پہننے ہے، دائی جانب سے بی شروع کرنے کو پہند فرماتے تھے۔
امام بخاری باب النیمن میں صدیت کا ن النی محمود کا ن النی بخت کے وقت دائے پاؤں سے شروع کرے اورا تاریح وقت ہا کمیں پاؤں اللباس، باب پنزع المفل الیسری میں صدیت لائے، جوتہ پہننے کے وقت دائے پاؤں سے شروع کرے اورا تاریح وقت ہا کمیں پاؤں سے متاکہ دایاں دایاں جوتہ پہننے میں اول اورا تاریے میں آئر (۵ کے) باب الترجمل میں کان پچہ النیمن و ماستطاع فی ترجمۃ الباب میں شسل سے بتا کہ دایاں دایاں جوتہ پہننے میں اول اورا تاریے میں آئری میں ہ جگد لائے ہیں اور بہال بھی ترجمۃ الباب میں شسل میں۔ تی کی طرف اشارہ کیا ، اور شایدا ہی سے معرمت اقدی مول النا گئوئی نے بیاتہ جیور مائی کہ جب ابتداء بالیمین میت کے بارے میں پہند

يده بهوني بياتوزنده لوگ اس پينديده امر كهزياده مستحق بين والله دره ..

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد

فرمایا: شارح وقایہ نے لکھا کہ تیامن آپ کی عادت مبارکہ بن گیا تھا، پھر چونکہ اس پر مداومت فرمائی ہے اس لئے استحباب تابت ہوا پھر فرمایا: ۔ تیامن کی پوری رعایت صرف مسلمان قوم میں ہے، و نیا کی اور کسی قوم میں تہیں ہے، جس کہ اکثر قومیں تو لکھتی پڑھتی ہی بائیں جانب سے ہیں، غرض وا بنی جانب سے ہر ہتم بالشان اورا چھے کام کوشروع کر تامسلمانوں کا قومی و فرہی شعار جیسا بن گیا ہے۔ مشکوۃ شریف میں صدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ وم علیہ السلام کو پہند کرنے کاموقعہ و یا تو انھوں نے بیمین کو اختیار کیا، اور حق تعالیٰ کے ووثوں ہاتھ میں میں ہوری ہوگیا، جس طرح حضرت آ وم علیہ السلام کا بہترین اختیار واستخاب تھا، اس لئے ان کی ذریے طبیب میں بھی جاری ہوگیا، جس طرح حضرت آ وم نے سلام کیا اور فرشتوں نے ان کو جواب سلام پیش کیا تو وہ بھی ان کی ذریت طبیب میں ہوگیا، اس طرح میرے علم میں بہت می چیزیں نے سلام کیا اور فرشتوں نے ان کو جواب سلام پیش کیا تو وہ بھی ان کی ذریت طبیب میں ہوگیا، اس طرح میرے علم میں بہت می چیزیں آتھا کے حسن قبول کے سب وہ شرائح انہیاء کی شتیں بن گئیں۔

راقم الحروف عرض كرتا ہے كرعشرة من الفطرة اور دوسرى بهت كاسنن انبياء يليم السلام الى قبيل ہے ہيں۔ پھرعلى الخصوص مرورانبياء، خاتم الرسل فخرِ موجودات كى شبانه روز كے تعالى كى مجوب سنتيں تو نها بت عظيم المرتبت اور لائق انباع ہيں، مگرافسوں ہے كہ بيسب مجود بات ايك عكم درج ہوكر عام طور سے ہرايك كے ساہنے ہيں، ايك بى عنوان و باب كے تحت اگر سب كو يجامع تشريحات كے مرتب كرديا جائے تو تر اور نفع ہوسكتا ہے۔ الى طرح احاد يہ "درقاق" كو بھى الگ مجموعه كى حيثيت ہے مع ترجمه دشر تك شائع كرنازيادہ مفيد ہوسكتا ہے۔ والقد الموفق تريادہ فوق

محقق عيني كى تشرت

آپ نے شیخ می الدین سے نقل کیا:۔ بیشر بعث کا کھنل ضابط ہے کہ جینے امور باب تکریم و تشریف سے ہیں، ان میں تیامن متحب ہے، مثلاً کھانا چینا، مصافحہ کرنا، تجرِ اسود کا استلام کرنا، کپڑا پہننا، موزہ، جونہ پہننا، مبحد میں داخل ہونا، مسواک کرنا، سرمہ کرنا، ناخن کا ٹنا، لہیں تراشنا، بالوں میں کتکھا کرنا، بیخل کے بال لوانا، سرمنڈ وانا، نماز کا سلام پھیرنا، اعضاء وضووٹسل کو دھونا، بیت الخلاء سے نگلنا وغیرہ ای طرح کے کام اور جواموران کی ضداور خلاف ہیں، ان میں تیامر (بائیس جانب سے شروع کرنا مستحب ہے، مثلاً: مسجد سے نگلنا ہیت الخلاء میں داخل ہونا، استنجاء کرنا، ناک صاف کرنا، کپڑا موزہ، جونہ اتارنا وغیرہ۔

حدیث میں شان کا جولفظ آیا ہے کہ حضورا نی ہر شان میں تیامن پیند کرتے تھے تو شان سے مراواوراس کی حقیقت فعل مقصود ہوتی ہے،اس لئے تمام مہم ومقصوداعمال اس میں داخل ہو گئے اور جن امور میں تیامرمطلوب ہے وہ سب یا توافعال کے ترک ہیں یاغیر مقصوداعمال ہیں۔ (عمدة القاری ۴۷۷۔ ا)

لیمن احادیث میں بیمی وارد ہے کہ حضوراخذ واعطاء میں تیامن کو پہندفر ماتے تھے اس کا مطلب میہ ہے کہ دوسروں سے چیزیں لیتے کے بظاہران میں ہے بعض کاموں میں میل کچیل اور برائی کااز الدہاس کئے ان میں تیاسر مستحب ہونا چاہیے، تحرچونکدان سے مقصود تز کمین وحمیل ہے، اس کئے تیامن بی مستحب ہوا۔ (عمدة القاری میں ہے۔ ۱۰)

ای حدیث ہے مبجد کے دائیں حصہ میں نماز پڑھنے اور نماز جماعت میں امام ہے دائیں طرف کھڑے ہونے کا بھی استباب لکانا ہے (فتح الباری ۱۹۰۰) امام نووی نے لکھا کہ بضوء میں بعض اعضاء لیے بھی ہیں جن میں تیامن مستحب نہیں ہٹلا کان، کف اور خسار، کسان کو فعتا (ایک ساتھ دھویا جاتا ہے (یعنی ای طرت مستخب بھی ہے) مصرت ابن عمرتیامنِ مسجد کوستحب فرمائے تھے اور مصرت انس مصر میں المسیب جسن واپن سیرین مسجد کے دائیں مصدیس نماز پڑھا کرتے تھے۔ دیے بیں بھی تیامن منتحب ہے، کہاس میں دوسروں کا اکرام اوران چیزوں کی تشریف ہے، اور جہاں اس کےخلاف مطلوب ہوگا وہاں تیاسر منتحب ہوگا، کیونکہ شریعت حقہ اسلامیہ ''اعطا وکلِ ذی حقہ'' کااصول پہند کرتی ہے۔

شریا تعب اسلامی کے آواب با اسلامی ایٹیکیٹ کے ماس وفضائل بے شار ہیں، اگران پر گہری نظری جائے توان کا ہر کرشے وامن ول کو کینچ گا۔ ہزید ک وجھ حسنا ؛ اذا ماز دند نظر ا

(اس کے پر جمال چمرہ پر جنتی زیادہ نظر جماؤ کے اس کے حسن وجمال کے اور زیادہ عی قائل ہوتے جاؤ کے۔)

#### اخذواعطاءمين تيامن

اس بارے میں بہت کم اعتماء ویکھا گیا ہے حالانکداس کے لئے بھی تاکید وترغیب کم نہیں ہے۔ مسلم شریف وغیرہ میں ہے کہ رسول اگرم نے فرمایا: ۔ کوئی شخص باکیں ہاتھ سے کھائے نہ پئے اور نہ باکیں ہاتھ سے کوئی چیز لے نہ دے کیونکہ یہ شیطان کی عادت ہے کہ وہ باکیں ہاتھ سے کھا تا چیا ، اور لیتا دیتا ہے (الترغیب والتر تیب للمنذری ۲۸۸)

آئ کل یورپ وامریکہ کے رائے کروہ'' ایڈیکیٹ'' لینی رئی بن مکھانے پنے وغیرہ کے آواب کی اشاعت نہا ہت اہتمام کے ماتھ اخبارات ورسائل میں کی جاتی ہے لیکن انبیا علیہ مالسلام کے آواب معاشرت کا چرچا کہاں ہے؟ آخضرت کی محبوب سنتوں اور ہتلائے ہوئے آواب کی رعایت خود قرآن وسٹت کا ورس وعظ دینے والوں میں بھی گنتی رہ گئی ہے؟ مسلمانوں کے عام معاشروں میں نہیں ہے، فاص مراس اسلامیہ میں بھی کتنے ہی طلباء یا کیں ہاتھ سے یانی چائے وغیرہ پنتے ہوئے دیکھے جاسکتے ہیں۔ جس کوفقہاء نے مکروہ تحریکی تک لکھا ہے۔

### تیامن بطور فال نیک ہے

حب بحقیق حافظاہن جو خضور نے ہرکام جس تیا من کوبطور تقاول اختیار فرمایا تھا کدامب محمد بیکا شاراصحاب الیمین واہل جنت میں ہو جائے ، اور امام بخاری نے 9۔ ا جگدالی احادیث کے نکڑے جمع فرما ویئے ، جن سے موتی کے ساتھ بھی اس رعایت کی ایمیت نمایاں ہو جائے ، شاید شارع علیہ السلام کا مقصد بیہ وکدا گرزندگی جس اس مجبوب سنت کی رعایت جس کوتا ہی بھی ہوتو اس کی تلافی اس طرح ہوجائے کہ مرنے والے کورخصت کرنے والے اس سنت کا ہرامر جس خیال کریں اور اس کے لئے ظاہری تفاول اہل جنت ہوئے کا پورا پورا مہیا کردیں ، گویا جس طرح دین کے اہراروا خیار میت کے نیک اعمال کا ذکر خیر کرکے زبانِ حال سے اس کے جنتی ہونے کے شاہد بنتے ہیں۔ اس طرح سم جنتی ہونے کے شاہد بنتے ہیں۔ اس طرح سم جنتی ہونے کے شاہد بنتے ہیں۔ اس طرح سم جن کے ایراروا خیار میت کے نیک اعمال کا ذکر خیر کرکے زبانِ حال سے اس کے جنتی ہونے کے شاہد بنتے ہیں۔ والتھ عنداللہ تعالی ۔

امام نووي كي غلطي

عد مب طلس میت شی تاکید پہلے اعضاءِ وضوہ دھونے اور ہاتی بدن کو بھی دائی جانب سے دھونے کی ہے، ای لئے سب سے پہلے حنفیہ سے میں ایس میت کو وضوء کرایا جاتا ہے، جس کا فاکدہ یہ کہ عالم آخرت میں بہی اعضاء وضوء روش ، نمایاں اور جیکتے و کئے نظر آئیں سے ، اور امیع محد بیان کی وجہ سے دوسری امتوں سے ممتاز بھی ہوگی کہ حضور نے ارشاد فرمایا: ۔ میں قیامت کے دن تمام امتوں میں سے اپنی امت کوائی طرح پہلوں گا، جس طرح تم اپنے سفید تکارے والے کھوڑے کو دوسرے بک رنگ کھوڑ وں میں سے با آسانی پہلیان لیتے ہو، معلوم نہیں امام لو دی کوکس طرح مخالط ہوا کہ انھوں نے کھھدیا! امام ابو حنفیہ وضوء قبل غسل میت کوستی ہوستی ہوستی ہوستی ہوستی کوائی کا

تر دیدکرتی پژی اورانکھا که کتب فقه خفی قند وری ، ہدار یوغیرہ میں یہ چیز بےصراحت موجود ہے۔ (عمدة القاری • ۷۷ ـ ۱

## وجه فضيلت تيامن محقق عيني كي نظر ميس

حافظائن جُرُّی رائے وجہ فضیلت تیامن میں گذر پھی ہے اب ان کے استاذ محتر محقق عبنی کی بالغ نظری بھی ملاحظہ سیجہ افر مایا:۔

تیامن کی فضلیت حضورا کرم کے اس ارشاد سے نگلتی ہے کہ آپ نے حق تعالی کے بارے بین 'وک لمتا بعد یعہ یعین' 'فر مایا، دوسر سے یہ خود دی تعالی نے اہل جنت کے تی بین فیل مصاحب او تھی محتابہ بیعینہ فرمایا، محقق ناظرین انداز دکریں گے کہ بات کتنی او نجی سے او نجی بوئی !! اور حافظ عنی کا پایٹر تھیں گا بایٹر تھیں گا بایٹر ہے، نہاے تا فسوس ہے کہ علامہ عنی کی قدر خود حنید نے بھی کما حقید میں کی، بستان المحد ثین بیس ان کی عمرة القاری وغیرہ کا ذکر بھی نہیں، اوراس دور کے بعض محد ثین تو زور بیان بیش خفی تنین والی بات بھی کہدگز رہے۔ والملہ المستعان علمے ما تصفون بہمیں حضرت اقد تی شاہ صاحب اور دوسر ہے اکا بر حققین کے علوم سے جو پھی حاصل ہوا وہ ورحقیقت اتنا بھی نہیں بھتنا ایک پڑ یاا پی جمیعی مراتب و تحقیقات کونمایاں کرنے میں کوتا ہی خدا کے فضل واعانت کے بحروسہ پرامید ہے کہ انوارالباری کے ذریعہ متنا ویک ہے میں ومتاخرین کے مواتب و فیقنا الا باللہ العلی العظیم. و الحمد لملہ او لا و آخر آ

(١١٥) حَدُّ لَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدُّ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آخُبَرَ نِيُ أَشُعْتُ بَنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعُتُ آبِي عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُ النَّبِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ النَّيْمُنُ فِي تَنَعُلَهِ وَتَرَجُلِهِ وَطُهُودٍ عِنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِي النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ النَّيْمُنُ فِي تَنَعُلَهِ وَتَرَجُلِهِ وَطُهُودٍ عِنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ النَّيْمُنُ فِي تَنَعُلَهِ وَتَرَجُلِهِ وَطُهُودٍ عِنْ عَائِشَةً كَالِهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُعْجِبُهُ النَّيْمُنُ فِي تَنَعُلَهِ وَتُو جُلِهِ وَطُهُودٍ عِنْ عَائِشَةً فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُعْجِبُهُ النَّيْمُنُ فِي تَنَعُلَهِ وَتَوَ جُلِهِ وَطُهُودٍ عِنْ عَائِشَةً فَاللَّهُ كَلَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ النَّيْمُنُ فِي تَنَعُلَهُ وَتُو تُولِ عُلِهُ وَطُهُودٍ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُعْجِبُهُ النَّيْمُنُ فِي تَنَعُلَهِ وَتُو تُولِ

تر جمه: حضرت عائش سے دوایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علقہ جونہ پہنے ، تکھی کرنے ، وضوء کرنے ، اپنے ہراہم کام میں داہنی طرف سے ابتداء کو پہند فرماتے تھے۔

تشریح: تفصیل دوضاحت بہلی حدیث میں گزرچکی ہے، حضرت شاہ ولی اللّٰہ نے شرح تر اجم الا بواب میں لکھا:۔

" باب کی مہلی حدیث میں غسل میت میں جمن کا ثبوت ہوا تھا، اور چونکد میت کا غسل اس لئے ہے کہ زندوں کی طرح اس کے لئے مجمعی نظافت وطہارت چاہیے، اور تا کہ اس کا آخر بھی اول کی طرح ہوجائے، للبندا زندوں کے خسل میں بطریق اولی تیمن ثابت ہوگیا''اس کے بعد دوسری حدیث میں تھرین کا مطلقاً ہرحالت میں مجبوب وستحب ہوتا ثابت ہوا۔ والنداعلم۔

(عرة القاري ١١٢١)

# بَابُ اللِّيمَاسِ الْوَضُوِّءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلُواةُ قَالَتُ عَآئِشَةُ حَضَرَتِ الصُّبُحُ فَالْتُمِسَ الْمَآءُ فَلَمْ يُو جَدُ فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ

( نماز کا وقت ہوجائے پریانی کی تلاش ،حضرت عا نشافر ماتی ہیں کہ ( ایک سفر میں ) صبح ہوگئی ، یانی تلاش کیا ، جب قبيس ملا ، تو آيت تيم تازل مو ئي )

(١٢٨) حَدَّ ثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنْ اِسْحَقَ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ آبِي طَلْحَةَ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَ صَلواةُ الْعَصْرِ فَالْتَمْسَ النَّاسُ الْوُضُوَّءَ فَلَمْ يَجِدُ وَ فَالِنِي رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوَّءٍ فَوَضَعْ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذَالِكَ الْإِ نَآءِ يَدَهُ وَ آمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضُّو مِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَآءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ آصَابِعِهِ حَتَّى نُوَضُّو مِنْ عِنْدِ الجِرِ هِمْ:.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک ہوا بت ہفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علاق کو یکھا کہ نماز کا وفت آگیا الوگوں نے یانی حلاش كيا، جب نبيل طاتو آپ كے ياس (ايك برتن ميس) وضوء كے لئے ياني لايا كيا، آپ نے اس ميں اپنا ہاتھ ڈال ديا اورلوگوں كوتكم ديا كداس (برتن) سے وضوء کریں۔حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کی انگلیوں کے نیچے سے یانی پھوٹ رہا تھا، یہاں تک کہ (قافلے كے) آخرى آ دمى نے بھى وضوء كرنيا يعنى سب لوگوں كے لئے بيديانى كافى موكيا۔

تشریک: حدیث ہے معلوم ہوا کہ نماز کا وقت ہوجانے پروضوء کے لئے پانی کی فکر و تلاش ضروری ہے اور نہ ملے تو تیم ہے وقت کے اندر نماز کواوا کرلینا فرض ہے، ابن بطال نے کہا کہ امت کا اجماع اس امر پر ہو چکا ہے کہ وقت سے پہلے وضوء کر لے تو اچھا ہے تیم میں اختکا ف ہے کہ وہ جازیین کے فزو میک وفت سے پہلے جائز بھی نہیں ،اور عراتین اس کو جائز کہتے ہیں۔

اس حدیث كاتعلق معجزات نبوت سے بھی ہے، اس لئے اس كے مناسب تفصيلات كماب علامات النبو قاميس آئيس كى ، انشاء الله ان لوگوں کی تعداد میں جواس وفت آنخضرت کے ساتھ تھے محقق عینیؓ نے متعددا توال لکھے ہیں• ۷۔ • ۸۔ ۱۱۵۔ • ۳۰- • ۸=

قاضى عياض نے لکھا كداس واقعد كى روايت بهكثرت ثقات نے جم غفير ہے كى ہاورصى باتك روايت اى طرح متصل ہو گئى ہے، لبذا بیواقعہ نی کریم کے طعم جزات میں ہے۔

وجدمناسيت ابواب

حافظ ابن مجر في ما وت اس كي طرف كوئي تعرض بيس كيار صاحب القول الفسيح فيما يتعلق نبضد ابواب الصحيح" نے بھی یہاں پھوٹیں لکھا، حال ککہ کتاب ذکور کا یہی موضوع ہے، باب القیمن ے باب التماس الوضوء کو آخر کیا مناسبت ہے،اس مشکل کوطل كرنا تھا محقق عينيؓ نے صاف لكھديا كدان دونوں باب ميں كوئي قريبي مناسبت ڈھونڈ نا بےسود ہے، ہاں! جرتقبل' سے ايك كوروسرے سے قریب لا سکتے ہیں،مثلاً کہدیکتے ہیں کہ باب سابق ہیں تیمن کا وضوء وغسل کے لئے مطلوب ہونا مذکورتھااوراس باب ہیں پانی کا وضوء کے کئے مطلوب ہونا بتلایا ہے، بیعنی کہ ایک شنی کے متعلقات ومطلوبات کوساتھ ذکر کرنا ہی وجیہ مناسبت بن سکتی ہے۔ محقق عینی کی وقت نظرنے جو مناسبت پیدا کی ہے،اس سے زیاوہ بہتر وجہ نہ بظاہر موجود ہے نہ کس نے ذکر کی ہے،اور حاشیہ الداری میں جو تحقق عینی کی توجیہ نہ کور کے بعد مدلکھا: ''سب سے اچھی توجیہ بیہ ہوسکتی ہے کہ امام بخاری جب اعضاءِ وضوء کے مغسولات کے بیان سے فارغ ہوئے اورصرف مسح کا ذکر باتی رہ گیا تواس کے بعد پانی کے احکام کا بیان مناسب ہے کہ دھونے کے لئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ (لائع ہے کے ان تو بیہ مختل عبی کے سے بہتر نہیں ہوئی، کیونکہ وہ تو باب البتی اور باب التماس الوضوء کے درمیان وجہ مناسبت ہٹلا رہی ہیں اور شی لائع باب سابق سا الرجلین اور باب التماس کی وجہ مناسبت ہیں کررہے ہیں، اسی طرح یہاں صاحب القول افصیح نے لکھا:۔ '' جب امام بخاری شسل وجہ ورجلین کے ذکر سے فارغ ہوگئے جو وضو کے دوجانب ہیں تو گویا پورے وضو کا ذکر کر بھکا اور اب وضو کے لئے پانی کی ضرورت کا ذکر ہوتا چاہیے، ان دونوں حسرات نے اصل اشکال کا خیال ہی نہیں کیا، جو محقق عبی کے بیش نظر ہے، پھر بوں بھی وجہ مناسبت قریب کے دوبا بوں میں بیان ہوا کرتی ہے نہ کہ درمیان میں ایک باب چھوڈ کر، بظاہر اصل اشکال سے صرف نظر اور جواب سے خالی ہاتھ ہوکر آگے ہوئے ہے تو یہی بہتر تھا کہ حتی ہے نہیں کو نیس سے کھلیا جا تا، اور محقق عبی کے حل اشکال کوقد رمز ات کے ساتھ ذکر کردیا جا تا۔ واللہ الموفق ۔

#### ترجمهاور حديث الباب مين مناسبت

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے شرح تراجم میں لکھانہ صدیث الباب کوتر جمہ ہے توی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسکا زیادہ تعلق باب مجزات سے ہے، اورا گرامام بخاری نے اس مسئلہ میں امام شافعی کا مسلک اختیار کیا ہے کہ پانی کا وضو کے لئے طلب کرتا بھی وضوء کی طرف ایک دومرا واجب ہے تو یہ غرض بھی صدیث الباب ہے ٹابت نہیں ہوتی ۔ کیونکہ یہاں حضور علیقے کے صرف نعل کی حکایت ہے، پانی طلب کرنے کا امرادر قولی ارشادنیں ہے۔

پھرشاہ صاحب موصوف نے لکھا: میرے نزدیک امام بخاری کا مقعد صرف بینلانا ہے کہ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ پانی ملنے کی چگہوں بین اس کی تلاش کیا کرتے تھے اور جواز تیم کے لئے صرف پانی کی غیر موجود گی پراکتفانہ کرتے تھے اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام حضور علیہ بھی موجود گی پراکتفانہ کرتے تھے اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام حضور علیہ بھی کی خدمت بین پانی نہ ملنے سے پریشانی د گھیرا ہے کا اظہار کرتے ، اور نہ آ ب سے مجمز انہ طریقتہ پرائے زیادہ پانی کا وجود ظہور بین آتا ، کو یا مجمز ہ کا اظہار ایک حم کی تصلی ماء کی تلاش تغییش ہی تھی۔ ( مگر اس کے بطور فرض وواجب ظہور بین آنے کا کوئی ثبوت یہاں نہیں ہے۔) القول افسی میں یہاں مطابقت حدیث وتر بحمۃ الباب وعدم مطابقت سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا ، حالا نکہ یہاں اس کی بحث بہت انہم محمی جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے بھی تجربر فرم اتے۔

بُنابُ الْمَمَاءِ الَّذِى يُغَسَلُ بِهِ شَعْرُ الْإِنْسَانِ وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِهِ بَاْ سًا أَنْ يُتَخَذَ مِنُهَا النَّحُيُوطُ وَالْحِبَالُ وَسُوْرِ الْكِكَلابِ وَمَمَسَر هَافِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الدُّهْرِئُ إِذَا وَلَغَ فِيَ إِنَاءٍ لَيْسَ لَهُ وَضُوَءَ عَيْرُ هُ يَتَوَ ضُنَّ بِهِ وَقَالَ سُفْيَنانُ هَذَا الْفِقَةُ بِعَيْنِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوْ جَلَّ فَلَمْ تَجِدُوْ مَآءٌ فَتَيَمُمُو وَهَذَا مَاءٌ وَ فِي النَّفُسِ مِنْهُ شَيْى ءُيْتَوَ ضَائَبِهِ وَيَتَيَمُّمُ

(وہ پانی جس ہے آوی کے بال وحوے جائیں پاک ہے، عطاء این الی رباح کے زوکی آومیوں کے بالوں سے رسیاں اور ڈوریاں بنانے میں پھے حرج نہیں اور کتوں کے جعوٹے اور ان کے مجد سے گذرنے کا بیان ، زہری کہتے بیں کہ جب کتا کسی برتن میں مند ڈال وے اور اس کے علاوہ وضوء کے لئے پانی نہ ہوتو اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ ابوسفیان کہتے بیں کہ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے بچھ بیں آتا ہے کہ جب پانی نہ یا و تیم کر لو۔ اور کتے کا جموٹا پانی (تو) ہے ہی (مر) طبیعت ذرااس سے کتر اتی ہے (بہرحال) اس سے وضوء کر لے۔ اور احتیاطاً تیم بھی کر لے۔

(١ ٢ ١) حَـدُكَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَعِيُلَ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيلُ عَنِ عَاصِمٍ عَنِ اِبْنِ سِيْرِيُنَ قَالَ قُلْتُ لِغَيَيْدَةَ عِنْدَ نَامِنُ شَعْرِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَبُنَا هُ مِنْ قِبَلِ انَسِ اَوْ مِنْ قِبَلِ اَهْلِ انَسِ فَقَالَ لَا أَنْ تَكُوْنَ عِنْدَى شَعْرَةٌ مِنْهُ اَحَبُ اِلَيْ مِنَ اللَّالُيَا وَمَا فِيْهَا.

ترجمہ: ابن سیرین کے نقل ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا کہ جارے پاس رسول اللہ علیقے کے کچھ بال (مبارک) ہیں جو جمیں حضرت الس سے نہتے ہیں۔ یا الس کے گھر والوں کی طرف سے میسکر عبیدہ نے کہا کہا کہا کہا کہ اس میں ان بالوں میں سے ایک بال بھی ہوتو وہ میرے لئے ساری و تیا اوراس ہرکی چیز ہے ڈیا دہ عزیز ہے۔

غرض ایک باب کی چیز دوسرے باب میں تبعاً ذکر ہوتی رہتی ہے، پھرنجاستوں کے باب میں پانی کا ذکراس لئے کرتے ہیں کہاس میں وہ عام طور سے گرتی رہتی ہیں، ورندوہ پانی کی طرح کھانے کی چیز دل یا دو درہ تیل وغیرہ میں بھی گرتی رہتی ہیں،البذا یہاں اہام بخار گئنے ترجمہ: الباب میں بالوں کا مسئلہ ذکر کیا ہے خواہ وہ یاتی میں گریں یا کھائے میں۔

امام بخاری کامسکلہ

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ وکان عطاء النے ہوئی کہ جب ان کنزویک یا ام اعظم ابو صنیفہ کا مسلک اعتبار کیا ہے جیسا کہ علامہ ابن بطال نے بھی کہا ہے اور افر عطاء سے تا نہداس لئے ہوئی کہ جب ان کے نزویک بالوں سے رسیاں اور رسے بنانے کی گنجائش لگی تو ان کی طہارت کا تھم بھی بیشنی طور پر ثابت ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہا گر پانی بیس بال گرجا نمیں تو ان سے پانی نجس نہ ہوگا، گر چونکہ امام اعظم کے نزویک اجزاءِ انسانی سے نفتح حاصل کرنا انسانی کرا مت وشرف کے خلاف ہے اور اس کی اہانت کا مراوف ہے ، اس لئے اس کو جائز قرار انہیں ویا۔ مختق بینی نے اس موقع پر رہ بھی لکھا کہ علامہ ابن بطال نے کہا '' امام بخاری نے ترجمۃ انباب سے امام شافعی کے مسلک کی تروید کا اداوہ کیا ہے جو کہتے ہیں کہ انسان کے بال جم سے جدا ہو کرنجس ہوجا تے ہیں ، اور وہ پانی میں گرجا نمیں تو اس کو بھی نیس کر دیتے ہیں ، کو نکہ وہ نجس ہوتی تو ان سے رسیاں بنانے کی اجازت نہ ہوتی ۔ امام صاحب کے نزویک انسان کے بالوں کی طرح مردہ جانور کے تخت و ٹھوں اجزاء وہ نہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ، میں خون شہیں ہوتا ، سب پاک ہیں۔ جیسے سینگ ، ہڈی ، دانت ، کھر ، ٹاپ ، بال ، ادن ، پھے ، پر وغیرہ ، (ہدائی ) جس طرح آدی کے جن میں خون شہیں ہوتا ، سب پاک ہیں۔ جیسے سینگ ، ہڈی ، دانت ، کھر ، ٹاپ ، بال ، ادن ، پھے ، پر وغیرہ ، (ہدائی ) جس طرح آدی کے دائے ، ہٹری وغیرہ ، (ہدائی ) جی شرحی ہاں ، بال دیر کے بارے میں امام مالک واحم ، آخلق ، مزنی ، شافعی ہی دائت ، ہڈی وغیرہ اور کی فی غرب حضرت بھری ہی ہے ۔ حضرت بھری ہی ہے ۔

ا مام شافعی کا قول مزنی ، بویعلی ، رویج و ترملہ نے نقل کیا کہ فرکورہ بالاسب چیز وں میں زندگی ہے اس لئے موت سے وہ بجس ہوجاتی ہیں دومری روایت امام شافعی سے بیجی ہے کہ انھوں نے انسان کے بالوں کونجس کہنے سے رجوع کرلیا ہے، تیسری روایت بیہ ہے کہ بال چڑے کے تابع ہیں وہ پاک تو بینجی باک اور اس کے کی نجاست سے مینجی نجس ہوجاتے ہیں، ماور وی نے کہا کہ بہر صورت آنخضرت کے بال مبارک کے بارے میں ند ہب بیجے قطعی طہارت ہی کا ہے۔ محقق سینجی کا نفلہ

آپ نے لکھا کہ ماوروی کے اس قول کا مطلب میں ہوا دانڈ کوئی قول اس کے خلاف بھی ہے ای طرح اور بھی شافعیہ نے کہا کہ

آ تخضرت علیہ کے بال مبادک کے بارے میں دورائے ہیں ، حالا نکہ دوسری بات بال مبادک کے متعلق ہوہی نہیں سکتی ، بھر مزید جیرت اس

ہات سے یوں بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے قو فضلات کو بھی باک کہا گیا ہے ، پھر بال مبادک کی طہادت میں دورائے کس طرح ہو سکتی ہیں؟
ماوروی نے بھی کہا کہ حضور نے اپنے بال مبادک تیم کے لئے (محابہ میں) تقسیم فرمائے تصاور تیم کہ طہادت پر موقو ف نہیں ہے ، میہ بات پہلی ماوروی نے بھی لکھا کہ جو بال مبادک لئے گئے تھے ، وہ تھوڑی مقدار سے بھی نکھا کہ جو بال مبادک لئے گئے تھے ، وہ تھوڑی مقدار میں شخص اس لئے وہ معانی کی حدیثی ہیں۔ محقق بینی نے لکھا کہ بید تو جیہ سب سے بدتر ہے ، اصل میہ ہی کہ اس طرح شافعیہ کو اپنے مسلک (انسانی بالوں کی نجاست ) کو محی ثابت کرنا مقصود ہے ، اور چونکہ اس مسلک پر آخضرت علیجہ کے بال مبادک کے متعلق اعتراض پڑتا ہے ، اس لئے ان کواس تنم کی فاسمة تا ویوا ہے کرنی پڑیں۔

اس کے بعد محقق بیٹن نے بیبی نکھا کہ بعض شارحین ہخاریؒ نے آنخضرت کے بول ودم کے متعلق بھی دورائے نکھی ہیں ،اور ذیا دولائق ومنا سب طہارت کوقر اردیا ، قاضی حسین نے برازیس دورائے ذکر کیس اور بعض شارحین نے توامام غزائی کے اس کے متعلق دوقول نقل کرنے مرجمی باعتہ اض کیا سرادر نبواسیت کو بالا تفاق سمجھا سے

پر بھی اعتراض کیا ہے اور نجاست کو ہالا تفاق سمجھا ہے۔

میں کہتا ہوں ،امام غزائی سے بہت ی لفزشیں ہوئی ہیں، تی کہ نبی کریم سے تعلق رکھنے والی چیز وں کے بارے ہیں ہی ،اور بہ کھڑت احادیث سے ثابت ہے کہ صحابۂ کرام ہیں سے بہت سے معفرات نے آپ کے بدن مبارک سے نگے ہوئے خون کو بیا ہے، جن ہیں ابوطیب حجام اورا کیک قرائی غلام بھی ہے، جس نے آپ کے بچھنے لگائے سے ،محضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی یہ سعادت حاصل کی ہے۔ جام اورا کیک قرائی غلام بھی ہے، جس نے آپ کے بچھنے لگائے سے ،محضرت عبداللہ بن نبیر نے بھی ایس وایت منقول ہے۔ حضرت ام برزار ،طبرانی ،حاکم ، بیری اورا بوقعیم نے (حلیہ میں ) اس کی روایت کی ہے ،اور مضرت علی ہے بھی ایس روایت منقول ہے۔ حضرت ام ایس سے بول کا پینا ثابت ہے، حاکم ، دارقطنی ،طبرانی ، ابولیم کی اس بارے میں روایت موجود ہے طبرانی کی روایت اوسط ہے سکمی زوجہ ًا بی رافع کا حضور علیہ السلام کے عسل میادک کا مستعمل یا نی بینا ثابت ہے جس برآ پ نے فرمایا کہ ' تیرے بدن پر دوز نے کی آگرام ہوگئی۔

حافظ ابن جر کی رائے عافظ ابن جر کی رائے

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔ چونکہ امام شافعیؓ ہے ایک روایت انسانی بالوں کی نجاست کے بارے ہیں موجود ہے، اس لئے شافعیہ کو آنخضرت کے موئے مبارک کے بارے ہیں بڑااشکال پیش آیا ہے کہ آپ کے تو فضلات کو بھی جمہور امت نے طاہر کہا ہے اور بہی رائے امام اعظم کی طرف بھی منسوب ہے، لہٰ فاشوافع کو مجبور ہو کرموئے مبارک کو دوسرے انسانوں کے بالوں ہے مشنی قرار ویتا پڑا، حافظ این جبڑنے جابا کہ امام شافعیؓ کی فدکورہ بالا روایت کونمایاں نہ ہونے دیں ، مگر حافظ بینؓ نے یہ پردہ اٹھا کران پرکڑی تنظید کردی ہے۔

## محقق عيني كي تنقيد

حافظ ابن جرِّ کار تول محل نظر ہے'' حق ہیہ کہ'' نبی کریم اور سارے ملکفین احکام ِشرعیہ کے قل میں برابر درجے کے ہیں بجراس کے کہ کوئی خصوصیت آپ کے لئے کسی دلیل سے ٹابت ہوجائے ،اور یہاں بھی چونکہ آپ کے نفسلات کی طہارت کے متعلق بہ کشرت ولائل موجود ہیں اور ائمہ نے اس کو آپ کے خصائص ہیں ہے قرار دیا ہے اس لئے بہت ہے شوافع کی کتابوں ہیں جو ہاے اس کے خلاف لکھی گئی ہے وہ نظر انداز کی جائے گی ، لہذا ان کے ائمہ نے انسانی بالول کی طہارت کا بی آخری فیصلہ کیا ہے۔ ' بحقق بینی نے اس پر کھھا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سب لوگ آ مخضرت عقافے کے ساتھ مساوی ورجہ درکھتے ہیں حالا نکہ ایک بات کوئی بنی باجائی بی کہر سکتا ہے جھلا آپ کے مرتبہ عالیہ ہے اور میر کیا نہ ہوا کہ میں خلاف کو بھی اخروں کہ بھیشہ آپ کے مرتبہ عالیہ کو ممتاز کرنے کے لئے کوئی نقلی دلیل ضرور موجود ہو، کیا زیر بھی امور یا دوسر سے اس تھی واقع ہی ہے کہ آپ کے اور پر کھی اور کی جائے گئو اس کے خطاف کوئی بات کی جائے گئو اس کے ہنتے ہے میرے کان بہرے ہیں۔ (عمد القادی ۸ سے ۱ سے دوسر سے کوقیا کن بہرے ہیں۔ (عمد القادی ۸ سے ۱ سے کہ بات کی جائے گئواس کے ہنتے سے میرے کان بہرے ہیں۔ (عمد القادی ۸ سے ۱ سے ا

# حافظابن تيميدرحمداللدكي رائ

حافظ ابن جُرگی جس رائے پر حقق عِین نے مندرجہ بالا نقد کیا ہے، تقریباً وہی خیال حافظ ابن ہے بیر رحمہ اللہ نے بھی اپی فآوئ ۱۳۳ میں ظاہر کیا ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ مسجد کے اندرواڑھی جس کھھا کرنا کیسا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ''بعض لوگوں نے اس کو کروہ کہا ہے اس لئے کہ ان کے زویک انسان کے بال جسم سے جدا ہو کرنجس ہوجاتے ہیں مسجد جس کوئی نجس چیز نہ ہوئی چا ہے، لیکن جمہور علاء انسان کے جسم سے جدا شدہ بالوں کو پاک کہتے ہیں، یکی ند ب امام ابو صنیعۃ وامام مالک کا ہے اور امام احمد کا ظاہر ند بب وامام شافع کا ایک قول ہی کے جسم سے جدا شدہ بالوں کو پاک کہتے ہیں، یکی ند ب امام ابو صنیعۃ وامام مالک کا ہے اور آ دھے لوگوں جس تھی کرا دیے ، دو سرے اس لئے بھی کہ بہ بھی قول جس کے کوئی جس کے برابر ہیں، بجو اس کے بھی کہ باب طہادت و نجاست ہیں نبی کر بھی امت کے ساتھ شریک ہیں، بلکہ اصل بہ ہے کہ آپ تمام احکام ہیں ان سب کے برابر ہیں، بجو اس کے حسم کے متعلق دلیل خصوصیت ثابت ہو۔''

کمحرُ فکر میہ: یہاں ذرابیہ و چکرآ کے بڑھئے کہ حافظ نینی نے اتن کڑی تقید کس وجہ سے کی ہےاورہم نے حافظ ابنِ جُرِّ کے خیال کے مماثل ایک ایسے ہی جلیل القدر محدث جلیل ابن تیمیہ کی رائے کیوں نقل کی ہے، اس کو مجھ لینے سے بہت سے افکار ومسائل جس اختلاف انظار کا مبب بھی واضح ہوجائے گا۔

طہارت فضلات: فضلات انبیاء میں السلام کی طہارت کا مسئلہ نداہب اربعہ کا مسلم و طے شدہ مسئلہ ہے۔خود حافظ این جیڑنے بھی الخیص الجیر میں اس کی صراحت کی ہے۔

محقق بین بھی ای کے قائل ہیں جیسا کہ پہلے ذکر ہوااور انھوں نے امام اعظم کا بھی یک تو ل نقل کیا ہے جیسا کہ گا۔ ایس آئے گا، الجو ع ۲۳۳ ۔ ایس بھی اس کی نفرز کی ہے وغیرہ ، الی صورت میں کسی مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے نبی کریم علی خصوصیات کونظرا نداز کر ویٹا ، یا ان پر دلیل طلب کرنایا اس کو دعویٰ بلا دلیل قر اردینا جیسا کہ حافظ این جرّ نے فتح الباری ۱۳ کا۔ ایس کیا، کیوں کر مناسب نے ؟! ہم مجھتے ہیں کہ حافظ این تیمید حمد اللہ کے بعض تفروات کا بنیٰ بھی ای تئم کے نظریات ہیں اور جیسا کہ پہلے محقق بیتی نے آنخضرت کی ذاست مبارک سے تعلق عالم بین ہی ای تعمل علامہ غزالی کے بعض ہفوات ولفز شوں کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ بھی اسی قبیل سے مبارک سے تعلق عالم نظر اللہ اللہ اللہ علی اللہ تعمل کے انتاء اللہ تعلی عالم دغزالی کے بعض ہفوات ولفز شوں کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ بھی اسی قبیل سے مبارک بھی اس کی بحث وقعیل آئندہ اللہ عموقع پر آئیگی ۔ انشاء اللہ تعالی ۔

موئے مبارک کا تنبرک

محقق عنی نے تکھا کہ جب آنخضرت کے موے مبارک کوبطور تیرک رکھنا صحاب کرام کے تعامل سے ثابت ہو گیا تو ای سے اس کی

طہارت ونظافت بھی ثابت ہوگی اورامام بخاریؒ نے ای پر قیاس کر کے مطلق انسانی بالوں کو بھی طاہر ثابت کیا ہے ، کتب تاریخ میں ہے کہ حضرت مجاہد جلیل خالد بن ولیڈ حضور علیہ السلام کے موئے مبارک کومیدانِ جہاد میں شرکت کے وقت اپنی ٹوپی میں رکھا کرتے تھے اور اسکی برکت سے فتح صاصل کرتے تھے ، جنگ بھامی میں آپ کی ٹوپی گرگئ جس کا آپ کو نہایت قاتی ہوا ، صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ ایک ٹوپی کے برکت سے فتح صاصل کرتے تھے ، جنگ بھامی میں آپ کی ٹوپی گرگئ جس کا آپ کو نہایت قاتی ہوا ، صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ ایک ٹوپی کے الیم اس فار دخیال ہے کہ کہیں وہ ٹوپی مشرکوں کے آتھوں میں نہ پڑجائے ، اس میں مجبوب رب العالمین فخر دوعالم کی نشانی و تیم کے ہاتھوں میں نہ پڑجائے ، اس میں مجبوب رب العالمین فخر دوعالم کی نشانی و تیم کے موئے مبارک تھا۔ (عمدة القاری ۱۵۸۰۔ ۱)

#### مطابقت ترعمة الباب

محقق بیتی نے لکھا کہ امام بخاری کا استدلال اس طرح ہے کہ اگر بال پاک نہ ہوتے تو سحابہ کرام ان کی حفاظت نہ فریاتے ،اور نہ عبیدہ بال مبارک کی تمنا کرتے اور جب وہ پاک ہوئے تو جس پانی سے اس کو دھویا جائے گا وہ بھی پاک ہوگا،غرض ایر نہ کوربھی مطابق ترجمة الباب ہے،اس کے بعد جو معفرت انس کی حدیث مرفوع ذکر کی ہے وہ بھی۔

(44) حَدَّ قَتَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالرَّحِيْمِ قَالَ أَنَا سَعِيْدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ لَنَا عَبَّادٌ عَنِ ابْنِ عَوُن عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُّا حَلَقَ رَأَ سَهُ كَانَ ابُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنُ آخَذَ مِنْ شَعْرِهِ:.

ترجمہ: کو حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے جوہ الوواع میں جب سرکے بال اثر وائے تو سب سے پہلے ابوطلح نے آپ کے بال لئے تھے۔

تشریکے بیامام بخارگ کے مقصد پر دوسری دلیل ہے ،اس ہے بھی بالوں کی طہارت ٹابت ہو کی محقق بینی نے لکھا کہ اس ہے یہ بھی ٹابت ہوا کہ آنخضرت کے موئے مبارک کوبطور تبرک رکھنا درست ہے۔

# موئے مبارک کی تقسیم

مسلم شریف کی روایت بین اس طرح ہے کہ حضور نے دمی جمرہ کے بعد قربانی کی پھراپنے وابنے حصد سرکا حلق کرایا ، اور ابوطلحہ کو بلا کر بال عنایت فرمائے ، پھر یا کیں حصد کا حلق کرایا اور ابوطلحہ کو عطا کر کے ارشاد فرما یا کہ ان کولوگوں میں تقلیم کر دوایک روایت میں ہے کہ ابوطلحہ نے لوگوں کوایک ایک دودو بال تقلیم کئے بعض روایات میں ریجی آتا ہے کہ با کیں حصہ کے سرکے بال ام سلیم کوم حمت فرمائے ، مسندا حمد میں سیم مجھی اضافہ ہے ۔ مستداحمد میں سے محترت ام سلیم کومیت خوشہو کے ساتھ یا عظروان میں رکھ لیں۔ ' ممکن ہے حضرت ام سلیم کومیت خوشہو کے ساتھ یا عظروان میں رکھ لیں۔ ' ممکن ہے حضرت ام سلیم کومیت خوشہو کے ساتھ یا عظروان میں رکھ لیں۔ ' ممکن ہے حضرت ام سلیم کومیت خوشہو کے ارشاد پر حضرت ابوطلحہ بھی کہذر بعد پہنچا ہو ، اس لئے تمام روایات میں جمع وقطابق ہو سکتا ہے۔ (عمدة القاری ۱۸۱۱)

فا كره علميده بهمد: حضرت شاه صاحب في السموقع برنها بيت الهم ضرورى افاده فرما يا ، جوهب وَ بل ب زقر آن مجيد بيس ايك باب بهم من كا ذكر كتب فقد بيس بهت كم مالاب كركس چيز برنجس و بليد بهون كا تحكم كيا جا تا به اوراس منقمو فقهى عرف كى فلا برى ومشام ماست و بليدى نبيس بوتى بلكه باطنى معنوى نجاست بهوتى به اس ب يتعلق اور دور ربيخ كا تعم كيا جا تا به كيونكداس سه واسط تعلق بمجت ويكا تكت و بليدى نبيس بوتى بلكه باطنى معنوى طور بربزت بين ، چنانچ فرما يا كيا" المه ها المهشو كون نجس فلا يقو بو المعسجد المحوام"

ا اس سے بیمی معلوم ہوا کہ تا رصافین کے ساتھ تیم ک وقصیل پر کت محابہ کرام کی سنت ہے ، ضرورت مرف اس کی ہے کہ ایکی اشیاء جعلی اُفلی نہ ہوں ، اور ان کے ساتھ معاملہ عدے تجاوز کر سے شرک و ہدعت کے در ہے کا نہ کیا جائے۔ (مؤلف) (مشرک بخس بین، وه مجدحرام سے قریب شہول)۔ 'انسما المنحمر و المبسر و النصاب والا زلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه (ماکده) (بیشک شراب، جوا، بت اور پانے سب گذی تمل بیں۔ شیطان کے، ان سے بچتے رہو)ف اجتنبوا الوجس من الاوٹان (بنوں کی تجاست وگندگی سے بچتے رہو)۔

معلوم ہوا کہ شرکانہ طحدانہ، وکا فرانہ عقائد واعمال کی نجاست و پلیدگی اوراس کے دوررس اگر است ہے دورر ہے کی ہدایت کی جارہی ہاست کا فرکے بدن پرنہ ہوتو اس کا محبد شن آنا جائز ہے، مگر وہ قر آنی مطالبہ قطع معاملہ وعدم موالات کا ہروقت قائم رہے گا۔ احادیث شن بھی ''لا یہ الی ناو ا ھما'' وغیرہ کی ہدایات موجود بیں، غرض ایتناب واحر از کی عاص صورت نجس ورجس کے لوازم بیس ہے ، حصرت ابن عباس ہے منظول ہے کہ وہ مشرک ہے معافیہ کے بعد ہاتھ دو اول کی عاص صورت نجس ورجس کے لوازم بیس ہے ، حصرت ابن عباس ہے منظول ہے کہ وہ مشرک ہے معافیہ کے بعد ہاتھ دو الیا کرتے تھے، کو یا نجس کا مطلب وہ خوب تھے قرآن مجید کی عرف واصطلاح نہ کورکا مقتصی ہو ہے کئی مطلب وہ خوب ہو تھے۔ اس کے حافظ تھے بن ایرا تیم الویرز نے فر مایا کہ مومن پرنجس کا اطلاق بائی دکھرے ورکس کے اور مائی کی بوان اوراس کے معافیہ کی دوشن موالات کے مطلب بھی روشن موالات کے دورکر میں کہ موالات کے مطلب بھی دوشن کی اور ان کا استعال بھر ہوتی نہ سے دان واسط تھو و یا جائے ، بلکہ تجاست اوراس کا اگر دورکر ہوگیا کہ کنووں کے پانی ایسے نی بی بوجائے کہ ان کا استعال بھر ہوتی نہ سے ماں واسط تعلق ومعاملہ کو باتی رکھیں گے۔ اورصفائی و کو کا اجتمام کرتے رہیں گے۔ بیکھی موال کے باوجود طاہری نجاست کے اس واسط تعلق ومعاملہ کو باتی رکھیں گے۔ اورصفائی و کے کا کا اجتمام کرتے رہیں گے۔

اس سے کفروشرک اور فسق و فجو رکی نجاست و قباحت کا ظاہری نجاست و پلیدگی ہے متاز ہونا بھی معلوم ہوا کہ ایک ہے ترک تعلق و موالا آ کا تھم ہوا اور دوسری سے تعلق رکھ کرصفائی دیا کیزگی کے اہتمام کا ارشاد ہوا۔

حاصل ہے کہ قطع معاملہ وٹرک موالات کا باب نقد میں نہیں ہے اگر چہ بعض جزئیات میں اس کا ذکر آنھی گیا ہے ، مثلاً بجیری میں ہے کرنجس کپڑے کونماز کے علاوہ پہننا بھی مکروہ ہے۔ گویا جب تک وہ نجس رہاس سے قطع معاملہ کا اشارہ ملتا ہے اور اس بات کو حنفیہ کی طرف شوکانی نے بھی منسوب کیا ہے۔ اس لئے میرے نز دیک خروج نا ٹھی وغیرہ پروضو کا تھم فوری ہے کہ ای وفت کیا جائے موخر ہوکرنماز اوا کرنے کے وفت نہیں ، کیونکہ شارح کی نظر مومن کا طہارت پر رہنا اور نجاستوں کے ساتھ ملوث نہ ہونا ہے۔

"الطهور شطر الايمان "(شرى طبارت وباكي وحاايان ب) والله اعلم بَابُ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ \_ (كَابِرَ فِي سِي كِي فِي لِي وَ كَيامَ مَ بِ؟)

( ا ك ا ) حَـلَّ ثَـنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ اَنَا مَالِكٌ عَنُ اَبِي اللِّهَا دِعَنِ الْآعَرَجِ عَنْ اَبِي هُوَيُوةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَّا ءِ اَحَدِ كُمَ فَلْيَغُسِلَهُ سَبُعاً.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول علی ہے نے فرمایا۔ ''جب کتابرتن میں ہے کچھ پی لے نواس کوسات مرتبہ دھونا چاہیے۔ تشریخ : امام بخاریؒ نے سابق ترجمۃ الباب میں انسانی بالوں اور کتے کے جھوٹے کے مسائل کا ذکر کیا تھا، بالوں کے متعلق وہ طہارت کے

کے معلوم ہوا کہ گفار دمشرکین سے ظاہری تعلقات ، معاملات و معاہدات وغیرہ کی گنجائش ہے اور حب ضرورت بیسب جائز ہے ، گرممانعت قبلی تعلق وتولی وغیرہ کی ہے اور حب ضرورت بیسب جائز ہے ، گرممانعت قبلی وتولی وغیرہ کی ہے اور صب نہ ہوں جس طرح فاسق و فاجر سلمانوں ہے بھی ترکی تعلق و عبت کا تھم ہے تاکہ ان کی بھملی ہے ففرت ہوں اور مداور م

قائل ہیں اس کئے اس کے ثبوت میں ووحدیثیں ذکر کر چکے ،اب ووسرے مقصد پرآئے ہیں (جس کے لئے کوئی حدیث نہیں لائے تھے )اور خلاف عادت اس کے لئے مستقل باب کاعنوان قائم کردیا ہے، خیراس کو باب دریاب کے طور پر مجھ لیا جائے گا اس باب میں اصالیۃ جھوٹے یانی کا مسلد بیان کیا ہے اور ضمنا مسجد میں کتوں کے گذرنے کا ذکر ہوا ہے۔

# بحث ولظر

### امام بخاری کامسلک

امام بخاریؒ نے سابق ترجمۃ الباب میں بالوں کے ثبوت میں حضرت عطاء کا اثر پیش کیا تھا، جہاں تک بالوں کی طبیارت کا مسلہ ہے حنفیہ بھی اس کے قائل ہیں الیکن وہ انسانی بالوں کے استعمال کوخلاف کرامتِ انسانی سمجھتے ہیں ،اس لئے عطاء کے ارشاد سے طہارت کے علاوہ جوعام انتفاع واستنعال کی اجازت بھی نکلتی ہے،اس کو حنفیہ شلیم نہیں کرتے اور چونکہ یہ بحث اس کل ہے بے تعلق ہے،اس لیے ہم اس کے مالہ و ماعلیہ کو دوسری فرصت پرچھوڑتے ہیں۔

دوسرا مسئلہ سور کلب کا ہے، اس کے لئے بھی امام بخاری نے ترجمۃ الباب ہی بیں امام زہری وسفیان کے اقوال چیش کئے۔ بظاہراس مسئلہ میں امام بخاری کار جحان سور کلب کی ..... طہارت کی طرف نہیں بلکہ نجاست کی طرف ہے، یہی فیصلہ مقل عینی نے کیا ہے۔اور حصرت شاہ صاحب کی رائے بھی بہی ہے۔

حافظا ہن حجر کی رائے

آپ نے لکھا کہ امام بخاری کے تصرف ہے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سور کلب کی طبیارت کے قائل ہیں (فتح الباری ١٩١١) بظاہر تصرف ہے مرادامام بخاری کا ترجمۃ الباب کوخاص تھے پر مرتب کرنا ہے، کہ پہلاتر جمہاوراس کےمطابق اثر ساتھ لائے ، مجردوسرا ترجمہاور اس کےمطابق بچھ کر دوسرااٹر ذکر کیا،اس کے بعد پہلے کی دلیل حدیث ہے بیان کی اور دوسرے کی دلیل پھرلائے ،جس کا ذکر حافظ نے چند مطر بعدكيا ب، والتداعلم \_

محقق عيني كي رائے مع ولائل

آپ نے لکھا کہ حدیث الباب اذا شرب الخ سے نجاسب کلب کا ثبوت ہوتا ہے کیونکہ طبارت کا تھم حدث یانجاست کے سبب ہوتا ہے یہاں حدث نیں ہے تو نجاست کا تعین ہو گیا ،اگر کہا جائے کہ اہام بخاری تو بال اور سور کلب دونوں کو پاک کہتے ہیں اور حدیث ہے نجاست ٹابت ہوئی تو صدیث کی مطابقت ترجمہ ہے کہاں ہوئی؟ میں کہتا ہوں کہاس کا جواب امام بخاری کی طرف سے اس مخص نے ویا ہے جوان کی ہرمعاملہ میں مدوکرتے ہیں اوربعض اوقات اس میں غلوبھی کرجاتے ہیں ،انھوں نے کہا کہ امام بخاری سو ریکلب کوتو طاہر ہی کہتے ہیں اورسات بار کے دھونے کوا مرتعبدی خیال کرتے ہیں (جس کی کوئی ظاہری علت معلوم نہیں ہوتی ) لابذا حدیث ہے بھی نجاست کا ثبوت نہیں ہوالیکن ریہ جواب سیحے نہیں، کیونکہ ظاہر حدیث ہے امرِ تعبدی والی بات سمجھنا نہایت مستبعد ہے اوراگر بیشلیم بھی کرلیں کہ اس کا احتال بھی ورست بإووهاس ليختم بوكيا كمسلم شريف كي ايك روايت بس طهور الماء احد كم الخ اوردوسري بس اذا ولمنع المحلب في الماء احد كم فلير قه الخب كته كاجهونا ياك بوتا توطهوركا لفظ نهجوتاءا ورندوسرى روايت مين اس ياني كوبهائي و بجينك وين كالحكم جوتا\_ اس کے بعد حافظ عینی نے بتلایا کہ ابن بطال نے اپنی شرح میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ امام بخاری نے کلب کے بارے میں جار حدیث روایت کی بیں ،اوران کی غرض اس سے کلب وسورِ کلب کی طہارت کا اثبات ہے حالانکدابن بطال کا کلام جمت وسند نہیں ہے،اور بیہ کیوں جیس ہوسکتا کہ امام بخاری کی بہاں غرض صرف بیان نداجب ہو، چنانچے انھوں نے دوسئلے ذکر کردیتے، پہلا یانی کا جس میں بال دھویا

جائے، دوسرا کتے کے مجمونے کا، بلکہ ظاہر یہی ہے کیونکہ اپنا مختار مسلک بھی اگر بتلانا جا ہے تو وہ طہارۃ سؤ رالکلاب کہنے،صرف لفظ سؤر الکلب پراقتصار نہ کرتے۔ (عمدہ ۲۵۷۲)

محقق بینی نے جو پی کھاس سے صاف معلوم ہوا کہ وہ امام بخاری کو جمہور کے ساتھ بیجیتے ہیں، اور بیر کہ بہاں ان کی غرض سور کلب کے بارے مدیث بیاں سے ساف معلوم ہوا کہ وہ اس کا مخار صدیث بیاں ہے نہ سرف اس کے لئے استدلال کیا ہے۔ حدیث بارے میں نجاست کا ثبوت ہو ش نظر ہے اور آ کے بیا ہے کتے کو یانی پلانے کی حدیث کو طہارت کے استدلال میں پیش کریں گے۔ وغیرہ۔

## حاشيه لامع الدراري كي مسامحت

حادية أركوره ٨ يسطر ٣٠ شي درج بوا" و قدال المعين قد قسد البخارى بذلك اثبات طهارة الكلب و طهارة سؤرا لكلب الخ" بهم بين مجمد سك عمارت فدكوره كهال سي نقل بوئي ، اورجا فظ يُختي كي طرف الني بات كيوكر منسوب بوكن؟!

# القول الصيح" كاغلط فيصله:

## حضرت شاه صاحب رحمداللدى رائے

فرمایا:۔میرےنز دیک حافظ بین کی رائے برنست حافظ ابن جڑکی زیادہ سمج ورائج ہے کدامام بخاری نے سورکلب کے ہارے ہیں مخار حنفیہ کوافشیار کیا ہے ،امام نے اگر چہ لمرفین کے دلائل ذکر کر دیئے ہیں۔

(۱) گرسب سے پہلے جوسات ہاردھونے کی حدیث لائے ہیں اس سے سورکلب کے زمرف نجس بلکہ اغلظ النجاسات ہونے کا قبوت ہوتا ہے، اس کے بعد دوسری حدیث پیا سے کتے کو پائی پلانے کی لائے، جس سے اگر چہ طہارت پراستدلال ہوسکتا ہے۔ مگروہ ضعیف ہے۔ (۲) ترجمۃ الباب میں ایسالفظ نہیں لائے، جس سے طہارت سورکلب کی صراحت نکل سکے۔

(٣) المام زبری کے اثر سے بھی طہارت پردلیل تیس ہوسکتی ، اول تو اس لئے کدان سے بی دوسری روایت مصنف عبدالرزاق میں ہے

جس میں کئے کے جموثے پانی کو بہادیے اور کچینک دینے کا تھم موجود ہدرسرے دو مسئلہ تو ایسا ہے جیسے ہمارے یہاں اس نمازی کا ہے جس کے پاس صرف بنجس کپڑا ہو۔ آیا دہ اس کپڑے میں نماز پڑھے یا نگا پڑھے، جس طرح دہاں بنجس کپڑے میں نماز کے جوازے اس کپڑے کی طہارت پر استدلال نہیں ہوسکتا مای طرح امام زہری کے قول سے دوسرے پانی کے نہ ہوئے کی صورت مین ، اس پانی کی طہارت پر استدلال درست نہ ہوگا۔
استدلال نہیں ہوسکتا مای طرح امام زہری کے قول سے دوسرے پانی کے نہ ہونے کی صورت مین ، اس پانی کی طہارت پر استدلال درست نہ ہوگا۔
(۳) افر سفیان سے بھی استدلال صحیح نہیں ، کیونکہ اس کی نظیر ہے کہ امام محد نہیز کی موجود کی میں اس سے وضو ، و تیم دونوں کے قائل جیں ، بلکہ حضرت سفیان کا تر دو بھی طہارت کے ظاف نظر ہیکو قوت پہنچا تا ہے۔

پھر حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ جب ترجمہ میں کوئی صراحت طہارت سور کلاب کی نہیں ہے تو میرے نزویک امام بخاری کی طرف اس کومنسوب کرنامناسب نہیں۔

راقم الحروف عرض كرتاب كه شايدام بخاري في ترجمة الباب كے دومرے جزو" موز الكلب" كے لئے جواحاديث مستفل باب كا عنوان دے كر چيش كيس ده بھى اى طرف اشاره ہوگا كه يەسئلدان كنز ديك پہلے مسئلہ ك قلف تحا، و ہال طہارت كا فيصله تحا تو يہال نجاست كا ہے، گرچونكدان كنز ديك دليل كى مخبائش دومرے مسلك كے لئے بھى تھى ،اس لئے اس كى دليل بھى چيش كر دى۔واللہ اعلم وعلمه اتم ـ

# مديث الباب يركس فيمل كيا؟

حافظ اید پوردوت کا ریمارک: آپ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ۱۳۲۵۔ ایس لکھا کہ صدیب انی ہریرہ وحدیث عبداللہ بن مغفل کی صاحب مرعاق شرح مفکلوق کا ریمارک: آپ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ۱۳۲۵۔ ایس لکھا کہ صدیب انی ہریرہ وحدیث عبداللہ بن مغفل کی مخالفت ، حنفیہ ، مالکیہ وشافعیدسب بن نے کی ہاور وجو و ندکورہ بالا پیش کیس ، پھرلکھا کہ ام طحاوی کے اعتذارات کا حافظ ابن حجر نے بہترین روکیا ہے اور حافظ کے ردود پر جوحافظ بین نے نفذ کیا ہے وہ ان کے شدت تعصب پردال ہے۔

مرشخ عبدالى لكعنوى حنى في معاميض ينى ككلام يرتعقب كياجاوران كابهت احجمار دكياب، نيزشخ بن بهام في القديريس جومزخرف

کلام بطوراعتذارکیا ہے،اس کارد بھی شخ عبدائن نے کردیاہے،ان کا کلام طویل اور رد بہت ہی خوب ہے۔ آثر بحث میں انصوں نے یہ می کھندیا ہے کہ ماری اس بحث کوا کی سے منصف غیر محسف پڑھے گا تو وہ جان لے گا کہ 'اربابِ تثلیث' کا کلام ضعف اوراربابِ تثمین' کا کلام آوی ہے۔'

حضرت مولا ناعبدالي صاحب كى رائے و تحقیق كامقام

ہم پہلے بھی اشارہ کر بھے ہیں کہ مولانا موسوف عمت فیونہ می کرائے وحقیق حنیہ پر جست نہیں ہے۔علامہ کوٹر کی نے اس لئے لکھا کہ مولانا اگر چہاہے زمانہ کے بہت بڑے عالم اور مرح احتام سے ، مران کی بعض را ئیں شدوذ کا درجہ رکھتی ہیں اور فہ بہت ہے ختی ہیں ان کوقیول نہیں کیا جا سکتا ، ای طرح سے مولانا نے کتب جرح کی تحت الساقہ رکا وفر مائیوں سے واقف نہ ہونے کے سبب جوان کے سامتے ہتھیار ڈال ویسے ہیں ، اس طریقہ کو کی پہندتیں کیا گیا ،خصوصاً ان لوگوں کے ذویک جون الحقین کی ہرتم کی ریشہ واٹھوں سے پوری طرح واقف ہیں (تقدمہ فصب الرابیا اس) المخداصاحب تحق الاحوذی اور صاحب مرعا قد وغیرہ کا تحقیق ابحاث کے مواقع ہیں مولانا موسوف کی ایک عبارات ڈیٹی کرنا مفید ہیں ہوسکیا۔

## ولائل ائمه حنفيه رحمه الله

سب سے پہلے یہاں ہم حفیہ کے دااک پیش کرتے ہیں ،اس کے بعد جواعتر اضات ان پر ہوئے ہیں ان کے جواب ویں گے، کھر مولانا عبدائی کو جو مخالطہ پیش آیا ہے اس کو واضح کریں گے۔ان شاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس سے خفی مسلک کی سے پوزیشن مرائ جائے گی داللہ الموقق ۔ (۱) دار قسط نسی و ابن عدی به طریق عبدالمو هاب بن المضحاک نے حضرت ابو ہر ہے ہی قاروایت کیا:۔"اذا و لغ المسلم اللہ احد کم فلیھوقه و لیفسلم ثلاث موات ' (جبتمہارے کی کے برتن میں کیا مند ڈال دے تو دہ چیز گرا کراس برتن کو تین باروجود ینا جاہے )۔

(۲) وارتفنی نے موتوفاً معترت ابو ہریرہ سے روایت کیا:۔"اذا و لمنغ المسكلب فی الا ناء فاهر قد ٹیم اغسلہ ثلاث موات" ( کتابرتن پس منہ ڈال دے تواس چیز کوگراد و پھراس برتن کوتین یارد حوڈ الو)

نصب الرامیا ۱۳۱۱ میں محدث زیلعی نے نکھا کہ محدثِ جلیل شیخ تقی الدین نے ''امام' 'میں اس کی سند کوچیج قرار دیا ہے اورامام طحاویؒ نے بھی اس طرح روایت کیا ہے ،حاشیہ نصب الرامیہ ہیں رجال سند پرضروری تنجیر و کیا ہے۔

(۳) این عدی نے کامل میں مسین بن علی کرا بیسی کے طریق ہے بھی حضرت ابو ہر پر ڈ ہے حدیث (۱) قد کور وہالا کو مرفوعاً روایت کیا ہے۔ (نصب الرابیا ۱۳۱۳)

(۳) سند ندکور ہی کے ساتھ حضرت ابو ہر میرہ کا خودا پنا تعال بھی بھی مروی ہے کہ کتا برتن میں مندڈ ال دیتا تھا تو وہ اس کا پانی گرا دیے اور برتن کوتین ہاردھودیتے تھے۔ (نصب الرابیہ)

ا مام طحاوی نے لکھا کہ حضرت ابو ہر رہ ہ نبی کریم کے عظم کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے ور ندان کی عدالت سما قط اور روایت غیر مقبول ہو جاتی ۔ مطلب بیہ ہے کہ یا تو سات بار والی روایت کو حضرت ابو ہر رہ ہے منسوخ سمجما ہے یا اس کواستحباب پرمحمول فر مایا ہوگا۔اور استحباب کے قائل حنفیہ بھی جیں۔

(۵) حضرت معمرے منقول ہے کہ یس نے امام زہری ہے کتے کے بارے یس سوال کیا جو برتن میں مندؤال دے تو فر مایا:۔اس کو تین بار دھولیا جائے۔ (رواہ عبدالرزاق) = زجاجة المصانع ۱۳۱۱۔ا (۲) المام طحاوی نے بطریق اساعیل بن اسحاق، حضرت ابو ہریرہ ہے دوایت کیا کہ انھوں نے اس برتن کے بارے میں جن میں کہ اور بلی منہ دال دے فرمایا کے اس کو تین بارد حویاجائے، اس کے محص سب راوی اُقتہ ہیں، (علامہ کوثری نے انکت الطریف ۱۱ ایس سب رواق کی آو ثیق آقل کی ہے)

(2) حضرت عطاء بھی ان حضرات میں ہے ہیں جو تین بارد حونے کو کافی قرار دیتے تھے، جیسا کہ ان سے مصنف عبد الرزاق میں بہ صحیح مروی ہے
سند میں حصیح مروی ہے
سند میں حصورت عروی ہے

مسلكب حنفي براعتراضات وجوابأت

محدث این الی شیب کا اعتراض: آپ نے مدیث الی ہریرہ امر ساسیع مرات دوالی اور این مغفل کی مدیث امر قتل کلاب اور اور کا بیٹ مرات دولی اور این مغفل کی مدیث امر قتل کلاب اور اور نے کلیس کے خسل سیع مرات دولی اور دیا۔ اور دلوغ کلب سے خسل سیع مرات دولی دوایت کر کے لکھا کہ لوگ ذکر کرتے ہیں ابوطنیفہ نے ایک مرتبہ دھونا کافی قرار دیا۔ علا مہ کوثر کی کے جوابات: (۱) امام صاحب کا بیرند ہب ہی نہیں کہ ایک ہاردھویا جائے ، وہ اتو تین باردھونے کا تھم فرماتے ہیں۔

(۲) حنفیہ نے حدیث الی ہربرہ کولتو اپنے اس اصول کی دجہ ہے نہیں نیا کہ خود رادی حدیث حضرت ابو ہربرہ گئے اپنی رواہ کردہ حدیث کے خلاف فتو کی دیا ہے، جس ہے معلوم ہوا کہ حدیث مذکوران کے نز دیک منسوخ ہے۔

(۳) نتیر واحد ہمارے نزویک ال محالی کے فق میں قطعی الوروواور قطعی الدلالت ہے، جس نے حدیث کوآنخضرت ہے سنا ہے۔ ان پر قبلہ لائن میں در رہے ہیں ہے۔ میں میں میں الوروواور قطعی الدلالت ہے، جس نے حدیث کوآنخضرت ہے سنا ہے۔

اس لئے ایک تطعی ولینی امرے سی ابی کاروگردانی کرنامتھور ہی نہیں بجزاس کے کوئی اسی درجہ کی دلیل اس کی نائخ موجود ہوور نہ محالی کی عدالت ساقط ہوجائے اور اس کا قول وروایت درجۂ تبول ہے گرجائے ،مسئلہ زیر بحث میں حضرت ابو ہریرہ کے قول وقعل ہے تین بار دھونے کی کفایت ثابت ہو چکی ہے اس کے بعد علامہ کوٹری نے اویر کی ذکر شدہ روایات نقل کی ہیں۔

(۳) کراہیں والی تین بارکی مرفوع روایت نقل کر کے لکھا کہ ان کے بارے ہیں جو حنا بکہ نے کلام کیا ہے وہ صرف مسئلہ لفظ بالقرآن کے مرب ہے سبب ہے کیا ہے۔ پھر لکھا کہ جو حضرات اخبار، آحاد کو ججت بجھتے ہیں، وہ کس طرح تین بار والی حدیث عبدالملک بن ابی سلیمان من ابی مربے وکورد کر سکتے ہیں۔ ہربے وکورد کر سکتے ہیں۔

(۵)علامہ کوٹری نے بیمی نکھا کہ بعض ان لوگوں نے جوروایات کواپنے نمر ہب کیمطابق ڈھال لینے میں خصوصی کمالات کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں۔ تبین ہاروالی روایت کوعطاء وعبدالملک کے تغرو سے معلول کرنے کی سعی کی ہے، حالا نکد سب جانبے ہیں کہ جمہور کے نزو میک ثفتہ کا تفروم تعبول ہے۔

(۲) حفرت ابو ہریرہ کے تین بار کے فتوے کے مقابلہ میں سات بار کا فتو کی جو آئی کے جواب میں علامہ کوٹر کی نے لکھا کہ اول قو جمع بین الروایات کے اصول پراس کو مرابق پر محمول کر سکتے ہیں، دوسرے یہ کہ بین کی روایت عطاء کی ہے، اور سات کی ابن سیرین کی ، تو عطاء کی روایت کو ابن سیرین کی روایت کو ابن سیرین کی روایت پر ترجیح ہوئی جا ہے، کیونکہ عطاء تجازی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بھی حجازی۔ ان کو آپ کی خدمت میں رہنے کا زیادہ زمانہ ملا ہے، ابن سیرین دور درازشہر بھر و کے دہنے والے ہیں، ان کو اتناموقد نہیں ملا۔

(ے) تسبیع و تثلیث بین سے اول بی کومنسوخ کہدیکتے ہیں۔ کیونکہ کلاب کے ہارے میں احکام نبوی تشدد سے تخفیف کی طرف چلے ہیں، برعکس نہیں ہوا، چنا نبچہ پہلے ان کومطلقاً قبل کرنے کے احکام صادر ہوئے تا کہ ان سے لوگوں کے خلا ملا اور ربیا والفت کو اپوری طرح ختم کر دیا جائے، پھر تخفیف ہوئی اور صرف کا لیے سیاہ کتوں کو قبل کرنے گئے تھا ہوگا ہے۔ دیا جائے ، پھر تخفیف ہوئی اور مرف کا لیے سیاہ کتوں کو قبل کرنے گئے گئے گئے مناسب وموز وں ہے اور تثلیث کا ایام تخفیف کے لئے۔ مناسب وموز وں ہے اور تثلیث کا ایام تخفیف کے لئے۔

(۸) تشمین کا ثبوت سیح السند صدیم این مففل ہے ہے۔ جومعترضین کے یہاں بھی متروک العمل ہے اور ہمارے یہاں بھی ،البذا تسهیع کے ساتھ بھی بھی معاملہ ہوتا جا ہیے!

(٩) ہمارے بہان تثلیث واجب اوراس سے اور تسریح و تعمین مستحب ہے (لہذا ہمار اعمل سب روایات برہے)۔

#### حافظا بن حجر کے اعتراضات

آپ نے لکھا کدامام طحاوی نے حنفیہ کی طرف سے حدیث تسیج پڑھل نہ کرنے کے کئی عذر پیش کئے ہیں جوحب ویل ہیں۔

(۱) را دی صدیث آبو ہر رہ نے تین بارد ہونے کا فتویٰ دیاہے، جس سے معلوم ہوا کہ ان کے زدیک سات بار دالا تھم منسوخ ہو چکا، اس پر سیا عظر اض ہے کہ مکن ہے انھوں نے بیفتویٰ اس لئے دیا ہو کہ وہ سات بارکوا سخباب پر محمول کرتے ہوں داجب نہ بچھتے ہوں اور بیا بھی ہوسکتا ہوسکتا دوسرے بیا کہ ان سے سات بارکا فتویٰ بھی ہے کہ دہ اپنی سات دائی روایت کو بھول گئے ہوں اور احتمال کی موجودگی ہیں شنخ خابت نہیں ہوسکتا دوسرے بیا کہ ان سے سات بارکا فتویٰ بھی خابت نہیں ہوسکتا دوسرے بیا کہ ان سے سات بارکا فتویٰ بھی خابت ہے کہ دہ اپنی سے اسات کی روایت کے موافق ہے اس سے رائے ہے جس نے مخالف روایت فتوے کو فتل کیا۔ سے بارت نظری کی اظ سے فتوے کو فتل کیا جو ان کی روایت کی دوایت تھا دین زید الی سے اور سے اور سے اسادی اعتبار سے اس لئے معقول ہے کہ موافقت کی روایت تھا دین زید الی سے اور

مخالفت والی روایت عبدالملک بن الی سلیمان الخ ہے ہے جو پہلی روایت کے اعتبار سے قوت میں بہت کم ہے۔

(۲) پا خانہ کی نجاست سور کلب ہے کہیں زیادہ شدیدہ، پھر بھی اس کے دھونے میں سات یار کی قید کس کے یہال نہیں ہے، لہٰذا ولوغ کلب کے لئے یہ قید بدرجۂ اولی نہ ہونی جا ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ اس سے گندگی و پلیدی میں زیادہ ہونا اس امر کوسٹلزم نہیں کہ اس کے لئے تھم بھی زیادہ سخت ہو، دوسرے میہ قیاس مقابلہ میں نص کے ہے، جومعتبر نہیں۔

(۳) سات بارکا تھم اس وقت تھا جب کوں گول کرنے کا تھم ہوا تھا ، مجر جب ان کے لگ سے روک ویا گیا تو سات باردھونے کا تھم ہوا تھا ، مجمی منسوخ ہوگیا اس پراعتر اض بیہ کوئل کا تھم اوائل ہجرت میں تھا اوردھونے کا تھم بہت بعد کا ہے ، کیونکہ حضرت ابو ہر برہ اورعبداللہ بن مغفل سے مروی ہے اورعبداللہ فذکورا بو ہر برہ کی طرح کے حیس اسلام لائے ہیں ، بلکہ سیاتی مسلم سے فلا ہر ہوتا ہے کہ امر بالغسل (وهونے کا تھم) بعدامر تی کلاب ہوا ہے۔ (فتح الباری ۱۹۵۵)

### محقق عینی کے جوابات

(۱) حضرت ابو ہر پرۃ کے بارے ہیں آسیان کا حمّال اول تو ان کی شان ہیں سوءِ ادب ہے، دوسر نے بیاحمّال بغیر کسی ولیل ووجہ کے پیدا کیا گیا ہے، جو بے حیثیت ہے، اس کے مقابلہ ہیں اوام طحاوی کا دعوائے نئے دلل ہے کیونکہ انھوں نے اپنی سید متصل کے ذر لیدائی سیرین سے نقل کیا کہ جب وہ کوئی حدیث حضرت ابو ہر برہ ہے واسط ہے روائے کرتے جے تو لوگ سوال کیا کرتے ہے۔ بیصدیث نبی کریم ہے ہے؟ لیمی کیا بیر مرفوع ہیں۔ اگر کہا جائے کہ کیا بیر مرفوع ہیں۔ اگر کہا جائے کہ حضرت ابو ہر برہ ہے ہوت کی دابو ہر برہ ہے جستی احادیث ہیں روائے کرتا ہوں وہ سب مرفوع ہیں۔ اگر کہا جائے کہ حضرت ابو ہر برۃ ہے۔ سات باردھونے کا بھی فتو کی ثابت ہے، تو اس کے ثبوت کی دلیل جا ہے! اور بفر خبر ہوت مکن ہے کہ بیفتو کی اپنے نزد میک خضرت ابو ہر برہ ہوئے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ خاب میں موائے ہے کہ دولوں کے رجال ، رجال سے نزد میک شاہت ہوئے ہیں۔ اس موائے ہیں۔ کا محتول ہے، کہا کہ کہ کہ کے طہارت کے تھم میں زیادہ شدت لازم ند ہونے کی بات غیر معقول ہے، دولوں کے رجال ، دولوں کے بات غیر معقول ہے، دولوں کا بات غیر معقول ہے،

کیونکہ بھم کی شدت ولوغ کلب میں یا تو تعبدی اور غیر معقول المعنی ہے، (جوجمہور عالم ہے کز دیک غیر سمجے ہے) یا اس لئے ہے کہ بطور غالب طن کے اس کی نجاست دور ہونے کا غلبہ نظن نہ ہو گئن کے اس کی نجاست دور ہونے کا غلبہ نظن نہ ہو طن کے اس کی نجاست دور ہونے کا غلبہ نظن نہ ہو طبارت کا تھم نہیں کیا جاتا) یا اس لئے کہ لوگوں کو کتا پالے ہے دوک دیا گیا تھا، مگر دہ ندر کے اور ولوغ کلب کے بارے میں بخت تھم دیا گیا، (البذابیا یک وقی تھم تھا جو حالات کے بدلنے کے ساتھ بدل گیا)

(۳) اول توامر قتل کلاب کواوائل ہجرت ہے متعلق کرنا ہی قتاج دلیل ہے پھر صرف حضرت ابو ہر رہے ہواہ بن مغفل کے متاخر الاسلام ہونے اوران کی روایت سے مسئلہ زیر بحث کا فیصلہ ہو بھی نہیں سکتا ، کیونکہ ممکن ہے انھوں نے اس خبر کو دوسر کے سی صحافی قدیم الاسلام ہے س کراطمینان کرلیا ہواور پھراس کوروایت کیا ہو، صحابہ تو سب ہی عدول وصدوق ہیں ، اس لئے اسک روایت ہیں کوئی مضا لقہ بھی نہ تھا۔

# محقق عینی کے جوابات ندکورہ برمولا ناعبدالحی صاحب کے نفذ:

مولا ناموصوف نے "معابیہ" میں جواہات نہ کور و پر تقید کی ہے۔ چنا نچراس آخری جواب پر کھھا کہ روایات سے حضرت ابو ہر ہرہ و ابن مغفل کا اس خبر کو ہراہ راست نبی کر بھم سے سغنا ثابت ہوتا ہے، لہذا سات بار دھونے کا تھم آئے امر بالقتال کے بعد ہوا ہے، ابتداءِ اسلام میں خبیں ہوا، اس نقذ کے جواب میں صاحب امانی الاحبار شرح معانی الا ثار دام ظلیم نے لکھا کہ مولا نا عبدائئی صاحب کے اعتراض سے اصل استدلال پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ جموعہ روایات سے سے بات تو ظاہر ہے کہ کلاب کے بارے میں قدر یکج اشدت سے خفت آئی ہے۔

استدلال پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ جموعہ روایات سے سے بات تو ظاہر ہے کہ کلاب کے بارے میں قدر یکج اشدت سے خفت آئی ہے۔

لیمنی سب سے پہلے تمام کتوں کو مار ڈالنے کا تھم ہوا، پھر وہ منسوخ ہو کر صرف کالے کتوں کو مار ڈالنے کا تھم ہوا، جس کی طرف این مغفل کی روایت مشیر ہے، پھر سے بھی منسوخ ہو گیا اس طرح ولوغ کلب کے احکام بھی تین بار تدریجاً صادر ہوئے ، اول شمین ، پھر سبیج پھر سبیج کہ اول تھم انہائی تشدہ کے زمانہ (لیمن کا اس مطلقاً) میں ہوا ہوگا، پھر سبیج درمیاتی زمانہ میں انہائی تشدہ کے زمانہ (لیمن کا اس مطلقاً) میں ہوا ہوگا، پھر سبیج درمیاتی زمانہ میں انہائی تشدہ کے زمانہ (لیمن کا کہ مطلقاً) میں ہوا ہوگا، پھر سبیج کہ اول تھم قمل کی دورے کے زمانہ (لیمن کی اس مطلقاً) میں ہوا ہوگا، پھر سبیج کہ اول تھم قمل کی دورے کا کھر تسلیم کا اقتصاء کہی جرائے مقبل کی دورے کے زمانہ (لیمن کا کیا ہے مطلقاً کا بارے کا تعلم قمل کی دورے کو کہ کہ دورے کی مار نے کا تھم قمل کی دورے کا کھر تنگر می تھر سبید کی دورے کہ میں دورے کے دورے کو کہ کہ دورے کہ کہ دورے کی دورے کی دورے کی دورے کھر کی دورے کر دورے کی دور

وفع مغالطہ: امام طحاوی کی روایت میں جو ' مالی وللکا ب! ' وارد ہے، اس ہے مراد کی تل مطلقا نہیں ہے، جیسا کہ مولانا عبدالحق صاحب ' نے سمجھا، بلکہ مراد نیخ عموم تن ہے، کہ اس کے بعد قتلِ اسور ہیم کا تھم باتی تھا، یہی تمام روایات قبل پر نظر کرنے کا حاصل نکلنا ہے، لبند آسیج کا تھم اس قتل اسود کے زمانے کے لئے متعین ہوجاتا ہے اور جب وہ بھی منسوخ ہوا تو ساتھ ہی تسیح بھی منسوخ ہوگی اور جن لوگول نے کہا کہ تسیح اول اسلام میں تنی ان کی غرض بھی بہی ورمیائی زمانہ ہے ( ابتداء جبرت کا زمانہ بیس ہے )، پس اگر حضرت ابو ہر یوہ نے اس ورمیائی زمانہ میں اب کوئی اشکال نہیں ہے ( ۱۹۵ میں اس طرح تمام سمجے روایات بے غبار ہو جاتی ہوں ، اول اسام میں اور بات کھر کرسا سنے آجاتی ہوں اولیات بے غبار ہو جاتی ہیں ، اور بات کھر کرسا سنے آجاتی ہے۔ فالحمد مذیح کی دوایات بے غبار ہو جاتی ہیں ، اور بات کھر کرسا سنے آجاتی ہے۔ فالحمد مذیح کی دوایات ہوں ہیں ، اور بات کھر کرسا سنے آجاتی ہے۔ فالحمد مذیح کی دوایات ہوں ہیں ، اور بات کھر کرسا سنے آجاتی ہے۔ فالحمد مذیح کی دوایات ہوں ہیں ، اور بات کھر کرسا سنے آجاتی ہوں کے معلم دائم کی دوایات کو کرسا سنے آجاتی ہوں کی دوایات کو کر دوایات کو کی دوایات کو کی دوایات کو کی دوایات کو کر دوایات کو کی دوایات کو کی دوایات کو کی دوایات کی کر دوایات کو کی دوایات کی کر دوایات کو کی دوایات کو کی دوایات کو کی دوایات کو کی دوایات کی دو کر دو کر دو کر کی دو کر دو کر دو کر دوایات کو کر دو ک

مولا ناعبدلحیٔ صاحب کا دومراعتر اض اوراس کا جواب

ہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں کہ حافظ ابن تجرّ نے امام طحادیؒ کے استدلال کوگرانے کے لئے بیلکھا تھا کہ تین ہار دھونے کا فتوی ممکن ہے حضرت ابو ہر رہے ہے اس لئے دیا ہو کہ دہ سات والی روایت بھول حضرت ابو ہر رہے ہے اس لئے دیا ہو کہ دہ سات والی روایت بھول سے ہوں یااس وقت جب کہ فتوی فدکور دیا تھا تو سات والی روایت بھول سے ہوں سال وقت جب کہ فتوی فی فدکور دیا تھا کہ بیات (نسیان والی) تو سے ہوں سے ہوں سے اور جب کئی احتمال ہو گئے تو سٹلیٹ کے فتو ہے ساتندلال سے نہیں اس پر حافظ بھنی نے نفتد کیا تھا کہ بیاب (نسیان والی) تو مصرت ابو ہر رہوں کی شان کے خلاف ہے ، اور بے وجہ بدگمانی ہے الح

مولا تاعبدائی صاحب نے اس پر بیاعتراض کیا کہ 'اختال نسیان واعقادِند ہو بدگانی کا درجہ دیتا ہے جہیں ، نداس ہے حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی شان پرکوئی حزف آتا ہے۔' یہاں بیام قابل توجہ ہے کہ تفق بینی نے اعقادِند بر پراساء ہ ظن کا علم ہرگر نہیں لگایا، خصوصاً اس لئے بھی کہ وہ اعتقادِ فہ کورکو پرانہیں بچھے ، بلکہ وہ تو ان کے فہ ہب کے بین موافق ہے کہ حنفیہ بھی تثلیث کو واجب اور تسبیح کو ستحب بھتے ہیں ، پھرا گر حضرت ابو ہریرہ بھی نبی کریم کے ارشاد مبارک ہے بھی بچھتے تھے تو اس کو حافظ بینی کیونکر اساء ہ ظن فر ماسکتے تھے، دوسر سے بیکہ حافظ بینی نے حافظ ابن مجرا کی صرف آخری بات کی طرف اشارہ کر کے سوع ظن کا اعتراض کیا ہے لیکن مولا تانے دونوں ہاتوں کو نہ صرف ملا دیا ، بلکہ تر تب بھی بدل دی۔

صاحب تخفة الاحوذي كالبيحل اعتراض

مولانا موصوف کے اعتراض اور سوءِ ترتیب ندکور سے صاحب تخفہ نے اور بھی غلط فائد واٹھانے کی سعی فرمائی اور لکھا کہ اعتقادِ ندب میں بدگمائی کے طعن کا کیا موقع ہے جبکہ صاحب العرف الشذی نے خود ہی تصریح کردی کے سیج حنفیہ کے یہاں مستحب ہے، اور یہ بات تحریر ابن البمام میں خودا مام اعظم سے ہی مردی ہے۔ (تخذ الاحوذی ۱۰۹۳)

صاحب تخدی بات کا جواب او پرآ چکا ہے، اس موقع پر موصوف نے معرت مولانا عبد الحی صاحب بی کے اعتر اضات کو پیش پیش رکھا ہے اور'' گفتہ آید در صدیم ویکرال' سے لطف اندوز ہوئے ہیں، حنفہ کومطعون کرنے کا اس سے بہتر تر بداور ہو بھی کیا سکتا ہے کہ خود آیک جا اور '' گفتہ آید در صدیم ویکرال' سے لطف اندوز ہوئے ہیں، حنفہ کومطعون کرنے کا اس سے بہتر تر بداور ہو بھی کیا سکتا ہے کہ خود آیک جلیل القدر حنق عالم بی کی مخالفت کونمایاں کر دیا جائے اس وقت ہمارے ماسے ''معابیہ' نہیں ہے، اس لئے یہاں مزید بحث کوملتوی کرتے ہیں۔ یارزندہ صحبت باتی وان شاء اللہ تعالیہ ۔

ا تنااور بجھ لینا چاہے کہ امام طحادی آئی بلند پا بیر بحد ثانہ وفقیہا نہ شان تحقیق میں نادرہ روزگار ہیں، اس امر کوموافق و مخالف سب نے سلیم کیا ہے، حافظ البن ججر حافظ الدنیا ہیں، بہت بڑے محدث وعالی قدر محقق ہیں گر پھر بھی امام طحادی کے دلائل پر ان کے نفقہ کا کوئی خاص وزن نہیں پڑسکتا، اس کے بعد حافظ ابن تجر کے استاذِ محتر م یکا نئر روزگار محقق و برقق حافظ مینی نے جوگرفت حافظ پر کی ہو وہ نہایت وزن دار ہے، خود حافظ ابن حجر بھی ان کے انقاضات کا جواب '' انقاض الاعتراض' پاپنج سال کی طویل مدت میں پوراند کر سکے، ایک حالت میں مولا نا عبد الحق صادت میں مولا نا عبد الحق میں مولا نا عبد اللہ موران کے اعتراضات کو اجمیت دینا کی طرح موزوں نہیں پھران کے اعتراضات کا نمونہ او پر دیا گیا ہے، اس ہے بھی ان کی قدر و قیت معلوم ہو سکتی ہے۔ والعلم عندانشہ۔

حافظا بن حزم كاطريقيه

آپ نے حب عادت ائر جیتدین کومطعون کیا ہے، بحث بہت کہی ہوچی ہے ور ندان کے طریز استدلال کو بھی دکھلایا جاتا ،البتد دو
امر قابل ذکر جیں،اول یہ کہ آپ نے امام صاحب کی طرف محدث ابو بکر بن ابی شیب کی طرح بی غلط بات منسوب کر دی ہے کہ ولوغ کلب
ہے ایک ہار دھونے سے برتن پاک ہوجاتا ہے، دوسری اپنی ظاہریت کا مظاہرہ بھی پوری طرح کیا ہے مثلاً لکھا کہ (۱) نبی کر بم عقالے کہ
ارشاد سے یہ بات ثابت ہوئی کہ برتن جس کرامنڈ ال دے تو اس جس جو بھے ہواس کو پھینک دیا جائے ،کین برتن کے علاوہ اگر کی چیز جس کرامنڈ الل
دے تو اس کو پھینک کی ضرورت نہیں بلکساس جس اضاحب مال ہے جس کی شریعت جس ممانعت وارد ہے۔ (۲) برتن کوسات باردھوتا جا ہے مگر جس پائی سے برتن کو دو تو سے کہ ان کی جز کھا ہے ، یا کھانے کے برتن گوروس کے دھائی ہا کہ اس می خوا ہے کہ وارد نہیں ہوا (۳) اگر کراکس برتن جس سے کھانے کی چیز کھا ہے ، یا کھانے کے برتن بیس اس کے جس کی اخراب ہوا ، نہ برتن کو دھوتا ضروری ہے ، کونکہ وہ حلال طاہر ہے وغیرہ ۔ (اکمانی ۱۱۰)

#### حافظابن تيميدرحمه الثدكافتوي

آپ کے بہاں بھی بعض مسائل میں ظاہریت کی شان کائی نمایاں ہوجاتی ہے اور متضاد و بے جوڑ فیصلے بھی ملتے ہیں، مثلا ۲۳ ا ہیں کھا کہ پائی کے علاوہ اگر دودھ وغیرہ کھانے کی سیال چیزوں ہیں کتا منہ ڈال دے تو اس میں علاء کے دوتول ہیں، ایک نجاست کا، دوسرا طہارت کا، اور یکی دونوں روایت امام احمد ہے بھی ہیں، پھر تکھا کہ جس پانی ہیں کتا منہ ڈال دے اس سے وضوء ہما ہیر علاء کے نز دیک نا درست ہے بلکہ اس کے ہوتے ہوئے تیم کریں گے۔

پھر ۱۳۸۸ میں نکھا کہا حادیث میں صرف ولوغ کا ذکر آیا ہے، جس سے کتے کے دیق (مند کے لعاب) کی نجاست مفہوم ہوئی ۔ پس باتی اجزاءِ کلب کی نجاست بطریق قیاس بھی جائے گی، بیشاب چونکہ ریق سے زیادہ گندہ ہے، اس کی نجاست (قیاس سے )معقول ہوگ، اور ہال وغیرہ کونایا ک نہریں گے۔

یماں حافظ ابن شمیدر حمد اللہ نے قیاس کو تعلیم کیا گریہ بات وضاحت و صراحت کے ساتھ نہ بٹلائی کہ اگر کتا کئی برتن میں پیشاب کر و سے تو اس کو تین بار دھو کی گے باسات بار کیونکہ خزیر کے بارے میں تو علامہ نو وی نے تصریح کی ہے کہ اکثر علاء کے زویک اس کے جھوٹے برتن کوسات بار دھونا ضرور کی نہیں اور بہی قول امام شافع گا بھی ہے اور لکھا کہ بید دلیل کے لحاظ ہے قوی ہے۔ (نوری شرح سلم ۱۳۷ سانساندی دیل) اگر خنویر کا جھوٹا اکثر علاء کے بیماں کتے کے جھوٹے ہے کم ورجہ میں ہے، یا قیاس وہاں نہیں چل سکتا تو بول کلب وغیرہ میں کس طرح پیلے گا؟ اور قیاس کی مخوائش ہے تو انکہ حنفیہ کو اس بارے میں کسے مطعون کیا جا سکتا ہے کہ وہ فر ماتے ہیں جب کتے کے جھوٹے ہے کہیں زیادہ پلید و بخس چیزوں کی نجاست تین باردھونے سے کہیں زیادہ پلید و بخس چیزوں کی نجاست تین باردھونے سے پاک ہوجاتی ہے تو اس کی نجاست بدرجہ اولی پاک ہوجانی جا ہے۔

اوپر ہتلا یا کہ دودھ وغیرہ میں مندڈ النے ہے امام احمد کے ایک قول میں وونجس نہیں ہوتے ،اوریہاں لکھا کہ کئے کے لعاب کی نجاست حدیث کامفہوم ومراد ہے۔

ایک طرف ولوغ کلب سے پانی کی نجاست مانتے ہیں اور طہارت میں تسبیع ضروری جانتے ہیں ، دوسری طرف پانی ہی جیسی دوسری چیز ول دورھ وغیرہ کواس کی وجہ سے نجس نہیں مانتے ، بیاتو ابن حزم ہی گی سی طاہر بہت ہوئی۔ واللہ اعلم۔

#### حضرت شاه صاحب رحمه اللد كاارشاد

فر مایا:۔ حافظ ابن تیمید نے فرمایا:۔ کتے کے منہ سے (پانی میں منہ ڈالتے یا پینے ہوئے) لحاب زیادہ لکتا ہے وہ پانی برغالب ہوجاتا ہے، اوراس میں ال جاتا ہے، متمیز نہیں ہوتا ،اس لئے پانی نجس ہوجاتا ہے، کیونکہ اس کالحاب نجس ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مناط حکم نجاست ان کے نزد دیک تمیز وعدم تمیز ہے، حالا نکہ اصل میں مناط حکم تغیر وعدم تغیر تھا اور بھی وہ اس طرح تو جیہ تجیر کرتے ہیں کہ کتے کے لحاب میں نزوجت و چکنا ہے ہے، اس لئے وہ بسرعت متحیل نہیں ہوتا ، اس سے معلوم ہوا کہ تمیز کے سوااستحالہ وعدم استحالہ مدار تھا ہے، خرض باوجو و حافظ ابن تیمید رحمہ التحالہ مناط تھا ہوں کہ شریعت نے احکام نجاست و طہارت جیسے رحمہ التدکی جلالت قدر کے مناط حکم نے ارد میں مجال ان کا کلام مضطرب ہے اور میں بھتا ہوں کہ شریعت نے احکام نجاست و طہارت جیسے ہرکہ و مہ کی ضرورت کے احکام کو استحالہ تمیز و غیرہ و تیتی امور پر تحول نہیں کیا ، جن کا جانا و بہجا نناطویل تجربہ و ممارست کا تحاج ہے۔

## صاحب البحر كااستدلال

آپ نے فر ایا:۔ ترک سیع اور مل موافق تعامل الی ہر رہ ہمارے لئے اس لئے کافی ہے کہ وہ راوی حدیث تسیع ہیں ، بیمال بات

ہے کہ ایک راوی صحابی تطعی چیز کوا چی رائے ہے ترک کروے ، قطعی اس لئے کہ خبر واحد کی ظنیت بہلی ظ غیر راوی حدیث کے ہے، اور جس نے خوداس حدیث کو آئے خضرت علی ہے گئی رہائی مبارک ہے ساہاس کے قل میں تو وہ قطعی ویقی ہے تی کہ اس سے نسخ کتا ب اللہ بھی ہوسکتا ہے جب کہ وہ اپنے معنی میں قطعی المدلالة بھی ہو، پس لا زمی ہات ہے کہ وہ راوی حدیث اگر کسی حدیث پڑس نہ کرے گا تو بیاس کے منسوخ ہونے جب کہ وہ اپنی بی کے سبب ہوگا۔ گویاس کا ترکی میں بالحدیث بلاشبہ بحز لہ روایت نائخ ہوگا۔ کذافی فتح القدیر۔ (جارہم ۱۳۳۵)

حافظا بن قيم كااعتراض

آپ نے استدلال ندکور پر کہا:۔ خالص دین کی ہات جس کے سواء دوسری چیز اختیار کرنا ہمارے لئے درست نہیں اور وہی اس سلسلہ میں معتدل و در سیانی راہ بھی ہے کہ جب ایک حدیث بھی ٹابت ہوجائے اور دوسری حدیث بھی اس کی ٹائخ نہ ہوتو ہما رااور ساری امت کا فرض ہے کہ اس کی ٹائخ نہ ہوتو ہما رااور ساری امت کا فرض ہے کہ اس ٹائن راہ بھی ہو خواہ وہ راوی حدیث کی ہو یا کسی اور کی ، ترک کرویں ، کیونکہ راوی ہے بھول بخلطی وغلط ہی وغیرہ سب بچھ مکن ہے۔ الح ۔۔

علامه عثاني رحمه اللدكاجواب

آپ نے حافظ ابنی قیم کا اعتراض ذکورنقل کر کے جواب ویا کہ یہ تقریرا تباع سنت وعمل یا لحدیث کی اہمیت ہے متعلق نہایت قابلِ قدر ہے، گراس کا موقع محل وہ صورت ہے، جس میں صرف ایک روایت ہوا ورجیبا کہ پہلے معلوم ہوا یہاں حضرت ابو ہریر ہے ہے ولوغ کلب کے بارے میں سمجے و تثلیث دونوں کی روایات ثابت ہیں اور اسناد تثلیث کی بھی متنقیم ہے، جس نے اس کو منکر کہا۔ اس کی مرادشاؤ ہے، اور شذو ذ مطلقاً صحت کے منافی نہیں ہے جیسا کہ ہم نے اس کی تحقیق اس شرح کے مقد مہ ہیں گ ہے پھر حضرت ابو ہریرہ کا مثلیث پر تعامل جو دوسری نجاسات پر قیاس کا بھی مقتصیٰ ہے، وہ بھی صحب اسنادِ تثلیث کی آتھویت کرتا ہے اور اسکی نکارت کوضعیف بنا تا ہے۔ رہا تسویح کا فتو کی اس کو استخباب برجمول کرتا زیادہ مناسب ہے تا کہ دونوں قول میں تو فتی بھی ہوجائے، واللہ اعلم۔

تسبيع بطور مداوات وعلاج وغيره

پہلے معلوم ہو چکا کہ ولوغ کلب کے سب برتن دھونے کا تھم اہام اعظم ابوحنف اہام احمد واہام شافعی تینوں کے نزویک بوجہ نجاست ہے ، کہ اس کا جھوٹا نجن ہے ، حسر ف اہام مالک کا مشہور فد ہب ہیہ کہ اس کا جھوٹا پاک ہے۔ اور برتن دھونے کا تھم تعبدی ہے ، جس کی کوئی علت و وجہ معلوم نہیں ہوتی ، اس لئے وہ کہتے ہیں کہ اگر کتا تھی ، دودھ وغیرہ میں متد ال دے تو نہ برتن دھونے کی ضرورت ، نہ کھا ناتر کہ کرنے کل ، کیونکہ وہ خداکا رزق ہے ، صرف کتے کے مند والے یا کھا لینے سے اس کو ناپاک یا حرام نہیں کہ سکتے۔ تا ہم حافظ ابن رشد الکہیں مائلی نے دا کہ تعد مات ، ۱۳۲۰ میں کھا کہ حدیث معقول المعنی ہے گوسب نجاست نہیں ، بلکہ بہتو تع ہے کہ جس کتے نے برتن ہیں مند والا ہے وہ دیوانہ ہو ، تو تو ہم ہو تو اب ہو کہ کہا کہ ای وجہ سے حدیث ہیں سات کا عدو وار دہوا ہے جو شارع نے بہت سے دوسر مواضع ہیں امراض کے علاج دوداء کے طور پر استعال کیا ہے۔ (معارف است سے ساب را البوری فیضم )

حضرت علامہ عثاثی نے لکھا کہ ہمارے زمانہ کے جرمن ڈاکٹرول نے تحقیق کی ہے کہ تتریب (مٹی سے برتن دھونا) اس سمیت کو دور

<sup>1.</sup> مثلاقول عليه السلام "صبو اعلى من سبع قرب" يا من تصبح بسبع عجوات" الخ وغيره (مؤلف)

#### كرئے كے لئے مفيد ہے جو كتے كے لعاب ميں ہوتی ہے اور رہ بھی ممكن ہے كہ سبتے كاامركس سبب معنوى روحانی ہے ہو۔

### حضرت شاه ولى الله صاحب كاارشاد

'' نی کریم علی نے کے کے جوٹے کو نجاسات کے ساتھ کی گیا ہے بلکہ اس کو زیادہ شدید قرار دیا، اس کی وجہ بید معلوم ہوتی ہے کہ کتا مستحقی لعنت حیوان ہے فریشے اس نفرت کرتے ہیں اور بلاعڈ روضرورت اس کا پالنا اور اس کوساتھ در کھنا روز اندا کی قیرا طاہر کم کر دیتا ہے،

اس کا سریہ ہے کہ کما اپنی جبلت ہیں شیطان سے مشاہہ ہے کہ اس کی خصلت کھیل ، فضب ، نجاستوں سے تعلق ومنا سبت ، ان جس پڑار ہنا، اور
لوگوں کو ایڈ اکیلی نا ہے۔ اس مناسبت سے وہ شیطان سے الہا م بھی قبول کرتا ہے آپ نے دیکھنا کہ باوجودان امور کے لوگوں کو ایڈ اکیلی نے بادے ہیں کوئی احتیاط و پرواہ نیس کرتے ، پھرلوگوں کو ان سے بالکل ہی بے تعلق ہوجانے کا تھم بھی تکلیف دہ ہوتا کہ ان کی ضرورت بھی شکار کے لئے اور کینی احتیاط و پرواہ نیس کرتے ، پھرلوگوں کو ان سے بالکل ہی بے تعلق ہوجانے کا تھم بھی تکلیف دہ ہوتا کہ ان کی ضرورت بھی شکار کے لئے اور کینی و جانوروں کی حقاظت کے لئے مسلم ہے تو شارع نے طہارت کی زیادہ تا کید و پابندی لگا کر کفارہ کی طرح رکا وٹ و بچاؤ کی ایک صورت نکال دی ، پھر بعض حاملین مات نے سمجھا کہ یہ سب تشریع کے طور پڑتیں ہے بلکہ ایک تھم کی تا کید ہے، بعض نے ظاہر حدیث کی صورت نکال دی ، پھر بعض حاملین مات نے سمجھا کہ یہ سب تشریع کے طور پڑتیں ہے بلکہ ایک تم کید ہے، بعض نے ظاہر حدیث کی مورت نکال دی ، پھر بعض حاملین مات نے سمجھا کہ یہ سب تشریع کے طور پڑتیں ہے بلکہ ایک تم کی تا کید ہے، بعض نے ظاہر حدیث کی میں اور ظاہر ہے کہ احتیاط کی صورت بہتر وافعنل ہے۔''

اس سے معلوم ہوا کہ حنفی کا مسلک سب سے زیادہ تو ی و بے غبار ہے کہ سب احادیث پڑھل بھی ہوجا تا ہے اگر سبب حکم تسیح نجاست ہوتو اور نجاستنوں کی طرح تین بار دھونا واجب اور سمات بار ستحب ہے اور سبب معنوی ، روحانی وغیرہ ہوتب بھی احقیا ط کا ورجہ سات بار کے استخباب سے حاصل ہوجا تا ہے ، اگر حکم شارع ہداوات وعلاج کے طور پر ہے ، تب بھی تسیح کا تھم استخبابی رہے گا، جس طرح دوسر سے مسبعات میں ہے۔

اگر دوسر سے انکہ وحد ثین نے تیزیب و تثمین کو داجب قر ارئیس دیا ، حالا نکہ وہ دونوں بھی سیح احادیث سے ثابت ہیں تو حنفیہ پرتسبیح کو واجب نہ مانے کیوجہ سے کیوں نمیر ہے؟!

حق ہے کہ مسئلہ زیر بحث کے سلسلے میں جتنے دلائل،اقوالِ ائمہ ومحدثین وتصریحات بحققین سامنے ہیں اور اصولِ شرع آیات، احادیث وآثار کی روشن میں بھی سب سے زیادہ تو ی، مدلل ہختاط ومعتدل مسلک حنفیہ ہی کا ہے، کیونکہ جس طرح واجب کومتحب قرار دینا خلاف احتیاط ہے بمتحب کو واجب ثابت کرنا بھی احتیاط ہے بعید ہے۔والٹد اعلم۔

بحث رجال: عضرت ابو ہر رہ استین باردھونے کی روایت مرفوعاً کرا ہیں کے واسطے ہے، جس کوشکلم فید کہا گیا، حالا تکدخود ابن عدی نے اعتراف کیا کد مسئلہ لفظ بالقرآن کے سبب ان ہیں کلام ہوا ور نہ صحب روایت حدیث ہیں کوئی کلام نہیں ہے۔

حافظا ہن ججڑنے تہذیب میں لکھا:۔ آپ نے بغداد میں فقہ حاصل کیا ،اور بہ کٹر تاحادیث نیں ،امام شافعیٰ کی صحبت میں رہے ،اور ان سے علم حاصل کیا ،ان کے بڑےاصحاب میں شار ہوتے ہیں۔

خطیب نے کہا کہ ان کی صدیمت بہت ہی کہ اس لئے روایت کی گی کہ امام احمد ان جس سئلہ لفظ کے سبب سے کلام کرتے تھے، اور وہ بھی امام
احمد پر تنقید کیا کرتے تھے، (مثلاً کہتے تھے کہ اس وجوان کا کیا کریں، اگر ہم کہتے ہیں کہ قر آن گلوق ہے تو کہتا ہے 'برعت ہے 'اور اگر کہیں' غیر خلوق ہے 'تب بھی بدعت بٹلا تا ہے ) اس مندو نے مسئلہ الا بمان جس ذکر کیا کہ امام بخاری بھی کر اجمیسی کی صحبت بیں بیٹھتے تھے، اور انھوں نے مسئلہ لفظ بالقرآن کا ان بی سال ہے۔ (تہذیب ۱۹۵۹ء)
لقرآن کا ان بی سے لیا ہے ہے۔ (تہذیب ۱۹۵۹ء) مسئلہ بھر نہ کی ، اور بخاری نے غیر سے جس ان سے دوایت کی ہے۔ (تہذیب ۱۳۵۹ء)
حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ کر اجمیسی امام احمد کے معاصر اور کیا رعاماء ہیں، ذکر وشہرت اس لئے زاویہ خمول بٹس پڑگئی کہ مسئلہ خلق بیس امام احمد ہوں نے مسئلہ خلق اس کے مسئلہ خلا بالقرآن سیکھا تھا، اس کے مسئلہ خطران سے بی ان دونوں نے مسئلہ خطران سیکھا تھا، اس کے بیس امام احمد ہوگیا تھا، دو امام بخاری اور داؤ د خاہری کے استاذ تھے اور ان سے بی ان دونوں نے مسئلہ خطران آن سیکھا تھا، اس کے

علاوہ کوئی جرح ان پر ہمار ہے تلم میں تبیس ہے، پس اگریہی وجیہ جرح ہے تو بخاری کو بھی بحروح کہنا پڑے گا۔

ا مام طحادی نے جواثر معانی الآثار ۱۳۱۳ میں عبدالسلام بن حرب کے طریق سے ابو ہر مردہ کا قول نقل کیا کہ وہ تین بار دھونے کوفر ماتے تھے اس میں ابن حزم نے عبدالسلام بن حرب کوضعیف قرار دیا حالا نکہ ووصحاح سنۃ کے داوی ہیں ، اور امام ترندی نے ان کو ثقة حافظ کہا۔ وار قطنی نے ثقة ججہ کہا (ابوحاتم نے ثقة صدوق کہا) وغیرہ۔ ملاحظہ ہوتہذیب ۲۳۱۲۔۲

(۱۷۲) حَدَّلَمَ اللهِ عَنُ آبِى هُرُيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ رَجُلارٌ اى كَلْبَايًا كُلُ التَراى مِنَ الْمَعَدِ فَالَ حَدَّ لَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ وَبُنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابِى عَنْ آبِى صَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ رَجُلارٌ اى كَلْبَايًا كُلُ التَراى مِنَ الْمَعَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُولُو يَرُفُونَ شَيْنَا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُولُو يَرُشُونَ شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ.

تر جمہ: حضرت ابو ہر پر قُرسول علی ہے ہے۔ دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے قرمایا:۔ ایک شخص نے ایک کناد کھا جو پیاس کی وجہ ہے کہا ٹی کھار ہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موز ولیا اوراس سے (اس کتے کے لئے) پانی بھرنے لگا جتی کہ (خوب پانی بلاکر) اس کوسیراب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کواس شعل کا اجر دیا اوراسے جنت میں واغل کر دیا۔ احمد بن هبیب نے کہا کہ جھے ہیں سے واللہ نے یوٹس کے واسلے ہے بیان کیا وہ ایس میں اس سے حمز وابن عبداللہ نے اپنی عبداللہ ابن بھر) کے واسلے سے بیان کیا، وہ کہتے تھے کہ رسول علی ہے دیا نے میں کتے مبحد میں آتے جاتے تھے کیکن لوگ ان جگہوں پر پانی نہیں چھڑ کتے تھے۔

تھری : حدیث الباب سے بظاہر امام بخاری نے سور کلب کی طبارت کے لئے استدلال بتلایا ہے، کیونکہ بظاہر اسرائیل نے اپنے موزہ کے اندر پانی لے کرکتے کواس سے پلایا ہوگا، گر حافظ ابن جڑنے نئے الباری ۱۹۲۱ ایس لکھا کہ استدلال فہ کورضعیف ہے کیونکہ یہ اس مسئلہ پر بنی ہے کہ پہلی شریعتوں کے احکام ہم پر بھی لا گوہوں، حالا نکہ اس مسئلہ میں اختلاف ہا دراگر اس مسئلہ کوشلیم بھی کرلیس تو وہ ان احکام میں مفید ہوگا، جو ہماری شریعت میں منسوخ نہیں ہوئے، پھر اس سے طہارت پر استدلال اس لئے بھی ناکھل ہے کہ کئن ہے اس نے موزہ سے پانی نکال کر کسی دومری چیز ہیں یا گڑھے ہیں ڈال کر پلایا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ موزہ سے بی پلاکر اس کو پاک کرنے کے دھولیا ہو، یا ہوسکتا ہے کہ اس موجودگی ہیں استدلال درست نہیں)

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد

آپ نے فرمایا: اس موقع پراگراستدلال کی جمایت میں کہا جائے کہ جن امور کی ضرورت تھی اور وہ صدیمی نہ کور میں بیان نہیں ہوئے ، تو یہ سکوت بھی بیان میں میں ہے ، کیونکہ جوئے ، تو یہ سکوت بھی بیان میں نہیں ہے ، کیونکہ حدیث الباب میں صرف قصد نہ کورہ کا بیان مقصود ہے ، بیانِ مسئلہ مقصود ہوتا تو اصول نہ کورہ سے مدولے سکتے تھے ، مدولیانِ حدیث کا طریقہ بیت کہ جب وہ کوئی قصداور واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس کے متعلق سارے احوال ذکر کرتے ہیں ، تخریج مسائل کی طرف شدان کی وعایت وہ اپنی عبارتوں میں کرتے ہیں ، بیام علاء ندا ہب کرتے ہیں کہ ان کی وعایت وہ اپنی عبارتوں میں کرتے ہیں ، بیام علاء ندا ہب کرتے ہیں کہ ان کی وعایت وہ اپنی عبارتوں میں کرتے ہیں ، بیام علاء ندا ہب کرتے ہیں کہ ان کی تعییرات سے مسائل فکالے ہیں ، اگر چہ اس طرق کرتے ہیں اگر چہ ان سے مسائل فکا لیے ہیں ، اگر چہ اس طرق کو بہت سے دشوار مواضع ہیں کام دیکی ، اور اس کے نظائر آئندہ اس کرتا ہیں آتے وہ ہیں گے۔

قوا کدعلمیہ: حافظا بن تجر نے اس موقع پر وعدہ کیا کہ ای حدیث کے دوسرے نوا کدیاب فضل تنی الماء میں بیان کریں گے چنانچہ باپ نہ کورمیں ۲۸\_۵ میں فوا کد ذیل تحریر فرمائے۔

(۱) حدیث الباب ہے معلوم ہوا کہ ایک شخص تنہا اور بغیر تو شہ کے سفر کرسکتا ہے، اور اس کا جواز ہماری شریعت میں جب ہے کہ اس طرح سفر کرنے میں جان کی ہلا کت کا ڈر نہ ہو۔ور نہ جا ئزنہیں۔

ا مام بخاری نے جوحدیث باب فضل متی الماء میں درج کی ہے اس میں اس طرح ہے کہ ایک فض کہیں جارہا تھا، اس کو بخت بیاس گی تو ووایک کو کیں میں اتر ااوراس کا پانی بیاء بھر نکلا تو ایک بیا ہے کتے کود مکھا جوشدت بیاس سے زبان نکال رہا تھا اور کیلی مٹی کوزبان سے چائ رہا تھا، اس نے سوچا کہ بید کتا بھی الی بیاء بی میں جتلا ہے، جس میں جتلا تھا، کو کیں میں دوبارہ اتر کر موزہ میں پانی بھرا اور موزے کو مند سے پکڑ کر دونوں ہاتھوں کے سہارے سے اوپڑ چڑھا اور کتے کو پانی پلایا، جن تعالی کواس کی بیدیا گئی، اس لئے مغفرت فرمادی مدردی میں سلوک کی بھی ترغیب ہوئی، کیونکہ کتے کو پانی پلانے سے مغفرت ہوگئی تو انسان کی ہمدردی اس سے بھی زیادہ ایم ہے اور مسلمان کو پانی پلانے وغیرہ کا اجروثو اب تو سب ہی سے بڑھ جائے گا۔

(۳) حدیث ہے ہیجی معلوم ہوا کہ شرکین پرنفی صدقات جائز ہیں، اوراس کا تحل ہماری شریعت میں جب ہے کہ کوئی ووسر اشخص مسلمان زیادہ ستخق موجود نہ ہو،اسی طرح اگر آ دمی بھی ہواور حیوان بھی وونوں برابر کے ضرورت مند ہوں اور صرف ایک کی مدوکر سکتے ہیں، تو

آدى زياده محرم ہے،اس كى مددكر في جائے- وقال احمد بن شيب حدث الى الح

حافظائن ججڑنے لکھا کہ اس ہے بھی بعض لوگوں نے طہارت کا اب پر استدالا ل کیا ہے کہ زمانہ رسالت میں کے معجد میں آتے ماتے سے اورصحابہ کرام اس کی وجہ سے فرش مجد کوئیں دھوتے سے گر بیاستدلال اس لئے درست ٹیس کہ بھی صدیت ان ہی احمد بن شبیب نہ کور سے موصولاً اور صراحت تحدیث کے ساتھ الوقع میں تھا نے کانت المکلاب تبول و تقبل و تلدبو فی المصحد الح کے الفاظ سے اوایت کی ہے اور اصلی نے ذکر کیا کہ اس طرح ابراہیم ہن معقل نے امام بخاری سے بھی روایت کیا ہے اور ابوداؤ دواسا عیلی نے بروایت عبداللہ بن وہب یوئس بن یزیدہ شخ طبیب بن سعید فہ کور سے بھی یوں ہی روایت کیا ہے ، المی صورت میں استدلال طہارت کے وکر سکتا عبداللہ بن وہب یوئس بن یزیدہ شخ طبیب بن سعید فہ کور سے بھی یوں ہی روایت کیا ہے ، المی صورت میں استدلال طہارت کے وکر سکتا کہ کوئل سے کوئلہ بول کل کے کا گوشت طلال کہتے ہیں اور بول ماکول العم کو یاک جمیعتے ہیں ، اور بہت سے لوگوں نے تو سارے ہی حیوانات کے پیشاب کو یا کہ قرار دیا ہے بھر آدی کے جن میں حسب دکایت اساعیلی وغیر وابن وہب بھی ہیں۔

پھر حافظ این جڑے نکھا کہ زیادہ میں جب کہ حدیث الباب کی بات ابتداء زمانہ رسالت کی ہے۔ پھر جب مساجد کے آکرام اقطمیر کا تھم موااور دروازے لگانے کی تاکید مہوئی تو وہ مسامحت باتی نہ رہی ، کیونکہ اس حدیث میں این عمرے یہ بھی منقول ہے کہ حضرت بحر بائد آوازے فر مایا کرتے تھے: میں میں کرتے تھے: میں میں کرنے میں اور کے ایس کے بعد حافظ نے کھا کہ ایوواؤ دیے اپنی سامر پر بھی استدلال کیا ہے کہ جس زمین ختک ہوگر یا کہ جو جاتی ہو جاتی ہو کہ ایس کے بعد حافظ نے لکھا کہ ایوواؤ دیے اپنی میں حدیث الباب سے اس امر پر بھی استدلال کیا ہے کہ جس زمین ختک ہو کر یا کہ جو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو کہ ایس کے بعد حافظ نے کہ اور اما م یاک کرئے کے لئے معمولی طور ہے بھی مسجد میں یائی نہ چھڑ کتے تھے تو خوب اچھی طرح وھونے کی نفی بدرجہ اولی تکل آئی اگر مسجد ختک موکر پاک نہ ہو جاتی تو صحابہ اس کو اس طرح نہ چھوڑ تے ؟! لیکن اس استدلال میں نظر ہے ، جو تفی نہیں یہاں حافظ نے شہب شفی کر بے وجہ نفتذ کیا ہے ، تفصیل این موقع پر آئیگی ۔ انشاء اللہ تقالے۔

افا وات انور: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ای حدیث ش ابوداؤ دیے تنبول کی روایت کی ہے، جس کی وجہ سے شافدہ کو جوابدی
مشکل ہوئی ہے، کیونکدان کے فرد کیے بخس زبین فشک ہونے سے پاکٹیس ہوتی اور دھونے کی نفی خود حدیث بیس موجود ہے، البقدا اشکال ہوا
کہ سجد کی زبین تا پاک ہی کیے چھوڑ دی جاتی تھی، خطابی نے تاویل کی کہ کتے مجد سے باہر پیشاب کر کے آتے ہوں گے اور پھر مجد بس
کفرتے ہوں گے بیس نے کہا کہ دو کتے بہت ہی باادب و بجے دار ہوں گے، پھراگر یہ بھی کہ دویا جاتا تو کیا مضا نقدتھا کہ وہ استخباء بھی
کرتے ہوں گے، پھر حنفیہ کے بیال بھی بینیں ہے کہ فشک ہونے تک مجد کی بخس زبین کو بول ہی چھوڑ دیا جائے بلکہ بیام مستکر ہے، اور
بہتر یہ ہے کہ بخت زبین ہوتو فورآپانی بہا کراس حصہ کو پاک کرایا جائے، جیسا کہ بول عربی کے بعد نبی کریم علی ہے کہا کہ ایوداؤ دی اور
ازالہ بدیو کے لئے بھی ایسا کرنا جلد ضروری ہے، اگراس کے بعد بھی نجاست کا اثر باقی رہے یاز بین نرم ہوکر پیشاب نیچ تک مرایت کر جائے اس کو اس حصہ کو کھودکر مٹی پھینک دی جائے کہاں کا تھم بھی ابوداؤ دیل موجود ہے۔

غرض حنفیہ کے یہاں طہارت ارض کے لئے جہاں دوسرے فدکورہ طریقے ہیں، خشک ہوجائے کا اصول بھی اپنی جگہ ہر لحاظ سے درست ہے کیونکہ بیسب طریقے احادیث سے ثابت ہیں۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ فسلم یہ کو نو ایر شون شینا کا ممل وہ صورت ہے کہ ذمین کا کوئی فاص متعین حصہ محابہ کے فلم میں ندتھا جس جگہ کتوں نے پیشاب کیا ہو،اس لئے وہاں پانی بہانے اور پاک کرنے کا عمل بھی ندہوتا تھا، مرف اتنا اجمالی علم تھا کہ کئے آتے جاتے ہیں اور پیشاب بھی کرتے ہیں اس علم کلی اجمالی کے سبب وہ کسی فاص حصد زمین کوفوری طور سے پاک کرنے کے ممکنف مجمی ند متے اور خشک ہوئے ہے جوز میں پاک ہونے کا طریقہ ہے،ای پراکتفا کیا جا تا ہوگا۔

روایت بخاری: حضرت نے فرمایا: امام بخاری کی عادت یہ بھی ہے کہ وہ روایت میں ہے کی اشکال والے جملے یا لفظ کو حذف کر دیا کرتے جیں، میرا خیال ہے کہ امام بخاری نے یہاں تنبول کا لفظ بھی اس کے عمار کر کہا ہے پھر بیر ک وحذف اس لئے پچے معزیا قابلِ اعتراض بھی نبیس کہ دومری روایات ہے معلوم ہوجاتا ہے۔

پھرفر مایا:۔میرے نز دیک صاف کھمری ہوئی ہات ہے ہے کہ شریعت نجاست کا علم بغیر جزئی مشاہدہ یااخبار کے نہیں کرتی ،لہذا جہاں اخبار یا مشاہد ۂ جزیئے نئیں ہوتا ، وہال محض اوہام اور وساوئ قلبی کی وجہ ہے تھم نجاست نہیں کرتی ،رہے احتالات وقر ائن ،ان کوشر بعت بھی معتبر مضہراتی ہے بھی نہیں ،لہذا تقسیم احوال ہے بعض حالات میں اعتبار ہوگا بعض میں نہیں۔

حفرت نے فرمایا کہ حدیث میں جو کفار ومشرکین کے برتن وجونے کے بعداستعال کی اجازت وی اس معلوم ہوا کہ شریعت بعض اوہام واحتالات کومعتر بھی قرار ویتی ہے اور ہے بات بطورا طلاق وعموم ورست نہیں کہ اصل اشیاء میں طہارت ہے (لہذ اجو چیزیں و مرول کے استعال میں ری ہوں ان کو ویکھنا چاہیے کہ استعال کر نیوا لے طہارت و نجاست کے باب میں کیا نظریہ و تعامل رکھتے ہیں۔ والند اعلم) مارے فقہاء کی تعمیم عبارات نے مغالطہ ہو جاتا ہے، مثلاً وہ کہد ہے ہیں، کہ وار الحرب ہے جتنی چیزیں ہمارے پاس آئیں گی وہ سب مطلقاً طاہر ہیں، حالانکہ میرے نز دیک مشرکین و مجوں کی پکائی ہوئی تمام چیزیں مکروہ ہیں، کیونکہ غلہ رظن ان کی نجاست کا ہے، جس طرح

ک حضرت شاہ صاحب نے بہاں نہاہت ہی ضروری وکارآ مرشری مسئلے طرف رہنمائی فرمائی ہے، جس سے کشر نوگ محض تعمیات فقہاء کے میب نے ففات برہتے ہیں۔
امام ترفری نے سنتقل باب مساجاء فی الا کل فی آئیہ الکفار "کا قائم کیا ہے اور امام بخاری نے بساب آئیہ المعجوس و المعینة قائم کیا ہے، اور دونوں نے ابوشکار شنتقل باب تھا تھا گئے ہے، اور دونوں نے ابوشکاری کی میں میں کھا نا پکا نے ابوشکار شنتی کی روایت نقل کی ہے، انھوں نے حضورا کرم میں تھا کے خدمتِ مبارک میں عرض کیا کہم اہل کتاب کے ساتھ دہے ہیں، ان کی ہائم بوں میں کھا نا پکا لیے ہیں اور ان کے برتوں میں پائی لی لیتے ہیں، آپ نے فرمایا: اگر میں دوسرے برتن نیس ملتے توان می کے برتن دھوکرا ستعال کرنیا کرو، (بقید ماشیدا کے مسؤدید)

خود فقنهاء نے بھی آزاد کھلی ہوئی پھرتی ہوئی مرغی کا حجوثاً مکر وہ لکھاہے، وہاں غلبہ خطن کے سوا کیااصول ہے؟ ا

(١٤٣) حَدَّ ثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنَ عَدِي بُنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آرسَلُتَ كَلَبْكَ المُعَلَّمَ فَقَتَتَلَ فَكُلُّ وَإِذَا آكَلَ فَلا تَأْكُلُ فَإِلَّمَا سَأَلُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آرسَلُتَ كَلَبْكَ المُعَلَّمَ فَقَتَتَلَ فَكُلُّ وَإِذَا آكَلُ فَلا تَأْكُلُ فَإِلَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آرسَلُتَ كَلُبْكَ المُعَلَّمَ فَقَتَتَلَ فَكُلُّ وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آرسَلُتَ كَلُبْكَ الْمَعَلَّمَ فَقَتَتَلَ فَكُلُ وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آرسَلُتَ كُلُبَا الْحَرَقَالَ فَلاَ تَأْكُلُ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلِي كُلِكُ وَلَهُ لَكُولُ فَلاَ تَأْكُلُ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلِي كُلِكُ وَلَهُ لَا تَأْكُلُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْ كُلُولُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْ كُلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مُ لَكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ لَكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ وَاللّهُ الْمُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَ

(یقیہ حاشیصفی گذشتہ) بخاری کی روایت میں اس طرح ہے کتم ان کے برتنوں میں مت کھاؤیو، بجز اس کے اس کے بغیر چارہ کار نہ ہو، اس صورت میں برتن وعوکر استعال کرلیا کرو۔ (بخاری ۸۲۵\_۸۲۸)

حافظ ابن تجرِّ نے لکھا کہ ابن المنیم نے کہا:۔امام بخاریؓ نے ترجہ مجوں کا رکھا اور صدیت میں اہلِ کمّاب کا ذکر ہے ، کیونکہ خرائی دونوں کے یہاں ایک ہی ہے لیمن نچاستوں سے پر ہیز شکر نا اگر مائی نے کہا اس لئے کدا یک کو دوسر ہے پر قیاس کیا ، حافظ نے کہا کہ بہتر جواب بیہ ہے کہ بعض احادیث میں جوں کا بھی ذکر ہے ، جبیسا کے ترفدی میں ہے ،اورا یک روابے میں یہود ، نصاری و تجوں بینوں کا بھی ذکرا یک سماتھ حمروی ہے۔

پھراگر چہاہل کتاب کا ذبیحہ طلال ہے، مگر چونکہ وہ خزیر وٹمرے اجتناب نیس کرتے ،اس کئے ان کے برتن اور پیکانے کی ہا تذیاں اور پیمنچے پاک نیس ہوتے ،اس لئے ان کے سارے بی برتن بغیر دھوئے ہمارے لئے نا پاک ہیں۔

سدهایا جائے آواس کے لئے اتنا کافی ہے کہ جب اس کوشکار پرچھوڑ دیں یا بھیجدیں آو چلا جائے اور جب واپس بلا کیں آو بلانے ہے آجائے ،

بی آول حنیا درا کشر علاوکا ہے ، امام مالک اورشافعی (ایک قول میں) اس کے خلاف ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ شکار کے لئے سدهایا ہوا کا وغیرہ اور پرند باز و فیرہ سب برابر ہیں ، الہذا کہ بھی اگر شکار کے جالور میں ہے کھالے آو کوئی مضا نقہ نہیں ، اس کا باتی گوشت حلال ہے جس طرح شکاری پرندا کر کھالے آو ہاتی گوشت حلال ہے ، حنفیہ نے جوفر آن کیا ہے اول آو حدیث الباب ہی اس کی دلیل ہے کہ حضور مقابلتے نے السے شکاری پرندا کر کھالے اور کا گوشت کھانا ممنوع قرار دیا جس میں ہے کتے نے کھالیا ہو ، اس کے بعد امام مالک وشافعی کا اس کو کھانے کی اجازت دینا می جہ بیس ہوسکتا ، دومرے یوں بھی شکاری چوپائے کتے وغیرہ اور شکاری پرندوں میں بہت سے وجو وفر آن ہیں ، جن کا بیان کتاب الصید میں آئے گا ، اور وہاں ہم بدائع وغیرہ سے وہ وہ تمام شرائط ہی تکھیں گے ، جن کے تحت شکاری جانوروں کے ذریعہ شکار کرنے کی اجازت الصید میں آئے گا ، اور وہاں ہم بدائع وغیرہ سے وہ وہ تمام شرائط بھی تکھیں گے ، جن کے تحت شکاری جانوروں کے ذریعہ شکار کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے ، یہ بہت ہا جانوروں کے ذریعہ شکار کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے ، یہ بہت نے دی ہے ، یہ بہت اس کا انظار کریں۔

#### حضرت شاه صاحب رحمه التدكار شادات

آپ نے اس موقع پر فرمایا: ۔ سارے علاء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اگر شکاری کتا شکار کے جانور کو گلا تھونٹ کر مارد ہے تو وہ طلال ند ہوگا ، بلکہ مردار ہوجائے گا ، کیونکہ حلت کی ضروری شرط جرح ( زخمی کرنا ) ہے۔اور بعض علاء نے خون نکلتا بھی شرط کہا ہے۔

قوله فانعا احسک المخ پرفرمایا: پی کریم کے اس ارشادے کا جوشکاری کیا، جافورکوشکار کے خود بھی اس کا گوشت کھائے۔

اس کا گوشت تمہارے لئے طلال نہیں، کیونکہ اس کی اس حرکت ہے معلوم ہوا کہ اس نے شکار تمہارے لئے نیس کیا بلکہ اپنے واسطے کیا ہے۔ 'اس طبق نبوی سے اشارہ ہوا کہ کہ جب اپنے کورضا جو کی والکہ بیں فنا کر دیتا ہے، آتو وہ اس کا آلہ بن جا تا ہے، اس کے اپنی ذات کے احکام ختم ہوکر، مالک کی چیری کے مرتبہ بیں ہوجاتا ہے، اس طرح جو بندے اپنے مولی ومالک جان فروی رضاجو کی کی راہ بیں اپنے آپ کو فنا کر دیتے جیں، وہ بھی دنیا اور دنیا کی چیزوں بیں اس کے جس تا ہوجاتا ہے، خلیفہ، اور قائم مقام ہوتے جین بیشان خدا کے حجوب کی بی اور جس طرح کتا ہے بندے بی خلیفہ، اور قائم مقام ہوتے جین بیشان خدا کے حجب و جوب کی بی اور جس طرح کتا ہے بندے بی خلیفہ الله فی الارض ہوتے ہیں پھرائی سے طرح کتا ہے بندے بی خلیفہ الله فی الارض ہوتے ہیں پھرائی سے

وضاحت: اقدامی جهادفرش کفامیہ، اوراس کے لئے بہت کی شرائط وقیود ہیں، لیکن وفاعی جهادفرش عین ہے بینی اگر کفارمسلمانوں پرحملہ ور ہوں اوران کی جان اور علی آگر کفارمسلمانوں پرحملہ ور ہوں اوران کی جان اور علی آگر کفار سلمانوں پرجملہ اور ہوں اوران کی جان اور علی ایک کفار کے فیار کے نہا ہوں ہوں اوران پر بھی اعانت واحدادفرش ہے کیونکہ مسلمان کی جان ویال وعن علاقت کرنا تمازروزہ ، تج ، ذکوۃ وغیر وفرائنس کی طرح فرض عین ہے اوراس میں کوتا ہی کرنا ہوئے گنا و اعانت واحدادفرش ہے بھو گئا ہوئے ہوئے گئا ہوئے گئا ہوئے گئا ہوئے ہوئے ہوئے گئا ہوئے ہوئے گئا ہوئے ہوئے ہوئے گئا ہوئے ہوئے گئا ہوئے ہوئے گئا ہوئے ہوئے گئا ہوئے ہیں آگر وہ فورج پر مسلمانوں سے فر مایا تھا کہ ''تم فیر مسلموں پر تملیمت کروہ لیکن اگر وہ فورج پر مسلمانوں سے فر مایا تھا کہ'' تم فیر مسلموں پر تملیمت کروہ لیکن اگر وہ فورج تک کا دورہ ہوئے اور لادو ۔ ' والندالمونی والمصین ۔

الی رضا عِمولا و ما لک جی فنای کی مثال مجاہدین فی سیل اللہ کی ہی ہے، کہ حب تصریح فتہا ء وہ نوگ اطلاع کھت اللہ کے لئے (جوحصول رضاءِ مولی کا سب سے بڑا فر رہے ہوئے ہیں، پھر یا تن رسد بجانال یا جال زش برآید، کے مصدال شوق شروی ہے کہ این اللہ کا کھڑے ہوں کی بھر یا تن رسد بجانال یا جال زش برآید، کے مصدال شوق شہادت جی قدم پرقدم آگے بڑھاتے ہیں، ایسے لوگوں کی کم سے کم تعداد ہی زیاوہ سے ذیاوہ ہوتی ہے، کہ وہ احمال المسابورید، کے نائر خلیف، اور اس کے شارت وہ مقاربی کی معدت واقعت ہرمون کو ہم آلات وہ تھیارین جائے ہیں، جس نے اصحاب الفیل کے فشکر جراد کے مقابلہ جس ابا تیل شکر میزوں کو ایٹم بم بناویا تھا۔ بیسب سے بڑی فنا کی صفت واقعت ہرمون کو ہم وقت اور ہم آن ہے۔ اس کے لئے مشرورت کے مقابلہ جس کے معدول کے معدول کے موت پرشیر کی موت کور جے دی جائے ۔

اللہ کے بندول کوآتی نہیں رویا تی موت کور جے دی جائے وہ احداد کے موت کور جے دی جائے ۔

اللہ کے بندول کوآتی نہیں رویا تی

اس بندے کا حال بھی سمجھ لوا تباع نفس وہوں میں اپنے مولی و مالک کی مرضیات کے خلاف راستہ پرلگ گیا۔ اور اس طرح وہ خدا کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوگیا ،اس کا حال کتوں سے بھی بدتر ہے کہ باوجود کم وعظل وفصلِ انسانی ،اپنے مالک کی معصیت کر کے ،اس سے دور ہوگیا۔

> بحث ونظر قائلین طبهارت کااستدلال

حضرتؓ نے فرمایا:۔ حدیث الباب سے لعاب کلب کوظاہر کہنے والے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ اگر وہ نجس ہوتا تو حضورعلیہ السلام ضرور تھم فرماتے کہ شکار کے جانور کوجس جس جگہ ہے کتے نے پکڑا ہے، ان جگہوں کو دھویا جائے کیونکہ ہر جگہ اس کا لعاب لگا ہوگا ، آپ نے اسکا تھم نہیں فرمایا ، البغداوہ یاک ثابت ہوا۔

شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیاستدلال مہمات ہے کیا گیاہے جس کی صرح احادیث کی موجودگی میں کوئی حیثیت نہیں ہے، دوسرے یہ استدلال مسکوت عنہ سے ہے کہ چوتکہ حضور علیہ السلام نے ان جگہوں کے دھونے کے تھم سے سکوت فرمایا اس لئے طہارت انابت ہوئی، حالانکہ جس طرح آپ نے لعاب دھونے کا تھم نہیں فرمایا تو کیااس کو بھی پاک کہا حالانکہ جس طرح آپ نے لعاب دھونے کا تھم نہیں فرمایا تو کیااس کو بھی پاک کہا جائے گا؟ اصل بیہے کے لعاب اورخون وغیرہ دھونے کا تھم اس لئے نہیں فرمایا کہ شکار کرنے والوں میں بیسب ہاتمیں جانی بیجانی ہیں۔

### امام بخاری کا مسلک

فرمایا:۔امام بخاری سے یہ بات مستجد ہے کہ وہ لعاب کل طہارت کے قائل ہوں جبکہ اس باب میں قطعیات ہے جہاست کا شہوت ہو چکا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہد سکتے ہیں کہ امام بخاری نے دونوں طرف کی اصادیت ذکر کردی ہیں، ناظرین خود بی کوئی فیصلہ کرلیں،
کیونکہ یہ بھی ان کی ایک عادت ہے کیونکہ جب وہ کی باب میں دونوں جانب توت دیکھتے ہیں تو دونوں طرف کی احادیث ذکر کردیا کرتے ہیں، جس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی کی ایک جانب کا یعین نہیں فرماتے۔واللہ اعلم۔

# حافظا بن حجرر حمد اللدكي رائے

جیسا کہ ہم نے شروع ش تکھا تھا کہ ما فظ این تجر بہی ہم جے جی کہ امام بخاری کا تدب ہمی مالکیہ کی طرح طہارت سور کلب ہے،
چنانچہ صدیت الباب پر انھوں نے لکھا کہ امام بخاری اس کو اپ مسلک کے استدلال ش لائے جی اور وجہ دلالت بیب کہ حضور علیہ السلام
نے کے منہ لگنے کی جگہ کو دھونے کا حکم نہیں فرمایا ، اور ای لئے امام ما لک فرمایا کرتے تھے کہ کے کا لعاب نجس ہوتا تو اس کے شکار کو کھانے
کا جواز شہوتا لیکن محدث اسا عیلی نے اس کا جواب ویا کہ صدیث الباب نے توصرف یہ بات بتلائی ہے کہ کئے کا شکار کو مارڈ النائی اس کو ذریح
کرنے کے قائم مقام ہے ، اس میں شربیاست کا ثبوت ہے نہ اس کی فیجہ جس کا قرید ہیں ہے کہ حضور طلاقے نے ذرام سے لکے ہوئے خون کو
مجھی دھونے کا تھم نہیں فرمایا ، اور جو بات پہلے ہے طے شدہ تھی ، اس کی وجہ سے ذکر کی ضرورت نہی ، اس طرح انعاب کلب کی نجاست اور اس
کورھونے کی بات بھی دوسرے ارشا دات کی روشن میں طے شدہ تھی اس لئے اس کا بھی ذکر نے فرمایا ہوگا۔ (ٹے الباری کے ۱۱)

#### ذرمح بغيرتشميه

صدیث الباب کے تربیس حضور علی نے ارشاد فر مایا کہ جب تمہارے کتے کے ساتھ دوسرا کتا بھی مل جائے اور دونوں مل کر شکار

چڑیں اور مارویں، تواس کا گوشت حلال نہیں، مردارہے، کیونکہ تم نے اپنے کتے پر خدا کا نام لیا تھا، دومرے پرنہیں لیا تھا، کیااس تھری کے بعد بھی یورپ وامریکے وغیرہ کے بغیر تعمید ذبیحہ کو حلال قرار دینے کی جرائ کی جائے گی؟

#### بندوق كاشكار

جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے تقریح فر مائی کہ کتا اگر شکار کو گلا گھونٹ کر مارد ہے تو وہ حلال نہیں ،اور فقہاء نے لکھا کہ شکار کا زخمی ہوتا ضروری ہے ،اور بعض فقہاء فون لکلنا بھی ضروری قرار دیتے ہیں ،اسی طرح کتا اگر شکار کے جانور کوزخمی نہ کرے بلکداس کو بوں ہی ذہیں پر شخ شخصی کر مارڈ الے تو وہ بھی حلال ہے ہوگا ، کیونکہ حضور شکا گئے نے غیر بحروح کو وقید وموقو ذہ کے تھم ہیں فر مایا ہے اورا کر کسی عضو، ہاتھ ، ٹا تک وغیرہ کو تو ڈدیا ، جس سے مرکمیا تو اس میں اگر چام ابو بوسف سے صلت کی روایت ہے ، طرامام محمد نے ذیا وات میں ذکر کیا کہ بغیر جرح کے حلال نہیں ،اس اطلاق سے عدم حلت ہی تھتی ہے ،اورامام کرخی نے لکھا کہ امام محمد ہی کی روایت زیادہ تھے ج

فقہاء نے آہے قرآئی و مساعلمت من المجوارح مکلبین سے دوباتیں جرح اُتعلیم ضروری قراردی ہیں،اور جرح کی شرط کو ہر صورت میں لازمی کہا ہے خواہ تیرو کمان وغیرہ ہی سے شکار کرے، کیونکہ صدیت میں معراض سے شکار کو بھی وقیند فر مایا گیا ہے۔آپ تے فرمایا کہ ''معراض (بغیر پرودھارکا تیرجس کا درمیانی حصد موٹا ہو ) اگر (نوک کی طرف سے ) شکار کو گئے کہ ذخی کر دے تو طلال ہے،اوراگر عرض کی طرف سے گئے تو مت کھاؤ، کیونکہ وہ وقید ہے۔ 'اوراس پر تیاس کر کے بندقہ کا شکار کیا ہوا جانور مروار و حرام ہے کہ وہ بھی وقید ہے۔ بندقہ غلیل و کمان کے مخلہ کو کہتے ہیں جن سے پر ندوں وغیرہ کا شکار کیا جا تا ہے۔

امام بخاریؒ نے ملام میں باب صید المعراض قائم کر کے لکھا کہ حضرت ابن عمرؓ نے بندقہ سے مارے ہوئے شکار کو موقو ذور حرام) فرمایا اور حضرت سالم، قاسم، مجاہد، ابراہیم عطاء اور حسن بھریؓ نے بھی اس کو مکروہ فرمایا۔ پھرامام بخاری نے اس حدیث معروض سے استعمال کیا۔ محقق بینی نے لکھا کہ حضرت ابن عمر کے اثر فدکور کو بینی نے موصولاً بھی روایت کیا ہے پھر حضرت سالم وغیرہ کے آتار کی بھی تم تر ترکی کی ۔

آتار کی بھی تم ترکی گی۔

حافظ این جُرِّنے لکھا کہ تیریا دوسری چیزیں اگر دھاری طرف سے شکار کولگیں تو وہ شکار طلال ہوگا ،اورا گر دوسری جگہ ہے لگیں اوران سے شکار مرجائے تو حرام ہوگا ، کیونکہ دہ ایسا ہے جیسے بھاری لکڑی یا پتحر وغیرہ سے مرجائے ،اور بیصدیث جمہور کے لئے جحت ہے اوراوزا کی وغیرہ نقتہا عِشام کے خلاف ہے ، جواس کو حلال کہتے ہیں۔ (جُ الباری ۲۵ میں ۱۹۰۰)

# صاحب مدابيري تفصيل

تھم بیں ہے، جس طرح محابہ کرام اور بعد کے حضرات نے بندقہ کے بارے بیں فیصلہ کیا ہے بندقہ تو مٹی کا غلہ ہے جو غلیل یا کمان سے چھوڑا جائے تو اس کا زور معمولی اوروزن کم ہوگا ، بخلاف کولی کے کہ بندوق کی وجہ ہے اس کی طاقت ووزن کا انداز و کننے ہی پونڈ ہے کیا گیا ہے اور اس کی رفتار پانچ سوگز فی سکنڈ ہے زیاوہ تیز ہوتی ہے ، لہٰڈااس کی ضرب سے مرے ہوئے جانور کے بارے بیس بے فیصلہ تطعی ہے کہ کولی کے بوجھاور چوٹ ہی ہے جانور مراہے ذخی ہونے کے سبب سے نہیں مراہے۔ پھراس کی صلت کیے ثابت ہو سکتی ہے؟!

تېمنكمي فوائد

(۱) بندقہ کے شکار کی نظیر صحابہ کرام کے زمانہ ہے موجود چلی آتی ہے ،اوراس کے مطابق انکہ اربعہ اور سب محدثین وفقہا و نے بندقہ کے شکار کوحرام قرار دیا ہے ، حافظا بن مجرّاور دوسر ہے محدثین نے بھی اس کوجمہور کا قد ہب قرار دیا ہے ،اور صرف فقہا وِشام کا اختلاف ذکر کیا ہے ،امام مالک کی طرف جواس کی حلت بعض لوگ منسوب کرتے ہیں وہ یا پیٹھیٹ کوئیس پنجی۔

(۲)۔ یہ جھناغلا ہے کہ بندوق بہت بعد کے زمانے کی ایجاد ہے، اس لئے اس کے سئلہ کو متفذین کی طرف منسوب بیس کر سکتے ،
کی ونکہ بند قد کا مسئلہ سحابہ کرام و تابعین وائمہ جمہتدین کے سامنے آچکا تھا، جس پر بندوق کی گوئی کا قیاس بجاو درست ہے، اس کے بعد عرض ہے کہ بندوق کی گوئی کا میں بجاو درست ہے، اس کے بعد عرض ہے کہ بندوق کی گوئی کو لی کے بارے بیس بید عولی کرنا کہ وہ'' آچھی خاصی فرم اور تقریباً نو کدار ہوکر جسم کو چھیدتی ہوئی اس بیس تھستی ہے اور پھراس سے خون بہ کر جانو رمزتا ہے' مختابی ثبوت ہے اس طرح اس سلسلہ بیس جو بعض ووسری باتھی ثبوت مدعا کے لئے کی گئی ہیں، وہ سب کل نظر ہیں۔ واسلم عنداللہ بھر شروت میں موردت مزید بحث کتاب الصید بیس آئے گی ، ان شاہ اللہ تعانی و بستعین۔

بَابُ مَنُ لِّمُ يَرَا لُوْضُوّ اللّهِ مِن الْمَخُوجِيُنِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ اَوْجَاءَ اَحَد بَنَكُمُ مِن الغَايْطِ وَقَالَ عَطَآءٌ فِي مَن يَّخُوجُ مِن دُبِرِهِ اللّهُ وَ دُاَوْ مِن ذَكِرِهِ نَحُو الْقَمْلَةِ يُعِيْدُ الْوُضُوعَ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ اَحَدُ مِن شَعْرِةٍ اَوْ اَطْفَارِةٍ اَوْ خَلَمَ خَدَتِ وَيَذْكُو عَنْ جَابِرٍ اَنَ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ خَفَيْهِ فَلاَ وُصُوءً عَلَيْهِ فَقَالَ ابُو هُرَيْرَةَ لا وُصُوءً الله مِن حَدَثٍ وَيَذْكُو عَنْ جَابِرٍ اَنَ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ فِي عَزُوةٍ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُمِي رَجُلٌ بِسَهُم فَتَوَ فَهُ اللّهُ فَرَكَعَ وَ سَجَدُ وَ مَصَلَى فِي صَلُوبِهِ وَقَالَ وَسَلّمَ كَانَ فِي عَزُوةٍ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُعِي رَجُلٌ بِسَهُم فَتَزَ فَهُ اللّهُمْ فَرَكَعَ وَ سَجَدُ وَ مَصَلَى فِي صَلُوبِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ مَازَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّو نَ فِي جَرَا حَاتِهِمْ وَقَالَ طَاوُسٌ وَ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي وُ عَطَآءٌ وَ اَهُلُ الحِجَانِ الْحَسَنُ مَازَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّو نَ فِي جَرَا حَاتِهِمْ وَقَالَ طَاوُسٌ وَ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي وُ عَطَآءٌ وَ اَهُلُ الحِجَانِ الْمَسْرَعِيْهُ وَقَالَ اللّهُ مُ وَضُوءٌ وَ عَصَرَ ابْنُ عُمَرَ يَعُرَةٍ فَحَرَجَ مِنْهَا ذَمَّ وَلَمْ يَتُوصُا وَبُوقَ الْنُ الْمِيْهِ وَقَالَ اللّهُ مَا وَاللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ عَمْرَ ابْنُ الْفَالِ عَمْرَ يَعُرَقُ اللّهُ مَا وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا الْمُعَلَى اللّهُ مَن الْمُعَمِّدُ مَن الْمُعَمِّدَةُ اللّهُ مَعْلَى مَعَوْلَ الْمُ الْمُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ وَالْمُ الْمُ الْمُعَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَلْ اللّهُ مَن اللّهُ عَمْرَ وَالْمُ الْمُ عَمْرَ وَالْمُعَلَّى الْمُعْمَ وَالْمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مُن الْمُعْتَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُولَ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِلْ الل

(وضوس چزے ٹوٹنا ہے؟ ''بعض لوگوں کے فزد کے صرف پیٹاب اور پا فانے کی راہ ہے وضوء ٹوٹنا ہے کیونکہ اللہ توالی نے قربایا ہے کہ جب تم میں ہے کوئی قضاءِ حاجت ہے فارغ ہوکرآئے (اور تم پائی نہ پاؤ تو تیم کرد) عطاء کہتے ہیں کہ جس شخص کے پچھلے حصد ہے کیڑا یا گلے حصد ہے جوں وغیرہ لکھا ہے چاہیے کہ وضوء لوٹائے اور جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ جب (آدمی) نماز میں بنس و ہے تو نماز لوٹائے ، وضوء نہ لوٹائے ۔اور حسن بھری گہتے ہیں کہ جس شخص نے (وضوء کے بعد) اپنے بال اثر وائے یا ناخن کٹوائے یا موزے اتار ڈالے اس پر (وو بارہ) وضوء (فرض) نہیں ہے۔ مصرت ابو ہر بر ڈاکئی ہیں کہ وضوء صدث کے سواکسی اور چیز سے فرض نہیں ہوتاء مصرت جابر ہے قال کیا جاتا ہے کہ رسول علی ہے دات الرقاع کی لڑائی میں (تشریف فرما) ہے ایک شخص کے تیر مارا گیا اور اس (کے جسم) سے بہت ساخون جاتا ہے کہ رسول علی ہے دات الرقاع کی لڑائی میں (تشریف فرما) ہے ایک شخص کے تیر مارا گیا اور اس (کے جسم) سے بہت ساخون بہا (مگر) پھر بھی رکوع اور بحدہ کیا اور نماز پوری کرلی ،حسن بھری کہتے ہیں کہ صلمان بھیشدا ہے زخموں کے باوجود نماز پر ھاکر نے تھے ،اور

طاؤس، محمد بن علی ،عطاء اوراہل تجاز کے نزویک خون (نکلنے) ہے وضوء (واجب) نہیں ہوتا ،عبد اللہ ابن عمر نے (اپنی) ایک پینسی کو و با دیا تو اس سے خون نکلا ، ممرآپ نے (دوبارہ) وضوئیس کیا ، اور ابن ابی نے خون تھوکا ، ممروہ اپنی نماز پڑھتے رہے اور ابن عمراور حسن مجھنے لکوانے والے کے بارے بیں یہ کہتے جیں کہ جس جگہ بچھنے لگے ہوں صرف اس کودھولے (دوبارہ وضوکرنے کی ضرورت نہیں)

(١٤٣) حَدُّ فَنَا ادَمُ بُنُ أَبِى آيَاسٍ قَالَ ثَنَا ابُنُ آبِى ذِنْبٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ نِ الْمُقُبُرِى عَنَ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الْعَبُدُ فِى صَلُواةٍ مَّا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلُواةَ مَالَمُ يُحُدِثُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الْعَبُدُ فِى صَلُواةٍ مَّا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلُواةَ مَالَمُ يُحُدِثُ فَالَ الصَّوْتُ يَعْنِي الضَّرُطَةَ:

(40) حَدُّ ثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ قَالَ ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبِهِ النَّبِيِّ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْصَرِفَ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيْحًا:.

(٧٦ ا) حَدَّ ثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ لَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْآعَمَشِ عَنُ مُنْلِدٍ أَبِى يَغُلَى النُّورِي عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلِيهِ وَمَلْمَ فَأَمْرُتُ الْمَقَدَ ادَبُنَ قَالَ عَلِيهِ وَمَلْمَ فَأَمْرُتُ الْمِقَدَ ادَبُنَ اللَّهِ صَلِّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ فَأَمْرُتُ الْمِقَدَ ادَبُنَ الْاَسْرَدِفَسَالَةُ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوّءُ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْآعُمَشُ:

(22 ا) حَدُّ لَنَا سَعُدُ بُنُ حَفْصِ قَالَ ثَنَا شَيْبَانُ عَنَ يَحْيىٰ عَنْ آبِى سَلْمَةَ أَنُ عَطَآءَ ابْنَ يَسَادٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْد. بُنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلُ عُفْمَانَ يَعُوطُهُ لِلصَّلُوةِ بُنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ أَلَّهُ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَتُ عَنُ ذَالِكَ عَلِياً وَ الزُّبَيْرَ وَسَلَّمَ فَسَالَتُ عَنُ ذَالِكَ عَلِياً وَ الزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَ أَبَى بُنَ كُعُبِ رَضِى اللَّهُ عَنَهُمْ فَآمَرُوهُ بِذَلِكَ:

(44) حَدُ ثَنَا اِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَ نَا النَّصُرُ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيْد نِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ رَجُلاً مِنَ الْانْصَارِ فَجَآءَ وَرَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيْد نِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلْتَ ، أَوْ قُوطُلْتُ فَعَلَيْكَ الْوُضُودَ : .

ترجمہ (۱۷۳): حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک نماز ہی بیں گنا جاتا ہے جب تک وہ مجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے تا وقت کے دوایت ہے کہ دسول اللہ نے بوچھا کہ اسے ابو ہریرہ! حدث کیا چیز ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ ہوا جو بیجھے سے خارج ہوا کرتی ہے۔

(۱۷۵): حضرت عباد بن تمیم بواسطداین پیچا کے مرسول اللہ علاق ہے روایت کرتے ہیں کدآپ نے فرمایا کد (نمازی نمازے) اس وقت تک نہ مجرے جب تک (رشح کی) آ واز ندین لے میاس کی بونہ یا لے:۔

(۱۷۱): محمد بن الحقیہ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا: ۔ میں ایسا آ دمی تھا جس کوسیلانِ مزی کی شکایت تھی مگر (اس کے بارے میں) رسول الله سے دریافت کرتے ہوئے مشرما تا تھا تو میں نے مقدا دابن الاسود ہے کہا ، انھوں نے آپ سے بوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں وضوء ثوث جاتا ہے ،اس روایت کوشوبہ نے انجمش ہے روایت کیا ہے:۔ (۱۷۵): زید بن خالد نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت عثمان بن عفان سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص صحبت کرے اور اخراج منی نہ ہو (تو کیا تھم ہے) حضرت عثمان نے فرمایا کہ وضوء کرے جس طرح نماز کے لئے وضوکر تا ہے اور اپنے عضوکو دھولے، حضرت عثمان کہتے ہیں کہ (بیہ) میں نے رسول اللہ سے سنا ہے (زید بن خالد کہتے ہیں کہ ) پھر ہیں نے اس کے یارے ہیں تائی ، زبیر "طلحیّہ اور الی بن کعب ہے دریا فت کیا ، سب نے اس فخص کے بادے میں بھی تھم ویا۔

(۱۷۸): حضرت ابوسعید خدری ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ایک انصاری کو بلایا، ود آئے توان کے مرے پانی نیک رہاتھا (انھیں و کچے کر) رسول اللہ نے فرمایا، شاید ہم نے تہمیں جلدی بلوالیا۔انھوں نے کہا، جی ہاں! تب رسول اللہ نے فرمایا، کہ جب کوئی جلدی ( کا کام) آپڑے یا تمہیں انزال نہ ہوتو تم پر وضوء ہے (عشل ضروری نہیں)

تشریک: خطرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ باب من لم ہو الوضوء سام بخاری نواقض وضوء بتلانا چاہتے ہیں اور نواقض کے باب میں مس ذکر اور مس مرا قاکے مسائل میں انھوں نے حضیہ کی موافقت کی ہے کہ ان سے وضوء نیس ہے، اور خارج من غیر اسپیلین کے بارے میں امام شافعی کی موافقت کی ہے کہ ان سے وضوء نیس ہے، اور خارج من غیر اسپیلین کے بارے میں امام شافعی کی موافقت کی ہے کہ اس کو ناقض وضوئیں مانا۔

وجہ مناسب ابواب مختل عینی نے رکھی ہے کہ پہلے باب میں نفی نجاست صعرِ انسان وسورِ کلب کا ذکر تفااس باب میں نفی نقض دنسوء میں کسند کا

خارج من غیراسمیلین سے ذرکور ہے،اورادنی مناسبت کافی ہے۔

امام بخاری نے اپ مقصد کو ثابت کرنے کے لئے ترجمۃ الباب بھی خوب مفصل قائم کیا ہے، جس میں اقوال سحابہ و تا بعین ذکر کے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اقوال سحابہ و آثار تا بعین ہے استدلال سمج ہے اور سب جائے ہیں کہ حنفیہ کے یہاں اقوال سحابہ کی تو بہت بڑی انہیں ہے جس کہ وہ ان کو قیاس پر بھی مقدم بھے ہیں گئین یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ امام بخاری نے خلاف عاوت جواس موقع پر ان کو زیادہ قداد میں پیش کیا ہے، وہ حنفیہ کے خلاف کوئی اثر نہیں رکھتے کیونکہ حنفیہ کے پاس اس سے زیادہ آثار موجود ہیں ، جوابن الی شیب اور ہم بھے ہیں کہ امام بخاری کے استاذ اعظم محدث ابو بکر ابن الی شب نے جو امام اعظم پر مرضف مصنف عیں اور ہم بھے ہیں کہ امام بخاری کے استاذ اعظم محدث ابو بکر ابن الی شب نے جو امام اعظم پر اعتراضات کے ہیں ، ان میں بھی زیر بحث مسئلہ کا کوئی ذکر اس لئے نہیں ہے کہ وہ جانے سے کہ انکہ حنفیہ کا فرسب اس بارے ہیں تو کی اور نا تام موجود ہیں۔

اسلنے ہم دوسب دلائل ذکر کریں کے جو حنفیہ کامتدل ہیں ،اورامام بخاری کے پیش کئے ہوئے دلائل کا جواب بھی ذکر کرینے، والتدالموثق۔

### بحث ونظر

الع ہم مہلے وکر کرآئے ہیں کہ ابن حزم طاہری نے ماء را کدیس پیٹا ب کرنے کی صدیثی ممانعت سے کیے کیسے بچیب وغریب سان قالے ہیں، (بقید حاشیا گئے ۔ پر ا

اس کے بعد صاحب تخت الاحوذی نے حب عادت حنفی مسلک کو گرانے کی سبی کی ہے اور لکھا کہ قے اور نکسیر کی وجہ سے وضوثو شنے کے بارے میں جنتی اور نو وی بارے میں کو گئے تھا ہے کہ بارے میں کو گئے تھا ہے کہ وجہ بندلال ورست نہیں اور نو وی بارے میں کو گئے تھا ہے کہ وجہ بندلال ورست نہیں اور نو دور ہوں ہے بارے میں کو گئے تھا ہے کہ وجہ بندل کے اور خک فی الصلوق کی وجہ سے نقص وضوہ کے بارے میں کو گئے تھا موجود نویس ہے کہ اور تھا کہ اور تھا ہے کہ اور تھا کہ تھا کہ اور تھا کہ تھا کہ اور تھا کہ اور تھا کہ تھ

#### حافظ ابن حزم كاجواب

آپ کا یہ دوئی آو ظاہر البطان ہے کہ امام ابو حنفیہ ہے آب قے کرنے کی وجہ وضوء ٹوٹے کا کوئی بھی قائل نہیں تھا، اور اس کو کیا کہا جائے کہ حافظ این حزم یا وجودا فی جالیت قد روسعت نظر کے امام زندی ایے ظلیم القدر محدث اور ان کی حدیثی تالیف ترفدی شریف ہے بھی واقف نہ تھے ، اگر دو ان ہے واقف بوتے تو معلوم ہوجاتا کہ امام صاحب نے بل بھی صحابہ وتا بعین اس کے قائل تھے کے ونکہ امام ترفدی نے اواقف نہ تھے ، اگر دو ان ہے واقف بوتے تو معلوم ہوجاتا کہ امام صاحب نے بل بھی صحابہ وتا بعین اس کے قائل تھے کے ونکہ امام ترفدی نے محت نہ الب کے تعدوم و موجاتا کہ امام صاحب نے بھی سے نہا ہو جاتا ہے اور دو او مصوبہ من اللہ فیشی والو عاف ' کا قائم کر کے ابودر دا ہ سے صدیث دو ایت کی کہ رسول اگرم نے تے کے بعدوم و فر مایا ، اس کے بعدا مام ترفدی نے لکھا کہ اس حدیث کو سین مطلم نے انہا کہا ہا وان کی حدیث اس باب میں سب سے ذیادہ مجے ہے کہ بتالیا کہ اصحاب نی کر کم اور تا بعین میں ہے بہت ساللہ علم حضرات اس کے قائل ان کی حدیث اس باب میں سب سے ذیادہ مجے ہے گھر بتلایا کہ اصحاب نی کر کم اور تا بعین میں ہے بہت ساللہ علم حضرات اس کے قائل سے کہ نے اس سے البت بعض اہل علم نے اس سے کہ نے اس سے انکار کیا ، اور دو وا مام مالک و شافی کا قول ہے۔

یمال ہم نے ندگورہ بالا اشارات اس لئے ہمی کئے ہیں تا کہ معوم ہو کہ تلطی بڑے بڑے محد ثین ہے جمی ہوسکتی ہے جیسے امام احمد وغیرہ اور حافظ ابن تبیدا یسے جلیل القدر محدث ہے اس امر کاامتر اف نہایت قابلی قدراور سبتی آموز جیڑے اللّٰہ ہم او نا الحق حفا و ارز فنا عباعد (مؤلف) سکے علامہ ابن عبدالبر ماکن نے لکھا کہ بھی قول امام زہری ، عاقمہ اسود ، عامر تعلی ، قروۃ بن الزبیر، ایرانیم تحقی ، قراوہ بھی میدید، جماوحسن بن صارح بن جبید اللہ بن مارح بن جبید الموری بن صارح بن جبید اللہ بیر ، اور اللہ بی اور اللہ بیر ، اور اللہ بی ہے ۔ (تحذیالا حدید بن مار کے بن اللہ بیر ، اور اللہ بیر بین اور اللہ بیر ، اور اللہ بیر اللہ اللہ بیر اللہ بی اور اللہ بیر اللہ اللہ بیر اللہ بیام بیر اللہ بیر اللہ بیر اللہ بیر الیار اللہ بیر اللہ بیر

#### حضرت شاه صاحب رحمه اللد كاارشاد

اوراس مدی کی سند میں جواحمہ بن الفری بین ان کی وجہ سے مدی فیمیں گرتی کی وکداحمہ بن الفرق ہے ابوعوائد نے اپنی عجم میں روایت کی ہے، جنوں نے اپنی کتاب نہ کور میں مرف می احاد ہے دوایت کرنے کا التزام کیا ہے، البذاحدیث نہ کور میر ہے زدیک تو کی ہے۔ دعفرت شاہ صاحب نے مزید فرایا کہ دوسری دلیل حقیدہ مدیث ہے جو بنا وصلا ق کے لئے ہے ابنی ماجا وردا تطفی ہیں ہے۔ "من اصاب قی اور دُعاق او مدی فلینصر ف و فیت و ضافع لیبن علم صلاته مالم ینکلف "(جس کو تماز کے اندر نے انکسریا نہ ک اصاب قی اور دُعاق اور موکر کے اپنی تماز جوڑے جب تک کہ بات نہ کرے) دار قطنی نے بحوالہ معنا فیا ورد موکر کے اپنی تماز جوڑے جب تک کہ بات نہ کرے) دار قطنی نے بحوالہ معنا فیا میرے زدیک وہ بہو کا تب ہے، کونکہ کور جی دی ہو اور جس میں جو فحد یہ عائش میں جو فحد یہ میں ہو تھا ہو گئا تہ ہو ہو گئا تہ ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہو گئا تہ ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہو گئا تہ ہو گئا ہی گئا ہو گئا ہ

# آيتِ قرآني اورمسئله زير بحث كاماخذ:

آپ نے فرمایا:۔ آیت او جاء احد منکم من المفاقط الخ مسئلہ کا اصل ما فذہ بہس سے امام شافع کے نقص وضوء کے لئے دو اصل بمجیں ایک من اسپیلین جس کی طرف او جاء احد منکم من المفافط سے اشارہ کیا گیا ہے، دوسری مس مراً ہ جس کے ساتھ انھوں نے مس ذکر کو بھی ملادیا کہ دونوں کا تعلق باب شہوت سے ہے۔ اس طرح ان کے یہاں مدارتھم بطور تنقیح ، مناط خروج من السپیلین اور مس

ا المحافظة كلى المواقعة الموقية البارى والعرف الشذى من ابوعوانه بى جاوراً ثار السنن برحضرت شاوصاحب كے حواثى غير مطبوعه من بھى ٣٥ برا ابوعوانه بى قوانه بى جائي ابوعوانه بى قوانه بى جائي ابوعوانه بى قوانه بى تابوعوانه بى تابوع المارى ١٩٠٣ كا حواله ديا ہے كہ دونوں نے ابوعوانه كے احمد بن الغرى ہے دوايت لينے كا ذكر كيا ہے، بيدونوں حوالے بھى مراجعت ہے تابت ہوئے ، البت احترك پاس فتح البارى مطبوعہ تير بيہ ہے جس من ١٩ ٢٠ برحواله فركوره درئ ہے بيا بيا بي المحد تابوع كا ہے۔ المعارف السنن "شرح سنن التر فرى (للعلامة المحد ت المهوري عملين عرب المعارف البوري عمليا بي الله الموري عملين من التر مارك بيا ہے جو بيا ہم بيات ہوئے المحد ت المهوري عملين من الله من المحد الله المحد تابعوري عملين الله من المحد الله من المحد الله المحد الله المحد الله المحد الله المحد الله المحد الله من الله المحد الله المحد الله المحد الله المحد الله المحد الله من المحد الله المحد المحد الله المحد الله المحد المحد المحد الله المحد المحد المحد المحد الله المحد المحد المحد الله المحد الله المحد الله المحد الله المحد المحدد المحد الله المحدد الله المحدد المحدد

آ افسوں ہے کُن نصب الرابی کیلس علمی ڈا بھیل سے ٹائع شدہ نسخہ میں بھی یفلطی موجود ہے،اوراس طرف تھی میں توجہ بیں ہوئی اس میں شک نبیں کہ افسان ہے ڈکورنہا ہے اعلیٰ بیانہ پر ہوئی ہے جس سے ہراروں مہم اغلاط دور ہوگئیں اور کتاب اپنے استحقاق کے بموجب بہت اونچے مقام پرآگئی، مگر ظاہر ہے جس تھی میں اور کتاب اپنے استحقاق کے بموجب بہت اونچے مقام پرآگئی، مگر ظاہر ہے جس تھی میں اور کتاب سے دہمروم بی ہے و لعل الله یعد دن بعد ذلک امو ا۔ (مؤلف)

مراۃ قراد پایا اور حنفیہ کے نزد کیے چونکہ طامست سے مراد جماع ہے جو حضرت کی واہن عباس ہے بھی مروی ہے اور اہام بخاری نے بھی اس کو افتیار کیا ہے جس کی تصریح باب النفیر میں ہے اور اس وجہ ہے وہ بھی حنفیہ کی طرح مس مراۃ اور مس ذکر ہے وجوب وضو کے قائل نہیں ہیں البذائفنی وضو کے لئے سبب موثر جمارے نزد کی اوجاء احمد حسنکہ من المعاقط ہے صرف فرون نجاست قرار پایا ، خواہ وہ سمیلین سے جو یا دوسری جگہ ہے ، شافعیہ نے مس مراۃ کو بھی نعی قرآنی کے ذریعے ، تنفی وضو بھی کر صدیت کے ذریعے مس اور کو بھی اس کے ساتھ شامل کردیا تھا، حنفیہ نے خارج من السمیلین کو تو تاقی وضوء اس سے جس نے یہ فیصلہ بھی کیا اگر چاس کی تصریح جمار سے فتہاء نے نہیں کی کہ دوسرا تاقیل اول کے اعتبار سے بلکا اور کم درجہ کا بی کی کھر فرق مرات اور کام میرے نزد کی ایک ابت شدہ حقیت ہے۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ مسئلۃ الباب میں حنیہ کا فد ہب درایت وروایت وونوں کیا ظ ہے بہت تو کی ہے جس
کے لئے ترفدی کی صدیت کسقیض الوصوء من المقبی "۔وغیرہ شاہد ہیں اورا کرچہ ترفدی نے خوداس پرسکوت کیا ہے ، گراہن مندہ اصبانی
نے اس کی تھے کی ہے اورا مام شافعی کو بھی اس کی تاویل کرنی پڑی ، کہا کہ وضوء ہے مرافس اہم ہے (مندی صفائی ، کلی وغیرہ کرکے ) ظاہر ہے
کہ ریہ تاویل کتنی ہے کی اور ہے وزن ہے بھی وجہ ہے کہ علامہ خطابی شافعی کو معالم اسنن ااے۔ ایس بیری بات کہنی پڑی ، اکثر فقہاء اس کے
کہ ریہ تاویل کتنی ہے کی اور ہے وزن ہے بھی وجہ ہے کہ علامہ خطابی شافعی کو معالم اسنن ااے۔ ایس بیری بات کہنی پڑی ، اکثر فقہاء اس کے
قائل ہیں کہ سیلان وم غیر سیمیلین سے تاتفنی وضوء ہے ، بھی احوال المذھین ہے اورائی کو جس اختیار کرتا ہوں بہتر ہے کہ مزید فائدہ ہصیرت
کے لئے یہاں ہم مسئلہ دیر بحث کے متعلق نے جب کی قصیل بھی ذکر کردیں۔

تفصیل مذاہب: (۱) حنفہ کہتے ہیں کہ غیر سبیلین ہے بھی خروج نجس ہوتو وضوہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ وہ موضع خروج ہے تجاوز کرجائے،
مثلاً اگر زخم کے اندر ہے خون لکلا اور زخم کے سرے پرآ کیا تو ابھی وضوء باتی ہے، البتہ جب اس ہے ہٹ کرکسی دوسری طرف ہوجائے تو وضو
توٹ جائے گا، کیونکہ حدیث ہیں دم سرائل ہے وضوء کا تھم وارد ہے، اس اگر زخم یا کان تاک دغیرہ ہے کوئی غیر سائل چیز نکلے گی، جیسے پھری،
کیڑ اوغیرہ تب بھی وضو نہ ٹوٹے گا۔ تے ابکائی وغیرہ بھی چونکہ حنفیہ کے یہاں مند بھر کر ہوا وررو کے سے ندر کے تو نجس غلیظ ہے اس لئے اس
ہے بھی وضوہ ٹوٹ جاتا ہے۔

(۲): حتا بلد کہتے ہیں کہ غیر سبیلین سے نکلنے والی ہر نجس چیز ہے وضوء ٹوٹ جاتا ہے بشر طیکہ دو کثیر ہو، تھوڑی سے نہ ٹوٹے گا اور قلت و کثر سے نام کے بدن سے خون نکلا اور وہ اس کے بدن کے گا تا ہے ذیادہ معلوم ہوا تو وضوہ ٹوٹ جائے گا ، ور نہ دیں ، اور بھی تھم قے کے متعلق بھی ہے۔

(۳) نالکید کہتے ہیں کہ فاری من فیر اسمیلین کی وجہ سے صرف دونا درصورتوں میں وضور ما قط ہوگا،ان کے سوااور کی صورت میں شہوگا وہ یہ ہیں۔

ا۔ بدن کے کسی سوراخ سے کوئی چیز نکلے بشر طیکہ و وسوراخ معدہ کے بیچے ہو،اور سبیلین سے کسی چیز کا لکانا بند ہو چکا ہو،اگر سوراخ معدہ کے اندر یا او پر ہوتو اس سے نکلنے والی کسی چیز سے وضوء سما قط شہوگا، جب تک کہ گرجین کا انسداد اس طرح وائم وستقل نہ ہوجائے کہ وہ سوراخ بی گویا مخرج بن جائے ، کیونکہ اس حالت میں جو چیز اس سے نکلے گی، وہ آنے والی صورت (منہ سے نجاست نکلنے) کے لحاظ سے بر جد اولی تاقض وضوء ہوگی اوراس کے بغیر نقض وضوء ہوگی اوراس کے بغیر نقش وضوء ای طرح نہ ہوگا، جس طرح سوراخ کے معدہ کے بیچے ہونے اور سیلین سے خروج بیاست کے اس سے خروج بیاست کے تعدہ کے معدہ کے بیچے ہوئے اور سیلین سے خروج بیاست کے تعدہ کے معدہ کے بیچے ہوئے اور سیلین سے خروج بیاست کے تنقطع نہ ہوئے کی صورت میں ندتی ۔

۲۔ دومری نا درصورت بیہ ہے کدایک شخص کے سبیلین سے تو بول و برا زکا نکلنا موتو ف ہوجائے اور اس کے منہ سے پاخانہ پیشاب آنے گئے۔ اس صورت پس مجمی دضوٹوٹ جائے گا۔

له اس كى بحث وتفعيل بم مملے لكوا ئے بيل فتذكو فاله مبهم اجد او نفعك كثير ا ، انشاء الله تعالى (مؤلف)

(۴)۔شافعیہ کہتے ہیں کہ غیر سبیلین سے خارج ہونے والی چیز ول میں سے صرف دونا درصورتوں میں وضوء ساقط ہوگا۔

ا۔ معدہ کے پنچے کے کسی موراخ سے کوئی چیز نکلے، بشرطیک اصل مخرج عارضی طور سے بند ہو پیدائش بند نہ ہو ( کداس میں سے بھی بھی کوئی چیز نہ نگلی ہو، خواہ اس کا منہ نہ جڑا ہو ) اگر معدہ کے اندر یا برا ہر یااہ پر کے سوراخ سے کوئی چیز نظلی ہو، خواہ اس کا منہ نہ جڑا ہو ) اگر معدہ کے اندر یا برا ہر یااہ پر کے سوراخ سے کوئی چیز نظلی طور سے بند ہو، تب بدن کے جس اس طرح اگر معدہ کے بندی طور سے بند ہو، تب بدن کے جس جگہ کے سوراخ سے بھی کوئی چیز نظلے گی وہ ناقض وضوء ہوگی اور منافذ اصلیہ منہ، ناک، کان بیس سے کسی چیز کے نظنے پر بھی وضوء نہ ٹو نے گا خواہ وہ اصل مخرج عادی کے قائم مقام بھی ہو جا کیں اور وہ بند بھی ہو ( گویا اس جزئیہ بیس مالکیہ و شافعیہ کا کھلا اختلاف ہو گیا، مثلاً مرض خواہ وہ اصل مخرج عادی کے قائم مقام بھی ہو جا کیں اور وہ بند بھی ہو ( گویا اس جزئیہ بیس مالکیہ و شافعیہ کا کھلا اختلاف ہو گیا، مثلاً مرض ایل وہ اس میں مذہب یا ضافہ بیس اور اس جگہ ہم ان کے قد ہب کو معقول ایل کے طبی خوال کے خوال کے خوال کے خوال کے خوال کے خوال کے میں کا بھی خوال کے خوال کے خوال کے خوال کی خوال کے خوال کی کو خوال کے خوال کے خوال کے

پیم علامہ بینی نے دی احادیث پیش کیس جو حنفیہ کی دلیل ہیں (۱)اور۔ان میں سب سے زیادہ تو کی وسیح حدیث بخاری کوقرار دیا جو حدرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ نے فاطمہ بنت الی جیش کو حالتِ استحاضہ میں سوال پر فر مایا:۔'' بیتو ایک رگ کا خون ہے چیف تیس ہے محضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ نے فاطمہ بنت الی جیش کو حالتِ استحاضہ میں اس کے ناز جیوڑ دیا کرواور جب و دختم ہوتو خون کو دھوکر تماز پڑھا کرو۔'' ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ میر سے باپ نے بیس جملہ بھی نقل کیا کہ '' ہرنماز کے لئے وضو کیا کروتا آئکہ دوسراوفت آجائے''

صورت استدلال

حدیث ندگور سے استدلال کی ایک صورت تو ہے جس کوصاحب مرعاۃ شرح مشکوۃ نے بھی ۱۳۳۹ ایش نقل کیا ہے کہ سمبلین سے مراو

ہول و ہراز کے رائے ہیں اوراسخا ضرکا خون پیشاب کی ٹالی سے نہیں آتا ہو معلوم ہوا کہ غیر سببلین ہے آنے وائی چیزیں بھی ناقض وضوء ہوتی

ہیں ، جس کی طرف حدیث ہیں اشارہ ہوا کہ رگ ہیں آنے والاخون ناقض وضوء ہا دراس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علاوہ سببلین کے بعل کے جس جھے یارگ سے بھی خون نظے گاوہ ناقض وضوء ونا چاہیے ، اس استدلال کو ذکر کر کے صاحب مرعاۃ نے ہے جواب بھی لکھا کے ' فرج مراۃ جس سے یہ رگ سے بھی خون نظے گاوہ ناقض وضوء ونا چاہیے ، اس استدلال کو ذکر کر کے صاحب مرعاۃ نے ہے جواب بھی تکھا کے ' فرج مراۃ جس سے وم استحاضہ فارج ہوتا ہے چونکہ وہ قر ب ومجاورت کی وجہ ہے گئر ہے لول کے تھم ہیں ہاس لئے اس کو بھی سببلین سے بھی فواقض طہارت ہیں شار کیا گیا ہے ۔ ' مگر اس جواب کی حیثیت حقیقت لیندلظروں سے پوشیدہ نہیں ، اور حیض ومنی تو نو اتفل ،

ماس لئے حیض ومنی کو تو اقضی وضوء ہیں ان کا ذکر بے کل بھی ہے ۔ اس کمزوری کوصاحب مرعاۃ نے ' نواقض طہارت ' کا لفظ بول کر چھپایا ہے ۔ ' مگر اس کے اس کی علیہ دو مری صورت استدلال کی ہے کے دضور اکرم کے ارشاد سے عکم انقاض وضوء کی علت دم عرق ہونا معلوم ہوتی ہے ، سببلیمن سے وصری صورت استدلال کی ہیے کہ دختور اکرم کے ارشاد سے عکم انقاض وضوء کی علت دم عرق ہونا معلوم ہوتی ہے ، سببلیمن سے دو مری صورت استدلال کی ہیں کے دختور اکرم کے ارشاد سے عکم انقاض وضوء کی علت دم عرق ہونا معلوم ہوتی ہے ، سببلیمن سے دو مری صورت استدلال کی ہیں کے دختور اکرم کے ارشاد سے علیم انقاض وضوء کی علت دم عرق ہونا معلوم ہوتی ہے ، سببلیمن سے دو مری صورت استدلال کی ہونا معلوم ہوتی ہے ، سببلیمن سے دو مری صورت استدلال کی ہوں کو سام کے اس کو استدار کے اس کو کر میں کو استدار کی مورت استدلال کی ہوں کے درختور کو کر میں کو کر میں کو کو کر کی کو استدار کی کو کو کر کی کو کی کو کر کی کو کی کو کر کے کہ کو کو کو کر کے کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کو کو کر کو کو کر کے کر کی کو کر کی کو کر کر کو کو کر کو کر کے کو کر کی کو کر کو کو کر کو کر کی کو کو کر کر کو کر کر کے کر کی کو کر کی کو کر کو کو کر کو کو کر کر کے کر کو کر کر کر کو کر کر کر کر کو کر کر کو کر کر کر کر کی کو کر کر کر کر کر کو کر کو کر کر کر کر کر کو کر کو کر کر کر کر ک

ٹکٹائہیں، پس بچائے اس کے مدارِ تھم دم عرق ہی ہوگا، اور اس سے ہر دم سائل کا ناقض وضو، ہونے کا ثبوت ظاہر وہا ہر ہے۔ (۲) ابن ماجہ و دار قطنی کی بناءِ صلوق والی حدیدہ عائشہ جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے اور اساعیل بن عباس کی وجہ سے ضعیف قرار و بیٹا اس لئے صحیح نہیں کہ ان کی توثیق سید الحقاظ ابن معین وغیرہ نے کی ہے، لیقوب بن سفیان نے ان کو تقہ عدل کہا ہے، اور مشہور محدث بزید بن ہارون نے کہا کہ بیس نے ان ہے، اور مشہور محدث بزید بن ہارون نے کہا کہ بیس نے ان سے بڑا حافظ حدیث نہیں و کما۔

علامہ پینی نے دس مرفوع وموقوف روایات ذکر کر کے لکھا کہ ان روایات میں سے بعض صحاح ، بعض حسان اور بعض ضعاف ہیں اور صرف ضعاف بھی جب ایک دوسرے کومؤید ہوں تو حسان کے مرتبہ میں ہوجایا کرتی ہیں، پھران روایات کی تفویت ہہ کثرت آثارِ محاہدو تا بعین سے بھی ہور ہی ہے، مثلاً

(۱) الجوم التي يمن بكر كرد من يمن في ال يبنى من سبقه الحدث يمن معز سابن عرف كراس الركاهي كى بكد وه نكيركى وجد التي بما أن وضوء كرت اوراوث كرا في باتى نماز بورى كيا كرت تنصيرا اوراس عرصه بلك كرت بات ندكرت تنصير كها كد استذكار يمن علامدا بن عبدالبر في بحك كم حفزت ابن عمر كامشهور ومعروف قد مب نكيركى وجد الجاب وضوء بها وريد كرتو اقفى وخؤيس استذكار يمن علامدا بن عبدالبرف بالما مورا وراك كرام حد من من من من من المرخون بالكلام وراوراك طرح جسم كدوس من صد سيجى بنه والا برخون ناتض سيدى

نیزاین انی شیبہ نے ذکر کیا کہ حضرت این عمر نے فر مایا:۔ جس کی نماز کے اعد نکسیر پھوٹے تو وہ لوٹ کر وضوکر ہے، اورا کر ہات نہیں کی ہے تو نماز کی بنا کر لے در شہ پھر شروع ہے پڑھے اور محدث عبدالرزاق نے بھی حضرت این عمر ہے ای طرح کا قول نقل کیا ہے اورا کی طرح کے اقوال ، حضرت علی ، این مسعود، علقمہ، اسود ، تنعی ، عروہ ، تنحی ، قادہ ، تکم ، حماد وغیرہ ہے بھی منقول ہیں ، وہ سب بھی نکسیر کے خون اور جسم کے ہر حصہ سے خون بہنے کو ناقض وضو کہتے تھے۔

اس کے بعدصاحب الجو ہرائتی نے لکھا کہ بہتی نے عدم وضوء کوایک جماعت کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن کوئی دلیل وستدنیل وی جسمید بن جس کو پر کھا جاسکتا ، ان بیس سالم مزاکا نام بھی لیا ہے حالانکہ ان سے مصنف ابی بکر ابن ابی شیبہ بیس اس کے خلاف مروی ہے، سعید بن المسیب کا بھی ذکر کیا جا لانکہ ان سے مصنف بیس خلاف المسیب کا بھی ذکر کیا حالانکہ ان سے مصنف بیس خلاف منقول ہے، حالانکہ این ابی شیبہ نے کہا کہ حسن اور چمر بن سیرین دونوں کھنے لگوائے پروضو کا تکم کرتے تھے، اور رہی کی مصنف میں المحماکہ حسن و مغیر سائل ہے وضو کے قائل نہ تھے اور دم سائل ہے وضو کو کہتے تھے۔ یہ تینوں استاد سی جیں۔ (بذل الجو د۱عاور دم سائل ہے وضو کو کہتے تھے۔ یہ تینوں استاد سی جیں۔ (بذل الجو د۱عاور ۱۱۱۲۳۲۱۔۱)

# صاحب مدابيا وروكيل الشافعي رحمه الله

حضرت محدث جليل المائلي قاري في شرح نقابيا المائلي المسائلها كرصاحب جابية جواما مثافي كولي صديث قداء ولعم يتوصا "
ذكر كي بهاس كي كوئي اصل نبين بها ورحد مب ابن جرح جودار قطني كي روايت كي بهاس كي بارب بين يجي في في ودامام شافعي سے بي افران المحرش ابن جرح جو قاضى ابوالعباس في المحرش المحرش المحرش المحرش المحرش المحرش المحرش المحرض المحرد في المحرود في المحرود في المحرد في المحرد في المحرود في المحرد في المحرد في المحرود في ال

اس کے علاوہ شافعید نے دار قطنی کی حدیث توبان ہے استدلال کیا ہے جس کواوز اگ سے صرف منتبہ بن اسکن نے روایت کیا ہے اور وہ متر وک الحدیث ہے۔

# متندلات امام بخاریؓ کے جوابات

اس کے بعدہم امام بخاریؓ کے متعدلات کے جوابات عرض کرتے ہیں۔

(۱) امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب بیں سب ہے پہلے تو آیت 'او جاء احد منکم من المعانط '' ذکر کی ہے ۔ کیکن طاہر ہے کہ آیت کا مقصد تو اتفی واحداث کا شار کرانا نہیں ہے اور نداس آیت ہے جو خارج من السیلین کا تھم نکٹا ہے ، اس میں نقض وضوء کا حصر کسی کے متحصد تو اتفی وضوء ہیں اور امام شافتی کے نزدیک نوم قائم بھی نزدیک ہے ، چنا نچاضطیا عی وا تکا کی نیند ، ہے ہوتی اور جنون تو بالا نفاق سب کے یہاں ناتفی وضوء ہیں اور امام شافتی ، ما لک واحد کے یہاں ناتفی وضو ہے ، امام شافتی ، ما لک واحد کے یہاں ناتفی وضو ہے ، امام شافتی ، ما لک واحد کے یہاں میں قرمس مرأة بھی موجب وضو ہے ۔ وغیرہ

(۲) قال عطاء الح آیت کے بعد امام بخاری نے اقوالِ صحاب و تا بعین سے استدلال کیا اور سنب سے پہلے حضرت عطاء بن افی رہا ح کا قول نقل کیا ، حضرت شاہ صاحب نے فرما یا کہ ہمارے یہاں بھی مسئلہ ای طرح ہے ، ہدا ہی (سفیہ ۱۳) میں ہے کہ کیڑے کا سبیلین سے نگلنا ملابس بالنجاسة ہونے کے سبب ناقض وضو ہے ، اور سبیلین کے علاوہ چونکہ طابس بالنجاسة نہیں ہے (اس لئے ناقض بھی نہیں ، بدائع ۲۳ ۔ ایس ہے کہ سبیلین سے عاوی وغیر عادی سب نگلنے والی چیز وں سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ کی انجاس جیں ، اگر وہاں سے پاک چیز بھی نگلے گ تو ضرور نجاست کا اثر لے کرآئے گی ، ای لئے رق خارج من الدیر بھی ناقض ہے ، حالا نکہ رق (ہواء) فی نضر جسم طاہر ہے ، البتہ رق خارج من الذکر ومن قبل المراق میں حذفیہ کے دوقول ہیں ، ناقض کا بھی اور غیر ناقض کا بھی جومع دلائل کتب فقہ میں مذکور ہیں ۔

(۳) وقال جابرائخ محقق عینی نے لکھا کہ حضرت جابر کا قول حنفیہ کے موافق ہے، کیونکہ محک، قبقہہ بنہم تین چیزیں ہیں، مخک و وجس کی آواز آ دمی خودستے اور پاس والے نہ میں تواس سے حنفیہ کے نز دیک بھی صرف نماز باطل ہوتی ہے، وضوَ باقی رہتا ہے اور یہاں قول جابر میں ای کا ذکر ہے، قبقہدوہ ہے جس کو دوسر ہے بھی میں ،اس سے حنفیہ کے یہاں نماز ووضوُ دولوں باطل ہوجائے ہیں اور جسم جو ہے آواز ہو، اس سے نہ وضوحا تا ہے نہ نماز۔

محقق بینی گئے بہاں ۹۳ کے ایس بینی لکھا کہ شخک کی بحث میں جن لوگوں نے امام ابوطنیفہ کا قدمب بینی کردیا کہ اس سے وضؤ ونماز دونوں باطل ہوجاتے ہیں انھوں نے خلطی کی ہے پھر حافظ بینی نے گیارہ احادیث اس امر کے اثبات میں ہیش کیس کہ قبقیہ سے وضؤ ونماز دونوں باطل ہوجاتی ہیں اوراس مسئلہ میں بی ٹرمب حنفیہ تی کا ہے۔

# حضرت شاه صاحب رحمه الله كى رائے

یہاں حضرت کی رائے محقق بیٹی ہے الگ ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جابر ہماری موافقت میں نہیں ہیں ،البتدان ہے ایک روایت وارقطنی کی ہیہے کہ شخک سے وضو ونماز دونوں کے اعادہ کا تھکم فرماتے تھے، گراس میں دارقطنی نے کلام کیا ہے دوسرے یہ کہ ہمارے یہاں وضوء کا تھم صرف قبقہ کے بارے میں ہے۔(اس لئے اگر جابرے مطلق شخک میں وضو ٹابت ہوجائے تو وہ بھی ہمارے موافق نہ ہوگا) (۳) وقال الحن الح حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔ ہمارے یہاں بھی بھی مسئلہ ہے، البتہ موزے نکالنے کی صورت میں صرف

لے لائع الدراری • ۸۔اسطر۲۱ میں جوعبارت محقق عینی کی طرف نسبت کر کے قتل ہوئی ہے وہ ناقص اور بے ربط ہے والا وزاعی (سطر۲۳) کے بعد کی عبارت بھی اگرآ خرتک نقل ہوجاتی اور پھر عینی کا تعقب قلت نہ ہب ابی حدیقة الخ نقل کر کے ثم بسط الخ عبارت درج ہوتی تو بات واضح ہوجاتی ۔واللہ اعلم وعلمہ اتم '' مؤلف'' پاؤل دھونے پڑیں گے، وضوء کا اعادہ اس میں بھی نہیں ہے، محقق بینی نے لکھا کہ بال، ناخن وغیرہ کٹوانے کے بارے میں اہل بجاز وحراق سب کا بھی مسلک ہے صرف ابوالعالیہ، بھی جمادہ وجاہد کہتے ہیں کہ پھر سے دضوہ ضروری ہے اور آئے خفین کے بارے میں تفصیل ہے کہ اگر موضع میں سب کا بھی مسلک ہے صرف ابوالعالیہ، بھی جمادہ وجاہد کہتے ہیں کہ پھر سے دضوہ ضروری ہے اور آئا میں دیا تو اس میں چار قول ہیں، (۱) مسلح میں سے پچھ کے کھل جائے، تب بھی بھی تھا ہے ہو حضرت مسن نے بتلایا کیکن اگر سے وضوء کرے، یو تو اس میں جارتی تھا (۲) ای جگہ پاؤں پھر سے وضوء کرے، میں وقت چاؤں دھولے، امام اعظم ، ان دھولے ورنہ پھر سے وضوکر تا پڑے گا، نی تول امام مالک ولیٹ کا ہے (۳) جب وضوکا ارادہ کرے، اس وقت چاؤں دھولے، امام اعظم ، ان کے اصحاب مرنی ، ابولاً ورنہ بھر اور امام شافعی کا بھی و جو ہے۔ (سم ہوں کے اس پر وضوء وغیرہ بھی شہیں ، انتاکا فی ہے کہ یاؤں کو اس ہے کہ اس پر وضوء وغیرہ بھی شہیں ، انتاکا فی ہے کہ یاؤں کو اس مالت ہی وھولے۔ (سم ہوں کہ سے دہوں)

(۵) وقال ابو ہرمیۃ النے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔حضرت ابو ہرمیۃ کے قول ہے اہام بخاری کا استدلال صحیح نہیں کیونکہ خودامام بخاری وقال ابو ہرمیہ انھوں نے ' فساء اوضراط' فرمایا، جو بخاری ۳۵ ش ابو ہریہ ہے۔ شریہ سے انھوں نے ' فساء اوضراط' فرمایا، جو خاری سے من السمیلین سے بھی زیادہ اخص ہے، تو اگر وہی تغییر صدت کی یہاں مرادلیں تو امام بخاری کے بھی خلاف پڑ گی ، کیونکہ اس سے خارج من السمیلین کے بھی خلاف پڑ گی ، کیونکہ اس سے خارج من السمیلین کے بھی بہت سے افراد نکل جا نمیں گے ، اس لئے بہتر ہے کہ قول ابی ہریہ وکھن ایک طریق تعبیر اور طرز بیان کہا جائے ، جو حالات دمواقع کے خاط سے مختلف ہواکرتا ہے اور اس سے کسی خاص مقصد کے لئے استدلال کرنا کسی طرح موز وں نہیں۔

# محقق عینی کے اعتراض

آپ نے دومرے طریقہ پرنفذکیا کہ اگرامام بخاری کا مقصد میہ مان لیاجائے کہ یہاں حدث سے حضرت ابو ہریرہ کی مراد خارج من اسپیلین ہے جیسا کہ کرمانی نے بھی بھی کہا ہے تو اس میں دواشکال جیں اول تو حدث اس سے عام ہے، کیونکہ اغماء جنون، نوم وغیرہ بھی تو بالا جماع حدث جیں، پھرا یک عام لفظ حدث سے مراد خاص معنی خارج من اسپیلین لینا کیے درست ہوگا؟ اور عام معنی کے لحاظ سے الاوضوء الا من حدث ''کوتو سارے بی انکہ شلیم کرتے جیں، پھر تول ابی جریرہ کو یہاں لانے کافائدہ کیا ہوا؟

دوس سے پہ کہ ابوداؤد میں حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً ٹابت ہے کہ 'نماز میں اگر رت نظنے کاشبہ ہوجائے تو محض شہر پرنماز نہ تو ڑے جب تک کہ آ داز نہ سنے یابد بوحسوں نہ کرے۔ 'اس میں صدت ہی کے لفظ سے آ داز سنمنایا بد بوحسوں کرنا مرادلیا ہے تو ابو ہریرہ ہی کی روایت سے صدت اس معنی میں خاص ہوااور جو اثر امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کا چیش کیا اس میں حدث بمعنی عام ہے، جو تمام احداث کوشائل ہے اسک صورت میں قول ابی ہریرہ کو دلیل بنانا میں ختی ہیں ہے۔

اسک صورت میں قول ابی ہریرہ کو دلیل بنانا میں خیس ہے۔

(مرة القاری ۱۵ - ۱۰)

(۲) ویذکر کن جابرائی حافظ این جرز نے لکھا کہ امام بخاری کی تعلق فہ کورکوموسولاً بھی محمد بن آئی نے اپنی مغازی شی ذکر کیا ہے اور امام احمد ابوداؤد دارقطنی نے بھی اس کی تخریج کی ہے، ابن خزیمہ، ابن حبان وحاکم نے تھیج کی ہے سب نے اس کو طریق محمد بن آخی ہے روایت کیا ہے، ان کے بیش کی شاید اس کی اس کی شریع کی شاید اس کی دوایت کی شاید اس کی شاید اس کی شاید اس کے بین یا اس کے بین این اس کے بین این اس کے بین این اس کے بین کی دوایت بہ کورکو محتمر کر کے لائے بین یا سام بخاری نے بید کر کہا کہ دوایت بہ کورکو محتمر کر کے لائے بین یا سام بخاری نے بین طلاف کی وجہ سے ایسا کیا ہوگا

# محقق عيني كي تحقيق

فرمایا:۔علامہ کرمانی نے کہا کہ 'امام بخاری' ویذ کرعن جابر' میغیر تمریض اس لئے لائے ہیں کہ دوایت جابر مذکوران کے لئے غیر

سینی ہاوراس سے پہلے قال جابر کہا تھا کیونکہ وہاں جزم تھا، قال وغیرہ سے تعلیق مرادف تھیجے وجزم ہوا کرتی ہے۔''محقق عینی نے کہا کہ کر مانی کی میتو جیسے نہیں کیونکہ قال جابر ہے جوصدیث امام بخاریؒ نے ذکر کی تھی ، وہ اس روایت جابر کے لحاظ ہے قوت وصحت میں بہت کم درجہ کی ہے کہ اس کی تھیجے اکا برنے کی ہے، پس اگر کر مانی کے نظر مید ذکورہ ہے دیکھا جائے تو معاملہ برعکس ہوتا کہ پہلے بذکر عن جابر لکھتے اور یہاں قال جابر۔

اس کے بعد حافظ ابن جُرُکی توجیہ کوریکھا جائے تو وہ کر مانی کی توجیہ ہے بھی گری ہوئی ہے کہ امام بخاری نے چونکہ روایہ نہ کورہ کو مختصر کر کے لیا ہے اس کے بعد حافظ ابن جُرُکی توجیہ کو مختصر اُذکر کرنے کو بصیغہ تمریض لانا کوئی اصولی بات نہیں ہے، لہٰذا صواب یہ ہے کہ اس کو محمد بن اسحاق کے بارے میں اختلاف بی کی وجہ ہے جھا جائے۔

(عمرۃ القاری ۵۵ میں اختلاف بی کی وجہ سے تجھا جائے۔

# حضرت شاه صاحب رحمه الله کی رائے

آپ نے فرمایا: تمریض کا صیغدامام بخارگ نے اس لئے استعال کیا ہے کہ عیل عن ابید جابر سے روایت صرف یمی ہے جوابو واؤو جس غزوۂ زات الرقاع کے بارے میں مروی ہے ، ابوداؤ دے علاہ وصحاح سنہ میں ہے کی نے ان عقبل بن جابر سے روایت نہیں لی ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی تو جید ندکور حافظین کی تو جیدے بھی اعلی ہے، خصوصاً اس لئے بھی کے جمہ بن اسحاق کے بارے بس اختلاف کی وجہ سے میغد تنمریض امام بخاری کے لئے موز ول نہیں ہوتا ، کیونکہ دوان کے بارے میں بہت اچھا خیال رکھتے ہیں ،اور گوان ہے کوئی حدیث سیجے بخاری بیں نبیں نکالی الیکن رسالہ قراءت خلف الا مام میں ان سے حدیث روایت کی ہے بلکہ بڑا مداران کی روایت ہی پر رکھا ہے ، اور ۱۸ میں صرف تو ثیق کے اقوال نقل کے ہیں، جرح کے اقوال چھوڑ دیے ہیں، جو تہذیب ۴۳۔۹ تا ۲۳،۹۰ میں مذکور ہیں۔ نیز بخاری میں بھی تعليقات مين ان كاقوال بطور استشهاد به كثرت لائة بين تبذيب ٢٧١ من بكرابويعلى أخليلي في كها "محمد بن آخق عالم كبير بين، اورامام بخاری نے (سیجے میں )ان کی روایات اس لئے نہیں ذکر کیس کہ ان کی روایات کمی ہونی ہیں، غرض محمد بن آخق کے بارے میں امام بخاری برکوئی اثر بھی خلاف کا ہوتا تو جزءالقراءت میں ان کے حالات ذکر کرتے ہوئے ضرورو واقوال بھی نقل کرتے ، جوان کے قابلِ احتجاج ہونے براثر انداز ہو سکتے ہیں ،خصوصاً جبکہ وہ اقوال بھی امام احمد وابن معین ایسے اکابر محدثین کے تھے، اور اس ہے بھی زیادہ قابل جبرت میہ ہے کہ امام بخاری نے مزید توثیق کرتے ہوئے لکھا کہ محدین آئی سے توری وغیرہ نے روایت کی ہے اور امام احمد وابن معین نے بھی ان سے روایت کو جائز قرار دیا ہے، حالانکہ تہذیب ۴۳ میں امام احمد کے بیاقوال بھی نقل ہوئے ہیں(۱) این اسحاق تدلیس کرتے تھے۔(۲) ابن ا کتی بغداد گئے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ کہ سے نقل کرتے ہیں ( یعنی ثقہ غیر ثقہ کا لحاظ نہ کرتے تھے ) کلبی وغیرہ ہے بھی نقل ک ہے۔ (٣) این ایخی جمت نہیں ہیں (٣) عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہیں نے بھی نہیں ویکھا کہ میرے والدامام احمد نے ان کی حدیث کو پخت سمجما ہو، یو جھا گیا کیان کی روایت کوامام احمد ججت تھے تھے تھا کہا: سنن میں ان کی حدیث سے استدادا لنہیں کرتے تھے،اب ابن معین کے اقوال ٣٣ ہے ملاحظہ ہوں: ۔(١)محمد بن آخل ثقہ بیں تکر جمت نہیں ، (٢) لیس بہ باس (ان سے روایت جائز ہے ) (٣) لیس بذلک ضعیف ، (یعنی قوی نبیں ہضعیف ہیں )امام نسائی نے بھی ان کوضعیف قرار دیا۔

# امام بخاري رحمه اللد كاخصوصي ارشاد

يهال جزءالقراءة ١٨ مين محرين الحق بي كي ذكر بين امام عالى مقام نے بيكامات بھى ارشادفر مائے بين: يـ " بهت سے لوگ، ناقدين

کے کلام سے نہیں نکے سکے ہیں مثلاً اہراہیم، شعبی کے بارے میں کلام کرتے تھے، شعبی عکرمہ پر نفتہ کرتے تھے اور ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں کے متعلق بھی ہوا ہے مگر اہلِ علم نے اس شم کی باتوں کو بغیر بیان و جہت کے کوئی وقعت نہیں دی ہے۔ اور شابیے لوگوں کی عدالت بغیر ہر ہانِ ثابت ودلیل کے کری ہے اور اس معاملہ میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے۔''

کیااس ارشاد سے امام اعظم کی عدالت و جمیت وغیرہ کوکوئی فائدہ نہ پہنچ گا؟خصوصاً جبکہ ان کی تو ثیق اور مدح وثنا کرنے والے ان ہی کے زمانے کے اکابراور بعد کے جلیل القدرمحدثین تھے،اور ان ہر جرح ونفذ بعد کے زمانے بیس اور وہ بھی مبہم بے دلیل وہر ہان، یا کسی سوعِظن وفلط بھی کے سبب ہوا ہے۔

آگرانساف سے امام اعظم وجربن آخل کے ہارے میں نفذوجر س کا پوراموازندکر لیاجائے تو امام بخاری ہی کے نظریہ پرامام اعظم م ضم کی نفذوجرت سے بری ہوجاتے ہیں۔ و الله یقول الحق و هو بهدی السبیل۔

غرض ہمال معفرت شاہ صاحب کی دقعیہ نظر کا فیصلہ حافظ این تجروبیٹی کے فیصلوں ہے بھی ہڑھ بچڑھ کرمعلوم ہوتا ہے۔ فیض الباری ۱-۱۸۸۱ میں جوعبارت معفرت کی طرف منسوب ہو کر درج ہوئی ہے، درست نہیں معلوم ہوتی ، کیونکہ بیمال عبداللہ بن محمد بن عقبل (ابن البی طالب) کا کوئی تعلق زیر بحث اسناد ہے نہیں ہے، یہال توعقبل بن جاہر بن عبداللہ انصاری المزنی مراد میں ، للہذا عبارت ترفدی وغیرہ امور بے محل ذکر ہوئے ہیں۔ داللہ اعلم۔

حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فر مایا کہ اثرِ جاہر فہ کورے استدلال ناتمام ہے، کیونکہ (۱) اس امر کا پورا ثبوت نہیں کہ اس واقعہ کی خبر بھی آنحضور کو ہوئی یانہیں ، اور آپ نے کیا تھم فر مایا؟ (۲) خون کونجس تو سب ہی بالا تفاق مائے ہیں ، اس بات کی تو جیہ کیا ہوگی کہ نجس خون جسم ہے نکل کر بدن اور کیٹر وں کولگنار ہااور نماز جاری رہی ، حالا تکہ ایسی حالت میں نماز کسی فرہب ہیں بھی سے نہیں۔

چنانچ علامہ خطائی نے ہا وجود شافعی المذہب ہونے کے معالم السنن اے اہیں صفائی وانصاف سے یہ ہات الکھدی: ہیں ہجوسکتا کہ خون نکلنے کو ناتف وضو خدانے کا استدلال اس خبر سے کیے صبح ہوسکتا ہے جبکہ یہ بات ظاہر ہے کہ خون بہ کربدن یا جلد کو ضرور ورانگتا ہے اور بسا اوقات کپڑوں کو بھی لگ جاتا ہے ، حالا نکہ بدن ، جلد یا کپڑے کو ذرا ساخوں بھی اگر لگ جائے تو اہام شافعی کے ند جب ہیں بھی نماز سیحے نہیں ہوتی ، اور اگر کہا جائے کہ خون زخم سے کود کر لکلا ، جس کی وجہ سے وہ ظاہر بدن کو بالکل ندلگ سکا تو سے بردی عجیب بات یا نئی پڑے گی۔ فیض الباری ۲۸۱ سے جملہ بھی علامہ خطائی کانقل ہوا ہے کہ اس مسئلہ میں امام شافعی کا قول قیاس کی روسے تو تو ی ہے ، مگر دوسرے حضرات کے شاہب اتباع کے لحاظ ہے نہ آد وقو کی جیں ، اتباع سے مراد کتاب وسنت کی مناسبت ہے ۔ (۳) یہ ایک جزئ واقعہ کا حال ہے ، جوعام ضوابط و قواعد شرعیہ پر اثر انداز نہیں ہوسکتا (۳) محققین کے نز دیک ایسے واقعاتی جزئیات سے مرفوعات کے مقابلہ میں استدلال کا کوئی وزن نہیں

<sup>۔</sup> کہ تخذ الاحوذی ہیں ایک حوالہ پنی شرح ہوا یہ نے کئی کیا گیا ہے کہ حضور کواس واقعہ کی اطلاع ہوگئی تھی ،اور آپ نے ان وونوں پہر وواروں کے لئے وعافر مائی ،کین پیٹا بہت نیس کیا گیا کہ بیزیادتی قابل جمت ہے یا تبیں ، طاہر قابل جمت ہوتی تو حافظ این جر وغیر واس کوخرور ذکر کرتے ہیں۔
سام میں اس حوالہ کی مراجعت نہیں کر سکا ،اگر بیری ہے ہو بڑی سنداس بات کی ل جاتی ہے کہ جن حضرات کو اصحاب رائے وقیاں کہ کر مطعول کیا حمیا ہے اور ان کے مقابلہ میں امام شافعی ،امام یا لک وامام احمد کو اصحاب الحدیث کہا جاتا ہے۔اس کے خلاف و برعکس کا اعتراف بھی ایے جلیل القدر شافعی المرد بہت ہوا۔ ورحقیقت اگر تنج کیا جائے تو مسائل میں بھی حقیقت وائر و سائر کے گر جو ان مسائل کے جن پر کوئی منصوص تھم کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے کوئکہ صرف ایسے ہی مسائل میں قیاس و وائے سے فیصلے کئے جیں ۔گر پر و پیکنڈے کی طافت سے سیاہ کوسفید و بریکس تا ہت کرنے ک

ہے۔ (۵) خود صدیت ہی کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صحافی نے نماز پوری نہیں کی بلکہ قراء ۃ پوری کر کے صرف رکوع و تجدہ کر دگ جیسا کہ ابوداؤ دیش ہے اور دوسری کتب میں ہے کہ صرف رکوع کیا تھا (۱) اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صحافی نے سب کچے غلبہ مال جس کیا ہے، کہ سورۃ کہف جیسی طویل سورت کو باوجود خون کے قوار سے بدن سے چھوٹے کے پڑتے چلے گئے اور بعض روایات میں یہ مال جس کیا ہے، کہ سورۃ کہف جیسی طویل سورت کو باوجود خون کے قوار سے بدن سے چھوٹے کے پڑتے چلے گئے اور بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ان صحافی سے منظول جیں: ۔ خدا کی تنم اگر بھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ جس سرحد کی تفاظت کا تکم جمھے رسول اگر م نے دیا ہے وہ تیری نماز کی وجہ سے ضائع ہوجائے گی ، تو سورۃ کہف یا نماز پوری کرنے سے پہلے اپنی جان ہی جان آفرین کے حوالے کر دیتا۔

(ے) وقال الحسن النے محقق عینی نے لکھا:۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ دولوگ زخموں کی موجودگی بیس بھی نماز پڑھتے تھے، ان کی وجہ سے نماز مرک نے کرتے تھے، مگراس وقت ان زخموں سے خون بہتا تھا، جس کی صورت میہ ہے کہ ان زخموں پر پٹیاں یا بچیجیاں بندھی رہتی تھیں اور اس صورت میں سکلہ میہ ہے کہا گر پٹیے خون زخم سے نظایجی تو وہ مفسد صلوق نہیں ہے، اللہ یہ کہ دوبہ نظے، اور ایے مقام تک پہنچ جائے جس کا دھونا فرض ہے، بہنے کی قید اس لئے تھی کہ خود حضرت حسن ہی سے بہ سند سیح مصنف این الی شیبہ میں بیردایت ہے کہ بہنچ والے خون سے وضو کے قائل تھے، اور اس کے سوار نہیں، یہی نہ جب حنف کا بھی جاور میں دوایت ان کی دلیل ہے ان لوگوں کے مقابلہ میں جو بہنچ والے خون سے بھی وضوء کے قائل نہیں ہی تا جب حنف کا بھی جاور میں دوایت ان کی دلیل ہے ان لوگوں کے مقابلہ میں جو بہنچ والے خون سے بھی وضوء کے قائل نہیں۔

# حافظا بن حجررهمه الله براعتراض

چے ہیں ، اس کا انھوں نے ذکر تک نہ کیا ، کیونکہ وہ ان کے تر ہب کے خلاف تھا اور ان کی تحقیق کو باطل کرنے والا تھا، بیطریقہ انصاف پیند لوگول کا نہیں ہے ، بلکہ معاندوں اور معتصبوں کا ہے جو شنڈے لوہ پر بے فائدہ ضرب لگانے کے عادی ہوتے ہیں (مرۃ التاری ۲۹٫۵۱)

#### حضرت شاه صاحب رحمه اللدكاارشاد

آپ نے فر مایا جمکن ہے اس تول حسن کومسئلہ معذور پر محمول کیا جائے ، اس مسئلہ کو کبیر نے سب سے اچھا کھھا ہے، پھر فر مایا: فقہاء نے ابتداءِ عذراور بقاءِ عذر کے مسائل تو لکھدیے ہیں مگرا کیک ضروری ہات رہ گئی۔ جو صرف تنبیہ بس نظرے گذری،

ابنداءِ عذر کا مطلب یہ کہ معذور کب ہے جھا جائے گا ،اس کی شرط یہ ہے کہ ایک نماز کا پورا وقت حالیت عذر بیں گذر جائے ،اگر ایسا جوالتی شرعاً معذور قرار پایا لیکن یہاں یہ سوال پیرا ہوتا ہے کہ کیا وہ پہلا پورا وقت بغیر نماز کے گزار دے اور نماز کواس وقت کے بعد قضا کر کے پڑھے اور اس وقت کے بعد ووسرے اوقات نماز بین معذور والی نماز پڑھے جو وضو کر کے باوجو دفقن وضو کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے ، یا پہلی دفعہ وقت کے اندر دفعہ وقت کے اندر کا تدریحی نماز پڑھے کی کوئی صورت ہے؟ فقہانے کوئی حل نہیں لکھا ،البتہ صرف قذیہ بیس ہے کہ ابتداءِ عذر بیل بھی وقت کے اندر وضو کر بھا ، بقاءِ عذر کا مسئلہ یہ ہے کہ جس وضو کر کے بحالت عذر نماز پڑھ لیے ، مجراگروہ وقت پوراعذر ہی بیس گزرگیا تو وہ نماز سے ہوگی ، ور نداعا دہ کر بگا ، بقاءِ عذر کا مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت کے اندرا کی بار بھی عذر کا ظہور ہوگا ،اس وقت تک وہ معذور ہی شار ہوگا۔

# . علامه قسطلا في كااعتراض

آپ نے حفیہ کے حضرت حسن کی اپنی رائے (وضؤ بیجہ دم سائل) سے استدلال پراعتراض کیا ہے کہ حضرت حسن کا خودا پناٹمل ایسا ہوگا، گریہاں امام بخاری ان کی روایت صحابہ کے بارے بیں نقل کررہے ہیں، اس لئے انفرادی عمل کے مقابلہ بیں عام صحابہ کے عمل کو ترجیح ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بہت بعیداز عقل ہے کہ حضرت حسن کا ند بہب عام واکٹر صحابہ کے خلاف ہو۔ والنداعلم۔ (۵) قال ملاؤس الخوال میزاری زنقل کہا کہ ملاؤس رمجہ میں علی رعوال اور انگل جھاؤں میں کے خودر تکلنہ سے وضوع جموں م

(A) قال طاؤس الخ امام بخاری نے نقل کیا کہ طاؤس بھر بن علی ،عطاء اور اہل بخارس ای کے قائل تھے کہ خون نکلنے سے وضوء نہیں ،
اول تو یہاں کوئی نقر تخ نہیں کہ دم سے مراودم ہمائل ہے ، اور دم غیر سائل ہیں حنفیہ کے نزدیک بھی وضوء نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت حسن بھری وغیرہ بھی ای کے قائل تھے ، پھراگر دم ہمائل ہی مراد لیس تو اہل بخازی طرف مطلقاً یہ نہیت کرنا درست نہیں ، کیونکہ حضرت علی ، ابن مسعود ، ابن عمر اللہ بخاری کو اہل بخاری کو اہل ہوں ، ابن ہمائل ہے نقض وضوء کے قائل جیں ، اس لئے امام بخاری کو ابن عمران قال طاؤس وغیرہ بھی تو اہل بخاز بہتا ہا ہم بخاری کو کہنا جا ہمائل بھی جا نہیں جو سب نقر تک علامہ ابن عبد البروغیرہ و م سائل سے نقض وضوء کے قائل جیں ، اس لئے امام بخاری کو کہنا جا اس میں ، میاں طاؤس وغیرہ م من اہل المجاز کہنا جا ہے تھا کیونکہ وہ معذوریا و م سائل کے بارے بیں ہوگا ، جیبیا حضرت حسن کا قول تھا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ شایدان حضرات کا قول نہ کور بھی وم معذوریا و م سائل کے بارے بیں ہوگا ، جیبیا حضرت حسن کا قول تھا۔

#### محقق عيني كاارشاد

قرمایا: قول ڈکور قائلین عدم تفض کے لئے جمت نہیں بن سکتا ، کیونکہ وہ حضرات اتباع تفل تا بھی کے قائل نہیں ہیں ،اور نہ وہ قول حنف کے مقابلہ میں جست ہیں کی دووجہ ہیں ،اول یہ کہ طاؤس کے قتل سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ وہ خون بہنے کی حالت میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، مقابلہ میں جسے ہیں کسی احر میں اختلاف ہوتو ہم ان کواور وہ ہمیں دلائل دوسرے بہصورت تسلیم امام اعظم سے منقول ہے وہ فرمایا کرتے تھے:۔ تا بعین ہم ہی جسے ہیں کسی احر میں اختلاف ہوتو ہم ان کواور وہ ہمیں دلائل سے قائل کرسکتے ہیں ،ان کے کسی اجتہادی فیصلے کو مانے پر ہم مجبور نہیں ہیں کیونکہ ان جسے اجتہاد کا حق ہمیں بھی حاصل ہے ، اور ہم اگر ان کے سے قائل کرسکتے ہیں ،ان کے کسی اجتہادی فیصلے کو مانے پر ہم مجبور نہیں ہیں کیونکہ ان جسے اجتہاد کا حق ہمیں بھی حاصل ہے ، اور ہم اگر ان کے

خلاف کسی اجتہادی مسئلہ کوزیادہ میں اور مطابق قرآن وسنت) دیکھیں گے تواسی پڑل کریں گے،ان کے اجتہادی مسئلہ کوترک کرویں گے۔

محقق بیٹی نے اس بحث کے آخر میں لکھا کہ امام شافعی و مالک وغیرہ تو قول نہ کور سے استدلال کرتے ہیں ، مگرامام حنفیہ نے وارقطنی کی روایت ''الا ان یہ بحون و ماسائلا'' سے استدلال کیا ہے اور کہی ٹر ہب ایک جماعت صحابہ و تا بعین کا بھی ہے علامہ ابو عمر نے نقل کیا کہ امام احدوا تی ،امام احدوا تی کہ خون سے وضوء کو واجب کہتا ہو، بجر مجابد کے صرف و ای تنہا اس کے خزد کیک ناقض وضوء نہیں ہے اور میرے علم میں کوئی بھی ایسانہیں جو اتنی کم خون سے وضوء کو واجب کہتا ہو، بجر مجابد کے صرف و ای تنہا اس کے قائل شع

کمی فکر میں: حافظ ابن ججڑنے امام بخاریؒ کے حدیث سابق (خون نگلنے کی حالت میں نماز جاری رکھنے) پر بیہ جملہ بھی چست کیا تھا کہ امام بخاری نے اس سے حنفیہ کا رد کرنا چاہا ہے جو دم سائل سے نقض وضوء کہتے ہیں ، اسی طرح صاحب تخفۃ الاحوذی نے بھی حنفیہ کے بعض جوایات پر تنقید کی ہے کیا بیدام بھی امر جو بڈہب حسب تصریح ابن عبدالبر مالکی شافعی صحابہ، تابعین ، توری ، اوزای ، نمام احمد وغیرہ کا بھی جو ایات پر تنقید کی ہے کیا بیدام حول کرنا ، اور مخالفت برائے مخالفت کا طریقہ اختیا رکرنا کیا موزوں ہے! والٹد المستعان!

(9) وعصرا بن عمرالخ محقق عینی نے مکھا کہ بیاثر بھی حنفیہ کے لئے ججت ہے کیونکہ کسی زخم کو دیا کرخون نکالنے سے حنفیہ کے نز دیک وضوریس ٹو نما کہ دہ دم غارج ( نکلا ہوا ) نہیں بلکہ دم مخرج ( نکالا ہوا ) ہے

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔''اول تو یہاں پیضرح نہیں کہ وہ خون نگل کرا یسے مقام تک پہنچ گیا، جس کا دھونا فرض ہے جیسا کہ حنفیہ قیدلگاتے ہیں، دوسرے یہ کہ خارج ونخرج میں فرق ہے جیسا کہ ہدا میہ وعنامیس ہے اگر چہ درمخنار میں قول مختار دونوں تشم کی برابری کا لکھا ہے بگر ہدا یہ وعمّا یہ سے ترجیح تفریق معلوم ہوتی ہے واللہ اعلم۔

(۱۰) وہزق ابنِ اونی الح حفیہ کے یہاں بھی مسئلہ اس طرح ہے کے تھوک کے ساتھ خون آجائے تو وضوئیں ٹو ٹنا ، بشرطیکہ خون مغلوب ہو، اورا گرخون معدہ سے آئے تب بھی نہیں ٹو ٹنا ، البنتہ اگر وانتوں میں سے لکلے تو غلبہ خون کی صورت میں ٹوٹ جائے گا ، جب روایت میں کوئی شق متعین نہیں ہے تو بیا تر بھی حنفیہ کے خلاف نہ وگا۔

محقق مینی نے لکھا کہ یہ حجانی این ابی اوئی بیعتِ رضوان اور اس کے بعد سب مشاہد میں شریک ہوئے ہیں کوفہ میں صحابہ کرام میں سب سے آخریعنی کھے میں آپ کی وفات ہوئی ہاں کی بینائی جاتی رہی تھی جن حک میں ابوحنیفہ نے ویکھا ہاں میں آپ میں اور اہام صاحب نے آپ ہے روایت بھی کی ہے ، جوکوئی تعصب کی وجہ ہاں امر کا انکار کر ہے ، اس کا اعتبار نہیں ، آپ کی زیارت کے وقت اہام صاحب کی ولا دت میں ہے ، اور ہے ہے کے وقت اہام صاحب کی ولا دت میں ہو ، وہ سن سن اور اس میں ایک صحابی رسول اللہ علی موجود ہوں بھراس شہر میں کوئی ایسا کم نصیب شخص ہو ، جس نے ان کی زیارت نہ کی ہو ، دو سرے یہ کہ اہام صاحب کے اصحاب و تلا نہ وہ آپ کے حالات سے زیادہ واقف و باخیر ہیں ، اور وہ ثقہ بھی ہے ۔ ان کی شہر میں دو سرول کے انکار کی کیا حیثیت ہے؟!

(۱۱) وقال ابن عمر والحسن الخ حضرت گنگوئی نے فر مایا: ۔ ان دونوں کے قول کا مطلب میہ کہ پچھنے لگوانے والے برخسل واجب نہیں ہے، صرف ان جگہوں کو دھولینا اورصاف کر لیٹا کافی ہے جن کوخون لگ گیاہے، باقی وضوء کے بارے میں کوئی تعرض نہیں کیا گیا کہ اس پر وضوء ہمی جارہے میں کوئی تعرض نہیں کیا گیا کہ اس پر وضوء بھی ہے یا نہیں؟ اور امام بخاری کا استدلال اس بات ہے کہ جب وضوء کا ذکر نہیں تو میمی معلوم ہوا کہ اس ہے وضوء نہیں ٹو نٹا کہ سکوت محل بیان میں بیان ہوتا۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔ان کے قول سے بیہ بات نہیں ہوتی کہا حکام نجاست بتلارہے ہیں یاا حکام صلوۃ ؟ بید دونوں احکام الگ الگ ہیں، کیونکہ شریعت کا منشا ہرنجاست کوفور آبدن ہے دور کر دیناہے نجاست ہے کتھڑے ہوئے کھرتے رہنا۔

اس کو پسند نیس اس کے میرے زویک ندی ہے وضوہ ، دودھ ہے مضمضہ ، اس طرح کچنے یا بینگی گئے کی جگہوں کو دھونا وغیرہ احکام صلوۃ میں سے نہیں ہیں، بلکہ شریعت کا مقصد وغرض ان احکام کوفورا بجالانا ہے میری رائے ہے کہ نجا ستوں اور گندگیوں کا ساتھ حسب نظر شارع عبادات میں بھی نقصان کا موجب ہے اورای کی طرف نبی کریم نے ''اخطو المحاجم و الممجوم '' سے اشارہ فر مایا ہے لینی بینی سارع عبادات میں بھی الموانے سے جو فراب خون بدن سے لکلا اور طاہر بدن پرلگا ، اس کی نجاست روزہ کی پاکیزگی کے مناسب نہیں، بلکداس عبادت میں تقص پیدا کرتی ہے ، اس طرح تکمیر وقتی بھی ہے کہ فوراً صفائی و پاکیزگی کا عاصل کی وجہ سے وضوع میں طوۃ کا تھم الگ ہے ، اس میں حاکمت کے ترک صیام کو بھی جھتا ہوں کہ حیض کی نجاست عبادت صوم کے ساتھ جمع نہ ہو کی غرض ٹماز ، مولوۃ کا تھم الگ ہے ، اس میں اندہ مراتب طہارت کی رعایت رکھی گئی ہے ، اور ہر نجاست و گندگی سے فوراً صفائی و پاکیزگی کا حاصل کر لینا ہے شریعت کوالگ سے مطلوب ہے ، حضرت کے اس نظریدی مزید وضاحت با بالصیام ش آئے گی ، ان شاء انڈ توائی

## حافظ ابن حجرٌ ، ابن بطال وغيره كاعجيب استدلال

اس موقع پر بیلمی لطیغہ قابلی ذکرہے کہ بخاری کے بعض شخوں میں تولی فدکور ''لیسس علیہ غسل مع جاجعہ ''بغیرالا کے بھی لقل ہوا ہے، بلکہ خودابن بطال کے قول کے مطابق صرف مستملی کے نیز میں الا ہے، باتی اکثر راویوں (اساعیلی،اصلی ، مبین وغیرہ) نے بغیرالا ہی کے روایت کیا ہے، کیکر مانی نے کہا،اورای کی تا مُدِ حافظ ابن جَرُرنے کیا۔

کے روایت کیا ہے، کیکن اس کے باوجودابن بطال نے دعوی کیا کہ صواب مستملی ہی کی روایت ہے۔ بی کر مانی نے کہا،اورای کی تا مُدِ حافظ ابن جَرِّرنے کی۔

اس پر محقق ہیٹی نے لکھا کہ اس تصویب ہے ان کی غرض حنفیہ پر الزام قائم کرنا ہے کہتم تو بدن سے خون نکلنے پر تقض وضوء مانے ہو حالانکہ ابن عمر وحسن مچھنے سے خون نکلے تو اس جگہ کئے ہوئے خون کو بھی دھونا ضروری نہیں بچھتے ،لہٰذا خون نکلنے سے وضوء کا تھم غلط ہوا۔

محقق نینی نے جواب میں لکھا کہ اگرتم اس الا کو ہماری وجہ سے ہٹانا مفید سمجھو گے تو اس کا جواب کیا دو گے کہ ایک جماعت صحابیا س حکہ کو دھونے کا تھم دیتے ہیں، مثلاً حضرت علی ، ابن عباس ، ابن عمر ، اور حسب روایت ابن ابی شیبہ حضرت عائشہ نے اس کو نبی کریم علات ہے مجمی نقل کیا ہے۔ مجاہد کا فد ہب بھی بہی ہے۔

دوسرے بیکہ جوخون بینگی لگوانے سے لکاتا ہے، وہ مخرج ہے خارج نہیں ، حنفیہ کا فدہب خارج سے نقض وضوء کا ہے ، مخرج سے نہیں ہے،اس لئے اگر سینکیوں سے خون نکلااور بدن پرنہ بہا، نہ موضع تظہیر تک گیا تو حنفیہ بھی اس سے نقض وضوء نہیں ماننے البت الی جگہوں کا دھوتا ضروری ہے،اس بارے میں کوئی خاص اختلاف بھی نہیں ہے۔

امام بخاریؒ نے اس ترجمۃ الباب میں بہاں تک دن اتوال وآٹار ذکر کے ہیں، جن میں ہے تحری چورے غرض خروج وم سے نقضِ وضوء نہ ہونے پراستدلال ہے جوامام بخاریؒ کا بھی نہ ہب مختار ہے لیکن یہ بجیب بات ہے کہ استدلال نہ کورصرف حنفیہ کے مقابلہ میں سمجھا گیا ہے اور یہ ہیں سوچا گیا کہ بیسارے آٹاراگر حنفیہ کے خلاف جاسکتے ہیں تو کیا امام احمد کے خلاف نہ بڑیں گے جودم سائل کثیر کے نگلنے سے نقضِ وضوء کے قائل ہیں ، اوراگر سب آٹار کو دم غیر کثیر برجمول کر وتواس کی دلیل کیا ہے؟

امام احدر حمد اللدكاند جب

مونی نے لکھا:۔وم کیرجس سے امام احمد کے زدیک وضوء ٹوٹ جاتا ہے،اس کی کوئی خاص صدنیں ہے،جس سے متعین کرسیس ،بس جس کولوگ فاحش ( کھلا ہوازیادہ) خیال کریں ، وہ کیر ہے،خووا مام احمد سے سوال کیا گیا کے قدر فاحش کیا ہے؟ فرمایا:۔ جس کوتہا را دل زیادہ سے مالک فاحش کیا ہے؟ فرمایا بالشت در بالشت ، مطلب بید کہ اتنی جگہ بیس پھیل جائے۔ایک قول بید بھی گزرچا ہے کہ کشرت و قلت ہرفض کی قوت وضعف کے لحاظ ہے ہے تو کیا جو صحابی پہرہ پر بینے اور تیروں سے بدن چھانی ہوکر جگہ جگہ سے خون بہنے لگا تھا، جس کو موایات بیس دوایات بیس دواہ سے تعبیر کیا گیا، وہ بھی دم کی شرنہ تھا؟ اگر تھا اور ضرور تھا تو کیا اس کو بہال ذکر کرنے سے صرف حنفیہ پر زو پڑے گی حتابلہ پر نہ پڑے گی؟ اور علام اللی صدیمے جوا کر صبنی فرج ہی کہ اس باب بیس حتابلہ کو حنفیہ کے ماتھ دیکے بھر کی خواہ کی میں اس باب بیس حتابلہ کو حنفیہ کے ماتھ دیکے بھر کی خواہ کی اس باب بیس کیا جو موہ اور دم سائل سے نقض وضوء کے بارے بیس کی خوش ہم نے بوری تفصیل سے واضح کر و یا کہ خارج میں خیر اسٹیلین سے نقض وضوء اور دم سائل سے نقض وضوء کے بارے بیس حنابلہ ہی کے فرج ب بیس نیا بیس ہی دیا جو اس کو میاں و بندے۔ اس باب بیس کی فرج ب بیس نیا ہے۔ جو اس کے فرج ب بیس نیا ہو وضوء اور دم سائل سے نقض وضوء کے بارے بیس حنابلہ ہی کے فرج ب بیس نیا ہے۔ جو اس کے فرح اس میں زیادہ صحت وقوت ہے، شوافع یا امام بخاری وغیرہ کے فرج ب بیس نیس ۔ وافحق احق ان بھال و بندے۔

#### انوارالباري كالمقصد

بعض میاحث میں ہم کی قدرزیادہ وسعت افتیار کر لیتے ہیں، جس کی غرض ہے کملی مباحث میں کھل کروردوقد رہ ہوجائے، اوراس سے ناظرین اس امرکا اندازہ کر سیس کہ شی مسلک میں علاوہ انہا کی کتاب وست، بھی آ ٹارسیاب واقو ال تابعین کے دوسرے فداہ ہب کے مقابلہ میں وقت نظر کتنی زیادہ ہے، اورا گر ہرمسئلہ میں ایسی بی جھان میں مجل ہو اور انشاء اللہ المعزیز جیسا کہ بعض احباب کی اور تع ہارشاوہ کی المعنی کی قوشی تنقیج کے لئے بھی انوارالباری ایک کامیاب میں ہوگ وہادا اس علی المعنی ہوگ وہادا اس علی ہوگ وہ ادا اس علی المعزیز جیسا کہ بعض احباب کی اور تع ہارشاوہ کی المعنی کی قوشی تنقیج کے لئے تھا۔ اگر امام بخاری مہاں صدیب نہ کورکوان حضرات میں سے کسی ایک کے دو کے لئے لئے ہیں، تو بیام یہاں مناسب نہیں کیونکہ صورت فہ کورکوان حفرات میں سے کسی ایک کے دو کا دی ہیں مقاری ہیں ہوگ ہوت ہوتی کی مطابقت کے لئے لائے ہیں تو یہ بھی موز وں نہیں کیونکہ صورت فہ کورہ و خارج من شاک کی اختیار کی مطابقت کے لئے لائے ہیں تو یہ بھی موز وں نہیں کیونکہ صورت فہ کورہ و خارج من شاک کی اختیاری حضرت الا ہم بھاری کا مقصد ترجمہ سے بیتھا کہ خارج من فیر اسپیلین کے ناقش نہ ہونے کا جوت چیش کریں، بعض شارجین نے کہا کہ بخاری حدیث کا جو ہورہ کی بیان کردہ تغیر صدیث بتلانا چاہتے ہیں، لیکن میاتو جہ بھی ہوئے کا جوت چیش کریں، بعض شارجین نے کہا کہ بخاری حدید کیاں کردہ تغیر صدیث بتلانا چاہتے ہیں، لیکن میاتو جہ بھی ہے، کیونکہ نہ باب اس کے لئے بارہ دور انہاس کی بہاں کوئی مناسب ہے۔

# علامه سندی کی وضاحت

آپ نے حدیث الباب کے جملہ مالم بحدیث کے تحت حاشیۂ بخاری شریف میں لکھا:۔امام بخاری نے احادیث الباب سے استدلال اس نیج پرکیا ہے کہ احادیث صحاح میں حدث کے بارے میں جو پکھوار دہوا دوسب از قبیل خارج من اسپیلین ہے،خواہ بطور تحقیق ہو یا بطور تحقیق میں اسپیلین ہے،خواہ بطور تحقیق میں بھی خروج ندی کا احتمال تو ضروری ہو یا بطور قبی و گا احتمال تو ضروری بھی جو یا بطور باتی اور باتی اور باتی اور بی بھی خروج ندی کا احتمال تو ضروری بھی ہے اور باتی اور باتی ہوائی میں بھی خروج ندی کا احتمال تو میں ہے، البذا اس سے اور باتی اور باتی ہو یا بارے میں کوئی تھے حدیث نیس ہے، البذا اس سے نقانی وضوء کا تول بھی بھی توں میں بھی امام بخاری کا مقدر ومطلوب ہے۔واللہ اعلم

علامہ سندی نے اس کے بعد حنفیہ وحنا بلہ کی طرف سے جواحا دیث وآٹار پیش کئے جاتے ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا، وہ ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں، نیز ہمارے نز دیک امام بخاری اس جگہاس امر کے مدگی نہیں ہیں کہ دوسرے مسلک والوں کے پاس کوئی سیجے حدیث ہے ہی نہیں، البتہ بیہ ہوسکتا ہے کہ دوسری احادیث کو انھوں نے اپنے معیارے تازل سمجھا ہو، یا اپنی عادت کے موافق صرف اپنے اجتہادی کے موافق احادیث لائے ہون، میان کا اپناطر ایقہ ہے، دوسرے اگر حنفیہ وحتا بلہ کے پاس سمجھ احادیث نہ ہوتیں توسب سے پہلے امام بخاری کے شنخ اس انی شیبہ امام ابوحنیفہ پراعتراض انھاتے، جس طرح دوسرے چندمسائل میں کیا ہے۔

اس کے علاوہ حنفید کی طرف سے بعض علماء نے بیطریق استدلال بھی اختیار کیا ہے کہ احادیث یا ہم متعارض تھیں ، مثلا آیک طرف حدیث جاہر فدکورتنی ، دوسری طرف حدیث عائشتی جس میں فاطمہ بنت الی تبیش کا واقعہ اور آنخضرت منطقہ کا ارشاد مردی ہے، وہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔

اس صورت میں حنفیدا ہے اصول پر تعارض کی وجہ سے قیاس یاا خبار صحابہ کی طرف رجوع کیا کرتے ہیں ، تو آثار محابدہ تا بھین بھی ان کی تا ئید میں ہیں اور قیاس بھی بھے ہے کیونکہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ خارج من اسپیلین سے طہارت ختم ہو جاتی ہے اور اس میں علب نقض خروج نجس ہے ، تو خروج نجس بدن کے جس حصہ سے بھی ہوگا ، وہ ناتض ہونا جا ہے۔

چنانچ اگر بول و براز پیف کے دخم وغیرہ پس ہے بھی لکل آئے تواس نتفش دضوسب مانتے ہیں حالانکہ وہ خردج من فیرالبیلین ہے، معلوم ہوا کہ علمت شرعیہ خروج نجس ہے اوراس لئے حضور علیہ السلام نے دم استخاصہ نکلنے پر دضو کا تھم فر مایا پھرا کر بدن کے کسی مصد ہے بھی خون فکلے اور وہ بدن اور کپڑوں کولگ جائے توشا فعیہ بھی اس کونجس مانتے ہیں لہذا تعلیب خروج نجاست کا تحقیق اصل کی طرح جب فرع بھی بھی بھی ہوتو قیاس کی دوح سے نقیض وضو ہے شہرے۔

پھرعلاء نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ اصل میں تو قلیل وکثیر کا فرق نہیں ، فرع میں کیوں ہوا؟ وغیرہ میاحث ہم طوالت کے ڈرسے ترک کرتے ہیں۔ ''قوانین النشر لیع علی طریقۃ ابی صدیقۃ واصحابۂ' میں بھی اس بحث کو مختر کراچھالکھا ہے، یہاں محقق بیٹی کے عنوانِ استنباط احکام ہے چندفوائڈ فل کئے جاتے ہیں:۔

فوا كدعلميد: (١) انظار تماز ك فسيلت كرعبادت كانتظار بمي عبادت ب-

(٢) جونماز كامباب مهياكرتاب ووجى نمازى شار موتاب\_

(۳) یہ نسلیت اس کے لئے ہے جو بے وضونہ ہو، خواہ اس کا نقض وضوکی سبب سے بھی ہو، حکم عام اور ہر سبب کوشائل ہے لیکن چونکہ سوال خاص تھا، یعنی مجد بین انتظار نماز کی حالت ہے سوال تھا، اس لئے جواب بھی خاص دیا گیا اور جس ناتفن وضوء کا احتمال وقو عی ہوسکتا تھا اس کا ذکر کر دیا، احتمال عقل سے تعرض نہیں کیا گیا کہ اس کی رو سے تو ہر ناقفن وضوء کی صورت عقلاً ممکن ومحمل تھی، اس لئے کر مائی کا جواب یہاں مناسب نہیں

(صدیده ۱۵۵۱) حد نشا ابو الولید النع حافظ این جرّ نے لکھا کہ بیصدیث امام بخاری بہاں اس لئے لائے بیں کہ فری سے ایجاب وضویر دلالت کرتی ہے، جوغارج من احداسبیلین ہے

محقق بینی نے اس پر نفذ کیا کہ اس سے مقصوداً گرنواتش کو خارج من انسیلین میں محصور کرنا ہے تو ندامام بخاری نے اس کا ارادہ کیا ہو گا ، اور نہ حافظ کو ایس محتی جا ہے تھی کیونکہ بحد ثین جانے ہیں ہے بندی حدیث عبداللہ بن زید کا ایک فکڑا ہے ، جس میں ہے:۔ ایک فخض نے حضور اقدس کی جناب میں شکایت کی تھی کہ نماز کی حالت میں اس کو دسوسہ خروج رت کا رہتا ہے تو آپ نے فرمایا:۔ نماز نہ تو شرے ، جب تک کہ آواز نہ نے یا بوجسوس نہ کرے، ظاہر ہے کہ سوال وجواب فہ کورکی مطابقت کے بعد دوسرے عام احکام بہال سے اخذ کرتا اور دوسروں پر جمت قائم کرنا ہے گرحافظ امام بخاری کی مدوسرف اس معاملہ میں کررہے ہیں کہ اس باب میں وہ حد مدی فہ کورک

كيول لائے تووہ يھى بے سودے، (عمده-١٥٨٠)

معلوم ہوا کہ سابق حدیث کی طرح حدیث مذکور کی بھی ترجمۃ الباب ہے مطابقت تھینج تان کی ہے ورنہ ظاہر ہے ان دونوں حدیث بیں خارج من غیرالسبیلین کوناقض وضوء ماننے والوں کے خلاف کوئی ولیل و ہر ہان نہیں ہے، واللہ اعلم ۔

(حدیث ۱۷۱) حدد نسا قتیبة النع بیصدیث پہلے ہی گزر چی ہے، آخر کتاب العلم میں، وہاں اس کی توضیح وتشریح وغیرہ ہو چی ہے، حافظ این مجرز نے اس پر بھی وہی اوپروالی بات مکر رکھی ہے اور محقق مینی نے مجر گرفت کی ہے اور کہا کہ یہ بات تو ہمارے ان کے یہاں مسلم اور مجمع علیہ ہے اس کو یہاں لانے سے کیافا کدہ؟ لہذا اس کی ترجمة الباب سے کوئی مطابقت نہیں ہے۔ ام جھی طرح سمجھ لو۔ (عدہ ۱۰۸۰)

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد

فرمایا:۔ قدی کی وجہ سے وضوتو جیر سے نزویک باب الاحکام ہے ہاور نگلنے کے بعد فوراُ ہی اس مقام کو وھو لینا باب الآواب سے ہے۔ اکثر احکام فقہ کاتعلق چونکہ حلال وحزام ہے ہے، اس لئے اس قتم کے آواب کا ذکر فقہاء ہے رو گیا ہے، اور انھوں نے اس باب کی چیزوں کو بھی اوقات نماز کے ساتھ دگا دیا ہے، مثلاً میڈوری طور پر دھونا اور صفائی حاصل کرنا چونکہ فوراُ ہی واجب وضروری نہ تھا، اس لئے نماز کے اوقات بیس ذکر کیا کہ نماز سے پہلے جب وضوکر ہے تو وضو سے پہلے استی بھی کر ہے، حالا نکہ باب الآواب والی صفائی و یا کیزگی کا تھم تو فوراُ ہی متوجہ ہوجاتا ہے اور شریعت نہیں چا جتی کہ ایک مومن نجاست وگندگی اپنے ساتھ اٹھائے پھر ہے، ووقو ہر وقت صاف ستھ ابونا چا ہے، بلکہ بہتر سے سے ساست کہ ہروقت صاف ستھ ابونا چا ہے، بلکہ بہتر سے سے ساسبت کہ ہروقت یا وضو بھی رہے، وضو بھروں کا جتھیا دہ کہ اس کی وجہ سے وہ باور دی وجتھیا رہوگیا اور گندگی ونجا ستوں سے سنا سبت رکھنے والے شیاطین انس وجن وغیرہ سے مامون ہوا۔

پھر حضرت نے فرمایا: منی چونکہ شہوت تو رہے تھاتی ہے، اس لئے اس کے بعد عسل کا تھم ہوااور مذی شہوت ضعیف ہے ہوتی ہےاس گئے صرف وضوو عسل مذا کیروا جب ہوا، یہی وجہ بھے میں آتی ہے۔والنداعلم

#### امام طحاوي كامقصد

فرمایا:۔ مقامِ فدی کے دھونے کے تکم کوامام طحاوی نے علاج کے واسطے لکھا ہے، اس سے مراوطبی علاج نہ جھٹا جا ہے بلکہ اس کی وقتی تیزی وزیادتی کوروکنا ہے، جس طرح حدیث میں شمنے اور نہ جس جینے کا ارشاد مستحاف ہے لئے ہوا ہے کہ وہ بھی خون کی آ مد کو کم کرنے جس مفید وموثر ہے، پس جہال شریعت کا مقصد تقلیل نجاست ( نجاست کو کم کرنا ) اور نجاست کو اپنے بدن، کپڑول وغیرہ سے وور کرنا ہے، اس کے فوری تھملی ارشاد سے دوسر سے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، جن کی طرف امام طحاوی نے اشارہ فرمایا، بیسب فوائد معرف نماز کے اوقات میں صفائی حاصل کر لینے سے حاصل نہیں ہوسکتے۔

(حدیث کے ارے میں کر انی نے کہا اسعد النع محقق میں نے کھا کہ اس صدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت کے بارے میں کر مانی نے کہا ایک جزو میں مطابقت موجود ہے لینی خارج معقادمن اسمیلین سے وجوب وضوء میں، البتہ دوسر سے جزوعدم وجوب فی الخارج من غیر السمیلین میں مطابقت بھی کا فی ہے۔ السمیلین میں مطابقت بھی کا فی ہے۔ السمیلین میں مطابقت بھی کا فی ہے۔ محقق بینی نے کھا کہ کر مانی کی توجیدوتا ویل غیر موزوں ہے، کیونکہ اول توجوحدیث امام بخاری مہاں لائے ہیں وہ بالا جماع منسوخ ہے۔ البذا ترجمہ کے لئے مفید ومطابق تیں ، دوسر سے باب ذکوران لوگوں کی تا تریہ کے لئے ہے جو خارج من غیر السمیلین میں وضوہ بیں

مانے حالانکہ یہاں جوبات ذکر ہوئی ہے اس میں کی کا خلاف نہیں ہے ، سب بی اس کومنسوخ مانے ہیں، پھراس سے استدلال کیرا؟
حضرت شاہ صاحب کا ارشاد: فرمایا: مجاوزت ختا نیمن کی وجہ سے خسل کا وجوب اہما می مسئلہ ہے ، اس لئے حدیث الباب میں شاید حضرت عثمان کا مقعد فوری طور پروضو کا تھکم کرنے ہے ہیں ہوگا کہ افر نجاست بلکا ہوجائے ، سرے سے خسل بی کی نفی مقعود نہیں ہے ، کیونکہ وہ ضروری ہے ، کویا وضوء کا تھکم ایک امر زائد تھا ، اس لئے کہ خود حضرت عثمان ہے بھی فتو کی خسل کا ثابت ہے ، اس کے علاوہ میہ بھی ممکن ہے کہ بدیات اس نہیں ہوا تھا ،

امام بخاری کا مذہب

امام بخاری کی بھش عبارتوں سے بیوہم ہوتا ہے کہ وہ بغیرانزال کے وجوب عسل کے قائل نہیں ہیں، جوداؤد فلا ہری کا قد ہب ہے، حالانکہ بیہ بات امام موصوف کی جلالت قدر کے خلاف ہے کہ وہ جمہور امت کے تخالف ہوں۔ اس لئے حافظ نے آخر کتاب الخسل میں جوابدی کی ہے، اور وہیں حضرت شاہ صاحب کی رائے و تختیق بھی آئے گی، ان شاء اللہ تعالی آ پ کی رائے بھی ہی ہے کہ امام بخاری کی رائے جمہوریا اجماع کے خلاف نہیں ہے۔

كما يتوضأ للصلوة كامطلب

حضرت شاہ صاحب نے قرمایا:۔اس سے اشارہ ہوا کہ راوی کے ذہن میں وضوء کی اقسام ہیں اور ایک تسم وضوء طحاوی ہیں ابن عرق سے مجمی منقول ہے، جس کو انھوں نے وجسو و صنو و صنو یو مین لم یحدث سے ادا کیا ، نیز مسلم ہیں ابن عباس سے بھی رسول اکرم علاقے کا وضوء نوم ثابت ہے جو وضوء تا م ندتھا، جب اقسام وضوکا جوت ہو گیا تواس میں کیا استبعاد ہے کہ تی کریم علاقے اپنے واسطے روسلام کے لئے بھی کسی خاص نوع وضوء کا التر ام فر مالیا ہو، مزید تفصیل پھر آئی ،انشاء اللہ تعالی ۔

(صدیث ۱۸۸۱) حد ننا اسحق النع حفرت شاه صاحب نے فرمایا: اذا اعتجلت او قحطت کے فن جب آجیل ہوجائے تم پریا پانی نہ نکا ہونے کے میں پر جاؤ ، یا انزال نہ ہو، سلم شریف میں بدحدیث منصل درج ہے ، اور بیصری دلیل ہے اس امرکی کہ صدیث السماء من المماء کا تھم بھی بیداری کا تھا، نیندکا نہ تھا جیسا کہ این عباس ہے مروی ہے کہ وہ اس کواحشام پرمحول کرتے تھے ، میری دائے یہ ہے کہ این عباس کے ادشاد کی تاویل کی جائے کیونکہ جہورامت نے اس کومنسوخ مانا ہے ، وہ تاویل بیہ ہے کہ انحول نے نقبی مسئلہ بتالیا ہے کو با یہ ہے کہ این عباس ہے دوسراحة حدم فرکور کے نئے پردال طاجر ہے کہ بعض جزئیات اس منسوخ کے بھی تھی اور باتی جی ، عنبیان بن مالک کا قصد جو مسلم بیں ہے وہ صراحة حدم فرکور کے نئے پردال

ہاورا مام طحاوی نے تو بہت می روایات جمع کردی ہیں جن سے ننخ اوا بت ہوتا ہے۔

فوائدوا حكام: يهال محقق ميني نے چندفوائدوا حكام ذكر كئے بي وودرج كئے جاتے بين: ــ

(۱) قرائن سے کی چیز کا استنباط درست ہے جس طرح نی کریم علاقہ نے صحابی کی تاخیر آ مدا در مسل کے آٹار سے صورت حال کو بجدایا اوراس کے مناسب مسائل تعلیم فرمائے۔

(۲) ہر وفت طہارت کے ساتھ رہنا مستحب ہے ای لئے حضورا کرم علقہ نے ان صحابی کوٹسل کر کے دیرے آنے پر کوئی تنییبہ نہیں فرمائی اور شاید بیدواقعہ وجوب اجابت نمی کریم علقہ سے پہلے کا ہوگا ، ورنہ مستحب کے لئے واجب کی تاخیر جائز نہ ہوتی ، اور بارگا و نبوی میں فور آ حاضری واجب ہوتی۔

(۳) حکم ندکورٹی الحدیث منسوخ ہے اورا سکے منسوخ نہ ہونے کے قائل صرف اعمش اور داؤد وغیرہ چندا شخاص ہیں، قاضی عمیاض نے دعویٰ کیا ہے کہ خلاف صحابہ کے بعد کوئی اس کا قائل نیس ہوا بجز اعمش وداؤد کے علامہ نو وی نے کہا کہ ابساری امت جماع ہے وجو ب منسل پر شغن ہے خواہ انزال نہ ہو، پہنے ایک جماعت صحابہ کی وجوب قدکور کی قائل نہتی ، لیکن پھر بعض نے رجوع کرنیا تھا، اوراس کے بعد سب کا اجماع وجوب پر ہوگیا تھا (عمدة القاری ۸۰۵)

# بَا بُ الرَّجُلِ يُوَضِّئُ صَاهِبَه

(جوخش اہے ساتھی کو وضوہ کرائے)

(24) حَدُّ لَنَا الْبُنُ مَلَامٍ قَالَ آنا يَوِيْد بُنُ هَارُونَ عَنْ يَحْتَىٰ عَنْ فُوْ مَى بُن عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبِ مُولِى ابْنِ عَبَّاسٍ عن أَمَاعَة بُنِ زَيْدِ آنَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمُ لَمَّا أَفَاصَ مِنْ عَوْ فَةَ عَدَلَ إلَى الشِّعْبِ فَقَصَىٰ حَاجَتِهِ قَالَ أَسَامَةُ فَجَعَلْتُ آصُبُ عَلَيْهِ وَيَعَوَ صَّا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله أَتَصِلَى ؟ قَالَ المُصَلَّى آمَا مَكَ حَاجَتِهِ قَالَ أَسَامَةُ فَجَعَلْتُ آصُبُ عَلَيْهِ وَيَعَوَ صَّا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله أَتَصِلَى ؟ قَالَ المُصَلَّى آمَا مَكَ (١٨٠) حَدُّ لَنِهَا عَمُرُو بُنُ عَلِي قَالَ ثَنَا عَبُدُ الوَهَابِ قَالَ سَمِعَتُ يَحْيَى بُنَ سَعِيْدِ يَقُولُ آخَبَرَ نِى سَعَدُ بُنُ الله عَلَى الله وَمَلَى الله عَلَى الله ع

ترجمہ: حضرت اسامہ بن زید ہے رواعت ہے کہ رسول اللہ علاقے جب عرف ہے چلے تو بہاڑی گھاٹی کی جانب مڑ کے اور وہاں رفع حاجت کی۔اسامہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے وضو کیا اور بٹس آپ کے اعضاءِ شریفہ پر پانی ڈالنے نگا اور آپ وضوفر ماتے رہے، بٹس نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ اب ٹماز پڑھیں گے؟ آپ نے قرمایا، نماز کا موقع تمہارے سامنے (مروافہ بٹس) ہے۔

(۱۸۰) حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک سفر ہیں رسول اللہ کے ساتھ تنے ، وہاں ایک موقع پر آپ رفع حاجت کے لئے تشریف لے ملئے ، جب آپ واپس تشریف لے آئے آپ نے وضوء شروع کیا تو آپ کے اعتماءِ وضو پر پانی ڈالنے لگا آپ نے اپ منداور ہاتھ کو دھویا ، مرکامسے کیا ، اور موزوں پرسے کیا۔

تشری : دولوں؛ حادیث سے معلوم ہوا کہ وضویس اگر دومرا آ دی پانی ڈالنے کی مدد کرے یا اس طرح کی دومری مدد پانی لا کرد ہے وغیر دی کر دے تو کوئی حرج نہیں اور بھی شرہب جنعیہ کا بھی ہے ، البت اعتماع وضوء کو دومرے سے دھلوا نا یا طوانا باا عذر مکروہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ میں باب اقامۃ المراتب میں ہے ہے، اس کے بعض صورتیں جائز اور بعض ممنوع قرار پائیں، شرح مدیہ وغیرہ میں اس مسلم کی تفصیل ہے اور شارجین بخاری میں سے علامہ بینی نے بھی پوری تفصیل کی ہے کہ کون سی اعانت یا استعانت جائز اور کون ش کو وہ ہے۔

قوله و مسمح ہو اسمہ پرفرمایا: بعض طرق میں وسع ہما منتہ بھی وارد ہے، البندا صدیث مغیرہ، حنا بلہ کے لئے دلیل نہیں ہے گی ، جن کے پہال سمح عمامہ پربھی اکتفاج ائز ہے، جن احادیث میں صرف سمح عمامہ کا ذکر ہے وہ اس لئے کانی نہیں کہ بعض اوقات راوی آئیک چیز کا ذکر کرتا ہے اور دوسرے وقت تفصیل کے موقع پر اس کے ساتھ ووسری چیز کا بھی ذکر کرتا ہے، چنا ٹی پہال بھی ایسابی ہے کہ بعض طرق میں سمح عمامہ کا ذکر ہے اور دوسرے چنا ٹی پہال بھی ایسابی ہے کہ بعض طرق میں سمح عمامہ کا ذکر ہے اور بعض میں سمح کے حصہ پر ( تو اوا ءِ فرض کے کہا مدکا ذکر ہے اور بعض میں سمح کے جمامہ پرسے فرمایا ہوگا۔ واللّٰہ اعلم و علمہ انہ

# بَابُ قِرَآءً فِي الْقُرُانِ بَعُدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ مَنْصُو رَّعَنُ إِبْرَاهِيمَ لا بَأْسَ بَا لَقِرَآءً فِي الْحَمَّامِ وَبِكَتْبِ الرَّ سَالَةِ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُو ّءٍ وَقَالَ حَمَّا دٌ عَنُ إِبْرَاهِيمَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَسَلِّمُ وَإِلَّا فَلاَ تُسَلِّمُ

(بے دفسوء ہوئے کی حالت میں تلادت قرآن کرنا۔منصور نے اہراہیم سے نقل کیا ہے کہ جمام سکے اندر تلادت قرآن میں پیجوزی نہیں ،ای طرح بغیر وضوء خط لکھنے میں بچوجری نہیں ،اور جماد نے ایراہیم سے نقل کیا ہے کہا گراس جمام دالے آ دمی کے بدن ) پرند بند ہوتو اس کوسلام کروور ندمت کرو۔)

(١٨١) حَدُ لَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدُ لَئِي مَالِكُ عَنْ مُخْرَعَة بَنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُولِيهِ مُؤلَى ابْنِ عَبّاشُ انْ عَبّالِهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِى خَالَتُهُ فَا خَسْطَ خَعْتُ فِي عَرْضِ الْوَسَادَةِ وَا ضُطَجَعَ رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاهُ لَهُ فِي عُو لِهَا فَنا مَ رَسُولُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاهُ لَهُ فِي عُو لِهَا فَنا مَ رَسُولُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى إِذَا انْتَصَفَ اللّيلُ أَوْ قَبْلَةً بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَةً بِقَلِيلٍ إِسْتَنْقَطَ رَسُولُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَتّى إِذَا انْتَصَفَ اللّيلُ أَوْ قَبْلَةً بِقِيلٍ إِنْ بَعْدَةً بِقَلِيلٍ إِسْتَنْقَطَ رَسُولُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَتّى إِذَا انْتَصَفَ اللّيلُ أَوْ قَبْلَةً بِقَلِيلٍ الْهُ عَلَيْهِ إِسْتَنْقَطَ رَسُولُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَحَمْلَ يَعْسِحُ النّوْمَ عَنْ وَ جُهِهِ بِهِذِهِ فُمْ قَرَا الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْحَوْ الِمَ مِنْ شُورَةِ الْ عِمْرَانَ ثُمْ قَامَ يُصَلّى وَالْعَشْرَ الْآيَاتِ الْحَوْ الِمَ مِنْ شُورَةِ الْ عِمْرَانَ ثُمْ قَامَ يُصَلّى قَالَ ابْنُ عَبّاشٍ فَقَمْت فَصَنعَتُ مِثْلَ مَا صَنعَ ثُمْ إِلَىٰ شَنْ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَ طَنّا مِنْعَلَى فَلَ مَا مُعَنع قَالَ ابْنُ عَبّاشٍ فَقَمْت فَصَنعَتُ مِثْلَ مَا صَنعَ ثُمْ وَحَعَيْنِ ثُمْ وَحَعَيْنِ ثُمْ الْوَتَوَ قُمْ الْمُعْمَعَ حَتّى جَمَحَتَى الْلَهُ مَلْ اللّهُ عَلَى وَالْعَمْ وَعَنى آلَاهُ الْمُوءَ فِي أَنْ فَقَامَ فَصَلَى وَكُعَيْنِ ثُمْ وَكُعَيْنِ ثُمْ اوْتَرَقَمْ أَمْ وَصَعْمَ حَتّى جَمَحَتَى اللّهُ الْمُوءَ فِي أَنْ فَقَامَ فَصَلَى وَكُعَيْنِ نُولُ اللّهُ عَلَى وَالْعَمْ عَتّى جَمَحَتَى اللّهُ الْمُوءَ فِي أَنْ فَقَامَ فَصَلَى وَكُعَيْنِ نُهُ مَ وَكُعَيْنِ فُمْ وَكُعَيْنِ فُمْ الْوَلَو فُمْ إِنْ فَا عَلَى مَا مَن عَلَى اللّهُ الْعُمْ وَالْعَالِقُ اللّهُ اللّهُ

ترجمہ: حضرت عبداللدائن عباس نے بتلایا کہ انھوں نے ایک شب رسول اللہ عقاقة کی زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر میں گزاری، وہ فرماتے ہیں کہ ہیں تکیہ کے عرض (لینی گوشہ) کی طرف لیٹ گیا، اور رسول اللہ عقاقة اور آپ کی اہلیہ نے (معمول کے مطابق) تکلیدی امبائی پر (سرد کھ کر) آرام فرمایا، رسول اللہ عقاقة کھے دیرے لئے سوئے اور جب آدھی رات ہوگئی یااس سے پچھے پہلے یااس ۔ کے پچھ بعدار ہوئے، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کوصاف کرنے گئے، بعنی نیند دور کرنے کے لئے آتکھیں ملنے گئے، پھر آپ نے

سورہُ آلِ عمران کی آخری دس آیتیں پڑھیں، پھراک مشکیزہ کے پاس جو (حبست میں ) لٹکا ہوا تھا آپ کھڑے ہو گئے ، اوراس ہے وضوء کیا ، خوب اچھی طرح ، پھر کھڑے ہوکرنماز پڑھنے لگے، ابن عباس کتنے ہیں ، میں نے بھی کھڑے ہوکرای طرح کیا جس طرح آپ نے کیا تھا پھر جا کرآپ کے پہلوش کھڑا ہوگیا ،تب آپ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر دکھا اور میرا بایاں کان پکڑ کرا ہے سروڑ نے لیے، پھرآپ نے دور کعتیں پڑھیں،اس کے بعد پھر دور کعتیں پڑھیں، پھر دور کعتیں پڑھیں، پھر دور کعتیں پڑھیں، پھر دور کعتیں، پھر دور کعتیں پڑھ کرآپ نے وقر پڑھے اور لیٹ گئے، پھر جب مؤذن آپ کے پاس آیا تو آپ نے اٹھ کردور کھت مختصر پڑھیں ، پھر ہا ہرتشریف لاکرضج کی نماز پڑھی۔ تشرك: حضرت شاه صاحب نفرمایا: امام بخاری نے بہاں بیات نہیں کھولی کہ حدث سے مراد حدث اصغربے یا اکبر یعنی جنابت کیکن دومری جكدے يه بات معلوم موئى كدان كنزويك حدث كبرك بعد بعى قراءة قرآن مجيد جائزے،اس مسلديس امام بخارى في جمهورامت كے خلاف مسلك اختياركيا ب،اورسيح بخارى ين بحى ايك باب باندها ب، جس بس اين مسلك كوظا بركيا ب، مرجوت بيس كونى نص چيش نبيس كريك محث ونظر: حضرت رحماللد كااشاره كتاب الحيض كياب تقضى المحائض المناسك كلها المخ ٣٣ كى طرف ب، وبال انعول ن طويل ترهمة الباب قائم كياب، اوراس شل ايك آيت وايك حديث اور ١٦ - آثار ذكر كئة بين ، آيت وحديث وونون كامغبوم عام بوس ي اس خاص مسئلہ پراستدلال درست نہیں ،اس لئے حضرت ؓ نے فرمایا کہ کوئی نص نہیں چیش کی ، جوان کے خاص بدعا پرصرت کو لیل ہوتی۔آ بت تو ولات كلو اممالم يذكراسم الله عليه بكرزى كي لئة وكرالله ضروري باوركوباذ كابروت جائز باوركرالله بهي بروقت ورست ہونا جا ہے اس میں بھی جنابت وغیرہ کے اوقات مستثنی نہیں ہیں، حالانک زیر بحث مسئلہ ذکر اللہ کانہیں ہے بلکہ قراءت قرآن مجید کا ہے، مدعا خاص ہےاوردلیل عام لائے۔ تاریس بھی طریق استدلال ضعیف ہی افقیار کیا ہے،ان پر پوری بحث اپنے منوقع پرآ نے گی ان شاہ اللہ تعالی۔ ، و کھنا ہے کے بعض مواقع میں امام بخاری کا طریق لکر ونظر طاہر ہے بہت پچھاشبہ وجاتا ہے اور بجائے وقت نظر کے سطحیت ک جھلک آ جاتی ہے، یہاں داؤ وظاہری کا بھی یہی ندہب ہے بلکہ طری دابن المنذ رہمی ان کے ساتھ بیں لیکن ایسے مسائل کے باوجودامام بخاری اور ظاہر یہ کے مسلک میں بون بعید ہے اور جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ سے بین امام بخاری طاہری نیس ہیں،قر اُت قر آن مجید ہی کی طرح ہے دخول مجد کا بھی اختلاف ہے۔

علامدابن حزم نے دخول میر کے متعلق محلی ۱۸ ۱۳ بیل مسئلہ لکھا کہ حاکشہ ، نفاس والی عورت اور جنبی میر بیس آ جا سکتے ہیں ، کوئی ممانعت اس بارے بیل تحریب میں آ جا سکتے ہیں ، کوئی ممانعت اس بارے بیل جن اور میں ہے ، اور دیا ہو اور ہے ، اور ایک حدیث بیل آجے علت لی الاو ص حسجد آ'' مردی ہے ، میں مانتے ہیں کہ حاکمت وجنبی کے لئے بھی تمام زبین مباح ہے ، حالا نکہ وہ مجد بھی ہے ، البقرا متعارف مسجد ہیں واضل ہونے سے ان کورو کناز بین کے بعض حصول کومباح ہے ممنوع بناویتا ہے اگنے کیا تی اجمعا استعدال ہے تا ظرین خود فیصلہ کریں۔

سیابن جزم کوئی معمولی درجہ کے محدث نیس میں ، نہایت واسع الاطلاع اور جلیل القدر محدث ہیں ، مگرائمہ مجہدین ہے الگ راستہ افتقیار کرنے کو پیند کرتے تھے ، ان کی تحمیق وجہیل سے خوش ہوتے ، ان حضرات اکابرامت کی معمولی غلطی کوبھی بہاڑ کے برابر بنا کر دکھاتے ہے اور اپنی آنکے کا شہیر بھی ندد کھیتے تھے ، افسوس ہے کہ اسی طور وطریق کوڑ مات حال کے بیشتر اہل حدیث نے بھی اختیار کیا ، القد تعالی ہم سیب کی اصلاح فرمائے اور افتر اتبیامت کو انتخاب ف وا تفاق ہے بدل دے۔ آبین

تفصیل غدامی، جمهور علما وامت کا مسلک می ہے کہ جنبی کے لئے قرآن مجید کی قراً ت حرام ہے، بہی قول امام اعظم ابوطنیف آپ کے اصحاب ، امام مالک اور امام احمد وغیر و کا ہے، پھراکٹر مشارکے حنفیہ مطلقاً حرام کہتے ہیں اور امام طحاوی نے ایک آیت ہے کم کو جا سرح کہا ہے ، اور قرآن مجید کے کچھ جھے کو اگر بطر این شکر ووعا وغیر و اور ان می کی نیت سے پڑھے گا تو جا مزیبے بشر طیکہ اس میں ان کے جا مز کہا ہے ، اور قرآن مجید کے کچھ جھے کو اگر بطر این شکر ووعا وغیر و اور ان می کی نیت سے پڑھے گا تو جا مزیبے بشر طیکہ اس میں ان کے

کتے گنجائش ہو،مثلاً سورۂ فاتخہ وغیرہ ، بخلاف سورۂ الی لہب وغیرہ کہان میں بجز تلاوت کے دوسرا مقصد ونبیت سیح نہیں۔ ولائلي جمهور: (١) حضرت على مروى ب ولم يكن يحجه او يحجزه عن القرآن شيئ ليس الجنابة (مثكوة عن الي داؤدو النسائی دائن ماہیہ) آنخضرت کو تلاوت قرآن مجید ہے کوئی چیز مانع ندہوئی تھی بجز جنابت کے۔

(٢) حضرت ابن عمر على مروى من الا تقرأ الحائض و لا الجنب شيامن القرآن " ( تدى)

صدمه اوّل كواختمار كماته تررّني في كاروايت كياب ان الفاظ الناس القرآن على كل حال مالم يكن جنبا (آنخضرت ہمیں ہرحالت میں قرآن مجید پڑھاتے، بجز حالب جنابت کے) پھر کہا کہ بیحد بث حس سجے ہےاوراس کوایام احمد، ابن فزیمہ، ابن حبان، بزار، دارقطنی بہینتی،اورابنِ جارود نے بھی روایت کیا ہے،ابن حبان،ابن اسکن،عبدالحق، حاکم و بغوی نے (شرح الستہ ہیں ) اس کی تھیج بھی کی ہے،علامہذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے اور جا فظ این تجزّ نے فتح الباری میں لکھا:۔'' بعض لوگوں نے اس حدیث کے بعض رواة كاتضعيف كى بيم مرحق بدي كرية بيلي حسن بياور جمت بونے كى صلاحيت ركھتى ہے۔ " (سرا٢٠١٦) دومری حدیث ابن عرکوجمیع طرق سےضعیف کہا گیا ہے، مگراس کے لئے شاہد حدیث جابر ہے جس کو دار قطنی نے مرفوعاً روایت کیا

ہے، اگر چاس میں بھی ایک راوی متروک ہے۔

امام بہتی نے کہا کہا تران عمر فرکورتو ی نیں ہے،البتہ حضرت عمر ہے بیمنقول ہے کہ وہ صلبت جنابت میں قر اُت قر اَن کو کروہ بیجھتے تھے،علامہ مینی نے عمرة القاری بیل کھا کہ بظاہر بدونوں حدیث ابن عمر وحدیث جابر، حدیث علی سے قوت حاصل کر لیتی جیں اور چونکہ امام بخاری کے نزد کیا اس بارے میں کوئی حدیث ان کے معیار برصحت کے درجہ کوئیں پینچی ،اس لئے وہ حائضہ دجنبی کے لئے جوازِ قر اُت قِر آن مجید کے قائل ہوئے ہیں۔ كُرْقُلْربِيرَ: المَامِرْمُرُكِّ فِي الْجَاءُ فِي الْجَنْبِ و الْحَالْضَ انْهِمَا لا يقر آن القرآن " لَكُواجِس عايّار جمان عدم جواز قر اُت کی طرف ظاہر کیا، کیونکہ دوسراکوئی باب رخصت وجواز کے حق میں نہیں لائے ، حالانکہ ان کے استاذِ معظم امام بخاری کا ترجب ان کے خلاف تھا، پھرامام تر مذی جوصدیت الباب لائے ہیں، اس کے رجال میں بھی کلام ہوا ہے، جس کوامام تر مذی نے اساعیل بن عمیاش کے بارے میں نفل کیا ہے، ساتھ ہی امام تر ندی نے امام احمہ ہے اساعیل ندکور کے متعلق پچھا چھا کلہ نفش کیا ہے، اگر چہ میزان ذہبی ہے وہ بات خلاف معلوم ہوتی ہے، بیسب تفصیل تحفۃ الاحوذی ۱۲۳ء امیں نقل ہوئی ہے اورخود صاحب تحفہ نے مسئلہ مذکورہ میں قول اکثر کورائح قرار ویا ہے،اس کے بعدامام بخاری کےخلاف وولائل کا ذکر کر کے جمہور کے ولائل لکھے۔

آ خریس حافظ بینی کی وہ عبارت نقل کی جوہم نقل کرآئے ہیں کہ امام بخاری کے مزد کیے چونکہ اس سئلہ عدم جواز قر اُت کے بارے میں کوئی سیح حدیث نہ بھی ،اس لئے وہ جوازِ قراً ت کے قائل ہو گئے۔

غور کرنے کی بات مید ہے کہ جو پوزیش مسئلہ زیر بحث میں امام بخاری کی بمقابلہ تمام ائمہ جمہورین ، عامہ محدثین (جن میں امام تر زری وغیرہ ہیں )اورعلاءِاہلِ حدیث (جن میں صاحب تحفۃ الاحوذی بھی ہیں ) ہوگئی ہے،اگر کسی مسئلہ میں بہی پوزیشن امام اعظم کی ہوتی تو ان پر کیسے کیسے طعن شہ کئے جاتے ، حالانکہ جوتا و بل محقق بینی نے امام بخاری کے لئے پیش کی ہے،ادراس کو پہند کر کےصاحب تحذیفے بھی کفل کردیا، اس تشم کی تاویلات حسندامام اعظم کے بارے میں بھی سوچی مجھی جاسکتی ہے، ان کا زمانداصحاب سحاح وغیرہ محدثین ہے بہت مقدم ہے، اوران کے ساتھ اکا ہرمحد ٹین کی ایک جماعت رہتی تھی ، جن سے حدیثی ونعبی ندا کرات ہریار ہے تھے، اس لئے ان کے نز دیک کسی حدیث کی صحت وعدم صحت کی اور بھی زیادہ اہمیت تھی ( چنانجہ علماء نے لکھا بھی ہے کہ مجتبد کا کسی حدیث کومعمول بہ بنانا اور کسی کونہ بنانا بھی حدیث کی صحت وعدم صحت کی ایک ولیل ہے۔ ) تکمراس نقطہ نظرے بہت ہی کم لوگوں نے سوچا اور دوسرے غداہب کے بہت سے حضرات

كانقط نظرتواس معامله من تقطة اعتدال يجي بهت مثار اب-

بهرحال!انوارالباری بین اس مستم کے فل گوشے ہم اس کے نمایال کرتے ہیں کہ تین واحقاق من کامر تبدزیادہ سے زیادہ بلندہ وکر میج و صاف کھری ہوئی بات سائے آجائے۔ و ما ذلک علی الله بعزیز.

# محقق ابن دقيق العيد كااستدلال

اویرکی بحث لکھنے کے بعد مطالعہ میں مزید ایک چیز آئی، جس کا ڈکر لیلور تکملۂ بحث کیا جاتا ہے۔ امام بخاری نے کتاب التو حید ہیں روایت کیا ہے ''کان یقو اُلقو آن و راسه فی حجوی و انا حالفن '' (رسول اکرم علیہ قر آن مجید کی تلاوت فر ما یا کرتے تھے، اس حالت میں کہ آپ کا مرم الکو آن موصوف نے اس پر لکھا کہ اس سے معلوم میں کہ آپ کا مرم الکہ میں ہوتی تھی ) علامہ مختق موصوف نے اس پر لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ چین والی عورت قر آن مجید تین ہوتی تھی کہ اگر اس کو قر اُت جائز ہوتی تو پھر حالب نہ کورہ بالا ہیں تلا و دیت قر آن مجید ممنوع ہونے کی علاوہ چین کے دومری کیا وجہ ہو کئی تھی اس مسلم نے بھی اس منہ مون کی حدیث روایت کی ہے، جس کے ذیل میں امام مسلم نے بھی اس منہ مون کی حدیث روایت کی ہے، جس کے ذیل میں امام مناری بی کی دوایت سے سے اس کے خلاف ولیل ل گئی۔ ولند الحمد۔

نظاری بی کی دوایت سے ان کے خلاف ولیل ل گئی۔ ولند الحمد۔

(خیالم میں کی دوایت سے ان کے خلاف ولیل ل گئی۔ ولند الحمد۔

قوله بعد المحدث وغيره ،مرجح شمير فدكوركيا بي المين اختلاف ب، حافظ ابن تجرّف وغيسوه من مطان المحدث لكما، اوركر مانى في وغير القرآن لكما، حافظ في المحدث الكما أن في من المحدث الكما أن الكما حافظ في المحدث الكما كرماني في المحدث المحدث

مخفق عینی کا نفلہ: آپنے حافظائن تجروکر مانی دونوں پرتعقب کیا ،فر مایا:۔مظانِ حدث کیا ہیں اگروہ بھی حدث ہیں تو حدث کے تحت آ گئے ،حدث نہیں ہیں تو اس ہاب ہے بے تعلق ہیں ، پھر کر مانی پر وہی نفتہ کیا جو حافظ نے کیا ہے ،اور اپنی طرف سے تو جیہ کی کہ وغیرہ سے مراو غیرالقراء ۃ ہے ، جیسے کتابت قرآن مجید۔

البت تحقق ینی نے حافظ این جرکی تشری بعد الحدث ای الاصغر پر نفذ قوی کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ مراد حدث سے عام ہے اصغروا کبرکو، اور امام بخاری نے چونکہ یہاں صرف اصغر کے تعم سے تعرض کیا ہے، اس کی وجہ سے تخصیص کرنا اس لئے درست نیس کہ امام بخاری کی قویہ عام عام عام مام ترجمت الباب قائم کرتے ہیں، پھراس کے جزوے متعلق کوئی چیز لاتے ہیں، اور ابیابی یہاں بھی کیا ہے ( کیونکہ امام بخاری حدث اصغروا کبروونوں کے بعد قرائت کو جائز بھتے ہیں۔ واللہ اعلم) (مرة القاری ۱۸۰۰)

# حضرت شاه صاحب کی رائے

فرمایا: ۔ وغیرہ سے مراد دوسرے عام اوقات ہیں، لینی قر اُت قر آن مجید کا تھم بعد الحدث اور دوسرے عام اوقات ہیں کیا ہے؟ ۔ اللہ بید دایت باب قولہ طبیدالسلام الماہر بالقرآن مع السفر قالکرام البرار ۱۷۲۱ میں ہے اور کتاب اُٹیفن ۴۳ میں بھی ہے (مؤلف) حمام میں قرائت: اس کو بھی بظاہرامام بخاری جائز بھے ہیں، گر ہمارے نزدیک کروہ ہے ( قاضی خاں ) جس طرح میت کے پاس شل سے پہلے کروہ ہے، امام اعظم اس لئے کروہ فرماتے ہیں کہ وہ موضع نجاست ہے، اور اس لئے وہاں تماز بھی کروہ ہے جس کے دوسرے حعزات بھی قائل ہیں، فاوی ابن تیمیہ الاراش ہے کہ نماز حمام ہیں کروہ ہے۔

کتابت رسائل بغیر وضوء بین نظمان الارے نزدیک جنبی وجائف کوایے خطوط ورسائل نکھنا مروہ ہیں جن میں کوئی آ ہے قرآنی ہوا گرچہوہ اس آ بت کوند پڑھیں بین صرف تکھیں ، کیونکہ ان کے لئے قرآن مجید کو چھوٹا ہی نا جائز ہے اور کتابت میں بھی چھوٹالازم آتا ہے اس لئے کہ تلم سے تکھاجا تا ہے جو ہاتھ میں ہوتا ہے۔

(مرہ الٹاری الار)

افاً دات اتور: فرمایا: ہمارے فرد یک بدو ضوء کے لئے قرآن مجید کا جھوتا مطلقاً حرام ہے خواہ اس کے کھے ہوئے حروف کو چھوتے ایماض لیمی کے مصول کو البتہ کتب تفامیر کی بیاض کو چھوتا جا تزہے۔ السف سے نیج ہوئے ہائی حصول کو البتہ کتب تفامیر کی بیاض کو چھوتا جا تزہے۔ امام ابو یوسٹ کے ذرد یک بیاض معحف کو بھی چھوتا جا تزہے۔ امام الک نے مسلم میں قرآن مجید کے مسئلہ جس المام بخاری کی طرح توسع کیا ہے اوروہ الا بسمسے الا السمطھرون کو لیطور خبر مانے جی انشا خبیس بمطلب بیدے کہ قرآن مجید کو صرف یا ک یا کہ وصف اس المام بھی اندا خبیس بمطلب بیدے کہ قرآن مجید کو صرف یا ک یا کہ وصف مواد تھوت ہیں ، لینی فرشتے ، نا پاک شیاطین اس سے قریب نہیں ہو سکتے ۔ اس مطلب نے بھی کھی کہ کو تک وصف طائکہ ہے جو ہمیشہ وصف طہارت سے مصف رہتے ہیں ، بنی آ دم مراد نہیں ، کیونکہ وہ کہی پاک موتے ہیں ، بنی آ دم مراد نہیں ، کیونکہ وہ کہی پاک ہوتے ہیں ، بھی نایا ک ، بیاؤ متحلم وان میں کہاں کی طہارت کری ہے وہی نہیں۔

#### جواب واستدلال

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اگر آیت پی خبر ہے انٹا فیل ، آواس ہے مس مصحف کا جواز وعد م جواز پہر ہی ہا بت نہ ہوگا ، اور
پھر ہمارے لئے دلیلی عدم جواز حسب تقری ایام ابو بکر بھا می وہ بی روایات کیر وہ بیل، جن ہے ابت ہوا کہ تخضرت علیہ نے اپنے
کوامی بنام حضرت محروبین حزم پی آر فر بایا ' لا یسمسس المنقس آن الاطساھ ' ' ( بجر طام آدمی کے قرآن جید کو کوئی نہ
چھوت ) اور بظام رید ہی آ سب فہ کورون سے ماخوذ ہے ، جس بیل اختال انٹاء کا بھی ضرور ہے (انکام افران میں اوال
اس کے علاوہ حضرت سلمان سے مروی ہے کہ آپ نے آ سب فہ کوروہ بالا پڑھی ، پھر قرآن جید بغیر مس مصحف پڑھا ، کوئکہ اس وقت
وہ باوضوء نہ ہے اور حضرت المن بن ما لک سے حد سب اسلام عرفی ہے کہ انھوں نے ، بین سے کہا:۔ جمے وہ کتاب دوجوقم پڑھ در ہے تھے آو
انھوں نے کہا:۔ لا یہ سه الا المعلموون ، پہلے شل یاوضو کر وہ چٹا نچہ حضرت اس عرب کہا ہے جس ایران اور پڑھا۔
دھرت سعد سے مروی ہے کہ اپنے بیٹے کومس مصحف کے لئے وضوء کا تھم قرمایا ۔ حضرت ابن عمر سے بھی ایسا ہی مروی ہے اور حسن و

# سنت فجر کے بعد لیٹنا کیساہے؟

حضرت شاہ صاحب نے قرمایا:۔ یہاں اضطحاع بعد الور ندکور ہے اور سعب نجر کے بعد والے اضطحاع کا ذکر نہیں ہے، ہلکہ سعب فجر ( دوالکی رکعتیں ) پڑھ کر دواللہ ہے فکل کر مجد میں نماز سے ادافر ما نامروی ہے ای لئے دنفیہ سعب نجر کے بعد لیننے کوحضورا کرم علیہ کی عادت میں موروز کرم علیہ کی عادت مبارکہ کے افتذاء کے عادت مبارکہ کے افتذاء کے طریقہ پرایسا کریگا اجورہوگا کہ یہاں صورت سے اس کے حق میں بمز کہ مقصودہ و جائے گا۔ لیکن وہ اجرسنت کے درجہ کا نہ ہوگا ، ای لئے ہم

اس کو بدعت مجی نہیں کہد سکتے۔ اورجس نے ہماری طرف ایسی نسبت کی ہے وہ غلط ہے۔

ابراہیم نخی کی طرف پرنسبت ہوئی ہے کہ وہ بدعت کہتے تھے،اس ہے بھی ان کا مقصد میرے نزدیک اس بارے میں مبالغہ اورغلو ہے،
جیسے بہت ہے لوگ مہد میں بھی سنب فجر کے بعد سنت بجو کر لیٹتے ہیں، حالا نکہ حضورا کرم علقے سے گھر کے اندر ٹابت ہے۔
امام شافعی سے منقول ہے کہ وہ اضطحاع کو سنت وفرض میں فصل کے لئے فر ماتے تھے،ای لئے ان کے نزد یک اگر کوئی شخص گھر ہے

د یہ سریہ فصار مصار میں

سنت برو حرام ع توفعل حاصل ہو گیا۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حدیث الباب میں بھی میں صورت ذرکور ہے، اور اضطجاع نہیں ہے بمعلوم ہوا کہ حضور علی ہے نے بھی اضطجاع فر مایا اور بھی بغیراس کے سنت پڑھ کر سے کو آئٹر بیف لے بھی اور اس سے امام شافعی کا فصل کے لئے بھمنا سے معلوم ہوتا ہے، بھر حنفیہ نے اصطجاع فر مایا اور بھی ایوں ہے معلوم ہوتا ہے، بھر حنفیہ نے اصلحہ کیا کہ خداس کو سنت ہی کا ورجہ دیا اور نہ بدعت سمجھا، بلکہ عادت پڑھول کیا، اور جوانتاع عادت نبوی کرے، وہ بھی ماجور ہے، کیونکہ رسول اکرم علی کے کا حادث بھی کو وسنس مقصودہ کے درجہ پر نہ ہوں، مگر عبادات ہی بیں اس لئے ان کا انتاع اجرے خالی نہیں۔

ا ہام بخاریؒ نے ص۵۵ ایس باب السنجعة علی الشق الا یمن بعد رکعتی الفجر قائم کیااس کے بعد دوسرایاب من تحدث بعد الرکھتین ولم یضطجع لائے،اس ہے بھی بھی بات ثابت ہوتی ہے کہان کنز دیکے بھی سنب فجر کے بعد لیٹنامسنون شیں ہے جو حنفیہ کا مسلک ہے۔واللہ اعلم۔

قد فله فصلی در محدین خفیفین : بدونوس رکفتیس (سنب فحرک) بہت ہائی ہوتی تھیں۔ تی کہ ابخاری بیس حضرت عائشگی مدینہ آئے گی کہ حضورعلیہ السلام میں کی دور کعات سنت ای محقور پڑھتے تھے کہ جھے شبہونا تھا کہ آپ نے سورہ فاتح بھی پڑھی ہے ہائیں؟
حدیث آئے گی کہ حضورعلیہ السلام میں کی دور کعات سنت ای محقور پڑھتے تھے کہ جھے شبہونا تھا کہ آپ نے سورہ قول بھی ہے کہ کوئی حضرت شاہ صاحب نے فرمایا نہا ما الگ ہے کہ حضورا کر مہلی ہے کہ دوس کے کہ دوس کے کہ دوس کے کہ دوس کے کہ دوس کو اس کے کہ دوس کے کہ دوس کو سے کہ معلورت میں ایک جوز کا تو اللہ پڑھا کہ دوایت میں ہے کہ حضورا کر مہلی ہے کہ دوش میں ایک جزوقر آن جمید کا پڑھا کہ الم معلودی نے تھی کہ خلا ہم اس حب بعض اوقات میں کہ جزوقر آن جمید کا پڑھا کہ تھے ، بظا ہم مواج ہے جب القات ہے ، بھی اس کی خلا کی ہے در نہا ما صاحب سے ترک سنت جیس ہو سکتی تھی تھی۔

می اس حب سنت جیس کی خلاف ہے ، کہا ہم ما حب بھی اوقات میں کہ جزئے ہیں انہ ہم در تھی تھی تھی۔ اس کو تحر میں ایک معلول آپ سے اس طرح میں اس کی خلاف ہے ، کہا ہم کی حوال ہم اس حب سے ترک سنت جیس ہو سکتی تھی تھی۔

قوت ہو گیا ہے ، بھی اس کی خلافی کے لئے قر اُس جو لئے اُل ہے در نہا ما صاحب سے ترک سنت جیس ہو سکتی تھی تھی۔

قر اُت ایک پاول دوسرے پاول پر رکھ کر کی اور باتی نصف دوسرے پاؤل پر پاؤل رکھ کر ، تو اس پر علامہ شامی کو جرت ہوئی ہے کہ امام کھی خور کی اور باتی نصف دوسرے پاؤل پر پاؤل رکھ کر ، تو اس پر علامہ شامی کو جرت ہوئی ہے کہ اس کی حضور کے دوئن تھی تھی ہم اس کو مرک ہو گاروں کی دوسرے وائی سے بھی اس کو دوسرے وائی تھی ہوئی ہوا کہ اس کی حدیث الب بوانام طوادی نے بھی دوسرے پاؤل ہی ہوئے کہ کہ بیاں ہوا تھا اور بیا کہ بور دوسرے کہ اس بھی وضور انے کا تھی ہوئی ہوئی دونوں میں وضوء کے ادکام میں موسود کے سابق بور ان الور آن کوس بی بور ہوئی کی مدوس میں بور تھا اور دیبال خود و رہیں موسوء کیا اس بور تھا اور کہ بیاں ہوا تھا اور بیال خود و رہیں موسوء کے ادکام میں بور تھا اور بیال خود و رہ سے بیمنا سب بینا فی تھی کہ اس کی کو میں اس بور کے بیاں بور تھا اور ور کے اس بھی سے میں اس بی بور تھا اور ور کے اور کی کہ دونوں میں وہ مور کے کہ کی مدو

کے )وضوء کرنے کا بیان ہےاورا تی مناسبت کا ٹی ہے۔ کے تغییرابن کثیرااا۔ ۳ میں بحوالۂ قاضی عیاض دئتے بن انس ہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ علیقے نماز پڑھتے تھے، توایک پاؤں پر کھڑے ہوتے تھے ،اور دوسرے کواٹھا لیتے تھے۔ مطابقت ترجمة الباب بحقق بيني في لكعا كبعض لوكول في حديث الباب كى مطابقت ترجمه المرح يجى كه حضور عليه السلام سو كرا شجے، اور وضوے پہلے ہى دى آيات آخر آل عمران كى تلاوت فرمائيں ،معلوم ہوا كەحدث كے بعد يغير وضو كے قرأت قرآن مجيد درست ہے، محربہتو جیداس کئے درست نہیں ہے کہ حضور کی نوم ناتقن وضور نہیں، ہوسکتا ہے کہ آپ علقے باوضوری ہول۔

حافظ ابن جر سنے مدتوجید کی کہ مضاحب اہل ملامست سے خالی ہیں ہوتی (جوناتض وضوء ہے) محقق بینی نے لکھا کہ بہتوجید بلی تو جیہ ہے بھی زیادہ بے جان ہے کیونکہ جس امر کا وجود محقق نہیں ،اس پر بنیا در کھنا سے نہیں ،اورا گراس کوشلیم بھی کرلیں تو ملامست ہے مرادا گر کمس ید ہے تو وہ ٹاقفی وضوئیں ،خصوصاً آنخضرت علیہ کے حق میں ،اوراگراس سے مراد جماع ہے توعشل کی ضرورت ہوئی ،جس کا قصد ندکورہ میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ چرفر مایا: - طاہر رہ ہے کہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب کو طاہر صدیث پر بنا کیا ہے، کے حضورہ طاقے نے سوکرا شخصے کے بعد وضوء فرمایا ( تواس سے بظاہر میمعلوم موتا ہے کہ کوئی ناقض وضوء پیش آیا ہوگا، اور آپ الفیلے نے یا وجود وضوء ندفر مانے کے آیات کی تلاوت فر مائی اگر چربوسکتا ہے ناقض بعد تلاوت پیش آیا ہو، یا آپ مالیٹ نے نے وضوء ہی بغیر صدث کے کیا ہو) پر محقق عبنی نے لکھا کہ توجید فہ کور کے سوا وکوئی مناسبت حدیث فرکورکو یہاں لانے کی نبیں ہے۔

#### حضرت شاه ولى الله صاحب رحمه الله كاارشاد

آپ نے بیاتو جید لکھی کہ آنخضرت اللے نوم طویل کے بعد اٹھے تھے اور غالب واکثری بات بیہ کدا تنے طویل زمانے میں کوئی حدث خروج ریج وغیره کا چین آجایا کرتا ہے، لہذا عدیث الباب سے استدلال میج ہے اور امام بخاری نے نقض نوم سے استدلال نہیں کیا، جیسا كه بعض لوكول كود بم جواب\_

صاحب القول الصيح كي توجيه:

اس موقع پر موصوف نے شارصینِ بخاری کی توجیهات کونا قابلِ اعتنافھیرایا اور لکھا کہ 'ان کی توجیهات انھیں میارک رہیں' مجرحصرت شاہ ولی الله صاحب کی توجید فرونقل کی اور لکھا کہ 'اس استدلال ہیں جس قدر قانونی سقم ہیں ،ان سے یہاں بحث کرنے کاموقعہ ہیں''۔ پھرائی طرف ہے ایک توجید کی کہ ترجمہ کی مطابقت کا تعلق فعل ابنِ عبال ہے ہے، کہ ' میں نے بھی ای طرح کیا جس طرح آنحضرت عليه في كياتها 'اوراكر چدو فعل تابالغ ب،جوجت بيس، كرچونكداس كماته حضور عليه كاتفرير شام موكى كرآب فان کووضوء کے بغیرآ بات تلاوت کرتے سااوراس پرنہیں ٹو کا ،جبکہ آپ نے ان کی معمولی بات بائیں طرف کھڑے ہونے کی بھی فور آاور نماز ہی کے اندرا صلاح فر ما دی تھی ،تو بھی محل استدلال ہے ،اگریہ تلاوت درست نہ ہوتی تو آپ ضر در تنبیہ فرما دیتے۔ (التول ایسے ۱۰۱) گذارش ہے کہ تو جید مذکور جوموصوف کے خیال میں آئی ہے، اس کو حافظ این تجریے بھی تو ذکر کیا ہے، فتح الباری۲۰۴ میں موجود ہے اور غالبًا موصوف کےمطالعہ سے نبیس گذری واس لئے ہم اس میں توارد مان سکتے ہیں ، تکرسوال مدے کہ شارحین کی توجیعیات کا پوری طرح مطالعہ کئے بغیران کا التخفاف كيامناسب ٢٠٤ اورايسيموا قع من اوعائي جملول كابر انقصان ييمي به كدا في توجيد كي بحي قدر كمث كئ-

اللهم وفقنا لما تحب و ترضى! ولنقم بكفارة المجلس: سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لآ اله الا انت استغفرك و اتوب اليك:

#### MAN

# بَابُ مَنُ لَمُ يَتَوَضّاً إِلَّا مِنَ الغَشِّي الْمُتُقِلِ

( زیادہ بے ہوٹی کے بغیروضوء نہ کرنا )

(١٨٢) حَدُّ نَنَا اسْمَا عِيْلُ قَالَ حَدُّ ثَنِي مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوقَ عَنِ امْرَأَ تِهِ فَا طِمَةَ عَنْ جَدُّ تِهَا اَسْمَآ ءَ بِنُتِ آبِي بَكُو اَنَّهَا قَالَتُ اَتَيُتُ عَائِشَةَ زُوْجَ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ فَإِذَا النَّاسِ فِيَامٌ يُسَلِّمُ اللهِ عَنَا فَا إِنَّا فَعَلَى فَقُلْتُ مَا لِنَّاسٍ فَاشَارَتُ بِيَدِهَا نَحُو السَّمَآ ءِ وَقَالَتُ سُبْحَانَ اللهِ فِيَامٌ يُصَلَّى فَقُلْتُ مَا لِنَّاسٍ فَاشَارَتُ بِيَدِهَا نَحُو السَّمَآ ءِ وَقَالَتُ سُبْحَانَ اللهِ فَقُلْتُ اللهِ فَقُلْتُ مَا لِنَّاسٍ فَاشَارَتُ بِيَدِهَا نَحُو السَّمَآ ءِ وَقَالَتُ سُبْحَانَ اللهِ فَقُلْتُ مَا لِنَّاسٍ فَاشَارَتُ بِيَدِهَا نَحُو السَّمَآ ءِ وَقَالَتُ سُبْحَانَ اللهِ فَقُلْتُ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمَالَمُ فَحُودَ الله وَاللهِ وَاللّهُ وَال

بِهِلْذَا الرَّجُلِ فَامَّا الْمُوْمِنُ أَوِ الْمُو قِنُ لَا آدُرِى أَى ذَلِكَ قَالَتُ اَسُمَآءُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللهِ جَآءُ لَا بِالْبَيْسَاتِ وَالْهُدى فَاجَبُنَا وَامْنًا وَ اتَّبَعْنَا فَيُقَالُ نَمُ صَالِحاً فَقَدُ عَلِمُنَا إِنْ كُنْتَ لَمُو مِناً وَامْنَا وَ اتَّبَعْنَا فَيُقَالُ نَمُ صَالِحاً فَقَدُ عَلِمُنَا إِنْ كُنْتَ لَمُو مِناً وَامْنَا وَ اللهُ فَيُقَالُ نَمُ صَالِحاً فَقَدُ عَلِمُنَا إِنْ كُنْتَ لَمُو مِناً وَامْنَا وَ اتَّبَعْنَا فَيُقَالُ نَمُ صَالِحاً فَقَدُ عَلِمُنَا إِنْ كُنْتَ لَمُو مِنا وَامْنَا وَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

علامدابن عابدین نے لکھا: یخشی ضعیف قلب کی وجہ سے قوئی محرکہ حساسہ کے قطل کو کہتے ہیں، قاموس نے اس کوا نھاء ہی کی ایک قسم قرار دیا، مگر نہر ہیں ہے کہ فقہا یخشی واغماء ہیں اطباء کی طرح فرق کرتے ہیں لیمنی اگر فقطل ضعف قلب کے سبب ہواور دوح کے اس کی طرف سمٹ آنے کی وجہ سے ہو کہ کس سبب سے وہ اس کے اندر محصف رہی ہواور باہر نظنے کا راستہ نہ پائے تو بیصورت تو غشی کی ہے اور اگر دماغ کی محلیوں میں بلغم وغیرہ کے اجتماع کے سبب سے ہوتو انجماء ہے چونکہ سلب اختیار کی صورت انجماء میں نیند کی حالت سے بھی زیادہ ہوتی ہے تو انجماء ہر حالت میں ناتھ میں فیند کی دو بعض صورتوں میں ناتھ نہیں ہوتی۔

مقصد امام بخاری: حافظ نے لکھا' امام بخاری ان کارد کرتا چاہج جی جو مطلقاً برخش نے نقضِ وضوء مانے جی الیہ بخاری خشی خفیف دنیف ( ایک ہوٹی) نے نقضِ وضوہ نیس مانے ، لیکن اشکال بیہ کہ کہ مام بخاری نے جو حدیث استدلال میں ذکری ہے بظاہر وہ ای کوخشی خفیف فیر مشخل یا بکی خشی بجھتے ہیں، جس میں مصرت اساء بدت الی بکر کے ہوٹن وحواس مخل نہیں ہوئے اور وہ اپنے دل و دہائے کی بے چینی و گھرا ہے کا طلاح سر پر پانی ڈال کرکرتی رہیں، اس صورت میں تو کوئی بھی نقشِ وضوکا قائل نہیں، پھرامام بخاری ردس کا کررہے ہیں، اگر عمر وہ مشخل کا کوئی درجہ اور مرتبہ ایا بھی ہے جس میں ہوئی وحواس بھی ایک عدت جاتے رہیں اور پھر بھی نقض وضوء شہوء تب البت عشی غیر مشخل کا کوئی درجہ اور مواسل تھا مگراس کی کوئی دلیل امام بخاری نے ذکر نہیں کی ،اصل بات میہ ہے کہ خشی انجماء جنون ،نشرو غیر وہ سب صورتی نہ وہال مشل و حواس کی ہیں، اور دوال عشل وا فقیار کی حدود سے حواس کی ہیں، اور دوال عشل وا فقیار کی حدود سے حواس کی ہیں، اور دوال عشل وا فقیار کی حدود سے باہر ہوجاتا ہے، مونے کی حالت میں خروج رہ وغیرہ تو تقی نہونے کا کوئی اطمینان نہیں رہنا ،اس طرح بلک اس ہوساتی بی اور وہ ال عواس کی ہیں، وجاتی ہے کو قد سے کو فقیات نہ کورہ بالا عوار خس میں تو یہ بھی نہیں ہوسک کے جواس کے کہ بیل موجاتی ہے کوئی سے جس کی زیادہ فقیات نہ کورہ بالا عوار خس میں تو یہ بھی نہیں ہوسک بھی نہیں ہوسک کے جواس کے کہ بیل موجاتا ہے موجاتا ہے اس کیا جا ہی دوال عورہ تو اس کی جی بیاں بھی نورہ وہال عورہ کی تو اس کی جی اس کی جواس کے کہ خورہ کی تو بیان کیا جا ہے۔

تنفصیل مذاجب: علامہ موفق نے لکھا کہ زوال عقل کی دوسم ہیں۔نوم اور غیرنوم ہیں جنون ،افھاء (ہے ہوٹی) سکر (نشہ) اورعقل زائل کرنے والی ادویہ کے اثر ات شامل ہیں ، پس وضوء کے لئے غیرِ نوم کا پیسر وکثیر سب ہی ناقض ہے اوریہ اجماعی مسئلہ ہے ابن الممنذ رنے کہا کہ علاء کا اس مسئلہ پراجماع ہے کہ ہے ہوٹی والے پروضوء واجب ہے، اور جب سونے والے پروضوء ہے تو ان صورتوں میں بدرجہ اوثی ہونا بھی جاہے۔ (نامع الدرادی ۱۷۸۵)

علامہ ابنِ بطال نے لکھا کہ حضرت اسا و پر معمولی غفلت تھی کہ جس کو وہ سر پرپانی ڈال کر دورکرتی رہیں اگر شدیدا تر ہوتا تو وہ انجاء کی صورت ہوتی جو بالا جماع تاقفن وضو ہے۔ حافظ ابن حجرؒ نے لکھا: حضرت اساء کا خودا پنے او پرپانی ڈالٹا اس امر کا ثبوت ہے کہ ان کے ہوش وحواس سالم بتھاور اس صورت میں نقض وضو ہیں ہوتا اور کلِ استدلال ہے ہے کہ وہ حضور تالیق کے چیجھے نماز پڑھر ہی تھیں اور آپ کی شان ہے تھی کہ چیچھے کے حالات بھی نماز کے اندر مشاہدہ فرمایا کرتے تھے، جب آپ کا انکاران کے فعل ندکور پر منقول نہیں ہوا تو معلوم ہوا اس ورجہ کی خشی ناقض وضو نہیں ہوا تو معلوم ہوا اس ورجہ کی خشی ناقض وضو نہیں ہے۔ (جالباری ۱۱۳۶)

ندگورہ بالاتصریحات شاہد ہیں کہا غماہ جنون وغیرہ کے ناقض وضوء ہونے پرسارے ائمہ مجتبدین شفق ہیں ، کمّاب الفقہ علی المہذ اہب الار بعدہ کے۔ اے بھی بھی بہی بات ثابت ہے تو اس سے یہ بات خود بخو دمتح ہوگی کہ امام بخاری کامسئلۃ الباب ہیں کوئی الگ مسلک نہیں ہے بلکہ وہ جمہور کے ساتھ ہیں ،اورا جماع کے خلاف نہیں ہیں۔

ا بن حزم كاند بب : البنة اس مئله من إلى افراطع كموافق ابن حزم سب كفلاف بين ادرانهون في حسب عادت بري شدو هر ي

مید دون کردیا کہ اس بارے میں اجماع کا دون کی سراسر یاطل ہے اور انجماء وغیرہ کونوم پر قیاس کرنا بھی غیر سی ہے گھر کہا کہ یہ سب لوگ بالا تفاق کہتے ہیں کوئشی ، افخاء وغیرہ کی وجہ ہے احرام ، صیام ، اور اس کے کئے ہوئے سارے عقود دیجے ہیں ان میں سے کوئی بھی باطل نہیں ، وتا تو وضو کا بطلان بغیر کمی ہوس سرت کے کہیے ہو جا نیگا؟ البتہ اس کے خلاف حضور علیقے کا بیمل ثابت ہوا ہے کہ مرض وفات میں آپ نے نماز کے لئے نکلنے کا قصد فر مایا تو انجماء کی صورت ہوگی ، پھر جب افاقہ ہوا تو آپ نے سل فر مایا' اس میں صدیم فید کور کی راوی حضرت عاکش نے وضو کا کوئی ذکر نہیں کیا اور شسل صرف اس لئے تھا کہ اس سے نکلنے پر قوت حاصل ہو۔ (ایحلی ۱۳۲۲) معلوم ہوا کہ این حزم کے زور کیک غشی ، افحاء وغیرہ ہے ، اور قیاس ان کے یہاں شجر ممنوعہ ہے۔

مافظ ابن جزم کی جواب کی طرف بظاہر کی نے توجہ کرنے کی ضرورت محسوں نہیں کی ، ہمارے نز دیک جس اغماء کا ذکر آوپر حدیث عائشہ میں ہے وہ بھی غشی خفیف بی تھی ، جس سے زوال عقل وحواس نہیں ہوا اورا گروہ صورت غایب ضعف بی کے سبب تھی ، جس کے لئے ابن جزم نے بھی شسل کی تجویز کی ہے ، توبات اور بھی صاف ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات ضعف کی زیادتی بھی صورة اغما معلوم ہوا کرتی ہے ، گر اس میں ہوش وحواس زائل نہیں ہوتے ، اور آنخضرت علیق کے دل ود ماغ کا تو کہنا ہی کیا ، ان کے بارے میں تو معمولی درجہ کے زوال عقل و حواس کا تصور بھی مناسب نہیں اور جب ایسانہیں تو اس سے استدلال بھی صحیح نہیں۔

ممکن ہے امام بخاری نے ظاہر ہے ہی کی تر دیدگی ہوکہ عثی مثقل کے تاقیق وضو ہونے کے بارے بیں تو کسی کونس صریح نہ ہونے ک
وجہ سے تر دو ہونا ہی نہ جا ہے کہ وہ اجماع وقایل دونوں سے متندہ ، البتہ عثی خفیف بی بعض احادیث کی وجہ سے تر دو ہوسکتا ہے تواس کے
تاقیق وضوء ہونے کے قائل ہم بھی نہیں جی ، اور نہ کوئی عاقل واقعب شریعت ہوسکتا ہے اور حدید بید اساء سے بیاشارہ کر دیا کہ جہاں اور بھی
افعاء وغیرہ کی صورت نہ کورہے ، وہاں بھی ایک ہی غشی خفیف مرادہ ۔ والله اعلم و علمه اتم و احکم

ا فا وات اتورنقوله فحمد الله والني عليه: فرمايا يه خطبه كوف كاتحا، جوامام ابويوسف كزديك سنت ب،امام اعظم فرمات بي كركوف كاتحاء جوامام ابويوسف كزديك سنت ب،امام اعظم فرمات بي كركوف كاتحان اموركاتعلق مد كي فطبه منون نيس به اورآ مخضرت علي كان اموركاتعلق مراحل اجتهاد به جرتدين كواجي الي موابديد كرموافق فيمله كرف كاحق عاصل ب.

قوله الا قد رایته : فرمایا: -رؤیت اور علم میں فرق ہے، تم ہزاروں چیزوں کا مشاہدہ ون رات کرتے ہو گریشتر چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کی حقیقت کاعلم یا اوراک کر تہمیں ہوتا ،الہذارؤیت سے صرف علم پر بھی استدلال سیح نہیں ، چہ جائیکہ علم محیط یا علم غیب کلی ک بحث اپنے موقع پر کمل و منصل آئے گی ،ان شاء اللہ تعالے۔

# بَابُ مَسْحِ الرَّاسِ كُلِّهِ لِقَولِهِ تَعَالَىٰ وَ امْسَحُوا بِرُءُ وُسِكُمْ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ الْمَرُأَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمَسَحُ عَلَىٰ رَأَ سِهَا وَسُئِلَ مَالِكُ الْمُسَيِّبِ الْمَرُأَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمَسَحُ عَلَىٰ رَأَ سِهَا وَسُئِلَ مَالِكُ اللَّهُ الْمُدَالِكُ اللَّهُ الْمُرَادِيثِ عَبُدِاللّه بُنِ زَيْدٍ:. اللّهُ إِنْ زَيْدٍ:.

(پورے مرکائ کرنا: "كونك الله قال كا ارشاو ب " ا پ مرول كائى كرة" اوران ميت نها كركائ كركائ كرنا كائى ب الوائن ميت نها كركائ كرنا كائى ب الوائن ميت نها كركائ كركا

تر چمہ: ایک آ دی نے (جوعمروین نیکی کے دادا ہیں، لیمن عمروین افی حسن نے ) عبداللہ ابن زید سے پوچھا کہ کیا آپ جھے دکھا سکتے ہیں کہ
رسول اللہ کس طرح وضو کیا کرتے ہے؟ عبداللہ ابن زید نے کہا کہ ہاں! تو انھوں نے پانی کا برتن منگوایا۔ پانی پہلے اپنے ہاتھوں پر ڈالا، وو
مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر تین مرتبہ کلی کی، تین مرتبہ ناک صاف کی، پھر تین دفعہ چیرو دھویا، پھر کہنے ں تک دونوں ہاتھ دود دو مرتبہ دھوئے، پھر
اپنے دونوں ہاتھوں سے مرکائے کیا، جس میں اقبال داد بار کیا بینی سے سرکے سامنے کے جھے سے شروع کیا پھر دونوں ہاتھ تھ کی تک لیجا کر
وہیں واپس لائے، جہاں سے (مسمح کیا تھا، پھرائیے یا دُن دھوئے۔

تشری : من تاس کے بارے بی امام بخاری نے امام ما لک کا مسلک اختیار کیا ہے کہ وضوء بی سمارے سرکا سے کرنا فرض ہے، حافظ ان جیزنے قول ابن المسیب پر لکھا کہ ان کے اثر فہ کورکوا بن الی شید نے ان القاظ ہے موصول کیا:۔ "المرجل و المسمر أہ فى المعد سے سواء "(مردوعورت کے معاملہ بی بیساں ہیں) اورامام احمد سے فال ہوا کہ عورت کومقدم راس کا سے کافی ہے۔ (فتح الباری ۲۰۳۱)

#### بحث ونظر

منح راس كے مسئلة رہے بحث پر ہمارے معزرت شاہ معاحب كے متفرق مرمغصل وكمل خصوصى ارشادات بيں جوحب منرورت منجائش پيش كئے جا كينگے۔

معانى الآثاراوراماني الاحبار كاذكر

حند مین شرے امام الحد ثین انتخفین علام طحادیؒ نے معانی الآثار ہیں حب عادت نہایت کائی وشائی بحث کی ہے، اوراس کی جدید الطبع بے مثال شرح ''امانی الاحبار' ہیں بہترین اسلوب و تحقیق ہے سات ورق ہیں حدیثی دلائل وابحاث جمع کردیئے گئے ہیں، اگراس سئلہ پر مستقل رسالہ کھا جائے تو ہمارے نزدیک صرف ان سات ورق کا صحیح و معنی خیز ترجمہ کردیا جائے تو کائی ہے کیونکہ محدث یگانہ محقق و بہتی دیون ہمانی مستقل رسالہ کھا جائے تو ہمارے نزدیک صرف ان سات ورق کا صحیح و معنی خیز ترجمہ کردیا جائے تو کائی ہے کیونکہ محدث یگانہ محقق و بہتی مالہ ہوئی کی شرح '' معنی کی شرح '' معانی الاحبار فی شرح معانی الاحبار فی شرح معانی الاحبار فی شرح معانی الاحبار فی مشرح '' عدی '' کھی کرشرح بخاری کا حق کا حقد اوا کیا ہے، ای طرح حدیث نوی کی ہم تالہ کہ کہتی ہم پر بڑا احسان ہے کہ ہم دوشر و ح نہ کور و کھی کرساری امت پراحسان عظیم فر مایا ہے، مؤلف الم الم الدخیر الجزاء۔
صاحب وام ظلبم العالی کا بھی ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس کی خدمت واشاعت کی طرف توجہ فر مائی، جزاہم اللہ خیر الجزاء۔

ہماری خواہش ہے کہ امانی الاحبار کے اشتہار ہیں ہمی ہدبات نمایاں ہونی چاہیے کہ اس شرح کا بڑا سا خذعلامہ بینی کی شروح ندکورہ ہیں، جن کو حضرت مؤلف دام ظلیم نے بڑی سعی د توجہ سے حاصل کیا ہے (مقدمہ امانی الاحبار ۲۵) علا مہموصوف ڈیل شکریہ کے ستحق ہیں کہ ایسی اہم حدیثی حضرت مؤلف دام ظلیم ہے بڑی ہم جہنچایا۔ونڈ الحمد والممند

تفصیل مداہب: علامینی نے لکھا کہ سے راس کے بارے میں فقہاء کے تیرہ قول ہیں:۔

مالکیہ: مالکیہ کے چیقول ہیں(۱) فلاہرومشہور ندہب تواستیعاب کا ہے کہ پورے سرکامنے فرض ہے(۲)منے کل کا فرض ہے۔ گر پکو حصدرہ جائے تو معاف ہے(۳) سرکے دو تہائی حصد کامنے فرض ہے۔ (۴) ایک تہائی سرکامنے فرض اور کانی ہے۔ (۵) مقدمِ راس کامنے فرض ہے۔ (۲) جننے حصہ پرمنے کا اطلاق ہو سکے صرف اس قدر فرض ہے۔

شافعید: وقول ہیں:۔(۱) اکثر کی دائے بیہ کدایک بال کے بھی بچھ جھے کا سے کا ٹی ہے(۲) ابن القاضی نے کہا کہ تین بالوں کا سے واجب ہے۔ حنفید: تین تول ہیں(۱) طاہر روایت میں بقدرتین انگلیوں کے سے فرض ہے(۲) بیر مقدار ناصیدسے فرض ہے۔(۳) چوتھائی سرکاسے فرض ہے، اور تمام سرکامستحب ہے، بھی تول مشہور ہے۔

حنا بلد: ووقول ہیں(۱) تمام سرکامن فرض ہے(۲) بعض سرکامنے کانی ہے، اور عورت کے بارے میں امام احد نے فر مایا کہ اس کوسر کے اسکلے حصد کامنے کر اینا کانی ہے۔

اس کے بعد علامہ بینی نے لکھا کہ ان میں ہے امام شافعیؓ کیلئے ان احادیث میں کوئی نعبِ صریح نہیں ہے، جن میں رسولِ اکرم علاقے کے وضوء کا حال بیان ہواہے،البتدامام ما لک اور ہمارے اصحاب کے لئے ثبوت ملتاہے۔

ا ما م طحاوی کا فیصلہ: آپ نے امام مالک کے لئے چارروایات ذکر کی جین، آپ نے لکھا کدان سب آثارے ضروریہ بات ثابت ہے کہ
رسول اکر م اللہ نے سارے سرکاس قر مایا الیکن ان سب آثار جس کوئی دلیل اس امرکی نیس ہے کہ بیسارے سرکاس آپ نے بطور فرض کے
کیا ہے، پھرہم نے ویکھا کہ دوسری روایات ہے بیکی ثابت ہے کہ آپ نے سرے صرف پچھ حصد کاسے فر مایا اس ہے ہم یہ بیجھے پر مجبود

ہوئے کہ آپ نے بعض اوقات فرض سے پراکتفافر مایا اور دوسر سے اوقات ہیں فرض و مستحب دونوں کو جمع کر سے وکھا دیا اور اس کی مثال ہا لکل ہے کہ حضو اللہ سے احسا و وضو کا تین تین ہار دھوتا بھی ثابت ہے اور دو والیک بار بھی ، ہم نے وہاں فیصلہ کیا کہ ایک بارتو فرض ہے اور دو ایک بارتو فرض ہے اور پورے سر کے سے کو شین بار مستوب ہے ، اور چونکہ چوقعائی سر سے کم کا مستح ٹا بیت ہے ، اس کے بعد امام موصوف نے لکھا کہ یہ بحث و مستحب بنیال کیا ، پھراما مطحاوی نے وہ دو ایات ذکر کیں ، جن سے بعض راس کا مستحب بنیال کیا ، پھراما مطحاوی نے وہ دو دو ایات ذکر کیں ، جن سے بعض راس کا مستحب ہاں کے بعد امام موصوف نے لکھا کہ یہ بحث تو بھر بیان کے بارے جس سے متنق ہیں کہ پورے اعتصاء دھوئے جا کیں۔ اب جس عضو کا سے فرض تھا اس میں اختلاف برائے کو کا مستحب ہن کا دھوتا فرض ہے ، ان کے بارے جس سے متنق ہیں کہ پورے اعتصاء دھوئے جا کیں۔ اب جس عضو کا سے فرض تھا اس میں اختلاف مور کے جا کہیں۔ اب جس عضو کا سے فرض تھا اس میں اختلاف مور کے جا کہیں۔ اب جس عضو کا سے فرض تھا اس میں اختلاف مور کے جا کہیں۔ اب جس عضو کا سے فرض تھا اس میں اختلاف میں برکھے کہا کہ موز وں کے تمام کریں یا باطن پر بھراس امر میں سب متنق ہیں کہ فرضیت ہے بعض حصر پر کر لینے سے ادا ہوجاتی ہے ، یہ کس نے نہیں کہا کہ موز وں کے تمام کو میں برکھے فرض ہے ، اس سے ہم سے کہ کس کا معاملہ میں بات حضو تھا تھیں راس کا فرض ہے ، یاتی سرکامستحب ہے ہی قول امام ابو یوسف ، اور امام محمد برکہ بات حضو تھا تھے کے بعد کے حضرات سے بھی مروی ہے ، جیسا کہ حضرت این عمل الو جو نوی ہے ، جیسا کہ حضو سے نواز الوں اور امام محمد برکہ کس کے نواز الوں اور امام محمد کی مروی ہے ، جیسا کہ حضو سے نواز الوں اور امام محمد کی مروی ہے ، جیسا کہ حضو سے این عمل کے نواز کے مقور سے این کے اور مور کے دھرات سے بھی مروی ہے ، جیسا کہ حضورت این عمل کے نواز کی ہو کے دھرات سے بھی مروی ہے ، جیسا کہ حضورت این عمل کے نواز کو دور فرض کے اس کے دھر کے دھرات سے بھی مروی ہے ، جیسا کہ حضورت این عمل کے نواز کے اس کے نواز کی کو دور کے دھرات سے بھی مروی ہے ، جیسا کہ حضورت این عمل کے نواز کے دور کے دھرات سے بھی مروی ہے ، جیسا کہ حضورت این عمل کے نواز کے دور کے دھرات سے بھی کے دھر کے دھرات کے دور کے دور کے کیس کے دعر سے اس کے دھر کے دھرات کے دور کے دور کے دور کے دھر

اس معلوم ہوا کہ امام طحاوی کا طرز استدلال اور طریق بحث نہایت متحکم اور بلند مرتبہ ہوہ جس طرح اپنے نہ بہ کے ولاک عقل فطی فطی فطی فرکر سے ہیں، انھوں نے بینیں کیا کہ صرف اپنے مسلک دلاک عقل فطی فرکر سے اور دو سرول سے صرف نظر فرما لیتے کہ اس طرح بات اوھوری رہتی ہے جس مسئلہ بیں جتنے بھی احاویت و آثار بشر واصحت میل سکتے جی ، ان سب بی کے سامنے ہماری گرونی جب کی ہوئی ہیں، اور ان سب بی کی روثنی جس جو فیصلہ ہمیں حاصل ہو وہی لائق انتہاع ہو تی مرف آثا ہوں ہوں سے خواہ وہ فیصلہ کتنے بی بڑے امام وجہد کے بھی خلاف ہوں بقول حضرت شاہ صاحب ہمیں ہر مسئلہ بیں حدیث سے فقد کی طرف آثا انتہاع ہے خواہ وہ فیصلہ کتنے بی بڑے امام وجہد کے بھی خلاف ہوں بقول حضرت شاہ صاحب ہمیں ہر مسئلہ بیں حدیث سے فقد کی طرف آثا جا ہے ، پیدار یقد نظی بی ہے ، جس کا جوت موقع ہموقع آ کی انوار الباری مسئلہ بیار الباری مسئلہ تعالیٰ۔

افا دات اتور: فرمایا: حدیث الباب میں جورادی نے "فاقبل بھما و ادبو" کہا ہاں ہے مقصود کی کیفیت بیان کرتا ہے، اور بد دو کرکتیں ہیں، دوبار سے نہیں ہے، کیونکہ ای کے بعد عبداللہ بن زید کی روایت آ ربی ہے، جس میں اقبال وادبار کے ساتھ مرة واحدة ہمی نہ کور ہے، معلوم ہوا کہ قبال وادبار کے ساتھ میں کو ایک ہی بار سمجما جاتا تھا، پھر فرمایا کہ جو کیفیت اقبال وادبار کی حدیث ہے تابت ہے، کی حذید کے بہال مسلم کا مسئون طریقہ ہے، یعنی پہلے سائے کے جسے ہے کہ کرتا ہوا کدھی تک دونوں ہاتھ پہنچائے، پھرادھر ہے کہ کرتا ہوا سائے تا ہوا کہ میں تک دونوں ہاتھ پہنچائے، پھرادھر ہے کہ کرتا ہوا سائے تا ہوا کہ میں تک دونوں ہاتھ پہنچائے، پھرادھر ہے کہ کرتا ہوا کہ میں تک دونوں ہاتھ پہنچائے، پھرادھر ہے کہ کرتا ہوا سائے تا ہوا کہ میں تک دونوں ہاتھ پہنچائے، پھرادھر ہے کہ ماشے ہوجائے جو سنے ہے۔

امام نو وی کی تلطی

فر مایا کہ امام نووی نے لکھا:۔ بیلوٹا تا ہمارے اصحاب کے نزدیک اس کیلئے ہے جس کے سرپر بال گندھے ہوئے نہ ہوں، (تا کہ
بالول کی دونوں سبت پانی لگ جائے ) لیکن جس کے سرپر بال ہی نہ ہوں، یا گندھے ہوئے ہوں تو اس کے لئے مستحب نہیں ہے کیونکہ اس
ہو کو کی فائدہ نہیں، دوسرے ان حالات میں اگر ہاتھوں کو لوٹا کر لائیگا تو وہ دوسر اسے شار نہ ہوگا ، کیونکہ پانی مستعمل ہو چکا ہے، حضرت شاہ
صاحب نے فرمایا کہ توجیہ نہ کور قطعاً باطل ہے، کیونکہ ہم بتلاجے ہیں اقبال وا دیار کی غرض استیعاب کا حصول ہے، جس میں بال گندھے ہوئے

اور دوسرے سب برابر ہیں اور پانی کے مستعمل ہونے کی بات بھی اس لئے غلط ہے کہ پانی کو مستعمل صرف اس وقت کہا جاتا ہے کہ اعضاء سے جدا ہوجائے جو پانی اعضاء پر لگا ہواہے وہ مستعمل کہلاتا ہی نہیں۔

#### حكمت مسح

فرمایا:۔حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا ارشادیہ ہے کہ شریعت جب کسی معاملہ میں تخفیف کیا کرتی ہے تو اس کا کوئی نمونہ باتی حجوز دیتی ہے تا کہ اصل سے بالکلیہ ذبول نہ ہوجائے ، جیسے پاؤں دھونے کا تھم موزے پہننے کی حالت میں ساقط ہوا تو اس کی جگہ سے بطور نمونہ شسل رہ گیا ، ای طرح سے راس بھی دراصل غسل راس تھا، اس کو تخفیف کر کے ساقط کیا تو اس کا نمونہ دیا دگا دسے ہو گیا۔

اس کے بعد ہمارے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ بیں ایک دوسری حکمت مجھتا ہوں کہ حضرت علی ہے الترغیب والتر ہیب بیں مروی ہے (اگر چہاس کی سندضعیف ہے) ''دمسے راس اس لئے ہے کہ مشر بیں غیر معمولی لمبے وقفہ تک ٹھیرنے کی حالت بیں سر کے بال منتشر و پراگندہ نہ ہوں۔'' راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ مشریس اعضاء وضوء چہرہ، ہاتھ، پاؤں تو آٹا یوضوء وشسل سے روشن و پھکدار ہوں گے کہ دور سے دیکھے اور پہچانے جائیں گے۔ رہائے راس کا اثر تو وہ اس کے حسب حال ہوگا، جس کی طرف او پراشارہ ہوا۔ واللہ اعلم۔

#### ا قبال وادبار کے لغوی معنی

فرمایا: \_لغوی معنی تواقبال کے اگلی طرف آنا، اور ادبار کے پیچلی طرف جانا ہے، گراس کوروایت حدیث الباب کے اقبال وادبار کے پیچلی طرف جانا ہے، گراس کوروایت حدیث الباب کے اقبال وادبار کے پیچلی مرات مطابق کرنا درست نہیں، کیونکہ اس سے صورت برعکس ہوجاتی ہے جوغیر مقصود ہے اور درحقیقت راوی نے یہاں تر تیب کی رعابیت نہیں کی ہے۔ ہواس نے عام محاورہ کے مطابق اقبال کو مقدم کردیا ہے۔ چنا نچے بخاری ہی میں دوسر ہے طریق سے روایت 'ف ادبو بید یہ واقبل ''بھی ہے۔ جوسی صورت واقعہ کا نقشہ تھینے رہی ہے اور وہ لغوی معنی سے بھی مطابق ہے۔

### محى السنه محدث بغوى شافعي اورحنفي مسلك

امامرازی نے تغییر کبیر میں اپنے شخ الشخ محدث کبیر کی المتدامام بغوی شافعی صاحب مصابح المند سے نقل کیا کہ تج راس کے مسئلہ میں سب سے زیادہ تو کی قد ہب امام ابو حنفی گا ہے ، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا السے جلیل القدر محدث کے مقابلہ میں ابن ظہیرہ کے اس قول کی کیا اہمیت ہے کہ اس مسئلہ میں اتو کی قد ہب امام ما لک کا ہے جس کو حضرت شخ عبدالحق محدث دبلوی نے مدارج النہو ق میں نقل کیا ہے۔

وفیق محترم حضرت علامہ بنوری عم فیضیم نے ''معارف السنن' ۱۵ کا ۔ امیں یہ بات بردی کام کی کھھدی کہ بیابی ظہیرہ خفی علی بن جار الشد مفتی الحرم الشریف ، حضرت علامہ بنوری عم فیضیم نے ''معارف السنن' ۱۵ کا ۔ امیں یہ بات بردی کام کی کھھدی کہ بیابی ظہیرہ خور کے محدث المدم مفتی الحرم الشریف ، حضرت شاہ صاحب کا ارشاد بہت گر رہ جی بیں اور ان کا تذکرہ و خیل طبقات الذہبی کھنی میں ہے ظاہر ہے خدکورہ صراحت وضاحت کے بحد حضرت شاہ صاحب کا ارشاد بہت گر انقذر بہوجا تا ہے ۔ رحم الندرجمۃ واسعۃ

## بَابُ غَسُلِ الرِّ جُلَيْنِ إلى الْكَعْبَيْنِ

( نخنول تک یا وَس دهونا)

(١٨٣) حَدُّ ثَنَا مُوسَى قَالَ نا وُهَيُبُ عَنْ عَمُرٌ و عَنُ آبِيهِ شَهِدُتُ عَمْرَ و بُنَ آبِي حَسَن سَالَ عَبُدَالله ِ بُنَ وَيُهِ عَنُ وَضُوَّ النَّبِي صَلَّحِ الله عَلَيْهِ وَسلم فَدَعَا بِتَوْرِ مِنْ مَّآءٍ فَتَوَ طَّالَهُمْ وُضُوَّ النَّبِي صَلَّحِ الله عَلَيْهِ وَسلم فَدَعَا بِتَوْرِ مِنْ مَّآءٍ فَتَوَ طَّالَهُمْ وُضُوَّ النَّبِي صَلَّحِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَا كُفَا عَلَىٰ يَدَ يُهِ مِنَ النَّوْرِ فَعَسلَ يَدَيُهِ ثَلِثاً ثُمَّ اَدُ حَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنشَقَ وَاسْتَنْشَوَ وَسَلَمُ فَا كُفَا عَلَىٰ يَدَهُ فَعَسلَ يَدَهُ فَعَسلَ يَدَهُ فَي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنشَقَ وَاسْتَنشَقَ وَاسْتَنشَقَ وَاسْتَنشَقَ وَاسْتَنشَقَ وَاسْتَنشَقَ وَاسْتَنشَقَ وَاسْتَنشَق وَاسْتَنسُق وَالْنَا لُهُ مُ وَحَلَى يَدَهُ فَعَسَلَ يَدَ يُهِ مَرَّ تَيُن إلى الْمِو فَقَيْنِ ثُمَّ ادْخُلَ يَدَهُ فَمَسَحَ وَاسَهُ فَا قُبَلَ بِهِمَا وَادَبُرَ مَرَّ ةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رَجُلَيْهِ إلٰى الْكُعْبَيْنِ:

مرجمہ: عمروبن الی حسن نے عبداللہ ابن زید سے رسول التعلقیہ کے وضو کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے پانی کا طشت منگوایا اوران پوچھے والوں کے لئے رسول الشعافیہ کا ساوضو کیا ، پہلے طشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا ، پھر تمین یار ہاتھ دھوئے ، پھرا پناہا تھ طشت میں ڈالا اور پانی گرایا ، پھر تمین مرتبہ مند دھویا ، پھرا ہے دونوں ہاتھ کہ تبول لیا ، پھر کی کی ، ناک میں پانی ڈالا ، ناک معاف کی تبین چلووں سے ، پھرا پناہا تھ طشت میں پانی ڈالا اور سر کا سے ، پھرا پناہا تھ طشت میں ڈالا ، اور تبین مرتبہ مند دھویا ، پھرا ہے دونوں ہاتھ کہ تبول تک دوبار دھوئے ، پھرا پناہا تھ طشت پر پانی ڈالا اور سر کا سے کیا ، ایک مرتبہ اقبال واد بارکیا ، پھر تخفوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔
تک دوبار دھوئے ، پھرا پناہا تھ طشت پر پانی ڈالا اور سر کا سے کیا ، ایک مرتبہ اقبال واد بارکیا ، پھر تخفوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔
تشریح : محقق بینی نے لکھا کہ اس باب کی مناسبت باب سابق سے ظاہر ہے (کے دونوں میں ارکانِ وضوء کا بیان ہے ) اس طرح ترجمة

الباب سے صدیث کی مطابقت بھی ظاہر ہے۔ جمع ولط

محقق بینی نے لکھا کہ حدیث الباب کے مباحث بھی تقریباً وہی ہیں جو حدیث سابق بیں گذر پچے ہیں، تورکا ترجمہ طشت ہے، جو ہری نے کہا کہ برتن جس سے پانی پیتے ہیں، دراور دی نے کہا بڑا پیالہ جوطشت جیسا ہوتا ہے، یا ہا نڈی جیسا،خواہ وہ پیتل کا ہو یا پیقر کا۔ قبوللہ المی المعرفقین بحقق بینی نے لکھا:۔ مرفق کہنی کواس لئے کہتے ہیں کہاں سے تکیدہ غیرہ لگانے میں مدولتی ہے۔قوللہ المی المحعیدن کلھا کہ کعب وہ بڈی ہے جو پنڈنی اور قدم کے ملنے کی جگہ ہوتی ہے لیجی گئند۔

حافظا بن حجر رحمه الله برنفذ

علامہ یکن نے لکھا کہ جافظ نے کعب کے معنی نہ کورلکھ کرنقل کیا کہ امام جمہ نے امام ابوحندیہ نے نقل کیا کہ کعب وہ بڑی ہے جو یاؤں کے اور جون کا تسمہ با ندھنے کی جگہ ہوتی ہے اور ابن قاسم کے واسطے امام مالک ہے بھی ایسا ہی منقول ہے۔ لیکن صحیح وہی معنی اول ہے جس کو اہلی لفت پہچائے ہیں، منقد بین نے دوسرے معنی اختیار کرنے والوں کا رد بھی ہے کثر ت کیا ہے اور اس بارے بیس سب سے زیادہ واضح دلیل حد میٹ نعمان بن بشیر ہے، جو صف بمل وارد ہے کہ جرفنص اپنے کعب کو دوسرے کے عب سے ملاتا تھا یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام حمد نے یہ حتی اس حدیث بیس کے ہیں، جس بیس کی توطین کی جگہ احرام کی حالت بیس موزے پہننے پڑیں، تو وہ تعیین لیمی تشمیہ با ندھنے کی جگہوں تک دونوں موز وں کوکاٹ لے بتا کہ وہ فطین کے قائم مقام ہوجا کیں (فتح الباری ۲۰۵۵) اس پر محقق عبنی نے لکھا کہ امام کھڑ سے جوتھ سیر کعب بہ حق فہ کور منقول ہے، وہ صحیح ہے گراس کا تعلق صرف احرام کی حالت ہے ہے۔ اس پر محقق عبنی نے لکھا کہ امام کھڑ سے جوتھ سیر کعب یہ حق فہ کور منقول ہے، وہ صحیح ہے گراس کا تعلق صرف احرام کی حالت ہے ہے۔ اس پر محقق عبنی نے لکھا کہ امام کھڑ سے جوتھ سیر کعب یہ حق فہ کور منقول ہے، وہ صحیح ہے گراس کا تعلق صرف احرام کی حالت ہے ہے۔

اس پر محق عینی نے لکھا کہ امام محمد ہے جو تفسیر کعب بہ معنی فہ کور منقول ہے، وہ پتے ہے مگراس کالعلق صرف احرام کی حالت ہے۔ باقی وضوء کے بارے میں کعب کی رینفسیرامام محمد ہے تھی تھے تھی ہے اورامام ابوصنیفہ کی طرف بھی اس کی نسبت کرنا کسی طرح ورست نہیں ہے، انھوں نے بھی کعب کی تغییر وضوء کے اندر بجزملتقی القدم والساق لیعنی مخنہ کے دوسری نہیں کی ہے (عمد ۱۱۸۲۱ء)

#### وضوء كے سنن ومسخبات

وضوء کے فرائض کا ذکرختم ہوا، بہتر ہے کہ یہاں اس کے اہم سنن وستحبات کا ذکر مع تعریف سنت وستحب کر دیا جائے:۔ سنت کے معنی: شرعاً وہ عمل سنت کہلاتا ہے جس پر نبی کریم اللہ نے نبیشہ عمل کیا ہے، پھرا گراس کو بھی بھی ترک نہ فرمایا ہوتو وہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہے، اور اگر بعض اوقات ترک بھی فرمایا ہوتو وہ سنت غیرمؤکدہ ہے، اگر ہمیشہ عمل اور عدم ترک کے ساتھ نہ کرنے والے پر آپ نے کیربھی فرمائی ہوتو یہ وجوب کی دلیل بن جاتی ہے۔

سنس وضوء: (۱) وضوء سي پيلے نيت كرنا يعنى ول سے طاعت وتقرب الى اللہ كا تصد كرنا ، زبان سے الفاظِ نيت اوا كرنا نہ كى حديث سي صحيح يا ضعيف سے ثابت ہے اور نہ كى المرخى كے اس تول ضعيف سے ثابت ہے اور نہ كى المرخى كے اس تول سے المرخى كے اس تول سے اثبار و ملتا ہے كہ ' بغير نيت كے وہ وضوئيں ہوتا جس كا شريعت نے تھم كيا ہے اور نيت نہيں كرے گا تو برا كرے گا ، خطا كرے گا اور خلاف سنت كا ارتكاب كرے گا۔''

دومرے تینوں ائمہ جمہدین کہتے ہیں کہ بغیر نیت کے وضوء ہی سی کے جواب میں کہتے ہیں کہ وضوء عبادت ہے ، اور کوئی عبادت بغیر نیت کے سی نہیں ہو سکتی ، بخاری کی حدیث ہے ''اندہ الا اعدال بالنیدہ '' ہمارے مشاکئے جواب میں کہتے ہیں کہ وضوء کا عبادت اور عبادت کا بغیر نیت سے جسے شہونا تو ہمیں بھی مسلم ہے لیکن کلام اس میں نہیں ہے ، بلکد ذیر بحث امر بیہ کدا گرکوئی شخص بغیر نیت وضوء کرے تو گواس کا وضوء عبادت نہ شار ہوگا اور اس کا لواب بھی نہ پائے گا، مگر دہ وضوء بہلی ظائر دا، صلوٰۃ ہوئے کے بھی معتبر تضہرے گایا نہیں؟ حدیث میں چونکہ کوئی الی صراحت نہیں ہے کہ جو وضوء شرط نماز ہے ، اس میں شرطیت کا تحقق اس وقت تک نہ ہوگا کہ وہ عبادت بھی نہ بن جائے ، اس لئے ، اس لئے ، اس لئے ، میں میں ہے ، جسے سترعورت وغیرہ شرائط نماز پر قیاس کرلیا ، جن میں نہیت کی شرطیت کا تحقق اس وقت تک نہ ہوگا کہ وہ عبادت بھی نہ بن جائے ، اس لئے ، ہم نے وضوء کو بھیے شرائط نماز پر قیاس کرلیا ، جن میں نہیت کی شرط کی کے زو بیک بھی نہیں ہے ، جسے سترعورت وغیرہ شرائط :۔

(۲) وضوء سے پہلے ذکراسم الله، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا که رسول الله علاقے کا تنمید وضوء کے وقت حسب روایت طبرانی بسم الله و الحمد لله تفارطا ہریاس کوواجب کہتے ہیں۔

سنت مو کرد ہے اور بیسنت وضوء میں تین بار پہنچوں تک ہاتھ وھونا ( س) مسواک کرنا ہے بھی سنت مو کدہ ہے اور بیسنت وضوء کی ہے نماز کی نہیں۔
البتہ اگر مسواک کے وفت دانتوں سے خون نہ لکا ہوتو نماز کے لئے مستحب ہے ، جس طرح وانتوں کی زروی وور کرنے ، منہ کی بودور کرنے اور قر اُست قرآن مجید کے وفت دانتوں کی چوڑ ائی میں تین یار ، تین پانی اور قر اُست قرآن مجید کے لئے مستحب ہے ، اور مستحب ہے ، اور مستحب ہے ، اور مستحب ہے ، اور مستواک کی گوڑی نرم ہو، خشک و تخت نہ ہو، گر ہوں والی بھی نہ ہو، اور اس کو استعال سے پہلے دھو لین بھی مستحب ہے مسواک کو چوٹستا یالیٹ کر مسواک کو چوٹستا یالیٹ کر مسواک کو چوٹستا یالیٹ کر مسواک کرنا اچھانہیں ہے۔ ( ھ) کلی کرنا ( ۱ ) ناک میں یانی پہنچانا ( ۷ ) کھنی واڑھی کا خلال کرنا

(۸) انظیوں کا خلال کرنا (۹) ہر عضوکو دویا تین ہار دھوتا (۱۰) پورے سرکامسے کرنا (۱۱) کا ٹوں کامسے کرنا (۱۲) ترتیب فرکورہ آیت کا لحاظ رکھنا (۱۳) ہے در ہے اعتبا کا دھونے بیں انظیوں کی طرف سے شروع کرنا (۱۵) ہاتھ پاؤں کے دھونے بیں انظیوں کی طرف سے شروع کرنا - دھرت شاہ صاحب فرمایا کرتے ہے گا یت بیں الی المرافق اور الی العمین ای استجاب کی طرف مثیر ہے، شافعیہ کے یہاں اس بارے بیں تفصیل ہے کہ اگر کمی برتن میں سے چلوسے پانی لے کر ہاتھ اور پاؤں دھور ہا ہے تو اس کے لئے تو مسنون اعتباء کا گلے مصول سے شروع کرنا ہے۔ لیکن اگر دوسرا آ وی وضوء کرانے کیلئے پانی ڈال رہا ہے یائل کی ٹوئی اور لوٹے کی ٹیٹو سے وضوء کرر ہا ہے تو ہاتھوں کے دھونے بیل کورھوئے بیلی ٹوئی اور لوٹے کی ٹیٹو سے وضوء کرر ہا ہے تو ہاتھوں کے دھونے بیلی کورھوئے۔

ہمارے یہاں تفصیل فدکور غالبًا اس کئے نہیں ہے کہ دونوں صورتوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اورٹل کی ٹوٹی وغیرہ سے بھی اصالح سے شروع کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے کہاس کی وجہ سے طریاتی مستخب کوٹر کہ کردیا جائے ،خصوصاً جبکہ بقول حضرت شاہ صاحب " آیم بے قرانی سے بھی اس کے استخباب کی طرف اشارہ لل رہاہے۔وانڈ اعلم

اوپری سب تفصیل اورآنے والی مستحب کی تشریح کتاب الفقه علی المذا ہب الاربعہ اور قوانین التشریع علی طریقة ابی صدیمة واصحاب ہے لی گئی ہے۔

معنی مستحب: مستحب، مندوب، تطوع، اور نفل شرعاً سب ایک بنی درجہ کے الفاظ ہیں، ان سے مراد وہ امور ہوتے ہیں جن کو
آنخصور علی نے بھیشہ نہیں کیا، یا کیا بی نہیں مگران کی رغبت دلائی ہے یاان کی پہند بدگ کا اظہار فر مایا ہے، ایسے امور مستحب کہلاتے ہیں
کیونکہ شارع علیہ السلام کومجوب ہے، مندوب اس لئے کہ ان کا نفنل وثواب بیان فر مایا گیا، نفل اس لئے کہ فرض و واجب سے ذا کہ ہیں،
تطوع اس لئے کہ کرنے والا ان کواپئی بی طوع ورغبت سے بجالا تا ہے، جب کہ شریعت نے اس پرلازم نہیں کئے تھے۔
حکم مستحب: یہ ہے کہ کرنے پرتواب ہے اور نہ کرنے پر ملامت نہیں کر سکتے۔

وضو کے مستخیات: بعض یہ ہیں:۔(۱) ہرعضوکودائی جانب ہے دھونے وغیرہ کی ابتداء کرتا ہیں کا نوں کے مستخیات : بعض یہ ہیں:۔(۱) ہرعضوکودائی جانب ہے دھونے وغیرہ کی ابتداء کرتا ہیں کا نوں کا تھے بھی ایک ساتھ دہ ہے ہے ہیں، ای طرح دونوں کا نوں کا تھے بھی ایک ساتھ دہ ہے ہیں ہیں دلک ، لیتی اعتصاہ کودھوتے دفت ہاتھ ہے ملکر دھوتا تا کہ پوراعضوا بھی طرح تر ہوجائے اور کوئی جگہ دنگ ندرہ جائے (۳) جن جگہوں ہیں کھال مٹی ہوئی ہوا در میل جمع ہو، ان کو بھی انچی طرح صاف تھرا کرتا مثلاً آئے گئے کے کوئے وغیرہ ، انگوشی ہاتھ میں ہوتو اس کو ہلا کر پائی کھال میں ہوئی ہوتا در جگل کی رعایت کرتا ہیں چہرے کو سراور اطراف کی جانب میں زیادہ اہتمام کرے آس پاس بھی دھوئی تا کہ قیامت کے دن چہرے کے ساتھ دہ جے بھی روشن ہوں ، جگل میر ہے کہ ہاتھوں اور پاؤل کو کہنچ یں اور کنوں سے او پرتک دھوئے تا کہ وہ جے بھی روشن و چمکدار ہول ، آخضرت علی ہوئی تا کہ بیٹھی نہ پڑیں (۵) ہوئی ہا تھی دھوئی کی چھینی نہ پڑیں (۵) ہوغو کے دھوئی میں استقبال قبلہ (۹) ہوئی ہی میں استقبال قبلہ (۹) ہوئی دھوئی دھوئی دھوں کہنے دھو میں استقبال قبلہ (۹) ہوئی دھوئی دھوئی دھوئی ہیں نہ جھوئی دھوئی ہوئی ہوئی ہیں نہ دی ہیں نہ تھی نہ دھوں ہیں استقبال قبلہ (۹) ہوئی ہیں نہ دی ہوں۔

# بَابُ اِستِعُمَا لِ فَضُلِ وُضُوَّءِ النَّاسِ وَا. مَرَجَرِيرُبُنُ عَبُدِالله ِ اَهُلَهُ اَنُ يَتَّوَضَّئُوا بِفَضْلِ سِوَاكَهِ

(لوگوں کے وضوء کا بچاہوا پانی استعال کرنا۔ 'مجرمر بن عبداللہ نے اپنے گھر والوں کو تھم دیا تھا کہ وہ ان کے مسواک کے بیچے ہوئے پانی ہے وضوء کرلیں لیعنی مسواک جس یانی ہیں ڈولی رہتی تھی ،اس یانی ہے گھر کے لوگوں کو وضوء کرنے کے لئے کہتے تھے۔''

(١٨٥) حدُّ ثَنَا ادُمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا الْحَكُمُ قَالَ سَمِعَتُ اَبَا جُحَيُفَةَ يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَ النَّبِيُ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُرَ وَكُعَيْنِ وَلْعَصْرَ ر. كُعَنَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ وَقَالَ اَبُو مُوسى دَعَا النَّبِي صَلَّحِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُرَ وَكُعَيْنِ وَلْعَصْرَ ر. كُعَنَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ وَقَالَ اَبُو مُوسى دَعَا النَّبِي صَلَّحِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُرَ وَكُعَيْنِ وَلْعَصْرَ ر. كُعَنَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ وَقَالَ اَبُو مُوسى دَعَا النَّيْ صَلَّحِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُرَ وَكُعَيْنِ وَلْعَصْرَ ر. كُعَنَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ وَقَالَ اَبُو مُوسى دَعَا النَّيْ صَلَّحِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقَدَ حِ فِيهِ مَا ءٌ فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجُهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فَيُهِ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا اشْرَ بَا مِنْهُ وَاقُرْعَا عَلَىٰ وُجُولُ هِكُمَا وَنُحُر كُمَا:

(١٨٦) حَدَّ ثَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِالله قَالَ ثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَعْدِ قَالَ ثَنَا آبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابُنِ شَهَابٍ قَالَ آخُبَرَ نِي مَحُمُودُ بُنُ الرَّبِيِّعِ قَالَ وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ الله صَلَّحِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي وَجُهِم شِهَابٍ قَالَ الْحَبْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَهُمَا صَاحِبَةً وَإِذَا تَوَضَّا النَّبِيُّ وَمُلْوَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَالله عُرُولَةُ عَنِ المسُورِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَهُمَا صَاحِبَةً وَإِذَا تَوَضَّا النَّبِيُّ صَلَّحِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَا دُو ايَقُتَتِلُونَ عَلَىٰ وُضُونَهِ:

(١٨٤) حَدَّ ثَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَعِيْلِ عَنِ الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّآ بِبَ بَنَ يَوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَعِيْلِ عَنِ الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّآ بِبَ بَنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِى وَقِعٌ يَوْيُدُ يَعُولُ ذَهُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِى وَقِعٌ لَيْ يَوْمُنَ خَلَقَ عَلَى اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِى وَقِعٌ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

ترجمہ: حضرت ابو محیفہ کتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ عقاقے ہمارے پاس دو پہر میں تشریف لائے تو آپ کے لئے وضوکا پانی لایا گیا، آپ
نے وضوفر مایا، تولوگ آپ کے وضوء کا بقیہ پانی لینے لگے اور اسے اپنے بدن پر پھیر نے لگے، پھر آپ نے ظہر کی دور کعتیں پڑھیں اور عصر کی دو رکعتیں پڑھیں ، اور آپ کے سامنے آڑکے لئے ایک نیز ہ گڑا ہوا تھا۔ اور ایک دوسر کی صدیث میں ابوسوی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پیالہ معلوم منگوایا جس میں پائی تھا، اس پیالہ میں آپ نے دونوں ہا تھا ور منہ دھویا، اور اس میں کلی فرمائی ، پھران دونوں سے فرمایا ، تم اس کو پی لو، اور اپنے چروں اور سینوں پر ڈال لو۔
چیروں اور سینوں پر ڈال لو۔

 ہارہ، تو آپ نے میرے سرپر ہاتھ پھیرااور میرے لئے برکت کی وعاء کی ، پھرآپ نے وضو کیااور ٹیں نے آپ کے وضوء کا پانی ہیا (لیعنی جو پانی آپ نے وضوء کے لئے استعمال فر مایا ٹیس نے وہ پی لیا) پھر ٹیس آپ کی پس پشت کھڑا ہو گیااور ٹیس نے میر نبوت دیکھی جو آپ کے مونڈھوں کے درمیان تھی ، وہ ایسی تھی جیسی چھپر کھٹ کی گھٹڈی یا کبوتز کا انڈان۔

تشریخ: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔امام بخاری بھی ماءِ متعمل کو طاہر مائے ہیں، اور امام اعظم نے بھی تو می روایت طہارت ہی کی ہے ، شخ این ہمام اور این جم مے اور اور کی اور است کا مواد ہونے کی روایت کا انکار کیا ہے ، غرض پر روایت نہایت حضرات امام صاحب کے قبہ ب کی تقل میں زیادہ مختاط و متعبت ہیں اور علاءِ ماور اء النہ سے نہ خوش پر روایت نہایت شعیف ہے ، جس کی ایک وجہ یہ تھی ہے کہ سلف میں ہے کہ سنتمل کے ماتھ نجاسات کا معاملہ نہیں کیا ہے البت اس میں شک نہیں کہ وضوء وغیرہ طہارت کے موقع پر اس سے بچااوراح آز کرنا شریعت کو مطلوب ہے ، چنا نچ طحاوی شریف میں حضرت ابو ہر پر ہ سے اور اور کی حدیث کے کہا کہ پانی کے برتن میں ہے لیے کہ مسلم کے موسلے باتی ہو کہا کہ بانی کے برتن میں ہے لیے کہ مسلم کرے اس اور کہ ہوئے پانی میں شریف کی میں اور کا اور کی حدیث کی کہا کہ پانی کے برتن میں ہے لیے کہ مسلم کی موسلے بانی کے برتن میں ہے لیے کہا کہ پانی کے برتن میں ہے لیے کہ مسلم کی معالی ہوئے ہوئے پانی کے متعلق بھی ہے کہ کورتی بیشتر زیادہ احتیاط نہیں کرتی ، اور کا ابالی بین کرتی ہیں ، جس کی تف کی وجائے گی میں اور کا اور کورتی ہوئے کی میں اور کا ابالی بین کرتی ہیں ، جس کی تف کی وجائے گئی انشاء اللہ تو اللہ کی متعلق بھی ہے کہ کورتی بیٹ ہوئے گئی ، انشاء اللہ تو کہا کہ بانی ہوئے گئیں ہے کہ کورتی بیٹ میں میں ہوئے گئیں ہے البت اس سے احتراز ضرور مطلوب ہے۔

متعلق بھی ہے کہ کورتی بیٹ تریادہ احتیاط نہیں کرتی ہیں ، جس کی تف کی وجائے گئیں ہے البت اس سے احتراز ضرور مطلوب ہے۔
متعلق بھی ہے کہ کورتی بی میں کورتی ہوئے کی دیا ہو کہا کہ بیا ہوئے کی دیا ہو کہا کہ کورتی بی ہوئے گئیں ہوئے کے کورتی بی ہوئے کی در اور کا میا کہ کورٹی دیا ہو کہا کہ کورٹی دیا ہو کورتی بی کورٹی دیا ہو کورتی کی کورٹی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کورٹی کی کورٹی

### حضرت شاہ صاحب کے ارشاد کی تشریح

اس سے ابن حزم کا بھی روہو گیا، جس نے لکھا کہ امام ابوحنیفہ سے سیجے روایت نجاست کی ہے،عبدالحمید قاضی نے کہا:۔'' مجھے پوری امیدہے کہ نجاست کی روایت امام ابوحنیفہ درجہ 'ثبوت کوئیس پہنچی۔'' ا مام شافعتی کے نز دیک بھی قول جدید میں طاہر غیر طہور ہے ، امام ما لک کے نز دیک ماءِ مستعمل طاہر بھی ہے اور طہور بھی ، اور بہی قول نخعی حسن یصر بی ، زہری ، ثوری اور ابوثور کا بھی ہے۔

موفق نے کہا کہ ظاہر ذہب (اہام احمد) میہ کہ ماع سنتعمل رفع حدث میں طاہر غیر مطہر ہے، یکی تول اوز اگ کا ہے اور اہام ابو حذیفہ کا بھی مشہور تول ہے ، اور اہام احمد کے اور اہام ابو حذیفہ کا بھی مشہور تول ہی ہے، اور اہام احمد ہے ایک دوسری روایت ہے کہ وطاہر مظہر ہے، اور اہام شافعی کا بھی بہی ہے ۔ (لامع ۱۸۷) وطاہر مظہر ہے، ای کے قائل اہلی طاہر بیں ، اور دوسری روایت اہام ہالک سے اور دوسرا قول اہام شافعی کا بھی بہی ہے (لامع ۱۸۷)

#### بحث ونظر

مقصدا ما مبخاری: حافظائن جَرِّنْ نَکھا:۔ان احادیث سے امام بخاری کا مقصداس کے خلاف استدلال کرنا ہے جو ما عِستعمل کونجس کہتا ہے،اور بیقول ابو یوسف کا ہے امام شافعیؓ نے اپنی کتاب الام میں امام محمدؓ سے نقل کیا کہ امام ابو یوسف نے اس قول سے رجوع کرلیا تھا لیکن مجرای کودوماہ کے بعدا ختیار کرلیا۔

مناسبیت ابواب: حافظ بینی نے لکھا کہ دونون باب شن مناسبت طاہر ہے کہ مابق میں صفتِ وضوء کا بیان تھا ،اوراس میں وضوے بے ہوئے یانی کا حکم بیان ہواہے۔

علام م<mark>مطالقت ترجمہ: مختل عینی نے لکھا: ہرجمۃ الباب ہے اثر جریر کوکوئی مطابقت نہیں ہے، کیونکہ ترجمہ میں وضوء سے بچے ہوئے پانی کاذ کر تھااورا اثر نذکور میں مسواک والے یانی سے وضوء کا تھم ہے۔</mark>

ابن التبین وغیرہ کی تو چید: علامہ عینی نے مزید کھا کہ اگر فعل سواک ہے حب قول ابن النین وغیرہ وہ پائی مرادلیں جس میں سواک کوزم کرنے کیلئے ترکیا جاتا ہے، تب بھی ترجمہ کوئی مناسب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بھی فصل وضو نہیں ہوا۔ اورا گروہ پائی مرادلیں جس میں وضوکر نے والا ، مسواک کرنے کے بعداس کوڈ بووے ، تو وہ بھی ترجمہ کے بالکل مناسب نہیں، کیونکہ وہ بھی فضل وضو نہیں کہا جاسکا۔
حافظ ایس تجرکی تو چید: آپ نے لکھا:۔ بخاری کا مقصد یہ ہے کہ جریر کے فعلی ندکور سے پائی شرک کوئی تغیر نہیں آیا، ای طرح پائی کے صرف استعال کرنے ہے بھی اس میں کوئی تغیر نہیں آتا، البندااس سے طہارت حاصل کرنا ممنوع نہ ہوگا۔

علامہ ینی نے تو جیہ فہ کور پر نفذ کیا کہ جس کو کلام بنی کا اونی ڈوق بھی ہوگا وہ الی بات فہ کورہ اگر وتر جمہ کی مطابقت کے بارے بین ہم سکتا۔

حافظ ابن جُرِر نے بھی ساعتر اف کیا ہے کہ بخاری کا اس باب میں اگر فہ کور کو لا نااشکال سے خالی نیں اور اس کے لئے یہ جواب بھی فہ کر کے کیا ہے ' سواک مطہرۃ اللم ہے' جب وہ ( منہ کو پاک کر کے ) پانی میں ڈال دی گئی ، تو اس کے ساتھ تھوڑ اسالگا ہوا ماءِ مستعمل بھی پانی میں شامل ہوگیا ، اور پھرائی سے وضوء کیا گیا ، اس طرح مستعمل پانی کا طہارت میں استعمال ہا بت ہوگیا ، علامہ بینی نے لکھا کہ ایسے جواب کو جر شامل ہوگیا ، اور پھرائی سے وضوء کیا گیا ، اس طرح مستعمل پانی کا طہارت میں استعمال ہا بت ہوگیا ، علامہ بینی نے لکھا کہ ایسے جواب کو جر شامل ہوگیا ، اور پھرائی کے ساتھ تشہید دے سکتے ہیں۔

(عرد ۱۸۲۳)

### امام بخاریؓ کےاستدلال پرنظر

حضرت محدث گنگوی قدس سرۂ نے فر مایا:۔امام بخاریؒ نے جو یہاں مستعمل پانی کے طاہر ومطہر ہونے پراستدلال کیا ہے، وہ اس طرح سیح ہوسکتا ہے کہ طاہر وطہور میں کوئی فرق نہ ہو، حالا نکہ دونوں میں فرق طاہر ہے، چر پہلی روایت سے صرف طہارت ٹابت ہوتی ہے، جو سب کوسکتا ہے کہ طاہر وطہور میں ہوتی ، دوسری روایت (ابوموی والی) میں کوئی قربت اوا نہیں ہوئی (بعنی وضوء جس سے یانی کوستعمل کہا

جائے )اس ہے معلوم ہوا کہ امام بخاری اس اعضاء وضوء کے دھونے میں جو بطور قربت وحصول تو اب کیا جائے ،اوراس میں جو بغیراس کے ہو، کو فَی فرق نہیں کرتے ،ای طرح چقی دوایت ہے بھی ستعمل یانی کے صرف پینے کا جواز ثابت ہوا، جو سلم ہے،اس ہے وضوء وغیرہ کرنے کا جواز ثابت نہیں ہوا۔ ( حاشیہ کا مع میں حضرت شیخ الحدیث دام فیضہ مے نکھا کہ بظاہر چوشی دوایت سے مراوحد بہت سمائی ہوآ گے باب بلاتر جمہ کے تحت آری ہے ، کو فکہ ایسا باب سمائی کا تراورای کا جزوجوا کرتا ہے اور حضرت نے تیسری روایت کا ذکراس لے تبیں کیا کہ وہ بھی حدیث اول کی طرح ہے۔

حضرت گنگونگ نے آخر میں ہے بھی فرمایا:۔ حاصل یہ کہ نزاع ماءِ مستعمل کی طہور بہت میں ہے کہ اس سے ایک دفعہ کے بعد پھر بھی طہارت حاصل کی جاسکتی ہے یانہیں اورامام بخاری نے جوروایات چیش کی جیں ان سے بیخاص بات ٹابت نہیں ہوتی۔ (لامح الداری٨٦١)

#### حضرت شاه صاحب کاارشاد:

قرایا: میرے نزدیک امام بخاری کے اس جگہ استدلال طہارت میں بھی نظر ہے اگر چہ یہ مسئلہ اپنی جگہ می اور سب کوتسلیم ہے علاء نے استخطرت علیقی کے فضلات کو بھی طاہر کہا ہے ، پھر آپ کے استعمال ہے بچا ہوا یا گرا ہوا پانی تو بدر چرا اولی پاک ہوتا جا ہے لہٰڈا اس ہے تو مرف حضور نبوی کے مستعمل پانی کی طہارت ٹابت ہوئی، عام اور ہر خص کے مستعمل پانی کے پاک ہونے پردلیل کیے ہوگئی؟! افا وات انور: (۱۸۵) قبول یہ انہا جو قالی نہر کے وقت کو کہتے ہیں، کیونک اس وقت ہوئی کے سب سے افا وات انور: (۱۸۵) قبول یہ انہا واکھروں میں ہیسے ہیں۔

کے حضرت شاہ صاحبؓ نے یہاں خصائص نبوی کی طرف اشارہ فر مایا ہے، جوسیرت نبوی کا نہایت اہم باب ہے اور متند خصائص ہے واقفیت خصوصاً علاء کے لئے نہایت ضروری ہے، گیر بہت سے خصائص وہ جیں جو ہر نبی بیل پائے گئے ہیں جو خاصۂ نبوت ہیں اور بہت سے وہ بھی ہیں جن متناز وسر فراز ہوئے ہیں۔

خصائص کے باب میں عالباسب سے زیادہ تغصیل و تحقیق سے علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ کھی ہے جو دوجلدوں میں دائرۃ المعارف حیور آباد سے بری تعظیم کے ۱۷ صفحات میں جیپ کرشائع ہوئی ہے، من طباعت واسال ھاور سالے ہو اراب ریک آب نادرونایا ہو چی ہے، ہمار سے بہت سے مسائل و انظریات کا تعلق باب خصائص ہے ہوار جب تک ہر خصوصیت کے بار سے میں پوری تحقیق کتاب وسنت اور محققین است کے اتوال کی روشن میں تہ ہوجائے، ہم اس کوشری سالہ اور اسلامی نظریہ یا حقیدہ کا درجہ نیس دے ہاور نداس حیثیت سے اس کو ما بدالنزاع بنا سکتے ہیں ہے ہی تجربہ ہے کہ اگر کسی مسئلہ کی پوری تحقیق و اس کوشری مسئلہ کی ہوری تحقیق و اور پھر فیصلہ کیا جائے تو کم از کم ایک مکتب خیال کے اوگوں میں تو اختلاف و نزاع کی صورت ضرور ہی تم ہوجاتی ہے۔

ناظرین انوارالباری واقف ہو چے ہیں کہ م اکثر اہم مسائل میں حضرت محقق محدث علامہ شمیری و بویندگی تحقیق کو آخری ورجد ہے ہیں۔ اس کی دید ہمی الحق ہوائی ہو

قوله يأخدون من فضل وضوء ه: ١٠٠ ٢٠ مراد بابظا براعضاء وضوء كرنے والا يانى ٢٠-

قولہ فصلی النہی صلمے اللہ علیہ و سلم: اس ہے کوئی بیند سمجھے کہ آپ ظہر نے وعصر کوایک وقت میں بہت کر کے پڑھا کیونکہ راوی کا مقصد صرف نبی کریم اللہ علیہ و سلم: اس ہے چندافعال کوایک سلسلہ میں بیان کرویا، اس کا مقصد بینیس تھا کہ تماز کے احوال بیان کرے، جیسے داوی قیامت کی علامات وشرائط بیان کیا کرتے ہیں، حالانکہ و مسب ایک وقت میں اور ساتھ ہونے والی تیس ہیں، بلکہ ان کے درمیان طویل طویل مدتیس ہوں گی ،غرض محض دو چیزوں کوایک ساتھ و کر کرنے ہے۔ ان کوئی نفسہ تصل اور ایک ساتھ ہونے والی نہ جھنا چاہیے۔

قدولت و مسج فیسه النب علامہ پینی نے لکھا کہاس کی مطابقت ترجمۃ الباب سے بیہ کے حضورا کرم عَلَیْکَ نے اپنے ہاتھ اور چیرہ ا مہارک کو برتن کے یانی میں وعویا تو وہ مستعمل ہو گیا، کین مجربھی وہ یاک ہی رہاور نہ اس کو پینے اور منہ و سینے پرل لینے کو نہ فر ماتے۔

محقق مینی نے اس موقع پر بینجی لکھا کہ محدث اساعیلی نے جو پہلے کہا کہ اس میں وضوء کا مسئلہ ہیں ہے بلکہ شفاءِ مرض کی صورت ہے اور علامہ کر مائی نے لکھا کہ بیصورت محصل کی مصورت کے بھی اتھا ہے اور علامہ کر مائی نے لکھا کہ بیصورت محض کیمن و ہر کمت حاصل کرنے کی تھی ، تو ان ووتوں تو جیہات پر حدیث کی مطابقت ترجمۃ الباب ہے قائم نہیں ہو کتی ۔ (عمرہ ۱۸۲۵ء)

(۱۸۲) قبول کی دوایفتنلون النج: فرمایا: بیدواقعی حدیبیکا ب(اسموقع پرعروه این مسعود تفقی نے (جن کو کفار مکہ نے حالات دیکھنے کیلئے بھیجا تھا) قریش مکہ ہے جا کریہ بات کہی تھی کہ صحابہ کرام کوا پنے سردار (رسولوں کے سردا طاقیعیہ کے اس قدر جان شاراور مطبع وفر ما نیردار ہیں کہ ان کے وضوء کا پانی بھی زمین پرنہیں کرنے وسیتے ،اور ہر مخص اس کواس شوق ورغبت سے حاصل کرنے کی تھی کرتا ہے کہ ڈر ہوتا ہے کہ ٹیردار ہیں ان کے آپس میں ہی لڑائی جھڑے کی نوبت ندآ جائے)

(۱۸۷) قوله فمسح رأسی النع حفرت شاه صاحب فرمایا: بیس سر پر ہاتھ پھیرنا یارکھنا فیرو برکت کے لئے ہو اب بھی ہمارے زمانہ میں رائج ہے، بڑے اور بزرگ پھوٹوں کے سر پر ہاتھ درکھتے ہیں، اور بیس کسب سابقہ ہیں بھی ندکور ہے، بلکہ ای سے حفرت میں علیہ السلام سے اللہ کہلائے گئے، گویا حق تعالیٰ نے ان کوس کیا اور برکت دی، جس سے وہ سی ہوگئے اورای لئے نزعات شیطانی سے حفوظ ہوئے ، فرض میس تو لغوی معنی سے ہوگا وراس سے بر ہاتھ کی چیز پر پھیرنا مراوہ وتا ہے، ای سے بھی معلوم ہو کیا کہ کی خرص میں تو لغوی معنی سے ہمارے بھی معلوم ہو گیا کہ کی خرص میں تو لغوی معنی میں ہوجائے گی، محرم لغوی ندکورہ بالا ہیں مقصود چونکہ فیرو برکت کا ایصال ہے اس میں زیاد تی مطلوب ہوگی مثلاً سرکے سمارے ہی حصوں پر ہاتھ کھی جا جا گئے تو زیادہ اچھا ہے، لہذا کے راس اور کی مراس حوا ہوؤ سکم

(یقیدهاشید منی سابقد) ہمارے محدثین کے بہاں بھی مدیث تر ندی اول مافلق اللہ بھلم پر بحث چیز تی ہے، اور محدثین نے قلم کی اولیت کواضا فی اور حضورا کرم علیہ کی اولیت کواضا فی اور حضورا کرم علیہ کی اولیت کوفیق قرار دیاہے، الکوک الداری علی جامع التر تدی کے حاشید ۴۵؍ میں عبارت ویل قبل ہوئی ہے:۔

حضرت محدث ملاعلی قاری حنی نے از ہار نے آل کیا کہ اول ماخلق اللہ القلم، یعنی بعد عرش اور ماء اور رہے کے النے پھر ملاعلی قاری نے فر مایا کہ ان چیز وں
کی اولیت اضافی یعنی آیک ووسر ہے کے لحاظ ہے؟ اور اول حقیقی نور محدی ہی ہے، جیسا کہ بھی نے اس کوا پی تالیف الموردللمولد میں میان کیا ہے۔''
حضرت شاہ صاحب کی رائے: العرف النازی اللہ ان اول ما حلق اللہ القلم برفر مایا: یعنی روایات میں ان اول المعنعلوقات نور النہی منافظ وارد ہوا ہے جس کو علام تسطلانی نے مواہب میں بطریت حاکم ذکر کیا ہے پھر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ترفدی کی حدیث الباب برحد بہ نور فدکورکور جملے حاصل ہے اور حضرت شاہ صاحب نے درمالہ ''خرب الخاتم علی حدوث العالم'' کی اہتداء اس شعرے فرمایا کہ ترفدی کی حدیث الباب برحد بہ نور فدکورکور جملے حاصل ہے اور حضرت شاہ صاحب نے درمالہ '' کی اہتداء اس شعرے فرمائی ۔

تعالى الذي كان ولم يك ماسوى واول ماجلي العماء بمصطفح النات

ائ طرح مزیر تحقیق جاری وئی جاہیے، تاکہ ہرمسنلہ ہرنظریہ، ہرعقیدہ زیادہ دستا دووضاحت اورولائل کی روشی میں سامنے آجائے ہم نے مہاں بطور نمونہ او برکا مسئلہ تکھاہے، اور اس بارے میں بھی مزیر تحقیق اپنے موقع پر آئے گی۔ انشاء اللہ العزیز

اور واهسحواروسكم شفرق اليحى طرح واستح موكيا

قولہ فشریت من وضونہ النح فر مایا: ' بظاہر سے بانی دہ ہے جود ضوء کے بعد برتن میں ہاتی رہاتھا، اعضاءِ وضوئے کرنے والا پانی شہیں ہے۔'' قبوللہ مشل زر السحیحلہ فر مایا: ۔ بیٹم نبوت کی علامت تھی ، جس کو ہر را دی نیا ہے ذبن کی مناسبت کے لواظ ہے کس چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر بیان کیا ہے اس علامت کا پیٹے پر ہوتا اس لئے مناسب تھا کہ مہرسب کے پیچھے اور آخر میں ہوتی ہے جس کے لئے پشت ، بی موز وال ہے بخلاف اس گئٹش کے جود جال کی پیشانی پر ہوگا، یعنی ک اف ریا کا فراکھا ہوگا، وہ اس لئے کہ اس کا اعلان واظہار مقصود ہوگا جو چہرہ کے لئے موز وال ہے تھا کہ ہر دیکھنے والا اس کوفور آپڑھ لے۔

عبر نبوت کی جگداوراس کی وجہد: مہر نبوت کو تھیک وسط میں نہیں رکھا، ہلکہ ہائیں جانب مائل رکھا، وہ اس لئے وہ جگہ شیطان کے وسو ہے ڈالنے کی ہے جبیرا کہ بعض اولیا ہو کوشف ہے معلوم ہوا کہ شیطان کے ایک سونڈ ہے، جب وہ کس کے دل میں وسوسہ ڈالنا جا ہتا ہے تو اس کے جبیرا کہ معنوں اولیا ہو کہ تاہے ہوتا ہے۔ جس تعامل کے دل میں وسوسہ پہنچا تا ہے، جس تعالم نے مہر نبوت سے ای چیز کو محفوظ فریادیا، البندا یہی ہائیں جانب ول کے جبیرے کی جگہاس کے داسطے موزوں ہوئی۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ علامہ عینی نے لکھا:۔ مروی ہے کہ مہر نبوت آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان تھی اور بینجی کہا گیا کہ با ئیس مونڈ ھے نغض پرتھی (مونڈ ھے کے کنارے کی تہلی بڈی یا اوپر کا حصہ )اس لئے کہ کہا جا تا ہے بہی وہ جگہ ہے جس سے شیطان ،ا ٹسان کے اندر گھتا ہے،الہٰ دامپر نبوت ای جگہ کے لئے موزوں ہوئی کہ آپ کوشیطان اور اس کے دساوس ونزغات سے محفوظ کردیا گیا۔

### شیطان کس جگہ ہے انسان کے دل میں وساوس ڈالتاہے؟

نیز حضرت عمر من عبدالعزیز سے مروی ہے کہ ایک صف نے تی تعالے سے درخواست کی کہ اس کو بدن کے اندرشیطان کے رہنے کی جگہ دکھلا دی جائے تو اس نے اپنے جسم کو شفاف دیکھا کہ اندر کی سب چڑی یا اہر سے نظر آئیں، اس وقت شیطان کو مینڈک کی شکل میں اس محبر موت کی اس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے میر موت کی اور کے ماتھ یو کی بڑی خوبسورت گھنڈیاں لگی ہوئی تھیں، ان سے نبید دی ہے، اور یعنی حضرات نے تجلدے مراد پر ندہ لیا ہے اور بعض دوایات میں شل بیفتہ انحمامہ می وارد ہے، اس لئے کبور کے انڈ ہے جی تشید درست ہا ما بخاری کے اس خوالی کے میر موت کی تشید درست ہا ما بخاری کے اس کے بعد محتق بینی نہ نہ بہت کی دوایات و کر کی ہیں جن اس اندر میں موایات و کر کی ہیں جن اس اندر ہے، اس کے بعد محتق بینی نے بہت کی دوایات و کر کی ہیں جن اس اندر ہے ہیں مطال اور موسلے میں مضل اس محتل ایس مصل کے بعد محتق بینی کی موسلے کی موسلے میں موالے کی موسلے کی موسلے

حافظائن دھیانے کھیا کہ مہرنیوت آنخضرت علیہ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کی طرح تھی جس کے اندر کی طرف کھیا ہوا تھا اللہ وحدہ اوراوپر تو جہ حیث اشت فافک منصور وغیرہ (عمرۃ القاری ۸۲۸۔۱) ہم نے بہت سے اقوال اس لئے ذکر کردیئے ہیں تا کہ مبارک مقدس مہرنیوت سے تی الامکان تغارف وتقریب ہوسکے۔ والڈ المیسر ۔

تر فدی شریف بین بے باتر أه من كره عمله (اس كو بروه فخص پروه لے كاجود جال كے كامول سے نفرت كرے كا اسلى شريف بي بيتر أن كل مسلم (برمسلمان اس كو پڑھ لے كا كات باند بيس يقو أه كىل مو من كاتب و غير كاتب (برمومن اس كو پڑھ لے كاخواد و داكھنا پڑھنا جا تنا ہويانہ جا تنا ہو مونڈ سے کے کنارے پراپنے ول کے مقابل بیٹے ہواد یکھا،اس کی سونڈ مثل مجھر کی سونڈ کے تھی،جس کو با کیں مونڈ سے کے اندرے داخل کر کے ول تک پہنچا کروسو سے ڈالٹا تھا، ذکر اللہ کرنے ہے وہ چیجے ہما تھا۔

#### مهرنبوت كى حكمت

دوسری عقلی حکمت میر نبوت کی بیہ کے حدیث کی روے آنخضرت عقاقیہ کا قلب مبارک حکمت وایمان کے فزانوں سے بھرا ہوا ہے،اس لئے اس پر مہر کرنی ضروری تھی ، جیسے کوئی ڈبہ مشک یا موتیوں سے بھرا ہوا ہوتو اس کو بند کر کے سربہ مہر کر دیا کرتے ہیں تا کہ کوئی دشمن وہاں تک نہ بی سکے بخرض مہر شدہ چیز محفوظ بھی جاتی ہے ، دنیا والے بھی کسی چیز کومبر شدہ دکھے کراس کے بارے بیس پورااطمینان کرتے ہیں۔

(المتالقادي١٨٢٨ ما)

مینڈک اور چھر سے تشبیہ: عبب نہیں کہ چھری بڑی تصویر دیکھی جائے تو وہ مینڈک ہی ہے مثابہ ہے، اور چھر کے ہلاکت خیز
زہر ملے جرافیجی انجکشن سب کومعلوم ہیں، شایدای مناحبت سے شیطان کوشکل فدکور ہیں دکھایا، تا کداس کے زہر ملے ذہبی شکوک وشبہات ک
ہلاکت آفرین کا تصور کر کے اس سے بچنے کا واحد تربہان ذکر اللہ ''ہروفت ہمارے دل وزبان کا ساتھی ہو۔ والڈ اعلم۔
افا واست عینی '' آپ نے عنوان استنباط احکام کے تحت کھا کہ صدیف سے صحب مرض کیلئے تعویذ و مجل طلب کرنے کی برکت یا چھوٹوں کے سر ہاتھ درکھنے کا استحیاب اور ماغ سنتعمل کی طہارت بھی معلوم ہوئی اگر شریت من وضوۃ ہیں وہ پائی مراد ہوجواعد ناع شریف ہوئی وقت گراتھا۔
برہاتھ درکھنے کا استحیاب اور ماغ سنتعمل کی طہارت بھی معلوم ہوئی اگر شریت من وضوۃ ہیں وہ پائی مراد ہوجواعد ناع شریف پر دوکرتی ہیں کیونکہ نی امام صاحب پر تشمیع : آخر میں علامہ عینی نے یہ بھی کھھا:۔ حافظ این مجرزے کہا کہ ''احاد یہ فی ذرکورہ امام ابو حذیف پر دوکرتی ہیں کیونکہ نی خرے برکت حاصل نہیں کی جاتی۔''

حافظ نے اس روبعید ہے امام صاحب پر تشنیخ کاارادہ کیا ہے۔ روبعیداس لئے کہان احادیث میں صراحة کوئی دلیل اس امر کی منبی ہے کہ فضل وضوء ہے مراداعضاءِ وضوء ہے گرا ہوا پائی ہے ادراگراس کو تسلیم بھی کرلیں تو اس امر کا کیا ثبوت ہے کہ امام ابو حذیفہ نے آنخضرت علیجہ کے اعضاءِ شریف وضوء کو حظے ہوئے پائی کو بھی غیرطا ہر کہا ہے، جبکہ وہ آپ کے پیشا ب اور تمام فضلات کو بھی طاہر کہتے ہیں، دوسرے ہم پہلے کہد چکے ہیں کہ امام صاحب ہے نجاستِ ماءِ سنتھل کا تول بھی صحت کوئیں پہنچا، اور شدخفیہ کا اس پر فتو کی ہے۔ اس کے باوجودا ماصاحب کے خلاف اس من غیر فرمددارانہ روش کیا متاسب ہے؟! (مرہ انتاری ۱۸۲۹)

محقق مینی نے اس کے جواب کی ظرف شایداس کے تعرض نہیں کیا کہ امام صاحب اور امام ابو یوسٹ ہے اگر ایسامنقول بھی ہے تو اس کا تعلق فتہی مسائل اور ظاہرِ شریعت سے نہیں ہے اس کا تعلق امور کشفیہ اور روحانیت ہے دوسرے اس کا بھی وہی جواب سابق ہے کہ جو پھی بحد بحث ہے عامہ امت کے ماغ ستعمل کے ہارے میں ہے اور اس کا تعلق آنخضرت علی ہے فصل وضوء سے کسی طرح بھی نہیں ہے اور ایر بیا ہے تو دعل عدد نہ کورہ سے بھی طاہر ہوری ہے گر بے وجدا عمر اض کرنے کا کیا علاج ؟! واللّذ المستعمان ۔

مسئله مفيده: ماء مستعمل كاجوتهم اوپر بيان مواء وه اس وضوء يأعسل كائب جوبطور قربت (بعني به نيت ادائيكي نماز وغيره كيا كيا مواورا كرمستحب

طہارت کے لئے استعمال ہوجیے وضوع کی الوضوء یا نسل جمعہ وعید وغیرہ تواس میں دوتول ہیں، ایک یہ کہاں کا تھم بھی اع یہ کہ دو طاہر بھی ہے اور طہور بھی ،اورا گرکھنس ہرودت، نظافت وغیرہ کے لئے استعمال ہوتو اس کے طاہر وطہور ہوئے میں کو کی خلاف نہیں ہے۔ یہ کہ دو طاہر بھی ہے اور طہور بھی ،اورا گرکھنس ہرودت، نظافت وغیرہ کے لئے استعمال ہوتو اس کے طاہر وطہور ہوئے میں کو کی خلاف نہیں ہے۔

بَابَ مَنَ مَضمَضَ وَاستنشقَ مَنَ غُرِفَةٍ وَاحِدَة

(ایک چلوے کل کرنا اور ناک جس یانی دینا)

(١٨٨) حَدُّفَ اللهُ مَسَدُدُ قَالَ قَا خَالَدُمُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ ثَنَا عَمُرُ وَبُنُ يَحَىٰ عَنُ آبِيُهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ زَيْدِ آلَهُ أَلُمُ عَبُدِ اللهِ قَالَ ثَنَا عَمُرُ وَبُنُ يَحَىٰ عَنُ آبِيُهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ زَيْدٍ آلَهُ أَفْرَ عَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَ احِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ تَكُ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَ وَمَا آذَبَرَ وَغَسَلَ دِجُلَيْهِ إلى الْكُفَتِيْنِ ثُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن زید ہے دوایت ہے کہ وضوء کرتے وقت اُنہوں نے برتن سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اورانھیں دھویاء گھرمنہ دھویا، یا (بول کہا کہ ) کلی کی اور ناک میں ایک چلو سے پانی ڈالا، تین بارایہا ہی کیا، پھر کہنوں تک اپنے دونوں ہاتھ دودو ہار دھوئے، پھر سرکائسے کیا،اگلی جانب اور تھیلی جانب کا اور ٹخنوں تک دونوں یاؤں دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ علیاتے کا وضوء ای طرح تھا۔

تشری : اس باب میں امام بخاری بہتانا جا ہے ہیں کہ کی اور ناک میں پانی دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک ہی چلوے دونوں کو ایک ساتھ کیا جائے ،اس صورت کو وصل ہے تبہر کرتے ہیں اور دونوں کے لئے الگ الگ پانی لے کرجدا جدا کیا جائے تو بیصل کہلا تا ہے ،ہم پہلے مثلا بچکے ہیں کہ امام بخاری خود بظا ہر نصل کو ہی ترجے و بیتے ہیں ،اور یہاں باب من کے لفظ ہے بھی بہی سمجھا گیا ہے کہ دوسروں کا استدلال بتلا ہاہے ، جوان کی نظر میں قابلی ذکر ہے اور اس کے لئے دلیل بھی ان کی شرط پر موجود ہے۔

حضرت شاہ مماحب نے فرمایا:۔اس بارے میں حنفیدوشا فعید کا اختلاف مرف اولویت وافضلیت کا ہے، جواز وعدم جواز کا نہیں ہے، فقد خنی کی کتاب بحرمیں ہے کہ اصلِ سنت وصل ہے بھی اوا ہو جاتی ہے، اور کمالِ سنت کی اوا نیکی فصل میں ہے، امداوالفتاح شرح نور

الالینار میں مجی ای طرح ہے۔

فرمایا: الی صورت بی جواب کی جی خرورت بین ، تاہم این العمام "فید بیجواب دیا کرصہ یے الباب بین کفت واحدة ہے مرادیہ ہے کی وتاک بین پانی و بیٹا ایک بی ہاتھ ہے۔ البداراوی ہے کی وتاک بین پانی و بیٹا ایک بی ہاتھ ہے۔ البداراوی کا مقصد فعل وصل ہے تعرض کرنائیس ہے ، بلکہ صرف بیبتلا نا ہے کہ وضوی کہاں ایک ہاتھ کا استعمال کرنامسنون ہے اور کہاں دولوں کا ۔ پہلے وفظر: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: بھے بیواضح ہوا ہے کہ صدیب عبداللہ بین زید بین ایک واقعہ کا بیان ہوا ہے اس میں خروروسل میں کا ذکر ہے ، کیوتکہ ایوداؤ و میں ہما ہوا صد (ایک پانی ہے) اور ایک روایت میں غرقہ واحدة (ایک چلوسے) مروی ہے کین اس واقعہ ضاصر کا فعلی نہ کوربطور سنت نہیں تھا، بلکہ پانی کم ہونا نے سب سے تھا، تین باب کے بعدامام بخاری نے "بساب العسل و الوضوء من المعنصب" فعلی نہ کوربطور سنت نہیں تھا، بلکہ پانی کم ہونا نہ کوربطور سنت نہیں تھا، جس کے اور یہاں بھی ایسانی ہے ، طالا نکہ دوبار دھونے کوسنت کمی نے بھی نہیں کہا۔

روایت میں صحابہ کرام کی عادت

فرمایا:۔عام عادت محانی کی بی دیکھی گئی کہ جب سے کوئی واقعہ انخضرت علیہ کی زندگی کامشامرہ کیا تواس کواس طرح بیان

ا مديث ام مماره من ب كه جو ياني حضوطانية كوضوك لئة لايا كما تقاءاس كي مقدار صرف دوثلث رشي (نسائي وابوداؤد)

فر ما دیا جیسے وہ تعلیٰ حضور ہمیشہ کرتے تھے، کیونکہ ہرا یک نے جس طرح ویکھا اس کوحضور کا ہمیشہ کا ہی معمول سمجھا اورایہا سیجھنے کی وجہ بھی تھی کہ سارے صحابہ کوآپ کی خدمت میں طویل زمائے تک رہنا نصیب نہیں ہوا جو جتنے دن رہ سکا اوران دنوں میں جو جوا عمال آپ کے دیکھے ،ان کو حضور کا دائکی معمول سمجھ کرروایت کر دیا ، دوسرامعمول ندان کے سامنے پیش آیا ، نداس کیطرف ذہمی منتقل ہوا۔

حضرت عبداللہ بن زید نے دیکھا کہ آپ نے ان کے گھر میں وضوفر مایا ، اس میں مضمضہ واستنشاق کا وصل کیا اور ذراعین کو دو ہار دھو یا توای کفقل کر دیا ،اورای کوحضو وظیف کے دضوء کا وائمی معمول سمجھے۔

جولوگ ان امورکوئیس تیجھتے وہ السی روایات سے حضور کی عادت وسنت مستمرہ تمجھ لیتے ہیں اوراس کو قاعدہ کلمیہ بنالیتے ہیں وہ پنہیں سے تھتے کہ وہ صرف ایک شخص کی اپنے مشاہدہ کے مطابق روایت ہے، الیانہیں ہے کہ اس نے بہت ہے مختلف اوقات کے وضوء کے مشاہدات کے بعد مسئلہ کو تحقق کرکے بیان ویا ہے، جبیبا کہ مسئلہ کی تحقیق کرنے والے تمام موافق ومخالف وجوہ کو سامنے رکھ کر ایک بات کہا کرتے ہیں غرض راویوں کا مقصد صرف اپنے اپنے مشاہدات کی حکایت وروایت تھی ، مسائل کی تحقیق وتخ تنے وغیرہ سے ان کو بحث زشمی ۔ بیام فقہا کا ہے کہ تنقیح مناط کے ذریعہ اصول عدون کرتے ہیں، پھران سے فروع نکالے ہیں، بہت سے لوگ اس امر سے عافل ہیں اس لئے وہ کا ہے کہ تعقیرات سے مسائل نکالنا جا جے ہیں حالانکہ ہی میرے نزویک ہالکل ہے معنی بات ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے مزید فرہایا کہ بہی صورت روایت مہر حضرت صغید اور حدیث است قسو احض المحیوان بالمحیوان میں بھی معلوم ہوتی ہے۔ سی تفصیل ان شاءاللہ اپنے موقع پرآئے گی ،حضرت مولانا بدرعالم صاحب نے حاشیہ فیض الباری میں لکھا کہ بعید نہیں تعلیم این مسعود اوراؤان محذور قبل روایات بھی اس باب ہوں۔واللہ اعلم

غرض صحابہ کرام کی نظر میں نبی کریم الظافیہ کا وضوء وہی تھا، جوانھوں کے دیکھا،خواہ ایک ہی بار ویکھا ہو،اورحصرت عبداللہ بن زید کی روایت اگر چے متعدد ومختلف طرق وسیاق ہے مروی ہے، مگروہ سب ایک ہی واقعہ کی مختلف تعبیرات ہیں، متعدد واقعات نہیں ہیں، کہی ای واقعہ کوعبداللہ بن زید ایک سیاق میں بیان کرتے ہیں،اور کہی ای کوان کی والدہ محتر مدام عمارہ بنت کعب بروایت ابی واؤرونسائی ووسرے سیاق میں ذکر کرتی ہیں، حضرت شاہ صاحب کے ارشادِ نہ کورکی تائید جافظ این تجرشی بھی عبارت ذیل ہے ہوتی ہے۔

#### حافظا بن حجررحمه الله كي تصريحات

گذشتہ باب مس الراس کلہ کے تحت حدیثِ عبداللہ بن زید کے شمن ش لکھا:۔ یہاں تو فدعابماً ہے، وہب کی روایت میں جو آئندہ باب میں آرای ہے فدع ابتور من ماء ہے، اورعبدالعزیز بن ابی مسلمہ کی روایت میں جو باب الخسل فی الخضب میں آرای ہے۔ اتسا نما رصول الله صلی الله علیه و مسلم فاخو جناله ماء فی تور من صفو ہے (اس میں اتی اورا تا ناوونوں طرح روایت ہے) مجر کھا کہ یہ تور (طشت ) فرکورممکن ہے وہ ہوجس سے خصرت عبداللہ بن زیدئے حضو ور ایک میں وضور کے دکھا یا تھاءالی صورت میں تو انہوں نے کو یاصورت حال کا نقشہ کمال درجہ بر کھنے کی کردکھا ویا (فتح الباری ۱۰۳۳)

محقق بینی نے بھی کھا کے بداللہ بن زید ہے اس باب ہیں جس قدر روایات مروی بیں وہ در حقیقت ایک ہی حدیث ہے (عمرہ ۱۰۸۳) اسلی حنقید: فرمایا:۔ہمارے لئے صاف اور صرح دلیل حضرت علی وعثان کے آثار ہیں کہ دونوں نے وضوکر کے لوگوں کو دکھا یا ارفر ما دیا کہ اسی طرح رمول کر پیم ایک وضوفر مایا کرتے تھے ،اور حضرت عثمان کے زمانے میں تو چونکہ پھے اختلاف کی صورت بھی ہوگئ تھی اس لئے انھوں نے سب لوگوں کو جمع کر کے جووضوء مسنون کا طریقہ دکھا یا ، و وسب سے زیادہ واضح اور آخری فیصلہ ہے ،حضرت علی وعثمان سے روایت ایک تو صحیح ابن السکن میں ہے، جس کوحافظ ابن حجرؓ نے بھی الخیص الجیر بیل نقل کیا ہے اور کوئی کلام اس بیل نیس نہیں کیا،اس بیل صراحت ہے کہ دولوں نے مضمصہ اور استکھاتی الگ الگ کیا،ابوداؤ دہیں بھی ان دونوں حضرات ہے دوایات ہیں اوران بیس اگر چہصل کی صراحت نہیں ہے،گمر نظام ران سے بھی فصل ہی ہور ہاہے،اور مرجوع درجہ ہیں وصل کااحتمال ہوسکتا ہے۔

امام ترمذى اورمذجب شافعى

امام ترندی نے مسلد ندکورہ میں امام شافعی کا ندجب حنفیہ کے موافق نقل کیا ہے لکھا کہ امام شافعیؒ کے نز دیک اگر مضمضہ واستداق کوجع کر کے ایک ہاتھ سے کرے گا توجا نزہے ،اور جدا جدا کرے گا تو زیا وہ مستحب ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا کہ بیردایت زعفرانی کی ہے، امام شافعیؓ نے جس کوامام تریزی نے نقل کیا، اور بیاس زمانہ کی ہے جب امام شافعیؓ عراق میں تھے، اورامام محرؓ سے استفادۂ علوم کرتے تھے، پھر جب مصر چلے گئے تھے تو دوسرا قول اختیار کرلیا تھا جس کوشوافع میں زیادہ شہرت وقبول حاصل ہے۔

میے زعفرانی ایوعلی انحسن بن محمد بن الصباح شافعی المذہب ہیں، اور دوسرے زعفرانی حنفی المذہب ابوعبداللہ الحسن بن احمد ہیں احمد ہیں ، مختول نے جامع صغیراورزیا دات امام محمد کو مرتب کیا ہے، وصل کی روایت امام شافعی سے مرزی ہے، مکن ہے امام ترندی کے نزدیک وئی آنول سابق امام شافعی قاتل ترجیج ہو، اس لئے صرف اس کوفال کیا ہو واللہ اعلم۔

### حديث الباب مين عسل وجه كا ذكر كيون ببين؟

حافظ این تجرنے لکھا کہ اختصار کے لئے اس کا ذکر متر دک ہوا۔ اور بیشخ بخاری مسدد ہے ہوا ہے جیسا کہ شم غسل او مصمص میں شک بھی ان بی کی طرف سے ہے ، اور کرمانی نے جو کہا ہے کہ شک راوی حدیث تابعی سے ہوہ اجید ہے ، کرمانی نے کہا کہ عدم ذکر خسل وجہ کی دووجہ ہو سکتی ہیں ، ایک بیرکٹم خسل کا مفعول وجہ مخذ وف ہے۔

حافظائن جمر نے لکھا کہ یہ جم تہیں کیونکہ سلم جی ان کے شخ محد بن الصباح ہے جو خالد ہے بہی روایت ہے اس جی مضمضہ و
استعثاق کے بعد غسل وجہ کا ذکر ہے اور بہاں اس ہے پہلے ہے وجہ ماننا پڑے گا، کیکن محقق جبنی نے کر مانی کی اس تو جہ کو قابل قبول قرار دیا اور
کھا کہ او بھتی واؤ بھی ہوتا ہے اور بیان جس تر تیب کا فرق ہوسکتا ہے اور وجہ کوظہور کی وجہ سے حذف کیا ہوگا، دوسری تو جہ کہ مانی نے بہی غسل
وجہ کا ذکر اس لئے ججوڑ دیا کہ اس جس کسی قسم کا اختلاف نہ تھا، اور مضمضہ و استعشاق جس افراد وجمع کا، ہاتھ دھونے جس کہ بنوں کے داخل
ہونے کا مسح جس کس وبعض کا اور پاؤں وجوئے جس مخنوں کے داخل ہونے کا اختلاف تھا اس لئے ان سب کو بھی ذکر کر دیا اور اصل مقصود
مضمضہ واستعشاق کا مسئلہ تھا وہ ذکر کیا، حافظ ابن تجرّ نے لکھا کہ اس توجیہ جس جو نظاف ہے وہ طاہر ہے۔ محقق عیش نے لکھا کہ بیتو جبیہ بھی اس کے عادی سند ذکری۔ اور نداس کے بارے جس بھی یا حسن کا افراد کہ میں مواجعہ کے داخل کو تائیں اور اکس کے داخل کہ مواجعہ کے داخل کی مواجعہ کے داخل کی کوشش کی ہے اور کھی اور اس مدید کی سند ذکری۔ اور نداس کے بارے جس بھی یا حسن کا لفظ کہا، اس کے جب تک اس کی صور حت نہ میں سکوت کے دائل تو تیا ہے اور اداس جن کو کہی تھا گر ہونا تو وہ اس کو طاف جر ہے داخل کے دائل میں سکوت کے دائل تو میں اور اس جن کو گری میں تھا گر ہونا تو وہ اس کو طاف کہ دوالیہ مواج خاف جن مواج خاف جن کے دائل تو بھی تھی اگر ہونا تو وہ اس کوظا ہر کے بھی خرز رہے۔

ہے کونکہ باب تعلیم کا ہے اور بیان صفیعہ وضوع نہوی کا مور ہاہے، ایسے اہم موقع پر کی فرض کوچھوڑ ویٹا اور زوائد کوؤ کر کرتا درست نیمل ہوسکتا،
خصوصاً جب کے دوسری روایات میں خودع بداللہ بن زید نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور ہے کہتا بھی غلط ہے کہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب کے لئے جات صد ضروری تھا، اتنا ذکر کر دیا بھسل وجہ کا ترجمہ ہے کہتھاں منہا کی بات موتی اوا ام بخاری صرف مضمضہ واستعال ای کا ذکر نے کہنا اور کرتے ، جیسے کہ ان کی عاورت ہے کہ صدیقوں کے صرف قطعات ترجمہ کی مطابقت سے ذکر کیا کرتے ہیں، تو ایک اہم فرض کا ذکر نے کہنا اور بہت ہے نہوں کی موسل ہوتی ہے۔ واللہ اعلی کہ بظاہر راوی ہے شسل وجہ کا ذکر سے رائی کی توجیہ ہوئی ہے۔ واللہ اعلی کہ بھا ہے نہوں ہو گئے ہے کہ بھا ہے نہوں ہو گئے ہے۔ واللہ اعلی کہ بھا ہے کہ کورہ میں سے اولی وانسب معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلی موسل ہوتی ہے۔ واللہ اعلی کہ ہوا اور ایک بحث موسل ہوتی ہے۔ واللہ اعلی ہوا اور ایک بھی مسدونیس بلکہ سلیمان بن حرب ہیں، چونکہ راقم الحروف کواس سے خلجان ہوا اور ایک بات حافظ کے جیت ورج ہونے کے ایک باس کا ذکر تھیں ہوا اور ایک بات حافظ کے جیت ورج ہونے کے ایک کا کہ کورہ ہوں تا کہ دومروں کوا بھی نہ واقع ہو۔ واللہ اعلی وعلمہ اتم و علمہ اتم و احکمٰ بات حافظ کے جیتے خلاف تھی ، اس لئے اس کا ذکر ضروری ہوا تا کہ دومروں کوا بھی نہ واللہ اعلیم و علمہ اتم و علمہ اتم و احکمٰ بات حافظ کے جیتے خلاف کی ، اس لئے اس کا ذکر ضروری ہوا تا کہ دومروں کوا بھی نہ واقع ہو۔ واللہ اعلیم و علمہ اتم و احکمٰ بات حافظ کے جیتے کی خوال کے کہ کور کی ہوں نہ والی کے دور والی اور کی ہو نے کور کے خوال کے خوال کے دور کی ہو ان کے دور کی ہو کہ کھی نہ دور کی ہونے کو کہ کور کی ہونے کو کہ کور کی ہونے کی کے دور کی ہونے کور کی ہونے کی کور کی ہونے کی کور کی ہونے کور کی ہونے کور کی ہونے کی کور کی ہونے کور کی ہونے کور کی ہونے کی کور کی ہونے کی کور کی ہونے کور کی ہونے کور کی ہونے کی کی کور کی ہونے کی کی کور کی ہونے کور کی ہونے کور کی ہونے کور کی ہونے کور کی کور کی کور کی ہونے کور کی کور

## بَابُ مَسْحِ الرَّأ سِ مَرَّة

( مركام ايك باركرنا)

(١٨٩) حَدُ ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيَى عَنُ آبِيهِ قَالَ شَهِدُ ثُ عَمْرُ وَبُنَ آبِي حَسَنِ سَأَ لَ عَبُدَالله ِ بُنَ زَيُدٍ عَنُ وُطُوّهِ النَّبِيّ صَلَّحُ الله تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَ عَا بِغُورٍ مِّنُ مَّا هِ فَتَوَ صَّأَ لَهُمُ فَكَعَلَ مَ لَكَ الله تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَ عَا بِغُورٍ مِّنُ مَّا هِ فَتَوَ صَّأَ لَهُمُ فَكَ عَلَى يَدَهِ فَعَسَلَهُمَا ثَلْنَا ثُمُّ أَدْحَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَا ءِ فَمَصْمَعَى وَاسْتَنْفَقَ وَاسْتَنْفَرَ ثَلْنَا بِكَلاثِ غَرَفَاتٍ فَكَ مَا وَخُلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَعَسَلَ يَدَيُهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَنْ مِنْ مَنْ الْإِنَاءِ فَعَسَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَعَسَلَ يَدَيُهِ وَالْ مَسْعَ بِرَاسِهِ فَا قُبَلَ بِيدِهِ وَآدُ بَرَ بِهَا ثُمُّ ادْحَلَ يَدَهُ فِي فِي الْإِنَاءِ فَعَسَلَ وَجُهَةً ثَلاَ ثَا مُ مَسْعَ بِرَاسِهِ فَا قُبَلَ بِيدِهِ وَآدُ بَرَ بِهَا ثُمُّ ادْحَلَ يَدَهُ فِي فِي الْإِنَاءِ فَعَسَلَ وَجُهَةً ثَلا مُوسَى قَالُ حَدَّلَ يَدَهُ فِي فَي الْإِنَاءِ فَعَسَلَ وَجُلَهُ مَلُوا مِنْ عَرْهُ وَادُ بَرَ بِهَا ثُمُّ ادْحَلَ يَدَهُ فِي فِي الْإِنَاءِ فَعَسَلَ وَجُلَا مُوسَى قَالَ حَدَّ ثَنَا وُهِيثَ وَقَالَ مَسْعَ بِرَاسِهِ فَا قُبَلَ بِيدِهِ وَآدُ بَرَ بِهَا ثُمُ ادْحُلَ يَدَهُ فِي فِي الْإِنَاءِ فَعَسَلَ وَجُلَهُ مَرَا سِهِ مَرَّةً عَلَى مَلَا عَلَى عَدَالَ مَلَا عَلَى عَلَى الْعَلَى مَسْعَ بِرَا سِهِ مَرَّةً عَلَ اللْعَلَ عَلَى عَلَى الْعَلَى مَسْعَ بِرَا سِهِ مَرَّةً لَا مُوسَى قَالَ حَدَّنَا وُهُ عَلَى مَسْعَ بِرَا سِهِ مَرَّةً عَلَى الْعَلَيْدِ عَدَ ثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّ ثَنَا مُوسَى الْمُ مَنْ عَلَى الْعَلَامُ لَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَى الْعَلَى مَلْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ عَلَا عَلَى عَلَى عَلَى الْحَلْ عَلَى عَلَم عَلَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَ

ترجمہ: عمروین کی نے اپنے باپ کے واسطے ہے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ شم موجود تھا، جس وقت عمروین حسن نے عبداللہ بن زید ہے رسول اللہ عنائی کے وضوء کے بارے میں دریا فت کیا، تو عبداللہ ابن زید نے پانی کا ایک طشت منگوایا، پھران لوگوں کیلئے وضوء شروع کیا پہلے طشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا پھرانھیں تین بار دھویا پھرا پنا ہاتھ برتن کے اندرڈ الا پھرکلی کی اور ناک میں پانی ڈ الا اور جو مک من بار دھویا ۔ پھرا پنا ہاتھ برتن کے اندرڈ الا اور دونوں ہاتھ برتن میں ڈ الا اور چرو کو تین بار دھویا۔ پھرا پنا ہاتھ برتن کے اندرڈ الا اور دونوں ہاتھ کہ برتن میں ڈ الا اور چرو کو تین بار دھویا۔ پھرا پنا ہاتھ برتن کے اندرڈ الا اور دونوں ہاتھ کہ برتن میں میں میں میں میں میں اپنا ہاتھ ڈ الا اور اپنے دونوں پا دوں دھوئے دوسرگی روایت میں ہم سے موئی نے ، ان ہے وہیب نے بیان کیا کہ آپ نے مرکام ایک مرتبہ کیا:۔۔

تشریکی: پہلے بھی سم رأس کی بحث گزر چک ہے۔ یہاں امام بخاریؒ نے بیہ بات داشتے کی کہ سم راس میں اقبار واد بار کی دوحرکتوں ہے سم کا دوبار بھمنا درست نہیں بلکہ دوس توایک ہی ہے اوراس ایک سم کی دوحرکتیں بتلائی گئی ہیں۔

حضرت شاوصاحب نے فرمایا:۔ یہاں امام بخاری نے صراحت کے ساتھ امام عظم کے قدیب کی موافقت کی ہے اور امام شافق کے فرجب کو ترک کیا ہے، حنفیہ بھی کہتے ہیں ہیں کہتے ہیں ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں ہیں کہتے ہیں ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں ہیں کہتے ہیں کہتے

قول قال مسح ہواسہ مو ۃ: ۔فرمایا:۔معلوم ہوا کہ داوی حدیث (وہیب) بھی مسے براً سہے وہی سمجے جو حنفیہ نے سمجھاہے کہسے توایک ہی بارکیا گراس کی حرکتیں دوتھیں ، وہ تکرارسے ندتھا جیسا کہ ثنا فعیہ نے سمجھاہے۔

#### بحث ونظر

حافظ ابن جیر کا مسلک: مسکد فدکورہ میں ہمارے نزدیک امام بخاریؒ کی طرح حافظ ابن جیر بھی حفیہ کے ساتھ ہیں اور وہ بھی امام بخاریؒ کی طرف شافعیہ کے دلائل کو کمز در سیجھتے ہیں، چنانچہ انھوں نے باب الوضوء ثلاثا کے تحت لکھا:۔

دوسیحین (بخاری وسلم) کے کی طریق روایت میں عدوم کا ذکرتیں ہاورای (عدم تحدوث ) کے اکثر علیاہ قائل ہیں،امام شافتی نے تین بارس کو بھی متحب کہا، چیے اعضاء وضوء کا تین باردھونامتحب ہاورائھوں نے فاہر روایت سلم سے استدلال کیا ہے کہ تی کر یہ مائی نے نین بارکیا،اس استدلال کیا جواب بددیا گیا ہے کہ روایت کھورہ میں اجہال ہے جس کا بیان وابیغاری ووسری سے کر یہ مائی گئے۔ نے وضوء تین تین بارکیا، اس استدلال کا جواب بددیا گیا ہے کہ روایت بھی اجہال ہے جس کا بیان وابیغاری ووسری سے کو وابیات ہے ہوگیا گہرے میں اجہال ہے جس کا بیان وابیغاری ووسری سے کھوری کہیں گئی ہوں کہ مرکز کھورے جائے والے اعتماء سے خصوص کہیں گئی گئی ہوگیا گئی ہوں کہ مرکز کھورے بالدی ایس استدلال کیا جواب بددیا تی ہیں کہ مرکز کھورے ایس استدلال کیا ہوری کے کہا کہ رسول خصوص کہیں گئی ہوں کہ مرکز کھورے کی اور ایسان کی برابر ہو والے جس بی میں کونکو پانی پہنچانا مقصود ہوتا ہے، تیسرے برکہا گروہ کھوری اور کو بیان کی برابر ہو والے گا۔

کونکہ وجونے کا مطلب بہی تو ہوتا ہے کہ پانی سارے عشور پر گئی جائے بھی صوفر پراکٹر علیہ کے تو اس کی صورت بھی دھونے ہی کی برابر ہو والے گا۔

کور عمونے کی مطلب بہی تو ہوتا ہے کہ پانی سارے عشور پر گئی جائے بھی موری کی جگہر دولونے کو کہر وہ کھا ہے، اگر چہر فرض ادا ہو جائے گا۔

کور عمونے کی صورت و بنا اس کے بھی مناسب نہیں کر سب علیاء نے بالا نقاق مسی کی جگہر دولے کو کر وہ کھا ہے، اگر چہر فرض ادا ہو جائے گا۔

مسی کور عونے کی صورت و بنا اس کے بھی مناسب نہیں کر سر کھیں جوابات نہور نقل کر کے آگر وہ کھا ہے، اگر چہر فرض ادا ہو جائے گا۔

مسی میں جیاجی سے واضی ہوا کہ وہ خود بھی ام شافئ کے کے مسلب نہ کور کور جور ترجیح ہیں ور نہ حب عادت ضرور حمایت کرتے ، البت آموں نے جس میں والے جس سے واضی ہوا کہ وہ کور ہور کہی مال مشافئ کے کہ مسلب نہ کور کور جور ترجیح ہیں ور نہ حب عادت ضرور حمایت کرتے ، البت آموں نے جس میں والے جس کی نے بھی می راب کی سٹیل کور کور جور کہا ہو ہور کی کور بر ایو جی کے بہل کے دولوگ کور کور کرتے ہور کی ہور کے بھی کہا ہو کہ کور بر ایو جواب کہا ہو

حافظ نے لکھا کہ ادعاء مذکور سیح نہیں کیونکہ اس کو ابن الی شیبہ اور ابن المنذ رئے حضرت انس وعطاء وغیر ہما ہے نقل کیا ہے اور ابودا کو رئے بھی دوطریق سے (جن میں سے ایک کو ابن خزیمہ وغیر و نے سیح کہا ہے ) حدیث عثمان میں تثلیث مسلح کورواہت کیا ہے۔ اور زیادت تقدم تعبول ہے۔
(خ الباری ۱۸۱۲)

پھر بہاں حدیث الباب کے تحت بھی حافظ نے ان ہی سابق جواہات کی طرف اشارہ کیا اور بہاں اس پرحسب ذیل اضافہ کیا:۔ '' قائلین تعدد کی طرف سے ریجی کہا گیا ہے کہ اگر سے خفت کو چاہتا ہے تو خفت ، تو عدم استیعاب میں ہے ، حالا نکہ مانعین تعدد کے فزد یک بھی استیعاب مشر و ع ہے ، البندا ایسے ہی عدد کو بھی خفت کے خلاف اور غیر مشروع نہ بھی جاس کو ذکر کر کے حافظ نے لکھا کہ اس کا جواب خود ہی واضح ہے پھر لکھا:۔۔

عدم تعدوت پرسب سے زیاوہ توی ولیل حدیث مشہور ہے، جس کی تھی ابن تزیمہ وغیرہ نے کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص سے مروی ہے کہ نی کریم تعلقہ نے وضوء سے فارغ ہو کرفر مایا "سن زاد علے هذا فقد اساء و ظلم '' (جواس پرزیاوتی کرے گا، براکر ہے گا اور اس وضوء کے ہارے میں تصریح ہے کہ آپ نے ایک بی بارسے فر مایا تھا۔ معلوم ہوا کہ ایک بارسے زیادہ میں ہوا کہ ایک بارسے نی دورسے ہوا کہ ایک بارسے زیادہ میں ہوا کہ ایک بارسے نیادہ ہوا کہ ایک بارسے نیادہ ہو کہ بارسے نیادہ ہو ک

کر نامتخب نہیں۔ پجر لکھا کہ تنگیب مسح والی احادیث اگر سمح جیں تو جمع بین الادلہ کے لئے ان کوارادہ استیعاب پرمحول کر سکتے ہیں ،ان کو پورے سرکے لئے متعدد مستقل مسحات نہیں مان سکتے۔ (نتج الباری ۲۰۸۵)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہا کی وضاحت وصراحت کے ساتھ حافظ این ججرگا امام شافق کے سلک کے خلاف ولا آل و جوابات بیش کرنا ذرا تاوری بات ہے اور الوار الباری کے طریق بحث ونظر ہے چونکہ یہ بات بہت ملتی جلی بیں ، اور ہماری خوابش ہے کہ ہرمسئلہ کی تحقیق ایسی ہی ہے لاگ ہونی جا ہے ، اس لئے اس کفصیل کے ساتھ بیش کیا گیا ، یہاس امری ایک اچھی مثال ہے کہ حدیث ہے فقہ کی طرف آئیں ، برعکس نہو، جس کو ہمارے شیخ حضرت شاہ صاحب بری اہمیت ہے بیش کیا کرتے تھے، اور ایساد کھا کہ ہرمحدث وفقیہ کے طرز بحث ہی کود کی کرفورا فریا ویا کرتے تھے۔ کہاس بیسی فرکورہ بالا طریقوں میں ہے کونسا طریق افتھیار کیا گیا ہے ، اس کے بعد اور آگے بڑھے اور حضرت امام عظم کی وقت نظر ملاحظ ہجے !

محقق عینی اور حضرت ِامام اعظم کی دقت نظر

اول تو محقق نے لکھا کہ دو فہ کور کے قائل حافظ ابن جڑے و دائی جوک ہوگئی ، کیونکہ اس امر سے اٹکار مشکل ہے کہ تین ہارکا ذکر منصوص ہے اور استیعاب سے تعدد پر موقو ف نہیں ہے تو کچھ زیادہ شا ندار تو جید نہ تی اس لئے بہتر تو جید ہے ہے کہ جس حدیث ہے تھی ہے میں عام استیعاب سے تعدد پر موقو ف نہیں ہے تو گئی ہار سے ثابت ہے اس لئے امام ترفدی نے کہا کہ ایک بارسے پر ہی اکثر اہل علم اصحاب رسول اللہ علی اللہ علی اور کئی جن سے ایک بارسے تا ہوں کہ اہل علم اس کے بعد کے حضرات کا عمل رہا ہے ، اور ابوع تھر دین عبد البر نے کہا کہ سب ہی علاء کے راس کوا یک بار کہتے ہیں۔

اس کے بعد محقق نے لکھا: ۔ اگر کہا جائے کہ اس تمام بات سے تو امام ابو حقیق پر دو ہوتا ہے کہاں سے بھی ایک روایت میں شیدے کا اس کے بعد محقق نے کہا کہ وہ تو دیکھی اس حدیث کے راوی جی اس محتجب ہونا منقول ہے ، میں کہتا ہوں کہ ان پر دواس لئے نہیں ہوتا کہ انھوں نے اس کو سخت ہاں لئے کہا کہ وہ تو دیکھی اس حدیث کے راوی ہیں مستقل میں سنگیٹ کا ذکر ہے ، دو سرے اس میں ناموں نے شرط لگا دی ہے کہا کہ وہ ستقل طور سے ہر بارجد ید پانی ہے کہ تین بارسے کے قائل ہیں ۔

متب سے کہ صورت نہ بن جائے ، بخلاف امام شافع کے وہ مستقل طور سے ہر بارجد ید پانی لے کرتین بارسے کے قائل ہیں ۔

تیسرے یہ کہ گوا مام صاحب سے ایک روایت الی کی منفی کا فد میں میں رقو افراد تی ہے میلی شید کی تو میں جی سے کہ تاہ ہو کی اس میں جی سے کہ کوا مام صاحب سے ایک روایت الیک ہے ، لیکن صورت نہ بی کہ گوا مام صاحب سے ایک روایت الیک ہے ، لیکن صنفی کا فد میں میں تن واقع و دی سے ایک روایت الیک ہے ، لیکن صنفی کا فد میں میں انہ کو اس میں حساس کہ بہلے غدا ہو کہ دو اس میں دیں میں کہ اس میں میں میں میں کہ کہ کہ دو اس میں دیا ہو اس میں میں کی دو اس میں کہ کہ دو اس میں کہ دو اس میں کہ کہ دو اس میں کہ کہ دو اس میں دو اس میں کہ دو اس میں کہ کہ دو اس میں کی کو اس میں دو اس میں کہ کو اس میں کہ کو اس میں کے دو اس میں کہ کو اس میں کو اس میں کی کو اس میں کی کو اس میں کو اس میں کی کو اس میں کو اس میں کو اس میں کے اس میں کو اس میں کو اس میں کے دو اس میں کو اس میں کی کو اس میں کے دو اس میں کو اس میں کو اپنی کے دو اس میں کی کو اس میں کو اس میں کو اس میں کہ کو اس میں کو اس میں کو اس میں کو اس میں کو اس میں

'تنصیل ذکر ہوئی ہے اس سے امام صاحب کی شصرف دقت نظر ہلکٹمل یالحدیث کی شان بھی معلوم ہوئی۔ رضبی اللہ عنہ و ار ضاہ .

الله المسته المساحب المسترف ومنها عربه الما والدين المان في عوم الال وطنى الله عنه والرضاه. بَابُ وُضُوَّ الرَّجُلِ هَعَ الْمَرَ أَيْهِ وَ فَضُلِ وُضُوَّ ، الْمَرُ أَقِ وَتَوَ صَاءَ عُمَرٌ بِالْحَمِيْم وَمِنْ بَيْتِ لَصْرَا نِيْدٍ.

(أيك تخص كالني يَوى كرماته وضوء كرنا اودكورت كابچا واپانى استعال كرنار حضرت مُرِّتْ كُرم پانى سے درعيرا نى محد (٩٠١) حدد فيذا غبد الله بِهُنُ يُوسُفَ قَالَ ثَنَا مَا لِكُ عَنْ نَّا فِع عَنِ ابْنِ عُمرَ أَنَّهُ قَالَ كَانِ الرِّجَالُ وَالنِّسَآ ءُ يَعَوَ طَنْتُوْ نَ فِي زَمَانِ رَسُولِ الله ِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيْعاً

تر جمیہ: حضرت عبداللہ این عرفر ماتے ہیں کہ دسول اللہ علقے کے زمانے میں عورت اور مردسب ایک ساتھ وضوء کیا کرتے ہے ( بیٹی ایک ہی برتن سے وضوء کیا کرتے تھے )۔

ا بیروریث دار تطنی نے اپنی سن میں امام صاحب کے طریق ہے روایت کی ہے اور پھراس پر تقذیعی کیا کہ امام صاحب کا قدمب ان کی روایت کے خلاف ہے اور لکھا کہ بیروایت جماعت حفاظ صدیث کی روایات کے بھی خلاف ہے ، حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے دار قطنی بھی بجیب ہیں کہ امام صاحب کی روایت خرکورہ کو گرار ہی ہیں ، حالا فکہ دہ خود شافعی المسلک ہونے کی وجہ سے تنگیب مسم کے قائل ہیں۔ (معارف اسنن ۱۷۵۸)

تشریک: امام بخاریؒ نے ترعمۃ الباب میں کی چیزوں کی طرف اشارہ کیا، ایک میہ کہ آ دی اپنی بیوی کے ساتھ ایک برتن ہے ایک بی وقت میں وضوء وغیرہ کرسکتا ہے اوراس کے قبوت کے لئے آگے حدیث ویش کردی کہ رسول اکرم اللیک کے ذمانہ مبارک میں مرواور عورتیں ایک ساتھ وضوء کیا کرتے تھے، تینی مروا پی بیوی یا محارم کے ساتھ ساتھ وضوء کر ایا کرتے تھے، توایک فخض اپنی بیوی یا محارم کے ساتھ اب بھی وضوء کرسکتا ہے، بلک اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں حسل بھی کرسکتا ہے بید سنگ اختلافی ہے جمہورساف اورا تر شلاشاس کو مطلقاً جائز کہتے ہیں خواہ مورت نے وضو خہائی میں کیا ہو، یا دوسروں کے سامنے کیا ہو، امام بخاری کے ونکہ ای کے قائل ہیں، ای لئے اس کو بھی ترجمۃ الباب کا چیز دینا ویا، میہ بحث آگ آئے گی کہاں مدھا کو تا بیت کرنے کے لئے امام بخاری نے کوئی دلیل چیش کی یانہیں؟

امام احمد والمحل والل الظاہراس كو مروه كہتے ہيں جبكہ عورت نے وضوہ تنهائى بل كيا ہوء اس كے بعد تيسرى صورت بيہ كہ عورت مو ہجى مرد كے وضوء كے وضوء كے بانى ہے وضو كر سكى ہے يا نہيں تو اس كوسب نے جائز كہا ہے چوشى اور پانچو يں صورت بيہ كہ عورت مرد كے بنچ ہوئے وضوء يا كے بنچ ہوئے مسل كے بنچ ہوئے وضوء يا كے بنچ ہوئے وضوء يا خسل كرے يا بركس بيد دولوں صورت بيں چوشى ساتو يں صورت بيہ ہم كہ مرد كے بنچ ہوئے وضوء يا خسل كے بانى ہے وضوء وضوء يا تي ہم جنس كے فضل كا تعم اگر چہ حديث بس بتايا مياء مرعدم مراہت ظاہر ہے۔

ان آخری دوصورتوں کےعلاوہ پہلی تمام صورتوں کی اجازت یا ممانعت احادیث میں موجود ہے ،اگر چہ تیسری صورت کے لئے جو مناب کے معالم میں شدہ مال قالم میں انداز میں مانعت احادیث میں موجود ہے ،اگر چہ تیسری صورت کے لئے جو

مدیث روایت کی گئی ہے اس کومحدثین نے مطول قرار دیا ہے۔ محدیث

بحث وكظر

#### حضرت شاه صاحب رحمه اللد کے ارشادات

علامہ خطائی نے جمع بین الروایات کا کا طریقہ افتیار کیا ہے بین احاد مرب نہی کوا عضاء وضوء سے گرنے والے پانی پر محمول کیا اور احاد مرب جواز کووضوء کے بعد برتن میں بے ہوئے پانی پر منطبق کیا ، گویا ما عستعمل کے ہراستعال سے دوکا اور ماءِ فاضل کی اجازت دی ، مگر دوسرے حضرات کی رائے یہ ہے کہ دونوں شم کی حدیثوں میں ماءِ فاضل ہی مراد ہا اور ممانعت اس لئے ہے کہ دول میں شہوائی وساوس نہ کور میں ، ان کی توجیہ پر یہ افتال ہے کہ مروعورت ایک برتن سے وضوکریں تو ان کو تھم ہے کہ ایک ساتھ پانی ٹکالیس تو اگر ممانعت کا سبب دساوی ذکورہ ہوتے تو ایک ساتھ پانی ٹکالیس تو اور بھی زیادہ ہوسکتے جیں ، برنبست الگ الگ وضوکرنے کے

اس کے علاوہ بعض حصرات نے ممانعت کو تنزیداور خلاف اولی پر تحمول کیا ہے اور یہی رائے صواب معلوم ہوتی ہے ، تکرانھوں نے مرادِ حدیث منتعین کرنے میں کمی کی ہے ، البندااس یارے میں جو پچھ خدا کے فضل ہے جھے پر منکشف ہوااس کو بیان کرتا ہوں ، والعلم عنداللہ

#### ممانعت ماءِ فاضل کی وجیہ وجیبہ

عشل کے بارے ہیں آو طرفین کے لئے ممانعت وارو ہے، ابوداؤ دہیں ہے کہ ندکوئی مرد گورت کے بچے ہوئے پانی سے مسل کرے نہ کورت مرد کے۔ وضوء نے بارے ہیں ممانعت یک طرف ہے کہ مرد گورت کے بچے ہوئے پانی سے دضوء ندکرے، کین ہیں نے دیکھا کہ بعض روایات ہیں اس کے کس کی بھی ممانعت ہے، گرمحد ثین نے اس کومعلول ٹھیرایا ہے، میرے نزدیک ممانعت کی غرض غیر استعالی پاک پانی کو ماءِ مستعمل سے محفوظ کرتا ہے، جیسا کہ پہلے بتلاچکا ہوں کہ ماءِ مستعمل اگر چدشاری کی نظر میں نجس نہیں ہے۔ گرمطلوب شرع بیضرور ہے کواس سے احتراز کیا جائے اوراس کی احتیاط دکھی جائے کہ وہ پاک صاف پانی ہیں ندگرے، اوراس کا مسئلہ بھی جاری کئی سے کداگر ماءِ مستعمل وضوء

#### کے پانی میں گرجائے اوراس پرغالب ہوجائے تواس سے وضوء درست بیں ہے اس میں ناپاک کو یاک کرنے کا وصف باقی نہرےگا۔

### عورتول کی بے احتیاطی

#### أبك شبه كاازاله

### قلبى وساوس كادفعيه

وجہ یہ ہے کہ شریعت استعال ماء کے اندروسا دی قلبیہ سے بچانا جا ہتی ہے، تا کہ پاک کے بارے میں پوری طرح شریح صدر ہوکر نماز وغیرہ عبادتوں کی ادائیگی کی جائے ،اس لئے وساوس کا دفعیہ دونوں جانب کے لئے ضروری ہوا لیکن ای سے یہ بھی طا ہر ہوا کہ وساوی شہوانہ ہے اس باب کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں وجہ ہے کہ ایک طرف اگر حورتوں کی نہ کورہ بالاخلتی سرشت اورخلتی میلان کی رہا ہے کہ کہ حواص مدنظر ہے اگر وساوس کا کھا ظاکیا، تو دوسری طرف برتن میں سے ایک ساتھ مردوں وجورتوں کو پائی نکا لنے کی تاکید کردی گئی کہ یہاں دفع وساوس مدنظر ہے اگر آئے بیچھے نکالیس کے توایک دوسرے کا استعال شدہ پائی محسوس کرے گا، شہوائی وساوس کا خیال اس باب میں ہوتا تو آئیک ساتھ پائی لینے میں تو ان کا احتمال اور بھی زیادہ ہے، دوسرے بید کہ ایک جگہ اور آیک برتن سے وضو کرنے کی اجازت تو صرف ان مردوں اور جورتوں کو دی گئی ہے، جو باہم محارم بیا زن وشو کا تعلق رکھتے ہوں، عام اجتماع واختماط کی اجازت تو نہ ددی گئی، اور نہ دی جاسکتی ہے، پھر و ہاں شہوائی وساوس کا سوال کہ ایان آسکتا ہے؟! اور اگر بالفرض ایسا ہوتو و ہاں سرے سے ایک جگہ وضو کرنا ہی ممنوع قرار دیا جائے گا۔

أيك ساته ياني لينے كى حكمت

حضورا کرم اللغ نے بیصورت اس لئے تجویز فرمائی کہ جوطبائع ایک دوسرے کا جموٹا ٹا پندکرتی ہیں وہ بھی اس کو برانہیں سمجھتیں،
چنا نچہ بہت سے لوگ جو تمہارا حجوٹا بچا ہوا کھانا ٹا پند کرتے ہیں وہ تمہارے ساتھ کھانے سے احتر از نہیں کرتے، تو اس سے معلوم ہوا
کہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ کہ اس معاطمہ بی اصل وطل جموٹ کے خیل کا ہے، ساتھ کھانے کی صورت ہیں اس کا تصور بھی تہیں ہوتا ( حالا تکہ لقمہ ساتھ اٹھائے کا اور بچا ہوا کھانے میں اس کا تصور خالب ہوجا تا ہے۔ ہیں اس کا خاسے یہ گی کہ سکتے ہیں کہ شریعت نے اس امر سے
کا اہتمام بھی نہیں ہوتا ) اور بچا ہوا کھانے میں اس کا تصور خالب ہوجا تا ہے۔ ہیں اس کی اظ سے یہ گی کہ سکتے ہیں کہ شریعت نے اس امر سے
دوکا ہے کہ وضو کے پائی کومر دھورتوں کے لئے جموٹا کر ہے یا حورت مردے لئے، گویا جس طرح ہم کھانے کے بارے ہیں نظافت جا جے ہیں
اورا کی عریز ودوست کو جموٹا کھلا ٹا پیند نہیں کرتے ، اس طرح شریعت نے چاہا کہ ہا ہے طہارت ہیں بھی مثلاً میاں ہوی ایک وومرے کو جموٹا
خسالہ استعال شکرنے دیں اور جب پائی برتن ہیں ہے لیں تو ساتھ ساتھ لیا کریں ، ہی ولینتر ناجمیعا کی تھست ہے۔ واللہ تعالے اعلم۔

امام طحاوی حنفی کی دقستِ نظر

خلاصة خفيق مذكور

رائم الحروف مرض کرتاہے کہ حافظ ابن جمز نے بھی آخر بحث میں لکھا کہ جمع بین الا دلے لئے نہی حدیث کو حنزیہ پر بھی محمول کر سکتے ہیں۔واللہ اعلم

علامہ شوکانی نے نیل الاوطار میں لکھا کہ جمع بین الاحادیث کی سب ہے بہتر صورت وہ ہے جوجا فظ ابنِ جُرَّنے اختیار کی کہ نمی کو بہتر ہند ُ احاد مدہ جوار تنزیبے پرمجمول کیا ہ خود حافظ ابنِ حجرؓ نے اگر چہ تو جیہ ندکور کوآخر میں ذکر کیا اور اس کے لئے ترجے کے الفاظ بھی نہیں اوا کئے ،مگر ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے ای تو جید ندکورکورائ واصواب بتلا کرآخری فیصلہ کے لئے رہنمائی فر مادی ہے۔رحمہ اللہ رحمہ واسعۃ۔

قول او توصاعم بالحمیم و من بیت نصر الید ، حضرت شاه صاحب نے فرایا: امام بخاری کی عبارت سے بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ بیدوواقعات ہیں ، ایک گرم پانی کا استعال کرنا ، دوسر بے نصرانیہ کے بیاں پانی کا استعال کرنا ، گر در حقیقت بیاں ایک بی واقعہ ہے جو کہ معظمہ میں پیش آیا ، حضرت عرف ہاں تج کے لئے پہنچ ہے ، اور تضائے حاجت کے بعد پانی طلب کیا تھا ، پھر ایک نصرانیہ کے بہاں ہے گرم پانی ہے کہ جب پانی استعال سے بیا مہاں ہے گرم پانی نے کروضو کیا تھا ، طاہر میں ہاتھ بھی ڈالا ہوگا اور ممکن ہاستعال سے بیا موااور جموظ بھی ہو، اس کے باوجود حضرت عرف ہے بی نی موااور جموظ بھی ہو، اس کے باوجود حضرت عرف ہے بی نی مواور جموظ بھی ہو، اس کے باوجود حضرت عرف ہے ہوئے پانی استعال سے بونی مواکد ہوا کہ داری کے استعمال سے کر لیا ۔ تو موحود سے بر باہد کہ امام بخاری نے این احتمالات سے کہ ہو گے بات ہو گرائی کی عادات ہیں ہے کہ وہ مسائل نکالے میں احتمالات کے کیے واقعہ ہوا کہ مواکد ہوا کہ مواکد ہوا کہ ہو گرائی کی عادات ہیں ہے کہ وہ مسائل نکالے میں ، تو دوسری طرف آئیس چونکہ پی اختمادی مسائل وقفہ کو بھی ہیں ، تو دوسری طرف آئیس چونکہ پی احتمادی مسائل وقفہ کو بھی تراجم کے اندر پھیلا تا تھا اس کے لئے توسع اختماد کر بار جس کی وجہ سے ان کا طریق استعمال کی دوسروں ہے الگہ ہوگیا۔

#### حافظ ابن حجررحمه اللدكاارشاو

حضرت کے ارشاد ندکور کی تائید حافظ کی اس تصری ہے بھی ہوتی ہے:۔ حافظ نے بھی ندکورہ بالاقتم کے چندا حمّالات ذکر کر کے لکھا کہ امام بخاری کی عادات اس قتم کے امور سے استدلال کی ہے ،اگر چہدوسر بے لوگ ایسے طریقنہ پراستدلال نہیں کرتے (فتح الباری ۹ -۱-۱)

#### علامه کر مانی کی رائے

آپ نے افر فرکور کرتھ الباب سے مطابق ہونے کی صورت ہتلائی کہ و من بیت نصو انیہ پس واؤ سی نہیں ہے (جیہا کہ کریمہ کی روایت بی اوراٹر ایک ہی ہے دوئیں ہیں، چونکہ اثر فرکورکا آخری حصر جمہ کے مناسب تھا، اس کے ساتھ پہلاحصہ بھی مزید فاکدہ کے لئے اس لئے ذکر کر دیا کہ وہ بھی حضرت عمر ہی کافعل تھا، دوسرااحتمال سے بھی ہے کہ بیدواقعہ بھی ایک ہی ہو، لیسی مورت عمر نے تھرانے تھرانے کھرے کرم پانی سے وضو کیا ہوگا، مقصد تو تصرانی عورت کے جھوٹے اور بیچے ہوئے پانی کا تھم ہتلانا تھا، اس کے ساتھ کرم پانی کا ذکر بیان واقع کے طور پر ہوا، البذا مناسب ترجمہ فلا ہرہے۔

۔ بین مجرِّد ونوں نے اس خیال سے اختلاف کیا ہے کہ اثر ایک ہے اور دواثر ثابت کے موافق ہے کہ واقعہ نمرکور واکیہ ہی ہے بھر کھتی عینی و حافظ ابنِ مجرِّد ونوں نے اس خیال سے اختلاف کیا ہے کہ اثر ایک ہے اور دواثر ثابت کئے ہیں۔

مطابقت ترجمہ: علامی فیکی نے ترجمۃ الباب سے مطابقت اثر کو بھی تنایم ہیں کیا ، اور لکھا: ''باب تو و صوء الموجل مع امو أته اور فصل و صوء المحمواۃ کا ہے، اور اثر سے اس کا کہیں ثبوت نیس ماتا کہ وہ پانی اس تعرانیہ کے استعال سے بچاہوا تھا۔ اور حافظ ابن جرز نے جو بیتا ویل ک کہ جب حضرت عمر نے تعرانیہ کے پانی سے وہ تا ویل تعرانیہ کے بارے میں خود ہی جواز معلوم ہو گیا کہ وہ تصرانیہ سے دہ تا ویل بھی اس لئے بھی نیس کے جمہ تو فضل ، وضوء المرا و کا ہے اور تصرانیہ کے فصل وضوء کا کوئی موقع ہی نبیں (جس کا وضوء نیس اس کا فصل وضوء کیسا؟) غرض اس لئے بھی انکار کوئی ہوتے ہی نبیس (جس کا وضوء نیس اس کا فصل وضوء کیسا؟) غرض میں نے یہاں مطابقت ترجمہ واثر کو تسلیم کرنے سے پوری طرح انکار کردیا ہے اور علامہ قسطلانی وغیرہ شار میں بخاری نے بھی انکار کیا ہے۔

### كرماني كي توجيه يرنفته

محقق بینی نے لکھا:۔ کر مانی نے بیاتہ جیدی ہے کہ امام بخاری کی غرض اس کتاب میں صرف متون احادیث ذکر کر نے جی مخصر جیس ہے، بلکہ وہ زیادہ افادہ کرتا چاہتے جیں، اس لئے آٹار صحاب، فقادی سلف، اقوال علاء اور معانی لغات وغیرہ بھی بیان کرتے جیں، لہٰذا بہاں ماسہ النارے بلا کراہت وضوء کا مسئلہ بھی بتلا گئے، جس ہے جاہد کا روہ و گیا، کیکن کرمانی کی بیت جیسے افظائن ججر والی تو جیدے بھی زیادہ مجیب وغریب ہے، کیونکہ امام بخاری نے بہت سوچ مجھ کر ابواب وتر اجم قائم کئے جیں، لہٰذا ابواب وتر اجم اور ان کے تحت ذکر شدہ آٹار میں پوری رعایت مطابقت کی ہونی جا ہے، ورنہ وہ ہے کلام بے جوڑ د بے ربط مجما جائے گا۔

ر ہاامام بخاری کا فناوی سلف وغیرہ بیان کرنا،اس سے بیہ بات کہاں لازم آگئی کہ مناسبات ومطابقات کو بھی نظرانداز کر دیا جائے بلکہ بیہ چیزیں بھی اگر بغیر مناسبت ذکر جول کی نؤ ایک مہذب ومرتب کتاب کے لئے موزوں نہ جول گی،فرض کروکوئی مخص طلاق کا مسئلہ کتاب المطہارت میں ذکر کرے، یا کتاب بلطہارة کا مسئلہ کتاب العماق میں ذکر کردے تو اس کوسب یہی کہیں گے کہ بے جوڑیا تیں کرتا ہے (عدہ ۱۸۳۳)

## حضرت گنگوہی کی رائے

فر مایا:۔عام عادت ہے کہ پانی گرم کرتے ہوئے ہاتھ سے اس کود کھی لیا کرتے ہیں گرم ہوا کہیں، پھر بھی حضرت عرضا اس بادے ہیں استفسار وغیرہ کئے بغیراس سے وضوفر مالیمااس کے لئے دلیل طہارت ہے اور امام بخاری کے یہاں اس امر کا پکوفرق ہی نہیں کہ پانی ہیں ہاتھ بیوجہ قربت ڈالا با گرم دمرود کھنے کے لئے وغیرہ ،البذا گرم پانی ہیں آگر کسی نے بیوجہ قربت بھی ہاتھ ڈالد یا بوتو وہ آگر چفعل ما م ہو گیا ، گر پاک ہے ، پوجہ قربت عمر نے اس کے بارے ہیں تحقیق کو ضروری نہیں سمجھا ، اسی طرح نصرانہ ہے بھی سوال نہ کرتا کہ اس نے اپنا ہا تھو ڈالا تھا یا نہیں ، اس کے بہر صورت طہارت بردال ہے۔

محقق عيني رحمه اللدكا ارشاد

فرمایا:۔اثر مذکورے مرف اتن ہات ثابت ہوتی ہے کہ کفارے گھروں کا پانی استعال کرنا جائز ہے،

### کفار کے برتنوں اور کپڑوں کا استعمال کیسا ہے؟

کیکن ہا د جوداس کے ان کے برتنوں اور کپڑوں کا استعمال مکروہ ہی رہے گا،خواہ وہ اہلِ کتاب ہوں یا دوسرے کفار ہوں ،البت شافعیہ کے یہاں اتنی گنجائش ہے کہوہ ان کے پانی کےاستعمالی برتنون کی کراہت کم درجہ کی قرار دیتے ہیں۔

دومرے بیاکہ اگر کسی طریقہ پران کے برتنوں اور کپڑوں کی طہارت بیٹنی طور سے معلوم ہوجائے تو اس وفت کراہسب نہ کورہ نہ ہوگی میں سے معلوم ہوجائے تو اس میں کا میں ہے ہیں۔

اورعلاء نے کہا ہے کہ اس یارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

تیسرے بیکداگر کی خص نے کافر کے برتن ہے وضوء وخسل وغیرہ کرلیا، اور یفین ہے معلوم نہ ہوا کہ وہ پانی پاک تھا یا نجس، تو و بکھنا چاہیے کہ وہ کافراکران لوگوں میں ہے جونجاستوں کا استعمال اپنے دین کا جزو بجھ کرنہیں کرتے جی تواس کی طہارت قطعاً درست ہے اورا گروہ ان لوگوں میں سے ہے جونجاستوں کو بھی دین بجھ کراستعمال کرتے جی تواس میں ووقول جیں، ایک جواز، دوسر مے ممانعت، پہلاقول امام ابوحنیف، امام ابوحنیف، امام شافعی ، ان وونوں کے اصحاب اورا مام اوزاعی وثوری کا ہے، ابن المنذ رنے کہا کہ میر ہے کم جس کسی نے اس کو کروہ نہیں کیا ججزا مام احمد واسمی نے کھا کہ ان دونوں کے ساتھ اہل طاہر بھی جیں، ابن المنذ رنے رہی کہا کہ فصل مرائق کو صرف ابرا جیمنی کیا کہ فصل مرائق کو صرف ابرا جیمنی کی

نے مروہ کیا ہے، وہ جب کروہ بھی عورت بحالت جنابت ہو (مرمالمارا)

### حدیث کی مطابقت ترجمہے؟

محقق عبنی کی رائے ہے کہ جس طرح اثر نذکورہ بالا کی ترجمۃ الباب ہے مطابقت ندھی ، ای طرح حدیث الباب کی بھی مطابقت نہیں ہے کیونکہ ترجمہ میں دویا تنمی ذکر کی تھیں اور حدیث میں صرف ایک ہے۔ کر مانی نے کہا کہ ترجمہ کے اول جز و پر تو اس کی ولالت صراحة ہے اور دوسرے پرالترا مائے ، اگر کہا جائے کہ حدیث میں اس امر کا ذکر نہیں ہے کہ مرود تورت سب بی ایک برتن ہے وضو کرتے تھے ، اس لئے پہلے جز و ہے بھی مطابقت نہ ہوئی تو اس کا جو اب ہے ہے کہ دار قطنی اور ابوداؤد کی روایات میں انا بے واحد کا بھی ذکر موجود ہے اور احاد یث ایک دوسرے کی تغییر کرتی ہیں۔ (بقید صفحہ گذشتہ ۱۲۹):۔

حافظا بن حجر کی تنقیدا مام بیهی وابن حزم پر

حدیث الباب پر بحث کرتے ہوئے حافظ نے لکھا کہ مردوں کو گورتوں کے شل سے بچے ہوئے پانی سے شمل و بالعکس کی ممانعت والی حد سب ابی واؤ دونسائی کے دجال سند ثقد ہیں اور میر ہے ملم ہیں کی نے بھی تو می جنت و دلیل کی بناء پراس کو معلول نہیں قرار دیا اور بیسی کی اور بیسی کی اور بیسی کی علام معزنیں ہے خصوصاً جبکہ تا بعی نے اس کے لقاء کی بھی تصریح کردی ہو ، بید موئی کرنا کہ وہ مرسل کے معنی ہیں ہے مردود ہے ، کیونکہ صحافی کا ابہا م معزنیں ہے خصوصاً جبکہ تا بعی نے اس کے لقاء کی بھی تصریح کردی ہو ، اورائی حزم کا بید موئی بھی مردود ہے کہ دراوی حدیث واؤ دائن پزیداود کی ہے جو شعیف ہے ، کیونکہ وہ تو این عبداللہ اور کی ہے جو تقد ہے ، ابوداؤ د وغیرہ نے اس کے باپ کے نام کی تصریح کردی ہے۔

# بَابُ صَبِّ النَبِيِّ مِنْ اللهِ وُضُوّ ءَ وُ عَلَى الْمَعْمِىٰ عَلَيْهِ

(رسول الله علي كاايك ب بوش آ دى پرايخ وضوء كاياني حيم كنا)

(191) حدَّ ثَنَا آبُو الْوَ لَيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ إِالْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ حَابِراً يُّقُولُ جَآءَ رَسُولُ الله عَلَيْ مِنْ أَبُو الْوَلَيْ فَأَوْ الله عَلَيْ مِنْ وَ صُوْءِ مِ فَعَقَلْتُ الله صلحَ الله عَلَيْ مِنْ وَصَلَ عَهُو دُنِي وَآنَا مَرِيُّطُ لَا أَعْقِلُ فَتَوَ ضَاءَ وَصَبَّ عَلَيْ مِنْ وَصُوْءِ مِ فَعَقَلْتُ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ الله لِمَن الْمِيْرَاتُ إِنْمَا يَو ثُنِي كَلَالَةٌ فَنَوْلَتُ آيَةُ الْفَوْ الِصِ: .

ترجمہ: حضرت جابر کہتے ہیں کدر سول اللہ علاقے میری عیادت کے لئے تشریف لائے ، ش ایسا بیار تھا کہ جھے ہوش نیس تھا،آپ نے وضوء کا پانی مجھ برجی ہوڑی ہیں کہ دستان کے اللہ موگا۔ اس برآ میں اشار اللہ اللہ موگا۔ اس برآ میں میراث نازل ہوئی۔

ل اس موقع برفیض الباری ۲۹۷\_امیں دونوں جگہ اغتسال کالفظ مع بوگیا ہے اس کی جگہ تو وضو ہونا جا ہے تھا۔ محمالا یعضی (مؤلف)

تشری خطرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ شایداس صدیث ہے بھی اہام بخاری ما مِستعمل کا تھم بنلانا چاہیے، حافظ ابن جڑنے لکھا کہ صب علی من و صوفہ ہے بودنوں پانی بھی ہوسکتا ہے جودضو بین ستعمل ہوا تھا اور اوّل است عملی من و صوفہ ہے بعد باتی رہ گیا تھا اور اوّل ان مراد ہے کیونکہ ام بخاری نے بخاری ۔۔۔۔۔۔ کی کتاب الاعتصام (۱۹۸۰) بین تم صب وضوء ہی روایت کیا ہے (ابناوضوء کا پانی جھ پر ڈوالا) اور ابوداؤد بین 'فتو صا و صبة علی ، ہے (کروضوء فرمایا اور اس کو جھ پر چیڑکا) محقق بینی نے بھی بین کھا ہے۔

### اغماء ونشي كافرق

محقق عین نے لکھا:۔ کر مانی نے ان دونوں کوا یک معنی میں لکھا ہے، حالا تکہ ایہ انہیں ہے بلکٹش تو ایک مرض یا حالت ہے جو برزی محکن کے سبب ہوتی ہے، اور بیا تھا ہ ہے کہ درجہ کی ہے، اغما ہ اس درجہ میں کہیں گے کہ عقل مغلوب ہوجائے ، اس کے بعد جنون کا درجہ ہے کہ عقل مسلوب ہوجائے ، اور نینڈ کی حالت میں عقل مسلوب ہوتی ، بلکہ مستور ہوجاتی ہے مثا مسبت ومطالبقت: باب سابق سے اس باب کی مناسبت ہے کہ دونوں میں دضو کی صورتیں بیان ہوئی ہیں اور مطابقت ترجمۃ الباب حدیث سے فلا ہر ہے۔

#### محمد بن المنكد ركے حالات

محقق عینی نے لکھا:۔ منکد رحضرت عاکشہ کے ماموں تنے، ایک دفعہ انھوں نے حضرت عاکشہ ہے اپنی ضرورت فاہر کی ، تو انھوں نے فر مایا،:۔ جو کچھ بھی پہلے میرے پاس آئے گا، تہمیں بھیج دول گی، اس کے بعدان کے پاس دس ہزار درہم آگئے، تو سب منکد رکے پاس بھیج و بیئے، اس سے انھوں نے ایک بائدی خریدی، جس سے فحد خدکور راوی حدیث پیدا ہوئے، جومشہور تا بھی چاہیے علم وز ہد ہوئے، ان کی وفات اسلام میں ہوئی ہے۔ (عمد ۱۳۸۸۔۱)

کلا لیہ کیا ہے؟ حافظ ابنِ جُرِّنے از ہری ہے نقل کیا کہ کلالہ کا اطلاق اس میت پر بھی ہوتا ہے جس کا نہ والدموجود نہ اولاو، اور جواس کا وارث ہوگا وہ بھی کلالہ کہلاتا ہے، اور مال موروث کو بھی کلالہ کہتے ہیں

کلالہ کے مسئلہ میں کافی اختلاف ہے اس لئے حضرت عمر نے فرمایا کہ میں کلالہ کے بارے میں پھے نہیں کہتا (فتح الباری ۱۸۵۸ مرید تغصیل اپنے موقع پرآئے گی،انشاءاللہ تعالی۔

فوا کدوا حکام: (۱) آنخضرت علی کے دستِ مبارک کی برکت سے ہرعلت ومرض دور ہوجاتی تھی۔ لادی میں سے تابعہ اور مرک فیصلے کے دستِ مبارک کی برکت سے ہرعلت ومرض دور ہوجاتی تھی۔

(۲) بزرگوں کے رقیہ جھاڑ، پھونک وغیرہ ہے بھی فائدہ و برکت حاصل ہو سکتی ہے (۳) مریضوں کی عیادت کرنا فضیلت ہے (۴) بروں کا چھوٹوں کی عیادت کرناسنت ہے

#### بَابُ الْعُسُلِ وَالْوُصُوٓءِ فِي الْمِخْضَبَ وَالْقَدَحِ وَالْخَشَبِ وَالْحَجَارِةِ (لَكُن، يَائِهُ الْدِيْرَى، اور يُقرَك برتن عَظِل ووضوء كرنا)

(١٩٢) حَدَّ ثَنَا عَبُدَالله بَنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ عَبُدَالله بَنَ بَكْرٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ آنَسُ قَالَ حَضَرَتِ الصَّلواةُ فَقَامَ مَنُ كَانَ قَرِيْبَ الدَّارِ ، إلىٰ آهَلِه وَبَقِى قَوْمٌ فَأَتِى رَسُولُ الله صَلِحُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمٌ بِمِخْصَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَنْ حِجَارَةٍ فِيهِ كَفَهُ فَتَوَ صَّاء آلْقَوْمُ كُلُهُمْ قُلْنَا كُمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَمَا لِيْنَ وَذِيَادَةً :
 فِيهِ مَا ءُفَصَعُرَ الْمِخْصَبُ آنُ يَبُسُطَ فِيهِ كَفَهُ فَتَوَ صَّاء آلْقَوْمُ كُلُهُمْ قُلْنَا كُمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَمَا لِيْنَ وَذِيَادَةً :

(٩٣) حَدَّ لَنَامُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ ثَنَا آبُو أَسَامَةُ عَنَّ بُرَيْدٍ عَنُ آبِي بُرُدَةَ عَنَ أبي مُوسى أَنَّ النَّبِي صَلَّحَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ دَعَا بِقَدَح فِيْهِ مَا ءً فَفَسَلَ يَديِهِ وَوَجُهَةً فِيْهِ وَمَجَّ فِيْهَ:.

(٩٣) حَدَّ فَنَا أَخُمَدُّ بِنُ يُونُسُ قَالَ ثَنَا عَبَدُ الْعَزِيزِ بُنُ آبِيُ سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا عَمُرُ و بُنُ يَحِيئَ عَنَ آبِيْهِ عَنَ عَبُدِاللهِ بُنِ زَبُدٍ قَالَ آتَنَى رَسُولُ اللهِ صَلِحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَأَخُرَجُنَا لَهُ مَآءٌ فِي تَوُرِمَّنُ صُفُرٍ فَتَوَضَّاءَ فَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلِثًا وَيَدَيْهِ مَرَّ تَيُنِ مَرَّتَيُنِ وَمَسْحَ بِرَا سِهِ فَا قُبَلَ بِهِ وَآذَبَرَ وَعَسَلَ رِجُلَيْهِ.

(٩٥) حَدَّ لَمَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاشْتَدَّبَهِ وَجُعَهُ اسْتَا ذَنَ اَزُواجَهُ فِي اَنُ يُعَرَّ صَ فِي بَيْتِي عَائِشَةَ قَالَتُ لَمَّا لَقُلُ النَّبِي صَلِحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاشْتَدَّبَهِ وَجُعَهُ اسْتَا ذَنَ اَزُواجَهُ فِي اَنُ يُعَرَّ صَ فِي بَيْتِي عَائِشَةَ قَالَتُ لَمَّا لَقُلُ النَّبِي صَلِحٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَمٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجُلا هُ فِي اَلات بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلِ اخْوَ قَالَ عَبَدُ اللهِ عَبَّاسٍ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فَالَ اللهَ عَرُ قُلْتُ لا قَالَ هُوَ عَلَى بَنُ ابِي طَالِبٍ وَ كَانَتُ عَبَدُ الله عَبَّاسٍ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَالَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْنَةً وَإِشْتَذَ وَجُعَهُ هَوِيقُوا عَلَى مِنْ سَبُعِ عَلَيْهِ لَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْنَةً وَإِشْتَذَ وَجُعَهُ هَوِيقُوا عَلَى مِنْ سَبُعِ عَلَيْهِ بَلُكَ حَتَى طَفِقَ يُشِيرُ وَلِينَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْنَةً وَإِشْتَذَ وَجُعَهُ هَوِيقُوا عَلَى مِنْ سَبُعِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْنَةً وَإِشْتَذَ وَجُعَهُ هَوِيقُوا عَلَى مِنْ سَبُعِ فَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَالَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْنَةً وَإِشْتَذَ وَجُعَهُ هَوِيقُوا عَلَى مِنْ سَبُعِ فَلَ الله عَلَيْهِ لِلله عَبْلُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَعْلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَى النَّاسِ:

تر جمہ (۱۹۲): حضرت انس کتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت آگیا، تو ایک شخص جس کا مکان قریب ہی تھا اپنے گھر چلا گیا اور پھیلوگ رہ گئے تو رسول اللہ اللہ کے پاس پھر کا ایک برتن لا یا گیا جس میں پانی تھا وہ برتن اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اس میں اپنی تھیا نہیں پھیلا سکتے تھے، مگر سب نے اس برتن سے وضو وکر لیا، ہم نے معزت انس سے پوچھا کہ تم کننے آ دمی تھے؟ کہنے نگے اس (۸۰) سے پھی زیادہ تھے۔ سب نے اس برتن سے وضو وکر لیا، ہم نے معزت انس سے پوچھا کہ تم کننے آ دمی تھے؟ کہنے نگے اس (۸۰) سے پھی زیادہ تھے۔ (۱۹۳) معزمت ابوموی سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ تھا ہے نے ایک پیالہ منگایا جس میں پانی تھا، پھر اس میں آپ نے دونوں ہاتھ اور چیرے کو دھویا، اور اس میں گلی گی ۔

(۱۹۳) حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول النشائی ہارے یہاں تشریف لائے ،ہم نے آپ کے لئے پیتل کے برتن میں پائی ٹکالا،
اسے آپ نے وضوکیا، بین بارچہرہ دھویا، دود وبار ہاتھ دھوئے اور سرکا کے کیا آگے کی طرف ہاتھ لائے اور چیچے کی جانب لے گئا ادر پیردھوئے۔
(۱۹۵) حضرت عائش نے فرمایا کہ جب رسول النشائی ہی تا دہوئے اور آپ کی تکلیف شدید ہوگئ تو آپ نے اپنی دوسری بیویوں سے اجازت کی کہ آپ کی تجارواری میرے گھریش کی جائے ، انھوں نے آپ کواس کی اجازت دے دی تو ایک وان رسول النشائی ہو و آ دمیوں کے درمیان مہارا لے کر باہر نکلے، آپ کے پاؤں کمزوری کی وجہ سے زمین میں کھشتے جائے جھے، حضرت عباس اور آدمی کے درمیان آپ باہر سال کر باہر نکلے، آپ کے پاؤں کمزوری کی وجہ سے زمین میں کھشتے جائے جھے، حضرت عباس اور آدمی کے درمیان آپ باہر

نظے تھے، عبیدانقد (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ میں نے میرحدیث عبداللہ بن حباس و سائی تو وہ ہوئے ہم جانے ہووہ وہ را آ دمی کون تھا، میں نے عرض کیا کر میں اللہ کے کہ وہ علی تھے ( پھر بسلسلہ حدیث) حضرت عائشہ بیان فر ماتی تھیں کہ جب نبی کر بھر اللہ ہوئے کھر میں ( بعنی حضرت عائشہ کے مکان میں ) داخل ہوئے اور آپ کا مرض بڑھ کیا تو آپ نے فر مایا ، میر ے او پر ایک سات مفکوں کا پائی ڈالوجن کے بند نہ کھلے ہوں ، تا کہ میں سکون کے بعد لوگوں کو پچھ وصیت کر سکوں ، چنانچہ آپ حضرت حصد رسول الشفائع کی ووسری ہوی کے گئن میں بھلا دیے گئے ، پھر ہم نے آپ بران مفکوں سے پائی ڈالنا شروع کیا ، جب آپ نے اشارے سے فر مایا کہ بس ابتم نے تھمل تھم کردی ، تو اس کے بعد لوگوں کے یاس باہر تشریف لے گئے۔

تشری : حضرت کنگونگ نے فرمایا:۔اس باب بی امام بخاری نے یہ بتلایا کر خسل و دضوہ ان سب ظروف بی کر سکتے ہیں کیونکہ یا تو حضور علی نے نیکن بیس بیٹھ کروضو وفر مایا ہے، یااس طرح عسل فرمایا کہاس کے قطرے گئن بیس کرتے رہے، تب بی اس کولکن وغیرہ بین عسل و وضوء کہ سکتے ہیں، جونی افتضب کے ماورہ ہے معلوم ہوتا ہا ورای لئے آ گے امام بخاری بساب الوضوء من المتور لائیں گے، جس میں آور ہے وضوکرنے کا تھم بتلا کیں گے کہ برتن ہیں سے پانی لے لے کراعضاء وضوء وجوء دھوے جاکیں۔(لائع الدراری۸۸)

#### بحث ونظر

پہلی حدیث بیل مدیث بیل مدیث بیل معلوم ہوا کہ سارے محاب نے ایک برتن بیل وضوقر مایا اور اس بیل پانی کم تھاجو آنحضور علی ہے کہ وہ تو ت کے سب انتخازیا دو اور وافر ہوگیا، حافظ این جُرُّ نے علامہ قرطبی ہے قال کیا کہ ایسام جُرو ، بجر آنحضور علی ہے کہ اور کسی نبی ہے حادر نبیل ہوا کہ بدنِ مہارک کوشت اور دگ بیٹوں میں سے پانی فلنا، بتبت پھر سے پانی فلنا سب کو شت اور دگ بیٹوں میں سے پانی فلنا، بتبت پھر سے پانی فلنا سب کو فلنے کے ذیادہ ایم اور ہذا مجرو ہے، جو معزمت مولی علیہ السلام کے عصاءِ مہارک کو پھر پر مار نے سے جاری ہوا تھا، کو فکہ پھر سے پانی فلنا سب کو معلوم ہے ، اور کم معلوم ہے ، اور کم معلوم ہے ، اور کہ ناور وہ بدھتار ہا، جس کو دیسے سایک انتخاب کے دست مبارک کے پانی میں ہونے سے پانی میں خود ہی برک دور ہے کہ خود ہوگی ، اور وہ بدھتار ہا، جس کو دیکھنے والے نے مجما کہ انگلیوں میں سے نکل دہا ہے۔ مرب کی مورت بجرہ وہ کے کا ظاف مروی بھر نہیں ہے (فتح الباری ۱۳۵۸)

دوسری حدیث سے بیالہ بیں ہاتھ مندوس نے اور کلی کرنے کا ذکر ہے جو پہلے بھی گزرچکی ہے، تیسری بیس تو راور کلن بیس وضوکرنے کا ذکر ہے ہے مجی پہلے آپھی ہے، چوجی بیس حضورعلیہ السلام کالگن بیس بیٹے کرخسل کرنا فہ کور ہے اس طرح تمام احادیث ترجمۃ الباب سے مطابق بیس محقق بینی نے لکھا کہ این سیرین سے منتول ہے کہ خلفاء داشدین بھی طشت میں وضوکیا کرتے تھے۔ (ممہ ۱۸۸۰)

قوا کدواحکام: (۱) از واج مطهرات میں برابری کرنے کا تھم حضور علی اللہ بھی وجو بی تھا، ای لئے آپ نے مرض وفات میں حضرت عائشہ کے جمر اور خیا میں اور جب آپ پہلی بیامر واجب تھا تو دومر وں پر بدرجہ اولی ہوگا۔ (۲) مریض پر بطور علاج وقصد شفا پائی ڈالنا جائز ہے (۳) حضرت عائشہ کی نصیلہ نہ خاصہ معلوم ہوئی کآپ نے ان بی کے بیب مبارک میں آخری علالت کے ایام گزار نے کو پہند فر مایا (۳) رقید دواء و فیرہ نیار کے لئے درست ہے ور نہ مکر و علی ہے۔ (۵) حضور اکرم علیج پہلی مرض کی شدت ہوئی ہے تا کہ آپ کا اجر بڑھ جائے ، ای لئے دوسری حدیث میں ہے کہ خود آپ نے فرمایا (۴) حضور اکرم علیج پہلی مرض کی شدت ہوئی ہے تا کہ آپ کا اجر بڑھ جائے ، ای لئے دوسری حدیث میں ہے کہ خود آپ نے فرمایا (۴) اشارہ پر کمل جائز ہے جسے از واج مطہرات حضور کا اشارہ پاکر پائی فرمایا (۴) ہو تو دوسر دل سے نہ ہو کہ حضور علیج نے علالت فرمایا (۲) ہوسکن حاصل ہوجود وسر دل سے نہ ہو کہ حضور علیج نے علالت

کے اوقات میں حضرت عاکشہ کے پاس زیادہ سکون محسوس فر مایا (اوراس کا تعلق بظاہر محبت وتعلق سے زیادہ تیمارداری کے آ داب سے زیادہ واقفیت اور خاص مجھ سے ہے واللہ اعلم۔ (عمر ۃ القاری ۸۳۴)

#### سات مشکیزوں کی حکمت

مات کے عدد شل برکت ہے، ای لئے بہت سے امور شرعیہ میں اس کی رعایت ہے اور حق تعالی نے بہت ی مخلوقات ساسا ہیدا کی میں ، نیز نہایت عدد دس ہے کہ ای سے سیکڑہ ، ہزارہ وغیرہ بنتے ہیں اور سات کاعدواس میں سے در میانی عدد ہے۔ و حیو الامور او ساطھا (عدم ۱۸۳۲)

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: کتب سیر میں رہی ہے کہ بیسات مشکیز ہے سات کنووں کے تھے،اور شاپداس عدداوران کے نہ کھولنے کوشفاءِ مرض میں بھی دخل ہو، کیونکہاس تنم کی شرا کط کملیات وتعویذات میں بہت رائج ہیں ،محقق بینی نے لکھا کہ طبرانی کی روایت ہے ای حدیث میں من اہار ہنتی مروی ہے۔

حضرت عائشة نے حضرت علی کا نام کیوں نہیں لیا

محقق عیتی نے لکھا کہ اختال اس کا بھی ہے کہ کسی بشری ناگواری کے سبب نام نہ نیا ہو، کیان دوسری روایات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عباس کے ساتھ بھی نفشل بن عباس ہوتے تھے، کبھی اسامہ، کبھی علی ،اس کے تعین نہ تھا اور حضرت عائشہ نے ابہام کوا فقیار فر مایا۔اور یہ بھی فر مایا کہ میرے نزویک بیدو سرے ہاتھ پر اول بہی جواب زیادہ اچھا ہے، حضرت شاہ صاحب نے بھی اس جواب کوا فقیار فر مایا ، اور یہ بھی فر مایا کہ میرے نزویک بیدو سرے ہاتھ پر اول بدل ایک واقعہ میں ہوا ہے، کہ بھی کچھ دیم کے لئے ان تنیوں حضرات نے سہارا دیا اور ایک ہاتھ پر ستقل طور سے حضرت عباس ہی رہے، کیونکہ دو آپ کے بچھا اور سیدہ تھے، (ان سے کسی نے حصہ بٹانے کی جرائت نہی ہوگی) لیکن علامہ عنی نے اس کو متعدد و واقعات پر محمول کیا ہے (کیونکہ حضرت عباس کو بمیشہ آپ کا ایک وست مبارک پکڑنے والالکھا،اور دوسروں کو دوسرا ہاتھ بھی بھی کھی )

قول دیں ہے الی المناس؛ دعفرت ٹاہ صاحب نے فرمایا: دمیرے نزدیک بینمازجس کے لئے حدیث الباب میں حضور اکرم علیقہ کا حجرہ مہارک سے مجد نبوی کی طرف نگلنا ذکر ہوا ہے نمازعشا تھی ،ای رات میں آپ پڑشی طاری ہوئی ،جیسا کہ روایہ البساب میں حدیث الباب بخاری ۵۱ میں بھی باب بلاتر جمہ آئے گی ،ای کے آخریں ہے کہ آپ لوگوں کی طرف نگلے، اور ان کوتماز پڑھائی مجرفطبہ دیا ،حافظ اس میں تاویل کی ہے اور اس میں حضو حقاقے کی شرکت نمازشنام نہیں گی۔

# حضور مالاللم نے مرض وفات میں کتنی نمازیں مسجد نبوی میں پڑھیں؟

اول تواسی بارے میں روایات مختلف ہیں کہ مرض وفات میں منتقل طورے آپ مسجد نبوی میں کتنے دن تشریف نہ لا سکے، امام بخاریؒ کے نز دیک وہ تین دن ہیں اوراس کوامام بیبیؒ نے اورامام زیلعی نے بھی اختیار کیا ،مسلم سے پانچ دن معلوم ہوتے ہیں اوراس کو حافظ این حجرؒ نے اختیار کیا۔

کے بخاری ۱۳۹۷ (مغازی) ش نسم خوج الی الناس فصلی بھیم و خطبھ ، مروی ہے جس پر حافظ نے لکھا کراس کا شارہ اس خطبہ کی طرف معلوم ہوتا ہے جس میں صفوط اللہ کے خوری کے جس میں صفوط کے اس کا شارہ اس خطبہ کا اللہ کے خوری ایا تھا ، اور بیآ پ کی مرض وفات کا واقعہ ہا اور آپ کی آخری جسلم کی حدیث جس معلوم ہوتا ہے کہ بیرواقعہ نماز سے پائے روز قبل کا ہا اس خررج جسم اور ریشا بداس وقت ہوا کہ آپ کے پاس والوں میں اختلاف سا ہوا اور میں اور اس میں اختلاف سا ہوا اور میں اور آپ با برتشریف الاتے ہوں کے (فتح ۱۱۰۸) چر بخاری ۱۵۸ کی حدیث میں بھی و خطبھ مروی ہے ، مرحافظ نے فتح الباری ۱۲۹۔ ایس ہی کے کلام نہیں کیا۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: میری رائے ہیہ کے حافظ نے کسور کو بھی گن لیا، اس لئے پانچ دن ہو گئے لینی جمعرات کی شب ہے مرض شروع ہواتو جمعرات کادن بھی لگالیااور وفات پیر کے دوز ہوئی، اس طرح پانچ ہو گئے اور تین دن والوں نے صرف پور سے ن پھراس امر مرتو انفاق ہے کہ آپ ان ایا میں ایک دن ظہر کی نماز کے لئے مسجد میں تشریف لاے اور وہ ظہر سینچر یا اتو ار کے دن کی ہوئتی ہے، کیونکہ جمعدا در پیر کی نہیں ہوئتی ، اس کے بعدا مام شافعی اور ان کی افتد اء میں حافظ نے بھی صرف ایک نماز میں شرکت تسلیم کی ہے گر امام شافعی نے فجر کی نماز مانی ہے اور حافظ نے ظہر کی ۔

اوراگر بہی تسلیم کر آیس کہ اس تماز بیل جہری قراءت تھی تو پھرض کی نماز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کا احتال ہے کہ وہ مغرب کی نماز ہوئی جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث ام الفصل ہے تابت ہے، انھوں نے بیان کیا کہ بیس نے صفورہ الفیلئے ہے مغرب کی نماز شرب کی نماز ہوئی جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث ام الفصل ہے تابت ہے، انھوں نے بیان کیا کہ بیس نے اس کے بعد نسائی بیس دیکھا کہ بیسے شمارورۃ مرملات میں، پھرآ پ نے اس کے بعد وقت وفات تک جمیس کیمی نماز نہیں پڑھائی آئیس پڑھائی ہے مرض وفات بیس نماز جس کا ام الفصل نے ذکر کیا ہے، آپ نے گھریس پڑھی تھی اورامام شافعی نے تصریح کی ہے کہ آتخضرت علیقے نے مرض وفات بیس صرف ایک نماز مجت میں پڑھی ہو گئے، اوروہ بھی نماز ہے جس میں آپ نے بیٹھ کرنماز پڑھی اور جس بیس پہلے ابو بکرامام سے پھروہ مقتری ہو گئے، اوروں کی کہیرات انقال سناتے تھے اوروہ بھی نماز میں (فتح الباری ۱۹۱۹)

اگراہام شافتی کی طرف بہت سے کے کہ وہ صرف بچری نماز میں صفوظ بھٹے کی مجد میں تشریف آوری اورادا نیکی نماز کے قائل ہیں،
تو حافظ این جُرُکا نم کورہ بالا طرز میں اس کی تر وید کرنا قائل تجب ہے۔ ہم نے بظرِ افادہ حافظ کی پوری بات نقل کردی ہے۔
حضرت شاہ صاحبؓ کے ارشا وات: فرہا باز۔ جھے بیدواضح ہوا کہ آخضور علیا تھے نے دوران علالت میں سمجہ نبوی کی چار نمازوں میں شرکت خرائی ہے، پہلی نماز عشاء جوشی کا ابتدائی وقت تھا (اس کا اور ذکر ہوچا) دوسری نماز ظہروہ جس روز کی بھی ہو،اوراس کا اقرار حافظ نے بھی کیا ہے، تیسری نماز مغرب جیسا کہ ترقم کی باب القراء ہی بعدالمغرب میں اور نمی نماز ظہروہ جس روز کی جو تاویل علام ہے، تیسری نماز مغرب جیسا کہ ترقم کی باب القراء ہی بعدالمغرب میں افضل سے مردی ہے، بیرداہ سائی میں بھی ہے، اس کی جو تاویل حافظ نے کی ہو داویر ذکر ہوچکی ہے، اس کی جو تاویل حقیہ ہو اور کی نماز کی ہو تات ہوئی، جس روز آپ کی وفات ہوئی ہو تھا ہم بخاری سے اس کا افراد کیا ہم نا اور امام نے اس کا افراد کیا ہو گا اور محد ہو تشرک خالم ہو گا اور محد ہو تشرک خالم ہو گا اور محد ہو تشرک خالم ہو گا اور محد ہو تات ہوئی ہو تھا ہوں گے۔ اور امام نے اس کا اور محد ہو تشرک خالف معلوم ہوتا ہے اس کے میں آئی ہے، عمر کی نماز سے بعد مرکن اور کی نماز کی جھوئی اور کون تی نماز سے بعد مرکن اور ایسے بھر کی وہوئی اور کون تی نماز کی جو گی اور کون تی نماز کی اور کون تی نماز کی بعد گرکن تی نماز کی اور کون تی نماز کی اور کون تی نماز کی جو گی اور کون تی مرفی اور کون تی در کی تھی اور ادر کیا ہو کہ تی در کی تھی افر اور کون تی وہ کی اور ادر کیا تی اور کی تھی اور کون تی نماز کی اور کون تی در کی تھی افر اور کی تھی افر اور کی تھی اور ادر کی تھی اور کی تھی افر کی تھوئی اور کون تی دو بال اور اور کی تھی اور مفر تی تھی کی تور کی تور کی تور کی تھی اور کون تی نماز کی اور کون تی نماز کی تور کی ت

امام شافعيَّ وحا فظابنِ حجر كي غلطي

نے مرض وفات کے دوران معجد نبوی میں شرکت کی ہے، اس پر چوتھی (مغرب) کا اضافہ میں نے کیا ہے۔

او پر معلوم ہوا کہ بیدووتو ل حضرات مرض و فات کے اندر صرف ایک تماز میں شرکت مائے ہیں ، امام تر مذی نے تین ثمار وں میں

ا حافظ نے فت حرج کے معلوہ الظہر (بخاری ۹۵) پر تکھا کہ اس سے صراحة ظہر کی نماز معلوم بول ،اور بعض اوگوں نے اس کو تھے کی نماز کہاہے ،ان کا استدلال حد مث ان ماجہ و اخلہ رسول الله صلے الله علیہ و سَلَم القوافة من حیث بلغ ابو بکو اس حدیث کی استاد حسن ہے۔ کی استاد ہے۔ کی استاد حسن ہے۔ کی استاد ہے۔ کی

شرکت تنگیم کی ہےاور حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ہے چار نمازوں کی شرکت ثابت ہوئی، بہر حال تعدیصلوات سے اٹکار کسی طرح سیحے نہیں، اس امر کی تائید بیس حضرت نے محقق بینی کی نقل مذکور چیش فر مائی، ایک جماعت علاء کی تعدد صلوت کی قائل ہے حتی کہ ضیاء وابن ناصر وغیرہ نے اس کے منکر کوحد بیٹ سے ناوا قف تک کہ دیا ہے۔

تركب فانخه خلف الإمام كاثبوت

حضرت شاہ صاحب نے قرمایا: میں نے اس سلسلہ میں احادیث ور وایات کی بہت زیاد جھان بین اور تحقیق اس لئے بھی کی ہے کہ اس مسئلہ قراُ ق خلف الاہام کے بارے ہیں روشی ملتی ہے، کیونکہ ابن ماجہ کی روایت فہ کورہ بالا جس میں حضور حقیقے کی شرکت نماز اور حضرت ابو بکر کی قراُ ت کے بعد آ کے ہے آپ کی قراُ قا کاذکر ہے اور حافظ ابن جر نے بھی اس کوسن کہا ہے اور دوسری جگہ اس کوسیح بھی کہا ہے معلوم ہوا کہ حضورا کر منطقے سے سور اُ فاتحہ بااس کا کچھ حصہ ضرور رواگیا ہیں اگر سورہ فاتحہ رکن صلوٰ ق ہوتی تو اس کے بغیر آپ کی نماز کو ماتھ کی میں بیس اگر سورہ فاتحہ رکن صلوٰ ق ہوتی تو اس کے بغیر آپ کی نماز کو تاتھ کی کہا ہو کہ اوالعیاذ باللہ اور اس طرح آپ کے آخر ذرائے کی نماز حنفیہ کی ولیل بن جاتی ہے ۔ لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں کی البت ان سید الناس نے شرح ترفہ کی شریف میں اس کو ذکر کیا ہے۔

حعزت کے فرمایا کہ صدیت مذکورکوعلاوہ این ماجہ کے امام طحاوی نے بھی قصہ مرض وفات بیں روایت کیاہے اور وارتطنی ، امام احمدا بن جارود ، ابویعلی ، طبری ، ابن سعداور برزار نے بھی روایت کیا ہے۔

اور فرمایا کہ بوری تفصیل سے بیس نے اس استدلال کو آپ فاری رسالہ ' فاتمۃ النظاب ٹی فاتحۃ الکتاب' بیس لکھا ہے۔ راقم الحردف عرض کرتا ہے کہ رواستِ مذکورہ کو تفق بینی نے بھی کی طرق ومنون کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ان بیس ایک یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بھر سورت کا جنتا حصہ پڑھ بچے تھے، اس سے آ کے حضوں آلیا تھے نے پڑھا، اس سے معلوم ہوا کہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت شروع کر بچے تھے، اور اس کو آپ نے مکمل فرمایا، اس طرح بوری سورہ فاتح آپ سے پہلے ہو پچی تھی۔

الی اصل عبارت عمدۃ القاری ۱۹ اے تا سے نقل کی جاتی ہے:۔'' امام بیمل نے اس سلسلہ کی مختلف دوایات کے بارے میں کہا کہ ان میں کوئی تعارض تیں کیونکہ جس میں آنحضوط کی اللہ منے وہ ظریقی بخواہ سینجر کے دن کی ہویا اتوار کی اور جس میں آپ منقذی تنے ، وہ پیر کے دن کی صبح کی نماز تھی ، جو آپ کی آخری نماز تھی کہ اس کے بعد دنیا ہے آخرت کا سفر فرمایا۔

لیم بن الی ہند نے کہا:۔ بیسب احادیث جواس واقعہ کے بارے میں مروی ہیں تھے ہیں اوران میں کوئی تعارض بھی ٹیس ہے، کیونکہ نی کریم اللہ نے اللہ اللہ اللہ علیہ مرض وفات میں دونمازیں سجد میں بڑھی ہیں امام تھے، دوسری میں مقتدی۔

فیا و مقدی وائن ناصر نے کہا:۔ ' بیام سیح و ثابت ہے کہ حضورا کرم افتہ نے اپنے مرض و فات میں حضرت ابو بکر کی افتد او میں تین بارنماز پڑھی ہے اور اس سے کو کی شخص الکارنہیں کرسکتا ، بچڑ اس کے کہ جو جالی ہوا دراس کوروایت وصدیت کا پہر تا میں دہو۔ بعض کی دائے جسے بین الا حادیث کے لحاظ سے بیسے کہ آپ نے ووبار ہ افتذ اوکی ہے اوراسی پراہن مبان نے یقین کیا ہے۔''

فیا دمقدی وغیرہ کی تفری ہے۔ معلوم ہوا کہ بن نمازوں کی افقد اوان وقت مسلم ہو چک تھی ،اوراب معزت شاہ صاحب کی تحیق ہے وقتی نمازوہ ہو گئی۔ جس میں پکرفراز معزت ابو بکر پڑھا بچکے متے اور حضورہ اللّے نے باق نمازا مام ہوکر پڑھائی اور بیا فاہر پہلے دن کی عشاء کی نمازہ ہے۔ جس کو بہت زیادہ دو کد کے بعد حضرت ابو بکر پڑھائی شروع کی تھی اور بھر حضورا کرم آبائی کو مرض جس تخفیف ہوئی تو آپ مہر بڑوی جس تشریف ہے گئے ، معزت ابو بکر نے آپ کی آشریف اور کا کا اصال کر کے جھے بٹنا جا با آپ نے روکدیا اور ان کے بائیں جانب بیٹی کر باق نماز پڑھائی ،اور جشنی قرائت ابو بکر کر چکے تھے، اس سے آگے آپ نے برحی ،اور نماز کے بعد آپ نے معزت ابو بکر سے فرمایا کتم جھے کیوں ہت دے تھے؟ عرض کیا کہ این ابی قافہ کی کیا بجال تھی کہ درسولی خدافائی کے آگے امام بن کر کوئی اور بائی جی نمازوں جس آپ نے مجد نہوی تھی کریا جرا مقدسے اندر سے افتدا وفر مائی۔ کو اللّٰہ تعالیٰ اعلم و علمه اتم و احکم (مؤلف)

## بَابُ الْوُضُوِّ مِنَ التَّوْرِ

#### (طشت سے یانی کے روضو کرنا)

(4 4 ا) حَدَّ لَنَا مُسَدَّ دُقَالَ لَنَا حَمَّا دُعَنُ لَابِتِ عَنْ آنس آنَّ النَّبِيُّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَمَّلُمْ دَعَا بِانَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَا تِنْ مَنْ مُنَاءٍ فَا أَنْسَ فَجَعَلُتُ الْظُرُ إِلَى الْمَآءِ يَنْبُعُ مِنْمِ فَا تِنْ أَضَا بِعَهُ أَصَا فِيْهِ فَالْ آنَسٌ فَجَعَلُتُ الْظُرُ إِلَى الْمَآءِ يَنْبُعُ مِنْم بِينَ أَصَا بِعَهِ قَالَ آنَسٌ فَخُوزَرُ ثُ مَنْ تُوضًا ءَ مَا يَيْنَ السَّبِعِيْنَ إِلَى الثَّمَا نِيْنَ:

مر جمہ (۱۹۲): عمر وہن یکی نے اپ باپ (بیکی) کے واسطے سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میرے پیجابہت زیادہ وضوء کیا کرتے تھے آوا یک دن انھوں نے عبدالندائن زید سے کہا کہ جھے بتلائے کہ رسول التعاقیہ کس طرح وضوء کیا کرتے تھے تب انھوں نے پائی کا ایک طشت متگوایا اس کو (پہلے ) اپ باتھوں پر جھکایا، پھر دونوں ہاتھ تین بار دھوئے ، پھر اپنا ہاتھ طشت میں ڈال کر پائی لیا اور ایک ہی چلو سے کل کی اور تاک صاف کی تین مرتبہ تین چلو سے ، پھراپنا ہوں سے ایک چلوپائی اور تین بار اپنا چرہ وھویا ، پھر کہدوں تک اپنا ہے محدود دوبار دھوئے ، پھراپنا ہاتھ میں پائی لیا کہ جس نے ہاتھ میں بائی لیا کہ جس نے رسول التعاقیہ کو ای طرح وضوء فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔

(۱۹۷): حضرت انس ہے دواہت ہے کہ رسول الله الله کا ایک برتن طلب فر مایا تو آپ کے واسطے چوڑے منہ کا ایک بیالہ لایا گیا جس جس کچھ پانی تھا، آپ نے انگیاں اس بیا لے جس ڈال دیں ، انس کہتے ہیں کہ جس پانی کی طرف دیکھنے لگا تو ایسا معلوم ہوا کہ پانی آپ کی انگیوں کے درمیان ہے مجموع رہا ہے انس کہتے ہیں کہ اس (ایک پیالہ) ہے جن لوگوں نے وضوء کیاان کی مقدار ستر ہے اس تک تھی یہ میراانداز ہے۔

تشری : دونوں صدیثوں کے مضامین پہلے گذر بھے ہیں، اوراس باب کوستقل لانے کا مقصد ہی ہوسکتا ہے کہ جس طرح پہلے بتایا کہ ایک برتن میں ہاتھ ڈال ڈال کر وضوء وشسل کر سکتے ہیں، اس طرح کسی برتن سے ہاتھ میں پانی لے لے کربھی کر سکتے ہیں، دونوں صورتیں درست ہیں، اس کی طرف مصرت اقدی مولانا گنگوئی نے اشار وفر مایا تھا، جس سے باب کا تکرار بھی لازم نہیں آتا۔

تور کے معنی عام طور سے چھوٹے برتن کے ہیں، محقق بینی اور حافظ ابن تجرنے یہاں حدیثِ معران کا حوالہ پیش کیا کہ وہاں آ تخضرت علیقہ کے سما منے سونے کے طشت میں سونے کا تو رز کھ کر پیش کیا گیا، حافظ نے قو صرف ریکھا کہ تو رطشت سے چھوٹا ہوا، محرمحقق بینی نے حرید تخری کرتے ہوئے تو رکے معنی ابر ابن کے لکھے، لینی لوٹایا چھاگل یا جگ، جس طرح برٹ اوگوں کے سامنے پانی جگ وغیرہ چھوٹے برتن بیں ٹیش کیا کرتے ہیں اوراس جگ کو بطور تکلف وزینت کی سینی وغیرہ بیس رکھتے ہیں، تا کے فرش پریانی وغیرہ بھی نہ کرے، جیسے

مارے بہاں سلاقی کا دستور بھی اس لئے ہوا ہے۔

دومری حدیث میں قدرِح رحراح لیننی بڑے منہ کے پیالے سے سب صحابہ کا وضوء کرنا مروی ہے ، جس پر محقق بینی نے لکھا کہ اس حدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت غیر ظاہر ہے ، البنۃ اگر تو ر کااطلاق قدح پر بھی سیح مان لیس تو مطابقت ہو تکتی ہے۔

اور وجدِ مناسبت کے بیان ہیں تو حافظ نے مزید کمال دکھایا کہ الٹی گڑگا بہادی ، اگرامام بخاری اس باب ہی بقول حافظ ابن جُرُریہ البت کررہے ہیں کہ وضوء کے لئے پائی کی تعداد مقرر نہ جا ہے اور اس لئے امام شافتی کا اس سے استدلال اور رقبہ حفیہ بھی درست ہو گیا تو اگلے باب ہیں وضوء ہالمد کا اثبات کیوں کیا ؟ اس طرح تو دونوں باب میں سخالف ہوا، تو افتی کہاں ہوا، اس لئے بچے وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ امام بخاری نے اس باب میں تو یکجائی وضوء ہتلا یا جس میں تعین مقدار کا سوال ہی پیدائیس ہوتا، اور اگلے باب ہیں امام محمد وغیرہ کی تا تمد کی کہا لگ الگ وضوء کی صورت ہیں سنت ہی ہے کہ مدسے وضو کیا جائے ، البذائیسین مقدار کمل بالحد بٹ سے اوئن ہے ، خصوصاً اس لئے بھی کہ وضوء ہیں امراف وضوء کی استعمال کیا جائے کہا عضاء انہی طرح سے نہ دھلیں، یا کوئی حصد خشک رہ جائے۔ واللہ اعلم۔

آخریں جوحافظ نے لکھا کہ جہہوراہلی علم مدکورطل وثلث کہتے ہیں اور بعض حنفیہ نے مخالفت کی اور کہا کہ مددورطل کا ہوتا ہے۔''
مید بات بھی قابلی نفذ ہے جیسا کہ محقق بینی نے نکھا کہ امام ابو حنیفہ کا فدہب یہ ہے کہ مددورطل کا ہے اور امام صاحب نے کی اصل شری کی
مخالفت نہیں کی ، بلکہ ابن عدی کی روایہ جا بر سے استدلال کیا ہے کہ نبی کر پھانے مددورطل سے وضوء فرماتے ہے اور صاح آٹھ رطل سے
عنسل فرماتے ہے اور واقطنی کی روایہ بوائس سے استدلال کیا کہ رسول التعاقب ایک مددورطل سے وضوء فرماتے ،اور ایک صاح ،آٹھ رطل
سے عنسل فرماتے ہے (عمدہ ۱۹۸۹)

تعیمین مقداراور مدورطل کی بحث الطلے باب میں تفصیل ہے آرہی ہے۔انشاءاللہ تعالے۔

### بَابُ الوصىء بالمُدِّ .....(مدے وضورنا)

(١٩٨) حَدُّ ثَنَا أَبُو نَعَيْمٍ قَالَ ثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدُّ ثَنِي ابْنُ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْساً يَّقُولُ كَانَ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُسِلُ أَوْكَانَ يَغُتَسِلُ بِالصَّاعِ إلى خَمْسَتِه أَمُدَادٍ وَ يَتَوَضَّاءُ بِالْمُدِّ:.

ترجمہ: حضرت انس نے کہا کہ رسول اللہ اللہ علیہ جب دھوتے تھے یا (بیکہا کہ) جب نہاتے تھے تو ایک صاع ہے لے کر پانچ مدتک پانی استعال فرماتے تھے۔ اور جب وضوفرمائے تھے تو ایک مدیانی ہے۔ تشری : حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ نبی کر پھائی کی عادت مبارکہ ایک مدے وضوء اور ایک رطل یا پانچ مدے شسل کرنے کی تھی،
بظاہرا مام بخاری وضوء وشسل کے لئے پانی کی مقدار کو تعیین کرنے کی طرف مائل ہیں ای لئے کتاب الغسل میں باب الغسل بالصاع ونوہ کا
ترجمہ لا کیں گے انکہ حقیقہ میں سے امام محر بھی مقدار ماء کو معین فرماتے ہیں، اور مالکیہ میں سے ابن شعبان وغیرہ بھی ای کے قائل ہیں۔ لیکن
جہور علماء نے اس کو صرف مستحب کے درجے میں قرار دیا ہے، استحباب کی دلیل ہیہ کدا کر صحابہ کرام نے حضور علی ہے کے سان ووضوء کے
بانی کی بھی مقدار فہ کو نقل کی ہے، مسلم شریف میں سفینہ سے ای طرح ہے، مستم احمد وابوداؤ د میں بھی بیاستاوی جا برے بہی مردی ہے، اور
حضرت عائشہ ام سلم ، ابن عمر وغیر ہم ہے بھی بھی بھی روایت ہے۔

حافظائن جیڑنے لکھا بہ مقداراس وقت ہے کہاس سے زیادہ کی ضرورت نہ پڑے،اوراس کے لئے ہے جومعتدل الخلفت ہو،اور ای طرف امام بخاریؓ نے شروع کتاب الوضوء ہیں بہ کھاتھا کہ اہل علم نے وضوء ہیں اسراف کو کروہ قرار دیا ہے اوراس امرکو بھی تا پہند کیا ہے کہ نبی اکرم الفت نے کفتل سے تجاوز کیا جائے (فتح الباری ۱۱۳۲)

اس ہے بھی ہماری اوپر کی بات کی تا ئید ہوتی ہے کہ امام بخاری تعیین مقدار کی طرف مائل ہیں ،لیکن اس کے باوجود حافظ نے تعیین مقدار والوں کے ردکو خاص اہمیت دی ہے جوموز وں نہتی۔

ہے ہات کہل نظرے نہیں گزری کہ امام محمد وغیرہ جو تعیین مقدار کے قائل ہیں، وہ کس درجہ بیں آیا وجوب کے درجہ بیں یاسنید کے بظاہر یہ سنید ہی کا درجہ ہوگا ، اور جمہور کے نز دیک جو استحباب کا درجہ ہوہ اس لئے کہ حضو ہو ایس لئے کہ حضو ہو ایک کے حضو ہو ایک ہے ہی خابت ہے اور نصف مدے بھی مروی ہے اس لئے بھی ہات نگلت ہے کہ نصف مدے بھی مروی ہے اس لئے بھی ہات نگلتی ہے کہ جو مقدار یں اجادیث بیں مروی ہے اس لئے بھی ہات نگلتی ہے کہ جو مقدار یں اجادیث بیں مروی ہیں وہ مب تقریبی ہیں تحدیدی نہیں۔

#### بحث ونظر

ال بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صاع ایسا پیانہ ہے جس میں چار بر ساتے ہیں، نیکن ید کی مقدار میں اختلاف ہے، حنفیہ اس کو دورطل بغدادی کی برابر کہتے ہیں اورشافعیہ ایک رطل و تہائی کے برابر اس لئے ان کا صاع بھی پانچی رطل و ثلث کا ہوگا اور حنفیہ کا آٹھ رطل کا۔
حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا کہ ہما را صاع عراتی علاءِ ہند کے حساب سے سیح ترین قول پر • سے اتو لہ کا ہوتا ہے، شیخ سندیؓ نے مقادم بشرعیہ کے بیان میں نہا ہے۔ مفید رسالۂ فا کہ ہو البتان ' لکھا جس میں ذکر کیا کہ سلطان عالمگیر نے مدید منورہ سے صاع منگوایا تھا، جس کا وزن • سے کو بیان میں نہا ہے۔ مفید رسالۂ فا کہ ہوتا ہے۔ بیان میں اس طرح منفیط ہوا ہے۔
تولہ ہوا اور مشقال شرع بھی طلب کیا تھا، جس کے برابر دزن کا جیسہ چاری کیا تھا صاع ددینار کا دزن اشعار میں اس طرح منفیط ہوا ہے۔

صاع کونی جست اے مرو نہم و صدو ہفتا وتولد منتقیم! باز دینارے کہ دارد اعتبار زان آن،زماشہ دال نیم وچہار

صاع کونی حنی کا وزن • ہے اتولداور دینا بے شری کا وزن ساڑھے چار ماشہ ہے۔ پھر فر مایا کہ بیں نے اس کے ساتھ در هم شری وغیر ہ کی وضاحت کے لئے دوشعراور ملادیئے ہیں \_

درہم شرقی ازیں مسکیں شنو کاں سہ ماشہ ہست کی سر محد دو جو سرخد سہ جوہست کیکن پاؤ کم ہشت سرخد ماشد اے صاحب کرم لینی درم شرقی کا وزن تین ماشدا کیے ر آبی دوجوہے ، ماشد آٹھے ر تی (سرخه ) کا اور سرخد ( رتی ) بوئے تین جو کے برابر ہے۔ سنبید: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ صاع و مدکا جو وزن اوپر بیان ہوا ہوہ صدقہ الفطر وغیرہ بیں کام آئے گا، باتی یہاں جومراد ہو و بہلاظ پیانہ وناپ کے ہے کہ صاع و مدکئری وغیرہ کے بیٹے ہوئے ٹاپ ہوتے تھے، جیسے کہ اب بھی پنجاب وغیرہ بیں بعض پیانے رائج ہیں، (یا وود ہونا پینے کے ہندوستان بیں بھی رائج ہیں۔) کیونکہ جس پیانے بیں مثلا ایک سیر پائی آئے گا، اس میں گیہوں جو وغیرہ وزن کے لحاظ سے بہت کم آئیں گے، خرض بہاں وضو و قسل کے اندر جو صاع و مدکی بحث ہے وہ کیل کے لحاظ ہے ہے، وزن کے صاب سے نہیں، جیسا کہ قاضی ابو بکرنے بھی عارضہ الاحوذی میں اس کی تصرح کی ہے۔

## صاعِ عراقی وحجازی کی شخفیق

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔اس امرے انکارٹیس ہوسکتا کہ آنخضرت علیقہ کے زمانہ میں دولوں شم کےصاع موجود تھے،اگر چاکے کا استعال دوسرے سے کم تھا،جس کی وجہاشیا ہضرورت غلہ وغیرہ کی گارانی تھی، پھر جب حضرت عمرؓ کے دور میں اشیاء ضرورت کی ارزانی و فراوانی ہوئی ، تو ہڑے صاع بین عراقی کا عروج زیادہ ہوگیا ،اوراس کو بھی آنخضرت علیقہ کی دعاء کی حسی برکت بجستا ہوں۔

معنی حدیث این حبان: اس میں ذکرہے کہ لوگوں نے رسول اکرم الفیلی کی خدمت میں حاضر ہوکر شکایت کی کہ یارسول اللہ! ہماراصاع توسب سے چھوٹاصاع ہے اور ہمارامدسب سے بڑا ہے آپ نے مین کردعافر مائی کہ اے اللہ! ہماری صاع میں بھی برکت عطاء فر مااور مدیش بھی۔''

موطاامام مالک کی ایک عبارت سے شکایت مذکورہ کی وجداور جواب کی لوعیت میری تبحید میں آئی ہے وہ بیر کدان کے یہاں مدایک شخص کے کھانے کی مقدار ہوتی تھی ،اور مدان کے گھروں میں کھانے پینے کی چیزوں کے پیانہ کے طور پرمستعمل ہوتا تھا جس طرح کشمیر میں آج کی گئی کھانے کی چیز میں کھانے کی چیز میں اور مساع کا استعمال ہاہر کے کارو ہارو تجارت میں ہوتا تھا۔ کل بھی کھانے کی چیز میں (آٹا) چاول ، دال وغیرہ ، پیانوں سے تاپ کر پکاتے ہیں ،اور صاع کا استعمال ہاہر کے کارو ہارو تجارت میں ہوتا تھا۔

البذاان کی شکایت کا حاصل بیتھا کہ دجس کوہم اپنے کھانے کی چیزوں میں گھروں پراستعال کرتے ہیں وہ تو ہزاہ، اورصاح جس کوہم تجارت میں استعال کرتے ہیں، وہ (نہہ ) چھوٹا (پیانہ) ہے، کو یا شکایت مصارف کی زیادتی اور مال کی قلت کی تھی، عام طور پر جب منڈیوں میں مال کی کے ساتھ آتا ہے تو وہ گراں بھی بکتا ہے اور چھوٹے پیا نول سے فروخت ہوتا ہے، اور جب مال فراوانی کے ساتھ آتا ہوتو وہ ارزان بھی ہوتا ہے اور بڑے پیانوں سے بکتا ہے، ای طرح کی پیداوار کے علاقہ بیس وہ چھونے منول سے بکتا ہے اور خت ہوتا ہے، حضوطا لیے بیان اور کے علاقہ بیس وہ چھونے منول سے بکتا ہے اور خت ہوتا ہے، حضوطا لیے بیانہ کی کی پیداوار کے علاقہ بیس وہ چھونے منول سے بکتا ہے، ای طرح کی میں اور حضرت کر یا دی گا ہے کا مقصد بھی کروہا ہوگئی جس کو وخت ہوتا ہے، حضوطا لیے بیانہ کی کہا ہے کا مقصد بھی کروہا کی گا ہوں ہوگئی ہوگئ

کی قوم کی خوش حالی کا وارو مدار توت خرید میں اضافداور اجنائی ضرورت کی فراوانی و کشت پر ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر معنوی پر کت بھی شامل ہو کہ ہر چیز میں خداواد بردھوتری اور غیر محسوس زیاوتی ہوتو اس توم کی خوش نصبی کا کہنا ہی کیا حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اس حدیث ابن حیات ہے بیا المدسب سے بڑا مدسب سے چھوٹے صاع کا نہیں ہوسکتا ، اس کا صاع بھی بڑا ہی ہوگا ، گر بازار ومنڈی میں مال کی کی کے باعث اس کا رواح کم تھا ، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوئی کہ اس اصل کو بھی متنق علیہ نہیں کہنا جا ہے کہ ہرصاع جارہی مدکا تھا ، کیونکہ چھوٹے صاع کا چوتھائی بڑا مذہبیں بن سکتا غرض مدبھی ظاہر ہوئی کہ اس اصل کو بھی متنق علیہ نہیں کہنا جا ہے کہ ہرصاع جارہی مدکا تھا ، کیونکہ چھوٹے صاع کا چوتھائی بڑا مذہبیں بن سکتا غرض مدبھی

جھوٹے بڑے ہوں مے ،اور ہرایک نے اپنے فدیب کے مطابق لے لیا۔

صاحب قاموں كا قول: حفرت نفر مايا: ماحب قاموں شافع نے مدى مقدار بتلائى كدوہ اليا بيان ہے جوكدور ميانى قد كـ آدى كى ايك دوہتر بجرجائے ، اور صاع دہ جس ش الى جارة جائيں۔

یں نے کہا کہ اگراس طرح ند مہب شافتی کے مطابق سیدھا حساب کر ہے ہی سمجھا ناتھا، تو ہم ند مب حنی کے مطابق بھی حساب کر سے جی کہ ہماراصاع چھ دوہ شروں سے پورا ہوتا ہے۔ چھ فرمایا، صاحب قاموس لغوی بھی ہیں اور حافظ حدیث بھی، وہ شافتی ہیں گراہام اعظم کے بھی مختقد ہیں، اگر چہ اپنے فرہب کی ہمایت ہیں حدسے تجاوز بھی کر جاتے ہیں، ایک رسالہ ''نو رسعاوت'' فاری میں لکھا جس میں ایک روایات بھی کھھدیں جن کی تحدیثے ہیں، جن کی سند روایات بھی کھھدیں جن کی تحدیثے ہیں، جن کی سند مسلم ہوتی مواد ہوتا ہے، جیسے دفتے سابہ کے مسلم میں جن کی تعدد بھی ، اور افتی مواد ہوتا ہے، جیسے دفتے سابہ کے مسلم میں جن کی عدد جن کیا، وہ ٹا بہت نہیں ، اور رفتے یدین میں ہمیں ہم تنظیر سواد ہوتا ہے، جیسے دفتے سابہ کے مسلم میں جنے سے اب کا عدد جن کیا، وہ ٹا بہت نہیں ، اور رفتے یدین میں ہمی ہم غیرا ہے تا ہم تھی اور فی دو تا ہم جسے دواقع ہے، جس کی تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔ ان شاہ اللہ تعالیٰ

### عبارت موطاامام ما لك رحمه الله

حضرت نے اوپر جس عمارت کواٹی تحقیق کاماً خذبتلایا، وہ موطاً امام ما لک بیاب فیذیہ میں افطر فی رمضان میں غیر علة میں ہے، اس میں حضرت ابنِ عمر وغیرہ سے لفل ہوا کہ ہرون ایک مسکین کو گیہوں کا ایک مدویدے یا کھلا دے تو بیرفدیہ ہوجائے گا اس سے معلوم ہوا کہ مدنیوی کی مقدار بفقد را یک آ دمی کی خوراک کے تھی۔

ولائل حنفیہ: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ صابع عراقی کا ثبوت عبد نبوی اور عبد فاروتی میں نا قابل انکار ہے اوراس کے بہت ہے قوی
دلائل میں ، شلا ابوداؤ دکی حدیث جوشر واسلم پر ہے ، حضرت الس نے بیان کیا کہ رسول اکرم علیہ ایسے برتن ہے وضو فرماتے تھے ، جس میں
دورطل ساتے تھے ، اور شسل صاع نے فرماتے تھے ، اور سیحین ہے آپ کا مدے وضو کرنا ٹابت ہے ، البنداوہ برتن مدی تفاطحاوی ونسائی شریف
میں ہے کہ جاہد نے ایک بیالہ دکھایا جو آٹھ رطل کا انداز آ ہوگا ، انھوں نے کہا کہ مجھ سے حضرت عائشہ بیان کرتی تھیں کہ ای جسے برتن سے نمی
کریم حالیہ شسل فرمایا کرتے تھے۔

نیز طحاوی شریف میں ابراہیم نخعی ہے بھی بہسند صحیح مروی ہے کہانھوں نے کہا کہ ہم نے صاع عمر کواندا زاتو اس کوصاع حجاتی پایا جو آٹھ رطل بغدادی کا تھاءاین ابی شیبہ نے حسن بن صالح ہے روایت کیا کہ حضرت عمر کا ( رائج کردہ ) صاع آٹھ رطل کا تھا۔

### حضرت ابن حجررحمه اللدكي روش يستعجب

حضرت شاہ صاحب درس بی فرمایا کرتے تنے کہ حافظ صاع عمری کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف منسوب کرتے ہیں اور حضرت عمر فاروق کی طرف منسوب بیس کرتے ہیں اور حضرت عمر فاروق کی طرف منسوب بیس کرتے ہیں ہوا الب قدر کے لئے موزوں نہتی ،جس صاع کا وجود عبد رسالت بیس تھا، اور اس سے کسی طرح انکارٹیں کیا جا سکتا ، پھر حضرت عمر کے دور فلافت بیس تو پوری طرح وہی رائج ہوا، جس سے ' صاع عمری'' مشہور ہوا، پھر اس سے کسی طرح انکارٹیں کیا جا سکتا ، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی اپنے دور فلافت بیس رواح دیا، اس کے بعد تجاج نے بھی اپنے ذمانہ بیس حضرت عمر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی اپنے دور فلافت بیس رواح دیا، اس کے بعد تجاج نے صاع رسول علاقے کورائے کیا (شرح احیاء مطابق صاع رائے کیا جس پروہ فخر بھی کیا کرتا تھا اورانل عراق سے کہنا تھا کہ بیس نے تہمارے لئے صاع رسول علاقے کورائے کیا (شرح احیاء العلوم) مرادصاع فاروتی تھا۔ (فتح الملہم ۲۷۲)۔۱)

حافظ ابن تیمید کا اعتراف: فرمایا: حافظ ابن تیمید نے بھی وضوء عسل کے لئے تو صاع آٹھ ہی رطل کا مان لیا ہے، لیکن صدف میں اسلام اسلام کی اعتباط کا بھی مقتضے ہے۔ اسلام کی مقتصفے ہے۔ اسلام کی مقتضے ہے۔ اسلام کی مقتصفے ہے۔ اسلام کی کھی کی مقتصفے ہے۔ اسلام کی کھی کے اسلام کی کرنے ہے۔ اسلام کی کھی کے کہ کے کہ کی کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کرنے ہے۔ اسلام کی کی کرنے ہے۔ اسلام کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ ک

### علامهمبار كبوري كاطر زشخفيق بإمغالطه

#### امام ابويوسف كارجوع

صاع عراقی کودر در جھیق ہے گرانے کے لئے ایک نہا ہے کارگر جم بدیا فقیار کیا گیا ہے کہام ابو یوسف نے اس صاع ہے دجوع کر کے صاع جازی کوسی ماں بالا تھا، اوراس قصد کو قرار دیا ہے۔ بیکن شخ ابن ہمام نے اس قصد کو درایت و ولوں کے کیا ظ ہے سا قطاقر اردیا ہے اورانھوں نے امام کھر کے اس اختلاف آئی یوسف کا ذکر ترکرنے کو بھی ضعف واقعہ کی دلیل بنایا ہے، اورامام ہمام شخ مسعود بن شیبرسندی نے بھی مقدمہ 'کتاب انتعام ' 'مخوظ کا شن کھا کہ '' امام ابو جونیفہ وامام ابو یوسف ہیں ، بجزوزن رطل کے اور کس مام شخ مسعود بن شیبرسندی نے بھی مقدمہ 'کتاب انتعام ' مخوظ کا شن کھا کہ '' امام ابو جونیفہ وامام ابو یوسف ہیں ، بجزوزن رطل کے اور اس مصاحب رطل کو ہیں استاد کا مائے ہیں اورا بو یوسف ہیں گا۔'' بھر شخ کو ٹری کے بھی مفیت انتخل کے جواب احتاق الحق میں امام ابو یوسف کے درجوع کوست بھر آردیا ہا و اورائی ہم کہ دیا ہا مام ابو یوسف کے درجوع کوست بھر کے اس کے مستجد ہے کہ بغیم سند متصل کے صاع بجازی کو اتنام سند بھر کھر کے اس کے متاب کہ ایک سند متصل کے صاع بجازی کو اتنام سند بھر کے دورائی کواس کے مقابلہ ہیں ہے اور وہ اس مستجد ہے دورائی مورت ہیں ابن الولید کا اقد ہونا کا فی نہ ہو پھر علامہ کورٹری نے لکھا کہ امام مشہور ہو وہاتی ہے اس کے مکن ہے کواس کے اس کے اس کے متاب کہ ایک مستجد کو کر اس کے مقابلہ ہی تھری ہیں ان کے ماتھ ابرا ہم خوش مورک بن طرح شعبی ، ابن الی لیک مشہور ہو وہاتی ہو کہ بیا کہ ایک ہو کہ بیا کہ ایک میں مورٹ بھر کوئی ہیں جیسا کہ ابو عید ہو نے میں مورٹ بھر کوئی ہی جی ان اس کے متاب کے اس کے اس کو کہ اس کی اس میں کوئی اس کے قول ' صاع اصراع کی اس کے تھے ، ( کہ صیال بھر کوئی میں صاع کوئی اس کے تھے ، ( کہ صیال بھر کوئی ہیں صاع کوئی اس کے تھے ، ( کہ صیال بھر کوئی ہیں صاع کی قدم کے تھے ، ( کہ صیال بھر کوئی ہیں صاح کی قدر کہ سے مارکہ میں صاع کی قدر کہ سے ہیں بھر کی میں میں کوئی ہیں ہوں کے تھے ، ( کہ صیال بھر کوئی ہیں صاح کی قدر کی سے کوئی اس کے تھے ، ( کہ صیال بھر کے کوئی اس کے تھے ، ( کہ صیال بھر کوئی ہیں صاح کی قدر کی اس کے تھے ، ( کہ صیال بھر کے کا بھر میار کی تھے ، ( کہ صیال بھر کے کوئی اس کے تھے ، ( کہ صیال بھر کے کوئی اس کے تھے ، ( کہ صیال بھر کے کا کہ میار کی کوئی اس کے تھے ، ( کہ صیال بھر کی کوئی کی کوئی کا کوئی کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کوئی کی

الع محقق بينى في الكوا كما ما حب كرماته ابرائيم خنى ، تجان بن ارطاة ، تكم بن عيينه اورامام احد بعي بين (ايك روايت يس) عمرو ١٠-١)

ہے صاع کی ) پس ممکن ہےان کی مرادصاع اصغرے ۸رطل والا ہی صاع ہو جو حضرت عائشہ کے گھر میں مستعمل تھا،اوروہ صاع بشامی ہے جھوٹا تھا،البنداا بن حبان کی اہل عراق پر ملامت تشنیع (کہانھوں نے صبر مذکورکونییں لیا) خودان پر ہی الٹی پڑسکتی ہے۔

آخریس علامہ کوٹری نے یہ بھی لکھا کہ اہلِ مدینہ کا قول مقدارِ صاع کے بارے بیں صرف تعاملِ عہدامام مالک پر بنی ہے، اس

کے لئے کوئی حدیثِ صرح مندنیں ہے، حالا تکہ تعامل بیں شہد ہوسکتا ہے اور اس بیں توارث ٹابت کرتا بھی نہایت وشوار ہے۔ بخلاف اس

کے کہ اہلِ عراق کا قول حدیث سجے مند، آٹارِ معتبرہ اور عملِ متوارث سے ٹابت ہے، الہٰ ذااہلِ عراق کا قول ہی صاع کے بارے بیں اختیار کرنا

بہتر ہے، تاکہ کفارات وصدقات بیں بیٹنی طور پر برائت ذمہ ہو سکے، نیز خروج عن الخلاف اور اصلے للفقیر کی رعایت ہے بھی وہی مسلک ضروری الا تباع ہے۔ چہ جائیکہ اس کوضعیف قرار دیا جائے (احقاق الحق لابطال الباطل فی ''مغیث الحقاق ''سا ا) اس مسلم کی باقی بحث باب صاع المدید وحد اللّی تعلق علی اس مسلم کی باقی بحث باب صاع المدید وحد اللّی تعلق علی ۔

### بَابُ المِسَحُ عَلَے الخفین

(موزول پرم کرنا)

( • • ٢) حَدُّ ثَنَا عَمْرُوبَنُ حَالِدِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ ثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَخْيَى بِنِ سَعِيْدِ عَنْ صَغْدِ بِنِ إِبْوَاهِيْمَ عَنْ بَا فِع بَسِ جُبَيْرِ عَنْ عُرُوةَ بِنِ الْمُعْيُرَةِ عَنْ أَبِي الْمُغِيْرَةِ بِنِ الْمُعْيُرَةِ عَنْ أَبِي الْمُغِيْرَةِ بِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ الله وَ صَلَحَ الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ الله عَلَيْهِ حَيْنَ قَوْ عَ مِنْ حَاجِتِهِ فَتَوْ ضَا وَمَسَحَ عَلَى الْمُغَيْرَة بِا دَاوَةٍ فِيْهَا مَا ءٌ نَصَبُ عَلَيْهِ حِيْنَ قَوْ عَ مِنْ حَاجِتِهِ فَتَوْ ضَا وَمَسَحَ عَلَى الْمُعْيَرَة بِا دَاوَةٍ فِيْهَا مَا ءٌ نَصَبُ عَلَيْهِ حِيْنَ قَوْ عَ مِنْ حَاجِتِهِ فَتَوْ ضَا وَمَسَحَ عَلَى الْمُعْيَرَة الْمُعْمَرِي الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَة عَنْ جَعْفَرِ الله عَلْمُ الله عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الله وَالْمَاعِمُ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الله وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلْمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَلَا ا

تر جمہ (199): حضرت سعد بن ابی وقاص رسول التواقیق ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول التواقیق نے موز وں پرس کیا اور عبداللہ بن محرِّ نے حضرت محدرسول التواقیق کی کوئی حدیث بیان نے حضرت محرِّ ہے اس کے ہارے میں پوچھا تو انھوں نے کہا ہاں! آپ نے سی کیا ہے، جب تم سے سعدرسول التواقیق کی کوئی حدیث بیان کریں تو اس کے متعلق ان کے سوال کسی دوسرے آدمی سے مت پوچھو، اور موٹی ابن عقبہ کہتے ہیں کہ ججھے ابوالنصر نے بتلا بیا تھیں ابوسلمہ نے خبردی کہ سعد بن ابی وقاص نے ان سے رسول التواقیق کی بیرحد ہے بیان کی۔ پھر حضرت عمر نے (اپنے بیٹے) عبداللہ سے ایسانی کہا (جیسا اویر کی روایت میں ہے)

(۲۰۰) حضرت عروہ اپنے والد حضرت مغیرہ بن شعبہ سے دوایت کرتے ہیں کدایک بارآ تخضرت علیہ فع حاجت کے لئے باہر تشریف لے گئے تو مغیرہ پانی کا ایک برتن لے کرآپ کے چھپے گئے، جب قضاع حاجت سے فارغ ہوئے تو مغیرہ نے آپ کووضؤ کرا بااور آپ کے اعضاءِ وضو پر پانی ڈالا ، آپ نے وضو کیا اور موزوں پرسے فرمایا۔

(۲۰۱) حضرت جعفر بن عمر و بن اميدالضمر کی نے نفل کيا کہ انھيں ان کے باپ نے خبر دی کہ انھوں نے رسول الشفالی کے کوموز وں مرسے کرتے ہوئے دیکھا ہے ،اس حدیث کی مثابعت حرب اورا بان نے کیا ہے کی ہے۔

تشری : اصل بات پیچی کے حضرت عبداللہ ابن عمر کوموزوں پرمسے کرنے کا مسئلہ پہلے ہے معلوم نہ تھا، جب وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس کوفی بیس آئے اور انھیں موزوں پرمسے کرتے ہوئے دیکھا تواس کی وجہ پوچی انھوں نے رسول اکرم بھاتھ کے ضل کا حوالہ دیا کہ آ ہے بھی سے فرمایا کرتے تھے اور کہا کہ تم اس کے متعلق اپنے والد حضرت عمر سے تصدیق کرلو، چنا نچے انھوں نے جب حضرت ہے مسئلہ کی تعد بی کی اور حضرت سعد کا حوالہ دیا جب انھوں نے فرمایا کہ سعد کی روایت قابلی اعتماد ہے، رسول انٹہ سے جو صدیت و فقل کرتے ہیں وہ مسلم کی تعد بی کی اور کسمی اور سے فقل کرنے ہیں وہ مسلم کی تعد بی ہوتی ہے اور کسمی اور نے فقل کرنے کی ضرورت نہیں، بظاہر حضرت عبداللہ بن عمر کوموزوں پرمسے کا مسئلہ تو معلوم ہوگالیکن وہ غالبًا یہ بیجھتے ہے کہ ان کا تعلق سنر سے ہے، شریعت نے سفر کے لئے میں ہوات دی ہے کہ آ دی یا وال وجونے کی بجائے موزے بہنے بہنے ان بر بانی کا ہاتھ پھیر لے، لیکن مسئرے سعد سے معلوم ہوا کہ اس کی اجازت حالیت قیام ہیں تھی ہے تب انھوں نے سابق دائے سرچوع فرمالیا۔

امام بخاری نے آئے فضین کی اہمیت کے پیش نظراس پر مستقل باب قائم کیا بھتی ہے نے لکھا:۔اس سے جوانی خفین معلوم ہوا،
جس کا افکار بجرائل منطال و بدعت کے کوئی ٹیس کر سکتا، چنا نچہ خواری نے اس کونا جائز قرار ویا، صاحب بدائع نے لکھا کہ سے فضین عامہ محاب و عامہ نفتہاء کے نزویک جائز ہے، صرف ابن عمال کے سے محدول ہے جائز ہے، صرف ابن عمال کے سے محدول کی روابت آئی ہے اور یہی قول روافض کا ہے جسن بھری ہے مروی ہے کہ جسے سر بدری صحابہ کے اور کی سواری ہوا ہے کہ وہ سب سے خفین کو جائز بھسے تھے،اس لئے امام ابوطنیق نے اس کواہل سنت والجماعت کی شرط وعلامت قرار دیا اور فرمایا کہ ہم لوگ شیخین (ابو بکر وعرف) کوسب صحابہ سے افضل بھسے جیں، شیمین (عثان وعلی ) ہے مجت کرتے ہیں، آئی فضین کو جائز کہتے جیں، شیمین (عثان وعلی ) ہے مجت کرتے ہیں، آئی فضین کو جائز کہتے جیں، شیمین کے ذائل جی اس وقت سے کہ بھی امام صاحب ہے مروی ہے کہ '' مسی کا قائل جی اس وقت سے نہیں ہوا جب تھی امام صاحب سے مروی ہے کہ '' میں اس وقت سے کہ نہیں ہوا جب تھی ہوا ہو تھی ہوئی کہتا ہوئی کے خوائل دن کی روشن کی طرح نہیں آگئے'' ۔لبذاہ سے افکار کرنا کہا رصحابہ کے فلاف ورد کرنا اور ان سب کو خطا و خلی ہی ہوئی ہی ہوئی ہے۔'' سے بھی اس کے فلاف ورد کرنا اور ان سب کو خطا و خلیل دن کی روشن کی طرح نہیں آگئے'' ۔ '' جو خوائز نہیں جھتا ، جھے اس کے فرکا اندیشہ ہماری امت نے ملکی پر جھنا ہے کے درسول اکرم علی ہوئی کی ہوئی کیا ہے۔''

محدث بینی نے کہا:۔ 'دمنی خفین کی کراہت حضرت علی این عباس و حضرت عائشہ کی طرف منسوب کی گئی ہے، کین حضرت علی کا و قول ''سبق الکتاب بالمسم علی اخفین'' کسی سند موصول و متصل سے منقول نہیں ہے جس سے قاعدہ کا ثبوت ہو سکے ۔ حضرت عائش کے متعلق یہ بات تحقیق ہوئی کہ انھوں نے اس مسئلہ کاعلم حضرت علی پر ہی محمول کیا تھا ، اور حضرت ابن عباس نے اس کوصرف ای وقت تک مکر وہ سمجھا تھا ، جب تک کہ نزول ما کہ و کے بعد آنخضرت علی ہے سے خضین ٹابت نہیں ہوا تھا ، اور جب ٹابت ہوگیا تو آپ نے پہلی رائے سے رجوع کر ایا۔' جو زقانی نے کتاب الموضوعات ٹیل لکھا کہ حضرت عائشہ سے شمیح خضین کا اٹھار درجہ ٹیوت کوئیس پہنچا ، کا شانی نے کہا کہ حضرت ابن عبال عان الکارل روایت درجہ صحت کوئیں پنجی، کیونکداس کا مدار عکر مدیر ہے، اور عطاء کو جب بیاب پنجی تو فر مایا کہ عکر مدنے غلط کہااور بید مجھی فر مایا کہ اسٹ کے مسئلہ میں لوگوں کے خلاف ضرور تھی گروفات نے لیانصوں نے سب کی رائے ہے اتفاق کر لیا تھا۔
مغتی ابنی اقتدامہ میں ہے:۔امام احمد نے فر مایا:۔''میرے دل میں مسیح خفین کے بارے میں کوئی تر ووز بیس، اس میں مرفوع وغیر مرفوع چاہیں احادیث اصحاب رسول التعلق ہے مروی بین' یہ بھی فر مایا:۔'' مسیح بخسل سے اضل ہے کیونکہ نبی کر بیم اللہ اور آپ کے اصحاب نسل کی چیز کوافت یار کرتے تھے۔''

یکی فرہب شعبی بھم واتحق کا بھی ہے، اور حنفیہ کی (مشہور کتاب فقہ) ہدایہ بیں ہے کہ اس بارے بیں احادیث واخبار مشہور و مشفیض بیں ای لئے جواس کو جائز نہیں بھتا اس کومبتد ع کہتے ہیں، لیکن جوشص جائز بجھ کرسے نہ کرے، اس نے عزیمت کوا فتایا رکیا، اور وہ ماجور ہوگا ایام شافعی وجماد بھی سے گونسل سے افضل کہتے ہیں، لیکن اصحاب الشافعی قسل کو افضل کہتے ہیں، بشر طیکہ ترک مسح سنت سے بے رغبتی اور جواؤسے بیں فیک کے سبب نہ ہو (عمر ق القاری ۵ 2 ۔ ۱)۔

### بحث ونظر حضرت ابن عمر کے انکارسے کی نوعیت

محقق عنی نے لکھا:۔امام تر ندی نے امام بخاری ہے تقل کیا کہ ابوسلہ کی روایت حضرت این عمر کے متعلق دربارہ مسمح خضین سیجے ہے (بینی ان کے تر دوسوال کا واقعہ درست ہے) امام تر ندی نے بید بھی کہا کہ بش نے امام بخاری ہے دریافت کیا کہ کیا حضرت ابن عمر ہے منفی خضین کے مار ہے جس کوئی حدیث مرفوع ٹابت ہے؟ تو اس سے انھوں نے لائمی طاہر کی ،میمونی نے کہا کہ بیس نے امام احمد ہے اس بار سے بیل سوال کیا تو انھوں نے کہا کہ بیس انہ این عمر تو مس کے بار سے بیل سعد پر کمیر کرتے تھے 'اس کے بعد محقق بینی نے لکھا کہ بیس کہتا ہوں مصرت ابن عمر کا اٹکا رسی ، حالت مصرت ابن عمر کا اٹکا رسی ، حالت مصرت ابن عمر کا اٹکا رسی ، حالت مصرو اٹا مت سے متعلق تھا، جیسا کہ اس کی وضاحت بعض روایات سے ہوئی ہے ، باتی سنر کی حالت میں وہ محسن سے متعلق تھا، جیسا کہ اس کی وضاحت بعض روایات سے ہوئی ہے ، باتی سنر کی حالت میں وہ مسمند میں کو ابن ابی ضثیمہ نے اپنی تاریخ کمیر میں اور ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں کو ابن ابی ضثیمہ نے اپنی تاریخ کمیر میں اور ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں کو ابن ابی ضثیمہ نے اپنی تاریخ کمیں ہوئی ہے ، کہیں نے رسول اکرم شائلے کو بحالیت سفر کے خصین فر ماتے ہوئے دیکھا ہے (عمرہ ۱۸۵۵)

حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ حدیث الباب میں حضرت ابن محرّ کے حضرت محرّ سے سوال وہ متصواب کی وجہ بیہ بتلا کی گئی ہے کہ سفر میں تو وہ مسی خفین ہے واقف تھے نیکن حالتِ اتا مت کے مسئلہ کاعلم نہ تھا۔

یں کہتا ہوں کہ اس تاویل کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت دینی امور ومسائل کاعلم بتدریج حاصل ہور ہاتھا۔ حاجات و
واقعات کے موافق لوگ ان کورفتہ رفتہ حاصل کر رہے تھے، اس زمانہ میں ہداری وغیرہ نہ تھے، کہ ایک وقت میں سارے مسائل کا درس دیا
جاتا ، اس لئے حضرت ابن عمر کو بھی رفتہ رفتہ ہی علم حاصل ہوا ہوگا، پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی نظر انداز نہ ہوئی چاہیے کہ بھی حضرت ابن عمر جو
یہاں سے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں ، ان بی کے ہاتھ رفع یہ بین کا جھنڈ ا ہے۔ جبکہ خلفا ع ثلاثہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ، اور اس
کی بحث اپ موقع پر کافی وشافی آئے گی ، ان شا ء اللہ تعالیٰ ۔

کے بائید ہدایہ ملیوند نولکھورا اس بیمی ہے کہ این انی شیب نے دعزت عطاء سے بیتو لفقل کیا: " تحرید نے تنظی کی ، بی نے خود دعزت این عباس اور خیبی کرتے ہوئے دیکھا ہے اور پہنی نے موکیٰ بن سلم سے نقل کیا ہے کہ بیل نے حضرت این عباس سے خفین کے بارے بیل سوال کیا تو فر مایا کہ "مسافر کے لئے تین دن تک جائز ہے۔" ( مؤلف )

افا دات انور: فرایا: خف کا ترجمهاردو میں موز دمناسب نہیں ( کیونکہ اردو میں موز د کا استعال جراب کے لئے ہوتا ہے۔ جس کو بغیر جوتا کے پہن کرنیس چل سکتے) حنف وہ ہے جس کو پہن کرچل سکیں لیعنی مسافت طے کرسکیں ،ای لئے اخفاف کا استعال اونٹ کے پاؤس کی ٹاپ کے لئے ہوتا ہے کئے دو ان سے چلتا ہے، ماقم الحروف عرض کرتا ہے کہ خف کا ترجمہ چری موز و کیا جائے ،نو پھراشکال مذکورہ باتی شد ہے گا ، واللہ اعلم۔

فرمایا: ۔حدیث مذکورہ میں جور بین تعلین کا ذکر قطعائنیں ہے،اور وہ یقیناً وہم ہے، کیونکہ یہ واقعہ سرطریقوں سے روایت ہوا ہے سمی نے بھی اس میں سمج جور بین تعلین کا ذکر نہیں کیا،اس لئے امام تر ندی نے جور وایت ذکر کی ہے، وہ بھی قطعا ویقیناً وہم ہے،اور یہی کہا جا سکتا ہے کہا مام تر ندی نے اس روایت کی تھے فقط صورت اساد کے لحاظ ہے کر دی ہے۔

مسح عما مدکی بحث: اس مسئله کی نهایت کمل و مرتب بحث رفیق محترم مولاتا سید محد پوسف صاحب بنوری وامت فیوشهم نے معارف السنن میں گھی ہے، جس کوحب ضرورت اختصار کے ساتھ بیہاں درخ کرتا ہوں:۔

بیانِ مذاہب : امام اعظم ابوصنیفہ امام شافعی ، ابن مبارک اور ثوری (ای طرح امام مالک وحسن بن صالح) کا قول ہے کہ فریضہ منج راس صرف ممامہ پرمسے کرنے سے ادانہ وہ گا اور ای کو ابن المنذر نے عروہ ابن الزبیر ، شعبی بخعی ، وقاسم بن محمد سے نقل کیا ہے ، اور دوسروں نے معفرت علق ابن عمر و جابر سے بھی نقل کیا ہے ، اور دوسروں نے معفرت علق ابن عمر و جابر سے بھی نقل کیا ہے ، نیز خطابی و ماور وی نے اکثر علماء کا یہی تمہب قرار دیا ہے اور امام ترفذی نے بہت سے اہل علم ، صحابہ و تا بعین کا قول بھی بتلایا ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرہایا:۔اہام بخاریؒ نے اگر چیس عمامہ کی حدیث عمرو بن امیے ضمری سے تخریج کی ہے،لین اس کے لئے متعقل باب وتر جمہ قائم نہیں کیا،معلوم ہوا کہ اس بین ان کے نزویک پھی ضعف ہوگا۔ کیونکہ بین نے ان کی بیعاوت و بیکھی ہے کہ اگر حدیث تو می بھی ہوا داس بین انظار ہوتو اس کوشی بخاری بین لے تو آتے ہیں مگراس لفظ پر ترجمہ الباب قائم نہیں حدیث تو می بھی ہواوراس بین کوئی لفظ مترود فیہ یا گئل انظار ہوتو اس کوشیح بخاری بین لے تو آتے ہیں مگراس لفظ پر ترجمہ الباب قائم نہیں کرتے نہاں سے مسئلہ نگالے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ شم عمامہ بین ان کوتر ود ہے،اورای لئے اس کو نہ ہب نہیں بنایا، واللہ اعلم۔

دوسرا قول سے کہ صرف عمامہ برس کرنے ہے جھی فرض اوا ہوجائے گا ، بیدائے اہام احمد ، اوزا گی ، ایخق ، اپوتؤر ، این جریر وابن المہند رکی ہے ، اوراس کو حضرت الویکر صدیق ، حضرت عمر ، انس بن ہا لک ، ابی اہامہ ، سعد ابن ابی وقاص ، ابوالد رواء اور عمر بن عبد العزیز ، کھول حسن وقا وہ ہے بھی نقل کیا گیا ہے ، پھران حضرات میں ہے بعض نے اس عمامہ کو طہارت کی حالت میں سریر باندھنے کی شرط کی بعض نے کہا کہ وہ وہ عمامہ ' محتک ' بورہ بینی اس کا بھی حصہ ٹھوڑ کی کے بینچ ہے لاکر باندھا گیا ہو پھے حضرات نے بلاکس شرط کے بھی جائز کہا ، ابن قد امہ نے ' المفنی ' میں کھا کہ اگر عمامہ کا بھی حصہ ٹھوڑ کی کے بینچ ہے نہ لایا گیا اور نہ اس کا سرا چھوڑ اگیا تو اس پرسے جائز نہیں ، کیونکہ ایسے عمامے ابل ذمہ کو کھارت وزحت نہیں ہوتی الی اور اگر سرکے سامنے کے حصہ پرسے کیا تو ذمہ کر کھار وہ شرکین کے بھوتے ہیں ۔ اور ان کے اتار نے میں کوئی کلفت وزحت نہیں ہوتی الی اور اگر سرکے سامنے کے حصہ پرسے کیا تو شافید کے زدیک مستحب ہے کہ می عمامہ سے اس کی تحصہ کر کے کہا کہ اور اگر سرکے سامنے کے حصہ پرسے کیا تو شافید کے زدیک مستحب ہے کہ می عمامہ سے اس کی تحصیل کر لے (شرح المہذ ب کے سے اور اکم سرکے سامنے کے حصہ پرسے کیا تو شافید کے زدیک مستحب ہے کہ می عمامہ سے اس کی تحصیل کر لے (شرح المہذ ب کے سے اور الکہ نے اللہ اور اگر سے کہ اور الکی مستحب ہے کہ می عمامہ سے اس کی تحصیل کر لے (شرح المہذ ب کے سے اور المغنی الا اور غیر میا

امام محر نے اپنے موطاء میں ذکر کیا: ''نہمیں یہ بات پنجی ہے کہ سے تھا پھر متروک ہوگیا'' علاء نے ذکر کیا کہ امام محر کے جملے '' (بلاغات )''متد ہیں، اور قاضی ابو بکری' عارضة الاحوذی' ہے معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ بھی امام شافعی کی طرح می کا اصد کے بعد مسلم میں معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ بھی امام شافعی کی طرح می ناصید کے بعد مسلم معمامہ ہوا کہ باوجود کا مل شنع و تلاش کے جملے یہ ناصید کے بعد مسلم معمامہ ہوا کہ باوجود کا مل شنع و تلاش کے جملے یہ ناصید کے بعد مسلم معمامہ ہوا کہ باوجود کا مل شنع و تلاش کے جملے یہ ناصید کے بعد مسلم معمامہ ہوا کہ باوجود کا مل شنع و تلاش کے جملے یہ بات فقیما با حضیہ کی کتابوں میں ندل کی ، ایسے ہی سنت استیعاب کی اوا بھی کا قول امام ما لک سے عارضة الاحوذی میں نہیں ہے ، لیکن میں نے اس کو بعض سنب مالکیہ اور '' مقد مات ابن رشد الکیہ'' میں دیکھا ہے۔

و لأقل حمثا مليه: (١) حديث بلال ومسلم بين ہے كہ بين نے رسول اكر مثلاثة كود يكھا آپ نے خفين اور دوپٹہ برسح فر مايا۔

(۲) حدیث عمر دین امیه بخاری میں کہ میں نے رسول اکر میں تھا تھ کوتما مدا درخفین برسے فر ماتے ہوئے دیکھا۔

(۳) حد يہ في نوبان ايو داؤ ديش ہے كەرسول التعلق نے سرية ( فو بى دسته ) بھيجاء ان كو دہاں جا كر شدندُ كا اثر ہو گياء جب آپ کی خدمت میں واپس لوٹے تو آپ نے حکم فر مایا کہ عماموں اور چرمی موزوں پرسے کریں۔

دلائل ائم اللاشد: (١) إرشاد بارى عزاسد واستحو ابرؤسكم "من مع راس كاهم ب،عمامد كوس بي كيد كية شاس كوسركاهم دے سكتے بين، چونكدام ر قرآنى قطعى ب،اورايسے بى سدب سے راس بھى متواتر ب،ان كے مقابله بيں جن اخبار احاد سے مح عمامه ثابت ب،وه تلنی ہیں ،ان کی وجہ علم قطعی کوتر کے نہیں کیا جاسکا۔

دومرے بیکان اخبار میں بھی سے عمامہ پراختصار واکتفاء اورمرے ہے کے راس کی آفی برصراحت نہیں ہے، بلکہ حدیث مغیرہ (ب روایت مسلم وغیرہ ) میں بیصراحت ہے کہ حضور علیتے نے ناصیہ، عمامہ اور خفین کامسح فر مایا،اس ہے معلوم ہوا کہ بعض طرق روایت میں ناصیہ کا ذکر بطورِا خضارمنزوک ہوا ہے تبسرے یہ کہ ستفل عضو ہے، جس کی طہارت مسح قرار دی گئی ہے،اس لتے سر پر کوئی چیز سے سے حائل و مانع ہوتواس کامسے سیجے نہ ہوگا، جیسے تیم میں اگر منساور ہاتھوں پر کوئی کپڑا ڈال کراس پڑھے کریں تو کسی ہے نز دیک بھی وہ تیم درست نہ ہوگا۔ دلائل حنابله كاجواب: ان كردلاك كاجواب دن صورتون عدديا كياب، جودرج ذيل بن :-

(۱) محدث شهير حافظ ابوعمراين عبدالبرنے فرمايا كەمئح عمامه كى احاديث (بدردايت عمرد بن اميه، بلال مغيره والس)سب معلول ہیں،اورامام بخاری نے جوصہ بیٹ عمرورواہت کی ہے،اس کا فسادِاسنادہم نے اپنی کتاب''الاجوبہ عن المسائل المستقر بیمن ابخاری''میں بیان كيا ہے۔ (شرح المواہب للزرقانی التعلیق انمجد عن الاستذ كار، البداية لا بن رشد ـ والفتو حات المكيه ) اصلى نے كہا كەعمامه كاذ كرحديث عمرو بن اميد ميں اوزاعي سے خطأ ہواہے، كيونكه شيبان، حرب وابان نتيوں نے اس بارے ميں اوزاعي كى مخالفت كى ہے للبذا جماعت كوايك برتر جيح دینی چاہیے "محقق عینی نے اصلی کا قول نہ کورنقل کر کے اس پر تعقب بھی کیا ہے کہ اوز اگ کے تفر دکومحض خطاء پرمحمول کرنا محد ثانہ اصول سے قابل تنقیدہے، کیونکہ زیادتی ثقة بھی تو ہو کتی ہے، جودوسری روایات کے منافی نہ ہونے کی صورت میں مقبول ہوا کرتی ہے (عمرة القاری ۱۵۸۵)۔ (٣) امام بہلیتی،علامہ خطابی وغیرہ محدثین کی رائے ہیے کہ بعض روایات میں اختصار ہو گیاہے،اورمرادان میں بھی سے عمامہ و

ناصیہ دونوں ہیں ،تو جیہ ندکور کی محت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ بعض طرق روایت حدیث مغیرہ میں اور حدیث بلال میں بھی مسج تحفین و ناصیہ وعمامہ نتیوں کا ذکر ہے اور بیمیتی نے اس کی اسنا دکوحسن قرار دیا ہے۔

(m) قرآن مجید میں کے راس کی تصریح ہے، احاد یہ صیحہ میں کسے عمامہ کے ساتھ کتے تاصیہ بھی مروی ہے، اس کے بعد جن احادیث میں صرف می عمامہ کے بغیرس تاصید کا ذکر ہے ، ان میں اختال باقی احادیث کی موافقت کا بھی ہے اور مخالفت کا بھی ، اس لئے ان کی موافقت اور قرآن مجیدی مطابقت مرحمول کرنا زیادہ بہتر ہے، گویا مسح عمامہ کی صورت میں قدرِ مفروض مسح ناصیہ یا سر کے بچھ کھلے ہوئے حصوں برہاتھ پھیرنے ہے اوا ہوگئی ،خوا دان کا ذکر آیا یا نہ آیا۔

علامه خطابی نے معالم اسنن میں لکھا:۔اصل بیہ کے اللہ تعالے نے سے راس کوفرض کہا ہے اور حدیث میں تاویل کا احتال ہے، لبذاليقني بات كواخمال والى بات كى وجد ير كر شيس كر يحقه \_

تنبید: صورت ذکورہ میں سے عمامہ کو تبعاً تشکیم کرلیا گیاہے، بینی اصالہ بنواداءِ فرض کے طور پر کم بعض راس ہوااور تبعاً اداءِ سنت واستخباب کے طور برمس عمامہ ہوا جیسا کہ علامہ خطانی کی عمارت ہے بھی طاہر ہوتا ہے ، انھوں نے لکھانہ

''اکھ فقہاء نے کی عمامہ کا اٹکارکیا ہے، اور حدیث سے عمامہ بیں انتصاری بعض راس کا بیان بنلایا ہے، لینی ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض اوقات حضور کر میلائے نے کل مر (مقدم وموفر) کا سے نہیں فر مایا ، اور ندم مر مبارک سے عمامہ اتارا ، نداس کو کھولا۔ اور حدیث مغیرہ کو اس صورت کی تغییر مانا کہ انھوں نے حضورا کر میلائے کے وضو کا حال بنلاتے ہوئے ظاہر کیا کہ آپ نے ناصیہ اور تمامہ برسے فر مایا ، لینی می ناصیہ کو مسلم عمامہ کے تابع ہوگیا ، جیسے مسلم عمامہ کا کہ بیان کیا ، اس طرح اوا بو واجب می تو می ناصیہ ہوا کیونکہ وہ مرکا جزو ہو اور می عمامہ اس کے تابع ہوگیا ، جیسے مروی ہے کہ آپ نے چی موزہ کے اور می کیا اور اس کے نجلے حقہ بربھی کیا بطور اسکے تابع کے ، (محالم السنن ے م

اس کے بعد جو چوتی تو جیہ آ رہی ہے ،اس میں بھی تبعاً کا لفظ استعال ہوا ہے ، مگر وہ قصداً کے مقابلہ میں ہے ،اصالیۃ کے مقابلہ میں خبیں اور وہ تو جیہ قاضی ابو بکر بن العربی کی ہے ،فیض الباری میں ووثوں تو جیہ خلط ملط ہوگئی ہیں اور خطابی کی عبارت قاضی صاحب کی تو جیہ کے ویل میں نقل ہوگئے ہے ،اس لئے یہ تنجیہ ضروری ہوئی۔والعلم عنداللہ تعالے (مؤلف)۔

(٣) من عامد کا جوت کی نص و عبارت سے تو ہے ہیں، ہی کر یم اللہ کے خل ہے ہوا ہے، اس کوجس طرح سحانی نے دیکھا اور سمجھا ای طرح نقل کر دیا ، محانی نے دیکھا کر آپ نے سرکاس قصد اوار داؤ فر مایا اور سمجھا کی طرح نقل کر دیا ، محانی نے دیکھا کر آپ نے سرکاس قصد اوار داؤ فر مایا اور سمجھا کی خلاصہ و جوت کے خصد مرکاس قصد کر ہے تو اس کو ظاہری صورت آس جوت کے خصد مرکاس تامہ کی تعدانہ میں عامہ کو جوت کے خصد مرکاس کر دیا ۔ جیسے اس مورت و خبا تمامہ پر بھی تھا ، کو دھینے وقصد آنہ تھا ، اس کو خارجی صورت و خلاج کی مقد و خرض کو نہ سمجھا اور محان کی تعدانہ کی مقصد و خرض کو نہ سمجھا اور سے داکہ کر کہ دوسے کے خاط ہے جیسا دیکھا ہے کہ وکاست بیان کر دیا ، پھر بعد کے دوسر سے راویوں نے اگر محانی کے مقصد و خرض کو نہ سمجھا اور اس کے ذکر کر دوس کے دیکھی تھا و تصدی سے خرار دے دیا تو اس کی ذمہ داری صحانی پڑئیں ہے۔

وقع مفالطہ: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: یہ جواب قاضی ابو بکر بن العربی کا ہے اور ان کی مراد جو عام طور ہے بھی گئی ہے وہ غلا ہے،
ای طرح اس کی بنیا و پر جو بعض حنفیہ نے جواب ویا کہ حضوط ہے ہے ہم تاصیہ کے بعد تمامہ کو درست فرمایا تھا، جس کوراوی (صحابی ) نے سے سمجھ کیا۔ اور بیان کردیا کہ آپ نے محامہ پرسے فرمایا ہے، یہ جواب بھی میر ہے نزد یک موز وال نیس ہے کیونک اس سے صحابی کی تغلیط لازم آتی ہے جس نے واقعہ کا مشاہدہ کر کے بیان کیا، اور یہ بھی لازم آتا ہے کہ صحابہ کرام بیسو ہے سمجھ روایت کرتے تھے، حالا تک وہ افرادِ امت بیس سے جس نے واقعہ کا مشاہدہ کر کے بیان کیا، اور یہ بھی لازم آتا ہے کہ صحابہ کرام بیسو ہے سمجھ روایت کرتے تھے، حالا تک وہ افرادِ امت بیس سے زیادہ ذکی وقبیم تھے۔ (سرورِ انبیاء اعلم الاولین والا فرین بیا ہے کہ کی صحاحب کے لئے اذکیا ہے امت ہی کا استخاب منروری بھی تھا۔)
الہٰ ایدا میدا مرتام کئی بھی ہے کہ صحابی نے تمامہ درست کرنے اور سمج شروق کے فرق کونہ مجھا ہو، بم نے قاضی صاحب کی صحیح مراد شعین

کردی ہے، جس سے نصرف صحابی کی تغلیط سے نئے جاتے ہیں بلکہ اس کی تضویب تکلتی ہے۔

(۵) من عمامہ کسی عذر سے ہوا ہوگا، جیسے زکام، در دِمر، شعنڈ کا اثر وغیرہ، دیا نی تکالیف، اس کی تائید حدیث توبان ہے بھی ہوتی ہے کہ حضور علیقے نے ایک فوجی دستہ بھیجا تھا ، ان کوسفر ہیں شعنڈ لگ گئی، واپسی پر آپ نے ان کوش عمامہ تھین کی اجازت مرحمت فرمائی علامہ بنوری دام نیف ہم نے لکھا کہ بیاور اس سے پہلے کی توجیہ قاضی عیاض نے ''العارضہ'' ۔ ۱۵ اسا بین ذکر کی ہیں، کیکن توجیہ سابات کا نفاذ ان کے بنوری دام بین پر نہیں ہوسکتا کیونکہ ان کے یہاں سے راس ہیں استبعاب بلا حاکل شرط ہے، البتہ باتی نے جب کی رویے توجیہ نہ کور درست ہے۔

مذہب (ماکلی) پڑیس ہوسکتا کیونکہ ان کے یہاں سے دائی ہیں استبعاب بلا حاکل شرط ہے، البتہ باتی نے جب کی رویے توجیہ نہ کور درست ہے۔

(۲) سے عمامہ سے مرادتو سے متعارف شری ہی ہے، یعنی هیقیۃ مرکاسے عگر چونکہ وہ اس حالت بیس تھا کہ مربر برعمامہ تھا، اس کے اس حالت کا ذکر کر دیا گیا، یہ جواب حضرت علامہ عثمانی نے فتح المہم ۴۳۵۔ ابیس لکھا ہے، حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ بیمراد بھی عرف عربیت کے لحاظ ہے جو کے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی ، جسے حدیث عربیت کے لحاظ ہے جو ہوئے ہوئے ہوئی ، جسے حدیث لے بیان عیاض ہوئے اور عربین العربی سوتیت قلم یا طباعت کی تلطی ہے ہوگیا ہے کہا ہوالظ ہر بول قاضی عیاض اور ابن العربی دونوں مالئی ہیں۔ والند تعالے اللم۔

الی داؤ دیس ہے کہ آنخضرت میں کے عامد کے بنچ ہے ہاتھ داخل کر ہے سر کا گلے حصد کا سے فر مایا ،اور عامد کوئیں کھولا (نہ سرے اتارا) (2) میں کا مقعد سرکوتری پہنچانا ہے ،اس لئے اگر عمامہ چھوٹا ہو جو پورے سرپر نہ آئے ،اور سرکے اطراف کھلے ہوں ،جیسا کہ بہت سے لوگ ہاند ہتے ہیں ، یا عمامہ کا کپڑا جمانتا اور ہاریک ہو، جس سے تری سرتک پہنچ جائے تو ہا وجود عمامہ سے بھی مقصود حاصل ہوجائے گا اس تو جید کی تا شید لفظ خمار سے ہوتی ہے جو بجائے عمامہ کے حضرت بلال سے مسلم ،نسائی ، تر فدی ہیں مروی ہے۔

کویا ایسے مخامہ کو باریک کپڑے اور چھوٹے ہونے کے باعث (عورتوں کی اور حتی یا دوپتہ) نے تشبید دی گئی ، ابن جزری نے امام نووی سے نقل کیا کہ حضورا کرم انتہ کا عمامہ نماز سے خارج اوقات میں تمن ہاتھ کا ہوتا تھا، اور نماز ول کے لئے سات باتھ کا بیہ مقدار العرف العذی میں نہوں کے اللہ مقدار جو ہاتھ اور بڑے کی بارہ ہاتھ کسی ہے یہ العرف العذی میں نہوں نے عمامہ کی مقدار چھ ہاتھ اور بڑے کی بارہ ہاتھ کسی ہے یہ تو جیٹن ابوالحسن مندی نے حاصیہ نسائی میں ذکر کی۔ اوران کے علاوہ بہت سے علاء نے کسی ہے۔

(۸) اختال ہے کہ مج عمامہ کا وقوع نزول ما کدہ ہے پہلے ہوا ہو، اس نئے وہ اس ہے منسوخ ہو گیا، بی تو جیہ بھی شخ ابوالحسن سندی نے لکھی ہے لیکن اس میں اشکال ہیہ ہے کہ حد میٹ مغیرہ کا تعلق غزوۃ تبوک بیا اس سے واپسی کے زمانہ سے ہے، اور آ بہب سورہ ما کدہ غزوۃ بنی المصطفق میں اتری ہے اس لئے اس کا نزول غزوہ تبوک ہے تیل ٹھیرتا ہے، واللہ اعلم۔

(9) حفرت شاہ صاحب نے فرمایا: میرے زدیک ایک توجید یہ کی ہے کہ اگر سے تھامہ پراکتفا کرنا ثابت ہوتو اس کو وضوء علی
الوضوء اور وضوء بغیر حدث کے واقعات ش ہے شار کیا جائے ، کیونکہ میرے نزدیک وضوء کی شم کا ثابت ہے، اگر چہ حافظا بن تیم بیدنے اس کا
انگار کیا ہے چنا نچہ حضرت علی سے نسائی ۱۳۲ ہا میں وضوء بغیر حدث میں وضوء ناتھی ثابت ہے، اس میں ہے کہ آپ نے چہرہ ہاتھوں ، سراور
یا دُن کا سے کیا ، اور طحاوی وغیرہ میں بھی اس کا ثبوت بیان ہو چکا ہے، جس طرح وضوء بغیر حدث میں یا دُن کا سے منقول ہے، ای طرح شمح
یا دُن کا سے ہو سکتا ہے، علامہ بنوری عمید ہم نے لکھا کہ یہ جوا ہے صرف حضرت کا ہے، جوکی اور سے میرے کم میں نیس آیا۔
س

حضرت شاہ صاحب نے دری بخاری شریف میں مزید فر مایا:۔ بجھے تنج طرق سے معلوم ہوا کہ حدیث الباب کا واقعہ جوجعفر بن عمرو بن امید نے اپنے باپ کے واسطہ سے روایت کیا ہے اور جو واقعہ آ گے باب مین لیم یتوضاً من لحم البشاہ والسویق میں جعفر بن عمروا بنے باپ کے واسطہ سے روایت کررہے ہیں ، دونوں کا ایک بنی واقعہ ہے۔

پس اگران کا ایک ہونا واقع میں ہمی ہے ہوجسیا کہ جمع طرق روایات ہے جمعے متبادر معلوم ہوا تو زیادہ قرین قیاس یہ بات ہے کہ حضو تلفیقے نے اس واقعہ میں وضوءِ کا لنہیں فرمایا بلکہ صرف عمامہ وخفین کے سے پراکتفاء کی ہے، البذاریا یک شم کا وضوء ہی ہوا۔

(۱۰) حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ جب ہم صدیمہ مغیرہ کے طرق روایات بیں تال وغور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی واقعہ کوراویوں نے مختلف تعبیرات ہے اوا کیا ہے ، مثلاً ایک روایت بیں ہے کہ حضور علی نے سراور خفین کاسے فرمایا ، اس بیں عمامہ کا ذکر خیس کیا ، دوسری روایت بیں ہے کہ وضو وفر مایا اور خفین کاسے کیا ، اس بیل مسے راس کا بھی ذکر نہیں کیا ، شایداس لئے کہ توضا میں پورا وضوء آ

ال حافظ فرقادی بی العا کہ جھے حضوط الیائی بی کوئی مقدار متعین متحضر نیں ہے، اور حافظ عبدالنی سے اس بارے بی سوال کیا گیا تو مجھ نہ متحضر نیں ہے، اور حافظ عبدالنی سے اس بارے بی سوال کیا گیا تو مجھ نہ تا ہے۔ اور خالم رہے وس ہاتھ یا مجھ ذیاوہ ہوگا۔ علامہ تخاوی سنا مستولی نے فر مایا کہ اس کی مقدار کسی حدیث ہے اور دولوں ساتھ ہاتھ کے تنے۔ (شرح افر رقانی علی المواہب مے)

ك ال مكر فيض الباري ٢٠٠٢ ما طر٢٣ شي قبال اخبر ني عمرو بن أمية ان اباه اخبره كي مكر ارت يول بوني على اخبرني جعفر بن عمر وين اميه ان اباه عبر الموقف المنه عن ابيه الموقف عن ابيه الموقي عن ابيه الموقف المنه عن ابيه الموقف المنه عن ابيه الموقف المنه عن المنه عن المنه عن المنه الموقف المنه الموقف المنه الموقف المنه المنه عن المنه الموقف المنه المنه عن المنه المن

گیا، چنانچے تیسری روایت میں تضریح ہے کہ آپ نے نماز والا وضوء کیا کچرخفین کا سے فرمایا (اس سے بیکی معلوم ہوا کہ وضوء کی تشم کا تھا اور وضوءِ صلوۃ کے علاوہ دوسری قسم کے وضوء بھی صحابہ کرام کے علم نتے ،اس لئے حافظ ابن تیمید کی رائے درست نہیں کہ وضوء نماز کے علاوہ کو کی دوسرا دضوء ثابت نہیں ہے (واللہ اعلم)

چونی روایت میں ہے کہ نامیہ، عمامہ اور خفین کامسے فرمایا ، اس میں نامیہ وعمامہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے ، بیرب تعبیرات ایک ہی حدیث کی اوراکیک ہی واقعہ ہے متعلق ہیں ، جن کومیے مسلم نے جمع کر دیا ہے اور تر ہذی میں روایت ہے کہ خفین وعمامہ پرسے فرمایا۔

ان سب طرق روایات کالفاظ جمع کر کے دیکھیں تو یقین ہوجاتا ہے کہ راس تواس واقعہ میں ضرور ہی ہوا ہے، اگر سارے سرکا نہیں تا میں کہ ہم کا ذکر کر دیتا ہے کہ وہ نی اور غیر متعارف بات تھی ، پھر یا میں کہ جن کوراوی بھی و فرکر تا ہے کہ وہ نی اور غیر متعارف بات تھی ، پھر یہ بید کے در موات ہوا گئی ہوا یا بلا تصد ، اصالت ہوا یا بیا استیعاب کے لئے ہوا یا اور کی وجہ دوغیرہ ، صدیب مغیرہ کا تعلق ایک ہی واقعہ ہونے کا جو دیا ہوا یا بلا تصد ، اصالت ہوا یا جو اس کے بھی استیعاب کے لئے ہوا یا اور کی وجہ دوغیرہ ، صدیب مغیرہ کا تعلق ایک ہی واقعہ ہونے کا جو دواس کے بھی ایو دواس کے بھی اور بی بی ایک بار میں باد جو دوس کے بھی دواس کی بھی جی اور اس می بھی تھی دواس کے بھی دواس کے بھی دواس کی بھی جی آتی تھا (معارف استی میں جی آتی تھا (معارف استی سے دواس کی دواس کی دواس کی بھی جی آتی تھا (معارف استی میں جی آتی تھا (معارف استی سے دواس کی بھی جی تھی استی دواس کی بھی جی تھا تھا کہ دواس کی بھی جی تھی تھی تھی تھی تھی دواس کی بھی جی تھی دواس کی د

(۱۱) حضرت شاہ صاحب نے آخری درس بخاری ہیں تیسری تو جیا مفصل حسب فیل ارشاد فرمائی: میرے زدیک واضح وحق مات ہے کہ مختل مقامیہ فیا ارشاد فرمائی: میرے زدیک واضح وحق بات ہے کہ من مقامیہ فی است ہے کہ من مقامیہ فی است ہے کہ من میں بھتے ،اس امر کو است ہا استیعاب کے طور پر اس کو مشروع بھی مان لیا ہے، اس اگر اس کی پھراصل شہوتی تو اس کو کیسے اختیار کر سے تھے، میں ان لوگوں میں سے جہل ہوں ہوں جو صرف الفاظ پر جمود کر کے دین بناتے ہیں، بلکہ امور دین کی تعیم کے لئے میرے زد کی سب سے بہتر طریقہ ہیں ہی کہ امت کا توارث اورائمہ کا مسلک مخار معلوم کیا جائے ، کیونکہ دورین کے بادی ورہنما اوراس کے مینار دستون تھے اوران بی کے واسط سے ہم کودین مخبی ہوگائی مناسب نہیں ہے۔ مواسط سے ہم کودین مخبی ہوگائی مناسب نہیں ہے۔ مواسط سے ہم کودین مخبی ہوگائی مناسب نہیں کہ سے خرض من محمود میں مدتک خارت ہوا۔ ہمیں دین کا جزومان کے بارے میں کو بدعت کہنے کی جزائے بھی ہم نہیں کر سکتے (جو

بعض آبابوں میں کھھدیا گیاہے )اورای لئے امام گئے نے بھی اس کے جوت سے انکارٹیس کیااور صرف اتنا کہا کہ تھا پھر منسوخ ہوا۔

اور سنخ کا اطلاق سلف میں عام معنی پر ہوتا تھا، جس میں تقبید مطلق تضمیس عام اور تا دیلی ظاہر بھی شام تھی ،اس کی تصریح حافظ
این تیمیہ وائن جزم نے بھی کی ہے ،اورام ام طحاویؓ نے تو اس میں مزید توسع کیا تھا ،اور کوئی امرا گر صحابہ کرام کے نزدیک کی طور پر تھا ،اور پھر
دو دو مرے طریقہ پر طاہر ہوا تو اس کو بھی انھوں نے '' سنخ '' کہا۔ مثلاً '' ابراڈ' کو وہ حضرات جیل پر ممل کرتے تھے، لیکن جب رسول اکر مہلکاتے دو دو مرے طریقہ پر طاہر ہوا تو اس کو جی انھوں نے دیا ہے خلاف بات فلاہر ہوئی اور اس پر امام طحادیؒ نے '' کا اطلاق کیا ،اس طرح مسئلہ رفعے یہ بین وغیرہ بہت سے مسائل و مواقع ..... میں انھوں نے کیا ہے ای توسع کے سبب سے سلف کے کلام میں نے کا اطلاق ہے کثر ملے گا ، جو لوگ ان کے طرز وطریق سے واقف نہیں ، وہ نئے کے اطلاق سے متحمر ہوتے ہیں ، ہم نے اس کے متعلق وضاحت کر دی تا کہ ہر چگہ نئے کے مشہور و متعارف معنی شد مجھے جا تھیں ۔

ک " تبوک" ایک مشہور مقام ہے جود مثل کے داستہ میں مدینہ متورہ ہے تقریباً نصف مسافت پر ۱۳ ۱۳ ۱۱ منزل دورہ اور غزو و تبوک آخری غزوہ ہے جس میں مرسول اکرم سطاق نے شرکت قرمانی ہے جعمرات کے دن وجب ایجیش اس کے لئے سفر فرمایا تھا (اقوار اُلحود ۱۳ ۱۷) سالہ اس اوجیہ کو "معارف السنن" میں وجہ مادس کے تحت بہت مختمر ککھا ہے۔

غرض می عمامہ کو یا تو بدرجہ مہار رکھا جائے گا، جیسا کہ ابو بکر رازی نے ''ادکام القرآن' بیں لکھا، اور صفرت شیخ الہند مولا نامحوو میں سے سنب استجاب ادا ہو جاتی ہے، لین کتب فقہ خنی بیں اس کا ذکر پکھنیں ہے نہ فیا نہ اٹبا تا۔ امام شافئی کے نزدیک بھی اس کا ذکر پکھنیں ہے نہ فیا نہ اٹبا تا۔ امام شافئی کے نزدیک بھی اس سام استیعاب ادا ہو جاتی ہے، بشر طبکہ سر پر بھی سے بقتر رواجب کر لیا گیا ہو میری رائے بھی ہی ہے کہ اس مورت سے سنت استیعاب کے اس مفروراوا ہونی جائے کیونکہ اباحت کا درجہ دینا تواس وقت مناسب ہے کہ محمد عمامہ کا ثبوت حضو طبیعت مرف بطور عادت کے ہو، اورا کر بطور سنب مقصورہ کے ہوتو اس سامند تکیل کی راس کی ادا نیکی بھی ضرور مان لینی جا ہیں۔ فا کدہ مہمد علمیہ:

شروع میں ہم نے لکھا تھا کہ حافظ حدیث علامہ ابو عمرو ہن عبدالبر نے تمہید ش الکھا کہ تج عمامہ کی ساری احادیث مطول ہیں ،اس پر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حدیث الباب (برواب جعفرہ بن عمرو بن ابیہ جوام بخاری نے ذکر کی ہے) ..... کو باوجودامام بخاری کی روایت کے معلول قرار دینا مشکل ہے، اور حافظ ابن جڑنے اس کے اعلال کاسب جلائیہ قدرامام اوزا کی کے اٹکارکیا ہے (خی الباری ۱۰۱۸) معلول کہیا ہے؟: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ عام طور سے بیاعتراض کیا گیا ہے کہ معلول کوجس معنی میں محد ثین ہولتے ہیں وہ بہ اعتبار لفت کے درست نہیں، کوئک معلول کال سے ہے جس کے معنی دوبارہ پلانے کے ہیں، اور پہلی بار پلانے کوئبل کہتے ہیں، اور تعلیل علیہ اعتبار لفت کے درست نہیں، کوئک معلول کے جس میں اور تعلیل علیہ استان البان المحلّل ' تعلیل بعنی بیان (بہانہ و بہلاوہ) سے بھی آتا ہا ورعل سے بھی ، جس سے شاعر کا قول ہے ۔ ولا خبصہ دینی میں جنابات المحلّل ' تعلیل بعنی بیان علیہ نہیں گئری اور کیا تھا، ہیں کہتا ہوں کہ ابن بشام شرح تصید کہا نہ سعاد جس معلول کو بھی حقی خابت کیا ہے، عمراس کے سواکوئی تقل میری نظر سے بیس گذری،

حضرت عثانی نے لکھا کے معلول کا لفظ بڑے بڑے محد ثین ، امام بخاری ، تر ندی ، دار قطنی دغیرہ نے استعال کیا ہے اور گواس م بعض علماء نے ہائتہار لفت کے اعتراض کیا ہے گربعض کتب لفت میں عک الشی ا دااصا بتہ علمتہ کا مادہ بھی نقل ہوا ہے ، لہٰ ذامحد ثین کا معلول اس ہے ماخوذ کہا جائے گا .....اور بعض علماء نے کہا:۔ چونکہ اہل فن کی عبارات میں اس کا استعال بہ کثرت ہوا ہے اور لفت ہے ہی سیجے ہے ، اس لئے اس کا استعمال برنسبت دوسرے الفاظ کے ذیادہ بہتر ہوگا (مقدمہ فتح الملہم ۵۲)

# بَابٌ إِذَا أَدُخُلَ رِجُلَيْهِ وَهُمَاطَاهِرَتَانِ

(بدحالب طهارت دونول یاؤن مین موزے بہنزا)

تشری : حدیث الباب ہے معلوم ہوا کداگر دونون پاؤں پاک ہونے کی حالت میں چری موزے پہنے جائیں تو ان پر مسح درست ہے، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کدانام بخاری نے ترجمۃ الباب میں حدیث کا بی لفظ ذکر کر دیا ہے، کیونکہ وہ یہاں تحقیق مسکلہ بیس کرتا

ك نين البارى ١٠٠٩ سار٩ ١٠١ من عبائد التيعاب كاستباب حيب كياب ١١٠ كاهي كرني جائد

جاہتے ،اس کئے کہ طہارت کا ملد کا وجو دخفین پہننے کے وقت ضروری ہونا یا حدث کے وقت ، یہ بات مراحلِ اجتماد سے ہے اور حدیث میں دونوں شرح کی گنجائش ہے، امام بخاریؒ کا رجحان اگر کس ایک طرف ہوتا تو وہ ترجمۃ الباب میں کوئی لفظ اس کی طرف اشارہ کرنے کو لاتے ،جبیما کہان کی عادت ہے۔ یہ آفرین یاد ہرین ہمتِ مردانۂ تو

راقم الحروف عرض كرتا ہے كدامام بخاري كاس طرز ہے معلوم ہوا كدهد يت الباب ميں حنفيہ بے خلاف كوئى بات ثابت نہيں ہوتى ، حضرت كنگون كَ فرمايا كـ قولدعليدالسلام اوضلتهما طاہر تين ہے معلوم ہوا كہ موزوں كا بدحالت طہارت عن الحدث يُهن لينا جواز سے كے لئے كافی ہے اور اس سے زيادہ كوئى شرط كمال طہارت وقت ليس وغير ه ضروري نہيں ہے (لامع الدراري ۱۸۸)

پھٹ ونظر: اس امر پرائمہ اربعہ کا اٹفاق ہے کہ جو تفق وضوء کامل کے بعد خفین کو پہنے گا ، اس کو بحالتِ اقامت ایک دن ایک رات اور بحالتِ سفر تین دن اور تین رات تک سے کرنا جائز ہے ، اس میں اہلِ سفت والجماعت کا کوئی اختلاف نہیں ہے ، البتہ خوارج وشیعہ اس کے جواز سے متحر میں ، اس طرح ائمہ اربعہ کے فزو کی حقیق و تکمی ووٹوں سے پاک ہوتا شرط جوائے ہے ۔ اور مسرف واؤ و طاہری کا شہب بیرہے کہ قد مین پر صرف نجاست جھی نہ ہو، اور موزے ویکن لئے جائیں ، تب بھی ان پر مسح جائز ہوگا ، نجاستِ تھی ہے یا کہ ہوتا ضروری نہیں ہے ، اس کے بعد ایک جزئیہ میں ائمہ جہتدین کا اختلاف ہوا ہے ، جو حسب ذیل ہے :۔

علامہ موفق نے لکھا:۔اگر ایک پاؤن دھوکر موزہ پہنے لیا، پھر دومرا دھوکر پہنا تو ان پڑتے درمت نہ ہوگا، یہ قول امام شافتی واتخق وغیرہ کا ہے اور امام شافتی واتخق وغیرہ کا ہے اور امام ما لک ہے بھی ایسائقل ہوا ہے، ہمارے بعض اصحاب نے امام احمد ہے ایک روایت میں اس کو جائز نقل کیا ہے اور بھی قول ابوتور واصحاب الرائے کا ہے کیونکہ بہر حال حدث (بے وضوء ہونے کی صورت) کمالِ طہارۃ کے بعد چش آئی ہے، نیز کہا گیا ہے کہ جوشن ونوں پاؤں دھوکر خفین بین لے اور پھر ہاتی احصاء دھوئے ، تو اس کے لئے بھی سے کرنا جائز ہے، اور یہ بات اس امر پر بنی ہے کہ وضوء بیس دونوں پاؤں دھوکر خفین بین لے اور رہے الدراری ۱۸۹۹)

صاحب بر نے لکھا: مقصود اور ہے کہ کے ایسے خف پر ہوجو طہارت کا ملہ کے بعد اس صاحت میں بھی بہنا ہوا ہو جب وضوء والے پر پہلی بار حدث طاری ہو، اور یہ مقصود ان تمام حالتوں میں پایا جاتا ہے جن میں حنیب نے سے کو جائز کہا ہے، اور جن احادیث کوشوافع بیش کرتے ہیں (حدیث الباب وحدیث ابن حبان وابن ٹر بر ر) ان میں کوئی تعرض ان حالات میں عدم جواز کی طرف ہے، اورا گرمنہوم خالف کے لئا نا ہے استدلال کیا جائے ، تو وہ طریقہ محجے ہے، جیسا کہ علم الاصول میں بیان ہوا ہے، پھر یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان احادیث میں اکمل واحسن صورت کا بیان ہوا ہو، اور اس امر کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اکمل واحسن صورت وہی ہے، اس کے بعد علامہ عمانی نے لکھا: ۔ حدیث الباب میں نے ان بواجو، اور اس امر کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اکمل واحسن صورت وہ بی ہو ان کے بعد علامہ عمانی نے لکھا: ۔ حدیث الباب میں نے ان جو حدیث میں خواز کو قدیمن میں خواز سے کوقد میں جن میں خواز سے کہ خوات طہارت واحل کرنے پر معلق کرنا جو حدیث صفوان وغیرہ میں ہے، یہ بظاہر اسی امر پر جبید کے لئے ہے کہ مدار جواز سے کا صرف قدیمن کی طہارت کوموز سے بہنے کے وقت معلق کرنا جو حدیث صفوان وغیرہ میں جو موجود مرتب و کامل وضوء ہی کی صورت میں ہوگا، اور باقی اعتماء کی طہارت کوموز سے بہنے کے وقت

الم مرنی شاقع وداؤدوغیره کامجی می ند بب ب (لائع الدراری ۱-۸۹)

کوئی دخل جواز سے مصلوم نہیں ہوتا ، ورند صرف قد بین کی طہارت کے ذکر کا کوئی فا کدہ ندہ وگا ،اوروہ بھی فاص طور پر بیان علت کے موقع پر البنداوا تعلیٰ وحاکم کی حدیث انس کہ جب کوئی وضوء کر کے خلین بہتے ،توان پرسے کر کے نماز پڑھتار ہے ، بجڑ حالت جنابت کے ،وہ بھی مشہور و متعارف صورت اوراحسن واولی شکل پرمحول ہے ،اس کا تعلق اصل اباحت وجواز سے نہیں ہے ،البتہ وقت حدث کمال طہارت کا وجوب دومری دلیل سے نابت ہے ،جیرا کہ ہم نے بیان کیا ہے ۔وائند سے انتحالی اعلم (فتح المہم ۲۳۳۳)۔۱)

#### حافظا بن حجر رحمه الله كااعتراض اورعيني كاجواب

حافظ نے صاحب ہدایہ پراعتراض کیا کہ انھوں نے شرط جوازی مطہارت کا ملہ پرلیس نظمین کوسلیم کر لینے کے باوجود بھی طہارت کا ملہ کووقت حدث کے ساتھ خاص کرویا اور حدیث الباب ان پر جمت ہے ، تفق بینی نے جواب دیا کہ صاحب ہدایہ نے تو خود ہی وجہ بیان کر دی ہے کہ خف مانع ہے حلول حدث ہے قدم کی طرف ، لبندا کمالی طہارت کی شرط بھی منع کے موقع پر ہی کار آ مدہوگی اور وہ وقت حدث ہے نہ وقت بس نظمین ، اس لئے صاحب ہدایہ کی بات نہایت معقول ہے ، دیا حدیث کا صاحب ہدایہ کے خلاف جمت ہوتا ، وہ اس لئے صحیح نہیں کہ حدیث سے قد صرف اتنا معلوم ہوا کہ خفین کوقد مین کی طہارت کے بعد پہنا ہوا ور اس سے شرط جواز سے کے لئے معلوم ہوئی ، عام اس سے کہ طہارت وقت بس کے ساتھ مخصوص کر دینا امر زائد ہے ، جو عبارت حدیث سے مفہوم طہارت وقت بدس کے ساتھ مخصوص کر دینا امر زائد ہے ، جو عبارت حدیث سے مفہوم طہارت وقت بھی ہوتا ، بلکہ اس سے ذاکہ بات اخذ کرنا خود و دسرول کے خلاف جمت ہوگا۔

### خافظا بن حجر رحمه اللدكود وسراجواب

راقم الحروف عرض کرتا ہی کہ جس صورت میں وضوکو پوری ترتیب میں کے ساتھ کیا اور آخر میں ایک پاؤں وہوکر ایک خف پائن لیا
اور پھر دوسرا پاؤں دھوکر دوسرا پائن لیا تو اس صورت میں بھی طہارت کا ملہ کے بغیر پہلے خف کو پہنا کیا اور شوافع کے قاعدہ اور صافظ کے دعو ک
کے لحاظ سے جواز کے خلاف حدیث ہے، حالا نکداس سئلہ میں امام مزنی جنسے تھیز کہیر دوصا حب امام شافعی اور مطرف جیسے صاحب امام مالک
اور ابن الممنذ روغیرہ صاحب بداید اور حنفیہ کے ساتھ ہو گئے ہیں چنا نچراس کا اعتراف خود حافظ نے بھی کیا ہی اور اس معاملہ کو ہلکا کر کے بیش کر
نے کی بھی کوشش کی ہے۔

الما خط موصافظ ابن جمر کی پوری عبارت بیہ: حدیث الباب صاحب ہوایہ پر جمت ہے کیونک انھوں نے طہارت قبل لیس خفن کوشرط جواز مسل مال علیا اللہ ما کا وجود بغیراس شرط کے جہاں ہے۔ حدیث الباب کے الباب کہ طہارت سے مراد کا لل طہارت ہے (اس کے بعد کھما) اگر کوئی خض مرتب وضو کر ساورا کی یا کہ دونا باتی رہ جائے کہ وہ خف کو پہن لے، اور پھر ودمرا پاؤں رہو کر دومرا پہنے توا کشر کے بزد کی سے جائز نہیں، البت المام اور رہی کو فیش مرتب وضو کر ساورا کی یا کہ دونا باتی رہ فیرہ ہم نے اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ اس نے ہر پاؤں ہیں البت المام اور رہی کو فیش مرتب وضو کے اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ اس نے ہر پاؤں ہیں خف کو طہارت کی حالت ہیں ڈالا ہے کین اس پر اعتراض ہوا ہے کہ تھنے کا تھم الگ ہوتا ہے واحد سے اور ابن و بھتی العید نے اس کو ضعیف قرار و یا کیونکہ اس کے ساتھ اس امر کی دلیل ال جائے کہ طہارت کے گز نے بیس ہوتے تو بات وزن وار بن سکتی ہے کیونکہ اس میں مرتب کو بیس ہوتے تو بات وزن وار بن سکتی ہے والم کہ میں امراض نوی و نیر و کی دائے کو تربیس وی نظر اور و من اخر بین جی نی مواحد جو نظر افاو و مناظر بین چین جی بیں ۔ وہنظر افاو و مناظر بین چین جی اس میں صح تھیں جو بیشن میں میں خون کی سے جی میں اور جی میں کو اور میں کا جواز وضوں کے ساتھ واس ہو اس کے اس کے تعلی خال سے اس کے اس میں میں خون کی دائے گور میں جو بین کی اس کے اس میں میں جو بین کی اور و میں کی اور کی سے خون کی دائے گور میں کی دونا کو میں کو اور وہ کی دائے گور کی دونا کو کی کی دونا کو کی د

(۲) اگرمسے کے بعداور مدت سے پوری ہونے ہے بل خفین کو پاؤں ہے نکال دینو قائلین تو قبت ہیں ہے، اہام احمد، آخل وغیرہ کہتے ہیں کہ پھر سے دفعوکا اعادہ کر ہے اور کو بین مرنی (شافعی) ابوثو راورا لیے بی امام مالک ولیدہ بھی جبکہ زیادہ وقت نہ گذرا ہو ہے ہیں کہتے ہیں کہ پھر سے دفعوکا اعادہ کر اپنی اورا کیل جماعت کی رائے ہے ہے کہ اس پر پاؤں کا دھونا بھی ضروری نہیں ، انہوں نے اس کو سے رائس کے مصرف پاؤس کو اور کہنے میں منظر الے اور ایک جماعت کی رائے ہے کہ اس پر پاؤں کا دھونا بھی ضروری نہیں ، انہوں نے اس کو سے رائس کے بعد سرمنڈ الے اور اس برسے کا اعادہ واجب وضروری نہیں ہوتا لیکن یہ قیاس واستد لال محل نظر ہے،

(۳) امام بخاریؓ نے اپنی سی میں کوئی حدیث ایسی ذکر نہیں کی جس ہے تو قبیب مسلم معلوم ہو، حالا تکہ اس کے جمہور قائل ہیں ، اور صرف امام مالک ہے مشہور تو ان کے خلاف نقل ہوا ہے کہ جب تک خفین کوندا تاریب کرتار ہے اور اسی جیسا قول حضرت عمرؓ ہے نقل کیا سم امام مالک ہے مشہور تو ل اس کے خلاف نقل ہوا ہے کہ جب تک خفین کوندا تاریب کرتار ہے اور اسی جیسا قول حضرت عمرؓ ہے نقل کیا سے بھی حدیث تو قبیب مسلم نے حضرت علیٰ کی حدیث تو قبیب مسلم کے بارے میں روایت کی ہے ، اور ابن خزیمہ کی حدیث صفوان بن عسان ہے بھی تو قبیت تابت ہے ، ان کے علاوہ ابو بکرہ ہے بھی حدیث مردی ہے جس کی سی امام شافی وغیرہ نے کی ہے۔ (فی الباری ۲۱۲۔ ۱)

الى هناقد تم الجزء الخامس(القسط السابع) من انوار البارى ولله الحمد و الشكر علم نعماة و منه الاستعانة في مابقي من الشرح، وهوالاول والآخر و الظاهر و الباطن جل ذكره وعم احسانه، وانا الاحقر الافقر

سيدا حدرضا عنى عندك رستمبر ١٩٧٣ء

نوٹ (اس جلد کاشرح حدیث کامضمون یہال ختم کیا جاتا ہے کیونکہ اگلی حدیث کامضمون طویل ہے،اس سے اگلی جلد شروع کرنا موزوں ہوگا، اور یہ باتی جگہ علماء کرام کے بھن تبصروں کے لئے دی جاتی ہے۔

## تقريظ حضرت مولاناعزيز احمرصاحب بهاري سهروردي دامت فيوسهم

المحمدالله الوارالباری جلدودم وسوم بیش نظر ب، مضایان نهایت پر مغز بتحقیقات انیقه عالیه کوخوب خوب سایقه کے ساتھ اور برگل جح قرماویا ہے، اردودان اور اردوخوان اور جھے جے ارباب علم کی خوشہ چینی کرنے والے بمطولات تک نارسا بہت بہت نفع بر گیر ہوں گے۔ السم جبو والسما مسول من الله تعالیٰ کذلك، الله بسر الا تمام ولا تعسىر و اجعله نافعا من لدنك، انك سميع الدعا حضرت والا نے حضرت شاہ صاحب واسعة کے ارشادات کو بھی بہت خوبی سے پیش کیا ہے ، مخضر کا مخضر جو کی نہیں اور طول سے بھی بچایا لہذا ممل نہیں، فیصر والدی مساوی کی بہت خوبی سے بیش کیا ہے ، مخضر کا مخضر جو کی نہیں اور طول سے بھی بچایا لہذا ممل نہیں، فیصر والدی والوں اور دیوان کو مساوی میاتان قبوری کی کہد سے والوں اور ناحق ان بتبع علامہ طحادی نے بھی تو دیا ہے۔ السلیم اور ناحق ان بتبع علامہ طحادی نے بھی تو دیا ہے۔ السلیم اور منا و سد دنا آئین۔

## تقر يظ حضرت علّا مهمولا نامفتي محرمحمودا حمرصاحب صديقي نانوتوي، دامت فيضهم

## ركن مجلس شوري دارالعلوم ديوبند مفتى أعظم مالوه وقائم مقام صدرمفتي دارالعلوم ديوبند

° الوارالبارى شرح اردوسيح البخارى مؤلفه ً فاضل محترّ م حضرت مولا ناسيدا حمد رضا صاحب بجنورى عم فيعند الجارى '

مؤلف علام کی لوازشہائے بے یاباں سے کتاب فرکور کی یا نجے قسطیں مع مقدمتین اس فقیر کی نظر قاصر سے گزری ہیں فین حدیث الخاصة ا کیک دیش اورمشکل فن ہے اوراس فن کی بیا کتاب سیح بخاری ایسے دقائق اور زوایا ، خفیہ کی حاص ہے کہامت کے کہار محدثین کی صدیا شروح ہو جائے برجمی کہا گیا ہے کہ بخاری کا قرض ادائیں ہوسکا حتی ان الزاباعن الامة جبل الحفاظ العسقلانی۔ برفاضل علامه مولف کی جانفشانی عرقریزی اورمبارک جدوجهد کے نتیجہ میں بجاطور سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ موفق ومؤید من اللہ ہیں۔ سیج ترجمۂ احادیث کے بعد علمی مباحث میں ہمہ کیری ہے۔سند کے رجال سے تعارف کما حقدہ اصولی فقہی اشکالات کے دفعیہ میں فاصلانہ جھلک ہے۔عربیة میں محاورات افعات ونحو کے مباحث كى تعنبيم بھى ہے، الا بواب والتراجم ميں مطابقت ووضاحت قابلي ستائش ہے، مباحث كلامية بھى عندالصرورت لائے سے بيں قرآنی تفسيرات میں بھی جو کتاب بخاری کا ایک عظیم مبحث ہے قابل دید منظر ہے موقع بموقع تشریح عقا کدومباحث تصوف کے ساتھ موعظیت وصحیت کا فریضہ بھی اوا کیا گیاہے، غالب اور امجرا ہوامضمون تامیدِ حنفیت انو کھے ہیرابیدیں ہے، اس شرح میں او نیجا شاہ کارے کارشاہ ہے یعنی معزرت بحرالعلوم خاتم المحد ثين امام العلمها وفقيد المثل مثيل السابقين انورالائمة حضرت الاستاذ الامام محمدانور شاه الكشيري كانه ثيل فيد

علے اله ماجاء في الدهر مثله ولا جاء الارحمةُ آخر الدهر

اویل قبیہ والدهرفي ساعة و الارض في دار لوجئة لرايت الناس في رجل اس امام وفت کے فیوض د برکات۔اوران کی علمی خیرات اصولی افا دات ،تفسیری نکات ،مسلکی تحقیقات ،عربیة کے تحت مختیقی افادات اور تعیین منشاء نبوة میں آپ کے ایماضات کا ہر باب ملکدا کثر ہر صدیث کے تحت ان شاہی حقالق سے بیشرح مزین ہے اردوز بان یں علمی تحقیقات اور حدیثی مباحث میں بلاشک وشبہ یہ بہلاشا ہکارہے،جس کے ذریعہ حضرت شاہ صاحب کی نابخیت ہے بھی واقف ہو مکیس کے جوعر بی سے ہواقف ہیں۔اس کے علاوہ بیشرح دیگرا کا برمحدثین فقہاء ومفسرین ارباب طریقت کی تحقیقات بربھی مشتمل ہےاورشارح علام سے الی او قع بے موقع بھی تیں ، کیونکہ آپ حضرت انور العلماء کے نہ فقط تلمیذ بلکہ ان خوش نصیب خدام میں سے ہیں جو مرت مدید تک آپ کی محبت سے مستقید ہوتے رہے ہیں بلکہ مزید اختصاص آپ کا بیہ کہ حضرت کے سلسلہ خولیثی میں مسلک ہونے کی جا زعزت کے حق دار ہیں،ان خصوصیتوں کے تحت جیسے منطق وفلسفہ کا ایک ماہر لفظ میریا قروا مادے ہی مشہور ہے دل جا ہتا ہے کہ فنون حدیث کی ولچیسی اور حعزت انورالعلماء سے خوبٹی کے تحت میررضا داماد ہے آپ کو باد کروں ، آخر میں پچے مقدمین کے سلسلہ میں کہنا تھا وہ پھر کہہ سکونِ گا اس وفت دونوں مقدمے یہاں نہیں ہیں علی بذاا مام بخاری یا جماع کمیۃ ایک قابل فخرامت فرد فرید ہیں۔ تبحریس تدین میں النزام سنت میں کسی بھی بحث كے موقع بران كى يہ شان ہاتھ سے ندجائے يائے ، بهرصورت آ كى بيمبارك ساكى قابل تبريك اور مستحق ترحيب بين اور لاكل غبطه الله كريم بدعائك سبقى البله ذلك القلم رحيق فيضه و افضاله و انال تلك الاناسل من ماثدة بره ونواله انه اكرم الاكرمين وصلى الله على سيدتا محمد افضل الاولين والآخرين-

دارالا قمآء وارالعلوم ويوبند

حرره الفقير الخويدم محمودا حمدالصديقي كان اللدلة

## تقريظ حضرت مولانا ذاكرحسن صاحب تضبخ النفسير بنكلور دامت فيوضهم

(۲) انعا العلم بالتعلم سے علم بالطالعہ کے غیر متندہ ونے پر استدلال بہت خوب ہے جزاك الله وبارك الله تعالىٰ في عمر كم وعلم كم استدلال سے بعد مسرت ہوئى واقعد بہائ شم كے غیر متندعاء ہى كى وجہ آج امت میں ہزار ہافتنے پیدا ہور ہے ہیں۔
(۷) صفحه ۲۷ برعلم بلا عمل كى فضیلت كى تر دید میں جو كلام فر مایا گیا ہے وہ بے عمل علاء كى مرزش واعتباہ كے لئے واقعی بہت مفید بحث ہے اور علم بلا عمل كى فضیلت كے اثبات كوا مام بخارى كا مقصد قرار دینا صحیح نہیں معلوم ہوتا۔

(۸) صفی ۱۲۲ پر کم کے بیٹی کے سلسلہ میں مرکز بستی نظام الدین وہلی کے طریقہ کار پر جو تقید فرمائی گئی ہے یا لکل سی ہے جہلا کو منصب تبلیغ وے کر بلا وغد نے بھی بھی جو بلا وقر کی میں بھی کر با قاعدہ واعظ ومقرر کی حیثیت اختیار کرتے ہیں، رئی ہوئی احاویث کی عبار تیں غلط سلط پڑھ کر غلط ترجمہ کر سائل دریا جات ہوئی احاویث کی عبارتیں غلط سلط پڑھ کر خلط ترجمہ کر سائل دریا جات کرتے ہیں اور ساعتر اف جہل میں کسر شان بھے کہ جو بھی آیاتا و سے کا توں سے بڑی گراہی بھی لربی ہے، اگر چاس ترجم کی سائل دریا حت کرتے ہیں اور ساعتر اف جہل میں کہ مراس بر جو بھی میں آیاتا و سے کہ اس کی اس غلط دوی پر قابونیس پار ہا ہے بھر غضب میہ کے کہ ان کو جہدوانی کا اتفاز تم ہوجا تا ہے کہ اگر کوئی عالم عمل صلاح کرنی جا ہے اور مرکز ان کی اس غلط دوی پر قابونیس پار ہا ہے بھر غضب میہ ہے کہ ان کو جہدوانی کا اتفاز تم ہوجا تا ہے کہ اگر کوئی عالم اصلاح کرنی جا ہے تو بی تبویل مرکب میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔ نیز ای زعم میں وہ ان علاء پر زبانِ اعتراض وراز کرتے ہیں جو اصلاح کرنی جا ہے تو بی تبویل مرکب میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔ نیز ای زعم میں وہ ان علاء پر زبانِ اعتراض وراز کرتے ہیں جو

ان کی طرح سنتی تبلیخ نہیں کرتے کسی اور طرح کے دین کام میں معروف ہیں ان کی زبان پرا کرام علماء رہتا ہے، مگرا کٹر وہ تمام ان علماء پر اعتراض اورتحقیر کرتے ہیں جوان کی طرح گھوہتے ہیں چرتے ،اوران کی دین تعلیم کودنیا طلی دونیا داری پرمحمول کرتے ہیں ،جنوبی ہند میں فقیر کا تجربان ککام کے یادے میں بیہ کدان کا بیکام اشعہما اکبو من نفعهما کامعداق ہے، احقرتے بھی مرکز کوان تقائص کی طرف توجہ دلا کی تھی محرصدائے برنخواست۔ انھیں نہ کسی ٹاقد کی تنقید گوارانہ کی خیرخواہ کامشورہ قبول۔ آپ نے تربیب مبلغین کے بارہ میں جومشورہ دیا ہے وہ بیتیناً لائق قبول وصد تحسین ہے اکثر وقیق النظر علاء کی بھی رائے ہے لیکن مرکزی حضرات ہے قبول کی تو قع نہیں ہے۔

(٩) علامات قیامت کی تشریح میں علامہ مینی کے دونوں فائدے بہت خوب ہیں۔

(١٠) صغي١٩١٨ ١٩١١ رتعليم تسوال كم تعلق آب كي تقييد واختباه وقت كي ايك اجم ترين ضرورت تقي حس كوآب في خوب تورا فرماديا ف جوز اكم الله (۱۱) بھی بن مخلد کے خواب کے واقعہ میں جو ۱۲۰ پر ہے حصرت مینے البندگی رائے بہت وقع ومعقول ہے۔ جزاہ اللہ خیر الجزاء

(۱۲) صغیم ۸ سے بعد میں تاسیس دار العلوم کے ہارے ہیں آپ کی بیان کر دہ تفصیلات سے بالکل جدید معلومات حاصل ہو کیس۔ ایک غلط بات كاكس قدريره پيكنده كيا كيا ہے كدوہ تيج معلوم ہونے لكى \_ فياللعجب

جبرحال انوار الباري كى يتيسرى جلدائي فوائد وخزائن علميه كے لحاظ سے فيظير كتاب بوعا ہے كداللہ تعليا اس كام كوآپ ہی کے ہاتھوں بورا کرائے اور آپ کی عمر وصحت میں برکت عطا وفر مائے۔

تهى دامن ازعلم وثمل احقر ذ اكرحسن عفى عند

#### تقر يظ حضرت مولا نامحمر عمر صاحب تفانوي مدراس دامت يوضهم

تعریف وتوصیف کاممی گفتلوں میں بھی بیان ضروری ہوتا ہے،حضوں لا کے معفرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، نیزصو فیداور جمیع فقها محدثین وصلحا مکوہم گفظوں ہی کے ذریعہ جانتے بہجائتے ہیں ،آپ کی شرح بخاری نے خود آپ کوہمی گفظوں ہی کے ذریعہ امّیاز بخشا ،لبّذا بہ امید تواب ککھ رہا ہوں کہ آپ خوب ککھتے ہیں تجریر سامی میں تو وقار ومتانت ہوتی ہی ہے، تنقید میں آپ کا کمال بصیرت زیاد ونمایاں ہوتا ہے، اس وقت آپ جارح ہوتے ہیں اور فورا ہی مرہم نہ بھی جھے تو آپ کی تقیدوں میں محترم جناب مولانا سید سلیمان صاحب عدوی یاد آجاتے ہیں بفر مایا کرتے تھے کہ تنقید کا کمال بیہ ہے کہ جس پر تنقید کی جائے وہ بھی کہیدہ نہ ہواورلطف لے ، ایک مرتبہ تھانہ بھون میں وہ حضرت تھا نوی قدس سرو کی مجلس سے اشھے، مولانا مناظر احسن کیلانی بھی تھے مجلس میں معزت نے حافظ ابن تیمیداور حافظ ابن قیم کے بارے میں کسی کا تقیدی جملنقل فرمایا تفاکه معلمهماا کثرمن عقابهما "سیدصاحب اس تقیدی جمله ہے اور حضرت کی مجلس ہے متاثر تھے اور پیشعر پڑھ رہے تھے نه من تنها دری میخانه ستم جنید شیلی وعطار جم مست

آپ کی ذات گرامی، جس نے انوارالباری کی بتاہ واساس کومقدمہ کی دوجلدیں لکھے کر، اوراس میں نافندانہ تبصرہ کر ہے،اس شرح بخاری کی شبعیہ دوام بخشا' 'جس کے قلم کووقار واحتر ام کو یا ووبیت کر دیا گیاہے ، جوشرح کرنے اورشارح ہونے کے بارہے جس مؤیدمن اللہ اور منصور بارواح العلماء الاعلام ہے اورسب سے بڑھ کرید کہ جواتی اچھی مخلصانداورشری دیانت کی تالیف کے باعث میراسم نظراور مخاطب مدوح قرار پایا ہے، جیسے خدائے تعالی نے جناب سے فتح الباری، بینی قسطلانی وعمدۃ القاری وغیرہ کواجا کر کرایا، نیز علاءِ اعلام کوآپ کے ذ ربعہ دنیانے جانا ، دعاہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہے دین کے دوسرے شعبہ مطلوبہ کے سلسلہ میں بھی خدمت لے، تذکر ہُرجال پرآپ خوب لکھ سکیں گے، اور طبقات کی تطبیق آپ سے خوب ہو سکے گی، تذکر ۃ الحفاظ، تقریب و تہذیب اور طبقات ابن سعد تاریخ خطیب وغیرہ سب تشد ہیں، اور'' سوارال راچہ شد'' کی گویا ہا نگ ورا۔ اس کے لئے آپ ایسے وسیح القلب اور ثقہ محمد وق کی ضرورت ہے جو اپنی منوانے کے ساتھ ساتھ، دوسروں کی مان لینے کا بھی حوصلہ رکھتا ہو۔ کاش! آپ کی عمر اور کام پس برکت ہو، میزان الاعتدال پس ذہیں ہے ہمعصری کے سلسلہ پس فرمایا کہ کمالات پر بردہ ڈالنے کی سی رہتی ہے''الاسن عصمہ اللہ ''اس کے باوجودوہ خود متعدد جگہ شکار ہوئے، آپ نے تذکرہ محدثین

عقد دوم اسوا میں جس نتی ہے ان کا ذکر خیر لکھا، شاہ کار کی قبیل ہے ہے، بارک الله فی فیضانکہ۔ دورز بریال کر زمین اللہ کر کی تال اور کر کی ساز کی جو ان میں نہیں کا علم فضل سائی سے در ساز کا علم رسو شرح تحقیق

"انوارالباری" تقیلہ اللہ والیہ تالیہ تالیف بی تیس بلک ملم وضل کا آیک سمندر بنادیا بھی کا وش اور تحقیق مواد چشہ کی طرح ہم ہر سطح میں مشاہد ہاں قدر کا میاب گیرائی نیز وقار و دیانت سے الی فاضلانہ شرح خدائے آپ نے کھوالی، "نیر رحبہ بلند ملا، جس کوئل کیا" مبارک ہو۔ بار ک السلہ فی عز اٹسم کے و شکر مساعیکہ حقیقت ہاؤر بالکل حقیقت، آنجناب کی شرح حضرت شاہ صاحب کے کمالات اور ان کی حدیثی معران کمال کی آئینہ وار ہاور خود جناب کا حدیثی ذوق اتنا چیاں اور شرح احادیث کے لئے اس قدر فٹ ہے کہ حضرت تھا لوی رحمہ اللہ ایے مواقع میں "هندی الکم العلم" کی کھا کرتے ہے، حدیثی ابحاث اور ان سے ندا ہب کا شیوع، اور فٹ ہے کہ حضرت تھا لوی رحمہ اللہ ایے مواقع میں "هندی الکم العلم" کو اگل ، اور کی کی غیر معمولی تنقیص کے بغیرا پی بات کو غدا ہب کو ، واقار طور پر منوا لینے کی حدیث کھ جانا ، اور معا ندین و مخافین کو بھی گرائے ۔ تا ہے ان کی علی خدات کی بناء پر سرا ہنا سنجالا و رہا ہے مواجب عظیمہ آپ کومبارک ہوں ، اور خدا آپ کی اس خدمت کو تول فرمائے! آشن

حضرت تفانوی اعظم اللہ ذکرہ نے ایک مرتبہ مولا نافعل حق خیرا باوی کا مصرعدا ہے بارے ہیں پڑھا تھا' رائڈ ہو جا کیں گے قانون وشفا میرے بعد' آپ کے بعد بھی بیر بخاری کی خدمت کارے دارد، آپ اس کام کے لئے قصاً وقد رکو پسند آئے مع ''و ہے ہیں بادہ ظرف قدر خوارد کیوکر' 'لہٰڈا ھنیاء لکم المعلم خداکی قدرت ایک احمد رضاصا حب پر کی کے اور ایک بجنور کے ،شتان ہی تصمار بخاری شرق شریف سولہ سال میں مؤلف ہوئی ، اس کی شرح میں اور پھرانوارالباری الی شرح میں جننا بھی عرصداگ جائے کم ہے ، بخاری شریع میں جننا بھی عرصداگ جائے کم ہے ، تاہم دعا ہے کہ خدا آسانی سے جلد سے جلد طبح ہونے کے اسباب پیدا فرمائے ، اور دنیاوی مکارہ سے بچائے اور خدا نے توالے آپ کواتی عمر ضرور بخشے کہ ہم ایسے بہما ندہ آپ کی پوری شرح ہے مستفید ہوجا کیں! آئین

# فهرست مضامين

|               | ٠٠ ڪرواري هن .                               | *** • *       | - 110 2 FG 1 3                                        |
|---------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| P% 9          | حافظ مینی کے ارشادات<br>م                    | P29           | بابُ التَّبُرزِ فِي البُيُوتِ                         |
| <b>የ</b> Ά ዓ  | كونساسانس لمبابو                             | <b>PZ</b> 9   | حافظا بن جمرٌ كاارشاد                                 |
| <b>17</b> 0.9 | تحكم عام ہے                                  | ۳۸۰           | ترجمة الباب كمتعلق معزت شاهما حب رحمالله كاارشاد      |
| m4 +          | كھائے كة داب                                 | MAI           | بَابُ الاستنجاءِ بإ الْمَآءِ                          |
| <b>14</b> +   | باَبُ الإُ سُتِنْجَآ ءِ بِالْحِجَارَةِ       | f'Ar          | حضرت شاه صاحب رحمه الله كالرشاد                       |
| P*9 f         | حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد              | ተጓተ           | اسلام میں نظافت وطہارت کی بے نظیر تعلیم               |
| rgr           | بَابٌ لَايَسْتَنْبِحُي بِرَوُثِ              | ۳۸۳           | غلام سے مراد کون ہے؟                                  |
| 1"91"         | امام طحاوی کااستدلال                         | "A"           | قوله اليس فيكم الخ                                    |
| 1"91"         | حافظ ابن حجر كااعتراض                        | LV4.          | بَابُ حَمُل ٱلْعَنَزَةِ مَعَ الْمَآء في ألا سُتنجَآءِ |
| 12912         | حافظ عيش كا جواب                             | ተለሰ           | عنز ہ کے ساتھ رکھنے کا مقصد                           |
| 1"41"         | حفرت شاه صاحب رحمه الله كاجواب               | ۳۸۵           | حدیث الباب کے خاص فوا کد                              |
| rer           | تغصيل غداهب                                  | ۳۸۵           | بَابُ النَّهِي عَنِ الْإِسْتِنُجَآءِ بَالَّيْمِيْن    |
| mam           | ولائل غداهب                                  | PAY           | خطاني كااشكال اورجواب                                 |
| <b>1</b> "91" | صاحب تحفه كاارشاد                            | PAY           | محقق عينى رحمدالله كانفذ                              |
| 290           | صاحب مرعاة كأختيق                            | MAY           | حضرت شاه صاحب رحمدالله كاارشاد                        |
| 290           | فتحقيق ندكور برنفتر                          | ۳۸۷           | بَابٌ لاَ يُمُسِكُ ذَكَرَه ۚ بِيَمِيْنِةٍ إِ ذَابَالَ |
| 290           | مباحب مرعاة كى بزى غلطى                      | ۳۸۷           | احكام شرعيه كى حكمتيں                                 |
| 290           | علامه عني كي تحقيق                           | ۳۸۷           | معرفت حكمت بهترب                                      |
| <b>1794</b>   | صاحب النقيح كي تحقيق                         | <b>የ</b> Ά۸   | ماور شی کواس شی کا حکم دیتی ہیں                       |
| 1794          | اہتمام در س طحاوی کی ضرورت                   | <b>የ</b> ΆΛ   | دل کا نمین وشال کیاہے                                 |
| 1794          | امام طحاوی کے متعلق حضرت شاہ صاحب کے ارشادات | ۳۸۸           | دل پر گذرنے والےخواطر جارتنم کے بیں                   |
| <b>179</b> 2  | حضرت شاہ صاحب کے درس کی شان                  | <b>17</b> /19 | رُشدومدایت کااصول                                     |
| P92           | ندہی وعصری کلیات کے جدا گانہ پیانے           | 1749          | ممانعت خاص ہے یا عام                                  |
|               | -                                            |               |                                                       |

| 7"1"            | اشكال د جواب                                | raz                        | حافظ ابن حزم کی رائے اورمسلک حق پراعتر اضات                           |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۳             | بَابُ الاستِجْمَا رِوِ تُرا                 | MAV                        | جواب اب <i>ن حز</i> م                                                 |
| 414             | وجه منا سبت الواب                           |                            | حدیث الباب کے بارے میں امام بخاری ور مذی کا                           |
| MIM             | محقق حافظ عنی رحمه الله کی رائے             | 1799                       | صريثي وفني اختلا <b>ف!</b>                                            |
| m10             | حضرت كننكوى رحمه الله كاارشاد               | [***                       | امام ترندي رحمه الشدكاارشاد                                           |
| ١٢١٦            | استجماروتر أكى بحث                          | (*1                        | تشريح ارشادا ام ترندي رحمدالله                                        |
| ሮዘ              | نیندے بیدارہوکر ہاتھ دھونے کاارشاد نبوی     | (°+ 'r                     | ابن سیدالناس کاارشاد                                                  |
| riz             | حضرت شاه صاحب رحمه الله کے ارشادات          | (°+1°                      | محقق عینی کی رائے                                                     |
| ا″ا∠            | علامه بينى كےارشادات                        | f*+ f*                     | صاحب تحفة الاحوذي كااعترض                                             |
| r'iA            | علامهابن حزم كامسلك اوراس كى شدت            | [** <b>†</b> *             | صاحب تخفه كاجواب                                                      |
| MV              | مالكيه كانديب                               | (** )*                     | حضرت شاه صاحب رحمه التدكاار شاد                                       |
| MIA             | حافظا بن تیمیدرحمه الله وابنِ قیم کی رائے   | ۳ + ۱۳                     | نفته وجرح كالصول                                                      |
| MV              | رائے مٰدکورہ برحضرت شاہ صاحبؑ کی تقید       | (v.) (v.                   | بَابُ الْوُضُوْءِ مَرَّةً مَرَّةً                                     |
| MIA             | شخ این ہام کی رائے پر نفلہ                  | l, + l,                    | تمین صورتول کی شرعی حیثیت                                             |
| {r' r'e         | حدیث الباب کاتعلق مسئله میاه ہے             | <b>۲۰</b> ۵                | بَابُ الْوَصُوءِ مَرَّ تَيُنِ مَرَّ تَيُنِ                            |
| { <b>!</b> " "+ | تحديدالشافعيه                               | (°+4                       | حافظ عینی کے انتقادات کا فائدہ                                        |
| (***            | حافظا بن قيم كي تحقيق                       | 1*•4                       | بَابُ الْوُضُوِّءِ ثَلَثًا ثَلْثًا                                    |
| ויויה           | محدث ابن وقتل العيد كي تحقيق                | (°+ 9                      | حدیث النفس کیا ہے                                                     |
| MFF             | بيان وجو وعلت                               | <b>(</b> <sup>9</sup> ′  • | اشنباط احكام                                                          |
| ۲۲۲             | محدث ابوبكربن الي شيبه كااعتراض             | <b>(*</b> (+               | حافط ابن حزم پر محقق مینی کا نقد                                      |
| (****           | علامه خطانی کے کلام پرعلامہ شو کا نی کارد   |                            | بَابُ الاسْتِنْتَارِ فِي الْوُضُوءِ ذَكَرَهُ عُثْمَانُ و              |
| 1444            | علامه مباركبورى وصاحب مرعاة كالتحقيق        |                            | عَبُدُ اللَّهِ بُنُ زَيْدٍ وَّ ابُنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّحَ |
| ייוזייו         | حضرت شاه صاحب رحمه الله كي تحقيق            | MIL                        | اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم                                             |
| 1°1′4           | حدیث ِ قلتین کے بارے میں مزیدا فاوات اثور   | MIL                        | محقق حافظ ميتى كانفقه حافط الدنيابر                                   |
| r'tA            | حافظابن تيميد حمدالله كاايك قابل قدرنكته    | ("  "                      | صاحب لموسح برنفذ                                                      |
| MYA.            | آخری گذارش                                  | سالما                      | حضرت شاه صاحب كاارشادگرامي                                            |
| MYA             | حافظا بن حزم طاہری کی حدیث نبی کا ایک نمونہ | 1414                       | وجه مناسبت ہر دویا پ                                                  |

| ا مام طحاوی کی حدیث فنجی کانمونه                                           | 444      | وجدم تاسبت الواب                                         | ۵۳۳           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|---------------|
| بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ              | (*)**+   | ترجمه اور حديث الباب مين مناسب                           | المراما       |
| حضرت شاه صاحب رحمه الله كارشادات                                           | PP 1     | امام بخاري كامسئله                                       | 772           |
| بَابُ الْمَصْمَصَة في الْوُضُوَّءِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ                  |          | محقق عيني كانفتر                                         | <b>የ</b> 'የ'\ |
| وَعَبُدُاللَّهِ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الَّهِي صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم | ידיין    | حافظاہیں جمرگی رائے                                      | MA            |
| بَابُ غُسُلِ ٱلاَعُقَابِ وَكَانَ ابْنُ سِيْرِ يُنَ                         |          | محقق عيني كي تقيد                                        | MA            |
| يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ إِذَا تُوَضَّاءَ                              | ~~~      | حافظاتن تيميدرهمداللدكي رائ                              | وس            |
| بَابُ غُسُلِ الرِّجُلِيُنِ فِي النَّعَلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ                |          | طبهارت فضلات                                             | 6.4.4         |
| غَلَمِ النَّعُلَيْنِ                                                       | e pres   | مویے مبارک کا تبرک                                       | وماما         |
| ركنين كامس واستلام                                                         | PTT      | مطابقت ترجمة الباب                                       | ra •          |
| نعال سبتيه كااستعال                                                        | PT4      | موئے مبارک کی تقتیم                                      | 100           |
| صفرة (زردرنگ) كاستعال                                                      | 772      | امام بخاري كامسلك                                        | rar           |
| اہلال کاوفت                                                                | 72       | حافظ این تجرک رائے                                       | rat           |
| تفصيل نداب                                                                 | . IMPA   | محقق عيني كى رائے مع ولائل                               | rar           |
| حافظ ابن جميد رحمه الله كي رائے                                            | ۳۳۸      | حاشيه لامع الدراري كي مسامحت                             | rar           |
| مولا نامودووی کی رائے                                                      | 779      | القول الصيح "كاغلط فيصله:                                | rom           |
| يتميل بحث اور يورپ كاذبيحه                                                 | 7779     | حضرت شاه صاحب رحمه الله کی رائے                          | rar           |
| تیمن کےمعانی اوروجہ پیندیدگی                                               | 66       | حدیث الباب برس فے مل کیا؟                                | rar           |
| حضرت شاه صاحب كاارشاد                                                      | י וייין  | حضرت مولا ناعبدالي صاحب كى رائے و تحقیق كامقام           | raa           |
| محقق عيني كي تشريح                                                         | المالما  | دلألل ائمية حنفيه دحمه الله                              | raa           |
| اخذ واعطاء مين تيامن                                                       | سإماما   | مسلك ِ حنفي يراعتراضات وجولهات                           | ۲۵٦           |
| تیامن بطور فال نیک ہے                                                      | ~~~      | محدث ابن الى شيبه كااعتراض                               | r 6'9         |
| امام تو وی کی تلطی                                                         | ~        | علامه كوشرى رحمه الله كعجوابات                           | ran           |
| وجه فضيلت تيامن محقق عيني كي نظرين                                         | الدائدان | حافظا بن حجر كے اعتراضات                                 | raz           |
| بَابُ إِلْتِمَاسِ الْوَضُوْءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلواةُ                     |          | محقق مینی کے جوابات                                      | 104           |
| قَالَتُ عَآئِشَةُ خَضَرَتِ الصُّبُحُ فَالْتُمِسَ الْمَآءُ                  |          | محقق مینی کے جوابات فیکورہ پرمولانا عبدالحی صاحب کے نفاز | ۸۵۳           |
| فَلَمْ يُو جَدُ فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ                                      | ۵۱۲      | مولا ناعبدلني صاحب كادوسراعتر اض اوراس كاجواب            | MOA           |
| ,                                                                          |          |                                                          |               |

| صاحب تخفة الاحوذي كابحل اعتراض      | 709    | محقق مینی کے اعتراض                                             | 1749    |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| حافظا بن حزم كاطريقه                | 709    | محقق يمنى كالتحقيق                                              | r49     |
| حافظائن تيميه رحمه الله كافتوى      | [L.A]+ | حضرت شاه مساحب رحمه الله كي رائ                                 | MA.     |
| حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد     | 4.     | امام بخاري رحمه الشدكاخصوصي ارشاد                               | c/A+    |
| صاحب البحر كااستدلال                | (A.A.  | حافظا بن حجر رحمه الله يراعتراض                                 | MAT     |
| حافظا بن قيم كااعتراض               | 141    | حضرت شاه صاحب رحمه الله کاار شاه                                | የአተ     |
| علامه عثاني رحمه الله كاجواب        | ודייו  | علامة تسطلاني كااعتراض                                          | MAT     |
| تسبيع بطور مداوات وعلاج وغيره       | 121    | محقق عيني كاارشاد                                               | ME      |
| حضرت شاه ولى الله صاحبٌ كاارشاد     | PYF    | حافظا بن حجرٌ ، ابن بطال وغيره كالعجيب استدلال                  | ۵۸۳     |
| حضرت شاه صاحب كاارشاد               | 644    | امام احدر حمدالله كاندب                                         | MAG     |
| وقال احمد بن شيب حدثناا بي الخ      | (4/4)  | انوارالباري كامقصد                                              | PAY     |
| حضرت شاه صاحب زحمه الله كارشادات    | P44    | علامه سندي کی وضاحت                                             | PAY     |
| فائلين طهارت كااستدلال              | MYA    | حضرت شاه صاحب رحمه الشدكا ارشاد                                 | MAA     |
| امام بخارى كامسلك                   | MA     | امام طحاوي كامقصد                                               | r'AA    |
| حافظ ابن حجرر حمدالله كى رائے       | IT'YA  | امام بخارى كاقدب                                                | PA9     |
| ذانح بغيرتهميه                      | AFT    | كما يخوضاً للصلوة كامطلب                                        | የአባ     |
| بندوق كاشكار                        | P79    | بَا بُ الرُّ جُل يُوَ ضِّيني صَاحِبَه                           | r 4 +   |
| صاحب مدامير كي تفصيل                | 647    | بَابُ قِرْآءُ قِ الْقُرُانِ يَعُدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ |         |
| مېملمي فوائد                        | 14.    | مَنْصُورُ رُعَنُ إِبْرَاهِيمَ لا بَأْسَ بَا لَقِرَآءَ وَفي      |         |
| حافظ ابن حزم كاجواب                 | 121    | المُحَمَّامِ وَبِكُتُبِ الرَّ سَالَةِ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوّ ءِ   |         |
| حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد     | 727    | وَقَالَ حَمًّا دُعَنُ إِبْرَاهِيْمَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ |         |
| آيتِ قرآني اورمسكدز ريحث كاماغذ:    | 727    | فَسَلِّمُ وَإِلَّا فَلاَ تُسَلِّمُ                              | 191     |
| تفصيل مذاجب                         | 140    | تفصيل غداجب                                                     | 797     |
| صودت استدلال                        | 124    | دلائل جمهور                                                     | 144     |
| صاحب مدابيا وردليل الشافعي رحمدالله | 824    | محقق ابن دقيق العيد كااستدلال                                   | ייוףיין |
| متدلات امام بخاریؓ کے جوابات        | rza    | حضرت شاہ صاحب کی رائے                                           | الماليا |
| حفرت شاه صاحب رحمدالله كى رائ       | rza.   | و جواب واستدلال                                                 | F90     |
|                                     |        | 0                                                               |         |

| ۵۱۳ | مینڈک اور مجھرے تثبیہ                        | ۵۹۳   | سنت فجر کے بعد لیٹنا کیاہے؟                                   |
|-----|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| ۵۱۳ | ا فا دات عینی رحمه الله                      | . 194 | حضرت شاه في الله صاحب رحمه الله كاارشاد                       |
| ۵۱۳ | امام صاحب پرتشنیع                            | M94   | صاحب القول الصح كي توجيد:                                     |
| ۵۱۳ | دوسراعتراض وجواب                             | 79A   | بَابُ مَنُ لُمُ يَتُوَ صَّأَ إِلَّا مِنَ الغَشِّي الْمُثَقِلِ |
| ۵۱۵ | بَابُ مَنْ مَضْمَضَ وَاستَنْشَقَ             | 1799  | مقصد امام بخارى رحمه الله                                     |
| ۵۱۵ | روایت میں صحابہ کرام کی عادت                 | A-1   | بَابُ مَسْعِ الرَّأْسِ كُلِّهِ                                |
| PIG | حافظا بن حجرر حمه الله كي تضريحات            | D-1   | معانى الآثاراوراماني الاحبار كاذكر                            |
| 014 | امام ترندی اور ند بهب شافعی                  | ۵۰۳   | امام نو وی کی غلطی                                            |
| ۵۱۷ | عديث الباب مين السل وجد كاذ كركيون البيس؟    | D+1"  | عکمت مسح<br>حکمت مسح                                          |
| DIA | حافظا بن حجر رحمه الله كي تنبيه              | D+1"  | ا قبال دا د بار کے لغوی معنی                                  |
| DIA | بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّة                | D+1"  | محى السنه محدث بغوى شافعي اورحنفي مسلك                        |
| 414 | حافظ ابن حجر رحمه الله كالمسلك               | ۵۰۵   | بَابُ غَسُلِ الرِّ جُلَيْنِ إلَى الْكَعْبَيْنِ                |
| 01- | محقق عيني اورحضرت إمام اعظم كي دقست نظر      | 0+0   | حافظا بن حجررهمه الله برنقتر                                  |
| 211 | حضرت شاه صاحب رحمه الله كارشادات             | ۵۰۵   | وضوء کے سنن ومستحبات                                          |
| ari | ممانعت ماءِ فاضل کی وجبہ وجبیہ               | D+4   | وضو کے مستخبات                                                |
| arr | عورتوں کی بے احتیاطی                         | 0-2   | بَابُ اِسْتِعُمَا لِ فَصْلِ وُصُوِّءِ النَّاسِ وَا            |
| arr | ایکشه کاازاله                                | A+A   | حضرت شاہ صاحب کے ارشاد کی تشریح                               |
| arr | قلبي وساوس كادفعيه                           | 0-9   | مقصدامام بخارى                                                |
| arr | ايك ساتھ پانی لینے کی حکمت                   | ۵1+   | مناسبت ابواب                                                  |
| ۵۲۳ | امام طحاوی حنفی کی دقیتِ نظر                 | Q1+   | عدم مطابقت ترجمه                                              |
| ٥٢٣ | خلاصة مخقيق ندكور                            | ۵1+   | ابن التبين وغيره كي توجيبه                                    |
| arr | حافظا بن تجررهمه الله كاارشاد                | 21+   | حافظ ابن حجر کی تو جیه                                        |
| ۵۲۲ | علامه كرماني كى دائ                          | ۵۱۰   | امام بخاریؓ کے استدلال پر نظر                                 |
| ٥٢٥ | كرماني كي توجيه پر نفتر                      | 411   | حصرت شاه صاحب کاارشاد:                                        |
| ۵۲۵ | حضرت كنكويتى كى رائ                          | ماد   | مهر نبوت کی جگذاوراس کی وجہ                                   |
| ata | محقق عيتي رحمه الله كاارشاد                  | ۵۱۳   | شیطان کی جگدے انسان کول میں وساوی ڈالیاہے؟                    |
| 010 | کفار کے برتنوں اور کیڑوں کا استعمال کیما ہے؟ | ٥١٣   | مېر نبوت کی حکمت                                              |
|     | •                                            |       |                                                               |

| ي العالمان |                                                    |     | (2), 10,0191                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٤        | بَابٌ إِذَا ٱدُخَلَ رِجُلَيْهِ وَهُمَاطَاهِرَتَان  | pra | صدیث کی مطابقت ترجمہے؟                                                                                           |
| ۵۳۹        | حافظا بن حجررهمه الله كااعتراض اورعيني كاجواب      | PTT | حافظا بن حجر کی تنقیدا مام بیمتی واین حزم پر                                                                     |
| 200        | خافظا بن حجررهمه الشدكود وسراجواب                  | DET | بَابُ صَبِّ النِّبِي النِّبِي النِّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّهِ وَصُوَّةً وَ عَلَى الْمَعْمَى عَلَيْهِ |
| 00+        | تقريظ حضرت مولاناعزيز احمرصاحب بهاري سهروردي       | 014 | اغماء وغشى كافرق                                                                                                 |
| 001        | تقريظ حضرت علآ مدمولا نامفتي محرمحودا حمرصاحب      | 514 | مناسبت ومطالقت                                                                                                   |
| 001        | تقريظ حضرت مولانا ذاكرحسن صاحب بنكلور              | 014 | محمدین المنکد ر کے حالات                                                                                         |
| por        | تقريظ حضرت مولانا محمرعمر صاحب تفانوي              | ۵۲∠ | كلالدكياب؟                                                                                                       |
|            |                                                    |     | بَسَابُ الْغُسُلِ وَالْوُصُوْءِ فِي الْمِخْضَبُ                                                                  |
|            |                                                    | ۵۲۸ | والقدح والخشب والججارة                                                                                           |
|            | 1. <u>1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1</u> | 000 | سات مشکیزوں کی حکمت                                                                                              |
|            | صَافَاعُلَتُ مِوَالَ                               | ar. | حفرت عائش في حفرت على كانام كيون نبيس ليا                                                                        |
|            | أميديل الكول ميل كين مرى أميد بيا                  |     | حضور مالطین نے مرض وفات میں کتنی نمازیں مسجد نبوی                                                                |
|            |                                                    | ۵۳۰ | ين پرهيس؟                                                                                                        |
|            | كه بوسكان يهيب مي ميرا نام شمار                    | عام | امام شافعیٌ وحافظاین حجر کی تلطی                                                                                 |
|            | بنیول تو ساتھ رگان حزم کے تیرے بیزن                | orr | ترك فاتحه خلف الإمام كاثبوت                                                                                      |
|            |                                                    | orr | بَابُ الْوُضُو مِنَ التَّوْرِ                                                                                    |
|            | مرُول تو کھائیں مینے کے مجھ کومور مار              | معر | بَابُ الوُضَّءِ بِالْمُدِّ                                                                                       |
|            | أَذَاكِ بِاد مِرى مُشتِ خَالَ كُولِيكِم كُ         | 254 | صاع عراقی و حجازی کی تحقیق                                                                                       |
|            |                                                    | 012 | صاحب قاموس كاقول                                                                                                 |
|            | کے گھنٹور کے روف کے اس کیا۔<br>اس کیا ہے۔          | ۵۳۷ | عيارت موطالهام ما لك رحمه الله                                                                                   |
|            | The water and the                                  | 012 | حفزت ابن حجر رحمدالله کی روش ہے تعجب                                                                             |
|            | MODE AND                                           | DTA | عافظابن تيميه كااعتراف                                                                                           |
|            |                                                    | DEA | علامه مبار كبوري كاطر زحقيق يامغالطه                                                                             |
|            |                                                    | ۵۲۸ | امام ابولوسف كارجوع                                                                                              |
|            |                                                    | 009 | بَابُ المسَّحُ عَلَمِ الخفين                                                                                     |
|            |                                                    | ١٣١ | حضرت ابن عمر کے انکار سے کی نوعیت                                                                                |
|            |                                                    | ۵۳۳ | د لائل حنابله كا جواب                                                                                            |
|            |                                                    |     | •                                                                                                                |